المارك ال

*جلد*افتم

خليفه جعفرالتوكل على الله تامقتدر بالله

تصنيف

عَالْمُهُ الْإِجْفِيْرِ كُلَّةٍ بِنْ جَرِيْرِ الطَّبْرِي السِّنْ ١٠٦٥

الأربي المالكالي ط كي المالكالي ط كي

مندع فعل المديبلل منوع فعد من



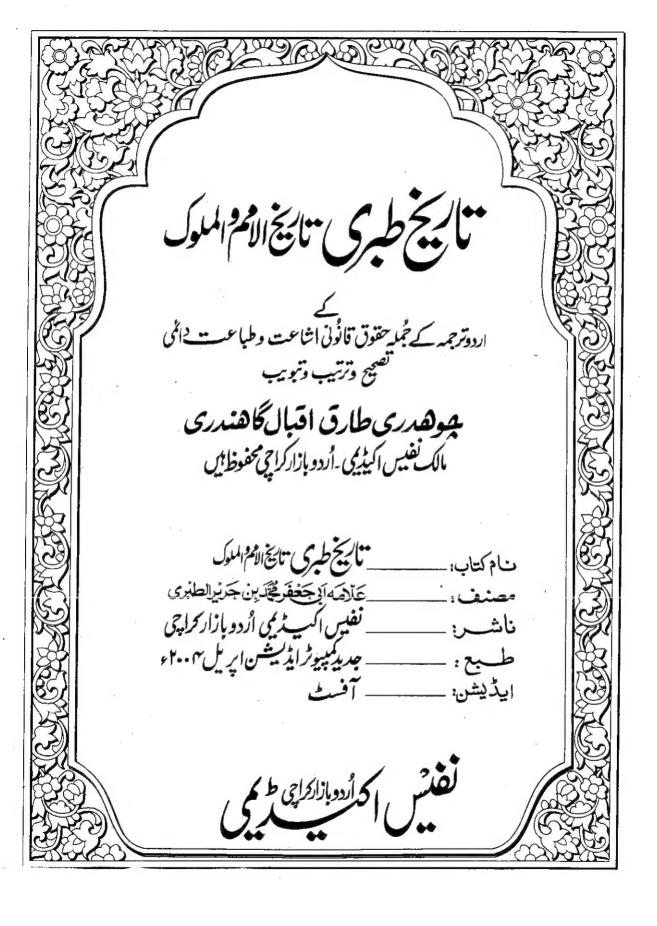

# ز وال خلافت ِعباسيه

از

# چوهدری محمد اقبال سلیم گاهندری

تاریخ طبری کی بیساتو میں جلداوراس کے بعد کا دوسرا حصہ خلافت عباسیہ کے دوراضمحلال کی تصویر ہے۔ تاریخ کے صفحات زمانہ حاضر کے لئے عبرت وموعظت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔اردوزبان کا زباں زدفقرہ ہے ''اگلاگر سے بچھلا ہوشیار''اگرا گلے کے گرجانے پر بھی بچھلا ہوشیار نہ ہوتو کون اسے ہوشیار کرسکتا ہے۔اس لئے ہم پچھلے کا فریضہ ہے کہ اگلوں کے ٹھوکر کھانے 'سنجھلنے اور گرجانے کی داستان کو بڑی توجہ اورغور وخوض کے ساتھ پڑھے اور نہ صرف پڑھے بلکہ واقعتہ "ہوشیاری کا سبق حاصل کر کے ہوشار ہوجائے۔

یضجے ہے کہ اس جہان کی کسی بات کو بقائے دوام حاصل نہیں اور ہو علق ہی نہیں ۔ ضبح جب آفتا ب عالم تاب برآ مد ہوتا ہے تو جہاں بہت مین نئی چیز وں کو جنم دیتا ہے وہاں ہزاروں پرانی چیز وں کو مٹادیتا ہے اوراس ایجاد دفنا کا نام دنیا ہے۔ اگر اس جہاں کا یہی قانون کلی ہے تو جاہ وجلال شکوہ واحت م کو بھی اس سے استفاء حاصل نہیں ہوسکتا۔ وجوہ واسباب کا ایک طویل سلسلہ ہر دور جلال اور دور انہ کال میں ہمیشہ ملتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود مبارک ہیں وہ آئے تھیں جو تاریخ کے اس تسلسل میں اپنے لئے اور دور انہ کال میں ہمیشہ ملتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود مبارک ہیں وہ آئے تھیں جو تاریخ کے اس تسلسل میں اپنے لئے بہرین وہ وموعظت کانقش دیکھتی ہیں اور اس سے اپنے افکار واعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتی ہیں ۔

الی آئکھوں کے لئے بی عباس کے اس دور کی تاریخ میں بہت پچھ سبق موجود ہیں بی عباس نے اقتد ار حاصل کرنے کے لئے جس نسلیت اور گروہ بندی سے فائدہ اٹھایا تھا اور جس مرکز گریز قوت نے ہوامیہ کی عظیم الثان سلطنت کوختم کیا تھاوہ (۱۳۲۱ھے) میں اگر بنی امیکوختم کر کتی تھی تو پورے ایک سوسال کے بعد (۱۳۳۱ھے) میں عباسی خلیفہ جعفر التوکل علی اللہ کے دور خلافت میں بنی عباس کے بھی کھڑے اڑا اسکی تھی۔ وہی نسلیت اور گروہ بندی اس دوسرے دور میں ابھرنے گئی بلکہ اہل غرض نے دور خلافت میں بنی عباس کے بھی کھڑے اڑا سے وہی کام لیا جوخود عباسی لے چکے تھے۔ نتیجہ بید نکلا کہ عباسی مسند جاہ وجلال اور قوت واقتد اد کامنیع ہونے کی بجائے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہیں فقیر کی گدی بنتا چلا گیا۔

ظاہر ہے کہ بیانقلاب ایک دن میں نہیں ہو گیا اور ایک مضبوط اور منظم حکومت کے نتم ہوتے ہوتے ایک بڑی مدت گزر ہی جاتی ہے۔ بیعمل ہوتا رہا اور روز بروز اقتد ارکی ہاگ خلفاء کے ہاتھوں سے نکل کر بھی اس گروہ کے اور بھی دوسرے گروہ کے

تاریخ طبری جیسی اہم اور ضخیم کتاب کی اشاعت کا بیڑااٹھا کر ہم نے بہت بڑی مہم شروع کی تھی اور آج ہم اس کی تکمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکراداکرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس مہم کوانجام دینے کی تو فیق بخش میں اپ ان تمام تاجران کتب اور اپنے سینکٹروں انفرادی قدر دانوں کا تہ دل سے شکر سیا داکر تا ہوں جنہوں نے مستقل خریداری قبول کر سے میری مالی مشکلات میں غیر معمولی مدد کی ۔ بچ تو ہے کہ ان معاونین کی اعانت ہی اتنی بڑی شخیم کتاب کی اشاعت کا باعث ہوئی ورند دس حصے کی کتاب کی اشاعت بھیا میر ہے ہیں ہے باہر تھی۔

وماتوفيقي الابالله



۵

# SHEET,

| صفحه   | موضوع                                 | صفحه      | موضوع                              | صفحه | موضوع                            |
|--------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|----------------------------------|
| ۳.     | ابن بعیث کی ربائی                     | 44        | ابن زیات کے غلام کی گرفتاری        |      | بابا                             |
| 11     | فاری شاعری                            | *1"       | ابن فرح ربعتاب                     | 14   | خليفه جعفراله وكل على الله       |
| ۳۱     | ابن بعیث کی وفات                      | 11        | ابراہیم بن جنید کی اسیر ی          | 11   | محمد بن واثق كى مخالفت           |
| 11     | ذميول كومخصوص لباس بهننئه كاحتم       | 11        | ابوالوزريه پرعتاب                  |      | جعفری خلاف <b>ت</b> کی تبجویز    |
| 11     | امتيازا الل ذمه                       | 11        | عمال كاعز ل ونصب                   | IΛ   | جعفر کی تخت نشینی                |
| ٣٢     | ذميون كے متعلق فر مان خلافت           | 70        | تقيودُ ورا كانجام                  | 11   | جعفر كاخطاب التوكل على الله      |
| ٣٣     | محمود بن فرج كادعوىٰ نبوت             |           | امير حج محمد بن داؤ د              |      | اعلان خلافت<br>                  |
| 11     | محمود بن فرج كاانجام                  | 11        | ۲۳۴ه کے واقعات                     |      | فوج میں تنخواہوں کی تقسیم        |
| רן אין | ولی عهدی کی بیعت                      |           | محمد بن بعيث كافرار                |      | متوکل علی الله کی عام بیعت       |
| 11     | ولی عہدی کے متعلق فرمان خلافت         | 11        | امارت آذر ہائیجان پرحمدو میرکاحمله | 19   | امير حج محمد بن داؤ د            |
| ۳۸     | خلافت نامے کے نسخ                     |           | ابن بعیث کامحاصره                  |      | <u> ۱۳۳</u> ھے واقعات            |
| 11     | المعتز بالله كى ولايت                 |           | محصورین کوامان کی پیش کش           |      | متوکل کی محمد بن عبدالملک سے     |
| 11     | الطق بن ابرا ہیم کی وفات              | 11        | ابن بعیث کی گرفتاری                | 11   | ناراضگی                          |
| 11     | متفرق واتعات                          | 12        | ألياخ                              |      | متوکل کی ناراضگی کی وجہ          |
| 11     | أمير حج محمد بن داؤو                  | 11        | ایتاخ کے اختیارات واعز از          |      | متوکل کے لئے احمد بن ابی دواد کی |
| ۳۹     | ۲۳۶ه کے واقعات                        | .t^       | امير حج مجمه بن داوُ د             |      | سفارش                            |
| 11     | محمد بن ابرا ہیم                      |           | ۲۳۵ هے کو واقعات                   |      | الشخفاف                          |
| 11     | محمد بن ابرا ہیم کا مارت فارس پرتقر ر |           | ایتاخ کی مراجعت بغداد              |      | جعفرمتوکل علی الله کاا تخاب<br>س |
| 11     | محمه بن ابرا ہیم کی معزولی            | 11        | ایتاخ کابغداد میں استقبال          | 11   | ابن زیات کی گرفتاری کا تھکم      |
| 11     | محمد بن ابراہیم کا خاتمہ              | <b>79</b> | ایتاخ کی گرفتاری                   | 11   | ابن زیات کے مال واملاک کی شبطی   |
| ۴٠٩    | فر مان تعزيت                          | 11        | ایتاخ کی درخواست                   | **   | ابن زیات پرعماب                  |
| 11     | وفات ابن تهل                          | ۳4        | ایتاخ کا خاتمه                     |      | ا و فات ابن زیات<br>کرین         |
| 11     | مشهد کر با                            | 11        | ابن بعیث کی بغداد میں اسیر ی       | ۲۳   | ابن زيات كى لاش كاانجام          |

| ات      | موضوء | فهرست                                                                                                          |      | 1                                                |      | ئارىخ طبرى جلد <sup>ېقىتى</sup> : حصدا ۋ ل                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵       | ۳,    | ۲۲ <u>ھ</u> کے واقعات                                                                                          | 7    | فرق وا تعات                                      | ام ا |                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | "     | ز <u>ا</u>                                                                                                     | א לל |                                                  | 1    | امير حج المنتصر محمد بن متوكل                                                                                                                                                                                                    |
|         | "     | وميون كاحمليه                                                                                                  |      | ۲۲ھ کے واقعات                                    | . "  | ۲۳۷ھ کے واقعات                                                                                                                                                                                                                   |
| /       | "     | نفرق واقعات                                                                                                    |      | ل حمص کی شورش                                    | 1 // | بغاوت ارمينيه                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       |       | يرحج جعفرين دينار                                                                                              |      | ارت خمص پرمجمه بن عبدویه کاتقرر                  | 1 // | ابوسف بن محمد کی محصوری                                                                                                                                                                                                          |
| 1       |       | ۲۴۲ <u>ھ</u> کے دا تعات                                                                                        |      | سرن والله                                        | 1    | ايوسف بن محمد كاقتل                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | - 1   | توکل کی روانگی د <sup>مش</sup> ق<br>                                                                           | 1    | 2022                                             |      | اہل رمیدیا کی سرکو بی                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۵      |       | تفرق دافعات<br>حص                                                                                              | 1    |                                                  | 1    | ولايت ابن طاهر                                                                                                                                                                                                                   |
| //      | - 1   | مير حج عبدالصمد بن موی .<br>سه                                                                                 |      | ہل جمص کامحمد بن عبدویہ پرحملہ<br>-              | 1    | محمه بن ابی داؤد کی معزولی                                                                                                                                                                                                       |
| 11      |       | ۲۶۶ <u>۶ ہے</u> کے واقعات<br>سکا کی مشترہ میں                                                                  |      | مفسدين فحص برعتاب                                | 1    | ابن داؤ د پرعتاب                                                                                                                                                                                                                 |
| 11      | -     | متوکل کی دمشق میں آ مد<br>وی سرون نے میکشر                                                                     |      | سب صحاب                                          |      | الجماركاشعار                                                                                                                                                                                                                     |
| 11      |       | بغا کی روم پرفوج کثی<br>آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا نیز ه                                                     |      | تعز بریشری                                       |      | قرآن مجید کے متعلق بحث کے                                                                                                                                                                                                        |
| ر<br>۲۵ |       | المنظرت في الله عليه و م 8 يره<br>بخشيوع برعماب                                                                |      | متفرق واقعات                                     |      | ممانعت                                                                                                                                                                                                                           |
| 11      |       | مستون پرساب<br>امیر هج عبدالصمد بن موسیٰ                                                                       |      | مسلمان قد يوں كے فدىيكا معاملہ<br>مسلمة من سراقق |      | احد بن نصر کی تدفین                                                                                                                                                                                                              |
| "       |       | ا پیرن حبرات تعدیق ون<br>۲۳۵ه هیکه دا تعات                                                                     | i i  | مسلم قید یوں کافتل<br>فدیہ کے متعلق معاہدہ       |      | متفرق واقعات<br>حمدا عبيها                                                                                                                                                                                                       |
| 11      |       | جعفر <sub>می</sub> شهری تغمیر                                                                                  | ۵۱   | قدید کے استفاہرہ<br>فدید کی ادائیگی              |      | امیر جج ملی بن عیسیٰ                                                                                                                                                                                                             |
| 11      |       | ربیہ ہرف کا حکم<br>انہر بنانے کا حکم                                                                           |      | لدىيەن دەسلىل<br>قوم بىجەا درمسلمان              |      | ۲۳۸ ہے کے واقعات<br>حادثة فلیس                                                                                                                                                                                                   |
| 11      |       | راد المراد ا | 11   | و م بدادر میان<br>بر برون کی بدعهدی              |      | ا حادثه مین<br>اسطی بن اساعیل کانش                                                                                                                                                                                               |
| ۵۷      |       | كمه ميں ياني كى تميا بي                                                                                        | 11   | بربر کے طرز عمل کے خلاف شکایت                    | ra   | , ن ج. به ما مین به این به<br>این به این ب |
| 11      |       | نجاح بن سلمه                                                                                                   | 11   | بجه پرفوج کشی کاهم                               | 11   | يات مان كي تنخير<br>والمعدالجرومان كي تنخير                                                                                                                                                                                      |
|         | ىيەكى | حسن وموی کے خلاف ابن سلم                                                                                       | ۵۲   | مجمه بن عبدالله القي كي روائگي                   | //   | الشكرومياط كي فسطاط مين طلي                                                                                                                                                                                                      |
| 11      |       | شكايت                                                                                                          | 11   | محد بن عبدالله القي كاحمله                       | MA.  | رومیوں کی دمیاط میں غارت گری                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۸      |       | عبيدالله كى حكمت عملى                                                                                          | ۵۳   | ر<br>بر بروں کی شکست                             | 11   | ر دمی سیاه کی مراجعت                                                                                                                                                                                                             |
|         | لتے   | عبیداللہ کی مویٰ وحس کے                                                                                        | //   | على با با كى امان طلبى                           | "    | متفرق واقعات                                                                                                                                                                                                                     |
| 11      |       | سفارش                                                                                                          | //   | محدين عبدالله القمى كى مراجعت بغداد              | "    | امير حج على بن عيسني                                                                                                                                                                                                             |
| //      |       | ابن سلمه کی گرفتاری                                                                                            | //   | متفرق داقعات دامير حج عبدالله بن محمد            | 11   | <u>۲۳۹ھ</u> کے واقعات                                                                                                                                                                                                            |
|         |       |                                                                                                                | ,    |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                  |

| 11   | البي مشيشه كي روايت              | 1    | معتز کی امامت کی تجویز             | 11.         | ابن سلمه کی ہلا کت                |
|------|----------------------------------|------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 11   | يحيل بن الثم كى روايت            |      | معتز کی مراجعت                     |             | آ ل نجاح بن سلمه پرعماب           |
| 11   | يحيى بن الثم كابيان              | 40   | داؤد بن محمر کی معتز کی تعریف      | 11          | ابن سلمه کی ہلا کت کی دوسری روایت |
| 45   | يوم النحر كي متعلق فرمان         | //   | متوكل كى علالت                     |             | عبیداللہ کی ابن سلمہ کے خلاف      |
|      | باب                              | 11   | متوكل كى تسرنفسى                   | 11          | شكايت                             |
| ۷۴   | خليفه المنتصر                    | 11   | متوکل کی خواہش                     | 11          | نجاح کی موی وحسن کوحوالگی         |
| 11   | بيعت خلافت                       | 44   | ابن هفصی مغنی کابیان               | ٧٠          | اسطق بن سعد پر تاوان              |
| "    | منتصر اور فتح                    | 11   | متوکل کوسبزرومال کی پیش کش         | 11          | نجاح برعتاب وخاتمه                |
| 11.  | منتصر کاتر کون ہے معاہدہ         | 11   | منصر کے تل کی سازش                 | 11          | حسن ومویٰ ہے متوکل کا مطالبہ زر   |
| "    | سعيد صغير كي منتصر ي درخواست     |      | منتصر کی اہانت                     | , <b>41</b> | مویٰ کاخاتمہ                      |
| ۷۵   | معتز کی طلبی                     | - // | منتصر اورزرا فه كى گفتگو           | 11          | متفرق واقعات                      |
| 11   | سعید بن حمید کی معترز سے ملا قات | 11   | ابن حفصی کی روایت                  | 11          | علی بن یخیٰ ارمنی کی مہم          |
| .∠Y  | معتز اورسعید بن حمید کی روانگی   | AF.  | مصاحبين متوكل كأمجلس سياخراج       |             | امير حج محد بن سليمان             |
| 11   | معتز کی خلیفه منتصر کی بیعت      | 11   | ابواحمه كااحتجاح                   | 11          | متوکل کی سالگرہ                   |
| 11   | بيعت نامة خلافت                  | 11   | متوکل کاقتل                        | 44          | ۲۴۲ ھے واقعات                     |
| ۷۸   | ماحوز ہ میں ہنگامہ               | 44   | فتح بن خا قان كأقتل                | 11          | صوائف                             |
| 11   | متفرق واقعات                     | 11   | زرافه کی خلیفه منتصر کی بیعت       |             | شاہ روم کے لئے تھا کف             |
| "    | امير حج محد بن زيبي              | 11   | تر کول کامنصوبه                    |             | نصر بن الازہر کی شاہ روم سے       |
| 11   | ۲۴۸ <u>م</u> ے واقعات            | 11   | عبيدالله كافرار                    | .11         | ملاقات                            |
| 11   | احمد بن خصيب اور وصيف ميں رنجش   | 4    | عبيدالله كاحمله كرني سياتكار       | 412         | قید یوں کا تبادلہ                 |
| 11   | وصیف کی جہاد کے لئے پیش کش       | 11   | على بن يجيا منجم                   |             | متفرق واقعات وامير حج محمد بن     |
| 4 کے | منتصركي وصيف كوبدايات            | 11 . | متوکل کی ابن جمز دار منی ہے برہمی  | 11          | سليمان                            |
| 11   | فرمان جہاد                       | //   | ابن انی رہے اور محربن سعید کے خواب | YIV.        | ۲۴۷ھ کے واقعات                    |
| Δ1   | وصيف كوبلا دسرحدمين قيام كاحكم   | 41   | مدت حکومت                          |             | وصیف کی املاک پر قبضہ کرنے کا     |
| 11   | مويدومغتز كي معزولي كامنصوب      | 11   | مروان ابن البي الجحوب كاقصيده      | 11          | اراده                             |
| ۸۲   | معتز کی گرفتاری                  | //   | مروان بن ابي الجنوب كي طلى         | 11 .        | آ خری جمعه کی امامت کااراده       |
| 11   | مویداورمعتز کی گفتگو             | ۷٢   | مروان بن ابی الجنوب پرنواز شات     | //          | منتصر کی نماز کی امامت کا حکم     |
|      |                                  |      |                                    |             |                                   |

|   |      | - /-                                |      |                                       |      | ری خبری جلد م مصداون               | ' |
|---|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------------------|---|
|   | . 11 | يجيٰ ٻن عمر کافتل                   | //   | بوالعمود كاقتل                        | 1    | وید اور معتز کی ولی عبدی ے         | _ |
|   | . 11 | یجیٰ کے آت کے مرق                   | 11   | معتز وموید کے مال واملاک کی فروختگی   | 11   | ستبر داری                          | , |
|   | 99   | یخیٰ کےسر کی روانگی سامرا           | //   | معتز وموید کی گرفتاری                 | ٨٣   | منتصر کی موید ومعتزے تفتگو         | _ |
|   | 11   | یجیٰ ہے سرکی تشہیر                  | 11   | متفرق واقعات                          | 11   | سویداورمغتز کی ولی عبدی سے معزول   |   |
|   | 11   | یجیٰ کے ساتھیوں کی اسیری در ہائی    | 90   | امير حج محمد بن سليمان                | 11   | فلع بيعت                           | 7 |
|   | 11   | ابو ہاشم جعفر کا احتجاج             | 11   | ۲۴۹ھ کے واقعات                        | AM   | نر مان معز و لی                    |   |
|   | 1++  | كلباتكين كي مراجعت                  | 11   | عمر بن عبيدالله كي نا كامهم           |      | منتصر کی موت کے متعلق مختلف        | 4 |
|   |      | محمد بن عبدالله بن طاهر پرمستعین کی | 11   | على بن يحيٰ ارمنى كاقتل               | 14   | روايات                             |   |
| 1 | 11   | نوازشات                             | 11   | ابن عبیدالله دارنی کے آس کار دعمل     | 11   | منتصر كاخواب                       | 4 |
|   | 11   | محمر بن اوس کے بلیوں کا جبر وتشد د  | 91~  | ہنگامہ ب <b>غد</b> اد                 | ΔΛ   | متوکل ہے تل رمنصر کی پشیمانی       |   |
|   | //   | محمد بن اوس كاديلم رظلم وستم        | 11   | سامرامين طوا نف الملوكي               | 11   | منتصر کی عمر                       |   |
|   | 1+1  | جابر بن ہارون کے ممل کی مخالفت      | 11   | احدین جمیل کی معزولی                  | 11   | منتصر کی مدت حکومت                 |   |
|   | 11   | جابرين مإرون كافرار                 | . 11 | ا تامش                                | 11   | منتصر کا حلیہ                      |   |
| - | 11   | دیلیموں ہے ایفائے عہد کا مطالبہ     | 90   | ا تامش كافتل                          | ٨٩٠  | صالح والي مدينه كي معزولي          |   |
|   |      | دیلمیوں کا اہل کلاروسالوس سے        | 11   | عمال كاعزل ونصب                       | 11   | على بن الحسين كو مدايات            |   |
| Ì | ,1+۲ | معامده                              | 11   | على بن الجهم كاقتل                    | . // | محمد بن ہارون کا بیان              |   |
|   | 11   | الحسن بن زي <u>د</u>                | "9Y  | رے میں شدید زلزلہ                     | 11   | محدین عمروالشاری کی گرفتاری        | ш |
|   | //   | ابن زید کوطبرستان آنے کی دعوت       | 11   | امير حج عبدالصمد بن موسى ا            | 11   | متفرق واقعات                       | ŀ |
|   | //   | حسن بن زید کی بیعت                  | 11   | وثائره كي واقعات                      |      | باب                                |   |
|   | "    | حسن بن زید کی آمل پرفوج کشی         | 11   | ابوالحسين يحيي بن عمر                 | 9+   | غليفه المستعين بالله               |   |
|   | ۱۰۳  | ساريه پرقبضه                        | 11   | يحيل بن عمر كاظهور                    | 11   | بيعت خلافت                         |   |
|   | 11   | سليمان بن عبدالله كافرار            | 94   | حسین بن ا ساعیل کی روانگی             | 11   | المستعين بالله كے انتخاب كاردمل    |   |
|   | 11   | حسن بن زيد كاطبرستان پرتسلط         | 11   | محمه بن اساعيل كاميفندى مين قيام      | //   | اشروسیهاورمعتزیه کی جنگ            |   |
|   | //   | اسلعیل بن فراشته کی روانگی ہمدان    | 11   | يحيى بن عمر كا كوفيه پرتسلط           | 91   | قيد يون كافرار                     |   |
| 1 | • ~  | محد بن جعفراورمحد بن ميكال كي جنگ   | 91   | يحيىٰ بن عمر کی کوفہ میں جنگی تیاریاں |      | الهارت خراسان ریمحمد بن عبدالله کا |   |
|   | 11   | محمد بن علی اوراحمد بن عیسیٰ کی جنگ | 11   | زيد به كالحسين بن المعيل كي گرفتاري   | 11.  | تقرر                               |   |
| i | //   | جعفر بن عبدالواحد كي حلاوطني        | //   | رپاصرار                               | 92   | بغا کبیر کی و فات                  |   |
|   |      |                                     |      |                                       |      |                                    |   |

|     |             | 7.                                 |        |                                      |          | ع طبری جلد مهم : حصه اقال       |
|-----|-------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
|     | . 11        | ين عبدالله كأقتل                   | 3 111  | راد کے لئے دفاعی تدابیر              | رر بغ    | نفرق واقعات                     |
|     | 11          | فظ بابالشماسيه كاقتل               | 11     | ال كوبغدادخراج تجيجنے كاحكم          | ١٠٠ ع    |                                 |
|     | 124         | ر رنگان کا خاتمه                   | ۱۱۲ ال | فتز اور محمد بن عبدالله مين مراسلت   | 0 11     |                                 |
|     | 11          | ) بن حسین کا بیان                  | رر على | وں کے انبدام کا حکم                  | رر لپ    |                                 |
|     | 11          | بارکی ابراہیم مویدے شکایت          | 71     | ویٰ بن بغا کی مغتز کی اطاعت          | 11       | غر کی دلیل کےخلاف شکایت         |
|     | 11          | مززین طرطوں کی آمد                 | 1      | ببدالله بن بغا کی معذرت              | 9 11     | رلیل بن یعقوب کی رو پوشی        |
|     | 172         | نامی سرحدول پر بلکا جور کا تقرر    |        | سدبن داؤ د کا سام اے فرار            | 1 1+4    | باغراور دليل مين مصالحت         |
|     | 11          | عنز کے قاصد کی گرفتاری             |        | بواحد بن متوکل کی سپه سالاری         | 11       | متعین کےخلاف سازش               |
|     | 11          | یک علوی کی گرفتاری ور ہائی         |        | بواحد کی عکبر اء میں آید             |          | بغااور وصيف كي طلى              |
| 1   | 11          | ثنا کریداورانباء کی معتز کی اطاعت  | 1      | عن بن الافشين كا باب الشماسيه ير     | 11       | بغا ی گرفتاری                   |
|     | .//         | بصری جنگی جہاز وں کی آمد           |        | تقرر                                 |          | باغركانل                        |
|     | 11          | سلیمان بن عبدالله کی ساریه میں آمد |        | محربن عبدالله كے جاسوس كى اطلاع      |          | بلوائيوں كا ہنگامه و پشيمانی    |
|     | ITA,        | علاء بن احمد كاايك قلعه پر قبضه    |        | ابن میکال اور حسین کی چیش قدمی       | 11       | تر کول کی لوٹ مار               |
|     |             | عيسى بن الثينج اورموافق خارجی کی   | 11     | ومراجعت                              |          | باغر سے قتل مے متعلق اشعار      |
| 1   | //          | جنگ                                | 11     | محدین عبدالله کی امان کی چیش کش<br>س | ľ        | ابن مارمه کی وفات               |
|     | //          | محمد بن جعفر کی گرفتاری<br>سرته    |        | ملك القائد كاستك بارى كاحتم          |          | بابہ                            |
|     | 179         | عيارول ميں اسلحہ کی تقسیم          |        | فرغانیوں اور تر کول کے حملے          |          | خليفه كمستعين باللدكي معزولي    |
|     | "           | ابن قیس کی تر کول سے جھڑپ<br>ا     |        | ترکوں کے خلاف فوجی دستوں کی          | 11       | مستعين كابغداد ميں قيام         |
|     | //          | احد بن صالح كابيان                 |        | روانگی                               |          | تر کوں کی ستعین سے معذرت خواہی  |
|     | 11          | نیتو بیکاتر کول پرحمله<br>         | IIA    | عبدالله بن محمود کی پسپائی           | 11+      | ابا یکباک کی المانت             |
| !   | //          | مزاحم بن خا قان کی بغداد میں آ مد  | 11     | المعيل بن فراشه كي طلى               | 11       | مستعین کےخلاف تر کوں کی کاروائی |
| ' 1 | ۳.          | محمد بن عبدالله كاحمله اورمراجعت   | 11     | ابواحداورطبر بوں کی جنگ              | 11       | معتز کی بیعت                    |
|     | "           | محمد بن الي عون كے خلاف احتجاج     | 11     | تر كول كوشكست                        | 11       | عقدبيعت                         |
| ٠,  |             | ابوالسناکی ترکوں ہے جنگ            | 119    | شكست خورده فوج كانعاقب               |          | ابواحد بن الرشيد كابيعت كرنے سے |
|     | ۳۱          | اسدین داؤ د کی ثابت قدی            | 11     | شورش نامه                            | 111      | <b>्रा</b>                      |
| /   | "           | ایک نابالغ لڑ کے کی قاوراندازی     | ١٢١٢   | نهروان کی تاراجی                     | "        | عمال كاعز ل ونصب                |
| /   | <u>"   </u> | ایک نوجوان کی شجاعت                | ۱۲۵    | محمر بن خالد کی شکست ومراجعت         | 11       | سامراکی نا که بندی              |
|     |             |                                    |        |                                      | <u> </u> |                                 |

| او دکافتل الله کی بدایت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسد بن و<br>قید یول و<br>ابن محمد بر<br>ابوالساخ<br>معتز کامحم<br>معتز کی فو<br>معتز کی فو<br>معتز کی فو<br>ابوالساخ<br>ابوالساخ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسامرا میں آبد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قید یون<br>ابن محد بر<br>ابوالساخ<br>معتز کامحم<br>معتز کی فو<br>شدید جنگ<br>ابوالساخ<br>ابل بغدا                                |
| المسلوم المسل | ابن محمد بر<br>ابوالساخ<br>معتز کامحم<br>معتز کی فو<br>شدید جنگ<br>ابوالساخ                                                      |
| الرا المستعین کاعلان المستعین کاعلان الم المستعین کاعلان الم الم الم الم الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابوالساخ<br>معتز کامحم<br>معتز کی فو<br>معتز کی فو<br>امدید جنگ<br>ابوالساخ<br>ابل بغدا                                          |
| بن عبدالله کے نام فرمان است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معتر کامحم<br>معتر کی فو<br>معتر کی فو<br>شدید جنگ<br>ابوالساح<br>ابل بغدا                                                       |
| ن بغا کی بغداد میں آیہ بر انحسین بن اسلعیل کی روائگی بر اسلو کی بغداد میں آلہ بن ابی ولف کی مراجعت بغداد بر بر انداز میں کو ہوایت بر انداز میں بر انداز میں بر انداز میں بر انداز کی مراجعت بغداد بر بر انداز میں بر میلہ بر انداز میں بر میلہ بر انداز کی بر انداز کی بر انداز کی بر انداز کی بر کو  | حبشون بر<br>معتزی فو<br>شدید جنگ<br>ابوالساج<br>ابل بغدا                                                                         |
| رج اورابن طاہر کی فوج میں اجعت بغداد رر انجام بن ابی ولف کی مراجعت بغداد رر انجام بن طاہر سے درخواست رر انتروسی کا بیان میں انجام کی شکست و پسپائی را انتروسی کا بیان میں انجام کی شکست را ابن القوادیری کا بیان سام کی استان میں انتخاص | معتزی فو<br>شدید جنًا<br>ابوالساح<br>ابل بغدا                                                                                    |
| ر الحسین کاتر کوں پرجملہ الاہ ابوالساج کاتر کوں پرجملہ الاہ ابوالساج کاتر کوں پرجملہ الاہ المحالی کاتر کوں پرجملہ اللہ کا برا اشروت کاقتل پر اشروت کاقتل اللہ کا بیان المحیل کے شکست ویسپائی کے اللہ کا بیان اللہ کا بیان المحیل کے شکر گاہ پرتر کوں اللہ کا بیان المحیل کے شکر گاہ پرتر کوں اللہ کا بیان المحیل کے شکر گاہ پرتر کوں اللہ کا بیان کے شکر کا بیان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کا رگذاری اللہ کا بیان کے ساتھ کی کا رگذاری کی کار گذاری کار کار کار کار کار کار کی کار گذاری کار                                                                                                                                                      | شدید جنگ<br>ابوالساح<br>اہل بغدا                                                                                                 |
| ر الحسين کاتر کول پرحمله الاال ابوالساج کاتر کول پرحمله الاال ابوالساج کاتر کول پرحمله الاسلام کاتر کول پرحمله الاسلام کی این طاہر سے درخواست اللہ کا مرائ کی شکست ویسپائی الاسلام کی گئی کارگذاری کا بیان العمل کی شکست اللہ کا جواب الحسین بن المعیل کے شکر گاہ پرتر کول اللہ کا جواب اللہ کا خوجی امراء کو اللہ کی کارگذاری الاسلام کی کارگذاری کارگذاری کی کارگذاری کی کارگذاری کارگذا | ابوالساح<br>ابل بغدا                                                                                                             |
| دے متعلق معنز کے اشعار المحسین بن استعمل کی شکست را ابن القواریری کابیان ۱۳۷۷<br>راللہ کا جواب رر الحسین بن استعمل کے شکر گاہ پرترکوں محمد بن عبداللہ بن طاہر کا فوجی امراء کو<br>ملی کی کارگذاری رر کا قبضہ رر کا قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابل بغدا                                                                                                                         |
| رالله کا جواب ٔ رر انحسین بن آسمعیل کے شکر گاہ پرتر کوں محمد بن عبداللہ بن طاہر کا فوجی امراء کو اللہ کا رکافو<br>اللی کی کارگذاری رر کا قبضہ رر کا قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l                                                                                                                                |
| لی کی کارگذاری را کاقبضه را مشوره را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محمد بنء                                                                                                                         |
| لی کی کارگذاری را کاقبضه را مشوره را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , –                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحسن بن                                                                                                                         |
| ابن فراشه کی روانگی مدائن 🛮 ۱۳۵ الهندوانی کےاشعار 🔻 ۱۳۴ ترکوں اورابل بغداد کی جنگ 🔻 🌓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابوالساج                                                                                                                         |
| نه ۱۴۸ ابن خا قان اور دیگر امراء کی معتز کی ترکوں کی شکست وفرار ۱۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انبار پرقبه                                                                                                                      |
| ، بغا کی کارگذاری بر اطاعت بر ابوالسلاسل اورنفرسهلب کی جنگ رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابونصربن                                                                                                                         |
| شید کی مراجعت را آل ہارون بن معمر کے مکانات کا الل بغداد کامحمہ بن عبداللہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نجوبداورا                                                                                                                        |
| ن آسلعیل کی سپیسالاری ۱۳۷ انهدام (ر احتجاج ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسين بر                                                                                                                        |
| سلعیل کی طلع از افتی مطموره از این طاهرادرابواحد میں مراسلت رر<br>ناملعیل کی جی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انحسين ير<br>الحسين ير                                                                                                           |
| ر کی روانگی ۱۱ جعلان کی شکست ۱۱ نوجیوں کا ابن طاہر سے مطالبہ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقدمه لشك                                                                                                                        |
| ن آسکتیل کی روانگی ۱۳۷۷ با بیکباک کاقتل از محافظ بل ابو ما لک کافرار از ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحسين بر<br>الحسين بر                                                                                                           |
| لف کوانبار جانے کا تھم 📗 🖊 بنی ہاشم کی ستعین کو دھمکی 📗 رر این طاہر کے سر داروں کی معتز کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن الي و                                                                                                                        |
| وجی دستوں کو کمک ۱۸ بن ہاشم سے مصالحت کی کوشش ۱۵۰ اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحسين كوا                                                                                                                       |
| ن المعيل كالقطيعة ميں قيام 🛚 ١٣٨ الحسين بن محمد بن حمزه كاخروح 💎 🗸 رشيد بن كاؤس كى معتز كى اطاعت 🔍 🖊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحسين بر<br>الحسين بر                                                                                                           |
| تحسین بن المعیل پرحمله را اہل کوفیر کی سرکو بی اہل بغداد کاہلٹر را اہل کا معلق کی سرکو بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تر کوں کا                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحسين کم                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن زنبور                                                                                                                        |

| 11         |                                  |       | 1                                   |     |                                                 |
|------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 11         | 1 0 4                            |       | باب۵                                | //  | مستغين كاور بارعام                              |
| 172        | د باشوں کی غارت گری              | 1 101 | خليفه المعتز بالله                  | IDT | مستعین کاور بارعام<br>مستعین کافقل مکانی کاوعدہ |
|            | شكر اور شاكريدے ابن طاہر كے      | 11    | ۲۵۲ه کے دا قعات                     | 11  | ابل بغداد کی ابن طاہر سے معذرت                  |
| 11         | مردارول کی جنگ                   | ' 11  | متتعين بالله كي معزولي              |     | متعین کا رزق الخادم کے مکان                     |
| 11         | بن طاہر کے ساتھیوں پر بورش       | 11    | متتعين كي خليفه مغتزكي بيعت         | 11  | مين قيام                                        |
|            | نجاروعوام سے ابن اسمعیل کا اظہار | 11    | متعین کامعتز کے نام خط              | ıar | ابن طا ہر کاعوام سے خطاب                        |
| AFI        | اراضگی                           |       | متوکل کی باندیوں سے منتعین کی       |     | على بن يجيل اورمحمه بن عبدالله مين سخت          |
| 11         | بوقاسم اورابن الخليل كافرار      | 169   | عليحدكي                             | 11  | کلای                                            |
| //         | بن الخليل كا خاتمه               | 11    | مستعین کی روانگی واسط               |     | سعيد بن ميد كابيان                              |
| 11         | عبدان بن الموافق كي گرفتاري      | 11    | احد بن امرائيل كي وزارت             |     | احدین کی کی مستعین کے خلاف                      |
| 149        | عبدان بن الموافق كا خاتمه        | 11    | عوام پرمنتعین کی معزولی کااثر'      | IDM | <b>شکایت</b>                                    |
| "          | المويدكي معزوني كاسبب            |       | مستعین کی معزولی پر محمد بن مروان   | 11  | عبيدالله بن يجيل كى مخالفت                      |
| 120        | المويدكي وفات                    | 141   | کاشعار                              | 11  | مستعين كي امامت نماز                            |
|            | المويدكي وفات كے متعلق مختلف     | IHF.  | المعتز كي مدح مين اشعار             | //  | مستعين اورمجمه بن عبدالله كي تفتكو              |
| 11         | روايات                           | 11    | وليدبن عبيدالتنزى كےاشعار           | 11  | محمر بن عبدالله کی مراجعت                       |
| 11         | مستعين كي طلبي كا فرمان          | ۳۲۱   | ابوالباج كى بغداد مين آمدومراجعت    | 100 | ابن طاهرا ورابواحمد کی گفتگو                    |
| 11         | مستغین کی القاطول میں آید        | 11    | شرت الحسبثى كاقتل                   |     | امراء کو عبدے عطا کرنے کے                       |
|            | متعین کے قتل کے متعلق مختلف      | IYM.  | وصيف وبغائ لآكامنصوبه               | - 1 | وعد                                             |
| 141        | روايات                           | . //  | وصیف و بغا کی ابن طاہر سے تلخ کلامی | //  | مستعین کامعزول ہونے سے انکار                    |
|            | محمر بن مروان کے موید سے متعلق   | 11    | المويد كي وصيف كے لئے سفارش         | 11  | ابن طا مر کامستغین کومشور ه                     |
| 11         | اشعار                            | 17A   | وصيف وبغا كي طلى                    | rai | مستعين كامطالبه                                 |
| 120        | مجلس شوري                        | 11    | وصيف د بغاكى بغداد سے روائلى        | 11  | متعین کی معزولی تبول کرنے کی وجہ                |
| 11         | معتز کاامرائے دربارے خطاب        | 7/    | وصيف وبغاكي بحالي                   | 11  | فوجی سر داروں کی طبی                            |
| سم کا      | معتزے ایک در باری امیر کا جواب   | 11    | صالح بن الهيثم                      | "   | مستعين وابن طاهر كي شرائط                       |
| 120        | محد بن عبدالله كالتنبية ميزخط    | ;     |                                     | 102 | متفرق واقعات                                    |
| 11         | محمد بن عبدالله كوتر كول كاجواب  | 144   | مطالبه                              | "   | استعيل بن يوسف كاظهور                           |
| \ <u>.</u> |                                  |       |                                     |     | <u> </u>                                        |

|      | يعقوب كي ايخ بهادرول پر               | 11   | وثيقه نيابت                           | 121 | مغربیوں اور تر کول کی جنگ               |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| IAA  |                                       | ı    | امير حج عبدانعد بن محمد ومتفرق واقعات | 11  | ابن غرون کی جلاوطنی                     |
| 11   | ليعقوب بن الليث كاكر مان پر قبضه      | 11   | موی بن بغااورالکو بمی طالبی کی جنگ    | 144 | ابن خلف العطار وغير ه كي كرفياري        |
|      | لیعقوب بن اللیث کی بجانب فارس         | 11   | ۲۵۲ <u>س</u> کے واقعات                |     | عبدالرحمٰن نائب ابوالساج كى كوفد مين    |
| 11   | پی <i>ش قد</i> ی                      | 11   | بغائے آل کا سبب                       | //  | آ د                                     |
| 1/19 | ابن حماد کابیان                       | . 11 | بغااوربا يكباك مين رنجش               | 11  | كوفه مين عبدالرحمن پرسنگ باری           |
| 11   | يعقوب بن الليث كي حكمت عملي           | I۸۳  | بغائے ساتھیوں کی برہمی                | 11  | ابواحد محمد بن جعفرطالبی کی گرفتاری     |
| 11   | على بن الحسين كوشكست                  | 11   | ساتكين كى بغائے شكايت                 | 11  | آ ل ا بي طالب كي طلبي                   |
| 19+  | علی بن الحسین کی گرفتاری              | 11   | بغا كافرار                            | ۱۷۸ | ابوہاشم کی گرفتاری                      |
| 11   | يعقوب كاشيراز مين قيام                | 11   | بغا کی گرفتاری                        |     | انتظام معدلت                            |
| 11   | متفرق واقعات                          | IAA  | قتل بغا                               | 11  | فوجی مصارف                              |
|      | ابن اسرائیل کے خلاف صالح بن           | 11   | بغا كامنصوب                           | 11  | ابوالساج كوروانكى كاحكم                 |
| 11   | وصیف کی شکایت                         |      | متفرق واقعات                          | 11  | متفرق واقعات                            |
| į.   | ابن اسرائيل ابن مخلد اور ابن ابرا ہيم | 11   | امير حج على بن الحسين                 | 149 | امير حج محد بن احمد                     |
| 191  | کی گرفتاری                            |      | <u>2000 ھے کے واقعات</u>              |     | ۲۵۳ ھے دا تعات                          |
|      | والدہ معتز کی این اسرائیل کے لئے      | 11   | مفلح کی طبرستان میں آمہ               | 1   | امارت الجبل برابن بغا كاتقرر            |
| 11   | سفارش                                 |      | على ابن الحسين كى يعقوب بن الليث      | 11  | علاقه کرخ پر مفلح کی فوج کشی            |
| 11   | ترکوں کا تنخواہ کے لئے مطالبہ         |      | كے خلاف شكايت                         |     | ترکوں وفر غانیوں کا وصیف و بغا ہے       |
| 11   | ابن اسرائيل وغيره پرعتاب              | 11   | علی و یعقوب کے نام فرمان خلافت        |     | مطالبہ                                  |
| 197  | المعتزكي اپني والده سے امداد طلبي     |      | طوق بن مغلس کی کر مان میں آ مد        |     | الفتل وهيف                              |
| 11   | المعتز كي معزولي پراتفاق              |      | يعقوب كي احتياطي مّد ابير             |     | بندار کی طبری کا باغی جماعت پر نوج<br>ب |
| "    | المعتزكى ملاقات كرنے ہے كريز          |      | طوق بن مغلس کی کم قبمی                | 11  | کشی کا اراده                            |
| 11   | المعتز كى ابانت                       |      | ليعقوب بن الليث كي ميش قد مي          | ΙΛJ | بندار کی مظفر سے امداد طلبی             |
| 195  | المعتز كي معزولي                      | 11   | کرمان کامحاصرہ                        | 11  | بندارکا باغی جماعت برحمله               |
| 11   | والده معتز کی نگرانی                  |      | طوق بن مغلس کی گرفتاری                | 11  | بندار کافتل                             |
| 11   | المعتز كأقتل                          |      | ا بن حماد البربري كابيان<br>          |     | بندارا کے تل کی این طاہر کوا طلاع       |
| //   | المعتز كي عمر حليه اورمدت حكومت       | //   | طوق بن مغلس کے اٹا شکا جائزہ          | IAT | وفات ابن طاہر                           |

| وصوعات | 71                                      |             |                                     |     | الرا بلا بلد                              |
|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 11     | مویٰ بن بغا کی طلبی                     | 11          | الحن بن مخلد کے لئے سفارش           |     | باب۲                                      |
| "      | مفلح كومراجعت كأحكم                     | 11          | خانه جنگی کاسبب                     |     | خليفه المهتدى بالله                       |
| 1-2    | مفلہ<br>ک کارے میں آمد                  |             | سليمان بن عبدالله کی پریشانی        |     | المبتدى كى بيعت                           |
| "      | الل رے کی موٹی ہے درخواست               |             | سليمان بن عبدالله اورالحسين بن      | 11  | المعتز كي معزولي كارقعه                   |
| 11     | مویٰ بن بغا کے نام فرامین               | 11          | اساعيل                              |     | شورش بغدا و                               |
|        | مویٰ کے روبیہ پر المبعد ی کا اظہار      | ,           | الحسین بن اسمعیل کے خاص آ دمی       |     | سلیمان بن عبداللد بن طاہرے اہل            |
| r.A    | ناراضگی                                 | 11          | سے بدسلوکی                          |     | بغدا د کا مطالبہ                          |
|        | المہتدی کے قاصدوں کی مویٰ ہے            | r+r         | لشكراورشا كربيكا مطالبهذر           |     | سلیمان بن عبدالله بن طاہر کی              |
| //     | لما قات                                 | 11          |                                     |     | حفاظت                                     |
| 11     | موی بن بغا کاعذر                        |             | ابن اوس اورالحسين بن اسلميل ميس     |     | قبيحه والدهمعتز                           |
| 11     | سنجورکی ر ہائی                          | 11          | اللخ كلامى                          | 194 |                                           |
|        | باب                                     | 4+4         | الكبير برحمله                       |     | قبیجه کی طاش                              |
| PI+    | صاحب زنج كاخروج                         |             | الكبير كے لئے سليمان بن عبدالله كا  |     | قبیحه کی دولت کی پیش ش<br>                |
| 11     | علی بن محمد علوی بصری                   |             | اظبهارافسوس<br>                     |     | أقبيحه كالمكه مين قيام                    |
| 11     | على بن مجمد كا دعوى ً                   | 11          | غانه جنگی                           |     | قبیحہ کا المعتز کورقم دینے سے اٹکار       |
| "      | اہل بحرین کی علی بن محمد کی اطاعت       | 11.         | ابن اوس کا فرار                     |     | صالح بن وصیف کی جو ہری کو ہدایت<br>       |
| PII    | علی بن محمد کاالبادیہ کے قبائل میں قیام | ۳۰۱۳        | ابل بغداد كافقراء كے مكانوں پرحملہ  |     | قبیحه کافرزانه <sub>ه</sub>               |
| //     | عر بوں کی علی بن محمد سے بیزاری         |             | الحسين بن المعيل كي شاه بن ميكال    |     | احد بن اسرائيل پرعتاب                     |
| //     | الباديدي على بن محدے بدسلو ک            | 11          | ے ملاقات                            |     | حسن بن سلیمان کی این اسرائیل کو<br>پیس    |
| //     | علی بن جمر کی بصرہ میں آ مدوفرار        | //          | شاكرىيكااهتجاج                      | 11: | دهمگی<br>بریر بری                         |
| III    | اہل بھر کی ایک جماعت کی گرفتاری         | //          | سلیمان کی محمد بن اوس سے بیزاری<br> | //  | ابن اسرائیل کی دولت کی پیش کش<br>بر میرین |
| 11     | علی بن محمد کی گرفتاری در ہائی          | 11          | محمد بن اوس کی روانگی               | 199 | حسن بن سلیمان ک ابونوح کودهمگی<br>ر       |
| 11     | على بن محمد كالمدينة السلام ميس قيام    | F+4         | محمد بن اوس کی غارت گری             | 11  | انحسن بن مخلد کی طبی<br>ر                 |
| 11     | على بن مجمد كي مراجعت بصره              | //          | محمہ بن نصر کی جا نداد کی تباہی     | 11  | الحسن بن مخلد کی پیش کش زر<br>بر          |
| 414    | ریحان صالح ہے علی بن محمد کی گفتگو      | //          | عاصم بن بونس کی نوشری کواطلاع       |     | احمد بن امرائیل ادرابو نوح کی<br>-        |
|        | علی بن محمد کی ریجان کو افسری کی        | //          | نوشری کی با یکباک سے درخواست        | į.  | ہلا کت<br>۔ ا                             |
| 11     | پیش ش                                   | <b>74</b> Y | متفرق واقعات                        | ř++ | عبداللداورداؤد کی شرانگیزی                |

| عات            | فبرست موضو                          |        | IN                               | <u>.                                    </u> | تاریخ طبری جلد ہفتم: حصدا وّ ل        |
|----------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 11             | سين الصيد ناني كافتل                | 2 11   | نون کوآ گاہی                     | ١١ ا                                         | على بن محمد كاخروج                    |
| 11             | نگ نهر بیان                         | 5 //   | سيرول كاقتل                      | יון דורי                                     | غلاموں کی گرفتاری                     |
| rr.            | بن الي عون كأبيغام                  | :1 444 |                                  |                                              | غلاموں ہے علی بن مجمد کے وعدے         |
| //             | بوولف کی کارگذاری                   | 9 11   | اندوبيه يهودي اورصاحب الزنج      | .                                            | علی بن محمد کی غلاموں کے مالکوں کو    |
|                | ماحب الزنج کی منذران میں            | 0      | صاحب الزنج کے ساتھیوں کی         | 11                                           | وهمكي                                 |
| 11             | نارت گری                            | 6 11   | غارت گری                         | 1                                            | غلاموں کے آقاؤں کی پیش کش             |
|                | تمدين جعفرالمريدى اورصاحب الزنج     |        | رميس كادجيل ميس قيام             | ria                                          | على بن مجمد كا خطبه                   |
| 771            | ,                                   | 1      | علوی بھری کارمیس کے نام پیغام    | 11                                           | ابوصالح زنجي كي اطاعت                 |
| 11             | محنتر هادرمحمد بن سلم کی گفتگو      | "      | قا دسیدوشیفیا کی تاراجی          | 11                                           | علی بن محمر کی جنگی تیاری             |
| 11             | شوره سا زغلامول کی گرفتاری          |        | شراب نوثی کیممانعت               | .11                                          | علی بن محرکی المحمد بیرکی جانب روانگی |
| 11             | صاحب الزنج كي مدايات                | 11     | علی بن ابان اور رمیس کی جنگ      | MA                                           | شوره سازوں کی ایک جماعت کاقل          |
| 779            | زمجو ں کام تصاروں کا مطالبہ         | 11     | قا تو بیری کارگز اری             | 11                                           | صاحب الزنج کی پیش قدمی                |
| 11             | معركة نهرشب                         |        | ملاحول کی گرفتاری                | 11                                           | صاحب الزنج اورابل كرخ                 |
| "              | ابوالليث محمر بن عبدالله كي گرفتاري | 1      | رمیس کی تشتیوں کی تباہی          | 11.                                          | یجیٰ ی گرفتاری اور پیش مش زر          |
| 174            | ابوالليث القوار مړي وعبدان کامل     |        | المهلبيه كي تاراجي               | rız                                          | مركب واسلحه                           |
|                | محمد الارزق القواربری کی گرفتاری    | 11     | زنجيون كاابو ملال يرحمله         | 11                                           | بيبلي فتح                             |
| "              | ور بائی                             | ١ ١    | قاصد سيران بن عفوالله كي گرفغاري | 11                                           | رميس غلام كاقتل                       |
| 11.            | بصره می <u>ں دا خلے</u> کی ممانعت   |        | قاضد کا غنیم کی جنگی تیاریوں     | //                                           | جبل الشياطين                          |
| //             | معرکه نهرکثیر                       | 7717   | كالكشاف                          | زا                                           | صاحب الزنج کی مصالحت کی چیژ           |
| 11             | صاحب الزنج کی روانگی امعلی          | 11     | صاحب الزنج كي رواتكي             | 11                                           | اسش                                   |
| <b>       </b> | صاحب الزنج كافرار                   | 11     | جاج کی گرفتاری                   | MA                                           | ز مجیوں کا فرار                       |
| <i>    </i>    | صاحب الزنج كالمعلى مين قيام         | 11     | محاج ک ر ہائی                    | 11                                           | صاحب رنج كاغلامول سے وعدہ             |
| 11.            | ر یحان کابیان                       | 770    | حسين الصيد انى سے جواب طلى       | م                                            | این ابی عون کا صاحب الزنج کے نا       |
| 11             | امحدین سلم کاقل<br>از در            | //     | صاحب الزنج اورصيدفاني كي تفتكو   | "                                            | پنیام                                 |
| ۲۳۲            | الفضل بن عدی کی روایت               | //     |                                  | 119                                          | عبد فتكنى پر ملامت                    |
| 11             | حمادالساجی کی روانگی نهرام حبیب     | //     | فتح مجام كانتل                   | //                                           | علی بن ابان کی جعفریه میں آمہ         |
| //             | زريق اور شبيل كوبدايات              | rry    | بشيرقيسى اورابوالكباش كاقتل      | بي                                           | اہل جعفریہ کے حالات کی ابن ا          |
|                |                                     |        |                                  |                                              |                                       |

|     | صالح بن وصيف كي تل پر السلولي        | 11   | موالیوں کی المہتدی سے درخواست                    | 11      | يوم الشند ا                                  |
|-----|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 779 | ےاشعار<br>کاشعار                     |      | درخواست دہندگان کو المبتد ی کا                   | ۲۳۳     | اہل بصر و میں خوف ہراس                       |
| 11  | متفرق واقعات                         |      | <u>جوا</u> ب                                     |         | صاحب الزنج ہے بصرہ میں داخل                  |
| 11  | اہل کرخ کا المہتدی سے ملاقات         | 11   | فرمان خلافت                                      |         | ہونے کی درخواست                              |
| ۲۵۰ | المہتدی کابا یکباک کے نام پیغام      | ا۳۲  | جمهور كامطالبه                                   | بماسوبه | صاحب الزنج كاشنجه البي قره مين قيام          |
| 11  | با یکباک اور موی بن بغا کی گفتگو     | 11   | جہوری ترک سرداروں کے آل کی دھمکی                 | 11      | الحسن بن څمړ کې معزو لی                      |
| .// | با يكباك كارفتاري                    | 11   | عوا می مطالبات کی منظوری                         | 11      | امير حج على بن الحسن                         |
| rai | صالح بن على كامهتدى كومشوره          | ۲۳۲  | المهتدى كافرمان                                  | 11      | ۲۵۲ھ کے واقعات                               |
| 11  | با يكباك كاقتل                       | 11   | جمہور کا پانچ مطالبات پراصرار                    | 11      | موسیٰ بن بغا کی سامرامیں آید                 |
| 11  | مهتدی اورتر کون کی جنگ               |      | جهبور کی ترک سر دار دل کودهمکی                   | ı       | المهتدی کی گرفتاری                           |
| rar | فراغنه ومغاربه كاقتل                 |      | پانچ مطالبات کی منظوری                           | I .     | المهتدى كاموى بن بغاسےاحتجاج                 |
| 11  | المهبندي كافرار                      | 11   | جمہور کے نام المہتدی کا فرمان                    |         | المهتدي ہےء مهدو پیان                        |
| 11  | کیغلغ کی گرفتاری                     | l .  | موی بن بغا کاعوام کے نام پیغام                   |         | صالح کے متعلق طلحجو رکابیان                  |
| 101 | ا بونصر کی گرفتاری قبل               | 11   | جهبور میں اختلاف رائے                            |         | صالح اورسرداروں کی روپوشی                    |
| 11  | مواليوں كودارالخلافه ميں قيام كائتكم | rra  | ابوالقاسم كاخطاب                                 | 4.5     | صالح کی عبداللہ بن منصور کو پیش کش           |
| 11  | احدین خاقان کی گرفتاری               |      | سرداروں کے عہدوں کے متعلق مطالبہ                 |         | ננ                                           |
| tor | طغوتیا کامهتدی جماعت پرحمله          |      | صالح بن وصیف کی حوا لگی کامطالبہ                 | l :     | متفرق واقعات                                 |
| //  | حبشون میں بغا کا بیان                |      | مویٰ بن بغا کی روائگی                            |         | صالح بن وصیف کا خط<br>گریسر دین ادر ا        |
| 11  | المهتدى كى گرفتارى                   |      | صالح بن وصیف کی تلاش                             | i '     | صالح کے متعلق المبتدی کا اظہار<br>بھ         |
| 11  | المهتدى كامعزول ہونے ہے انكار        |      | صالح کے متعلق اعلان                              |         | اناراصلی<br>ا                                |
| 700 | یار جوخ کی احمد بن متوکل کی بیعت     | rr2  | المساورالشاری کی آنش زنی<br>مرات میشود           | //      | المہتدی کومعزول کرنے کامنصوبہ<br>سریر ہوں    |
|     | اہل کرخ کا المہتدی سے ملاقات         | 11   | صالح بن وصيف كم تعلقين برجمله                    | 11      | برادر با یکباک کااختلاف                      |
| "   | براصرار                              |      | ابراہیم بن محمد کابیان<br>ر                      | //      | المهتدی کاتر کوں کوانت <b>ن</b> اہ<br>پیشر   |
| 11  | افسروں کامعزولی کامطالبہ<br>·        |      | صالح بن وصیف کی گرفتاری<br>ر                     | 11      | سازشی امراء کی مراجعت<br>السیمیریسیا         |
| 11  | مطالبات پرنظر ثانی کامشوره<br>سروا   |      | صالح بن وصیف کاقتل<br>ر بریژه                    | //      | المهتدی کابا یکباک پرالزام<br>رژ برور سیکشده |
| ray | ابونصر کی طلبی                       |      | صالح بن دصیف کے سر کی تشہیر<br>کریے قتہ مفلہ میں |         | سازش کاعوام پرانکشاف                         |
| //  | ا بونفر کی در بار میں باریا بی       | . 11 | صالح کے آل پر شکح کا اظہار افسوس                 | 11      | رائے عام بجق امام                            |

|   | وضوعات<br> | فهرست                             |     | (1)                             |     | تاریخ طبری جلد ہفتم : حصہ اوّل     |
|---|------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------|
|   | 777        | صاحب الزنج كافحلان براحيا مك حمله | //  | لمبتدی کی وفات                  | 11  | ابونصر کی گرفتاری                  |
|   | 11         | صاحب الزنج كابحرى كشتيول يرقبقنه  | 14. | المبتدى پرعتاب                  |     | عبدالله بن الواثق كوالرفيف جانے كا |
|   | 11         | بال نخنيمت                        | 11  | ا اونصر سے جواب طلی             | 124 | <i>حکم</i>                         |
|   | 11         | ابل الایله برصاحب الزنج کے حملے   | 11  | ايونصر كاخاتمه                  | 11  | سنجور کی گرفتاری ور بائی           |
| i | ٣٧٣        | ایله میں آتش زنی                  | 11  | مہتدی کی سر دارول سے اعانت طلبی |     | ترک سرداروں کی مہتدی کے دربار      |
| į | 11         | صاحب الزنج كاعبادان يرقبضه        | 11  | مویٰ و مفلح کی گرفتاری کا حکم   | 11  | میں باریابی                        |
|   | "          | جبی میں قتل وغارت                 | 144 | ابونصراور بأيكباك كي تدفيين     | ran | با یکباک کا انجام                  |
|   | 11         | صاحب الزنج كاالا بواز پر قبضه     | 11  | مهتدی کی ہلا کت کی دوسری روایت  | 11  | تركون كادارالخلا فيهانخلاء         |
|   | יאדי       | ابل بصر ه میں خوف و ہراس          | 11  | مهتدی کی تدفین                  | 11  | فرغانيوں كامہتدى سے اعانت كاوعدہ   |
|   | 11         | ابن بسطام کی نا کامهم             | 11  | مهتدی کی مدت حکومت              | 11: | مهتدی کی فوج کی فٹکست و فرار       |
|   | 11         | مویٰ بن بغااورمسادر کی جنگ        | 11  | حجلان کی بصرہ میں آمد           | 109 | احمد بن التوكل كي ربائي            |
|   |            |                                   |     |                                 |     | ļ                                  |
|   |            | 1                                 |     |                                 |     |                                    |
|   |            | Ì                                 |     |                                 |     |                                    |
|   |            |                                   |     |                                 |     |                                    |
|   |            |                                   |     |                                 |     |                                    |
|   |            |                                   |     |                                 |     |                                    |
|   |            | ·                                 |     |                                 | ł   |                                    |
|   |            | }                                 |     |                                 |     |                                    |
|   | •          | . }                               | l   |                                 |     |                                    |
|   |            |                                   | - 1 |                                 |     |                                    |
|   |            |                                   |     | ]                               |     |                                    |
|   |            |                                   | ł   |                                 |     |                                    |
|   |            |                                   | l   | İ                               |     |                                    |
|   |            |                                   |     | 1                               |     |                                    |
|   |            |                                   |     |                                 |     |                                    |
|   |            |                                   |     |                                 |     |                                    |
| i |            |                                   |     |                                 |     |                                    |

# بِسُوِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْـوِرُ

بابا

# خليفة جعفرمتوكل على الله

جعفرالتوكل على الله اسي سال خليفه ہوئے۔

ان کا نام جعفر تھا' ابن محمد بن مارون بن محمد بن عبدالله بن محمد ذی النفنات ابن علی السجاد بن عبدالله ابن العباس بن عبدالمطلب \_

# محمر بن واثق كي مخالفت:

جھے ہے گئ شخصوں نے روایت کی کہ جب دائق نے وفات پائی تو احمد بن ابی داؤ دُایتاخ 'وصیف' عمر بن فرج' ابن الزیات اور احمد ابن خالد ابوالوزیر ایوان خلافت میں حاضر ہوئے اور محمد بن واثق کے لیے بیعت خلافت لینی چاہی محمد اس وقت ایک کم س وسادہ رولا کے تھے' ان کوخلعت خلافت پہنایا تو کم عمری کے باعث جسم پرٹھیک نہ آیا' وصیف نے بیدد کیچ کرکھا:

# جعفر کی خلافت کی تبحویز:

''تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ ایسے لڑ کے کوخلیفہ بناتے ہواس کی اقتد امیں تو نماز بھی جائز نہیں''۔

ا ب بحث چیزی که کس کوخلیفہ بنائیں بہتیرے نام لیے گئے ٔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں وہاں سے اٹھا توجعفرہ توکل کے پاس سے گزراجوا یک قمیض وشلوار پہنے ترک بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے ' یوچھا:

" ( کہو! کیا خبر ہے؟ "۔

میں نے عرض کی: "ابھی فیصلنہیں ہوا"۔

ہنوزیہ باتیں ہورہی تھیں کہ ارکان شوری نے جعفر کو بلوایا 'بغاشرا فی منتظم مشروبات یا دروغه آب دارخانه۔ پیغام طلب کے کے آیا' واقعہ سنایا اورمجلس میں جعفر کوساتھ لایا۔

جعفر نے ارکان مجلس سے کہا! مجھے خوف ہے کہ واثق زندہ ہوں گے' ( از اللہ اشتباہ کے لیے ) ان کو واثق کی لاش وکھائی گئی جو کفن پوش تھی۔

وہاں سے واپس آ کرجعفر بیٹھ گئے احمد بن الی دواد نے ان کو ملبوس خلافت پہنایا 'عمامہ باندھا' دونوں آ نکھوں کے درمیان بوسہ دیا' اورالسلام علیکم یا میرالمونین ورحمتہ اللہ و بر کانۂ کے الفاظ میں آ داب بجالائے۔

# جعفر کی تخت مینی:

سیسب کچھ ہو چکا تو واثق کونسل دیا گیا'نماز پڑھی گئ'اور دفن کیے گئے اس سے فراغت ہوئی تو سب لوگ فوراْ دیوان عام میں حاضر ہوئے'ابھی تک متوکل کے خطاب کی نوبت نہیں آئی تھی ۔

جعفر جب خلیفه ہوئے ہیں تواس وقت ان کی عمر (۲۲) سال کی تھی۔

انھوں نے لشکر کوآٹھ مہینے کی عطاعنا بیت فر مائی ( یعنی آٹھ ماہ کی تنخوا وانعام میں دی )

محمد بن عبد الملك الزيات نے جواس وقت دیوان رسائل کے وزیر تھے بیعت نامہ خلافت لکھا تھا۔

#### جعفر كاخطاب التوكل على الله:

اب چراجماع ہوا کہ خلیفہ کے لیے کوئی خطاب انتخاب کیا جائے ابن زیات نے المنتصر باللہ کی تجویز کی لوگ اسی خطاب میں غوروخوض کرنے لگے حتیٰ کہ اس کے تسلیم کر لیے جانے میں شک ندر ہا' ایک صبح کواحمد بن ابی دواد محل خلافت میں حاضر ہوئے اور گذارش کی میں نے سوچ سوچ سوچ کے ایک ایسا خطاب تجویز کیا جوامید ہے کہ مناسب حال وفرخ فال ثابت ہوگا' ان شاء اللہ'وہ خطاب کنارش کی میں نے سوچ سوچ کے ایک ایسا خطاب تجویز کیا جوامید ہے کہ مناسب حال وفرخ فال ثابت ہوگا' ان شاء اللہ'وہ خطاب کے نفاذ کا تھم ویا اور محمد بن عبد الملک الزیات کو طلب کر کے فرمایا کہ جمہورکواس کی تحریری اطلاع و سے دی جائے' اس باب میں جومراسلہ بھیجا گیا تھاوہ یہ تھا:

#### اعلان خلافت:

نسم الله الرحن الرحيم

''الله تحقیح باقی رکھے'امیرالمونین نے کہ اللہ انھیں بقائے درازعطا فرمائے' تھم دیا ہے کہ منبروں پرقضاۃ وعمال و کتاب وابل دیوان وغیر ہم کی تحریروں میں' جن کے ساتھ امیر المونین کی مراسات کا قاعدہ ہے' امیر المونین کا نام یوں لیا جائے! عبداللہ جعفرالا مام المتوکل علی اللہ' امیر المونین تحقیے اب اس کے ممل میں دیکھنا ہے اور میرے مراسلے کی رسید دینا ہے' تجھ کواس کی توفیق ہو' انشااللہ''۔

# فوج میں تنخوا ہوں کی تقسیم

متوکل نے ترکوں کو جارم بینے اور لشکراور شاکری اور اسی ذیل میس بنی ہاشم وغیرہ کو آئھ مہینے کی عطاانعام میں دی۔ مغربیوں کو تین مہینے کی عطام حرصت کی جس کے لینے سے انھوں نے انکار کر دیا 'متوکل نے ان کو پیام دیا کہتم میں جتنے غلام ہیں احمد بن ابی دواد کے پاس جا کیں 'وہ سب کو بیج ڈالیس گے اور جو آزاد ہیں ان کے ساتھ وہی عمل ہوگا جو لشکر کے ساتھ ہوا ہے مغربیوں کو اس پر راضی ہونا پڑا' وصیف نے سفارش کی متوکل کی ناخوشی جاتی رہی 'پہلے تین مہینے کا انعام ملا اور پھر ترکوں کے ذیل میں کر دیئے گئے ( ایعنی چار مہینے کا انعام ملا اور پھر ترکوں کے ذیل میں کر دیئے گئے ( ایعنی چار مہینے کا انعام نوازش ہوا )

# التوكل على الله كي عام بيعت:

متوکل کی خاص بیعت تو آس وقت ہوئی جب دائق مرے ہیں 'مگر عام بیعت اس دن زوال آفقاب کے بعد ہوئی سعید صغیر سے روایت ہے کہ متوکل نے خلیفہ ہونے سے قبل سعید سے اور اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت سے بیان کیا کہ آسان سے شکر سلیمانی مجھ پرگررہی ہے جس (کے ڈلے) پرجعفرالتوکل علی اللّه مرقوم ہے اس خواب کی ہم سے تعبیر پوچھی تو ہم نے عرض کی

اے امیر اللہ آپ کوعزت بخشے میتو خلافت (کی بشارت) ہے

واثق کواس خواب کی خبر ملی تو جعفر کواوران کے ساتھ سعید کوبھی قید کر دیااوراسی سبب ہے جعفر کوخیق میں بھی رکھا۔

امير حج محمد بن داؤ د:

اں سال کے جج میں محمد بن داؤ دامیر حج تھے۔

# ۳۳۳ھ کے داقعات

# متوکل کی محمد بن عبدالملک سے ناراضگی:

اس سال کے واقعات میں ایک بات یہ ہے کہ محمد بن عبدالملک الزیات پرمتوکل نے ناخوش ہوکران کوقید کر دیا اس کے سب وانحام کار کا قصہ ہیہ ہے۔

ابن زیات سے ناخوش ہونے کا سبب یہ ہے کہ واثق نے محمد بن عبدالملک الزیات کواپنا وزیر بنایا تھا اور تمام اموران کوتفویض کر دیئے تنے بیان کیا جاتا ہے کہ بعض وجوہ سے واثق اپنے بھائی جعفر التوکل سے ناخوش ہوئے اور عمر بن فرج رفجی اور محمد بن علاء خادم کوان پرموکل مقرر کیا' بیدونوں جعفر کی گرانی کرتے اور مروقت ان کے حالات لکھتے رہتے۔

# متوکل کی ناراضگی کی وجہ:

جعفر (ایک مرتبہ) محمد بن عبد الملک الزیات کے پاس مید درخواست لے کر گئے کہ بھائی واثق سے جعفر کی سفارش کریں کہ واثق پھر جعفر سے خوش ہوجائیں۔

جعفر جب ابن زیات کے پاس پہنچے تو پہلے کچھ در کھڑے رہے ابن زیات نے ان سے بات تک نہ کی کچھ وقفے کے بعد بیٹنے کا اشارہ کیا 'جعفر بیٹے گئے اور کاغذات و کچھے رہے جب فارغ ہوئے تو بنظر تہدید جعفر کی جانب رخ کیا اور پوچھا: میٹھے کا چیز (پہاں) لائی ہے؟

جواب دیا: میں اس لیے آیا ہوں کہ تو امیر المونین سے درخواست کرے کہ مجھ سے خوش رہیں۔

ابن زیات نے اپنے حاشینشنوں سے خطاب کیا:

'' اس شخص کو دیکھو'اپنے بھائی کوخو د تو ناخوش کرتا ہے اور جا ہتا ہے کہ میرے ذریعے سے پھروہ خوش ہو جا کیں' جا چلا جا' جہاں اپنی حالت تونے درست کی کہ وہ بھی تجھ سے خوش ہوئے''۔

بہت پہت کے بات اور بدسلوکی ہے جعفر رنجیدہ ہوکرا تھے اور چلے گئے کہ آ داب مجلس میں ان کے ساتھ کوتا ہی کی گئی وہاں سے نکل کے عمر بن فرج کے بہتر ان کی نشت مسجد عمر بن فرج کے بہتر کے بات کی نشت مسجد عمر بن فرج کے بہتر کے بات کی نشت مسجد میں تھی چیک دیا 'ابوالوز پر احمد ابن خالد بھی وہاں موجود تھے 'بیدد کیھ کرا تھے کہ واپس جا کیں' جعفر بھی انھیں کے ساتھ اضحاور کہا:

ابوالوزیر! تونے دیکھاعمر بن فرج نے میرے ساتھ کیا کیا؟

ابوالوزیرنے عرض کی: قربان جاؤں' میں اس کا افسر ہوں' پھر بھی بے مانگے اور بےخوشامد کیے میرے مددمعاش کے چیک پر مہر نہیں کرتا' تو اپنے وکیل کومیرے پاس بھیج دے۔

جعفرنے اپناوکیل بھیجا تو ابوالوزیر نے ہیں ہزار روپے دیے کہ جب تک اللہ تیراسامان کرے اسے خرج کر۔ اس پیش کش کوجعفر نے لےلیا اورمہینہ بھر کے بعداستمد ادکے لیے پھر قاصد بھیجا' اب کہ ابوالوزیر نے دس ہزار در ہم پیش کیے۔ عمر بن فرح کے پاس سے جعفرا مٹھے اور فور أاحمد بن افی دواد کے ہاں گئے' احمد نے اٹھ کے دروازے تک استقبال کیا' ہاتھ چوہے' گلے لگایا' اور عرض کی:۔ قربان جاؤں کیسے آئے؟

جعفرنے کہامیں اس لیے آیا ہوں کہ امیر المومنین کوتو مجھ سے راضی کر دے۔

عرض کی: بسروچشم میں اس کی عزت حاصل کروں گا۔

# متوكل كے ليے احمد بن ابي دواد كي سفارش:

احمد بن ابی دواد نے واثق سے اس باب میں گفتگو کی واثق نے وعدہ تو کر لیا اور پھر بھی راضی نہ ہوئے گھڑ دوڑ کے دن احمد ابن ابی دواد نے واثق سے پھر سفارش کی کہ'' بھے پر معتصم کے بڑے بڑے احسان میں 'جعفر انھیں کا لڑکا ہے' میں نے اس کے متعلق گذارش کی تھی اورامیر الموشین اس سے راضی نہ ہوں گے؟ گذارش کی تھی اورامیر الموشین اس سے راضی نہ ہوں گے؟ گذارش کی تھی اورامیر الموشین اس سے راضی نہ ہوں گے؟ واثق نے اسی وقت خوشنو دی ظاہر کی اور جعفر کو خلعت دیا' واثق کے جانے پراحمد بن ابی دواد نے جعفر کو اپنا ممنون بنالیا کہ ان کی سفارش سے بھائی (واثق) کی خوشنو دی حاصل ہوئی' جعفر اس کے شکر گزار رہے جی کہ جب حکمران ہوئے تو اسی حسن سلوک نے ابن الی دواد کوان کے در بار میں بہر ہ ور رکھا۔

#### استخفاف:

بیان کیا جاتا ہے کہ جعفر جب محمد بن عبد الملک الزیات کے ہاں سے باہر نکانو محمد نے واثق کو لکھا کہ یا امیر الموشین! جعفر بن معتصم میرے پاس آئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کی نسبت امیر الموشین کی خوش نو دی حاصل کرنے کے لیے میں امیر الموشین سے ان کی سفارش کروں' ان کی سج دھج ہجڑوں کی بی تھی' لا نبے لا نبے بال گرون سے لئک رہے تھے۔

واثق نے جواب میں لکھا کہ جعفر کواپنے پاس بلا بھیج اور کسی کو حکم دے کہان کے بال تراش دے اور پھر کسی اور کو حکم دے کہ انھیں بالوں کوان کے منہ پر مارےاس کے بعدان کے گھروا پس بھیج دے۔

متوکل سے روایت ہے کہ ابن زیات کا قاصد جب میرے پاس آیا تو میں سیاہ رنگ کی درباری پوشاک (سواد) پہن کے اس کے ہاں گیا' امید بیتھی کہ میرے متعلق امیر الموشین کی خوشنو دی کی خبر آئی ہوگی' میں پہنچا تو اس نے ایک چھوکر ہے ہا کہ میرے واسطے ایک حجام بلادے' حجام آیا تو کہاں۔ جعفر کے بال تراش کر یک جاکر لے حجام نے بالا پوش یا تولیہ تک نہ اڑھا یا اور اس منی پوشاک پر بال تراشے اور وہی بال میرے منہ پر پھینک مارے' مجھے بھی اتنا ہول نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا تھا کہ میں تو نئی پوشاک میں خوش خبری سنے آیا تھا اور اس نے مجھے مونڈ لیا۔

# جعفرمتوكل على الله كاانتخاب:

واثق کی وفات کے بعد محمہ بن عبدالملک نے اشارہ کیا کہ واثق کے فرزند کوخلیفہ بنانا جا ہیے' اس باب میں گفتگو بھی کی' حجرہ شور کی کے علاوہ جس میں ارکان مشاورت کی نشست تھی ایک دوسر ہے حجرے میں جعفر بیٹھے ہوئے تھے تی کہ طلبی ہوئی اوراسی حجر سے میں ان کوخلیفہ منتخب کیا گیا جوابن زیات کی ہلاکت کا سبب تھم ہرا۔

جعفر کے پاس بغاشراب وار ( داروغہ آب دارخانہ ) قاصد کی حیثیت میں ان کو ہلانے گئے تھے' وہاں پہنچ کر ( جعفر کوساتھ لیا) راہتے میں تسلیما ہے خلافت بجالائے' ارکان مجلس شور کی نے ان کوخلیفہ نتخب کیا اور بیعت کی ۔

#### ابن زیات کی گرفتاری:

خلیفہ ہونے کے بعد متوکل نے ذھیل دی متی کہ چہارشنبہ کے اصفر کا دن آیا متوکل قصد کر چکے تھے کہ زیات کو آزار پہنچا کمیں ایتاخ کو تھم دیا کہ ابن زیات کو پہر کا کھانا کھا کے فورا سوار ہوئے اور سمجھے کہ خلیفہ نے جمجھے طلب کیا ہے 'ایتاخ کے مکان کے سامنے پہنچے تو ابومنصور کے مکان کی جانب مڑنے کو کہا گیا' وہ مڑتو گئے گردل میں خوف کھانے کے جہاں ایتاخ مقیم تھے۔ جب وہاں پہنچے اور وہاں سے بھی مڑنا پڑا تو سمجھے گئے کہ بدی مقصود ہے' آخرایک جمرے کے اندرلایا گیا اوران کی تلوار اور کم بند (بکلوس) اور ٹو پی اور قبالے لی گئی اور انھیں کے خلاموں کو سب چیزیں دے دی گئیں کہ لے کے گھرواپس جاؤ' غلام سمجھے کہ ابن زیات ایتاخ کے ہاں صحبت نبیذ کے لیے تھم رے ہیں۔ اس گمان کی واقعیت میں آھیں ذرا کہ میکھرا' ۔

ایتاخ نے اپنے سربرآ وردہ یاران محبت میں سے دو مخص تیار کرر کھے تھے:

- سيزيد بن عبدالله حلواني -
  - 🖸 مرشمه شاربامیان ـ

ابن زیات جب قابو میں آ گئے تو اپ درفوج ساتھیوں کو لیے ہوئے بید دونوں دوڑتے ابن زیات کے گھر پہنچ وہاں غلاموں نے یو چھا! کہاں کا قصد ہے؟

ابوجعفر(ابن زیات) توسوار ہو گئے۔

يدونو ل گهريرنو ف يرا اورجو كه تقاسب اوك ليا-

یزید بن عبدالله حلوانی کابیان ہے کہ میں ابن زیات کے اس گھر میں پہنچا جہاں ان کی نشست تھی' دیکھا کہ برے حالوں میں ہے اور سامان بھی کم ہے ؛ چارفرش اور کچھ شینے دیکھے جن میں کوئی شربت تھا' وہ گھر بھی دیکھا جس میں ابن زیات کی لونڈیاں سوتی تھیں اس خواب گاہ میں کچھ بورے اور عمدہ بستر تہہ بہ تہہ ایک پرایک رکھے ہوئے تھے' لیکن ان لونڈیوں کو بستر نصیب نہ تھا' وہ خالی زمین پرسوتی تھیں۔

ابن زیات کے مال واملاک کی ضبطی:

بیان کیا جاتا ہے کہ متوکل نے اس دن کسی کوابن زیات کے گھر بھیج کرسب قرق کرلیا' اثاث البیت' سواریاں' جانور'لونڈیاں'

غلام' جو کچھ تھا' سب کاسب ہارونی میں بھوا دیا' راشد مغربی کو بغدا دبھیجا کہ وہاں ابن زیات کے مال وزروحزم کوقرق کرلے ابوالوزیر کوتکم دیا کہ ابن زیات اوران کے گھر والوں کی جس قدر جا کدا دیں جہاں کہیں بھی ہوں لے لی جائیں' سامرامیں جو پچھ تھاسب خلیفہ کے لیے خریدلیا گیا اور پھرتمام سامان مسرور سانہ کے خزانے میں داخل ہوا۔

#### ابن زیات پرعماب:

عباس بن احمد رشید کو جو عجیف کا کا تب (سیکریژی) تھا ابن زیات کے پاس لائے اور کہا کہ عباس کو اپنا وکیل مقرر کر دو کہ تمھارا سامان فروخت کرڈالے' اس وکالت کی تحکیل ہوجانے کے بعد پچھ دن تو ابن زیات اپنے قید خانے میں آزادر ہے' مگر پھر قید و بند کا تھم ہوا اور مقید کردیے' کھانا بند کردیا گیا۔

اس زمانے میں وہ کچھ نہ کھاتے تھے 'سخت جزع کی حالت میں رہتے تھے'اکثر روتے تھے' ہاتیں کم کرتے تھے ایک سوچ میں پڑے رہتے تھے' کچھ دن اس طرح گزرے' پھر بیداری کی سزا دی گئی کہ دن رات جاگتے رہیں' سونے نہ پائیں' جگاتے' سوئی چہھاتے کہ نیند نہ آئے' پھر بیداری کی سزا دی گئی کہ دن رات جاگتے رہیں سوئے اور جب اٹھے تو پچھ میو ہا ورانگور کی خواہش کی' یہ چیزیں آئیں اورانھوں نے کھائیں' اب پھر دن رات جاگتے رہنے کی سزا ملی' پھر ککڑی کے ایک تنور میں ڈالنے کا تھم ہوا جس میں لو ہے کی میخوں گئی تھیں' یہ تنور پہلے پہلی آٹھیں نے بنوایا تھا اور اس میں ڈال کر ابن اسباط معری کو اتنی سزا دی تھی کہ جو پچھ اس پرعائد ہوتا تھا سب نکلوالیا تھا' آئر ای تحزیر میں خود مبتلا ہوئے اور چندروز یہی عذا با ٹھا نا پڑا۔

دندانی کابیان ہے کہ ابن زیات کی تعزیر پر جوموکل تھا' اس کا قول ہے کہ میں نکاٹا تو درواز ہے پرقفل چڑھا دیتا' ابن زیات آسان کی جانب ہاتھ بڑھاتے اورا تنا پھیلاتے کہ بغل میں ٹہو کے لگتے' تنور کے اندر بیٹے جاتے جس میں لوہے کی میخیں گئی تھیں' پچ میں ایک لکڑی تھی کہ جے سزادی جاتی وہ دم لینے کوایک ساعت اس لکڑی پر بیٹے رہتا' جب موکل آتا اور درواز و کھلنے کی آب ہت ہوتی تو میں ایک لکڑی تھی کہ جے سزادی جاتی وہ دم لینے کوایک ساعت اس لکڑی پر بیٹے رہتا' جب موکل آتا اور درواز و کھلنے کی آب ہت ہوتی تو سے چالا کی سے ایسا ظاہر کیا کہ درواز و مقفل کر دیا ہے' حالا نکہ صرف بھیڑا تھا' تفلن نہیں لگایا تھا' بچھ دیر تھر ہرنے کے بعد بچھ لیا کہ اب غفلت ہے تو درواز و کھول دیا' دیکھا تو ابن زیات تنور میں لکڑی پر بیٹھے ہیں۔

میں نے کہا! میں دیکھا ہوں کہتم بیکام کرتے ہو۔

اب بھی میں نکلتا تو اچھی طرح گلا با ندھ دیتا کہ بیٹھ سکتے ہی نہ تھے 'پچ کی لکڑی بھی تھینچ لی تی کہ اب وہ ان کے دونوں پاؤں کے پچ میں ہوگئی اس کے بعد چندروز جئے اور آخرمر گئے۔

#### وفات ابن زيات:

اس امر میں اختلاف ہے کہ ابن زیات کس طرح مرے۔

کہاجا تا ہے کہ گرا کران کے شکم پر پچاس تا زیانے مارے گئے 'الٹ کے پچاس تا زیانے سرینوں پرلگائے' پٹتے پٹتے دم نکل گیا اور مارنے والوں کوخبر بھی نہ ہوئی' مرے ہیں تو گردن ٹیڑھی ہوگئ تھی' داڑھی پخ گئی تھی۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے مارپیٹ کے مرے۔

مبارک مغر بی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ابن زیات نے تمام ایام جس میں صرف ایک روٹی کھائی'البتہ (مجھی بھی ) ایک دو انگور کھا لیتے تھے۔

مرنے سے پہلے میں نے ساکہ وہ اپنے آپ سے باتیں کردہے تھے۔

اے محمد! تو عافیت وآ رام سے تھا' راحت نعمت پڑاچھی سوار یوں پڑ پا کیز ہمکل پڑ عمدہ پوشاک پرتو نے قناعت نہ کی اور وزارت کے دریے ہوا'اباسیخ کرتوت کا مزہ چکھ'۔

باربار کہتے تھے اوراپے جی سے یہی باتیں کرتے تھے۔

مرنے ہے ایک دن پہلے عماب وخطاب جاتار ہا'اب صرف کلمہ شہادت اور ذکرالہی کی تکرارتھی۔

ابن زیات کے مرنے پران کے دونوں بیٹوں نے جن کے نام سلیمان وعبیداللہ تھے اور دونوں قید میں پڑے تھے ابن زیات کی میت طلب کی بیلاش ایک ککڑی پررکھی ہوئی دروازے پر پڑئ تھی جسم پروہی کرنتہ تھا' جسے پہنے ہوئے قید ہوئے تھے' بالکل میلا ہوگیا تھا کہ لڑکوں نے دیکھے کر کہا:۔

الحمدللدكاس فاست سے نجات ہوئی۔

ابن زيات كى لاش كاانجام:

۔ لاش ان دونوں کو دے دی گئ 'جنھوں نے اس ککڑی پراس کوٹسل دے کر دفن کر دیا ' قبر بھی گہری نہیں کھودی بیان کیا جا تا ہے کہ کتوں نے لاش نکال لی اور گوشت کھا گئے۔

آبراہیم بن العباس اہواز کے حاکم تھے ابن زیات ہے دوئی تھی (لیکن ایک سرکاری معاملہ پیش آنے پر) ابن زیات نے ابوالجہم احمد بن یوسف کو ابراہیم پرسز ااول متعین کیا' ابوالجہم نے سب کے سامنے ابراہیم کو کھڑ ارکھاحتی' کہ ہزار ہزار درہم اور پانچ لا کھ درہم پراس نے اپنی جان بچائی' اب جو بیواقعہ پیش آیا تو ابراہیم نے اس کی ججو کی۔

ابن زیات کے غلام کی گرفتاری:

قید کے بعد ابن زیات کورا شدمغر نی کے ساتھ بغداد لے گئے کہ وہاں جو مال ومتاع ہے سب قر ٹ کرلیں' بغداد میں راشد نے ابن زیات کے غلام روح کو گرفتار کیا جواس گھر کا نتظم تھا' ابن زیات کا مال وزرای کے ہاتھ میں رہتا اور وہی اس سر مائے سے تجارت کیا کرتا' راشد نے گھر والوں میں سے چند آ دمی گرفتار کیے اور ایک خچر کے بوجھ برابر مال پربھی انھیں کے ساتھ قیضہ کرلیا۔

بغداد میں ابن زیات کے متعدد کارخانے پائے گئے جن میں طرح طرح کا مال تجارت تھا مثلاً گیہوں' جو' آٹا' اور دوسر بے دانے' تیل' انجیر۔

ایک پورا گھر کپڑوں سے بھراتھا۔

نوے ہزار دینار ( ۹۰۰۰ ) کاسامان دستیاب ہوکر قرق ہوا۔

چہارشنبہ سانویں صفر کومتوکل نے ابن زیات کوقید کیااور پنج شنبہ ۹/ ربیج الاول کوابن زیات نے وفات پائی۔

#### ا بن فرج پرعتاب:

ای سال عمر بن فرج سے متوکل ناخق ہوئے یہ واقعہ ماہ رمضان کا ہے عمر بن فرج 'اسحاق بن اہرا ہیم بن معصب کے ہیرو کیے 'اوروہی مقید ہو گئے' علم نافذ ہوا کہ عمر کی جا نداد مال ومنال قرق کرلیا جائے' نجاح بن سلمہ عمر کے گھر گئے' وہاں صرف پندرہ ہرار درہم پائے 'سرور سانہ نے آئے کے مرکی لوغٹریاں قرق کرلیں' تمیں طل (پوغٹر) وزن کی قید میں عمر کو مقید رکھا گیا' بغداد ہے عمر کے آزاد غلام نصر کو بلایا گیا جس نے تمیں ہزار دینار پیش کیے اور چودہ ہزار دینارا پی طرف سے حاضر کئے' اہواز سے عمر کے چالیس ہزار اور عمر کے بھائی محمد بن فرج کے ڈیڑھ لاکھ دینار ملے گھر سے جو سامان برآ مد ہوا اس میں صرف فرش استے تھے کہ سولہ اونٹوں پر لاکے اور عمر کے بھائی محمد بن فرج کے ڈیڑھ لاکھ دینار ملے گھر ہوا کہ دینار کے بھائی ہوا کہ دینار کے جو اہر نگل پچپاس اونٹوں پر اٹا شہ وفروش لا دکر لاکے اور ایک بی بارنہیں بار بار لا دکر لاکے اور ایک کھلا ہوا کہ جو انہیں ہوا کہ نظر میں ہوا کہ نظر اور جیس ہوا کہ نظر اور خرجہ کی بارنہیں ہوگی' شار میں سولونڈ یاں تھیں' پھر اس شرط پر مصالحی ہوا کہ مصاور سے بیں دس ہزار درہم وہ چیش کر بیں اور فقط امواز کی جا ندادان کو والیس دی جائے' پیشمینے کا جہا تار دیا گیا اور زنجیر سے رہائی بلی گیا۔

بيروا قعه شوال كاہے۔

علی بن الجهم بن بدر نے نجاح بن سلمہ کو برا میختہ کرنے کے لیے عمر بن فرج کی ہجوگ ۔

#### ابراهیم بن جنید کی اسیری:

اسی سال متوکل کے تھم سے ابراہیم بن جنید نصرانی کوجو ابوب کا تب سانہ کا بھائی تھا' اس قدر لاٹھیوں سے مارا گیا کہ (سرکاری مال میں )اس نے ستر ہزار دینار ( کی خیانت وتغلب) کا اعتراف کیا' مبارک مغربی کواس کے ساتھ بغداد بھیجا گیا جس نے ابراہیم نصرانی کے گھرسے بیدمال برآ مدکیا' پھراس کووالیس لائے اور قید میں ڈال دیا گیا۔

#### ابوالوز بريرعتاب:

اسی سال ماہ ذی الحجہ میں ابوالوزیر سے متوکل ناخوش ہوئے اور تھم دیا کہ ابوالوزیر سے حساب بنہی کی جائے تقریباً ساٹھ ہزار دینار ابوالوزیر نے پیش کیے اور درم کے توڑے اور زبور پیش کش گزار نے 'ابوالوزیر کے پاس مصر کا جوسا مان تھا' اس میں (۹۲) جامدان قرق ہوئے'اور بتیس غلام اور بہت سے فرش لے لیے گئے۔

ابوالوزیر بی کی خیانت کے طفیل میں جمہ بن عبدالملک کو جومویٰ بن عبدالملک کے بھائی تھے اور بٹیم بن خالد نصرانی کو اور اس کے بطنیج سعدون بن علی کوقید کرلیا گیا' پھر سعدون سے چالیس ہزار دینار پر جمہ کے دونوں بھتیج عبداللہ واحمہ سے بچھا و پرتمیں ہزار دینار پرمصالحت ہوگئ واصلات اورمصادرہ میں ان سب کی جائدادیں ضبط ہوگئیں۔

#### عمال كاعزل ونصب:

اسی سال متوکل نے محمد بن نصل جرجرائی کواپنا کا تب مقرر کیا۔اسی سال متوکل نے چہار شنبہ کا ھے رمضان کو دیوان خراج (صدرالمہا می مال) سے فصل بن مروان کومعزول کر دیا اور یجی بن خاقان خراسانی کوجوقببلہ از دیے مولی تھے 'یہ عہد دیا'اسی دیوان زمام نفقات (صدرالمہا می فینانس) سے ابوالوزیرکومعزول کر کے ابراہیم بن عباس بن محمد بن صول کومقرر کیا۔ اسی سال متوکل نے اپنے فرزندمنتصر کوحر مین اور یمن اور طائف کا والی مقرر کیا 'اور پنجشنبه ۱۱ ماه رمضان کواس کا فر مان ناقد فر مایا ۔ اسی سال ۲/ جمادی الآخر کواحمہ بن الی دوا د فالج میں مبتلا ہوئے۔

تھیوڈ ورا کا انجام:

اسی سال میخائیل بن تو قبل (قیصر روم) نے اپنی ماں تذورہ (تھیوڈ ورا) کوسزادی' دھوپ میں بٹھایا' پھر خانقاہ میں بھیج دیا' لغیط کوتل کرڈ الاجس کے ساتھ تذورہ پرتہمت جوڑی تھی' تذورہ چھ(۲) برس تک حکمران رہی۔

امير حج محمد بن دواد :

اس سال محدین دوا دامیر حج ہوئے۔

# ۲۳۲<u>ھ</u> کے واقعات

#### محربن بعیث کا فرار:

اس سال کے واقعات میں محمد بن بعیث بن حلبس کا فرار ہے جیے قید کر کے آذر بائیجان کے علاقے سے لائے تھے اور محسبس میں ڈال دیا تھا۔

اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ متوکل اس سال بیار ہوئے 'این بعیث کے ہاں ایک شخص تھا' جوان کی خدمت کیا کرتا تھا اس کا نام خلیفہ تھا' اس نے ابن بعیث کوخبر دی کہ متوکل انتقال کر گئے' اس نے ابن بعیث کے لیے سواریوں کا بھی انتظام کرلیا' متیجہ سیہ ہوا کہ ابن بعیث مع خلیفہ کے جس نے بیافواہ اڑائی تھی' اپنے گاؤں'' مرند' علاقہ آذر بائیجان میں بھاگ نکلے۔

سی بھی کہا جاتا ہے کہ ابن بعیث کے دو قلعے تھے ایک کا نام شاہی اور دوسرے کا میکدرتھا' میکدر بھیرہ کے باہر اور شاہی بحیرہ کے وصط میں تھا' یہ بحیرہ بغیرہ بغیر

بیان کیاجاتا ہے کہ ابن بعیث اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کی قیدیس سے بعناشراب دار نے سفارش کی تقریباً تمیں ضامن لیے جن میں محر بن خالد بن بزید بن مزید شیبانی بھی سے (اس شفاعت وضائت نے ابن بعیث کور ہائی دلائی) سامرا میں آت جاتے رہتے وہاں سے مرند بھاگ گئے سامان رسد جمع کرلیا مرند میں پانی کے چشمے پہلے سے موجود سے شہر پناہ کے کمزور حصول کی مرمت کرائی ہرسمت کے فتنہ آگیز فقبیلہ ربیعہ وغیرہ کے افراد بی گئے اور تقریباً دو ہزار دوسوکی جمعیت ہوگئی۔

امارت آذر بائیجان پرحمدویه کاتقرر:

آ ذربائیجان کے والی (گورنر) محمد بن حاتم بن ہرشمہ تھے ابن بعیث کے طلب کرنے میں انھوں نے کوتا ہی کی متوکل نے اس تقصیر کی بنا پرحمہ و یہ بن علی بن فضل سعدی کوآ ذربائیجان کا والی مقرر کیا اور سامرا سے ان کوڈاک پر وہاں بھیجا۔

حدویہ نے وہاں پہنچ کر لشکر اور رضا کارشا کر یہ جمع کیے اور جس نے خدمت خلافت قبول کی سب کو ساتھ لیا' دس ہزار کی

جمعیت ہوگئ اب ابن بعیث پر چڑ ھائی کی اورشہر مرند میں ابن بعیث کویناہ لینے پرمجبور کر دیا۔

یہ شہر دوفرسنگ دور میں ہے'اس کے اندر بہت سے باغ ہیں' باہر جہاں تک دور ہے درخت ہی درخت ہیں' البتہ درواز وں کے سامنے جگہ چھوٹی ہوئی ہے' حالت محاصرہ میں جوسامان درکار ہوتا ہے ابن بعیث نے سب فراہم کرلیا' پانی کے چشمے موجود ہی تھے۔ ابن بعیث کا محاصرہ:

محاصرہ مرند کو مدت دراز گزری تو متوکل نے زیرک ترک کو دولا کھ ترک سواروں کے ساتھ بھیجا' زیرک نے (نادانی ہے) کچھ نہ کیا' متوکل نے عمر بن سیسل بن کال کونو ہزار ( ۹۰۰۰ ) شاکری سپاہ کے ساتھ روانہ کیا' اس سے بھی کچھ کام نہ لکلا'۔

اب متوکل نے بغاشراب دارکو جار ہزار سپاہ کے ساتھ بھیجا'جس میں ترک وشاکری ومغربی سیا ہی تھے۔

حمدو میہ بن علی اور عمر بن سیسل اور زیرک نے چڑھائی کر کے شہر کے اردگر دتقریباً ایک لا کھ درخت کٹوا دیتے ہیں مجبیقیں شہر پرنصب کرا دیں اور شہر کے بالمقابل ایس گڑھیاں بنالیں جن میں پچھ دیر آ رام لے سکیں۔

الی ہی اوراتنی ہی مجیقیں ابن بعیث نے بھی نصب کرادیں 'جود ہقانی دحثی ساتھ تھے وہ ایسی سنگ باری کرتے تھے کہ کوئی شہر پناہ کے یاس تک نہ پھٹک سکتا تھا۔

اس جنگ میں سلطنت کی طرف سے آٹھ مہینے میں تقریباً سوآ دمی قبل اور تخبینا چارسوزخی ہوئے' ابن بعیث کی طرف بھی یہی حساب رہا۔

حمدوبیوعمروز برک روز انہ مج وشام سرگرم جنگ رہتے 'ابن بعیث کی فوج والے (درواز ہشہرتو بندر کھتے گمر) و یوار پررسیوں سے لئک لئک کے پنچ اتر تے اور تیرو کمان سے جنگ کرتے 'جب خلافت کی فوجیں حملہ کرتیں تو دیوار کی پناہ میں آ جاتے بھی بھی ایک درواز ہ بھی کھول کرجے باب الماء (پانی کا دروازہ) کہتے تھے اس دروازے سے تیار نکلتے اور لڑ بھڑ کے لوٹ جاتے۔ محصور بن کوامان کی پیش کش:

بغاشراب دار جب مرند کے قریب پہنچا تو جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے عیسیٰ بن شخ ابن سیسل شیبانی کوابن بعیث اور متعلقین کے لیے امان دے کے بھیجا کہ امیرالموثنین کے زیر فرمان حاضر ہو جائیں ورنہ جنگ ہو گی اور ننخ ہونے پر ان میں سے کسی کوزندہ نہ چھوڑیں گئے البیتہ جوفرماں برداری کی نیت سے حاضر ہوگا اس کوامان ملے گی۔

# ابن بعيث كي كرفقاري:

عام طور پرجولوگ ابن بعیث کے ساتھ تھے وہ قبیلہ ربیعہ کے تھے اور عیسیٰ بن شیخ ہی کی قوم کے لوگ تھے' امان پاکران میں سے بکثرت آ دمی رسیوں سے لئک کے اثر آ ئے' ابن بعیث کا بہنوئی ابوالاغربھی اثر کے حاضر ہوگیا' اس ابوالاغرکا بیان ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا' تمدویہ وزیرک کی جماعت اندر آ گئ ابن بعیث اپنے گھر سے بھاگ نکلئ چاہتے تھے کہ کسی دوسر میں نظر کا ایک دستہ دو چار ہوگیا' ابن بعیث کا ارادہ تھا کہ ایک نہر کی راہ لیں جہاں بن چکی چائی تھی اور و ہیں رو پیش ہوجا نمیں' تکوار اس وقت بھی گردن میں حمائل تھی' اس حالت میں پکڑے گئے اور سپاہیوں نے ان کا گھر لوٹ لیا' ان کے ساتھیوں کے گھر غارت کی کے اور شہر یوں کے بھی چند گھر لئے' اس کے بعد مزادی ہوئی کہ جولو نے گا غارت گری کر رے گا خلافت ساتھیوں کے گھر غارت کی کر کے گا خلافت

اس سے بری الذمہ ہے( بعنی ایسا شخص شرع و قانون کی حفاظت سے خارج سمجھا جائے گا اور اس کی جان اور اس کا مال غیر محفوظ ہو گا) ابن بعیث کی دو پہنیں' تین بیٹیاں' ایک خالہ اور باقی لونڈیاں گرفتار ہوئیں' تیرہ حرمیں حکومت کے قبضے میں آئیں' قابل تذکرہ سر گر ہوں میں سے تقریباً دوآ دمی کپڑے گئے اور باقی بھاگ گئے۔

د وسرے دن بغاشراب دار کالشکر بھی پہنچ گیا' اور پھر منا دی ہوئی کہ خبر دار غارت گری نہ ہونے پائے بغانے یہ فتح اپنے نام ہے لکھ جیجی۔

ای سال جمادی الا ولی میں متوکل سامرائے نکل کرمدائن گئے۔

اس سال ایتاخ نے (میرج کی حثیت میں) مج کیا اس کا سب بیہوا۔

ايتاخ:

سامرا جری حانہ داری 6 سامان سراہم رہے کی حدث ہے اسے ان و پروں میں ہوتھا۔ شریک خدمت تھے اس کام پرایک نائب ایتاخ کی طرف سے اور ایک اسحاق کی طرف سے مامور تھا۔

ریف میں معتصم یا واثق جیے قبل کرنا حاہتے وہ ایتاخ ہی کے ہاں قبل ہوتا اور اسحاق ہی کے ہاتھوں پابز نجیر کیا جاتا' انھیں مقتولین ومجبوسین میں محمد بن عبد الملک الزیات اور مامون کی اولا دجومسندس سے تھی اور صالح بن مجیف وغیرہ تھے۔

ایتاخ کے اختیارات واعزار:

متوکل خلیفہ ہوئے تو ایتاخ اپنے پورے مراتب ومناصب پر فائز سے نشکر جماعت مغاربہ ترک موالی ڈاک حجابت واروفکی دارالخلافت سب انھیں کے ہاتھ میں تھی۔

استقر ارخلافت کے بعد متوکل ایک مرتبہ نواح قاطول میں سیر وتفریج کو نکلے شب میں نبیذ پی اورایتاخ کے ساتھ بدسلوکی کی ایتا ٹ نے ان کوئل کرڈ الناحایا، <sup>ای</sup>کن جب صبح ہوئی اور ماجرائے شبینہ بیان کیا گیا تو متوکل نے معذرت کی ایتاخ کو گلے لگالیا اور کہا۔

تومیراباب ہے تونے مجھے یالاہے۔

متوکل جب سامرا گئے تو ایتاخ نے بارگاہ خلافت میں ایک شخص کوخفیہ مامور کیا' جس نے خلیفہ کومشورہ دیا کہ ایتاخ حج کوجانا عابتا ہے'اجازت دی جائے۔

پ بہ ہوں کہ ایتاخ جس جس شہرے (دوران سفر جج میں) گزریں ان شہروں کی حکومت بھی میا جازت مل گئی اور اس پراضافہ میہ ہوا کہ ایتاخ جس جس شہرے (دوران سفر جج میں) گزریں ان شہروں کی حکومت بھی انھیں کے ذیمے ہے خلعت دیا گیا اور (رخصت کے وقت) تمام سر داران کشکر مشابعت کو نکلے شاکری اور سران سپاہ اور غلامان درگاہ ، بہتیرے لوگ ساتھ ہوئے خاص اپنے خدم وچشم مزید برآ ں۔

ا یتاخ چلے گئے تو عہدہ حجابت وصیف کوعطا ہوا' بیروا قعہ شنبہ ۱۸/ ذی القعدہ کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیرقصہ ۲۳۳ ھ کا ہے' اور مثوکل نے وصیف کو ۱۸/ ذی الحجہ ۲۳۳ ھے کو حجابت دی تھی۔

#### امير حج محمد بن داوُ د :

اس سال کے امیر حج محمہ بن داؤ دبن مویٰ بن عینٰی تھے۔

# ۵۳۷ھیے واقعات

#### ایتاخ کی مراجعت بغداد:

اس سال جونے واقعات (احداث) پیش آئے ان میں ایک واقعها بتاخ کاقتل ہے'اس کی کیفیت یوں ہے۔

يدييان خودايتاخ كى زبانى ہے۔

ایتاخ جب مکے سے عراق واپس ہوئے تو متوکل نے ان کے پاس سعید ابن صالح حاجب کوخلعت وسوغات و ہے کے بھیجا اور حکم دیا کہ کونے میں یا اور کہیں راستے میں ایتا خے سے ملیں۔

متوکل نے پہلے ہی سے اپنے کوتو ال بغدا دکوایتاخ کے متعلق حکم دے رکھا تھا۔

ابراہیم بن المد برکابیان ہے کہ میں اسحاق بن ابراہیم کے ساتھ (استقبال کو) لکلائیداس وقت کی بات ہے جب ایتاخ بغداد

کے قریب آچکے تھے اور جا ہتے تھے کہ رود فرات کاراستہ اختیار کر کے انبار جائیں اور وہاں سے سامرا پہنچیں ۔

اسحاق بن ابراہیم نے ایتاخ کو ککھا کہ اللہ امیر الموشین کی عمر دراز کرے انھوں نے فرمایا ہے کہ تو ( یعنی ایتاخ ) پہلے بغداد

جائے وہاں بنی ہاشم اور سرداران جمہور تیرااستقبال کریں خزیمہ بن خازم کے کل میں توان کے لیے دربار کرے اور انھیں جائزے دے۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم نکل کے یاسریہ پہنچ چکے تھے اسحاق نے بل کوسیا ہیوں اورشا کریوں سے بھردیا تھا۔

# ايتاخ كابغداديس استقبال:

یاسر بیدیش ایک صفہ بچھا تھا جس پرخود بیٹھتے تھے لوگوں کے کہنے سے معلوم ہوا کہ ایتاخ قریب آ گئے' اسحاق سوار ہوکرا سنقبال کو چلے'ایتاخ سے جب نگاہ روبر وہوئی تو اسحاق اتر نے کے لیے جھکے' ایتاخ نے قتم دی کہندا تریں۔

ایتاخ کے ساتھ تین سوشم اور غلام تھے سفید قباپہنے ہوئے گردن پی تلوار جمائل تھی۔

دونوں ساتھ چلے' پل کے پاس پہنچ تو اسحاق آ گے بڑھ گئے اور پل کوعبور کر کے خزیمہ بن خازم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اورا نیتاخ سے کہا۔

اللَّدَامير كوصلاح (وفلاح)عطافر مائے 'اندرچلیں۔

ایتاخ کا جب کوئی غلام بل پر ہے گزرتا تو بل کے موکل اس کو آ گے بڑھا دیتے حتی کدایتاخ فقط اپنے غلامان خاص کے ساتھ رہ گئے اور سمانے کچھلوگ آ گئے۔

خزیمہ کامحل ایتا نے کے لیے آ راستہ ہو چکا تھا'اسحاق پیچھے رہ گئے اور حکم دے دیا کہ محل میں ایتا نے کے تین چارغلاموں سے زیادہ نہ جانے پائیں' دردازوں پر پہرے وار بیٹھ گئے' نہر کے کنارے کے رخ سے حفاظت کا حکم ہوا'محل میں جتنی سیر ھیاں تھیں سب توڑ دی گئیں۔

# ایتاخ کی گرفتاری:

ایتاخ کااندرآ نا تھا کہ بیچھے سے دروازہ بند ہوگیا' دیکھا تو فقط تین جھوکر ہے ساتھ ہیں' اس وقت ایتاخ کی زبان سے لکلا' آخرکرگز رہے ۔

ا یتاخ اگر بغداد میں نہ پکڑے گئے ہوتے تو گرفتار کرناممکن نہ ہوتا' سامرا پہنچ جاتے اورا پی جمعیت ہے تمام مخالفوں کوفل کر ڈالنا چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے رات ہونے کوفلی کہ کھانا گیا' جسے ایتا خ نے کھالیا۔

دونین دن ای طرح گزرے تھے کہ اسحاق خود ایک کشتی میں سوار ہوئے اور دوسری کشتی ایناخ کے لیے تیار کر کے سوار ہونے کو پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ ایناخ کی تلوار لے لی جائے 'لوگوں نے اسحاق کوکشتی میں سوار کرایا' کچھ سلح آ دمی ساتھ کردیے اس سفر کے بعد اسحاق اپنے گھر پہنچ 'ایناخ بھی کشتی سے اتار کر اسحاق کے گھر کے ایک گوشے میں لائے گئے' یہاں قید ہوئے اور لو ہے کی بھاری وزنی زنچر گردن اور دونوں یاؤں میں ڈال دی گئی۔

ایتاخ کے دونوں بیٹے منصور اور مظفر اور دونوں کا تب (سیکریڑی) سلیمان بن وہب اور قد امہ بن زیاد نصرانی بغداد لائے گئے 'سلیمان تو (ایتاخ کی جانب سے ) سرکاری خدمت پر مامور تصاور قد امدایتا خ کی ذاتی جائداد سے متعلق تھے' بغداد میں دونوں قید ہوئے اور دونوں پر ماریڑی۔

قدامهمسلمان ہوگئے۔

منصورا ورمظفر بھی قید کر لیے گئے۔

### ایتاخ کی درخواست:

اسحاق کے آزاد کردہ غلام ترک کابیان ہے کہ ایتا خ جس گھریٹ قید تھے ہیں اس کے دروازے پر کھڑا تھا'ایتا خ نے مجھے آواز دی۔ ترک:

میں نے بوجھا۔ ابومنصور کیا جا ہے؟

ایتاخ نے کہا۔ امیر (اطاق) کوسلام کہنا اور پیر کہنا کہ تجھے معلوم ہے کہ معظم اور واثق تیرے معاملے بیں مجھے کیا تھم ویتے سے اور میں کیونکراس کے ضرر سے تجھے حتی الوسع بچاتا تھا اب تیری جانب سے اس کا فائدہ مجھے ملنا چاہیے مجھے پر تکلیف و آرام کے سب ہی وقت گزر چکے ہیں 'مجھے تو اچھے کھانے پینے کی پرواہ نہیں 'لیکن بیدونوں لڑ کے (منصور ومظفر) آرام ہیں بلے ہیں اور تکلیف کو جانتے بھی نہیں' ان کے لیے پچھ شور باوگوشت اور پچھ کھانے کی شے مقرر کروے۔

ترك كابيان ہے كديس اسحاق كى نشست گاہ كے دروازے يرجا كھ ابوا اسحاق نے يو جھا۔

كياب قر كجه كهنا جا بتاب؟

عرض کی بال مجھے ایتاخ نے سید باتیں کی ہیں۔

ایتاخ کارا تب ایک روٹی اورایک کوزہ آ ب تھا'لڑ کول کے لیے ایک خوان بھیجا جاتا جس میں سات روٹیاں ہوتیں اور بقدر پانچ چلو کے شور با'ایتاخ جب تک جئے' یہی را تب قائم رہا' پھر میں نہیں جانتاان پر کیا گزری۔

#### ايتاخ كاخاتمه:

ایتاخ کی گردن میں اسی رطل ( بوپنڈ ) کاوزنی طوق ڈ الا گیا اورا یک بھاری بیڑی پاؤں میں بڑی' چہارشنبہ ۵/ جمادی الآخر ۲۳۵ ھکووفات یا کی۔

اسحاق نے ابوالسن اسحاق بن ثابت بن البی عباد کو بغداد کی ڈاک کے افسر کواور قاضیان عدالت کوا بتاخ کی لاش دکھائی اور ان کی شہادت ثبت کرائی کہ لاش پرکسی مارپیٹ کا نشان نہیں نہاس ہے موت واقعہ ہوئی مگر جھے سے میر بے بعض شیوخ نے روایت کی کہ پیاس کے مارے ایتاخ مرے ان کو کھانا کھلایا گیا'یانی مانگا تو چینے نہ دیا'اس بیاس میں جان گئی۔

ایتاخ کے دونوں لڑکے متوکل کی زندگی بھر قیدر ہے منتصر خلیفہ ہوئے تو دونوں کور ہا کردیا مظفر تور ہا ہونے کے بعد صرف تین ماہ جئے' البتہ منصور بعد میں بھی زندہ رہے۔

#### ابن بعیث کی بغداد میں اسیری:

اسی سال بغا شراب دارشوال میں ابن بعیث کو ان کے نائب ابو الاغرکو ان کے دونوں بھائی صقر اور خالد کو جو امان کے وعدے پر باہر نکلاتھا ان سب کو لیے حاضر موئے تیر بائر آئے تیے ان کے ایک پوتے کو جس کا نام علاءتھا اور وہ بھی امان ہی کے وعدے پر باہر نکلاتھا ان سب کو لیے حاضر ہوئے تید یوں میں سے تقریبا ایک سواسی توضیح وسالم پنچے اور باقی پہنچنے سے قبل ہی مرگئے۔

یہ لوگ جوسامرا کے قریب پہنچ تو اونٹوں پرسوار کرائے گئے 'لوگ ان کود کیھتے نظارہ کرتے متوکل نے ان سب کوقید کرنے کا تھم دیا اور ابن بعیث کو بہت بھاری لوہے کی زنجیر میں مقید کیا۔

#### ا بن بعیث کی ریانی:

علی بن جم کا بیان ہے کہ محمد بن بعیث کومتوکل کے پاس لائے تو گردن مارنے کا حکم دیا' ایک نطع پران کو ڈال دیا گیا' جلاو حاضر ہوئے اور ابن بعیث کو آخری موقع دیا گیا' متوکل نے خت سے بوچھا۔

یا محد الخفے اس کرتوت پر کس نے ابھارا؟

عرض کی بد بختی نے 'یا امیر المونین! تو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان آ یک پھیلی ہوئی ری ہے ( جے تھا م کر اللہ تک مخلوق بنی سکتی ہے ) تیرے متعلق میرے دوطرح کے گمان میں بہلا گمان وہی ہے جو تیری شان کے شایاں ہے۔ اور بیر گمان عفو ہے۔ بیر کہہ کے فور اُا یک نظم پڑھی۔

علی کہتے ہیں کدمتوکل نے بین کے میری طرف دیکھااور فرمایا: بدیاادب ہے۔

مین نے فور اُابن بعیث سے خطاب کیا کہ تونے بیدوشقیں جو پیش کی ہیں ان میں جو بہترین شق ہے اس کا برتا وَ امیر المونین تیرے ساتھ برتیں گےاور تچھ پراحسان کریں گے۔

متوكل نے يين كرفر مايا! جاا بے گھر چلا جا۔

فارى شاعرى

راوی کا بیان ہے کہ مراغہ میں وہاں کے سر داروں کی ایک جماعت نے مجھے ابن بعیث کے فارس زبان کے اشعار سنائے 'یہ

سبان کی قابلیت اور شجاعت کا تذکرہ کرتے تھے۔

ایک شخص کا بیان ہے کہ ابن بعیث جب متوکل کے حضور میں لائے گئے تو میں اس وقت حاضرتھا' ابن بعیث نے وہی ہاتیں متوکل سے کیں (جو پہلے بیان ہوچکی ہیں) معزاس وقت اپنے والدمتوکل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے ابن بعیث کی سفارش کی کہ اسے بخش دے' متوکل نے بخش ویا اور خطامعاف کر دی۔

ابن بعیث جب بھاگے ہیں تواس وقت ایک نظم کی تھی۔

بھا گتے وفت ابن بعیث نے گھر میں اپنے تین لڑ کے بعیث 'جعفر وحلیس اور لونڈیاں چھوڑی تھیں' بیسب بغداد کے قصر الذہب میں قید کر دیئے گئے۔

# ا بن بعیث کی و فات:

سامرامیں لائے جانے کے ایک ماہ بعدابن بعیث نے وفات پائی' بعناشراب دارنے ابن بعیث کی وفات کے بعدابن بعیث کے بہنوئی ابوالاغرکی سفارش کی' اسے رہائی ملی اوراس کے ساتھ ابن بعیث کی خالہ بھی رہا ہوئی' مگر قید سے نکلنا تھا کہ شاوی مرگ میں گرفتار ہوئی اوراس دن مرکئی' باتی سب مقید رہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بعیث کی گردن میں سورطل کی وزنی زنجیرڈ ال دی گئ مرتے دم تک وہ اس کے بوجھ سے اوند ھے منہ کے بل پڑے رہے۔

ابن بعیث کی گرفتاری کے بعد جینے لوگ ان کی صانت کے باعث قید سے سب رہا ہو گئے بعض ایسے بھی سے کہ قید ہی میں مرچکے سے باقی عیال واطفال کو بھی رہائی ملی حلبس وبعیث وجعفر کو جواین بعیث کے بیٹے سے شاکریوں کی اس جماعت میں لے لیا گیا جس کے افسر عبیداللہ بن کی کی بن خاقان سے ان سب کے لیے مدومعاش جاری ہوگئی۔

# ذميون كومخصوص لباس يبني كاحكم:

اسی سال متوکل نے تھم دیا کہ نصاری واہل ذمہ سب کے سب شہد کے رنگ کے طیلسان پہنیں 'زنار ہا ندھیں' ایسے چار جاموں پر سوار ہوں جن ہیں گئری کی کاٹھی ہو' چار جامے کے پیچے دوگو لے بنے ہوں' جو پہنیں ان کارنگ مسلمانوں کی ٹو بیوں کے رنگ سے جدا ہوا اوران میں دودوگھنڈ یاں ہوں ان کے غلاموں کے بالا جامے پر دودو پیوند لگے ہوں جن کارنگ بالا جامے کے رنگ سے جدا ہوا' سامنے ایک پیوند سینے پر ہواور ایک پیٹھ بیچیے' ہرایک تقریباً چارانگل کے زردرنگ کا ہو' جو عمامہ باند ھے اس کا رنگ بھی شہد کے رنگ کا ہو' جو عورتیں با ہر کلیں وہ شہد کے رنگ کی ازار پہنے ہوں' غلام زنار باندھیں کمر بند (بلکوس) نہ باندھیں۔

#### امتيازا ہل ذمہ:

سیبھی حکم ہوا کہ ان کے گرجے اور عبادت خانے جو نئے ہے ہوں گرادیئے جائیں (اور جتنے پرانے گرجے ہیں بدستور قائم رہیں) ان کے گھروں سے عشر لیا جائے (عشر! وہ محصول جس میں آمدنی کا دسواں حصہ لیا جائے) گھروسیچ وفراخ و کشادہ ہوتو کا پچھ حصہ تو ژکر) مسجد بنا دیں اور اگر مسجد کے قابل نہ ہوتو کھلی جگہ چھوڑ دیں' گھروں کے دروازوں پر شیطان کی تصویریں لکڑی میں کھدی ہوں کہ مسلمانوں کے گھرہے ان کے گھر جدانظر آئیں۔ یہ بھی ممانعت کردی کہ دفتر وں میں اور سلطنت کے ایسے عہدوں پر جن میں مسلمانوں پراحکام اجرا ہوتے ہوں' ان سے مددنه لی جائے' ان کے مکتبوں میں مسلمانوں کی اولا دتعلیم نہ پائے اور نہ کوئی مسلمان ان کو پڑھائے' شعانین کے تہوار میں صلیب نہ نکالیں' رائے کے کنارے چلاکریں' ان کی قبریں زمین کے برابر ہوں کہ مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ فرمیوں کے متعلق فرمان خلافت:

> تمام مما لک میں جتنے عہدہ دار تھے سب کو ( اس باب میں ) فر مان لکھ بھیجا۔ بسم اللّٰد الرحمٰن الرحیم

ا مابعد الله تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت وقدرت سے اسلام کو برگزیدہ فر مایا اپنے لیے اس کو پہندیدہ تھم رایا ' ملا ککہ کواس سے عزت دی ' اپنے چینمروں کواس کے لیے معبوث کیا ' اپنے دوستوں کواس سے تائید بخشی ' اس کوتمام ند ہموں پر غالب بنایا ' ہر طرح کے شہرات سے اس کو بچایا ' بہترین خوبیوں سے اس کونواز ا ' نہایت پا کیزہ شریعت اس کو دی ' بہت ہی شریفانہ فرائض اس کے لیے مقرر کیے سب سے منصفانہ احکام اور سب سے اچھے اعمال اس کے لیے خصوص کیے اہل اسلام کوطل وحرام کی ہزرگ دی ' شرائع واحکام وحد و دمنا ہج واضع کے فرمایا۔

اللہ تم کوعدل واحسان اور قرابت دار کے ساتھ سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے رو کتا ہے وہ شمصیں بھیحت کرتا ہے شایدتم یا در کھو۔

برے کھانے پینے اور برے تکاح سے بچانے اور پاک رکھنے کے لیے فر مایا۔

تم پرمر داراورخون اورسور کا گوشت اور جو بجائے اللہ کے دوسرے کے لیے نامز دہو اور جس کا گلا گھونٹا گیا ہو میسب حرام ہے۔الی آخر الآیة .

معاندین سے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے برگزیدہ بندوں پراپنے اتمام نعت کے لیے فرمایا۔

آج کفارتمھارے دین سے ناامید ہو گئے اب ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو آج میں نے تمھارے دین کومکمل کر دیا۔ تم پر تمھاری مائیں اور بیٹیاں حرام ہوئیں۔ شراب اور کمار اور انصاب اور از لام ناپاک شیطانی کام ہیں۔

ان ہدایات سے اللہ تعالی نے مسلمانوں پرمشرکین کے ماکولات میں سے وہ کھانے جونہایت نجس منے مشروبات میں سے وہ شرابیں جورشنی دبغض پیدا کرنے والی اللہ کی یا داور نماز سے بازر کھنے والی تھیں مناکحات میں سے جو بہت ہی برے اور ارباب عقل سلیم کے نزدیک بھی حرام ہونے کے لائق منے سبحرام کردیئے۔

مسلمانوں کوماس اخلاق وفضائل وکرامات عطافر مائے 'اہل ایمان وامانت وضل ومرحت باہمی یقین وصدق بنایا'ان کے دین کوآپس میں کث مرنے 'پیپا ہونے' جوش بے کل و تکبر وخیانت وعذر سے آپس میں سرکشی کرنے سے 'ایک دوسرے پرظلم سے بچایا' پہلی بات کا تھم دیا اور دوسری سے منع فر مایا' ایک کے لیے وعدہ کیا اور دوسرے کی وعید کی 'اس کے لیے بہشت وثو اب اس کے لیے دوز خ وعذاب۔

اللہ نے مسلمانوں کے لیے جس دین حق کو پیند فرمایا ہے اس کی بنا پڑیا کیزہ شہریت کی بنا پر پیندیدہ ویاک احکام کی بنا پڑ

روشن دلیل کی بناپر اوراس بناء پڑ کہ ہلال وحرام کوجدا خدا کر کے اللہ نے ان کے دین کو پاک وصاف کر دیا ہے تمام دوسرے ادیان وملل پر وہی غالب آنے والے ہیں۔

امیرالمونین کی رائے بیقرار پائی ہے کہ ممالک محروسہ میں جہال کہیں جتنے اہل ذمہ ہیں سب کے طیلسان شہد کے رنگ کے بول' جن کو طیلسان کی توفیق نہ بووہ ققر یأ ایک بالشت مربع کا اپنے آئے پیچھے ایک ایک پیوند اگالیں اور اس میں پچھ پس و پیش نہ کریں 'وپیوں میں گھنڈیاں اکبری رہیں' ہر حالت میں محسوس کریں' چار میں 'وپیوں میں گھنڈیاں اکبری رہیں' ہر حالت میں محسوس کریں' چار جاموں میں کاٹھی ہوا ور قربوں پر اکبرے ہوئے گولے لگے ہوئے ہول' جن کو دیکھنے والے بے تامل دیکھ سکیس' غلام اور لونڈیاں بجائے کمر بند کے زنار باندھیں جو اس کے خلاف کرے اس کو مزادی جائے۔

امیرالمومنین اللہ ہے دعا کرتے ہیں کہوہ اپنے بندے رسول اللہ علیات پر درود بھیج وہ رحیم وکریم ہے۔

بخط ابرا ہیم بن عباس' بتاریخ شوال <u>۲۳۵</u> ھ

علی بن جم نے اس باب میں ایک نظم کھی کے عسلیات یعنی شہد کے رنگ کے کپڑوں نے اہل جق اہل باطل میں امتیاز تو پیدا کردیا ' مگر عقل مند آدی کواس میں زیادتی نہ کرنی جا ہیے کیونکہ ایک طرح کی سرکاری آمدنی کا زیادہ حصداہل باطل ہی سے وابستہ ہے۔

محمود بن فرج کا دعوی نبوت:

اس سال سامرامیں ایک شخص ظاہر ہوا جسے محمود بن فرج نمیثا بوری کہتے تھے اس کا گمان تھا کہ میں ذوالقر نمین ہوں ۔ اس کاظہور با بک کی بھانسی دینے کی جگہ ہوا۔

ستائیس آ دمی ساتھ تھے ان میں ہے دوشخص سامرا کے درواز ہ عام میں اور دو آ دمی بغداد کے مدینہ منصور کی مسجد میں نمایا ل ہوئے ۔اپنے زعم میں کہتے تھے کہمحود پنیمبر بھی ہےاور ذوالقرنین بھی۔

مجمود اوراس کے ساتھی متوکل کے حضور میں لائے گئے تو متوکل نے تکم دیا کدان کوخوب مارو مجمود تو اس مارپیٹ کے بعد مرگیا اوراس کے ساتھی قید ہو گئے۔

بیلوگ نیشا پورے آئے تھے۔ ساتھ کوئی چیز تھی جے پڑھتے تھے۔ اہل وعیال بھی ساتھ تھے۔

ان میں ایک بڈھاتھا جومحمود کے نبی ہونے کی گوائ دیتا تھا کہاس پرومی آتی ہےاور جبریل بیومی لاتے ہیں۔

محمود بن فرج كاانجام:

محمود کوسونا زیانے مارے گئے تب بھی اس نے اپنی نبوت سے انکار نہ کیا 'بڈھا کہ اس کی چیمبری کی گواہی ویتا تھا۔ جالیس بی درے کھانے یا یا تھا کہ اس کی چیمبری ہے منکر ہوگیا۔

محمود کو و ہاں لے گئے' جہاں درواز ہ عام تھا' یہاں اس نے بھی اپنی ٹکنڈیب کی' بڑھے نے اعلان کیا کہ محمود نے مجھے فریب دیا تھا'اور ساتھیوں سے فر مائش کی کہا سے طمانچے لگا نمیں' سب نے دس دس طمانچے مارے۔

ا یک مصحف ملاجس میں کچھ با تیں جمع کی تھیں' کہتا تھا کہ بیمیرا قرآن ہے جبریل اسے میرے پاس لاتے ہیں۔ اس سال چبارشنبہ ۳/ ذی المجہ کو وومر گیا اور جزیرے میں فن کیا گیا۔

#### ولى عهدى كى بيعت:

اس سال متوکل نے اپنے متیوں فرزندوں کے لیے بیعت لی۔

امحمهٔ ان کومنتصر کا خطاب دیا۔

٢- ابوعبدالله 'يقبيحه كيطن سے تھے' مام میں اختلاف ہے' كوئي محمد كہتا ہے' كوئي زبير'ان كومعتز كا خطاب ديا۔

٣-ابراہيم'ان کومويد خطاب ديا۔

اس بیت کے ذریعے سے بیتیوں (یکے بعد دیگرے) ولی عہد خلافت ہوئے۔

يدواقعة شنبه ٢٤/ ذي الحجه كائب بعض ٢٨/ ذي الحجه كميتر بين-

ہرایک کودودو پر چم دیئے'ایک سیاہ کہ ولی عہد کا نشان تھا' دوسرا سفید کہ نشان حکومت تھا'ہرا کیک کواتنے علاقوں کی حکومت دی جس کا ابھی ذکر ہوتا ہے۔

محمدالمنتصر كوبيعلاقے ديئے۔

(۱) افریقیہ (۲) بلادمغرب نتمام دکمال عریش مصر سے جہاں تک مغرب میں خلافت عباسیہ کا دائرہ وسیح تھا (۳) جندتشرین (۲) عواصم (۵) شام کے سرحدی علاقے (۲) جزیرے کے سرحدی علاقے (۷) دیار مضر (۸) دیار ربیعہ (۹) موصل (۱۰) ہیت (۱۱) عانات (۱۲) غابور (۱۳) قرقیسیا (۱۳) کورہ باجری (۱۵) کورہ تکریت (۱۲) طسا سے سواد (۱۷) کور دجلہ (۱۸) حربین (۱۹) عک (۲۰) حضر موت (۲۱) کیامہ (۲۲) بحرین (۲۳) سندھ (۲۲) مکران (۲۵) قدا تیل (۲۲) فرج بیت الذہب (مولتان) (۲۷) کورا ہواز (۲۸) سامرا کے غلمہ خانے (۲۹) ماہ کوفہ (۳۳) ماہ بھرہ (۳۱) ماہ بغان (۳۳) صدقات عرب معتز کو بیمان (۲۸) تا مان (۲۲) فرج بیمان اوراس کے متعلق جائدادیں (۱۸) بھرے کے صدقات عرب معتز کو بیمان قدر کے بیمان (۲۲) معتز کو بیمان قدر کے بیمان قدر کے۔

(۱) کورخراسان ومتعلقات (۲) طبرستان (۳) رے (۴) آ رمینیه (۵) آ ذربائیجان (۲) کورفارس

۴۴۴ ه میں تمام مما لک محروسه میں جس قدر بیت المال تنے ان سب کی نیز اندواری اور دارالضرب کا انتظام بھی معتز کوعنایت کیا اور تھم دیا کدان کے نام کاسکہ( درم )ضرب ہو۔

مويدكوبيعلاق ديئ

(۱) جند دمشق (۲) جند حص (۳) جنداردن (۴) جند فلسطين ـ

ابوالغصن اعرابی نے اس باب میں ایک نظم کبی جس کا ترجمہ بیہ۔

ب شك مسلمانول ع جليل القدروالي محمر پير ابوعبدالله

پھرابراہیم ذلت ہے دورر ہے والے ہیں۔اللہ کے خلفاء میں برکت ہو۔

ولی عہدی کے متعلق فر مان خلافت:

متوکل نے ان کے متعلق ایک معاہدہ (یا وصیت نامہ ) بھی لکھوا دیا جس کی نقل یہ ہے۔

به ایک معاہدہ ہے جے عبداللہ جعفرا مام متوکل علی اللہ امیر المومنین نے لکھا ہے جو پچھاس معاہدے میں ہے اس کے متعلق اپنی ذات پراللّٰد کواور اپنے حاضرین اہل بیت کواور اپنے گروہ کواور اپنے سرداروں کواور اپنے فقہا کواور دوسرےمسلمانوں کو گواہ بنادیا محمد المنتصر بالله اور ابوعبد الله المعتز بالله اور ابراميم المويد بالله فرزندان امير المونين کے ليے اپني ذاتی رائے اور پوري صحت یدنی اوراجتماع فہم ہےان امور کواخشار کرنے کے لیے جن کی اسے اطلاع ملی اس (معاہدہ) کے ذریعے ہے اپنے رب کی اطاعت اورا پی رعیت کی سلامتی اوراس کی استفامت اوراس کی قبول اطاعت اوراس کے کلمے کی وسعت اوراس کی باہمی صلاح حاصل کرنے کے لیے بیہ معاہدہ کیا گیا (اور بیہ معاہدہ ذی الحجہ ۲۳۵ ھ میں ہوا) جس نے محمد المنتصر باللہ بن جعفرالا مام المتوکل علی اللہ امیر المونین کی طرف سے امیر المونین کی حیات میں مسلمانوں کی ولی عہدی اور امیر المونین کے بعدان کی خلافت ( منتقل کر دی ) اور اسے اللہ کے تقویٰ کی ہدایت کر دی' اس مخص کے لیے پناہ ہے جواس سے پناہ حاصل کرے اور اس کی نجات ہے جواس کی طرف پناہ کے لیے آئے اور اس کی عزت ہے جو اس پر کفایت کرے کیونکہ اللہ کی اطاعت ہی سے نعمت تام حاصل ہوتی ہے اور وہی اللہ کی رحمت کو واجب کرتی ہے اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔عبداللہ جعفر الا مام الہوکل علی اللہ امیر المومنین نے بعد المنصر بالثدابن امير المونين كي خلافت كوابوعبدالله المعتز بالثدابن امير المونين كي طرف منتقل كرديا - پھر بعد ابوعبدالله المعتز بالله بن امیر المومنین کی خلافت کوابر اہیم الموید باللہ ابن امیر المومنین کی طرف (منتقل کر دیا) عبداللہ جعفر الا مام التوکل علی اللہ امیر المومنین نے اپنے دونوں فرزندوں ابوعبداللہ المعتز باللہ اور ابراہیم الموید باللہ برمجمہ المنتصر باللہ فرزندامیر المومنین کی اطاعت وساعت اور نصیحت اورا تباع اوراس کے دوستوں کی محبت اور دشمنوں کی عداوت ظاہراور باطن میں غضب ورضا میں سلوک نہ کرنے اورسلوک کرنے کی حالت میں اور اس کی بیعت کومضبوط پکڑنا اور اس کے عہد کو بورا کرنا اس طرح ( فرض کیا کہ کوئی فریب انھیں اس کا باغی نہ بنانے پائے )اور نہ کوئی دغاباز انھیں اس سے برگشتہ کرنے پائے اور نہوہ دونوں اس کے خلاف کسی دشمن کی مدد کریں اوروہ دونوں بغیراس کے تنہا کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں اس کی تکست ہوجوامیر الموشین نے اپنی حیات میں اپنی ولی عہدی اور اپنے بعد اپنی خلا فت اس کی طرف منتقل کی ہے۔

عبداللہ جعفر الا مام المتوکل علی اللہ امیر الموضین نے محمد المنصر باللہ ابن امیر الموشین پراس عقد کی وفا فرض کی جواس نے فرزندان امیر الموشین ابوعبداللہ المعتز باللہ امیر الموشین ابوعبداللہ المعتز باللہ امیر الموشین امیر الموشین سے اس کے بعد کی خلافت کے متعلق اور بیر کہ ابراہیم الموید باللہ ابن امیر الموشین نعد ابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر الموشین کے خلیفہ بیں اور (اس متوکل نے منصر پراس معاہدے کا اتمام فرض کیا اور یہ کہ نہ وہ دونوں کو معزول کرے اور نہ کسی ایک کو اور نہ سوائے ان دونوں کے اور نہ سوائے ان دونوں میں سے کسی ایک کے وہ کسی سے بیعت نہ لے نہ اپنے کسی لڑھے کے لیے اور نہ کسی کلات میں سے کسی اور کے لیے اور نہ ان دونوں میں سے مقدم کو موخر کرے اور نہ موخر کو مقدم کرے اور نہ ان دونوں کے یا دونوں میں سے کسی ایک کو ولی میں سے کسی ایک کے وہ کسی اللہ امیر الموشین نے ان دونوں میں سے ہرایک کو ولی ایک سے ایک کا نہ ایک اللہ امیر الموشین نے ان دونوں میں سے ہرایک کو ولی بنایا وہ یہ بیں سے مقدم کر خارج 'ضیاع' غنیمت' صدقات' اور ان دونوں کے اعمال کے حقوق وغیرہ' اور جو ہرایک کے والی بنایا وہ یہ بیں سے (وہ یہ ہے)۔

بريد (ليعني ڈاک) انتظام بيت المال كي خازني 'اورمعاون' اورتمام دارالضرب'۔

اوروہ تمام اعمال جنس امیر المونین نے دونوں کی جانب منتقل کر ڈیا آئندہ انھیں کرے گا اور ندان دونوں میں ہے کئی کے علاقے ہے کوئی قائد (سردار نشکر) اور نشکر کا دراور جا گیراور اقیہ اموال اور فر خائز اور انشکر) اور نشکر کا دراور جا گیراور اقیہ اموال اور فر خائز اور ان تمام اشیاء میں ہے جواس کے قبضے میں بول یا نھیں اس نے جمع کیا بواور اس کا قبضہ بوخواہ وہ اوقتم چار پا یہ قدیم بول اموال اور فر خائز اور ان تمام اشیاء بول یا جدیداور تمام وہ اشیاء جواس کے قبضے میں بول یا نس کے اور خارہ اور خواہ وہ قدیم اشیاء بول یا جدیداور تمام وہ اشیاء جواسی جواسی نے حاصل کرے یا اس کے لیے حاصل کی جائیں ان میں کسی طرح کی کی بات کے علاوہ کسی عامل اور کا تب اور قاضی اور خارم اور وکیل اور ساتھی اور اس کے تمام متعلقین کومناظرہ یا محاسبہ (داروگیر) سے یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے یا تدبیر سے نہ دو کے اور نہ نا انصافی کرے اور نہ حائل ہو۔

امیر المونین نے ان دونوں کے لیے جس عقد وعہد کوموکد ومضبوط کردیا ہے اسے کسی الی بات سے فاسد نہ کرے جواس عقد کواپی جہت سے بٹادے یا سے اس کے وقت سے موخر کردے یا اس میں سے کسی امر کوتوڑ دے۔

عبدالتد بعفر التوکل علی التدامیر المونین نے ابوعبدالتد المعتز بالقد ابن امیر المونین پراگراہ مجر المنصر باللہ کے بعد خلافت پنچ ابرائیم الموید بالتدا بن امیر المونین کے لیے شل انصین شرائط کے مقرر کردیں جو محد المنصر باللہ امیر المونین پرمقرر کی ہیں مع تمام ان امور کے جن کا ذکر کردیا گیا اور جو اس عبد نا مے ہیں بیان کردیے گئے اور جیسا کہ بیان کردیا گیا اور واضع کردیا گیا اور مع اس کے ابراہیم الموید باللہ ابن امیر المونین نے کیا ہے اور باللہ ابن امیر المونین نے کیا ہے اور باللہ ابن امیر المونین نے کیا ہے اور مان کیا دور اس کا مان لین خوشی سے اسے اپنے لیے نافذ سمجھ کراس میں حق اللہ کو اور باللہ کیا ہوا میں اللہ کو اور اس کا جوامیر المونین تھم دے (فرض کردیا) اس طرح کہ نما سیس خلاف عبد کرے اور نماس عبد کو دور پھینک دے اور نہ تبدیل کرئے کیونکہ اللہ نے جس کی بزرگی بہت برتر ہے اور جس کا ذکر عزیز ہے اس تھی کو این کہ اس کے امری مخالفت کرے اور اس کے داستے ہے ہے بھر جوشخص ذکر عزیز کے بعد بدل دے قر گناہ اس کا صرف انھیں لوگوں پر ہے۔ جواسے بدل دیں ہے شک اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔

علاوہ اس کے ابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر المومنین کے لیے اور ابراہیم الموید باللہ ابن امیر المومنین کے لیے محد المنصر باللہ بوض ہے جس حالت میں کہ وہ دونوں اس کے میاس ہوں یا دونوں میں سے ایک یا دونوں اس کے پاس سے غاب ہوں 'دونوں میں ہوں یا متفرق خالا تکہ ابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر المومنین اپنی ولایت خراسان میں اور ان اعمال میں جو اس کے متعلق ہیں اور جو اس کے ساتھ شامل ہیں اس وقت میں سے متعلق اور ابراہیم الموین پر فرض ہے کہ وہ ابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر المومنین کوخر اسان اور اس کے ان اعمال میں میں اور اس کے ان اعمال کی طرف روانہ کر سے جواس کے متعلق اور اس میں شامل ہیں اور ان کی ولایت اور اس کے کل اعمال (اختیارات) اور اس کے تمام جو دور اس کے تمام دیبات اس کے سپر دکر ہے جیسا کہ جعفر الا مام المتوکل علی اللہ امیر المومنین نے ابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر المومنین کو دائی بنا البندا اس ولایت سے اسے نہ رو کے اور نہ کچھان شہروں میں سے خراسان اور دیبات امیر المومنین کو دائی بنا کہ وہ این المیر المومنین کو دائی بنا کہ وہ اعمال جو اس کے متام اعمال اس کے میں دور اس کے تمام اعمال کا والی بنا کر روانہ کرے اس طرح کہ وہ تنبا وہ اس کا در بہات میں سے جہاں چا ہوں اس کے تمام اعمال کا وہ بیات میں سے جہاں چا ہے اترے اور اس

وہاں سے منتقل نہ کرے اوراس کے ہمراہ ان سب کوروانہ کرے جنعیں امیر المومنین نے اس کے ساتھ شامل کردیا اوراس کے موالی (آزاد غلاموں) سر داروں اور شاکر دیے اور نہ اس اور نہ اس کے ساتھ کر دے اور نہ اس سے سی کورو کے اور نہ اس کے موالی میں سے جواس کے ساتھ کر دے اور نہ اس سے کسی کورو کے اور نہ اس کے اقلی کوشر کیک کرے اور نہ اس پرکسی امین کوم تقرر کرے نہ کا تب کونہ ڈاک کے افسر کو اور نہ لیل میں اس کا ہاتھ دو کے نہ کیشر میں۔

میر المونین نے اس کے ساتھ شامل کر دی اور جو وہ اپنے آزاد کردہ غلاموں اور فوج کے سرداروں اور خادموں اور شکروں اور شام کر ہیں اور جو وہ اپنے آزاد کردہ غلاموں اور فوج کے سرداروں اور خادموں اور شکروں اور شام کر ہیں اور جو وہ اپنے آزاد کردہ غلاموں اور فوج کے سرداروں اور خادموں اور شکروں اور شام کر کی اور خادموں میں سے اور جولوگ اس کے تابع ہیں، مع ان کی ہیو یوں بچوں اور اموال کے کہ ان میں سے کسی کو ندرو کے اور اس کی والے سے اور اس کی افزارت کے اور اس کے سکر کردے اور اسے ان میں سے کسی سے سی سے سی سے سی کے اور اس کی والے سے اور اور اور ان میں سے کسی سے سی درو کے اور نہ دوباں کے شہروں میں سے کوئی شہرو کے جلدا سے شام اور اس کے نشکروں پروائی بنا کر روانہ کرد سے اور شکر والے میں اور شکر والے میں اور شکر والے میں اور شکر والے میں اور شکر وہ جو وہ میں مشل اس کے ہے جو محد المدنیوں باللہ ابن امیر المونیوں کے بارے میں اور تمال میں شرط کی گئی ہے جیسا کہ اسے لکھ دیا گیا اور بیان کردیا گیا اور خلاصہ کردیا گیا اور خلاصہ کردیا گیا اور خلاصہ کردیا گیا۔

اورابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر المونین پراگراے ظلافت پنچ تو اورابرا بیم الموید باللہ شام بین بوتو فرض ہے کہ وہ اسے وہاں برقر ادر کھے یا وہ اس کے سامنے ہو یا اس کے پاس سے غائب ہوتو اسے اس کے ٹل شام پر روانہ کرد ہے۔ اوراس کے (شام کے پاس سے عائب ہوتو اسے اس کے ٹل شام پر روانہ کرد ہے۔ اوراس کے (شام کے پاس سے وہاں کے سروں میں رہے کوئی شہر رو کے اور نہ اس کے جارو ہاں کا اور وہاں کے اعمال کا والی بنا کر روانہ کرد ہے مشل اس شرط کے جوابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر المونین کے لیے جو کہ المونین کے جوابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر المونین کے لیے جو کہ المونین کے بارے میں گئی جیسا کہ کھو دیا گیا اور بیان کردیا گیا اور ابن کہ المونین نے کہ تحقی کوجس پر یاجس کے بارے میں گئی جیسا کہ کھو دیا گیا اور بیان کردیا گیا اور ابن میں اپنے کہ ہو کہ کہ میں اور نہو کہ کہ المیتوں باللہ اور ابن میں اپنے کہ ہو کہ کہ میں اور نہو کوئی تحسیلہ کو بیا للہ اور ابن میں اور نہو کوئی تحسیلہ کی کہ ہو کہ کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ باللہ اور ابن کہ اور نہ کوئی تحسیلہ کی تعملہ کا دیا تھا میں اور نہ کوئی تحسیلہ کو بیا للہ فول نہ کرے گا ان سے کم کہ اور نہ کوئی تحسیلہ کو بیا تعد فر ندان امیر المونین برجاری کر نے برمع تمام اس عبد نامے میں بیان کردیا گیا گواہ بنا دیا اور اللہ بی شاور ت کے لیے گائی ہے اور اس کی اعام یہ اس کے اس کے اور اس کی اعام ہوں کردیا گیا گواہ بنا دیا اور اللہ بی شاور ت کے لیے گائی ہے اور اس کی اطاعت کرے اور خال نہ بی کردیا اور اللہ بی اس کے عبد کو پوار کرے اور اللہ بی اس کی طاعت کرے اور خال نہ بی کردیا گواہ کہ کہ کہ کو پوار کرے اور اللہ بی اس کی طاعت کرے اور خال کے بیاں کردیا گیا گواہ دور کا کہ کوئی ہوا کہ کوئی ہوا دور کا کہ کوئی ہوا کہ کوئی ہوا کہ کوئی ہوار اس کی اعام کے دور کا کہ کوئی ہوار اس کی اطاعت کرے اور کی کوئی ہوار اس کی اعام کی دور کا کہ کوئی ہوار کی کردیا گیا گواہ کوئی ہوار کی کوئی ہوار اس کی کوئی ہوار کی کوئی ہوا

ي شاكري عياكرا جهوكرا أبوائ الل فرق كي الك مسحد وفوج مرتب تحي

پر عذاب کرنے کے لیے کافی ہے جودیدہ و دانستہ اس کی مخالفت کرے یا کوشش کر کے اس سے اعراض کر ہے۔

### خلافت نامے کے نسخے:

اس عہد نامے کے جار نننخ لکھے گئے تھے جن میں سے ہر ننخ پرامیر الممنین کے سامنے گواہوں کی شہادت واقع ہوئی ان میں سے ایک نسخد امیر المومنین کے خزانے میں اور ایک محمد المنتصر ابن امیر المومنین کے اور ایک ابوعبداللہ المعتز باللہ ابن امیر المومنین کے اور ایک ابراہیم الموید باللہ ابن امیر المومنین کے یاس رہا۔

## المعتز بالله كي ولايت:

جعفرالا مام التوکل علی اللہ نے ابوعبداللہ المحتز باللہ ابن امیر المونین کو اعمال فارس و آذر بائیجان و آرمینیہ سے جواعمال خراسان اوراس کے دیہات کے متصل ہے وہاں تک اوران اعمال کا جوان کے متصل ہیں اورانھیں میں شامل ہیں والی بنا دیا' اس شرط پر کہاس کے لیے محمد الممنین ہا المحمد بنا سے میں اور شرط پر کہاس کے لیے محمد المہنین براس معاطے میں وہی فرض کرتا ہے جواس نے خودا پنے عہد نا ہے میں اور اعمال کے اس کے سپر دکرنے میں اوران لوگوں کے بارے میں جواس کے ساتھ شامل ہیں اور تمام وہ لوگ جواس سے مدو چاہتے ہیں خراسان اوراس کے ان دیہات میں جو خراسان میں شامل ہیں اوراس کے متصل ہیں کیا' جیسا کہ ذکر کردیا گیا اوراس عہد نا ہے میں واضع کر دیا گیا۔

اورابراہیم ابن العباس بن محمد بن صول نے ان متنوں فرزندان متوکل منتصر اورمعتز اورموید کی مدح کی ہے۔

## اسحاق بن ابرا ہیم کی وفات:

اس سال اسحاق بن ابراہیم بل کے افسر کی وفات سہ شنبہ ۴۲٪ ذی الحجہ کو ہوئی اورایک قول یہ ہے کہ ۲۳٪ کو ہوئی اوراس کا فرزنداس کا قائم مقام بنایا گیا اوراہے پانچ خلعت پہنائے گئے اور تلواراس کے گلے میں ڈالی گئی اور متوکل نے جب اے اس کی بیاری کی خبر پینچی تو اس کی عیادت کے لیے اپنے فرزند معتز کو بغاالشرا بی اور سرداروں اور کشکر کی جماعت کے ہمراہ جمیجا۔

#### متفرق واقعات:

ندکور ہے کہ اس سال د جلے کا پانی متغیر ہو کر تین دن تک زرور ہا' اس کی وجہ سے لوگ پر بیثان ہو گئے پھر نہروں کے پانی کے رنگ میں آگیاا در بیدذی الحجہ میں ہوا۔

اسی سال یخیٰ بن عمر بن یخیٰ بن زید بن علی ابن انعسین بن علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم کوبعض اطراف سے متوکل کے پاس لا یا گیا۔ مذکور ہے کہ انھوں نے ایک قوم (بغاوت ) کے لیے جمع کی تھی' عمر بن فرج نے ان کواٹھارہ تا زیانے مارے اور بغداد کے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔

## امير حج محمد بن داوُ د:

اس سال محمد بن داؤد نے لوگوں کو ج کرایا۔

# ۲۳۲ھ کے واقعات

#### محمد بن ابرا ہیم:

محمد بن ابراہیم بن مصعب بن زریق برادراسحاق بن ابراہیم کافارس میں قتل کیا جانا ہے۔

بحصے ایک سے زیادہ لوگوں نے ثمہ بن اسحاق بن ابرائیم (کی روایت) سے بیان کیا کہ اس کے والد اسحاق کو اس کے متعلق ( بعنی محمہ بن اسحاق ) کے متعلق پیز بہتی کہ دہ بڑا کھاؤ ( بہت کھانے والا ) ہے کہ کوئی چیز اس کا پیدنہیں بھر سکتی' اس نے ( بعنی اسحاق نے ) کھانا تیار کرنے کا تھی ویا اور زیادہ تیار کرنے کا بھراسے بلا بھیجا پھراس سے کہا کہ بیس آج تیرا کھانا دیکھنا چا ہتا ہوں پھر اس نے کھایا اور بہت کھایا یہاں تک کہ اسحاق کو اس پر تعجب ہوا' بعد اس گمان کے سیر ہوگیا اور کھانے سے اس کا پیٹ بھر گیا' بھنا ہوا گوشت اس کے سامنے لایا گیا اس نے وہ بھی کھالیا یہاں تک کہ سوائے اس کی ہڈیوں کے بچھنہ بچا' جب کھاچکا تو اسحاق نے کہا اے میر نے فرزند تیرے باپ کا مال تیرے پیٹ کے کھانے کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا ( کیونکہ تو سب کھا جائے گا ) اس لیے تو امیر المونین میر نے فرزند تیرے باپ کا مال تیرے بیٹ کے کھانے کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا ( کیونکہ تو سب کھا جائے گا ) اس لیے تو امیر المونین میر نے فرزند تیرے باپ کا مال تیرے بیٹ کے کھانے کے ساتھ قائم نہیں اور اس کے دروازے پر اپنے باپ کا نائب رہا' یہاں دروازے پر اپنے باپ کا نائب رہا' یہاں کہ کہاں کا باب اسحاق مرگیا۔

### محمد بن ابرا ہیم کا امارت فارس پرتقرر:

المعتز نے اسے فارس کا عہدہ دے دیا المنتصر نے اس سال محرم میں ممامہ کرین اور راہ مکہ کا عہدہ دار بنایا المتوکل نے اس کے باپ کے تمام اعمال اس کے سپر دکردیئ المنتصر نے ولایت مصر بڑھادی اور بیاس لیے ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ جوا ہراور اشیائے نفیسہ اس کئی اس کے باپ کے خزانوں میں تھیں جوان کے (متوکل وغیرہ کے ) نزدیک بڑے مرتبے کی تھیں متوکل اور اس کے ولی عہدوں کے باس بہنچادیں تو انھوں نے اسے اور اس کے مرتبے کو بلند کردیا ، جب محمد بن ابراہیم کو اس برتاؤ کی خبر بہنچی جواس کے بھتیج محمد بن اسحاق کے ساتھ کیا گیا تو وہ حکومت سے ناخوش ہوا اور متوکل کو اس کی جانب سے ایسے امور کی خبر بہنچی جنھیں اس نے بر اسمجما۔ محمد بن ابراہیم کی معزولی :

بعض نے جھے خبر دی کہ محمد بن ابراہیم کی ناخوثی اپنے بھیتے محمہ بن اسحاق کی وجہ سے اور اس کے خراج فارس پرمقرر کیے جانے کے باعث تھی محمد نے اس معالمے میں اپنے بچامحمہ بن ابراہیم کی ناخوثی کی متوکل سے شکایت کی تو اس نے اپنا ہا تھ اس پر کشا دہ کر دیا ' اور کام کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا 'محمد بن اسحاق نے ابحسین بن اسمعیل بن ابراہیم بن مصعب کو فارس کا والی بنایا اور اپنے بچپا کومعز ول کر دیا 'محمد نے الحسین بن اسمعیل کو اپنے بچپا محمد بن ابراہیم کے قبل کرنے کا تھم دیا 'پھر بیان کیا گیا کہ جب وہ (الحسین ) فارس پہنچا تو اس نے نوروز کے دن اسے (محمد بن ابراہیم کو ) ہدیے سوغات جھیجے۔

#### محرين ابراتيم كاخاتمه:

جو چیزیں اسے مدیں گئیں ان میں حلوابھی تھامحہ بن ابراہیم نے اس میں کچھ کھایا' پھر انحسین بن اسمعیل اس کے پاس آیا

الحسین نے اسے دوسری جگہ پہنچانے اور دوبارہ حلوا دینے کا حکم دیا'اس نے پھراس میں سے پچھ کھایا پھراسے پیاس لگی تو پانی مانگا مگر پانی روک دیا گیااس نے اس مقام سے جہاں وہ داخل کیا گیا تھا' نگلنے کا ارادہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ قید میں ہے'اس کے لیے نگلنے کا کوئی راستہ ہیں ہے' پھروہ دوشانہ روز زندہ رہااور مرگیا' پھراس کے مال وعیال سواوٹوں پرسام را پہنچا دیئے گئے۔ فرمان تعزیت:

جب متوکل کومحدین ابراہیم کی خبر مرگ بینجی تو اس نے طاہر بن عبداللدا بن طاہر کے نام پیفر مان لکھنے کا تقلم دیا۔

امابعد! ب شک امیر المونین برفائد ب و نعت کے ساتھ تجھے اللہ کی نعتوں پر مبارک باددینا تیراحق سجھتا ہے اوراس کی مقدرہ کی ہوئی مصیبتوں پر تیری تعزیت کرنے کا تجھے ستی جانتا ہے اللہ نے محد بن ابراہیم مولی امیر المونین کے تی بین وہی فیصلہ کر دیا جو فیصلہ اس کا اپنے تمام بندوں کے تی میں ہے کہ ان کے لیے فنا ہے اوراس کے لیے بقاامیر المونین محمد کی تجھ سے تعزیت کرتا ہے اور اس امر سے تسلی دیتا ہے جواللہ تعالیٰ نے مصائب میں اپنے تکم پڑ ممل کرنے والے کے لیے کثیر تو اب اورا جرمقر رکیا ہے ہیں اللہ اور جو تجھے اللہ کا مقرب کرئے تمام احوال میں تیرے لیے زیادہ محبوب ہو کیونکہ اللہ کے شکر کے ساتھ مزید تو اب ہے اوراللہ کے تکم کے آگے جھک جانا اس کی رضا ہے اور اللہ بی تیرے لیے زیادہ محبوب ہو کیونکہ اللہ کے شکر کے ساتھ مزید تو اب ہے اور اللہ کے تھم کے آگے جھک جانا اس کی رضا ہے اور اللہ بی سے امیر المونین کی تو فیق ہے۔ والسلام

#### وفات ابن سهل:

القاسم بن احمد الکوفی سے مذکور ہے کہ اس نے بیان کیا کہ میں ۲۳۵ ہیں افتح بن خاقان کی خدمت میں تھا' الفتح متوکل کے کئی اعمال کا والی تھا' ابراہیم بن عطا کا جوسا مراہیں اخبار کا متولی تھا ایک عربضہ آیا جس میں الحسن بن بہل کی وفات کا ذکر تھا کہ اس نے 70/ ذکی قعد ۲۳۵ ہے ہم بن شنبہ کوشح کے وقت ایک کا متولی تھا ایک عربضہ آیا جس میں الحسن بن بہل کی وفات کا ذکر تھا کہ اس نے 70/ ذکی قعد ۲۳۵ ہے بین واقین کا حکم و یا' لاش جب تخت شنس پر دوالی جواسے نقصان کرگئ اسی دن ظہر کے وقت مرگیا' متوکل نے اپنے خز انے سے اس کی جبینر وتکفین کا حکم و یا' لاش جب تخت شنس پر کھی گئ تو تجار کی ایک جماعت اس کو ایٹ گئی جوالحسن بن بہل کے قرض خوا ہوں میں سے سے اسے وفن کرنے سے روکا' کیجی بن خاقان اور ابراہیم بن عما ب اور ایک اور شخص مسی بیرعوث نے ان کے معاطے کا فیصلہ کیا' قرض خوا ہوں نے اپنا مطالبہ ترک کردیا اور وہ وفن کر دیا اور وہ وفن کر دیا ور وہ وفن کردیا گیا' جب دوسرا دن ہوا تو مدینیة السلام (بغداد) کے صاحب البرید (افسر ڈاک) کا ۵/ ذی الحجہ یوم بنج شنبہ کو بعد ظہر محمد بن اسحاق بن ابراہیم کی وفات کے متعلق عربیضہ آیا۔

متوکل نے اس پر بہت افسوس کیا اور کہا اللہ بزرگ برتر ہے الحن اور محمد بن اسحاق کی موت ایک ہی وقت میں کس طرح آگئی۔ مشہد کر بلا:

اس سال متوکل نے حضرت حسین بن علیٰ کی قبراوراس کے قرب وجوار کے مکانات منہدم کرنے کا حکم دیا کہ ان کی قبر کے مقام پربل چلایا جائے' آب پاٹنی کی جائے اورلوگوں کو وہاں آنے ہے روکا جائے ندکور ہے کہ افسر پولیس کے عامل نے اس علاقے میں ندائے عام دے دی کہ تین دن کے بعد ہم جے ان کی قبر کے پاس پائیں گے اسے قید خانے بھیج دیں گے' لوگ بھاگ گئے

اوراس طرف جانے ہے باز آگئے اس مقام پر ہل چلادیا گیااوراس کے اطراف میں زراعت ہونے لگی۔ متفرق واقعات:

اس سال متوکل نے عبیداللہ بن یکیٰ بن خاقان کو کا تب اور محمد بن الفضل الجرجرائی کوحا کم بنایا۔

ای سال المتصر نے جج کیا اور اس کے ہمراہ اس کی دادی شجاع ام متوکل نے بھی جج کیا' متوکل نے نجف تک اس کی مشابعت کی (یعنی اسے رخصت کرنے گیا)۔

اسی سال ابوسعید محمد بن پوسف المروزی نے الکیح کو ہلاک کیا۔

ندکور ہے کہ فارس بن الشرائی نے جواپے باپ کا نائب تھا' ابوسعید کو جو طے کا آزاد کردہ غلام تھا آذر بانیجان وارمینیہ کا عہدہ دیا' اس نے کرخ (کرخ فیروز) میں لشکر جمع کیا' جب ۲۳/شوال ہوئی وہ کرخ میں تھا یکا کیٹ مرگیا' ایک موزہ پہنا تھا اور دوسرے کو پہنے کے لیے تیجے رہا تھا کہ مرکے گر پڑا' متوکل نے اس کے جیٹے یوسف کو اس جنگ کا والی بنایا جس کا والی اس کا باپ تھا' اور اس کے بعدا سے اس علاقے کے خراج اور ضیاع کا والی بنا دیا' وہ اس علاقے میں گیا' اس کا انتظام کیا اور اپ عمال کو ہر طرف بھیجا۔ امیر جج المنتصر محمد بن متوکل:

اس سال المنتصر محمد بن جعفر التوكل نے لوگوں کو حج كرايا-

# <u> ۲۳۷ھ</u> کے واقعات

بغاوت ارمينيه

اس کے بن اہل ارمینیہ کے اس پر اسب یہ ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا جہ جب وہ اپنے عمل کے لیے ارمینیہ گیا تو بطریقوں (پادریوں) ہیں سے ایک شخص لکلا جس کا نام بقراط بن اشوط تھا اور اسے ایک شخص لکلا جس کا کہا جاتا تھا 'وہ امارت وحکومت کا طلب گارتھا' یوسف بن محمد نے است گرفی رکر ایا اور اسے قید کر ویا اور اسے خلیفہ کے درواز ہے پر بھیج ویا 'بقراط ابن اشوط کوروانہ کر دیا تو بقراط ابن اشوط کے بھیجے نے اور بطریقوں (پادریوں) کی ایک جماعت نے اس کے خلاف اجتماع کیا' اس شہر میں برف گررہی تھی جس میں یوسف تھا اور وہ شہر جسیا کہ بیان کیا گیا طرون تھا۔

### بوسف بن محدى مصورى:

جب برف رک گئی تو وہ لوگ ہر طرف سے اس شہر پر اونٹ بٹھانے لگے اور پوسف کا اوراس شہر میں اس کے ہمراہیوں کا افھوں نے میں اور ہیں اس کے ہمراہیوں کا افھوں نے میں ہورہ کے وروازے کی طرف نکلا' اس نے ان سے قبال کیا' افھوں نے اسے بھی قبل کرویا اور جس نے اس کے ہمراہ قبال کیا افھوں نے اس سے کہا کہ اپنے کپڑے اتار کے ہمراہ قبال کیا (اسے بھی قبل کرویا) لیکن جس نے اس کے ساتھ (ہوکر) قبال نہیں کیا افھوں نے اس سے کہا کہ اپنے کپڑے اتار و سے ایک بڑی جماعت نے اپنے کپڑے بھینک دیے اور برہند یا و برہند بدن ہوکر نجات حاصل کرلی اکثر میں ہوری سے مر گئے' ایک جماعت کی انگلیاں گرگئیں اور نجات پائی' بطارقہ (یا دریوں) نے' جب یوسف نے بقراط بن اشواط کو (گرفتار

کرکے) بھیج ویا تو باہم اس کے قل پرقتم کھالی اس کے خون کی نذر مانی 'موئی بن زراہ نے جو بقر اطاکا داماد تھا اس سے اس پر اتفاق کیا' پھر سوادۃ ابن عبدالحمید الحجافی نے یوسف بن ابی سعید کواپنے موضع میں تھہرنے ہے منع کیا' اسے بطارقہ (پادریوں) کے متعلق آئی ہوئی خبروں ہے آگاہ کیا' مگراس نے ایسا کرنے ہے اٹکارکیا' وہ جماعت ماہ رمضان میں اس کے پاس آگئ شہر کی دیوار کامحاصرہ کرلیا' برف میں گڑے قریب شیر کے گردا کردتھی خلاط ہے دیبل تک ساری دنیا برف ہورہی تھی۔

يوسف بن محمد كاقتل:

یوسف نے اس کے قبل اپنے ساتھیوں کو اپنے عمل کے دیہات میں منتشر کر دیا تھا' ان دیہات میں سے ہرطرف اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت ساتھیوں کی ایک جماعت روانہ ہوگئی تھی' ان کے ہر گروہ کی طرف بطارقہ (پا دریوں) اوران کے ہمراہیوں میں سے ایک جماعت روانہ کی گئی جنھوں نے ان کوئل کردیا' ایک ہی دن میں قتل کیا شہر کا محاصرہ انھوں نے کئی روز تک کیا تھا' یوسف ان کی طرف فکلا اور ان سے قال کیا' یہاں تک کوئل کردیا گیا۔

اہل ارمینیہ کی سرکو بی:

متوکل نے بغاالشرائی کو یوسف کے خون کا عوض لینے کوار مینے بھیجا' وہ جزیرے کی طرف سے وہاں روانہ ہوا'ارزن میں موئ بن زرارہ کو پایا گیااس کی اسلیمال اور احمد اور عیسٹی اور محمد اور بارون سے بر داری تھی' بغاموئی بن زرارہ کو (گرفتار کر کے) خلیفہ کے درواز سے پر لے گیا' پھر روانہ ہوا' پھر کوہ الخوشمیہ میں قیام کیا'اہل ارمینیہ اور یوسف ابن محمد کے قائلین کی بہت بری جماعت میں اس نے ان سے جنگ کی' ان پر فتح پائی' اس نے قریب تمیں ہزار کے قل کیے اور ان میں سے ایک کیر مخلوق کو قید کرلیا جنسیں ارمینیہ بی میں فروخت کردیا' پھر الہاق کے شہروں کی طرف گیا پھر اشوط بن حزۃ العباس کے باپ کوقید کیا جو الہاق کا مالک تھا' الہاق البسٹر جان اور نبی النشوی کے دیبات میں سے ہے' پھر ارمینیہ کے شہرد بیل گیا' وہاں ایک مہینے قیام کیا پھر تفلیس چلا گیا' اس سال عبد اللہ ابن اسحاق بن ابر اہیم بغد اداور اس کے دیبات کے معاون کا والی بناما گیا۔

## ولايت ابن طاهر:

اسی سال۲۳۳/رچ الآخر کومحمد بن عبدالله بن طاہر خراسان ہے آیا پھروہ شرطہ (پولیس) جزیہ ( ٹیکس) کا اور دیہات کے اعمال کا اور مدینة السلام میں امیر المومنین کی نیابت کا والی بنایا گیا پھروہ بغداد چلا گیا۔

## محمه بن دواد کی معزولی:

اس سال متوکل نے محمد بن ابی دواد کومظالم (فوج داری کے کام) سے معزول کر دیا اور اس پرمحمد بن یعقوب المعروف با بی الریچ کووالی بنایا۔

اسی سال ابن اکثم سے ناراضگی رفع ہوئی' وہ بغداد میں تھا پھر سامرالا یا گیا اور قاضی القصنا ۃ بنایا گیا' پھر مظالم ( نوج داری ) کا بھی والی بنایا گیا' متوکل نے اسی سال۲۰/صفر کومجمہ بن احمہ بن ابی داؤ دکومظالم سامرا ( محکمہ فوج داری )معزول کر دیا تھا۔ ابن ابی دواد برعما ب:

اسی سال متوکل ابن ابی دؤاد پر ناراض ہوا'۲۵/صفر کواحمہ بن ابی داؤد کی جائداد پر بہرہمقرر کرنے کاحکم دیا'۲۳/ریج

الاول يوم شنبه کواس کا بیٹا ابوالوليدمحر بن ابی دواد ديوان الخراج میں قيد کيا گيا'اس کے بھائی عبيدالله بن السری صاحب الشرط (افسر پوليس) کے نائب کے پاس قيد کيے گئے' جب دوشنبه کا دن ہوا تو ابوالوليدا کي لا گھ بيس ہزار دينار اور بيس ہزار دينار کے قيمتی جواہر لے گيا اس کے بعد ایک کروڑ ساٹھ لا گھ درہم پرصلح کی گئ ان کی تمام جائداد کی تھے پرسب کو گواہ بناليا گيا'احمہ بن ابی دواد پر فالح گرگيا تھا' جب کا شعبان کو چہار شنبہ کا دن ہوا تو متوکل نے احمد بن ابی دواد کے لڑکوں کے متعلق تھم ديا' وہ لوگ بغداد کی طرف نکال ديئے گئے' ابوالعتا بدیہ نے (بداشعار کیے)۔

. اگر عقل میں تو ہدایت کی طرف منسوب ہوتا۔ اور تیراارادہ ایسا ہوتا جس میں توفیق ہوتی۔

تو تیری مشغولی فقه میں ہوتی 'اگرتواس پر کلام اللہ کے مخلوق کہنے سے قناعت کرتا۔

( یعنی اگر تو ہدایت یافتہ ہوتا تو بجائے کلام اللہ کو تخلوق کہنے کے تو فقہ میں مشغول ہوتا اوراسی پر قناعت کرتا ) تجھے کیا ہوا۔ حالا تک دین کی اصل سب کوجمع کرتی ہے تو فرع میں نہ ہوتا اگر جہل وحمافت نہ ہوتی۔

اس سال النجي كولوگوں كے رفاہ عام كاعبدہ دار بنايا كيا۔

#### الجماركاشعار:

اس سال ابن اکثم نے قضاء الشرقیہ کا حیان بن بشرکو والی بنایا 'اورسوار بن عبداللّٰدالعنبر کی کوقضار جانب غربی کا والی بنایا۔ دونوں کانے نتھے الجمار نے بیر (اشعار کیے )۔

تونے برے آ دمیوں میں سے دوقاضی دیکھے۔ کہ وہ دونوں مشرق ومغرب میں ایک نئی چیز ہیں۔

قطعاًان دونوں نے آپس میں نابینائی کونصف نصف تقسیم کرلیا جبیبا کدان دونوں نے دوجانبوں کی قضاتقسیم کرلی۔

جب ان دونوں میں سے کوئی اپناسر ہلاتا ہے تو توسمجھتا ہے کہ (بیاس لیے سر ہلاتا ہے) کہ میراث اور دین کے معاملے میں غور کرے۔ گویا کہ تونے اس کے سرپرشراب کا مٹکا اوند ھا دیا۔ ایک آئے ہے۔ اس کا ڈھکنا کھول دیا۔

( یعنی وہ قاضی جب سر ہلاتا ہے تو اس کی ٹو پی شراب کا مٹکامعلوم ہوتی ہے۔اور جو آ کھھ کافی نہیں ہے وہ مٹکے کا کھلا ہوا ڈھکنامعلوم ہوتی ہے )۔

وه دونوں یکی کی ہلاکت پرزمانے کی فال ہیں۔جب کہ اس نے محکم قضا کا دوکانوں سے افتتاح کیا۔

#### قرآن مجید کے متعلق بحث کی ممانعت:

ای سال عید کے دن متوکل نے (مقتول) احمد این نصر بن مالک الخزاعی کی لاش اس کے دفن کے لیے اس کے وارثوں کو دینے کا تھم دیا' ایسا کیا گیا اور لاش آٹھیں دے دی گئی جب متوکل کوخلافت کینچی تھی تو اس نے قرآن مجید کے بارے میں بحث کرنے کی ممانعت کردی تھی' اس کے متعلق ہر طرف اس کے فر مان جاری کردیئے گئے۔

#### احدین نصر کی مذفین:

احمد بن نفر کے شختے سے اتار نے پر پر بیثانی پھیل گئ عوام الناس اور چروا ہے اس شختے کے مقام پر جمع ہو گئے اور انھوں نے جموم کیا اور اعتراض کرنے لگے یہ خبر متوکل کو پینچی تو اس نے نفرین اللیث کوان کی طرف روانہ کیا' اس نے ان میں سے قریب میں آ ومی گرفتار کرئے انھیں مارااور قید کردیا پھراس نے اس کے معاطع میں عوام کے بکٹر ت جمع ہونے کی وجہ سے احمد بن نصر کا اس کے تختے ہے اتار ناتر ک سردیا و واوگ جواس کے سب سے گرفتار کیے گئے تتھا یک زمانے تک قیدر سے پھرر ہا کردیا گیا۔

جس وقت میں کہ میں نے ذکر کیا جب اس کی لاش اس کے وارثوں کود ہے دئی گئی تو اس کا بھتیجاموی اسے بغداد لے گیا اور اس عنسل و سے کر دفن کر دیا گیا اور اس کا سراس کے بدن کے ساتھ شامل کر دیا گیا' عبدالرحمٰن بن حمز ہ نے اس کا جہم ایک مصری رو مال میں لیا' پھراپنے مکان لے گیا' کفن دیا اس کی نماز پڑھی اسے قبر میں داخل کرنے پراس کے بعض اعز ہ کے ہمراہ ایک شخص ہجار میں سے مقرر ہوا جوالا ہزاری کہلاتا تھا' بغداد کے صاحب البرید (افسر محکمہ ڈاک ) نے جوابن الکہی مشہور تھا اور واسط کے علاقے کے ایک موضع کا باشندہ تھا' جوالکاتنا نے کہلاتا تھا' عوام کا حال اور ان کا اجتماع اور احمد بن نمر کے جناز سے کے ساتھ ہمدر دی اور اس کے سرکی جبتو کا واقعہ متوکل کولکھ بھیجا۔ متوکل نے کی بن آگم سے کہا کہ ابن الا ہزاری بوجہ کہرشی مضغہ گوشت ہونے کے ہا وجود قبر میں کیونکر داخل ہوا' ابن آگم نے کہا کہ اے امیر الموشین وہ اس کا دوست تھا۔

#### متفرق واقعات:

متوکل نے لکھ دیا جس میں اجتماع کی ممانعت تھی۔

امير حج على بن عيسلي :

۔ اس سال موسم کر ۔ میں علی بن یجیٰ الا رمنی نے جنگ کی علی بن عیسیٰ بن جعفر بن الی جعفر المنصو رینے جووالی مکہ تھالو گوں کو حج کرایا۔

# ۲۳۸ھ کے واقعات

### ھاد ث**ى**لىس :

مذکور ہے کہ بغا قاتلین اہل ارمینیہ کے پوسف بن محمد کوئل کردینے کے سبب سے جب دیبل گیا تو وہاں ایک مہینے قیام کیا جب دس رہتے الاول ۲۳۸ ھ شنبہ کا دن ہوا تو بغانے زیرک الترکی کوروانہ کیا' وہ الکر کے پار ہوگیا جوایک عظیم الثان نہر ہے جیسی کہ الصرا قابغداد میں ہے' بہت بڑی نہر ہے' تفلیس کے غربی جانب اور ضعد بیل کے شرقی جانب میں رہے بغا کی چھاؤٹی جانب شرقی میں تھی' 'یرک الکر ہے گزر کر تفلیس کے میدان تک پہنچ گیا' تفلیس کے یا نیج درواز سے تھے۔

ا۔باب المیدان ۲۔باب قریس ۳۔باب صغیر ۷۰۔باب الربض ۵۔ باب ضغد بیل اورالکرایک نہ تھی جوشہر میں گرتی تھی۔ بعنانے ابوالعباس الواثی انصرانی کوابل ارمینیہ کے عرب وعجم کی طرف روانہ کیا بھر زیرک ان کے پاس میدان کی طرف سے اسحاق بن اسمعیل زیرک کی طرف نکلا اور اس سے قال کرنے لگا۔

التحق بن اسمعيل كافتل:

<u>بغا شبر کے بلند ٹیکرے کے قدر بے نثیبی نیلے پر جو ضغد بیل کے قریب تھا تھبر گیا تا کہ بید دیکھے کہ زیرک اور ابوالعباس کیا کر ت</u>

ہے' بعنا نے منی کے تیل والے بھیجے جنھوں نے شہر میں آگ لگا دی' (پیشہر صنوبر کی لکڑی کا تھا) ہوانے صنوبر میں (آگ) بھڑکا دی' پھراسحاق بن استعیل شہر کے سامنے آیا کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کل اور اس کے اطراف میں آگ گئی ہوئی ہوئی ہے آگ نے گھر لیا ہے' ہے' ترک اور مغربی لوگ اس کے پاس آگ گئا اور اسے پکڑ کر قید کر لیا' اس کے جیٹے عمر کوئی گرفتار کر لیا' ان وونوں کو بعنا کے پاس لائے' بعنا نے اس کے متعلق تھم دیا تو وہ باب الحسک لوٹا دیا گیا اور قیدر ہا یہاں تک کہ اس جگہ اس کی گردن مار دی گئی' اس کا سر بعنا کے پاس بعنا نے باس پہنچا دیا گیا اور اس کی لاش الکر پر لئکا دی وہ ایک بوڑھا موٹے سر کا آ دمی تھا جود سے کا خضاب کرتا تھا' گندم گوں تھا چند یا پر بال نہ تھے اور بھیٹا تھا اس کی سر باب الحسک پر لئکا دیا گیا اور جو تحتی اس کے تل پر مقرر ہوا وہ غامش نائب بعنا تھا۔

تفلیس کی تا را جی:

شہر میں قریب پچاس آ ومی جلا دیئے گئے۔ایک شاندروز میں آگ بجھ گئی اس لیے کہ وہ صنوبر کی آگ تھی جسے بقانہیں ہوتی صبح ہوئی تو مغربیوں نے جوزندہ تھے آنھیں قید کرلیا اور مردول کا مال چھین لیا' اسحاق کی عورت ضغد بیل میں تفہری ہوئی تھی جوتفلیس کے مقابل شرقی جان میں ہے' یہ وہ شہر ہے جسے کسر کی انوشیروان نے بنایا' اسحاق نے اسے محفوظ کر دیا تھا اور اس کی خندق کھود دی تھی اس میں الخوثدیہ وغیرہ کے جنگ ہور کھے تھے' بغانے آنھیں امان دے دی اس شرط پر کہ وہ اپنے ہتھیا ررکھ ویں اور جہاں جا ہیں چلے جا کیں اسحاق کی عورت صاحب السربر (بادشاہ) کی ہیں تھی' جیسا کہ مذکور ہے۔

قلعہ الجرومان کی تسخیر:

بغانے زیرک کونشکر کی ایک جماعت کے ساتھ قلعہ الجرد مان کی طرف روانہ کیا جو برزی اور تفلیس کے درمیان ہے زیرک نے الجرد مان بھی فتح کرلیا اور اس کے بطریق (پادری) القطریج کو پکڑ کر قید کرلیا' پھراسے شکر لے گیا' بغانے نیسیٰ بن بوسف کی طرف کوچ کیا جو اصطفانوس کا بھانجا تھا اور جو البیلقان کے موضع کثیش کے قلع میں تھا' کثیش اور البیلقان میں دس فرسخ کا فاصلہ تھا (ایک فرسخ تین میل) البیلقان اور برذیہ میں پندرہ فرسخ کا فاصلہ تھا' بغانے جنگ کی اسے فتح کیا اور اسے (عیسیٰ بن یوسف) کو گرفتار کرلیا' اسے اور اس کے ساتھ اس کے جیٹے کو اور اس کے باپ کو لے گیا' ابوالعباس الواثی کو بھی لے گیا' جس کا نام سنباط بن اشوط تھا' اس کے ہمراہ معاویہ بن سنباط بطریق اران کو بھی لے گیا ور آ ذر فری بن اسحاق الخاشی کو بھی (گرفتار کر لے گیا)۔ لشکر دمیاط کی فسطاط میں طبی

ای سال دولت روم کی جانب سے عرفا اور این قطونا اور امرونا فد کے ہمراہ تین سوکشتیاں آئیں وہ سب رئیس بحر متھے کہ ان
میں سے ہرایک کے ساتھ سوسوکشتیاں تھیں 'پھر ابن قطونا نے دمیاط میں قیام کیا اور دمیاط اور ساحل کے درمیان الحمیر ہ کے مشابہہ ہے
کہ اس میں پانی آ دمی کے سینے تک ہوتا ہے جو شخص اس سے زمین کی طرف آجا تا ہے وہ دریا کی کشتیوں (کے سفر) سے زمج جاتا ہے
ایک جماعت اس سے نکل آئی تو وہ سلامت رہی اور ایک بڑی جماعت عور توں اور بچوں کی غرق ہوگئ 'جنھیں توت تھی وہ کشتیوں میں
سوار ہو گئے اور علاقہ الفسطاط کی طرف نجات پا گئے اور اس کے (دمیاط کے) افسطاط کے درمیان چار دن چلنے کا راستہ ہے
اور معونت مصر کا والی عنبہہ ابن اسحاق الفسی تھا جب عید آئی تو اس نے دمیاط کے شکر کو تھم دیا کہ وہ فسطاط حاضر ہوں کہ عید میں ان
سے رونق حاصل کرے 'دمیاط کو لشکر سے خالی کردیا۔

## رومیوں کی دمیاط میں غارت گری:

علاقہ شطاء سے جہاں شطوی لوگ کام کرتے تھے روم کی کشتیاں پہنچیں پھروہاں سوکشتیاں گفہر گئیں کہ ہرکشتی میں بچاس سے سو آدمی سوار تھے' وہ لوگ نکل کر وہاں (دمیاط) گئے اور وہاں انھوں نے جتنے مکانات اور جھونپڑے پائے سب جلاد یئے' جتنے ہتھیار وہاں تھے سب اٹھا لیے قریب سوبانس اوران کے نیز ہے کے ابوحفص مالک اقریطش کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا' مردوں میں سے جسے وہ لوگ قبل کر سکے اسے قبل کر دیا اور سامان اور شکر اور پارچہ کناں جوعراق جیجنے کے لیے تیار کیا گیا تھا لے لیا' مسلمان اور قبطی عورتوں میں سے قریب چھسوکے قید کرلیں' کہا جاتا ہے کہ ان میں سلمان عورتیں ایک سوچپیں تھیں اور باقی قبط کی عورتیں تھیں' بیان کیا جاتا ہے کہ وہ روی جو ان کشتیوں میں تھے جو دمیاط میں تھم ہر گئیں قریب پانچ ہزار مرد سے' ان لوگوں نے اپنی کشتیاں سامان اور مال اور عورتیں اور جو کشتیوں کی رسیاں تھیں جلادیا' دمیاط کی جامع مسجد کو بھی جلادیا اور بیہودیوں کے عباوت اور علی جامع مسجد کو بھی جلادیا اور بیہودیوں نے قید کرلیا۔ دومی ساہ کی مراجعت:

پھرروی وہاں سے چلے گئے نہ کور ہے کہ ابن الاکشف دمیاط کے قید خانے میں قید تھا اسے عنبہ نے قید کیا تھا اس کی بیزی توڑ دی گئی اور لکلا پھر اس نے رومیوں سے قبال کیا اور ایک قوم نے اس کی مدد کی روم کی ایک جماعت مقتول ہوئی پھر وہ لوگ (روم) ساحل تینسی کی طرف گئے مگر پانی نے ان کی کشتیاں وہاں نہیں پہنچا کیں وہ ڈرے کہ ان کی کشتیاں دلدل میں نہ پھنس جا کیں جب پانی نے انھیں نہ اٹھایا تو وہ دمیاط کے ساحل کی طرف گئے وہ ایک ایسا ساحلی مقام ہے کہ اس کے اور تینس کے درمیان پھر کھے کم چودہ فرخ کا فاصلہ ہے اس کی ایک دیوار اور لوہ ہے دو دروازے ہیں جو امتصم کے تھم سے بنائے گئے تھے انھوں نے اس کا اکثر حصہ تباہ کر دیا اور اس میں جتے نبخین (گوپھن) اور عرادات (پھر چھینے والے آلات) تھے سب جلاد سے اس کے لوہے کے دونوں دروازے اگرائی کا مراحم نہ ہوا۔

#### متفرق واقعات:

اسی سال 🗖 جمادی الآخریوم سه شنبه کومتوکل الشماسیه گیا اور و ہاں شنبہ تک قیام کیا رات کو بذر ربیہ کشتی قطربل گیا پھر وابس آیا اور ۱۹/ جمادی الآخریوم دوشنبہ کو بغداد میں داخل ہوا'شہر کے بازاراور راستے میں گز رایباں تک کہ الزعفرانیہ میں اتر گیا' پھر مدائن چلا گیا۔ اسی سال موسی گرمامیں ملی بن کیجیٰ الارمنی نے جنگ کی۔

امير حج على بن عيسلي :

اس سال علی بن عیسلی بن جعفر نے لوگوں کو حج کرایا۔

# ٢٣٩ هيك واقعات

#### متفرق واقعات:

جو پچھاس سال ہوااس میں ہےمحرم میں متوکل کاان ذمیوں کی گرفتاری کا تھم دینا ہے' کہا بنی قبایر دوعسلیہ عبائیس پہنیں' اور

سفر میں انھیں اس کا بیچکم ہوا کہ معمولی گھوڑ وں اور عربی گھوڑ وں کوتر ک کر کے ان کی سواری گدھوں اور خچروں پر ہو۔

اسی سال متوکل نے علی بن الجہم بن بدر کوخراسان کی طرف جلاوطن کیا۔

این سال جهادی الآخر مین صاحب انصاریه باب العامه برقل کیا گیا۔

اس سال متوکل نے ان سیحی عبادت خانوں کے منہدم کرنے کا تھم دیا جوز مانہ اسلام میں بنائے گئے۔

اسى سال ذى الحجه مين ابوالوليدمحمر بن احمد بن ابي دوا د كى بغداد مين و فات ببو كى \_

اسی سال موسم گر مامیں علی بن کیٹی الارمنی نے جنگ کی۔

### امير حج عبدالله بن محمر:

اوراسی سال عبداللّٰدین محمد بن داؤ دین عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی نے جو والی مکہ تھا' لو گوں کو حج کرایا۔

اسی سال جعفر بن دینارنے جج کیا جوطریق مکہ سے کوفہ کے متصل تک کاوالی تھا' پھر وہی موسم جج کے حادثات کاوالی بنایا گیا۔ اسی سال نصاریٰ کی شعانین (عید قصح جو ہندوستان کے عیسائی اپریل کے پہلے جھے کومناتے ہیں مشہور ہے کہ بید حضرت مسح کے مصلوب ہونے کا دن ہے ) اور یوم نوروز ساتھ پڑا' بیہیں ذی القعد یوم یک شنبہ کو ہوا' فدکور ہے کہ نصاریٰ کا گمان تھا کہ بیدونوں عیدیں زمانہ اسلام میں بھی جمع نہیں ہوئیں۔

# و٢٢٠ ه کے واقعات

جو پچھاس سال ہوااس میں اہل حمص کا اپنے عامل معونت پرحملہ کرنا ہے۔

## ا بل حمص کی شورش:

مذکور ہے کہ ان کے عامل معونت نے ایک شخص کو آل کر دیا جوان کے رؤ سامیں سے تھا'اس زیانے میں ابوالمغیف الرافعی موی بن ابراہیم عامل تھا'اس سال جمادی الآخر میں اہل جمع نے خواکر دیا'انھوں نے اس کے ساتھوں کی ایک جماعت کو آل کر دیا اس کو اس کے ساتھوں کی ایک جماعت کو آل کر دیا اس کو اور صاحب الخراج کو اسپے شہر سے نکال دیا'اس کی خبر متوکل کو پینچی تو اس نے تماب بن عماب کو ان کی طرف روانہ کیا اور اس کے ہمراہ محمد بن عبدویہ کر داس الا نباری کو روانہ کیا' اس (عماب کو ) ہے تھم دیا کہ وہ ان سے بیہ کہ کہ امیر المونین نے تمھارے ایک آدی کی جگہ دوسرا آدی بدل دیا' پھراگروہ بن لیں اور اطاعت کرلیں اور راضی ہوجا کیس تو محمد بن عبدویہ کو ان پر والی بنا دینا اور اگر انکار کریں اور مخالفت پر اڑے رہیں تو اپنی جگہ تیاں تک کہ وہ رجاءیا محمد بن رجاء الخصاری یا لشکر میں سے اور کس کو ان کی جنگ کے لیے روانہ کہ ہے۔

## امارت مم پرمجر بن عبدویه کا تقرر:

عتاب بن عتاب سامراہے ۲۵/ جمادی لآخر یوم دوشنہ کو نکلاً وہ لوگ مجمہ بن عبدویہ پر راضی ہو گئے اس نے اسےان پر والی بنادیا' پھر اس نے ان میں عجیب معا<u>ملے</u> کیے۔

#### متفرق واقعات:

اسی سال محرم میں اپنے بیٹے ابوالولید محمر کے بعد احمد بن ابی دواد کی بغداد میں وفات ہوئی' اس کا بیٹا اس سے میں روزقبل بغداد میں ماہ ذی الحجہ میں مرچکا تھا۔

اس سال ماہ صفر میں بیخیٰ بن آخم عہدہ قضا ہے معزول کردیا گیا اور جو پچھاں کا بغداد میں تھاضبط کرایا گیا جس کی مقدار پچھتر بزار دینار تھی' اس کے گھر کے ستون کی قیت دو ہزار دینارتھی اور چار ہزار جریب (زمین ) بھرے میں تھی (جریب زمین کے ناپنے کا آلہ )۔ اسی سال صفر میں جعفر بن عبدالوا حد بن جعفر بن سلیمان بن علی قاضی القضاق مقرر ہوا۔

### امير حج عبدالله بن محمد:

اس سال عبدالله بن محمد بن داؤ دینے لوگوں کو حج کرایا' اور جعفر بن دینار نے حج کیااوروہی موسم حج کاوالی تھا۔

# الهماج كے واقعات

#### اہل خمص کامحمہ بن عبدویہ برجملہ:

نہ کور ہے کہ ای سال جمادی الآخر میں اہل جمعی نے اپنے عامل محمہ بن عبدویہ پرمل جل کر حملہ کر دیا جمعی کے نصار کی میں اور اس کی اس خیار میں ان کی مدد کی عامل نے یہ واقعہ متوکل کو کھی جیجا ، متوکل نے اے ان کے تباہ کرنے کا حکم کھی جیجا اور اس کی اس فشکر ہے امداد کی جو دمشق میں صالح عہائی ترکی کے ماتحت تھا ، وہ دمشق کا عامل تھار ملہ کے فشکر میں سے بھی کچھونو تی سے امداد کی ، اور اسے یہ تھم دیا کہ ان میں سے تین سر داروں کو گرفتار کر ہے اور انھیں بلاک کر دینے والے تازیانے بجائے ، جب وہ مر جا کیس انھیں ان کے درواز وں پر لاکا دی اس کے بعد ان میں سے کتنے و جا جت دار آ دمی گرفتار کر لے اور ان میں سے ہرا کیکو تین تن میں موتاز یانے مار ہے افسار کی ومعابد یہود تین سوتاز یانے مار ہے افسار کی ومجد میں داخل کرلے جو مبحد کے قریب ہو شہر میں کوئی نصر ان کی در بنے پائے جے اس سے خارج نہ کردیا جائے ۔ اور آئل اس کے ان بی اعلان کر دے جم میں دن کے بعد پائے اس انجی طرح سرز نش کر رہ کی بین عبدویہ خارج نہ کہ بی عبدویہ کے لیے بیا سے بیا کہ بیا ہے بیا ہے بیا تھی بن حسین کے خارج بیا ہے جائے اس کے افسروں کے لیے پائے پائے بیا نے بیا خار در ہم کا افراس کے افسروں کے لیے پائے بیا در اس کے اور اس کے افسروں اور با و جا ہت اسی اس کے لیے افور اس کے افسروں کے لیے بائے بیا در اس کے ان بیا کی بن حسین کے لیے بیا ہو کہ کو کھی بن حسین کے لیے افور اس کے افسروں کے لیے بیا ہے بیا در اس کے افسروں کے لیے بیا ہی بیا در اس کا اور اس کے افسروں کے لیے بیا ہی بی اور خارجت اسی کا اور اس کے افسروں کے لیے بیا ہی بیا ہے بیا ہی بیا ہی بیا ہی کر کے بعد بیا ہے اور اس کے افسروں کے لیے بیا ہی  کہ بیا ہو ب

#### مفسد بين مف برعماب:

محمہ بن عبدویہ نے ان میں سے دی آ دمی گرفتار کر لیے۔ ان کی گرفتاری کا حال لکھ بھیجا کہ انھیں امیر المونین کے حضور روانہ کر یا اور انھیں مارانہیں' متوکل نے الفتح بن خاقان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو جو محمد بن رزق القد کہلاتا تھا روانہ کیا تا کہ وہ ان میں سے جنھیں محمد بن عبدویہ نے بھیجا ہے محمد بن عبد الحمید التحید کی اور قاسم بن موی بن فرعوں کو مص واپس لے جائے اور انھیں باعث میں سے جنھیں محمد بن عبد الحمد کے درواز سے پر لاکا دے وہ انھیں واپس لے گیا اور دونوں کو اتنا مارا کہ وہ مر گئے اور مص کے درواز سے پر لاکا دے وہ انھیں واپس لے گیا اور دونوں کو اتنا مارا کہ وہ مر گئے اور مص کے درواز سے پر لاکا دے وہ انھیں واپس سے مرگیا متوکل نے انھیں کو اس کا سردرواز سے پر انھیں لوگا کہ بات میں سے مرگیا متوکل نے انھیں کو اس کا سردرواز سے پر انھیں لوگا کہ بات میں سے مرگیا متوکل نے انھیں کو اس کا سردرواز سے پر انھیں لوگا کہ بات میں سے مرگیا متوکل نے انھیں کو اس کا سردروانہ کیا دورونوں کو اس کا سردروانہ کو باتھیں کو اس کا سروانہ کی سے مرگیا متوکل نے انھیں کو اس کا سروانہ کی دورونوں کو اس کو سے دورونوں کی سے دروانہ کی کو اس کی سے مرگیا متوکل نے انھیں کو اس کا سے دروانہ کی سے دروانہ کی سے دروانہ کی دروانہ کی سے دروانہ کی دروانہ کی سے دروانہ کی سے دروانہ کی سے دروانہ کی دروانہ کی سے دروانہ کی دروانہ کی سے دروانہ کی سے دروانہ کی سے دروانہ کی سے دروانہ کی دروانہ کی دروانہ کی سے د

پکڑا دیا'ان میں سے ساتوں آ دمیوں اور مردے کے سرکوسا مرالے آئے اس کے بعد محمد بن عبدویہ نے لکھا کہ اس نے ان کے دل آ دی گرفتار کر لیے اور ان میں سے پانچی آ دمیوں کو تازیانے مارے تو وہ مرگئے پھر پانچی کو مارے تو وہ نہیں مرئے پھر بعداس کے محمد بن عبدویہ نے لکھا کہ اس نے اٹھیں میں سے ایک شخص پر فتح پائی جس کا نام عبدالملک بن اسحاق بن ممارہ تھا اور جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ فتنے کے بانیوں میں ایک تھا اسے تھ کے دروازے پر استے کوڑے لگائے کہ وہ مرگیا اور اسے قلع پر لؤکا دیا جوتل العباس کے نام سے مشہور ہے۔

ای سال بیان کیا جاتا ہے کہ سامرا کے لوگوں پر آب میں نہایت اچھی ہارش ہوئی۔ اس سال محرم میں حسان زیادی کوشر قیہ کا قاضی بنایا گیا۔

اسی سال عیسیٰ بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم کو بغدا دمیں مارا گیا' کہا جاتا ہے ہزارکوڑے مارے گئے۔

#### سب صحابہ:

اس کا سبب بیتھا کہ احسان زیادی قاضی شرقیہ کے یہاں اس کے خلاف سترہ نے بیشہادت دی کہ اس نے ابو بکروعمرہ عاکشہ وحفصہ (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین) کوگالی دی ہے ان کی شہادت جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے اس اعتبار سے مختلف تھی 'اس لیے بیرواقعہ بغدادی ڈاک کے نتظم نے عبیداللہ بن چکی بن خاقان کولکھ دیا 'عبیداللہ نے اس کی متوکل کواطلاع دی 'متوکل نے بیتھم دیا کہ مجمہ بن عبداللہ بن طاہراس علیلی کوکوڑے مارنے کا تھم دیے گھراگروہ مرجائے تو اسے دجلہ میں بھینک دیا جائے اور اس کی لاش اس کے ورثاء کونہ دی جائے گھرعبیداللہ نے حسن بن عثان کواس عیسی کے متعلق خط کا جواب لکھا۔

#### تعز ريشري:

البہ اللہ الرحمٰن الرحیم خدائے تعالیٰ تصیل زندہ رکھے اور تمہاری تفاظت کرے اور تم پر اپنا انعام کرے تمھارا خط اس شخص مسی علی بن جعفر بن جمد بن عاصم صاحب الخانات کے بارے میں اور جو کچھ گواہوں نے اس کے خلاف اصحاب رسول اللہ علیہ کو گالی دینے اور اضیں کا فر کہنے اور ان پر کبیرہ گانات کے بارے میں اور جو کچھ گواہوں نے اس کے خلاف اصحاب رسول اللہ علیہ کو گالی دینے اور اضیں کا فر کہنے اور ان پر کبیرہ گانات کے بارے میں شامل ہو جا تا ہے اور تھا دیان گان اور جو کچھ تھا دے دی طرف منسوب کرنے کی شہادت دی ہے جن سے انسان اللہ ورسول علیہ کے معائد میں میں شامل ہو جا تا ہے اور تھا در ان گواہوں کے سال میں اور جو کچھ تھا رے دریا فت کرنے اور جو کچھ تھا دے نزد کیا ان میں سے عادلین کی عدالت سے سے خواس خابت ہوا اور جو بات ان کی شہادت سے تعمارے لیے واضع ہوئی ان سب کے بارے میں اور تھا را مفصل رقعاس معاطے کے متعلق خابت ہوا اور جو بات ان کی شہادت سے تعمارے لیے واضع ہوئی ان سب کے بارے میں اور تھا را مفصل رقعاس معاطے کے متعلق محمد ابن عبد اللہ بن طاہر کو جو امیر الموشین کے امیر الموشین کی ( خدا ان کی عزت برقر اررکھ ) خدمت میں پیش کردیا انھوں نے ابوالعباس محمد ابن عبد اللہ بن طاہر کو جو امیر الموشین کے اضارات کے مشابہ ہے اللہ کے دین کی نصرت میں اور اس کی سنت کے زندہ رکھنے میں اور اس کور جو اس اس مور معظم کی وجہ سے مارک جا میں جو دین میں الحاد کر نے اس میں گالی دینے کی سزادی جانے اور اس سزا کے بعد پانچ سو کور نے ان امور معظم کی وجہ سے مارک و اور ایس میں گالی وینے کی سزادی جانے اور اس سزا کے بعد پانچ سو دیا تھیں ڈال دیا تا کہ زیمل ہردین میں الحاد کرنے والے اور ایک جماعت مسلمین سے نکل جانے والے کے لیے مانع ہوا اور ایک میں میں میں الحاد کرنے والے اور ایک میں نے تعمیل دیا ہوئے ہوا ور اس میں الحاد کے لیے مانع ہوا اور ایک میں میں سے تعمیل دیا ہوئے ہوا ور اس میں الحاد کے لیے مانع ہوا اور ایک میں سے تعمیل سے اس کے ساتھ کی میں اور اس میں الحاد کے لیے مانع ہوا اور ایک میں سے تعمیل کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے اس کے ساتھ کی سور کے اس کے سور کیا میں کے ساتھ کی سور کی سور کے اس کی کور کے اس کور ک

اس ليے بتاديا تا كهتم اسے بيجيان لؤانشا الله تعالىٰ والسلام عليك ورحمة الله و بركاته .

#### متفرق واقعات:

بیان کیا گیا ہے کے عیسیٰ بن جعفر بن محمد بن عاصم یہی ہے اور بعض نے کہا کہ اس کا نام احمد بن محمد بن عاصم تھا' جب اسے مارا گیا تو دھوپ میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہوہ مرگیا پھراہے د جلے میں پھینک دیا گیا۔

ای سال بغداد میں ستارے ٹوٹے اور بکھر گئے اور بیرواقعہ جمادی الآخری ایک شب کے بعد شب بنج شنبہ کو پیش آیا۔ اس سال وہاں بیاری ہوئی جس سے چویائے اور بیل ہلاک ہوگئے۔

اسی سال رومیوں نے چشمہ زریہ پر چھاپہ مارا اور جولوگ (جان ) وہاں آباد تھے انھیں مع عورتوں اور بچوں کے اور مع گا یوں بھینسوں کے قید کرلیا۔اسی سال مسلمانوں اور رومیوں بیں فدیے کامعاملہ طے ہوگیا۔

#### مسلمان قيديون كے فديد كامعامله:

بیان کیا گیا ہے کہ تذورہ ملکہ روم ماور میخائیل نے ایک شخص مسمی جورجس بن فروانس کومقرز کیا تا کہ وہ ان مسلمانوں کا فدیہ طلب کرے جورومیوں کے ہاتھ میں قید ہیں 'مسلمان قیدی تقریبا ہیں ہزار ہے 'متوکل نے اپنی جماعت میں ہے ایک شخص فدیہ طلب کرے جورومیوں کے قبضے میں سے ایک شخص مسمی نصر بن الا زہر بن فرج کومقرر کیا تا کہ وہ ان مسلمان قیدیوں کی شجے تعداد معلوم کرے جورومیوں کے قبضے میں شخص تا کہ وہ ان کے فدیے کا تھم وے یہ واقعہ اسی سال (اسمامے) کے شعبان میں ہوا ان کے یہان چندروز قیام کرنے کے بعد (نصر بن الاز ہروا پس آیا)۔

## مسلم قيد يون كافتل:

پھراس سے بیان کیا کہ نصر کے روانہ ہونے کے بعد تذورہ نے اپنے قیدیوں کو (اپنے روبرو) پیش کرنے کا اور ان پر فد ہب نصرانیت پیش کرنے کا تھم دیا کہ اس کے بعد جس نے ان میں سے نصرانیت کو قبول کر لیا وہ اس کے برابر ہو گیا جو پہلے سے نصرانی تھا اور جس نے اس کے روبروا نکار کیا اسے اس نے قبل کر دیا' بیان کیا (نصر نے ) بارہ ہزار (مسلمان) قیدیوں کو قبل کر دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اضیں خصی نے قبل کیا اور وہ بغیراس کی (ملکہ کی) اجازت کے اُضین قبل کرتا تھا۔

#### فديد كے متعلق معاہدہ:

سرحد شام اور جزر سے عمال کے پاس متوکل کا فرمان پہنچا کہ دیف خادم اور جورجس سفیر عظیم روم کے درمیان فدیے کے بارے میں معاہدہ ہو گیا ہے اور دونوں میں بیدامر طے پاگیا ہے جورجس نے ۲۵ رجب ۲۳ سے ۲۳ شوال ۲۳ ہے تک کے لیے التوائے جنگ کی درخواست کی ہے تا کہ قید یون کوجمع کر سکیں اور اضیں اپنی جائے پناہ تک پلٹنے کے لیے مہلت ہو کہذا بیفر مان اس کے متعلق ۲۵ رجب یوم چہار شنبہ کو جاری ہوااور فدیے کا معاملہ اس سال عید الفطر کے دن واقع ہوگا۔

جورجس سفیر ملکہ روم ۲۲/ رجب یوم شنبہ کوسر حد کی جانب ستر خچروں پر جواس کے لیے کرائے پر لیے گئے تھے۔ روا نہ ہوا اور الوقط بے مغربی طرطوی بھی اس کے ساتھ روا نہ ہوا تا کہ ( وہاں پہنٹے کر ) وہ لوگ عید الفطر کا انتظار کریں جورجس کے ساتھ ایک جماعت بطریق کی اور قریب بچاس کے اس کے غلاموں کی آگئے تھی۔

## فد په کې ادا کیگی:

سلامی خادم فدیے کے لیے نصف شعبان کوروا نہ ہوا'اس کے ساتھ سوسوار تھے تمیں ترکوں میں سے ادر تمیں مغربیوں میں سے اور جا لیس شاکر یہ کے سواروں میں سے (شدیف نے) جعفر بن عبدالواحد سے جو قاضی القصنا قانے یہ درخواست کی کداس کے لیے مال فدید حاضر کرنے کا تقلم دیا اور ڈیڑھلا کھرو بے کا اور ساٹھ مال فدید حاضر کرنے کا تقلم دیا اور ڈیڑھلا کھرو بے کا اور ساٹھ ہزار کے نفقہ کا تھم دیا اور ابن الی ابشوار ب کو جو اس وقت کم من جو ان تھا نائب بنا دیا اور روانہ ہوگیا' پھر شدیف سے مل گیا' ایک ہما عت اہل بغداد کے متوسط لوگوں کو بھی روانہ ہوئی بیان کیا گیا ہے کہ فدید بلا دروم کی نہر لاسس پر ہما شوال یوم یک شنہ اسم ہم کووا تع ہوا' مسلمان مردقیدیوں میں سات سو بچائی آ دمی شے اور عورتوں میں سے ایک سو پچیں۔

اس سال متوکل نے قصب شمشاط کے محصول کو بجائے خراج کے عشر کر دیا 'اوراس کے لیے ایک فرمان نا فذکر دیا ۔

اس سال قوم بجے نے علاقہ مصر کی حفاظتی چوکی پر چھاپہ مارامتوکل نے ان سے جنگ کرنے کے لیے محمد بن عبدالقداهمی کوروانه کیا۔ مصمل مصال

بیان کیا گیا ہے کہ قوم بچہ اورمسلمان آپس میں اس قدیم صلح کی بنا پر جواس کے قبل ہم اپنی اسی کتاب میں بیان کر چکے ہیں جنگ نہیں کرتے تھے نہ وہ مسلمانوں سے لڑتے تھے اور ندمسلمان ان سے لڑتے تھے وہ لوگ مغربی جبش کی اقوام میں سے ایک قوم تھے' مغرب کے کالے لوگوں میں بچہ'نو ہزاہل غانۃ الغافر' دینور'رعوین' فرویۂ بکسوم' مکارہ اکرم اور اٹمس ہیں۔

#### بربرول کی بدعہدی

بلادو بجہ میں سونے کی کا نیں تھیں جنعیں وہ جوان میں کام کرتا تھا اسے دیا کرتے تھے اور ہرسال سلطان کے عمال متعینہ مصر کو اپنی کا نوں میں سے جار سومثقال سونے کے پتر بغیر صاف کیے اوا کیا کرتے تھے کچر جب متوکل کا دور حکومت آیا تو بجہ پے در پے چند سال تک بیغراج اوا کیا کہ بیغراج اور کے سے بازر ہے بیان کیا گیا ہے کہ متوکل نے اپنے خدام میں سے ایک شخص کومصر کے محکمہ ڈاک پر مقرر کیا جو لیقوب بن ابر اہیم الباذغیسی کہلاتا تھا' بادی کا آزاد کردہ غلام تھا اور وہ تو صرہ شہور تھا' اس کے سپر دمصر' اسکندر بیئر برقہ اور اطراف مغرب کی ڈاک کردی۔

## بربر كے طرز تمل كے خلاف شكايت:

اس خبرنے متوکل کی ناگواری کو بڑھادیا اورا سے غضبناک ہنا دیا اس نے بجہ کے معالمے میں مشورہ کیا تواہے بتا دیا گیا کہوہ

لوگ الی توم ہیں جو ہدوی ہیں اور اونٹ اور مولی والے ہیں'ان کے بلاد کے درمیان ایک مہینے کا راستہ ہے جو چیٹیل میدان اور سخت کیں کیونکہ وہ بٹ پرمیدان اور بیابان ہیں اور دارالاسلام اور ان کے بلاد کے درمیان ایک مہینے کا راستہ ہے جو چیٹیل میدان اور سخت کیں کیونکہ وہ بٹ جس میں پانی ہے نہ کھیتی نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے' نہ قلعہ جو شخص حکام شاہی میں سے وہاں داخل ہونا چاہوہ وہ اس امر کامختاج ہے کہ وہ اس قدر زاور اہ اپنے ہمراہ لے جائے جو اتنی تمام مدت کے لیے کافی ہو' جتنی مدت تک ان کے بلاد میں قیام ہونے اور دارلالسلام کی طرف والیسی میں صرف ہونے کا گمان ہواور اگر قیام اس مدت سے بڑھ گیا تو وہ بھی ہلاک ہوگا اور جیتے اس کے ساتھی دارلالسلام کی طرف والیسی میں صرف ہونے کا گمان ہواور اگر قیام اس مدت سے بڑھ گیا تو وہ بھی ہلاک ہوگا اور جیتے اس کے ساتھی جیں وہ بھی بھی وہ ملک ہے جو سلطان کو خراج وغیرہ بھی کھی ہیں وہ بھی بھی دیتا متوکل ان پر شکر کشی سے باز آ گیا ان کی حالت (بعناوت) ترتی کرتی رہی اور ان کی جرات سلمانوں پر اس قدر بردھتی گئی کہ ہاشندگان صعید مصران سے اپنی اور اپنی بوان کی جانوں کا خوف کرنے لگے۔

محمر بن عبدالله العمي كي روا نكي:

متوکل نے تھر بن عبداللہ المعروف باتمی کوان سے جنگ کرنے کے لیے والی بنایا 'اوران مواضع کی امدادیں بھی اس کے پر کردیں 'وہ مواضع سے جے 'الاقص' اسنا' ارمنت' اسوان پہلے اسے جنگ بجہ سے اطلاع کردی (اوراسے سے بھی بتادیا کہ )وہ عذب بن اسحاق الضی سے جومصر کے محکہ حرب کاعائل ہے مراسلت کر اور عذب کو ہر ضرورت کی چیز نظر وفوج متعینہ مصروغیرہ مہیا کرنے کو لکھ دیا۔

عنب نے اس معاطم میں اس کی ضرورت کو رفع کردیا۔ اور وہ زمین بجہ کی طرف روانہ ہوگیا وہ تمام لوگ جو کا نوں میں کام کرتے تھے اس سے لل گئے اور ایک بھاعت کیٹر رضا کا روں کی (بھی ) چنا نچہ وہ تمام انسان بیادہ یا سوار جو اس کے ساتھ تھے تریب بیس ہزار کے ہوگئے وہ بھیرہ قلزم کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے سات جہاز سمندر میں بار کرائے جو آئے اور روغن زیون اور خر مااور بسی سے ایک بھاعت کوان کے ساتھ براہ بحر روانہ ہونے کا کم دیا تاکہ وہ وزمین بجہ کے ساحل پر ستو اور جو سے پاس آئے کی اور اس کی طرف ان کا نوں سے متجاوز ہوگیا' جن میں اس کے پاس آئے کی اور اس کی طرف ان کا نوں سے متجاوز ہوگیا' جن میں سونے کا کام کیا جاتا تھا اور ان کے قلعوں اور حفاظت کے مقامات تک پہنچ گیا' اور اس کی طرف ان کا باوشاہ جس کا نام علی بابا اور جس کا کام کیا جاتا تھا اور ان کے قلعوں اور حفاظت کے مقامات تک پہنچ گیا' اور اس کی طرف ان کا باوشاہ جس کا نام علی بابا اور جس کی بنا میں ہوئے کا کام کیا جاتا تھا اور ان کے قلعوں اور حفاظت کے مقامات تک پہنچ گیا' اور اس کی طرف ان کا باوشاہ جس کا نام علی بابا اور جس کی بنا میں ہوئے کا کام کیا جاتا تھا اور ان کے قلعوں اور حفاظت کے مقامات تک پہنچ گیا' اور اس کی طرف ان کا بوشاہ جس کی گیا تر یا کہ جملہ:

قوم بجہ اپنے اونٹوں پر سوارتھی اوران کے پاس نیزے تھے اوران کے اونٹ عمدہ تھے جواصالت میں گھوڑوں کے مشابہ تھے چنانچہ وہ چندر دوزتک پے در پے مقابلہ کرتے رہے اورائٹ تے رہے اور تھے طور پر جنگ نہیں کرتے تھے شاہ بحرفی کی مدا فعت کرتارہا تا کہ دن بڑھ جا نمیں اور رسداور چارہ جوان لوگوں کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے اور انھیں طافت نہ رہے۔ یہ بھو کے مرنے لگیس تو پھر بجد انھیں اپنے ہتھوں سے گرفتار کرلیں جب سردار بجہ کو یہ گمان ہو گیا کہ ان کی رسدتمام ہوگئ تو وہ ساتوں جہاز آ پنچ جنھیں لمی نے بار کرایا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس سمندر کے کناروں میں سے ایک ساحل پر جس کا نام صنجہ تھا آ گے فتی نے اپنی فوج میں سے ایک ماعت کواس جگردوانہ کردیا تا کہ وہ جہازوں کی بجہ سے تھا ظت کریں۔

جوسا مان ان جہاز دں میں تھا اے اپنی فوج میں تقسیم کردیا 'اوران کے پاس رسداور حیارہ با فراغت ہو گیا۔

سر دار بجاملی با بانے بیددیکھا توان ہے جنگ کرنے کا ارادہ کرلیا اوران کے لیے نشکر جمع کیا'وہ ٹل گئے اور نہایت شدید جنگ کرنے لگے۔اونٹ جن پروہلوگ جنگ کررہے تھے وہ کھڑ کئے والے تھے بہت گھبراتے تھے اور ہرچیز سے ڈرتے تھے۔ بربروں کی شکست:

جب تی نے مید کی اور اسے اپنے نشکر کے اونٹوں اور گھوڑوں کے تمام گھٹے جمع کر لیے اور انھیں گھوڑوں کے گلے میں باندھ دیا اور بج پر حملہ کیا' ان کے اونٹ گھنٹوں کی آ واز ہے بھاگ کھڑے بوئے اور ان کا خوف بہت بڑھ گیا' کہ وہ انھیں پہاڑوں پر اور میدانوں میں لے بھاگے' اور انھیں بالکل چورا چورا کردیا' فمی نے اپنی فوج کے ساتھان کا پیچھا کیا اور انھیں قبل اور قید کرنے کے لیے گرفار کرلیا' یہاں تک کہ رات ہوگئ 'یہ واقعہ شروع اس میں بوا۔ وہ انے پڑاؤ کی طرف والیس ہوا اور مقتولین کی کثرت کی وجہ سے وہ ان کے شار پر قادر نہ ہوا۔ جب صبح ہوئی تو قمی نے انھیں اس طرح پایا کہ وہ اپنے پیادوں کو جمع کر کے کسی ایسے مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں وہ فتی کے تعاقب سے نچ جائیں۔

فتی نے ان سب کورات ہی میں اپنے سواروں میں گھیرلیا۔

ان کابادشاہ بھاگ گیا تواس نے اس کا تاج اور سامان لے لیا۔

## على با باك امان طلي:

علی بابانے پٹاہ طلب کی کہ وہ اپنی مملکت اور بلا د کی طرف واپس جلا جائے 'فتی نے اسے پٹاہ دے دی اس نے تما م اس مدت کا خراج کہ جسے اس نے روک لیا تھا ادا کر دیا اور وہ جا رسال کا تھا' ہرسال کا جا رسومثقال اور علی بابانے اپنی مملکت پراپنے بیٹے تعیس کونا ئب بنا دیا۔

## محمه بن عبدالله العمى كي مراجعت بغداد:

قمی علی بابا کو لے کرمتوکل کے دربار میں واپس آیااس کے پاس آخرا۲۲ ھیں پہنچااس علی بابا کورلیٹمی عبااور سیاہ عمامہ پہنایا اوراس کے اونٹ پر بھی دورخ کا کجاوہ کسااور رلیٹمی جھولیں ڈالیں اورا ہے باب عامہ پرقوم بجہ کے ستر لڑکوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جو کجاوے والے اونٹوں پر تھے اور ان کے پاس نیزے تھے اور ان کے نیزوں کی ٹوک پر اس جماعت کے سرتھے جوان کے لٹنگر میں ہے مارے گئے تھے جنھیں فمی نے قبل کیا تھا۔

### متفرق واقعات وامير حج عبدالله بن محمه:

متوکل نے تھم دیا کہ تی سے عیدالوضی است کا سے تعدالوضی است کا کا قصنہ لے لیں 'متوکل نے بجہ اور مکہ اور مصر کے ورمیا نی راستے کا سعد خادم ایتا خی کو حاکم مقرر کیا 'سعد نے محمد بن عبداللہ تی کو حاکم مقرر کیا ' فتی علی بابا کو لے کر روانہ ہوا اور وہ اپنے دین پر قائم تھا' چنانچیان میں سے بعض نے بیان کیا کہ انھوں نے اس کے ساتھ ایک بت دیکھا جو بچے کی شکل کا تھا جسے وہ محبدہ کرتا تھا۔

اسى سال جما دى الآخر ميس ليعقوب بن ابرا بيم عرف قوصره كا انتقال موا\_

ای سال عبدالله بن محمد بن داؤ دیے لوگوں کو حج کرایا۔

اس سال جعفر دینار حاکم راه مکه وحوادث حج نے حج کیا۔

# ۲۳۲ھے کے داقعات

#### *زلز* لے:

اس سال کے واقعات میں ہے وہ ہول ناک زلز لے ہیں جوقومس اور اس کے خربا کے باغوں میں شعبان میں ہوئے جن سے مکا نات منہدم ہو گئے اور وہاں کے باشندوں میں ہے بہت ہے آ دمی جن پر دیواریں وغیرہ گر پڑیں مر گئے 'بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد پینتالیس ہزار چھیا نوے انسانوں تک پہنچ گئ 'سب سے بڑا زلزلہ وامغان میں ہوا' بیان کیا گیا ہے کہ اس سال فارس و خراسان وشام میں بھی زلز لے اور بھیا تک آ وازیں پیدا ہوئی اور یمن میں اس سال زلزلہ آیا۔

#### روميون كاحمليه:

اس سال علی بن یخی ارمنی کے جوصائنے سے نگلنے کے بعدروی بھی شمشاط کی طرف سے نکل آئے یہاں تک کہ وہ لوگ آ مد کے قریب ہوگئے پھر جزریہ کی سرحدوں سے نکل گئے 'چندمواضع لوٹ لیے اور دس بزار آ دمی کے قریب قید کر لیے ان کا داخلہ قریباس کے موضع اہریق کی طرف سے تھا وہ اپنے شہروں کے اراد ہے سے واپس ہوئے قریباس اور عمر بن عبداللہ الاقطع اور ایک جماعت رضا کاروں کی ان کے چیچے روانہ ہوئی 'ان میں سے کسی کو بھی ان لوگوں نے نہ پایا تو علی بن کیجی کو بیلکھا کہ موسم سر ما میں ان کے شہروں کی طرف روانہ ہو۔

#### متفرق دا قعات:

اس سال متوکل نے ایک مخص عطار د کوتل کیا جونصرانی تھا پر مسلمان ہوا' مدت دراز تک مسلمان رہا پھر مرتذ ہو گیا اس سے تو بہ چاہی گئ' اس نے اسلام کی طرف رجوع کرنے ہے اٹکار کر دیا' ۲ شوال ۲۳۲ ھے کواس کی گردن مار دی گئی اور اسے ہاب عامہ میں جلادیا گیا۔

اس سال رجب ميس ابوحسان زيادي قاضي شرقيد كى وفات مولى \_

اسى سال حسن بن على بن الجعد قاضى مديية المنصورك و فات موئى ..

اسی سال والی مکه عبدالصمد بن موسیٰ بن محمد بن امام ابراہیم بن محمد بن علی نے لوگوں کے ساتھ حج کیا۔

## امير حج جعفرين دينار:

ای سال جعفر بن دینارنے فج کیا جو کے کے رائے اور حوادث فج کا حاکم تھا۔

## ۳۲۳<u>ه</u> کے داقعات

## متوکل کی روانگی دمشق:

اس سند میں ۱/ ذیقعد کودمشق کی طرف متوکل کی روا تھی ہوئی اس نے کسی شہر میں قربانی کی تو یزید بن محمر المہلی نے اس کی

روانگی کے وقت پیشعر پڑھے:

'' میں یقین کرتا ہوں کہ نحوست عراق میں آگئے۔ جب کہ ان کے امام نے روائگی کا ارادہ کرلیا۔ اگر تو عراق اور اس کے باشندوں کو چھوڑ دے گا۔ تو (گویا) حینہ طلاق میں مبتلا کر دی جائے گ'۔

#### متفرق واقعات:

ای سال شعبان میں ابراہیم بن عباس کی وفات ہوئی' جس میں مخلد بن الجراح نائب ابراہیم کودیوان ضیاع کا حاکم بنایا گیا اور ہاشم بن بنجور کا انقال ذی الحجہ میں ہوا۔

امير جح عبدالصمد بن موى:

اسی سال عبدالصمد بن موسیٰ نے لوگوں کے ساتھ جج کیااور جعفر بن دینار نے جو کھے کے راستے اور حوادث حج کا حاکم تھا حج کیا۔

## ۲۲۲ھے کے واقعات

## متوكل كي دمشق مين آمد:

اس سال کے واقعات میں سے ماہ صفر میں متوکل کا دمشق میں داخل ہونا ہے جوسامرا کے قریب ایک مقام میں تھا یہاں اس پر ستتریا ستانو ہے دن گزر گئے اس نے قیام کا ارادہ کرلیا'شاہی دفاتر منتقل کر دیئے اور وہاں ممارت بنانے کا حکم دیا ترکوں نے اپنے اور اپنے اہل وعیال کے وطاکف کے لیے درخواست کی'اس نے ان کے لیے اس قدر واظا کف کا حکم دیا جس سے وہ رضا مند ہو گئے کھر شہر میں وہا چھیل گئی اور بیاس لیے ہوا کہ وہاں ہواسر درتر تھی اور پانی گلتل تھا۔ اور ہوا جو وہاں چلتی تھی اس میں پانی کے اجزا نہیں ہوتے تھے اور وہ نہایت تیزی سے چلاکرتی تھی یہاں تک کہ ساری رات گزرجاتی تھی وہاں پہو بہت تھے اور زخ بھی گراں تھا اور درمیان ساملہ اور میرہ کے برف حائل تھی۔

## بغا کی روم برفوج کشی:

ای سال متوکل نے ماہ رہیجے الآخر میں بغا کو دمشق ہے روم تک جنگ کرنے کو روانہ کیا اس نے صا کفہ ہے جنگ کی صملہ کو فتح
کرلیا متوکل دمشق میں دو ماہ چندر روزمقیم رہا پھر سامراوا پس آیا اس نے اپنی واپسی میں دریائے فرات کو افتتیا رکیا' پھرانبار کی طرف
لوٹا پھرا نبار سے کنار سے کے راہتے ہے سامرالوٹا اور ۲۳ جمادی الآخر دوشنہ کو وہاں داخل ہوا' اس سال متوکل نے جیسا کہ بعض
لوگوں کا خیال ہے ابوالساج کو مکہ کے راہتے پر بجائے جعفر بن دینار کے مقرر کیا میر ہے نز دیک صواب یہ ہے کہ اسے ۲۳۲ ھیں کے
کے راہتے پر مقرر کیا۔

#### آ مخضرت منظم كانيزه:

اسی سال جیسا کہ بیان کیا گیا متوکل کو وہ نیز ہ دیا گیا جو نبی تُکھُلُم کا تھا جس کا نام عنز ہ تھا' بیان کیا گیا ہے کہ وہ نجا تی شاہ حبشہ کا تھا اس نے زبیر بن عوام کو دیا زبیر نے رسول اللہ تُکھُلُم کے آگے آگے لایاجا تا تھا اور میدان میں آ کے سامنے گاڑ دیاجا تا تھا آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے متوکل نے اپنے آگے لے چلنے کا تھم دیا' پولیس افسرا سے اس کے آگے لے چلتا تھا' اور اس کا نیز ہ

نائب پولیس افسرلے چاتا تھا۔

#### بختيثوع پرعماب:

ای سال بختیشوع پرمتوکل نے عمّاب کیا اور اس کا مال صبط کرلیا اور اسے بحرین کی طرف شہر بدر کر دیا اس پر ایک اعرابی نے اشعار کیے۔

## امير حج عبدالصمد بن موى:

اس سال مسلمانوں کی عیدالضیٰ اورنصاری کی شعانیں اور یہود کی عیدالفطر جمع ہوگئی۔ اس سال عبدالصمد بن موسی نے لوگوں کے ساتھ حج کیا۔

## ۲۲۵ھے کے داقعات

## جعفر بيشهر كالقمير:

ای سال متوکل نے ماحوزہ کی تغییر کا تھم دیا اور اس کا نام جعفری رکھا'اسی سال قواد اور اس کے ساتھیوں کو جا گیر دی تغییر میں جدت کی اور محمد بید میں منتقل ہو گیا تا کہ ماحوزہ کا کام مکمل ہو جائے' قصر مِتّارو بدلیج کے منہدم کرنے کا تھم دیا اور ان کی ککڑی جعفری کی طرف منتقل کردی' اور اس پر جبیسا کہ کہا گیا ہے بیس لا کھودینار سے زا کد خرج کیا اور اس بیس قراء کو جمع کیا' جنھوں نے تلاوت کی' اور کھیل تماشے والے آگئو آنھیں بیس لا کھورہم عطا کے' متوکل اور اس کے مصاحبین اسے خاصہ متوکلہ کے نام سے پکارتے تھے' اس میں ایک کی بنایا جس کا نام لولوہ رکھا کہ بلندی میں جس کا مثل نہیں و یکھا گیا۔

#### نهر بنانے کا حکم:

ایک ایک نبر کھود نے کا تھم دیا جس کی ابتدا ماحوزہ سے پانچ فرسخ اوپر سے اس موضع ہے ہوجس کا نام کرمی ہے تا کہ اس کے آس پاس کی آب رسانی 'نبر کے سرے اس محل تک ہو سکے مواضع جبلتا اور خصا صدعلیا اور سفلی اور کرمی کے لینے کا تھم دیا اور انے باشندوں کو اپنے مکا نات اور زبین جینے پر برانگیۃ کیاوہ لوگ اس پر مجبور کیے گئے تا کہ ان مواضع کے کل مکا نات اور زبینیں اس نبر کے لیے ہوجا 'میں اور ان لوگوں کو ان مواضع سے نکال دے 'نبر کے خرج کے لیے ہیں لا کھود ینار مقرر کیے اور اس پرخرچ کرنے کے لیے ہوجا 'میں اور ان لوگوں کو ان مواضع سے نکال دے 'نبر کخرج کے لیے ہیں لا کھود ینار مقرر کیے اور اس پرخرچ کرنے کے لیے دی الحجہ ۲۳۵ ہو میں دلیل بن یعقوب نصرانی کا تب بعنا کو مقرر کیا اور بارہ ہزار آ دمیوں کو نبر کھود نے میں لگا دیا جو اس میں کا م کرتے کے نئے چنا نچہ دلیل کا م کرتا رہا اور مال پر مال اٹھا تارہا اور اس کا حصہ کا تبوں میں تقسیم کرتا رہا یہاں تک کہ متوکل قبل کر دیا گیا نبر بر با دہو گئی ، جعفر یہ ویران و منہدم ہوگیا اور نبر کا کا م نا تمام رہ گیا۔

#### *زاز* لے:

اس سال بلادمغرب میں ایسے زلز لے آئے کہ قلعے مکا نات اور بل منہدم ہو گئے 'متوکل نے تمیں لا کھروپیہان لوگوں پر صرف کرنے کا تھم دیا جن پران کے مکا نوں میں مصائب ٹازل ہوئے۔ای سال عسکرمہدی بغداد میں زلزلہ آیا اور مدائن میں بھی۔ ای سال قیصرروم نے مسلمان قیدیوں کو بھیجا' اور جولوگ اس کے پاس قید تھے'ان کا فدیہ طلب کرنے کو بھیجا۔ اور جو بوز ھاشخص شاہ روم کی جانب ہے متوکل کی طرف قاصد بن کرآیا وہ اطرابیلیس کے نام سے پکارا جاتا تھا'اس کے ساتھ ستتر مسلمان قیدی متح جنمیں بن تو خیل شاہ روم نے متوکل کو ہدیتہ بھیجا تھا اور اس کی آیدائی سندمیں ۲۵/صفر کو ہوئی وہ شفیف خادم کا مہمان ہوا' متوکل نے نصر بن الاز ہر شیعی کوشاہ روم کے قاصد کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ اسی سال روانہ بوااور فدیے کا معاملہ ۲<u>سما سے</u> سیانہیں ہوا۔

بیان کیا گیا ہے کہ اس سال شوال میں انطا کیہ میں ایسی حرکت شدیدہ اور زلز لیمسوں ہوا جس نے خلق کیٹر کوئل کردیا اور اس
سے بندرہ سومکا نات گر پڑئے شہر پناہ کے کچھاہ پر نوے برج گر پڑے اور مکا نات کے روشن دانوں ہے ایسی خوفناک آوازیں
لوگوں کو سنائی دیں جن کی صالت کو انجھی طرح بیان نہیں کر سکتے 'اور اس کے باشندے بیابانوں میں بھاگ گئے اور انطا کیہ کوہ اقرع
توٹ کر دریا میں گر پڑا'اس روز دریا میں بیجان پیدا ہوگیا اور اس پہاڑ ہے بد بود ار'تاریکی پھیلانے والا سیاہ دھواں بلند ہوا اور اس
سے ایک فرسخ تک نہر خشک ہوگئی کہ نامعلوم کہاں چلی گئی اس سال جیسا کہ کہا گیا ہے اہل تینس نے مصر میں ایک ایسی شکسل خوفناک
آواز سنی جس سے بہت سے لوگ مرگئے۔

اس سال الس رقد عران را تحسین عمص وشق ربا طرطوس میصسر و آؤنداور سواحل شام میں زلزلداور لا فقیہ میں ایسا شدید زلزله آیا جس سے نہ کوئی گھر باقی ربااور نہ کوئی اس کا باشندہ بچاسوائے چند کے اور جبلہ مع اپنے باشندوں کے فائب ہو گیا۔ مکہ میں یانی کی کمیانی :

اسی سال مکے کا چشمہ مشاغل خشک ہو گیا' یہاں تک کہ ملے میں ایک مشک پانی کی قیمت اسی درہم تک پہنچ گئی' متوکل کی مان نے کچھے رویبے بھیجا جود ہاں خرچ کیا گیا۔

اس سال اسحاق بن الى اسرائيل اورسوار بن عبد الله اور ملال رازى كى و فات موكى -

#### نجاح بن سلمه:

اسى سال نجاح بن سلمه بلاك ہوا۔

جھے حارث بن ابی اسامہ نے اس کے حالات میں ہے بعض وہ ہاتیں بیان کیس جو جھے ابھی یا دبیں اور بعض اس کے علاوہ کہ نجاح بن سلمہ دفتر فرمان ونگر انی ابل کا ران پر مقرر تھا اور اس کے قبل ابرا ہیم بن رباح جو ہری کا تب تھا' اور وہ جا گیروں پر مامور تھا' چنا نچیتما ماہل کا راس سے ڈرتے تھے اور اس کی ضروریات پوری کرتے تھے اور کسی کواس کے اراد سے روکنے کی طاقت نتھی' متوکل بساوقات اے ندیم وہم نشین بناتا تھا حسن بن مخلد اور موسی بن عبد الملک کی عبید اللہ بن یکی بن خاتان سے جووز رمتوکل تھا تنہائی میں صحب رہتی تھی وہ دونوں اس کے بیاں جایا کرتے تھے جب وہ آھیں اس کا تھم دیتا تھا حسن ابن مخلد دفتر جا گیر پر مامور تھا اور موسی دفتر خراج (محصول) بر۔

### حسن وموسیٰ کے خلاف ابن سلمہ کی شکایت:

نجاح بن سلمہ نے ایک رقعہ متوکل کوشن ومویٰ کے بارے میں لکھا جس میں بیذ کرتھا کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے اور ان امور میں تقصیر کی ہے جن پروہ مامور ہیں وہ چار کروڑ درہم ان دونوں سے برآ مدکرا دےگا' متوکل نے اسے اپنے پاس بلایا اور شب اس کے ساتھ گزاری اور کہاا ہے نجاح خداا ہے ہر باد کرے جوشمصیں ہر باد کرے' کل صبح ہونے دوتو میں ان دونو ں کوتمھارے میر د کروں گا'صبح ہوئی اورمتوکل نے اپینے مصاحبین کوتر تیب ہے بٹھا دیا اور کہاا ہے فلاں تو حسن کوگر فٹاز کر لے اور اے فلاں تو حسن کو

## عبيدالله كي حكمت عملي:

صبح کے وقت نجاح بھی متوکل کے یاس آیا 'عبیداللہ ہے ملا'عبیداللہ نے اسے رہے کم دیا کہ متوکل سے پوشیدہ ہوجائے' پھراس ہے کہا کہ اے ابوالفضل واپس چلو تا کہ ہم اورتم اس معاملے میں غور کریں میں شھیں ایسی بات کا مشورہ دوں گا جس میں تمھارے لیے بہتری ہوگی'اس نے کہاوہ کیا ہےاس نے کہا کہ میں تمھارےاوران دونوں کے درمیان صلح کرادوں گاتم ایک رقعہ لکھ دواس میں یہ ذکر ہو کہ تم شراب پیئے ہوئے تھے اور تم نے ان چیزوں کے متعلق گفتگو کی ہے جن میں نظر ٹانی کی حاجت ہے میں امیر المومنین کے یہاں بات بنالوں گا'پھروہ اسے فریب دیتار ہا'یہاں تک کہ اس نے اس مضمون کا رقعہ لکھے دیا جس کا اس نے تکم دیا تھا۔ پھراس نے وہ رقعه متوکل کے بہاں داخل کر دیااور کہا:۔

## عبیداللہ کی موسیٰ حسن کے لیے سفارش:

اے امیر المومنین جو پچھنجاح نے کل کہا تھا اس سے اس نے رجوع کر لیاواور پیر قصمویٰ دحسن کا ہے وہ دونوں اسے قبول کرتے ہیں جوانھوں نے لکھا ہے آپ ان ہے وہ رقم لے لیجئے جس کی انھوں نے ذمہ داری لی ہے پھران دونوں پر مہر بانی فرمایئے ان دونوں سے تقریا اتنا لے لیجئے جتنے کی ان کی جانب سے ذمہ داری کی گئی ہے۔

### ابن سلمه کی گرفتاری:

متوکل خوش ہوا اور اس کے لالچ میں آ گیا جوعبید اللہ نے کہا تھا' پھرعبیداللہ نے کہا کہ نجاح کو دونوں کے سپر دفر ما دیجیے' وہ دونوں اسے لے گئے ان دونوں نے اس کے سر سے ان کی ٹو بی اتار نے کو کہا جوریشم کی تھی اسے سر دی محسوس ہوئی تو اس نے کہا کہ افسوس ہے اے حسن میں سردی محسوس کرتا ہوں اس نے اس کے سر پر ٹونی پہنا دینے کا حکم دیا اورا سے موسیٰ دفتر خراج لے گیا' دونوں اس کے دونوں بیٹوں ابوافرج والومحمد کی طرف روانہ ہوئے 'ابوالفرج گرفنار کرلیا گیا اور ابومجمداین بنت حسن هنیف فرار ہو گیا اس کا كاتب اسحاق بن سعد بن مسعود القطر بلي اورعبد الله بن مخلد المعروف بابن البواب جس كي تنها أني مين نجاح مي محبت ربتي تفي كرفيار رايا كيا-نجاح اور اس کے بیٹے نے قریب ایک لا کھ حالیس ہزار دینے کا اقرار کیا 'علاوہ اپنی بغداد اور سامرا کی جائیدادوں اور فرشوں اورمحلوں کی قیمت کےعلاوہ اپنی کثیر جا کداد کے۔

## ا بن سلمه کی ملاکت:

حن نے ان تمام پر قبضہ کرنے کا تھم دیا اور کی مرتبدا ہے ایک جگہ کوڑوں ہے مارا جو مارنے کی جگہ نہ تھی ، قریب دوسوکوڑ ہے بارے اے د بوجا گیا اور گلا د بایا گیا' اس کا گلاموی الفرانق اور محلوف نے د بایا' لیکن حارث نے کہا ہے کہ اس کے دونو ں نصیے اس قدر دمائے گئے کہوہ مرگیا۔

و ہ ای سال ۲۲/ ذی قعد ھ یوم دوشنبہ کوشبح کوم ا' اس نے اس کے شمل دینے اور دفن کرنے کا حکم دیارات کو دفن کیا گیا' اس

کے بیٹے محمد اور عبدالقد بن مخلد اور اسحاق بن سعد کوتقریباً بچیاس بچیاس کوڑے مارے گئے۔

#### آل نجاح بن سلمه يرعماب:

اسحاق نے پچاس ہزار دینار دینا دوسینے کا وعدہ کیا اور عبداللہ بن مخلد نے پندرہ ہزار دینار کیا جو بینا اس کا احمد ابن بنت حسن بھاگ گیا تھا اس پر بھی بعد موت نجاح قابو پالیا گیا' پھر اسخ پچبری میں قید کر دیا گیا' جو پچھنجاح اور اس کے بیٹے ابوالفرج کے گھر میں اسباب تھا سب لے لیا گیا' اور ان کے مکانات اور جا کدادی جہاں کہیں تھیں' قبضے میں لے لی گئیں' اور ان کے عیال کو نکال دیا گیا' ان کے وکیل ملک عبش کو جو ابن عیاش تھا' گرفتار کرلیا گیا' اس نے بھی ہیں ہزار دینار کا اقرار کیا اور حسن بن بہل بن لوح اہوازی اور حسن بن یعقوب بغدادی کی تلاش میں ملے بھیجا گیا' اور اس کی وجہ سے ایک قوم گرفتار کرکیا اور دی گئی۔

## ا بن سلمه کی ہلاکت کی دوسری روایت:

سبب ہلاک میں اس کے علاوہ بھی نہ کور ہے 'بیان کیا گیا ہے کہ وہ عبیداللہ بن کچیٰ بن خاقان کے خلاف تھا'اور عبیداللہ متوکل پر قابو پائے ہوئے تھااور وزارت اور امور عامداس کے سپر دہتے اور نجاح کے فرمان عامد سپر دتھا جب متوکل نے کے جعفری بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے باح نے کہا جواس کے مصاجوں میں سے تھا کہ اے امیر المونین میں آپ کے لیے ایک الی تو م نامزد کرتا ہوں کہ آپ آھیں میر سے سپر دکر دیں تا کہ میں آپ کے لیے ان سے استے اموال وصول کروادوں جن سے آپ کا بیشہ تغییر ہوجائے' کیونکہ اس کے تغییر کرنے میں آپ کواس قدر مال کی ضرورت ہوگی جس کی مقدار بھی بڑی ہے اور اس کا تذکرہ بھی بڑا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کا نام لو۔ عبید اللہ کی ابن سلمہ کے خلاف شکا بہت:

اس نے ایک رقعہ پیش کیا جس میں ان لوگوں کا ذکرتھا' موسیٰ بن عبدالملک اورعیسیٰ بن عرفانشاہ نائب' حسن بن مخلداور زیدان بن ابراہیم نائب موسیٰ بن عبدالملک اورعبیداللہ بن کی اورا ہے کے دونوں بھائی عبداللہ بن کی اورز کریا اور میمون بن ابراہیم اور محمد بن موسیٰ منجم اوراس کا بھائی احمد بن موسیٰ اور علی بن کی بن ابی منصور اور جعفر معلوف دفتر خراج کامتخرج اوران کے علاوہ قریب میں آدی نید موسی کو ایس موائی ہوتی کو ایس موسیٰ کو ایس موسیٰ کو ایس موسیٰ کو سویرے آنا'جب صبح ہوئی تو اے اس موالی میں کی شریب میں کی شریب میں بوائی میداللہ بن کی نے متوکل سے بحث کی اوراس ہے کہا کہ یا امیر الموشین اس نے بیارادہ کیا ہے کہ بغیر مصیبت میں ڈالے کسی کو نہور کے ایک کو نہور کے گئر اہوگا۔

میں ڈالے کسی کو نہورڈ سے نہ کا تب کو نہ قیدی کو نہ عامل کو تو اے امیر الموشین پھرکون ان خدمتوں کے لیے کھڑ اہوگا۔

میں ڈالے کسی کو نہور کے دیا کو دوالگی :

نجاح صبح کوآیا تو عبر اللہ نے اِسے اس کی جگہ پر بٹھا دیا اور اس کوا ندر جانے کی اجازت نہیں دی گئ موسیٰ بن عبد الملک اور حسن بن مخلد حاضر کیے گئے ان سے عبید اللہ نے کہا کہ اگر وہ (نجاح) امیر المومنین کے یہاں داخل ہو گیا تو امیر المومنین تم دونوں کواس کے جوالے کردیں گئے ہووہ تم دونوں کولل کردے گا اور جس کے تم دونوں مالک ہولے لیے گا'لہٰ ذاتم دونوں امیر المومنین کی خدمت میں ایک رقعہ کھوجس میں جس لا کھو بنار کا دینا قبول کروان دونوں نے اپنے قلم سے رقعہ کھودیا اور عبید اللہ بن بچی نے وہاں بہنچا دیا اور امیر المومنین کے اور نجاح اور موئی بن عبد الملک اور حسن بن مخلد کے درمیان آید ورفت کرنے لگا اور موئی وحسن کی مدد کرتا

ر ہا' پھر دونوں کومتوکل کے پاس پہنچادیا' تو ان دونوں نے اس قم کی ذمہ داری کرلی اور وہ یعتی عبیداللہ ان دونوں کے ساتھ نکل آیا پھر ان کے اس فرونوں کے ساتھ نکل آیا پھر ان کے اسے (نجاح) کوان دونوں کے حوالے کر دیا حالا نکہ تمام لوگ خواص اور عوام اور وہ دونوں خود بھی اس بات میں شک نہ کرتے تھے کہ وہ دونوں اور عبیداللہ بن بچی اس بات کی وجہ ہے جونجاح اور متوکل کے درمیان ہو چک ہے' نجاح کے بیر دکر دیے جائیں گے'ان دونوں نے نجاح کو گرفتار کر لیا اور موگ بن عبدالملک اسے سز ادینے کے لیے مامور ہوا'اس نے اسے سامرا کے دیوان خراج میں قید کر ایا اور اسے بہت سے درے مارے دیوان

#### اسحاق بن سعد يرتاوان:

متوکل نے بیتھم دیا کہ اس کے کا تب اسحاق بن سعد پر جواس کے خاص امور اور اسکے ایک لڑے کی جائداد کے کا م پرمقرر تھا' اکاون ہزار دینار کا تاوان ڈالا جائے اور اسے حلف دیا جائے اور بیکہا کہ اس نے خلیفہ واثق کے زیانے میں جبکہ وہ عمر بن فرج کا قائم مقام تھا۔ مجھ سے بچپاس دینار لیے تھے' تب میر اوظیفہ کھولا تھا' لبذا ہر دینار کے بدلے ہزار دینار لیا وہ جسیا گئا جب تک کہ اس نے کہ اس نے زیا دہ لیا' چنا نچہ وہ قید کر دیا گیا اور اس پر تین قسطیں مقرر کر دی گئیں اور اس وقت تک رہا نہیں کیا گیا جب تک کہ اس نے بچلت ایک قسط سر ہزار دینار کا تاوان ڈالا گیا۔ بچلت ایک قسط سر ہزار دینار کا تاوان ڈالا گیا۔ نظاح برعمان و خاتمہ :

عبیداللہ نے حسین ابن اسلعیل جومتوکل کا ایک دریان تھا اور عمّاب بن عمّاب کومتوکل کی جانب سے روانہ کیا کہ وہ نجاح کے بچاس کوڑے مارے اگروہ اس کا قرار نہ کرے اورادانہ کرے جواس کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔

اس نے اسے مارا' پھر دوسرے دن بھی اس طرح مار کا اعادہ کیا' پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی اعادہ کیا نجاح نے کہا کہ امیر المومنین کو (بیہ پیام ) پہنچا دو کہ میں مرگیا۔موسیٰ بن عبدالملک نے جعفر کواور اس کے ساتھ (دیوان خراج ) کے مددگاروں میں سے دو مددگاروں کو تھم دیا انھوں نے اس کی شرم گاہ کواس قدر دبایا کہ وہ سر دہوگیا اور مرگیا۔

## حسن وموسی ہے متوکل کا مطالبہ زر:

صبح ہوئی تو ایک سوار متوکل کی طرف روانہ کیا گیا جس نے حادثہ وفات نجاح کی اسے نبر دی متوکل نے ان دونوں ( موی ا وحسن ) سے کہا کہ میں اپناوہ مال چاہتا ہوں جس کی تم دونوں نے ضانت کی ہے؟ انھوں نے اس سے بہانہ کر دیا ان دونوں نے اس کے (نجاح ) کے اور اس کے لڑکے کے تمام مال پر قبضہ کرلیا 'ابوالفرج کوقید کر دیا جوابی صالح بن پر داد کی جانب سے انتظام جا کداد کے دفتر پر مقررتھا 'اور اس کے کل اسباب اور تمام ملک پر قبضہ کرلیا 'اور اس کی جا کداد پر لکھ دیا کہ یہ امیر المونین کی ہے اور جہاں تک بنا مید دنوں اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرتے رہے۔

متوکل جب پیتاتھا توبسااوقات ان دونوں ہے کہا کرتاتھا کہ یا تو میرے کا تب (نجاح) کووالیں کر دوور نہ مال لاؤ' دیوان عامہ کے کام کا انتظام بھی عبیدالتہ بن یکی کے کام کے ساتھ ملا دیا گیا اس نے اس پراپنے پچاکے بیٹے بیٹی بن عبدالرحمٰن ابن خاقان کو خلیفہ بنا دیا اور موی بن عبدالملک اور حسن بن مخلد کی یہی حالت رہی کہ متوکل ان دونوں ہے ان مالوں کا مطالبہ کرتا رہا جس کے بیہ خات کی جانب سے ضامن ہوئے تھے۔

#### موسیٰ کاخاتمہ:

اس حالت کوزیادہ وقفہ نہ گزراتھا کہ قصر جعفری ہے مخصر کی مشابعت کے لیے موی بن عبدالملک سوار ہوااوراس نے اپنی منزل کے لیے جواسے کل تک پہنچاتی ہے سامرا کا ارادہ کیاتھا' چنا نچاہے پہنچایا اورتھوڑ کی دیراس کے ساتھ رہا پھر واپسی کے ارد ہے سے پلٹا۔ جب وہ چل رہاتھا' یکا کیک ایک چنخ مار کے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ جھے پکڑو' وہ دوڑ پڑے تو وہ ان کے ہاتھوں پر بے حس ہوکر گریڑا' اے اس کے مکان پر پہنچا دیا گیا' وہ ایک شبانہ روز زندہ رہا پھر مرگیا۔

#### متفرق واقعات:

اس کے بعد دیوان خراج پر بھی عبیداللہ بن یکی بن خاقان کومقر رکر دیا گیا' اس نے احمد بن اسرائیل کا تب معتز کواس پر خلیفہ بنا دیا اور وہ جب بھی اس کا خلیفہ تھا جب یہ کتابت معتز پر تھا۔

قصانی نے ان واقعات میں بیاشعار کے:

'' نجاح زمانے کے حملے سے ڈرتا نہ تھا۔ یہاں تک کہ اس سے گزر کرموسیٰ وحسن کی بھی نوبت آگئی۔ صبح اس طرح ہوئی کہ وہ آزادلوگوں کی نعتیں چھینتا تھا۔ پھر شام ہوئی تو خوداس کا مال اور بدن چھنا ہوا تھا''۔

اسی سال رجب میں بختیثوع طبیب کوا بیک سو پیچاس کوڑے مارے گئے اور بیڑیاں ڈال کرنتہ خانے میں قید کر دیا گیا۔ اس سال رجب میں بختیثوع طبیب کوا بیک سو پیچاس کوڑے مارے گئے اور بیڑیاں ڈال کرنتہ خانے میں قید کر دیا گیا۔

اسی سال رومیوں نے سمیسا طرپر ڈاکہ ڈالا اور قریب پانچے سوآ دمی کے لل وقید ہوئے۔

## على بن يجيل ارمني كي مهم:

علی بن کی ارمنی نے صا کفہ کی جنگ کی۔

اہل لولوؤ نے تمیں دن تک اپنے رکیس کواس پر چڑھنے ہے دوکا پھر شاہ روم نے ان کے پاس ایک بطریق (سردار) کو بھیجا کہ وہ اقرار پران میں سے ہرایک کے لیے ہزار وینار کا ذمہ لے لے کہ وہ لولوؤ کواس کے حوالے کر دیں انھوں نے اس بطریق کو اپنی طرف چڑھا لیا 'پھران کے بقیہ وظائف بھی دیئے گئے اور جو پچھا نھوں نے چاہوہ بھی' انھوں نے لولوؤ اور وہ بطریق کو ذی الحجہ میں بلکا جورکے حوالے کر دیا اور وہ بطریق کہ جے شاہ روم نے ان کے پاس بھیجا تھا نعثیط کہلاتا تھ جب اہل لولوہ نے اسے بلکا جور کے حوالے کر دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی بن کی ارشی اے متوکل کے پاس بھیجا تھا نعثیط کہلاتا تھ جب اہل لولوہ نے اسے بلکا جور کے حوالے کیا جوالے کر دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی بن کی ارشی اے متوکل کے پاس لے گیا تو متوکل نے اسے فتح بن خاتان کے حوالے کیا چنا نچھاس نے اس پر اسلام پیش کیا تو اس نے کہا تم جانو اور چنانچھاس نے اس پر اسلام پیش کیا تو اس نے کہا تم مسلمانوں میں ہے دے گا۔

## امير هج محد بن سليمان:

ای سال محمد بن سلیمان بن عبدالقدا بن محمد ابن امام ابرا جیم نے جو کے کا حاکم تھا اور زبینی مشہور تھا لوگوں کے ساتھ مجھے کیا۔ متوکل کی سال گرہ:

ای سال ۱۱/ریج الاول یوم شنبهٔ کے اُحزیران ۱۲۸/اردی بهشت ماہ کومتوکل کی سال گر اُتھی جس میں اس نے اہل خراج کے لیے اوائے خراج میں مہلت کی رعایت کی تھی' چنانچیہ بحتری طائی نے کہا کہ سال گر ہ کا دن اس زمانے سے ل گیا جس کوار دشیر نے ایجا و کیا تھا۔

# لامهم سيك واقعات

#### صوا كف:

ان واقعات میں عمر بن عبداللہ الاقطع کی صا کفہ سے جنگ ہے جس میں اس نے سات ہزار فوج نکالی تھی اور قربیاس کی جنگ ہے جس میں اس نے سات ہزار فوج نکالی تھی اور قربیاس کی جنگ ہے جس میں اس نے قلعہ انطا کیہ کوفتح کرلیا' اور جنگ کا بیکار جورہے جس میں اس نے فلیمت وقیدی حاصل کیے اور صا کفہ میں علی بن کیجیٰ ارمنی کی جنگ ہے جس میں اس نے بیا پنچ ہزار فوج اور قریب دس ہزار چویائے اور گھوڑے گدھے چھین لیے تھے۔

ای طرح متوکل این محل کی طرف نتقل ہوا جھے اس نے ماحوز ہیں بنایا تھا' اس سال بوم عاشورہ میں وہ اس میں داخل ہوا۔ شاہ روم کے لیے تحا کف:

اس سال صفر میں علی بن یکی ارمنی کے ہاتھوں فدیدادا ہوا چنا نچہ دو ہزار تین سوسڑ شھآ دمیوں کا فدیدادا کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فدیدای سال جمادی الاولی ہے پہلے تمام نہیں ہوا۔

نصر بن الاز ہرشیعی ہے کہ فدیے کے معاطے میں شاہ روم کی طرف متوکل کا قاصد تھا نہ کور ہے کہ اس نے کہا کہ جب میں متطنطنیہ گیا۔ شاہ میخائیل کے مکان پر مع اپنی فوج اور تلوارا ورخنجر اور ٹو پی کے حاضر ہوا تو میر ہاور بادشاہ کے ماموں بطرناس کے درمیان جوشاہی شان کا سروار تھا مناظرہ ہونے لگا اور ان لوگوں نے جھے مع میری فوج وتلوار کے اندر جانے دیے ہے انکار کیا' پھر مجھے ہے کہاوا پس ہوتو میں واپس ہوگیا' پھر میں راستے سے پلٹا اور میر ہے ساتھ تھا نشہ شے قریب ایک ہزار نافیہ مشک اور رکیشی کپڑے اور زعفران کثیراور ٹاور تھنے تھے۔

### نصر بن الاز مركى شاه روم سے ملاقات:

اور برجان کے وفو دکوان لوگوں کو جواس کے پاس آئے تھے (افدر جانے کی) اجازت ل گئ تھی اور میں نے ان تھا نف کو جومیر سے ساتھ تھے اٹھایا اور اس کے پاس داخل ہو گیا تو وہ ایک تخت بالائ تخت پر بیٹھا تھا اور بطری لیٹ (سر دارلوگ) اس کے اردگر دکھر سے ساتھ تھے کھر میں نے سلام کیا اور بڑے تخت کے کنار سے پر بیٹھ گیا اور میر سے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کی گئی تھی اور میں نے تھا کف اس کے سامنے بین تر جمان تھے ایک غلام میں نے سام کے اور اس کے سامنے بین تر جمان تھے ایک غلام فرش بچھا نے والا جومسر ورکا خادم تھا اور ایک غلام عباس بن سعید جو ہری کا اور اس کا قدیم تر جمان تھا جے سرحون کہا جاتا تھا 'چنا نچہ ان لوگوں نے جھے سے پوچھا کہ ہم اس کے (باوشاہ کے) پاس کیا (بیام) پہنچا کمیں میں نے کہا کہ جو پچھ میں کہوں اس پرتم لوگ پچھ بڑھا نا نہیں 'پھروہ لوگ سامنے آگر جو پچھ میں کہتا تھا اس کا ترجہ کرنے لیے کوئی تھم نہیں و یا اور جھے اپنا مقرب بنا اس کا ترجہ کرنے لیے اور ان وفو د میں سے سی سے لیے کوئی تھم نہیں و یا اور جھے اپنا مقرب بنا لیا اور میر ااکرام کیا اور میر سے لیے اپنی منزل میں تھا اور میر سے لیا اور میر اکرام کیا اور میر اکرائی پھر میں نکلا اور اپنی منزل میں تھا اور میں سے بی سائل لولوہ آئے جضوں نے اس کے ساتھ آئی و فا داری کا اور نھر انیت کی طرف اپنے میلان کا اظہار کیا' اور انھوں نے ان محملانوں میں سے آئی۔ خضوں نے اس کے ساتھ آئی و فا داری کا اور نھر انیت کی طرف اپنے میلان کا اظہار کیا' اور انھوں نے ان محملانوں میں سے سے میلان کا اظہار کیا' اور انھوں نے ان محملانوں میں سے سے میلان کا اظہار کیا' اور انھوں نے ان محملانوں میں سے میلان کا اظہار کیا' اور انھوں نے ان محملانوں میں سے میلان کا اظہار کیا' اور انھوں نے ان محملانوں میں سے میلان کا اظہار کیا' اور انھوں نے ان محملانوں میں سے میلان کا اظہار کیا کہ دور میں سے میلان کا اظہار کیا' اور انھوں نے ان محملانوں میں سے میلان کا اظہار کیا کی دور ان کیا کو دور مورک کیا کے دور کیکھوں کے دور کی دور کیا کو دور میں سے میلان کا اظہار کیا کو دور میں سے میلان کا طور کیا کو دور کیا کو دور کیا کو دور میں سے میلان کیا کو کیا کو دور کی کیا کو دور کیا کو دور کیا کو دور کیا کو

دوآ دمیوں کوروانہ کیا جواس میں مقیم تھے کہانھر بن از ہرشیعی نے کہ وہ قریب چار مہینے تک مجھ سے عافل بنار ہا یہاں تک کہ اس کے پاس مخالفت اہل لولوہ اوران کے اس کے قاصدوں کے گرفتار کر لینے اور عرب کے لولوہ پر عالب آجانے کے بارے میں خط آیا تو پھر دو بارہ انھوں نے مجھ سے گفتگو شروع کی اور میر سے اوران کے درمیان میں فدینے کے بارے میں بیام قرار بایا کہ وہ لوگ ان سب کو وے دوں جو میرے پاس جی اور میر سے پاس ایک ہزار سے کس قدر زیادہ تھے اور وہ تمام قیدی جوان کے قیضے میں متھے دو ہزار سے زیادہ تھے جن میں جس تھردی جوان کے قیضے میں متھے دو ہزار سے زیادہ تھے جن میں جس تھردی جوان کے قیضے میں متھے دو ہزار سے زیادہ تھے جن میں جس تھردی جن میں دس بیجے تھے۔

#### قيد يون كاتبادله:

## متفرق واقعات وامير حج محمد بن سليمان:

اس سال شعبان ورمضان مين الل بغداد پراكيس دن تك ياني برسائيهان تك كداينون برگهاس اگ آئى -

ای سال متوکل نے نمازعیدالفطر جعفر سیمیں پڑھی' اورعبدالعمدین موئی نے جعفر بیکی جامع معجد میں نماز پڑھی اور سامرا میں کسی نے نماز نہیں پڑھی۔اسی سال بیخبر آئی کہ اطراف ملخ کے ایک راستے میں جود ہقانوں کی طرف منسوب ہے' خون خالص برسا۔ اسی سال محمد بن سلیمان زینبی نے لوگوں کے ساتھ جج کیا۔

ای سال محد بن عبداللہ بن طاہر نے حج کیاوہی حوادث موسم کا حاکم تھا۔

ای سال محدین اہل سامرانے رویت کی بنایر دوشنبہ کوعیدالاضیٰ منائی اوراہل مکہ نے سے شنبہ کو۔

# <u> ۲۲۷ھ کے داقعات</u>

## وصیف کی املاک پر قبضہ کرنے کا ارادہ:

اس کا سب مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ متوکل نے وصیف کی اصبہان والجبل اور اس کے مواضع کی جا کداد پر قبضہ کر لینے کے لیے فتح بن خاقان کوخطوط لکھنے کا حکم دیا اس کے متعلق خطوط لکھ دیئے گئے اور اس بنا پرمبر کے لیے بھیج دیئے گئے کہ اس کے معاملے میں جو حکم دیا گیا تھا اس کا اسے یقین آگیا اور متوکل نے یہ ارادہ کیا شنبہ کا دن آگیا تھا' پھر پینچر وصیف کو بھٹے گئی اور اس کے معاملے میں جو حکم دیا گیا تھا اس کا اسے یقین آگیا اور متوکل نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے آخر جمعہ میں لوگوں کو جمعے کی نماز بڑھائے۔

## آخری جعه کی امامت کااراده:

شروع رمضان ہی میں اس بات کی شہرت ہوگئ کہ امیر الموشین لوگوں کو آخر جمعہ رمضان کی نماز پڑھا کیں گے لوگ اس کے جمع ہونے لگے اور ان میں اس کے جمع ہونے لگے اور ان میں اور ان میں اور ان میں بیش کرنے اور اس سے کلام کرنے لکے کہ جب وہ سوار ہو تو (پیش کریں)۔

## مننصر کونماز کی امامت کاتھم:

جب اس جمعہ کا دن آیا تو اس نے نماز کے لیے سوار ہونے کا ارادہ کیا' عبیداللہ بن کیجیٰ اور فتح بن خاتان نے کہا کہ اے امیر الموشین آپ کے اہل بیت میں سے بہت لوگ جمع ہو گئے اور بعض دادخواہ ہیں اور بعض طالب حاجت' اور امیر الموشین کوخیت صدراور حرارت کی شکایت ہے' اس لیے اگر امیر الموشین کی رائے ہو کہ اپنے ولی عبد کونماز پڑھانے کا تھم دیں اور ہم سب اس کے ساتھ ہوں 'تو ایسا کریں' اس نے کہامیری بھی وہی رائے ہے جوتم دونوں کی رائے ہے مضمر کونماز پڑھانے کا تھم دیا۔ معتز کی امامت کی تجویز:

جب منصر چلا کہ نماز پڑھانے کے لیے سوار ہوتو ان دونوں نے کہا کہا سے امیر المومنین ہم نے ایک رائے اور مناسب مجھی ہے اور امیر المومنین کی رائے بہت برتر ہے' اس نے کہاوہ کیا ہے بھے سے بیان کرو' ان دونوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ابوعبداللہ المعتز باللہ کونماز پڑھانے کا تھم دیجئے تا کہ وہ اس یوم شریف سے شرف حاصل کریں کیونکہ ان کے اہل بیت اور لوگ سب جمع میں' اللہ انھیں (اس شرف کو) پہنجائے۔

معتز کے یہاں اس ہے ایک دن قبل بچہ پیدا ہوا تھا معتز کوتھم دیا پھروہ سوار ہوااورلوگوں کونماز پڑھائی' پھرمنتصر اپنی منزل میں جرجعفریہ میں تھی تھہر گیا'اور بیدوا قعدان واقعات میں ہے ہے جن ہے منصر کیااشتعال میں زیادت ہوئی۔

#### معتز کی مراجعت:

جب معتز اپنے خطبے سے فارغ ہوا تو عبیداللہ بن کیجی اور فتح بن خا قان اس کی طرف کھڑ ہے ہو گئے' پھر ان دونوں نے اس کے ہاتھوں اور قدموں کو بوسہ دیا' معتز نماز سے فارغ ہو کرواپس ہوا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ اس طرح واپس ہوئے کہ لوگ ان کے ساتھ خلافت کی سواری میں اور سارا عالم اس کے آگے تھا یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے گیا اور وہ دونوں اس کے ساتھ تھے اور اسی کے ساتھ داؤ دین محمد بن ابی العباس طوی بھی داخل ہوا۔

داؤ دبن محركي معتزكي تعريف:

واؤ د نے کہا کہ اے امیر المومنین مجھے اجازت ہوتو میں کچھ عرض کروں' اس نے کہا' کہو' تو کہا والند اے امیر المومنین میں نے امین اور مامون کو معظم کو بھی دیکھا ہے اور واثق باللہ کو بھی دیکھا ہے' مگر واللہ میں نے کئی شخص کو منبر پر اس قد راچھا ہا عتبار عاجت روائی کے اور نہ اس قد راچھا با عتبار فی البدیہ تقریر کرنے کے اور نہ اس قد ربلند آ واز اور نہ اس قد رشیریں زبان اور نہ اس قد رئیس دیکھا با اعتبار فی البدیہ تقریر کرنے کے اور نہ اس قد رئیس کے مناز بان اور نہ اس قد رئیس کے باللہ تعالی انھیں آپ کی بقاء کے فیل میں عزت دے اور اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں ان کی زندگی سے فائدہ مند کرے متوکل نے کہا اللہ تعالی شمیں خیر سنائے اور ہمیں تمھاری زندگی سے فائدہ مند کرے۔ متوکل نے کہا اللہ تعالی شمیں خیر سنائے اور ہمیں تمھاری زندگی سے فائدہ مند کرے۔

#### متوکل کی علالت:

جب یک شنبہ ہوااور یہی عیدالفطر کا دن تھا تو متو کل کو پچھ ستی بیاری محسوس ہوئی اس نے کہا کہ مخصر ہے کہو کہ وہ اوگوں کونما ز پڑھائے' عبیداللہ بن کچی بن خاقان نے اس ہے کہا کہ اے امیرالموشین لوگ جمعہ کے دن بھی امیرالموشین کے دیدار کے منظر رہے وہ جمع ہوئے اور اکٹھا ہوئے اور پھر امیرالموشین سوار نہ ہوئے 'اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر امیرالموشین سوار نہ ہوئے تو لوگ ان کی بیاری کی خبرا ڑا کیں گے اور ران کے معاطمین چرچا کریں گے اگر امیرالموشین کی بیرائے ہے کہ وہ اپنی سواری ہے دوستوں کو خوش کریں اور دشمنوں کو ہایوس کر دیں تو ایسا کریں' اس نے آھیں اپنی سواری کے لیے تیاری اور انتظام کا تھم دیا پھر سوار ہوا اور لوگوں کونما زیڑھائی اور اپنے مکان میں واپس آگیا' اس دن بھی اور دوسرے دن بھی اس طرح رہا کہ اپنے مصاحبوں میں سے کسی کونہیں

# متوکل کی *سرنفسی*:

بیان کیا گیا ہے کہ وہ عید ہے دن کی طرح سوار ہوا کہ قریب چارمیل تک اس کے لیے غیں کھڑی کردی گئی تھیں اورلوگ اس کے آتے پیدل چل رہے تھے بھراس نے لوگوں کونماز پڑھائی اورا پنجل کی طرف واپس ہوا' پھرا کیک مٹھی خاک اٹھا کراپنے سر پرڈالی اور کہا کہ میں نے پید کیا کہ اللہ عزوجل کے لیے تواضع کروں۔ کہ میں نے اس گروہ کی کثر ت دیکھی اوران سب کو اپناز پر دست دیکھا' اس لیے میں نے پیند کیا کہ اللہ عزوجل کے لیے تواضع کروں۔ متوکل کی خوا ہش:

جب عید کی صبح ہوئی (لیمنی دوسرا دن ہوا) تو اس دن بھی اپنے مصاحبوں میں ہے کسی کونہیں بلایا 'پھر جب تیسرا دن ہوا اوراس دن ۳/شوال سہ شنبہ تھا تو صبح کوخوش اور بشاش اور مسرورا ٹھا تو کہا کہ شائد میں خون کی بیاری محسوس کرتا ہوں 'اس کے دونوں طبیب طیفوری اور ابن الا برش نے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کرے (علاج) کر ڈالیے چنا نچہ (علاج) کیا پھراس نے اونٹ کے بیچے کی خواہش کی چنا نچہ اس کی تیاری کا تھم دیا اور اس کے سامنے لایا گیا 'پھراسے وہ اپنے ماتھ سے اٹھانے لگا۔

## ابن حفصی مغنی کابیان:

ابن مفصی مغنی سے مذکور ہے کہ وہ اس مجلس میں موجود تھا ابن مفصی نے کہا کہ میر ہے اور عثعث اور زیان اور بنانان احمد بن کچیٰ بن معاد کے غلام کے سوا جومنتصر کے ساتھ آیا تھا اور کوئی کھانے والا موجود نہ تھا' متوکل اور فتح بن خا قان ساتھ کھارہے تھے اور ہم لوگ ان کے سامنے ایک کونے میں اور مصاحبین علیحد ہائید ہائے جمروں میں تھا س نے اب تک کسی کونہیں بلایا۔

میری طرف امیر المونین متوجہ ہوئے اور فر مایا کیتم اور عثعث میرے سامنے کھاؤ اور تمھارے ساتھ نصرا ہن سعید الجہیذ بھی کھائے' پھر میں نے کہا کہ اے سر دار واللہ نصر تو مجھ کو بھی کھالے گا پھر کیونکر ہوگا' جو ہمارے سامنے رکھا جائے گا' پھر اس نے کہا تم سب کھاؤ میری جان کی قشم' چنا نچہ کھایا پھر ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ اس سے اٹھالیے۔

ایک مرتبہ امیر المومنین متوجہ ہوئے تو ہم لوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھ کرکہا کہ تنھیں کیا ہوا جونہیں کھاتے 'میں نے کہااے سر دار جو ہمارے سامنے تھا ختم ہوگیا' حکم دیا گیا اور دیا جائے' ہمیں اس کے آگے ہے چچ پھر کے دیا گیا۔ متوکل کوسپز رو مال کی پیش کش:

امیر المومنین کی دن اس دن سے زیادہ مسرور نہ سے اپنی مجلس شروع کی اور مصاحبین اور گانے والوں کو بلایا وہ حاضر ہوئے 'پھر قبیجہ والد ہُ معنز نے ایک سبز رکیٹمی شالی رو مال بھیجا کہ جس کے برابر خوبصورت لوگوں نے نہ ویکھا ہوگا 'اسے دیکھا اور دیر تک دیکھا رہا پھر اسے اچھا معلوم ہوا اور اسے اس تک دیکھا رہا پھراسے اچھا معلوم ہوا اور اسے اس کے دو کلڑ ہے کر دیئے گئے اور اسے اس کے باس پھیر دیئے کا تھم دیا اس کے قاصد سے کہا کہ کیا اس کے ذریعے سے اس نے جمھے یا دکیا ہے 'پھر کہا واللہ میر اول سے کہتا ہے کہ بیس اسے نہ اور شروں اور نہ بیا پہند کروں کہ کوئی اسے میرے بعد اور تھے اور اس لیے میں نے اسے پھڑ وا دیا تا کہ اسے میرے بعد کوئی نہ اور جائے۔

ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ اے ہمارے ہم داریہ خوثی کا دن ہے ہم آپ کوخدا کا واسطہ دیتے ہیں اے امیر المومنین کہ آپ ایسا نہ کریں۔

متوکل شراب اور تماشے میں مشغول ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی تئم میں قلیل و تفع میں تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں اپنے سروراور تمایتے میں رات تک مشغول رہا۔

## منتصر کے تل کی سازش:

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ متوکل نے بیارادہ کیا کہ وہ اور فتح بن خا قان ۵/شوال یوم بنج شنبہ کواس لیے اپنا دوپہر کا کھانا عبداللّٰہ بن عمرالبازیار کے یہاں کھائیں گے تا کہ دھوئے ہے منتصر کوقتل کیا جائے اور ترکوں کے سرداروں اورلیڈروں میں ہے وصیف اور بغادغیرہ کوقتل کیاجائے۔

ابن حفصی کے بیان کے بطابق اس دن ہے ایک پہلے یوم سے شنبہ کواپنے بیٹے منتصر کے متعلق اس نے بہت می لغویا تیں کیس' مجھی اسے گالی دیتا تھااور بھی اسے اس کی طاقت سے زیادہ شراب پلاتا تھااور بھی اس کے چپت لگوا تا تھااور بھی اسے قبل کی دھمکی دیتا تھا۔

## منتصر کی امانت:

ہارون بن محر بن سلیمان ہاشی سے نہ کور ہے کہ اس نے کہا مجھ سے بعض ان عورتوں نے بیان کیا جو پر دے میں تھیں کہ متوکل فئے بن خاقان کی طرف متوجہ ہوا کہ میں اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے بری ہوں اگرتم اسے بعنی منتھر کو طمانچہ نہ مارو فئے بن خاقان کھڑ اہوا اور دومر شبہ اسے اس طرح طمانچہ مارا کہ اپنا ہاتھا اس کی گدی پر گزار دیتا تھا' متوکل نے تمام حاضرین ہے کہا کہ سب اس بات کے گواہ رہوکہ میں نے تیرانا م منتھر رکھا تھا پھر لوگوں نے بوجہ تیری حمافت کے تیرانا م منتظر رکھ دیا' پھر اب تو مستعجل ہو گیا' منتصر نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ میری گردن مارنے کا حکم دیتے تو وہ مجھ پر اس سے زیادہ آسان ہوتا جو آپ میر سے ساتھ کررہے ہیں' متوکل نے حکم دیا کہا اور بیوا قعد نصف شب ساتھ کررہے ہیں' متوکل نے حکم دیا کہا اور احمد بن بچی کے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ ہو لئے پھر جب وہ چلاگیا تو متوکل کے سامنے دستر خوان بچھایا گیا اور وہ کھانے لگا اور احمد بن بچی حالت میں لقمہ لینے لگا۔

## منتصر اورز را فدكى گفتگو:

ابن مفصی سے مذکور ہے کہ منتصر اپنے حجر ہے کی طرف چلا تو اس نے زرافہ کا ہاتھ پکڑلیا اوراس سے کہا کہ میر ہے ہمراہ چلو' اس نے کہاا ہے سر دارامیر المومنین (ابھی در ہار) سے نہیں اٹھے تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کوتو شراب نے روک لیا ہے اور عنقریب بغا اور مصاحبین نکلتے ہیں اور میں بیچا ہتا ہوں کہتم اپنے بچوں کا معاملہ میر سے سپر دکر دو' کیونکہ اتامش نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اس کے بیٹے کی تمھاری بیٹی سے اور تمھارے بیٹے کی شا دی اس کی بیٹی سے کر دو۔

زرافہ نے جواب دیا کہ اے میرے سردار ہم لوگ تو آپ کے غلام ہیں آپ ہمیں تھم ہے آگاہ کر دیجئے منتصر نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اسے اپنے ہمراہ لے گیا۔

اس کے پہلے بھے سے زرافہ نے بیہ کہاتھا کہ اپنے او پر مہر ہانی کرو کیونکہ امیر الموشین نشے میں ہیں اور تھوڑی ویر میں افاقہ ہو جائے گا اور مجھے نمر ہ نے بلایا ہے اور مجھ سے بیٹواہش کی ہے کہ میں تم سے بیدر خواست کروں کہتم بھی اس کے پاس چلواس لیے ہم دونوں اس کے تجر سے بیں چلیں' کہا ابن شصی نے کہ بیس نے اسے بیہ جواب دیا کہ بیس تم سے پہلے اس کے تجر سے بیس ہوائی جاؤں گا۔ زرافہ منتصر کے ساتھ اس کے تجر سے میں چلا گیا۔

بنان کا بیان ہے جواحمہ بن نیچیٰ کا غلام تھا کہ اس ہے مخصر نے کہا کہ میں نے زرافہ کے بیٹے کا اوتامش کی بیٹی سے اور اتامش کے بیٹے کا زرافہ کی بیٹی سے نکاح کردیا' بنان نے کہا کہ پھر میں نے مخصر سے کہا کہ اےسردار پچھاور کہاں ہے؟ کیونکہ وہی نکاح کواچھا کرتی ہے' تو اس نے کہا کہ انشااللہ شنج کو کیونکہ اب رات ہوگئ ہے۔

## ابن هضی کی روایت:

ا بن مفصی کہتا ہے کہ ذرافہ نمرہ کے حجر ہے کی طرف روانہ ہوا جب اس میں داخل ہواتو کھانا مانگا کھانالا یا گیااس نے اس میں سے ذرا سابی کھایا تھا کہ ہم نے شوروغل سناتو کھڑ ہے ہو گئے 'پھر کہا بنان نے کہ ذرافہ نمرہ کے گھر سے نکلا ہی تھا کہ فوراُ ہی بغامنتصر کے سامنے کھڑا ہو گیا تومنتصر نے پوچھا کہ بیشور کیسا ہے تو اس نے کہا خیر ہے اے امیر المومنین اس نے کہا تجھے خرانی ہو کیا کہتا ہے۔ اس نے کہاہمارے مردارامیر المومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کا اجرزیادہ کرے جواللہ کے بندے تھے'اس نے انھیں دعوت دی انھوں نے اسے قبول کرلیامنتھر بیٹھ گیا اوراس گھر کا اور مجلس کا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا چنا نچے تمام دروازے بند کردیئے گئے اور وصیف کے پاس متوکل کی جانب سے قاصدروانہ کیا جس میں معتز اور موید کے حاضر کرنے کا حکم تھا۔ مصاحبین متوکل کا مجلس سے اخراج:

عثعث ہے نہ کور ہے کہ منتصر کے گھڑے ہوجانے اوراس کے مع زرافہ نکل جانے کے بعد متوکل نے دوسر خوان ما نگا'اور بعاصغیر جوشرا بی کے نام ہے شہور تھا پر دے کے پاس کھڑا تھا'اوراس دن گھر میں (پہرے پر بغا کبیر کی باری تھی اوراس کا نائب گھر میں پہرہ دینے پر )اس کا بیٹا موٹی تھا اور یہ موٹی وہ بی ہجومتوکل کی خالہ کا بیٹا تھا اور بعن کبیراس دن سمیساط میں تھا'بعن صغیر مجلس میں آیا اور مصاحبوں کوائے جمروں میں داخل ہونے کا تھم دیا تو فتح نے کہا کہ بیدو قت ان کے واپس جانے کا نہیں ہے حالا نکہ امیر الموہنین نہیں اٹھی' بعنانے اس ہے کہا کہ امیر الموشین نے جھے بیتے کہ جب سات نئے جائیں تو میں مجلس میں کسی کو ندر ہنے دوں متوکل نہیں اٹھی بھا کہ امیر الموشین کی بیگات پر دے کے بیتے ہیں اور وہ خود نے چودہ رطل شراب بی تھی فتح کوان کا اٹھنا تا گوار ہوا تو بعانے اس ہے کہا کہ امیر الموشین کی بیگات پر دے کے بیتے ہیں اور وہ خود نشے میں ہیں' اس لیے کھڑے ہواور نکلو' سب نکل آئے 'کھر فتح اور ان میں کے چار خاص خادموں شفیج اور فرج صغیراورمونس اور ابوئیسٹی ماروانح زی کے سوا کوئی نہیں رہا' باور ہی نے متوکل کے سامنے دستر خوان بھیا دیا' بھر وہ کھانے نگا اور لقمہ لینے لگا اور میا ہوگیا کہ میر سے ساتھ کھا وہ بھی کھانا نشے کی حالت میں کھایا بھر شراب بھی کی عشورے نے بیان کیا کہ ابور ابوئیسٹی متوکل بھی جومو یہ کا اخیا فی تھا اس میں ان لوگوں کے ساتھ تھا' متوکل بیت الخلاء جانے کو کھڑا ہوگیا۔

#### ابواحمراحتجاج:

بغاشرانی نے سوائے دریا کے دروازے کے سب دروازے بند کردیئے تھے اوراسی دروازے ہے وہ جماعت گس آئی جو
اس کے تل کرنے کو مقرر کی گئی تھی' ان لوگوں کو ابواحمہ نے دیکھا تو ان پر چلایا کہ بیرکیا' ہے اے کمینؤ دفعۃ دیکھا تو وہ نگی تلواروں کے
ساتھ تھے' جس جماعت نے قبل کا ذمه لیا تھا اس میں ہے بغلون ترکی اور باغراور موکل بن بغا اور ہارون بن صوارتکین اور بغاشرا بی
پہلے آگئے تھے' جب متوکل نے ابواحمہ کی آ واز سن سراٹھا کراس جماعت کودیکھا تو کہا اے بغایہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ چوکی والے
ہیں جو میر سے سردار امیر المونین کے دروازے پر رات کور ہتے ہیں' متوکل کی بغاسے گفتگو کرنے کے وقت وہ جماعت اپنے پیچھے
بیل جو میر سے سردار امیر المونین کے دروازے پر رات کور سے ہیں' متوکل کی بغاسے گفتگو کرنے کے وقت وہ جماعت اپنے پیچھے
بیل جو میر سے سردار امیر المونین کے دروازے پر رات کور سے ہیں' متوکل کی بغاسے گفتگو کرنے کے وقت وہ جماعت اپنے بیچھے

#### متوكل كاقتل:

عثعث نے کہا کہ میں نے بغا کوان سے رہے کہتے سنا کہ اے کمینوٹم لوگ لامحالہ آل کیے جاؤ گے، تو عزت کی موت مرو 'پھروہ جماعت مجلس کی طرف واپس آگئ بغلون نے اس پر (حملہ کرنے میں) سبقت کی 'اس نے اس کے شانے اور کان پر ایک ضرب ماری چنا نچدا سے کاٹ دیا 'پھرمتوکل نے کہا ذرائھ ہم' خدا تیرے ہاتھ کا لے' پھر کھڑا اہو گیا اور اس پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا ہاتھ سے اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو بغلون نے ہاتھ کوجدا کردیا' اور باغر بھی اس کا شریک ہوگیا' فتح نے کہا کہ تھا ری خرا بی ہوامیر المونین کو مارر ہے ہو' بغانے کہا اے کمینے خاموش نہیں رہے گا؟ فتح نے خودا سے کومتوکل پر ڈال دیا تو ہارون نے اس کے اپنی تلوار بھونک دی' تو وہ موت

موت چلانے لگا اور مارون اور موکی بن بغانے بھی اس پر تلواروں ہے ملہ جاری رکھا'ان دونوں نے اسے قبل کر دیا اور کمڑے کلڑے کر ڈالا اور عثعث کے سرمیں جوٹ کی متوکل کے ساتھ ایک چھوٹا خادم تھا جو پردے کے نیچے چھپ کرنے گیا اور لوگ بھاگ گئے'اور ان لوگوں نے جس وقت وہ وصیف کے پاس آئے تھے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ رہو کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہا گر ہماری مراد پوری نہ ہوئی تو ہم قبل کردیئے جائیں گے وصیف نے کہا کہ تھا رے لیے کوئی اندیشہ ہیں ہے'اٹھوں نے کہا کہ اچھا اپنے بعض لڑکوں ہی کو ہمارے ساتھ بھیجو'اس نے ان کے ساتھ اپنے لڑکوں میں سے پانچ کوصالح اور احمد اور عبد اللہ کو بھیجو'اس نے ان کے ساتھ اپنے لڑکوں میں سے پانچ کوصالح اور احمد اور عبد اللہ کو بھیجو دیا یہاں تک کہ وہ اور گی مراد تک بہنچ گئے۔

فتح بن خاقان كاقتل:

زرقان سے مذکور ہے جودر باتوں پرزرافہ کا قائم مقام تھا کہ منصر جب زرافہ کا ہاتھ پکڑ کرا ہے گھر ہے باہر لے گیااور جماعت
اندرآ گئ تو عنعت نے انھیں دیکھ کرمتوکل ہے کہا کہ ہم شیروں ہے اور سانپوں اور پچھوؤں ہے فارغ ہو گئے اور تلواروں کا ذکر کیا تو
متوکل نے اس ہے کہا کہ تجھے خرابی ہوتو کیا بکتا ہے'اس کا کلام ناتمام ہی تھا کہ وہ لوگ اس پرٹوٹ پڑے نوفتخ ان کے روبر و کھڑا ہو گیا'
اے کتو پچھے ہٹو پچھے و بعنا شرابی بڑھا اور تلوار ہے اس کا پیٹ بھاڑ ڈالا باتی لوگ متوکل کی طرف بڑھے اور عنعت سامنے کی طرف
بھاگ گیا' ابواحمد اپنے ججرے میں تھا جب اس نے شور سناتو ٹکلا اور اپنے باپ پرگر پڑا' بغلون نے اس پر جملہ کیا دوخر بیس ماریں' وہ نکل
آیا اور سب کوچھوڑ دیا' جماعت منصر کی طرف روانہ ہوئی' پھراس کی خلافت کو شلیم کر کے تعزیب کی کہ امیر الموشین مرگئے۔

زرافه کی خلیفه منصر کی بیعت:

تلوار لے کروہ لوگ زرافہ کے سر پر کھڑے ہوگئے اوراس سے کہا کہ بیعت کراس نے (منتصر سے) بیعت کر لی منتصر نے وصیف کو خبر بھی کہ نہیں ہے ہوگئے اوراس سے کہا کہ بیعت کر اس نے معزز اصحاب کے ساتھ حاضر ہو وصیف اوراس کے اصحاب آئے اورانھوں نے بھی بیعت کی عبیداللہ بن کی اپنے حجر سے بیں تھا تو م کے حال کی اسے پچھ خبر مان فذکر نے بیں مشغول تھا۔ نہتی وہ احکام نافذکر نے بیں مشغول تھا۔

#### تركون كامنصوبيه:

فرکیا گیا ہے کہ ترکی عورتوں میں سے ایک عورت نے ایک رقعہ پیش کیا جس میں اس نے قوم کے اراد ہے کی خبر دی تھی وہ رقعہ عبیداللہ کو ملائ پھراس نے اس معاطے میں فتح ہے مشور کیا'اور بیر قعہ ابونو ح عیسیٰ بن ابراہیم کا تب فتح ابن خاتان کو دیا گیا پھراس نے فتح کو اس کی خبر دی ان سب کی رائے متوکل ہے پوشیدہ رکھنے پر شفق ہوگئی اس لیے کہ انھوں نے اس کوخوش دیکھا تو انھیں یہ گوارانہ ہوا کہ اس کی خبر دی ان سب کی رائے متوکل ہے پوشیدہ رکھنے پر شفق ہوگئی اس لیے کہ انھوں نے اس کوخوش دیکھا تو انھیں یہ گوارانہ ہوا کہ اور نہ ہوگا۔ دن بھر وسرتھا کہ کوئی شخص شاس پر جرات کر سکے گا اور نہ اس پر قادر ہوگا۔ عبید اللہ کا فرار:

یان کیا گیا ہے کہ اس رات ابونوح بہانے ہے بھاگ گیا 'عبیداللہ اپنے کا میں بیٹھار ہاجعفر بن عاملہ اس کے سامنے تھا کہ یکا بیک اس کا کوخادم اس کے پاس آیا اور کہااہے میرے سردار آپ کیوں بیٹھے ہیں' اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو' کہا کہ سارا گھر تلوار بنا ہوا ہے بھراس نے جعفر کو نکلنے کا حکم دیا' وہ نکلا اور لوٹا اس نے خبر دی کہ امیر المومنین اور فنج قتل کردیے گئے' وہ اپنے خدام اور لوگوں کے ساتھ نکلاتو اسے خبر دی گئی کہ تمام دروازے بند ہیں' تو اس نے دریا کی طرف کا راستہ اختیا رکیا تو اتفا قا اس راستے کے دروازے بھی بند سے' پھراس نے وہ دروازے تو ڑئے کا حکم دیا جو دریائے مصل سے' تین دروازے تو ڑؤالے گئے' یہاں تک کہوہ نکل کر دریا کی طرف آ گیااور ایک شتی تک پہنے گیا' پھر وہ اس میں پیٹے گیااور جعفر بن حامداوراس کا ایک غلام اس کے ساتھ تھا' پھر معتز کے مکان پر گیااور اسے دریافت کیا تو اسے نہ پایا تو کہا: اِنَّا لِنَهِ وَاِنَّا اِلْنَهِ وَاجِعُونَ اس نے جھے بھی مارااورا ہے کو بھی مارا' پھر اس پر النہوں کیا۔

#### عبیدالله کاحمله کرنے سے انکار:

عبیداللہ کے پاس چہارشنہ کو جی کو قت اس کے ساتھی جمع ہوگئے جوگلو طالنسل عرب اور عجم اورامن اور آوارہ گرداور بددی
اور بےروزگاروں وغیرہ میں سے تھے بعض نے کہا ہے کہ وہ قریب بیس ہزار سوار کے تھے کم تعداد بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ
اس کے ساتھ تیرہ ہزار آدمی تھے 'بعضوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہزار سوار تھے کم تعداد بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ پانچ اور دس ہزار کے درمیان تھے 'ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اس دن کے لیے آپ ہمارے ساتھ سلوک کرتے تھے 'لہذا آپ اپنا تھم دیجے اور ہمیں اجازت دیجے تو ہم اس جماعت پرایک دم سے جملہ کردین اس نے ان سے انکار کیا اور کہا کہ اس میں کوئی اچھی تدبیر میں کوئی اچھی تدبیر کیونکہ وہ مخص لیمی معتز ان کے قبضے میں ہے۔

على بن يجيُّ منجم:

علی بن کیجی منجم سے ندکور ہے کہ اس نے کہا کہ میں متوکل کے تل سے چندروز قبل اس کے سامنے حالات جنگ کی پیشین کوئی
کی کتاب پڑھا کرتا تھا تو اس کتاب میں میں نے ایک مقام پایا جس میں بیرتھا کہ خلیفہ دہم اپنی مجلس میں قبل کیا جائے گا تو میں نے
پڑھنا بند کر دیا اور اس سلسلے کو منقطع کر دیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تو کیوں تھم ہر گیا تو میں نے کہا خیریت ہے خلیفہ نے کہا خدا کی متم سمجھے
ضرور پڑھنا ہوگا' تو میں پڑھنے لگا اور خلفاء کے ذکر سے باز آ گیا' پھر متوکل نے کہا کہ کاش مجھے علم ہوجا تا کہ کون ہو وہ بد بخت جو تو کی حاجائے گا۔

## متوکل کی این تمز ہ ارمنی ہے برہمی:

سلمۃ بن سعید نفر انی سے نہ کور ہے کہ متوکل نے اپنے قبل سے چندروز قبل اشوط بن جمزہ ارمنی کودیکھا تو اسے دیکھ کرگھر کی دی
اور اس کے نکال دینے کا حکم دیا' کہا گیا ہے کہ اے امیر الموشین کیا آپ اس کی خدمت کو پیند نہیں کیا کرتے تھے' کہا ہاں گین چند
راتوں سے میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں اس پر سوار ہوں اور وہ میری طرف دیکھ رہا ہے اور اس کا سر نچر کے سرے مثل ہو گیا
ہے پھراس نے کہا کہتو کہ بیت ہمیں ایذادے گا' اب تیری عمر میں صرف پچھ دن کم پندرہ برس ہاتی رہ گئے ہیں' یہ وا قفداس کے ایام
خلافت کے شار کے مطابق تھا۔

### ابن الي ربيع اور محربن سعيد كے خواب:

ابن ابی رہے ہے مذکورہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ ایک شخص باب الرین سے ایک گاڑی پر سوار داخل ہوا اس کا منہ صحرا کی طرف ہے اور پشت (گدی) شہر کی طرف ہے اور وہ اشعار پڑھتاہے۔ ندکورے کہ مبثی اب ابی ریعی کی وفات متوکل کے تل ہے دوسال قبل ہوئی۔

محمد بن سعید سے مذکور ہے کہا ک البوالوارث قاضیٰ تصبیبین نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک آنے والے کو دیکھا کہوہ میرے یاس آیا ہےاوراشعار پڑھتا ہے۔

#### ىر ت حكومت:

۳/شوال شب چہارشنبہ کونصف شب ہے ایک گھنٹے بعد قتل کیا گیا' ایک قول سے کہ شب پٹی شنبہ کوقل کیا گیا اس کی خلافت چودہ سال دس مہینے تین دن رہی' وہ جس روز بھی قتل ہوا ہوجیسا کہ کہا گیا ہے وہ چالیس برس کا تھا' اور شوال ۲۰۱ھ میں پیدا ہوا تھا اور اس کارنگ گندمی تھا' آ تکھیں خوبصورت تھیں' رخسارا بھرے ہوئے نہ تھے اور چھر رہے بدن کا تھا۔

### مروان ابن الي الجعوب كاقصيده:

مروان ابن ابی الجحوب ابی السمط سے مذکور ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے امیر الموشین کی شان میں شعر کیے اور اس میں ر روافض کا تذکرہ کیا تو اس نے جھے بحرین و بمامہ کا حاکم بنادیا اور جھے دربار عام میں چارخلعت دیئے 'اورمنتصر کوبھی خلعت دیا' اور میرے لیے تین ہزار دینار کا حکم دیا جومیرے سرپر نچھاور کر دیئے گئے' اور اپنے بیٹے منتصر اور سعد ایتا خی کوحکم دیا کہ وہ انھیں میرے لیے سمیٹ لین' اور میں نے انھیں چھوا بھی' پھران دونوں نے انھیں جمع کرلیا' پھر میں وہ سب لے گیا۔

ایک اورشعر پر جومیں نے اسی مضمون میں کہاتھا میرے سر پردس ہزار درہم نچھا ور کیے۔

اور مروان ابن ابی البحوب سے نہ کور ہے کہ اس نے کہا کہ جب متوکل خلیفہ بنایا گیا تو میں نے ابن ابی دواد کوایک قصیدہ جیجا جس میں میں نے ابن ابی دواد کی مدح کی تھی اور اس کے آخر میں دوشعر تھے جس میں میں نے ابن الزیاسة کا حال بیان کیا تھا'اوروہ سہتھے:

'' مجھ سے بیان کیا گیا کہ زیات کوموت آگئی۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے پاس فتح ونصرت لایا۔ زیات نے بے وفائی ہے ایک کنواں کھووا تھا۔ پھر خیانت و بدعہدی کی وجہ ہے وہی اس میں ڈال دیا گیا''۔

## مروان بن ابی الجوب کی طلی:

جب وہ قصیدہ ابن ابی دواد کے پاس پہنچاتو اس نے متوکل سے اس کا ذکر کیا اور اسے وہ دونوں شعر سنا دیئے۔اس نے اسے حاضر کرنے کا تھم دیا' تو اس نے کہا کہ وہ میامہ میں ہے' واثق نے اسے امیر المونین سے محبت ہونے کی وجہ سے شہر بدر کر دیا تھا' کہا اسے سوار کی بہا یا جائے' تو اس نے کہا اس پر قرض ہے' پوچھا کتنا ہے' کہا چھ ہزار دینار' کہا وہ دے دیئے جائیں' چنا نچہا سے دے دیئے گئے اور کیا مہہ سے سوار کر ادیا گیا چنا نچہوہ سامرا پہنچا اور ایک قصیدے میں متوکل کی مداح کی' اس میں کہنا ہے:

"شاب رخصت ہوگیا 'اے کاش ندرخصت ہوتا۔ اور پیری آ گئی اور کاش وہ ندآتی "۔

### پھر جب قصیدے کے ان دوشعروں پر پہنچا:

'' جعفری خلافت مثل نبوت کے ہے۔ جو بے طلب اور بے تن جتائے آگئ۔خدانے اسے اس طرح خلافت عطاکی۔ جس طرح بنی مرسل ﷺ کونبوت عطاکی اس کے لیے پچاس ہزار درہم کا حکم دیا''۔

# مروان ابن الي الجوب برنو ازشات:

ابویخی بن مروان بن محمد الشنی الکلتی ہے ذکور ہے کہ اس نے کہا کہ جھے الوالسط مروان ابن ابی الجنوب نے خبر دی ہے کہ اس نے کہا جب میں امیر الموثین متوکل علی اللہ کے پاس گیا تو میں نے ولی عہد کی مدح کی اور بیا شعارا سے سنائے:

''اللہ تعالیٰ نجد کوسیراب کرے اور سلام ہے نجد پر۔ اور نجد کیسا اچھاہے باو جود دوری 'بعد کے بھی۔ میں نے نجد کی طرف ویکھا حالانکہ بغداد درمیان میں ہے۔ اے کاش میں نجد کو دیکھتا اور کس قدر دور نجد نجد میں ایسی قوم ہے جنسیں میری زیارت مجبوب ہے۔ اور میرے نزدیک بھی ان کی زیارت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے'۔

اس نے کہا کہ جب میں نے پوراقصیدہ سنا دیا تو میرے لیے! یک لا کھ بیس ہزار درہم اور پچاس اور تین سوار یوں یعنی ایک گھوڑے ایک خچرا یک گدھے کا تھم دیا' میں اس وفت تک نہ گیا جب تک میں نے اس کے شکریے میں بیا شعار نہ کہدلیے : '' پرودگار عالم نے لوگوں کے لیے جعفر کا خودانتخاب کیا اوراسے اپنے ہی انتخاب سے بندوں کے حال کا ما لک بنا دیا''۔

اس نے کہا کہ جب میں اس شعر پر پہنچا:

''بس اپنے ہاتھوں کی بخشش کو جھے ہے روک دیجے اور زیادہ نہ بیجے کونکہ جھے اندیشہ ہے کہ ہیں سرکش اور متنکم نہ ہوجاؤں'۔
فر مایانہیں خدا کی شم میں نہ روکوں گا تاوقتیکہ تو میری کو سخاوت نہ جان لے اور تو جانے نہ پائے گا تاوقتیکہ اپنی حاجت نہ مانگ لئے میں نے کہا اے امیر الموثین بمامہ میں جس جا کداد کو بطور جا گیر آپ نے جھے دینے کا حکم دیا ہے' ابن مدیر نے بیان کیا ہے کہ وہ معظم کی جانب ہے اولا دیرونف ہے اور اس کا بطور جا گیروینا جا کر نہیں اس نے کہا کہ وہ زمین تجھے سوسال کے لیے ایک درہم کا لگان پر دیتا ہوں' میں نے کہا کہ امیر الموثین یہا چھانہیں ہے کہا کہ درہم دربار میں ادا کیا جائے ابن مدیر نے کہا کہ جرار درہم کے عوض میں نے کہا ہاں اس نے اسے میر سے لیے اور میر سے وارثوں کے لیے نافذ کر دیا چرکہا کہ بیچا جست نہیں ہے بیاتو قبالہ (معاملہ) عوض میں نے کہا کہ میری وہ جا کدا د جو واثق نے بطور جا گیر جھے دی تھی ابن الزیات نے جھے ہٹا دیا اور میر سے اور اس جا کدا د کے درمیان حاکل ہوگیا لہٰذا آپ اے بھی میر سے لیے نافذ فر ماد بیجے' سودر ہم سالا نہ پر اس کے نافذ کرنے کا بھی تھم دے دیا۔

الی حشیفہ کی روا بہت:

ابی حشیشہ سے ندکور ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ مامون کہا کرتا تھا کہ جوخلیفہ میر ہے بعد ہوگا'اس کے نام میں' بین' ہوگا تو گمان ہوتا تھا کہ اس کا بیٹا عباس ہوگا' گرمعتصم ہواور کہا کرتا تھا اور اس کے بعد ھاء ہوگی گمان ہوتا تھا کہ ہارون ہوگا' مگر واثق باللہ ہوااور کہا کرتا تھا اور اس کے بعد زروپیڈلیوں والا' گمان ہوتا تھا کہ وہ ابوالحنا نرعباس ہوگا مگر متوکل اس طرح کا تھا' میں نے اسے دیکھا کہ جب وہ تخت پر بیٹھ کراپنی دونوں پیڈلیاں کھولٹا تھا تو وہ دونوں ایسی زردتھیں کہ گویا زعفر ان میں رنگی گئی ہیں۔

ييل بن المم كابيان:

یجی بن اکٹم سے ندکور ہے کہاں نے کہا کہ میں متوکل کے پاس حاضر ہوا تو میر سے اور اس کے درمیان مامون کا اور اس کے ان خطوط کا جوحسن بن مہل کے نام تھے تذکرہ جاری ہو گیا میں نے اس کی فضیلت اور تعریف اور اس کی نیکیوں اور علم اور معرفت اور خبر داری کے متعلق بہت کچھ کہا جوبعض حاضرین کے موافق نہ تھا۔ متوکل نے کہا کہ وہ (مامون ) قرآن کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔

میں نے کہا کہ و کمرتا تھا کہ قرآن کے ساتھ اور کی علم فرض کی حاجت نہیں ( یعنی قرآن کا فی ہے ) نہ رسول اللہ نگھ کی سنت کے ساتھ کسی اور کے فعل کی طرف جانے کی ضرورت ہے' نہ آپ کے بیان کر دینے اور سمجھا دینے کے بعد (نہ ) سکھنے کے لیے جمت ہے نہ ذلیل اور حق ہونے کے بعد بوجہ جمت طاہر ہوجانے کے سوائے تلوار کے پچھ نیس ۔

متوکل نے کہا کہ میری مرادوہ نہیں جن کی طرف تو گیا۔

یجیٰ نے جواب دیا کداحسان مند رجس فائب کی خوبیاں بیان کرنا قرض ہے۔

یو چھا: وہ دوران گفتگو میں کیا کہا کرتا تھا'معتصم باللّٰدم حوم اس کے متعلق کچھے کہا کرتا تھا جومیں بھول گیا ہوں

نجی نے کہاوہ بہ کہا کرتا تھا کہا ہے اللہ میں ان نعمتوں پر تیری حمد کرتا ہوں جن کا شار تیرے سوا کوئی نہیں کرسکتا' اور میں ان گنا ہوں کی تجھے ہے مغفرت جا بتا ہوں جن کا احاطہ سوائے تیری عنو کے کوئی نہیں کرسکتا۔

متوکل نے کہا کہ اس وقت وہ کیا کہتا تھا جب اے پھھا چھا معلوم ہوتا تھایا اے کوئی خوش خبری ملتی تھی 'معتصم ہاللہ نے علی بن پر اد کو حکم دیا کہ وہ اے ہمارے لیے لکھ دیے اس نے لکھ دیا تھا اور وہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا مگر پھر ہم اے بھول گئے۔

یکی نے کہا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کی نعتوں کا ذکر کرنا اور اس کی اشاعت کرنا اور اس کے افعامات کوشار کرنا اور انھیں بیان کرنا اور اس کے اللہ بی اللہ بی طرف ہے فرض ہے اور اس بیں اس کے حکم کی فرماں پر داری ہے اور ان نعتوں پر اس کا شکر ہے 'پس اللہ بی کے لیے تما م تعریفیں ہیں جن کا وہ اہل اور مستق ہے جواس کے حق کی پوری کرنے وائی اور اس کے اس شکر تک چہنچ والی ہیں جوموجب مزید نعت ہے اس قدر تعریفیں ہیں جنھیں اس وجہ ہے ہماری تعداد شار نہ کر سکے اور ہماری یا دا حاط نہ کر سکے کہ اس کے احسانات پے در پے ہیں اور اس کا فضل مسلسل ہے اور اس کی بخشش ہمیشہ ہے تعریف اس ذات کی ہے جو بیجا نتا ہے کہ بیعتیں اس کی جانب سے ہیں اور اس کا شکر ہے اس پر۔

متوکل نے کہا کہ تو نے بچ کہابعینہ بھی کلام ہے اور بیسب تجربه کا راور ذی علم کی حکمتیں ہیں مجلس ختم ہوگئ ۔

# يوم الخري متعلق فرمان:

اس سال صفر میں مجمد بن عبداللہ بن طاہر کے سے بلیٹ کر بغداد آیا اور یوم انٹحر میں اختلاف کی وجہ سے جو پریشانی اسے ہوئی' اس کی شکایت کی۔

متوکل نے زردلفا فے میں باب خلافت سے حاکم جج کے پاس رویت ہلال ذی الحجہ کے متعلق فرمان نافذ کرنے کا حکم دیا اور پی کا میں دیا کہ استان کے جس طرح جج کی خیریت کے متعلق آنے والالفا فدرواند کیا جاتا ہے 'حکم دیا کہ شعر حرام (مزدلفہ) اور تمام مقامات جج میں بجائے روغن زیتون کے ثم روثن کی جائے۔

اسی سال ۲/ربیج الآخر کوجعفریه میں والد ہمتوکل کی وفات ہوئی اورمنتصر نے نماز جناز ہرپڑ ھائی' جامع مسجد کے قریب وفن کی گئی۔ میں میں دھیں وہاں

#### بإب

# خليفهالمنتصر

ای سال ۴/شوال یوم چهارشنبه کوایک اور تول میں ۳ شوال کوجعفریه میں منتصر محمد بن جعفر کی خلافت کی بیعت لی گئی'و ہ (اس وقت ) مجیس سال کا تھا' بیعت کے بعد دس روز تک مقیم رہا پھروہاں سے مع اپنے عیال وسر داران کشکر ونوج سامرامیں منتقل ہو گیا۔ بیعت خلافت:

ان لوگوں نے جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے اس سے شب چہار شنبہ کو بیعت کی تھی بعض لوگوں سے مذکور ہے کہ انھوں نے کہا جب چار شنبہ کی صبح ہوئی تو سرداراور کا تب اور معززین اور شاکر یا اور عام فوج والے اوران کے علاوہ اور بہت ہے آ دمی جعفریہ میں مامیر المومنین منتصر کی جانب سے بیخبر دی تھی کہ فتح بن خاقان نے حاضر ہوئے انھیں احمد بن خصیب نے ایک فرمان سنایا جس میں امیر المومنین منتصر کی جانب سے بیخبر دی تھی کہ فتح بن خاقان بے اس کے عوض اسے قبل کر دیا پھر لوگوں نے بیعت کر لی اور عبید اللہ بن فتح بن خاقان بھی حاضر ہوا اور بیعت کر کے چلا گیا۔

# منتصر اور فتخ:

ابوعثان سعید سے مذکور ہے کہ اس نے کہا کہ جب وہ رات ہوئی جس میں متوکل قبل کیا گیا تو ہم لوگ منصر کے ساتھ دارا لخلافہ میں متوکل قبل کیا گیا تو ہم لوگ منصر کے ساتھ دارا لخلافہ میں متح جب فتح ہا ہم اور منتصر بھی اس کے ساتھ جاتا تھا اور جب وہ واپس آتا تو اس کے کھڑ ہے ہونے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کے کھڑ ہے جواس کے گھوڑ ہے جاتا تھا اور اس کے کپڑے جواس کے گھوڑ ہے کے زین میں (وب جاتے تھے) برابر کرتا تھا۔

# منتصر کاتر کول سےمعامدہ:

خبر ملی تھی کہ عبید اللہ بن کی نے منتصر کے لیے اس کے راستے میں ایک جماعت تیار کی ہے کہ لوگ اس کے پلننے کے وقت غفلت کی حالت میں اسے قبل کردیں متوکل نے بھی واپسی کے قبل اسے برا بھلا کہا تھا اور غصہ دلایا تھا اور اس پر حملہ کیا تھا اس لیے وہ غفلت کی حالت میں اسے قبل کردیں متوکل نے بھی واپسی کے میاتھ پلنے ، جب منتصر اپنے مکان بہنچ گیا تو اس نے اپنے ہم نشینوں اور خاص لوگوں کو بلوایا اپنی واپسی سے پہلے وہ ترکوں سے متوکل کے قبل کا وعدہ لے چکا تھا جب کہ نبیذ ہے بہوش ہوا۔

# سعید صغیر کی منتصر سے درخواست:

سعید صغیر نے کہا کہ بھے پچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ میرے پاس قاصد آیا کہ میں حاضر ہوں کیونکہ امیر المومنین کے قاصد امیر کے پاس آت کی کہ ہم لوگوں میں جو پینجر پھیلی تھی کہ وہ لوگ خفلت میں مخصر پاس آئی کہ ہم لوگوں میں جو پینجر پھیلی تھی کہ وہ لوگ خفلت میں مخصر کے قبل کے در ان سے بیان تو بے تین تو بے شک اس کواس لیے بلایا گیا ہے میں ہتھیار اور آلات حرب لے کرسوار ہوا' اور امیر کے دروازے پر پہنچ

گیا کیا دیکھا ہوں کہ لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مارے مارے پھررہے ہیں ٹکا کید دجن مخصر کے پاس آیا اور اسے یہ اطلاع دی کہ اس کے ساتھ ہولیا ہیں خوف زدہ تھا اس نے ساتھ ہولیا ہیں خوف زدہ تھا اس نے میری حالت دیکھی تو کہا کہ تیرے لیے پچھا ندشیہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے داپس جانے کے بعد امیر المومنین کے گلے ہیں اس کے میری حالت دیکھی تو کہا کہ تیرے لیے پچھا ندشیہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے داپس جانے کے بعد امیر المومنین کے گلے ہیں اس کے ہیا ہے سے پھندا لگ گیا جس سے وہ مرگیا اس پر خدا کی رحمت ہوئیں نے اسے بہت براسمجھا اور یہ ججھے ثاق گزرا ہم چلے اور احمد ہیں جہاں تا ہے ہیں اور سر داروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی یہاں تک کہ ہم الحیر میں بہنچ گئے اور پور پے تل متوکل کی خبریں آنے کہا ہے امیر المومنین اور خلافت کا سلام کیا ( یعنی السلام علیم یا المیر المومنین کہا ) یہ مناسب نہیں کہ اس وفت ہم ایک جگہ آپ کو خہا چھوڑ دیں جہاں آپ کے غلاموں سے آپ کے لیے اندیشہ امیر المومنین کہا) یہ مناسب نہیں کہ اس وفت ہم ایک جگہ آپ کو خہا چھوڑ دیں جہاں آپ کے غلاموں سے آپ کے لیے اندیشہ احمد بن خصیب اور اس کا کا تب سعید بن حمید بیعت لینے کے لیے آگے۔

معتز کی طلی:

سعید بن جید ہے ذکور کہ احمد بن نصیب نے اس سے دریا فت کیا کہ تیری خرابی ہوائے سعید کیا تیرے ساتھ دو تین کلے ہیں
جن کے ذریعے سے تو بیعت لیتا ہے ہیں نے کہا ہاں' کلمات ہیں اور ہیں نے مضمون بیعت لکھ لیا ہے حاضرین' واردین سب کووہی

دیا' سعید کبیر آیا تو اسے منصر نے موید کے پاس بھیجا' سعید صغیر ہے کہا کہ آؤ معتز کے پاس جااور بلالا' سعید صغیر نے کہا کہ ہیں نے اس

ہی کہا کہ اے امیر الموشین جب تک آپ اپنے ساتھیوں کی قلت میں ہیں' میں خدا کی تھم اس وقت تک آپ کے پس پشت نہ جاؤں

گا جب تک لوگ جمع نہ ہوجا کیں' احمد بن نصیب نے کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو تیرے بجائے کائی ہیں' تو جا' میں نے کہا کہ میں نہ جاؤں

گا جب تک اتنا مجمع نہ ہوج بجائے میرے کائی ہو کیونکہ اس وقت بنست تیرے میں اس کا دوست زیا دہ ہو۔ جب بہت سے سردار

گا جب تک اتنا مجمع نہ ہوجو بجائے میرے کائی ہو کیونکہ اس وقت بنسست تیرے میں اس کا دوست زیا دہ ہو۔ جب بہت سے سردار

آ میے اور آنھوں نے بیعت کر کی تو میں روانہ ہوا میری حالت بیتی کہ میں اپنی جان سے مایوس تھا ، میرے ساتھ دو غلام ہے جب میں

ابولوج کے مکان پر پہنچا تو بیا حالت تی کہ کہ لوگ اور میر کہ ہو جائے جی اور آتے تیے دفعتہ میں نے دیکھا کہ اس کے درواز سے پر ایک تو ان میں تا کہ میں فنج کے بعض دوستوں اور مجمد سے پوچھے لگا کیونکہ وہ مجھے نہیں بہان تک کہ معتز کے درواز سے بینی گیا تھے درواز سے پر کوئی نہ ملا دریاں نہ بہرے والا نہ کوئی نو کر اور نہ میں بیاں تک کہ معتز کے درواز سے بینی گیا جھے درواز سے پر کوئی نہ ملا دریاں نہ بہرے والا نہ کوئی نو کر اور نہ کوئی اور گاوتی بہاں تک کہ معتز کے درواز سے بینی گیا گیا۔

## سعيد بن حميد كي معتز عصملا قات:

پھر میں نے اسے بہت زور سے کھٹکھٹایا 'بڑی دیر کے بعد مجھے جواب ملا کہ تو کون ہے میں نے کہا میں سعید صغیرامیر المومنین منتصر کا قاصد ہوں' وہ چلا گیا اور بڑی دیر لگائی' بدی کے اندیشے مجھے پر طاری ہونے لگئے زمین مجھے پر تنگ ہور ہی تھی' پھر دروازہ کھلا اور یکا یک بیدون خادم نکل آیا اور مجھ ہے کہا کہ اندر آ' میرے بعد دروازہ بند کر دیا میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قتم میری جان گئی اس نے مجھ سے داقعہ دریا دنت کیا میں نے اسے بتایا کہ امیر المومنین کے لگے میں بیالے سے پھندا لگ گیا اور وہ اسی وقت مرگے

اورسب لوگ جمع ہو گئے اور انھوں نے منتصر سے بیعت کرلی'اس نے جھے امیر ابوعبدالله المعتز باللہ کے پاس بھیجا ہے تا کہ وہ بھی بیعت میں حاضر ہوں' بیدون اندر گیا پھرمیر سے پاس آیا اور کہااندر چلومیں معتز کے پاس پہنچا'اس نے کہا تیری خرابی ہوکیا واقعہ ہے۔ معتز اور سعید حمید کی روانگی:

میں نے واقعہ بتایا وتعزیت کی رویا اور کہاا ہے میرے سردار چلئے اور ان پہلے لوگوں میں شامل ہوجائے جضوں نے بیعت کر لی کہ
آب اس طریقے ہے اپنے بھائی کا قلب اپنے ہاتھ میں لے لیں اس نے کہا کہ تیرے لیے خرابی ہوسے تک تو تھہر' بھراس سے خوب ہا تیں
بنا تارہا اور بیدون خادم اس میں میر اساتھ دیتارہا' یہاں تک کہاس نے نماز کی تیاری کی اپنے کپڑے منگائے اور پہنے' گھوڑ الایا گیا جس پروہ
سوار ہوا میں بھی اس کے ساتھ سوار ہوگیا میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو عام راستے کے علاوہ تھا اور اس سے ہاتیں کرتارہا اور معاطم کو اس پر
سہل کرتارہا اسے اپنے بھائی کی وہ با تیس یا دولا تارہا' جنھیں وہ جانتا تھا یہاں تک کہ ہم لوگ عبیدالقد بن یجی بین خاقان کے دروازے تک
پہنچ' مجھ سے اس کے متعلق پوچھا میں نے کہاوہ ہی لوگوں سے بیعت لے رہا ہے فتح نے بیعت کر لی ہے اس وقت وہ مانوس ہوگیا۔
خلیفہ مختصر کی معتر کی بیعت:

ا تفاقا آیک سوار جو ہمارے پیچھے ہولیا تھا اور بیدون خادم کے پاس چلا گیا تھا اس نے اس سے آہتہ کہا جسے میں نہیں جانتا

بیدون نے اسے جھڑک دیا وہ چلا گیا پھر سہ ہارہ پلٹا اور ہر مرتبہ بیدون اسے دھٹکار دیتا اور چھڑک دیتا تھا کہ دور ہو کہاں تک کہ ہم

لوگ ہاب الحیر پہنچ گئے میں نے اسے تھلوایا تو بھے سے بوچھا گیا کہ تو کون ہے میں نے کہا کہ سعید صغیر اور امیر معتز میر سے لیے درواز ہ

کھول دیا گیا ہم لوگ منتصر کے پاس پہنچ گئے جب منتصر نے اسے دیکھا تو اپنے قریب بلالیا اور گلے لگالیا اور تعزیت کی اور اپنی

بیعت لی اس کے بعد موید بھی سعید کبیر کے ساتھ آگیا اس کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا 'صبح ہوگئی منتصر جعفر سے گیا 'متوکل اور فُخ کے دفن کرنے کا تھم دیا اور لوگوں میں سکون ہوگیا سعید صغیر نے کہا کہ میں معتز سے خلافت منتصر کی خوش خبری کے انعام کا مطالبہ کرتا رہا اور وہ دار الخلافت میں نظر بند تھا یہاں تک کہ اس نے مجھے دس ہزار در ہم دیئے۔

#### بيعت نامه خلافت:

منتصر کے لیے جو بیعت لی گئی اس کامضمون میتھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحیم! تم لوگ عبدالله المخصر بالله امیر المونین ہے دل ہے اوراع قا داور رضا مندی اور رغبت اور اپنے باطل کے اظلاص اور دلوں کے انشراح اور کچی نیتوں کے ساتھ بیعت کرتے ہو نہتم پر زبردی کی گئی نہتم مجبور کیے گئے ہو بلکہ یہ جانے ہو کا افرار کرتے ہو کہ اس بیعت اور اس کے مضبوط کرنے میں اللہ کی اطاعت وتقوی ہے دیں اللہ کا اعزاز ہے اس کا حق ہے اللہ کے بندوں کی پوری بھلائی کلمہ ایمان کا اجتماع ہے شیر از ہ بندی ہے مصافی کی معلون عواقب کا امن و وستوں کی عزت طحدین کی برا دی اس بنا پر بیعت کرتے ہو کہ محمد امام المخصر باللہ اللہ کا بندہ اور اس کا ظیفہ ہے جس کی اطاعت اور خیرخوا ہی اور اس کے حق کا ادا کرنا اور بیعت کا پورا کرنا تم پر فرض ہے جس میں نتم شک کرو گے اور نہ نفاق کروگے نتم اس سے ہوئے گئے تر ودمیں پڑو گے۔ بیعت کرتے ہوتم اس کا تھم سننے پڑا ہے مانے پڑ صلے پر مدکر نے پر وفا داری پر استقلال پر اور خیرخوا ہی ظاہری و باطنی پڑسنر میں اور حضر میں 'ہروقت عبداللہ' امام المخصر باللہ امیر الموشین جو تھم دے ہروقت (اس کی اطاعت کروگے) تم اس پر بیعت کرتے ہو کہ تم اس کے دوست کر وہ کا میں معاط میں مثل

ظاہر کے رہے گا اور تمھارے قلوب تمھاری زبانوں کی طرح ان امور پر راضی رہیں گے جواب یا آئندہ امیر المونین تمھارے لیے پند

کرے گائم اپنے اوپر اور اپنی گردنوں میں اس بیعت کی تجدید و تاکید کرنے کے بعد امیر المونین کواپی کمل تئم رغبت اور خوشی قلب اور
نیت اور خواہش کی سلامتی نظر دینے کی بیعت کرتے ہوجس کی اللہ نے تم پر تاکید کی ہے اس کے تو ڑنے کی کوشش نہ کرد کے کوئی ہر گشتہ

کرنے والا تمھیں اس معاطع میں مدداورا خلاص اور خیر خواہی و محبت ہے ہر گشتہ نہ کر سکے گا'نہ بدلہ لو گے نہ تم میں ہے کوئی رجوع کرنے والا اپنی نیت سے رجوع کرے گا نہ اپنی نہان اور اپنی ذرار یوں کو دی

ہر اللہ اپنی نیت سے رجوع کرے گا'نہ اپنی فاہر کے خلاف اتفاق کرے گا'تمھاری وہ بیعت جوتم نے اپنی زبان اور اپنی ذرار یوں کو دی

ہر اللہ اپنی نیت سے رجوع کرے گا خواہی اللہ کے جانی الضمیر سے وہ اگاہ ہے۔

یہ بیعت اپنی تمام ذمہ دار یوں کی تکیل پر بنی ہے کہ تم اخلاص رکھو گے مدد کرتے رہو گے ، محبت کرو گے تمھاری طرف ہے کوئی دغاونفاق وحیلہ و بہانہ بھی نہ ہوگا 'یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ ہے اس حالت میں ملوکہ اس کے عہد کو پورا کرنے والے اور اس کے اس حق کو جو تم پر واجب ہے اوا کرنے والے ہونہ انتظار کرنے والے اور نہ عہد تو ڑنے والے 'کیونکہ تم میں ہو ولوگ جوامیر الموشین سے بیعت کرتے ہیں اولیہ بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے لہٰذا جس نے عہد تکنی کی اس نے اسے ہی او پر عبد تکنی کی اور جس نے اسے پورا کیا 'جس پر اللہ سے عہد کیا ہے تو عقریب اللہ اے اج عظیم عطا کرے گا۔

تم پرلازم ہے اور وہ بھی کہ جواس بیعت نے تھاری گردنوں میں مضبوط کردیا ہے 'جس پرتم نے اپنی کئی قسمیں دی ہیں اور وہ بھی لازم ہے جس کی تم پر اللہ کے عہد کا پورا کرنا لازم ہے کیونکہ اس بھی لازم ہے جس کی تم پر اللہ اور اس کے رسول مختلف اور خیرخواہی تم پر اللہ اور اس کے رسول مختلف کی ذمہ داری بوری کرنا بھی ضروری ہے 'جو مضبوط عہد انبیا اور سل اور اس کے بندوں سے لیے گئے ان سب سے زیادہ تحت ہے کہ سنو جو تم سے اس بیعت میں عہد لیا گیا ہے اور اسے نہ برلوا طاعت کرو و نا فرمانی نہ کرو سی افراک افراک میں نہ پڑواور سنجا لے رہو 'جس طرح اہل اطاعت اپنی طاعت کو سنجا لیے ہیں اور عہد کرنے والے اور و فا دار اپنی و فا داری اور حق کو سنجا لے رہے ہیں شمیس اس سے نہ کوئی خواہش پڑتا ہے اور نہ کوئی برگشتہ کرنے والا اور نہ کوئی گراہی شمیس ہدایت سے کے کرے۔

تم صرف کرو گے اپنی جان اور کوشش اور مقدم کرو گے دین اور طاعت کے تن کو جو پھی تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اللہ تعالی تم سے اس بیعت پیں سوائے و فا داری کے اور پھی تبول نہ کرے گا جس نے تم میں سے امیر الموثین سے میہ بیت کی اور اسے مضبوط کر دیا اور پھر اس کی عہد شنی کی باطن میں یا ظاہر میں تھلی کھلا یا بہانہ وحیلہ سے پھر نفاق کیا اس عہد میں جو و و اپنی طرف سے اللہ سے کہ و کا ہے اور امیر الموثین کے مواثیق میں اور اللہ کے عہو دمیں جو اس پر جی اس میں بجائے کوشش کے بے پر وائی استعال کرے گا یا باطل کی طرف جھے گا بجائے تا کہ اس داستا ہے جو دمیں جو اس بی جو کہ تا ہے و فادار لوگ اپنی و فائے عہد کی وجہ سے بنا ہ پاتے ہیں۔ "
مطرف جھے گا بجائے تن کی مدر کے ہٹ جائے گا اس داستا ہی عہد تو ڑا تو وہ ہر شے جس کا میہ و (خواہ) مال ہو یا جائیدا دمواثی ہوں ہر وہ فضی جس نے اس میں خیانت کی ذرا سابھی عہد تو ڑا تو وہ ہر شے جس کا میہ بو (خواہ) مال ہو یا جائیدا دمواثی ہوں یا زراعت یا دو دھوا لے جائور سب اللہ کے راستا میں ماکسین پرصد قد ہیں اور اس پر میر ترام ہے کہ اس میں سے پچھی اپنے مال میں کی حیلے یا بہانے سے شامل کرے جو مال اپنی بھی عہد تو ٹر اور جو ہ کہ تیت ہوخواہ اس کی مقد ار بڑی ہوتو وہ سب اس وقت تک اللہ کی درائی میں ہیں موت آئے اور اس کا وقت آجائے اور ہروہ غلام کہ جس کا وہ آئے ہیں مال تک مال کہ و میں موت آئے اور اس کی قتم ٹوٹے اور جن سے وہ بعد میں عقد کرے تمیں سال تک مال میکس میں موت آئے اور اس کی قتم ٹوٹے اور جن سے وہ بعد میں عقد کرے تمیں سال میک میں میں دن سے اس کوشم ٹوٹے اور جن سے وہ بعد میں عقد کرے تمیں سال

تک سب پرطلاق بائندہ بابطورطلاق حرج سنت کے کہ جس میں دوسری طلاق ہے اور ندر جعت ہے اور اس پرتمیں حج کے لیے بیت اللہ الحرام تک جاناوا جب ہے نہ قبول کرے گاللہ اس کے فرض کو یانفل کواوراللہ تم پراس معاطے میں گواہ ہے اور اللہ ہی کی شہادت کا نی ہے۔ ماحوز و میں ہنگا مہ:

بیان کیا گیا ہے کہ جب اس دن کی ضبح ہوئی جس ہیں منتصر ہے بیعت کی گئی تھی تو ماحوزہ ہیں جعفر کے قبل کی خبر پھیل گئی اور ماحوزہ وہ ہیں ہیں ہنایا تھا اور جعفر ہے باب عامہ پرلشکر اور شاکر بیاوران کے علاوہ آوارہ گرداور عوام جمع ہوگئے جمع بہت ہوگیاوہ لوگ ایک دوسرے ہے کہنے سننے لگے بعض پر بعض سوار ہو گئے اور بیعت کے معاملے ہیں گفتگو کرنے گئے ان کی طرف تھا اور ہوگئے اور بیعت کے معاملے ہیں گفتگو کرنے گئے ان کی طرف تھا اور ہوگئے اور بیعت کے معاملے ہیں گفتگو کرنے گئے ان کی طرف تھا اور ہوگئے اور بیعت کے معاملے ہیں گہنچا کمیں جووہ کی طرف تھا اس نے انھیں منتصر کی وہ باتیں پہنچا کمیں جووہ پہند کرتے تھے انھوں نے اسے وہ باتیں سنا کمیں 'وہ منتصر کے پاس گیا اور اسے خبر دی وہ نکلا اور اس کے سامنے ایک جماعت مغربی فوج کی تھی جنھیں اس نے پکارا کہ اے کتو انھوں نے لوگوں پر جملہ کردیا اور تین دروازوں تک دھیل آئے 'لوگ آئیں میں دھکم دھکا کرنے گئے اور بعض لوگ بعضوں پر گر پڑے 'چھروہ لوگ ہتھیا روں سے جدا ہوئے اور جولوگ بھیٹر اور روند نے سے مرگئے تھے ان کے متعان کے متعان کے جی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تھی سے جو تک شے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال اپنی بیعت کے ایک دن بعد منتصر نے ابوعمر احمد بن سعیدغلام آزاد کردہ بنی ہاشم کوحا کم فوج داری بنایا کسی کہنے والے نے کہا! وائے بربادی اسلام جب کہلوگوں میں عدالت کا ابوعمرہ حاکم بن گیا۔

و ہ امت پر امین سمجھا گیا' حالانکہ و ہ اونٹ کی ایک ملینی پر بھی امین نہیں ہے۔

اسی سال ذی الحجه میں منتصر نے علی بن معتصم کوسامرا ہے بغداد نکال دیااوراس پر پہر ہمقرر کر دیا۔

## امير جج محمد بن زيبي:

اس سال محربن زیبی نے لوگوں کو مج کرایا۔

# ۲۴۸ھ کے دا قعات

# احمد بن خصيب اور وصيف ميں رنجش

بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سب بیہ ہوا کہ احمد بن نصیب اور وصیف کے درمیان بغض اور ترک کام تھا' جب منتصر خلیفہ اور ابن خصب اس کا وزیر بنایا گیا تو احمد بن نصیب نے منتصر کو ابھار ااور اسے اپنی جماعت سے نکال کر سرحد پر جنگ کے لیے روا نہ کرنے کا مشورہ دیا' وہ کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ منتصر نے اسے بلوایا اور جنگ کا تھم دیا 'منتصر نے جب اس امر کا قصد کمیا کہ وصیف کو سرحد پر جنگ کے لیے روا نہ کرے تو اس سے احمد بن نصیب نے کہا کہ آزاد کروہ غااموں پر کس کی جرات ہوگی تا و قتیکہ آپ وصیف کو جنگ پر جانے کا تھم دیں (یعنی بغیر وصیف کو جنگ پر جمجے ہوئے اور کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوگا' اس لیے وصیف کی روا گی ضروری ہے ) وصیف کی جہاد کے لیے پیش کش :

منتصر نے بعض دربانوں ہے کہا کہ جو شخص دارالخلافت برحاضر ہوا ہے (اندرآنے کی )اجازت دے باریابوں کواجازت

دی گئی جن میں وصیف بھی تھا منتصر نے متوجہ ہو کراس سے کہا کہ اے وصیف میرے پاس (سرکش) بادشاہ روم کے متعلق پہ خبر آئی ہے کہ اس نے سرحدوں کے ارادے سے توجہ کی ہے بیا بیاام ہے کہ اس سے بچنا (بغیراس کے )ناممکن ہے کہ تم یا تو جنگ کے لیے جاؤیا میں جاؤں وصیف کی ضروریات پر توجہ کرخواہ وہ جس جاؤیا میں جاؤں وصیف کی ضروریات پر توجہ کرخواہ وہ جس مقدار میں بھی ہوں'اوروہ اس کے لیے مہیا کراحمہ نے کہا اچھا اے امیر لمونین' فرمایا' اچھاای وقت اس کے لیے کھڑ اہو۔ مختصر کی وصیف کو ہدایات:

اے وصیف اپنے کا تب کو جو مام دے کہ وہ بھی جن چیز وں کی حاجت ہے ان میں اس کی مدد کرے اور اس کے ساتھ رہے۔

یہاں تک کہ اس معاطع پروہ تیری ضرورت رفع کرے 'احمد بن نصیب بھی اٹھ کھڑ اہوا اور وصیف بھی اٹھ کھڑ اہوا اور اپنی تیاری میں
مشغول رہا یہاں تک کہ روانہ ہوگیا گر اسے فلاح و کامیا بی نصیب نہ ہوئی۔ بیان کیا گیا کہ منتصر نے جب وصیف کو بلا کر جنگ کے
لیے تھم دیا 'تو اس سے کہا کہ سرکش یعنی بادشاہ روم نے حرکت کی ہے اور جھے اندیشہ ہے کہ وہ بلا داسلام میں سے جہاں سے گز رے گا
سب کو ہلاک اور قبل کرے گا اور بچوں اور عور توں کو قید کرے گا' جب تو لڑ نے اور لوٹنے کا ارادہ کر نے قبلت جلد امیر المومنین کے
دروازے کی طرف واپس آنا' سرداروں کی ایک جماعت کو اس کے ہمراہ روا گلی کا تھم دیا لوگوں کا اس کے لیے انتخاب کیا' جولوگ فوج
شاکر میداور کشکر اور آزاد کر دہ غلاموں میں سے اس کے ہمراہ ہوئے وہ تقریباً دس ہزار آدی سے مقد مے پر مزاحم بن خا قان برادر وفتح
من من حاق قان ساقہ پر محمد بن رجامی بین بی بی شاہ اور دراجہ وہ گشکر ہے جوقلع شکن آلات رکھتا ہے ) نصر بن سعید مولی مامور تھا' وصیف کے نائب کو جوسام راکا کو تو ال تھا مختصر نے لوگوں اور کشکر برعامل بنادیا۔

منتصر نے اپنے آزاد کردہ غلام وصیف کو جنگ کے لیے روانہ کرتے وقت محمد بن عبداللہ بن طاہر کوایک فرمان لکھا جس کی نقل ہیہ۔ فرمان جہاو:

ہے شک امیر المومنین تیری سلامتی پراس اللہ کی حمد کرتا ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے اور رسول محمد مخلیج ہم پر رحمت بھیجے۔

ا ما بعد بشک اللہ نے (اوراس کے لیے تمام محامد ہیں ان کی نعمتوں پر اورشکر ہے اس کے عمد وامتحان پر )اسلام کو انتخاب کیا اورا سے نضیلت دی اور پورا کیا اور اسا اور اسے اپنی رضا مندی اور تو اب کا وسیلہ اور اپنی رحمت کا کھلا ہواراستہ اور اپنے ذخیرہ کرامت کا سبب بنایا اسے مغلوب کر دیا جس نے اس کی خالفت کی اور اسے ذکیل کر دیا جس نے اس کو تق ہونے سے انکار کیا اور اس کے سواکوئی دوسر اراستہ اختیار کیا اور اسے سب سے بہتر اور اپنے بندوں میں سے سب سے برتر محمد منافیل کو مبعوث کیا اور اپنے نز دیک تمام اس کے لیے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر اور اپنے بندوں میں سے سب سے برتر محمد منافیل کو مبعوث کیا اور اپنے نز دیک تمام فرائض میں سے اپنی تو یہ بہتی کا صرف سے دی اور دیدہ و دانستہ فرائض میں سے اپنی تر بہتی کے کا سب سے واضح وسیلہ ای کو بنایا اس لیے کہ اللہ عز وجل نے اپنی دین کوعز سے دی اور دیدہ و دانستہ انکار کرنے والے اہل شرک کو ذلت دی ہے۔

. القد تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیتے ہوئے اورا ہے فرض کرتے ہوئے فرمایا 'چلو بغیر سامان کے پاسامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو'اگرتم جانتے ہوتو یہ تمھار سے لیے بہتر ہے' کوئی ایسی حالت مجاہد فی سبیل اللہ پرنہیں گزرتی کہ وہ اللہ کی راہ میں تکلیف کو ہر واشت نہیں کرتا اور وہ چھٹر چنہیں کرتا اور وہ دشمن سے قبال نہیں کرتا اور کی شہر کا راستہ طع نہیں کرتا اور وہ کسی زمین پرنہیں گزرتا مگراس کے لیے ان امور کی وجہ سے ایک امر ہے جو کسی ہوا ہے اور ایک آجر ہے' اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ بے شک انھیں نہیں پہنچتی ہے پیاس اور نہ تکلیف اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں اور وہ کی زمین پراس طرح نہیں گزرتے جس سے کفار کو غصر آتا ہے اور انھیں دشمن سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے مگر ہیں کہ اس کے حوض ان کے واسطے ممل صالح کھا جاتا ہے بے اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ کوئی خرج نہیں کرتے ہیں' چھوٹا اور نہ ہوا اور نہ ہوا اور نہ کوئی خرج نہیں کرتے ہیں' چھوٹا اور نہ ہوا اور نہ ہوا اور نہ کوئی خرج نہیں کرتے ہیں' جھوٹا اور نہ ہوا اور نہ ہوگی میں ان کے سب سے ایکھا کی جزادے۔

اس کے بعد اللہ عزوجل نے اپنے بزد کے بجاہدین کی غیر بجاہدین پرزیادت مرتبہ کی اور جو پھوان کے لیے جزاوتو اب کا وعدہ ہے' اس کی اور جو پھوان کے لیے بہاں تقرب ہے ان کی تعریف فر مائی ہے' ارشاد ہے' برا پرنہیں ہیں موشین میں سے بغیر کسی ضرر کے بیٹے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال ہے جہاد کرنے والوں کو (بعثر) میٹے دہنے والوں پر در ہے کی بزرگی وہی ہے اور اللہ نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے' اور اللہ نے مجاہدین کوغیر مجاہدین پر بدا عتبار اج عظیم کے فضیلت دی ہے جہاد کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے موشین کی جان و مال خرید لیے ہیں اور اپنی جنت کو ان کے لیے قبت بنایا ہے اور اپنی خوشنودی کو ان کے لیے بدلہ اس کے خروج کرنے پر اس کی جانب سے ایسا سچا وعدہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خروج کرنے پر اس کی جانب سے ایسا سچا وعدہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایسا منصفا نہ تھم ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ نے موشین سے ان کے جان و مال کو اس قیمت کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہو اور قرام سے بالہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کے جاتے ہیں میں عوض خرید ہو جو تو ہو رہ بہت بو کو تا رہ بہت بو کی کا میا تی ہے۔ اللہ سے کا وار ایس ہو جاؤ جو تم کو اللہ کون ہے؟ لہذا تم اپنی اس تجارت سے خوش ہو جاؤ جو تم کے اللہ سے کی اور یہ بہت بو کی کا میا تی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے زندہ مجاہدین کے لیے اپی نفرت کا اور اپی رحمت بھیجنے کا حکم فر مایا ہے اور شہدائے مجاہدین کے لیے ان کی حیات وائمہ اور تقرب الی اللہ کا اور اپنے تو اب میں سے حصہ کثیرہ کی شہادت دی ہے فر مایا ہے تو 'ان لوگوں کو جواللہ کے راستے میں قتل کردیے گئے مردہ نہ بھی وہ زندہ ہیں' اپنے پر وردگار کے یہاں رزق یاتے ہیں' اور جو پھاللہ تعالیٰ نے آئیس اپنے فضل سے دیا ہے اس سے خوش ہیں' اور ان لوگوں کو جوان کے پس ما ندوں میں سے ان سے نبیس ملے ہیں بیخوشنجری دیتے ہیں کہ نہ ان پر (آئندہ کا) کوئی خوف ہو درنہ آئیس (گزشتہ کا) غم ہے۔

اعمال مومنین میں ہے کوئی شے ایمی نہیں ہے جس کے ذریعے ہے مومنین اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہ معاف کرانے میں اور عذاب اللہ سے آزاد کرنے میں کوشش کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی جانب سے تو اب کے ستی بنیں گر جہاد اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مرتبدر کھتا ہے اور اس کے نزدیک بہت بلندر تبدر کھتا ہے اور دنیا آخرت میں کامیا بی کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اہل جہاد نے اللہ کے لیے اپنی جان کھیائی تا کہ اللہ بی کابول بالار ہے اور انھوں نے اپنی جانوں کو اپنے بس افتادہ بھائیوں اور مسلمانوں کی عور توں اور ان کی آبرو پر صرف کیا اور اپنے جہاد کے ذریعے سے دشمن کو مغلوب کیا۔ امیر المونین نے اس لیے کہ اے دیمن خدا کے جہاد کے ذریعے سے تقرب بارگاہ البی حاصل کرنا اور اس کے اس حق کو ادا کرنا جواس نے اسے اس کے اس حق کو ادا کرنا جواس نے اسے نے دین کا محافظ بنا کرمقرر کر دیا ہے اور اس کے اولیاء کے اعز از میں اپنے لیے تقرب کا تلاش کرنا 'اور ان پر جواس کے دین سے ہٹ گئے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی اور اس کی فرمانبر داری سے جدا ہو گئے 'قوت سزا کا نازل پسند ہے یہ مناسب سمجھا ہے کہ وصیف آزاد کر دہ غلام امیر امومنین کو اس سال اللہ کے دشن کفار روم کے بلاد کی طرف غازی مقرر کرے اس لیے کہ اس کی فرمان برداری اور خیر خوابی اور عمدہ مہارت قواعد جنگ پر ہراس چیز میں اس کی خلوص نیت کے متعلق جس نے اسے اللہ اور خیر خوابی افرمامیر المومنین کو معرفت عطافر مادی ہے۔

امیر الموشین نے بیمناسب سمجھا ہے اور اللہ ہی اس کا مددگاراور توفیق دینے والا ہے کہ وصیف اور اس کے آزاد کر دہ غلاموں
کا اور اس کے عام لشکر کا اور فوج شاکریا کا جنھیں امیر الموشین نے اس کی ہمراہی کے لیے قائم کیا ہے۔ ۱۲ ماہ رقیج الآخر ۲۴۸ ھے کو جو
شہور عجم میں سے نصف جزیران کے مطابق ہے مرحد ملطیہ پر پہنچنا ہو بلا دوشمنان خدا میں تموز (موسم گرما) کے سب سے پہلے دن وہ
داخل ہوا ہے جان لے اور امیر الموشین کے اس فرمان کی نقل اپنے علاقے کے اطراف کے کارندوں کو بھی لکھ بھیج انھیں ہے تھم دے کہ
جومسلمان ان کے سامنے ہوں انھیں پڑھ کرسائیں انھیں جہاد کی ترغیب ویں ۔ ان پر برا پھیختہ کریں انھیں جہاد کے لیے روانہ کریں انھیں وہ تو اب بتا میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل جہاد کے لیے مقرر کیا ہے تا کہ نیت والے اور سے تو اب کی امیدر کھنے والے اور جہاد کا
شوق رکھنے والے اس فرمان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اور اپنے دین کی معدافعت کرنے والے اور اپنی صدود سے دشمن کو در کرنے والے اس فرمان کے مطابق وصیف آزاد کروہ غلام امیر الموشین کے نشکر کے ملطیہ پر اس وقت پر پہنچنے پر جس کو
میر الموشین نے ان کے لیے مقرر کیا ہے انشاء اللہ تعالی عمل کریں۔

والسلام علیک ورحمۃ اللہ برکانہ وصیف قیا م کا حکم :
وصیف کو بلا دسر حد میں قیا م کا حکم :

احدین نصیب نے کا محرم ۲۳۸ ہے کو لکھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے وصیف کے شکر کے اخراجات ورسد پر اور مال غنیمت اور
اس کی تقسیم پر اس کی شخص کو مقرر کیا جو ابوالولیا۔ الجریری الیحلی کے نام ہے مشہور تھا اس کے ساتھ منتصر نے بھی وصیف کو لکھا کہ جب وہ
اپنی اس جنگ سے فارغ ہو کر لوٹے تو بلا دسر حد پر چارسال تک قیام کر ہے اور وہاں کے اوقات جنگ میں جنگ کرتا رہے یہاں تک
کہ امیر المومنین اپنی رائے سے اس کو اطلاع دیں۔ اس سال موید ومعتز نے اپنے آپ کو ولایت عہد خلافت سے سبک دوش کر
دیا۔ ان کی دست برداری کو منتصر نے جدید قصر جعفری میں خلا ہر کیا۔

# مويدومعتز كي معزولي كامنصوبه:

بیان کیا گیا ہے کہ منصر ہاللہ کے جب تمام امور خلافت درست ہوگئے تو احمد بن نصیب نے وصیف اور بغاہے کہا کہ لوگ ان دونوں جوانوں سے مطمن نہیں ہیں جب کہ امیر الموثین مرجائے گا تا مرز حاکم خلیفہ بن جائے گا' پھر ہم میں سے کسی کو ہاتی نہ رہند دونوں جوائے گا تا مرز حاکم خلیفہ بن جائے گا' پھر ہم میں سے کسی کو ہاتی نہ رہند دونوں ہم پر قابو یا کیں ہم ان دونوں لڑکوں کے معزول کرنے دیے دیے دیے گئی اور منصر سے اصرار کیا کہ اے امیر الموثین ان دونوں کو خلافت کرنے کی کوشش کریں نم تمام ترکوں نے اس معاملے میں کوشش کی اور منتصر سے اصرار کیا کہ اے امیر الموثین ان دونوں کو خلافت

ے معزول کردیجے اوراپنے فرزندعبدالوہاب کے لیے بیعت لے لیجے منصر اپنے بھائی معتزوموید کا اکرام کرتارہا۔ باوجود یکداس کا میلان موید کی طرف زائدتھا' جب اس کی خلافت کو جالیں دن گزر گئے تو معتزوموید کے حاضر کرنے کا حکم دیا جب کہ دولوں اس کے پاس سے واپس ہو چکے تھے' پھر بلائے گئے اورا یک گھر میں تفہرائے گئے۔ معتزن موید سے کہا کہ اسے بھائی تم جانے ہو کہ ہم دونوں کیوں بلائے گئے ہیں' اس نے کہا اے بد بخت معزول کرنے کے لیے۔ (معتزن) پھر کہا کہ جمعے یہ گمان نہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے' وولوگ اس قتم کی ہاتوں میں منے کہ معزولی کے پیامبران کے پاس پہنچ گئے' موید نے کہا کہ میں نے سنا اور مان لیا' معتزنے کہا کہ میں اس کے لیے تیارنہیں' اگر تم قبل کرنا جا ہوتو شمعیں اختیار ہے۔

# معتزی گرفتاری:

وہ لوگ منتصر کے پاس لوٹ گئے اور اسے اس جواب ہے آگاہ کیا ' پھر سخت غصے میں واپس آئے معتز کو تختی ہے گرفتار کر کے ایک کو تھری میں بند کر دیا۔

## مويداورمعتز كي تُفتگو:

یعقوب بن السکیت سے فدکور ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ سے موید نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں نے جرات وزباں درازی سے ان سے کہا کہ اے کو! یہ کیاحرکت ہے تم نے ہمار ہے خون پر جرات کی ہے اس طرح حملہ اپنے آتا پر کر چکے ہو دور ہو خدا تسمیس بدحال کر ہے جھے چھوڑ دو کہ میں معتز سے گفتگو کروں وہ لوگ فوراً پچھ کہنا چا ہتے تقے مگر جھے جواب دینے سے بازرہ اور تھوڑی در کھ جم سے کہا کہ اگر تو چا ہتا ہے تو اس سے ل لئے جمھے یہ گمان ہوا کہ لوگوں نے آپ میں مشورہ کر لیا ہے بازرہ اور تھوڑی در کھ جم سے کہا کہ اگر تو چا ہتا ہے تو اس سے ل لئے جمھے یہ گمان ہوا کہ لوگوں نے آپ میں مشورہ کر لیا ہے میں اس کی طرف چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس کو گھری میں رور ہا ہے میں نے کہا کہ ارب جا بال تو دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے تیرے باپ سے اپنی مرا دحاصل کر لی وہ بی ہوا جو وہ چا ہتے تھے پھر بھی تو ان سے دکتا ہے معزول ہوجا 'تھے پر خرابی ہو اور (اب) انسی واپس نہ کر' کہا سبحان اللہ' وہ امر جس کا فیصلہ ہو چکا' شہرت ہو چکی' ساری دنیا میں چیل گیا' اس سے دست بر دار ہوجا وَں' میں نے کہا کہ اس امر نے تیرے باپ کو آل کیا' اے کاش وہ تجھے نہ قبل کرے اسے دور کر' خرابی ہو تھے پر' کیونکہ خدا کی تیم اگر اللہ کے میں بیام آپ چکا ہے تو حاکم ہے گامعتز نے کہا! اچھا۔

## مویداورمغز کی ولی عبدی سے دستبر داری:

موید نے بین کرنگل کرکہا کہ اس نے قبول کرلیا'لہٰ داامیر الموشین کواطلاع کر دؤوہ لوگ گئے پھر پلئے' اور جھے دعائے خیردی'
ان کے ساتھ ایک کا تب بھی داخل ہوا جس کاوہ کچھنام لیتے تھے' اس کے ہمراہ دوات و کاغذ زبھی تھا' وہ بیٹھ گیا' ابوعبداللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ تم اپنی معزو لی کھوجس سے وہ تحیر ہوگیا' میں نے کا تب سے کہا کہ جھے کا غذر ہے تو جو چاہے گاوہ میں لکے دول گا' جھے سے منتصر کے نام ایک عرفی لفروایا گیا' جس میں میں نے اسے اس امر کے متعلق اپنے ضعف کی اطلاع وی کہ جھے یہ معلوم ہوگیا ہے کہ میر سے سب سے متوکل گناہ گار ہو جب کہ میں اس امر کے معلوم ہوگیا ہے کہ میر سے بیاطلاع دی کہ میں اس امر کے لیے کل منتا بیت ہول' میں نے اس سے معزولی کو درخواست کی اور اسے بیاطلاع دی کہ میں نے اپ آپ کو معزول کر دیا اولوگوں کو

اپی بیعت ہے آزاد کردیا میں نے بالکل اس کی خواہش کے موافق لکھ دیا گھر میں نے کہا اے ابوعبد اللہ تو بھی لکھ دے وہ پھر رکا میں نے کہا تچھ پرخرابی ہو ککھ دے آخر لکھ دیا وہ کا تب ہمارے پاس سے چلا گیا 'پھر ہمیں بلانے لگا تو میں نے کہا کہ آیا ہم لوگ اپنے کہا تچھ پرخرابی ہو ککھ دیا وہ کا تب ہمار کو ان ہو گے کپڑے بدل لیس یا اس حالت میں چلیں 'کہا بدل لو میں نے منگا کر پہنے اور ابوعبد اللہ نے بھی ایسا ہی کیا 'اور ہم لوگ روانہ ہو گے جب پہنچ تو منصر اپنی مجلس میں تفالوگ حسب مراتب بیٹھے ہوئے تھے 'ہم نے اسلام کیا سب نے جواب دیا۔
منتصر کی موید ومعتر سے گفتگو:

منتھر نے ہمیں ہیٹھنے کا تھم دیا اور پوچھا کہ بیدونوں کا خط ہے معتر خاموش رہا ہیں نے سبقت کر کے کہا کہ ہاں امیر الموشین بیمیرا خط ہے میں نے کہا بول اس نے بھی بہی کہا 'منتھر ہماری طرف متوجہ ہوا ترک بھی گھڑ ہے تھے کہ کیاتم دونوں بیر گمان کرتے ہو کہ ہیں نے تم کواس طبع میں معز ول کر دیا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب جب تک میر الڑکا بڑا ہواور میں اس کے لیے بیعت لے لوں 'خدا کی تنم میں نے گھڑی بھر کے لیے بھی بھی اس تم کا لا پہنیں کیا جب اس معاطے میں لا پہنیں تھا تو خدا کی تنم مجھے اپنے باپ کے بیٹوں کا حاکم بننا بہنیت بچا کے بیٹوں کے حاکم بننے سے زیادہ پہند ہے لیکن ان لوگوں نے (اس نے تمام آزاد کردہ غلاموں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں کھڑے اور بیٹھے تھے) جھے پرتم دونوں کے معزول کرنے میں بہت اصرار کیا جھے اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر میں نہ کروں تو ان میں سے کوئی تم دونوں کے ساتھ جھھیا رہے بیش آئے اور دونوں کوئی کر دے نو تم دونوں جھے کیسا خیال کرو گئے خدا کی تنم ان سب کا خون ال کربھی تم میں سے کی ایک ہے خون کے برابرنہیں' دونوں کو چٹالیا' پھر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ اس سے کہا کہ دونوں اس پر جھک گئے اور اس کے ہا تھو کو بوسہ دیا' اس نے دونوں کو چٹالیا' پھر وہ دونوں واپس چلے گئے۔

مویداورمغتز کی ولی عہدی سےمعزولی:

بیان کیا گیا ہے کہ جب یوم شنبہ کو ۲۳۷ ہوئی تو معنز اور موید نے اپنے آپ کو معنز ول کر دیا اور ہرایک نے اپنے قلم سے ایک ایک رقعہ لکھا کہ اس بیعت سے جواس کے لیے کی گئی تھی اپنے آپ کو معنز ول کر دیا لوگ اس بیعت کے تو ژویئے میں آزاد ہیں ، وہ دونوں اس کا حق ادا کرنے سے عاجز ہیں دونوں اس امر کا بیان کرنے کے لیے سب کے درمیان کھڑے ہو گئے میں اور تمام ترک اور معززین اور مصاحبین اور قاضی اور جعفر بن عبدالواحد قاضی القصاۃ اور سر دار اور بی ہاشم اور تمام کھوں کے حکام اور جماعت اور در بانوں کے سر دار اور محمد بن عبداللہ بن طاہر اور وصیف اور بخا الکبیر اور تمام حاضرین در بار عام ودر بار خاص (سب موجود ہے) اس کے بعد سب لوگ واپس گئے ان دونوں نے بیٹکھا تھا۔

#### خلع ببعت:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' امیر الموثنین امتوکل علی رضی اللہ عنہ نے اس (امر خلاعت) کومیر ک گردن میں ڈالا تھا اور میرے لیے بعت کی تھی حالا نکہ میں بچہ تھا (یفعل) بغیر میر ہے اراد ہے اور (محض) ان کی محبت کی وجہ ہے ہوا تھا' جب میں نے اپنے معاطے کو سمجھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اسے نہیں قائم کرسکتا جو انھوں نے میر ک گردن میں ڈالا ہے' اور نہ مجھ میں مسلمانوں کی خلافت کی صلاحیت ہے اس لیے جس محض کی گردن میں میری بیعت تھی' وہ اس کے ٹوٹ جانے ہے آزادی میں ہے میں نے تعصیں اس سے آزاد کردیا ہے تعصیں تمھاری قسموں سے بری کردیا ہے' میراکوئی عہدتمھاری گردن میں نہیں ہے اور نہ کوئی معاملہ تم لوگ اس سے بری

ہو۔اس رقعے کواحمہ بن نصیب نے پڑھا تھا'ان دونوں میں سے ہرایک نے کھڑے ہوکرتمام حاضرین ہے کہا کہ یہی میرارقعہ ہے اور یہی میرا قول ہے لہٰذاتم لوگ میرے گواہ رہو' میں نے شخصیں تمھاری قسموں سے بری کر کے بیعت ہے آزاد کر دیا ہے' منصر اس وقت ان دونوں ہے کہا کہ خداتمھا رااور تمام مسلمانوں کا بھلا کرے'اور کھڑ اہوااوراندر چلا گیا' پہلے مجمع میں بیٹھا تھا اوران دونوں کواپنے قریب بٹھایا تھا' پھرتمام عالموں کوان دونوں کی معزولی کے متعلق ایک فرمان کھوایا۔صفر ۲۴۸ ھیس بیوا تعد پیش آیا۔ فرمان معزولی:

منشورالمنتصر بالله بنام ابوالعباس محمد بن عبدالله بن طاهرآ زاد کرده غلام امیرالموشین درباره معزولی ابوعبدالله امنتصر وابراهیم الموید به منافع منام منافع بن عبدالله غلام آزاد کرده امیرالموشین به منافع بن عبدالله غلام آزاد کرده امیرالموشین به منافع به منافع بن عبدالله غلام آزاد کرده امیرالموشین به منافع به من

اما بعد' بے شک القد تعالیٰ نے کہ اس کے لیے ہرقتم کی تعریف ہے اس کی نعتوں پر اور اس کا شکر ہے اس کے عمد ہ امتحان پر ایپ خلفاء میں سے اہل حکومت کے ان امور کا قائم کر نے والا جن کے لیے اپنے رسول منظیا کو مبعوث کیا اور اپنے دین کی جمایت کرنے والا اور اپنے حق کی طرف بلا نے والا اور اپنے احکام کو جاری کرنے والا بنا دیا' اپنی اس بزرگی کو جو خاص طور پر انہیں عطا فرمائی اپنے بندوں کے لیے باعث قیام اوا پٹے شہروں کے لیے باعث درسی ورحمت بنا دیا' جس کے ذریعے سے اس نے اپنی مخلوق کو آباد کیا' ان کی فرما نبر داری کو فرض کر دیا ۔ اسے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما نبر داری سے ملا دیا' انے اپنے قرآن می میں واجب کردیا کیونکہ اس میں مصائب سے سکون اور خواہشوں کا اجتماع اور پریشانی کی اصلاح اور راستوں کا امن اور دشمن پر غلبہ اور عورتوں کی حفاظت اور سرحدوں کی روک تھا م اور تمام امور کا انتظام جمع ہے' فرما تا ہے۔

''اطبعہ واللہ واطبعو الرسول و اولی الامر منکم '' (اللہ کی فرمانبرداری کرداوررسول اللہ طاقیل کی فرمانبرداری کرو
اوران حکام کی جوتم میں سے ہوں) البذا اللہ کے ان خلفاء پر جنھیں اس نے اپنی اتنی بڑی نعمت سے سر فراز کیا اپنی بزرگ کے اعلی مرتبے کے لیے انھیں مخصوص کیا اور ان امور کا کہ جنھیں اس نے اپنی رحمت کا وسیلہ اور اپنی خوشنو دی وثو اب کا سبب بنایا ہے انھیں مرتبے کے لیے انھیں مخصوص کیا اور ان امور کا کہ جنھیں اس نے اپنی رحمت کا وسیلہ اور اپنی خوشنو دی وثو اب کا سبب بنایا ہے انھیں مرتبے کے لیے انہوں کوخودا پنے اندر قائم کریں۔
مرب بنایا 'بیتن ہو اللہ منین اللہ تعالی سے اس کا مختاج اور اس کی عظمت کے آگے ذکیل بن کردعا کرتا ہے کہ وہ اس کی ان امور میں مدو کرے جن میں اس کی درتی ہو'اور جو بار اس پر ہے اس سے سرگر دائی نہ ہونے یا ہے'

ا پی توفیق سے اپنی اطاعت پراس کی اعانت کرتارہے۔ بے شک وہی سننے والا اور قریب ہے۔
اے ابوالعباس! ان خطوط کا اس وقت علم ہوگیا تھا۔ جب تو یہاں حاضر تھا جوابے قلم ہے لکھ کر ابوعبداللہ وابراہیم فرزندان امیر المونین اللہ تعالیٰ نے المتوکل علی اللہ عنہ نے امیر المونین کی خدمت میں پیش کیے تھے جس میں انھوں نے وہ امور ذکر کیے تھے جن سے انھیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تھا جوامیر المونین کی ان دونوں پر توجہ اور اس کی دونوں پر کمال مہر ہائی اور اس کی ان پر نیک نظر کے متعلق تھا میر المونین علی اللہ نے ابوعبداللہ نے ابراہیم کو ولی عہد مقرر کیا تھا 'بیاس وقت ہوا تھا جب کہ ابوعبداللہ بچہ تھا 'تین سال کا بھی نہونے یا بیا تھا اسے بچھ نہ سکا جواس کے لیے مقرر کیا گیا اور نہ اس کی گردن میں ڈالا گیا۔

ابراہیم بھی چھوٹا تھا جوانی کی حد تک نہیں پہنچا تھانہ ان دونوں کے احکام جاری ہو سکتے تھے اور نہ اسلام کے احکام ان دونوں

پر جاری ہوئے تھے جب وہ بالغ ہو گئے اور ان اعمال کے جوان کی طرف منسوب کیے گئے اور اس عہد کے قیام سے اپنی عائز ی پر واقف ہوئے ان دونوں پر واجب ہوا کہ بیاس طور پر اللہ اور جماعت مسلمین کی خیرخوا بی کریں کہ اس امر سے جوان دونوں کے لیے مقرر کیا گیا اپنے آپ کو نکال دیں اور ان کاموں سے علیحد وہوجا کیں جوان کی گردن میں ڈالے گئے ہم اس شخص کوجس کی گردن میں ان دونوں کی بیعت ہے اور اس پر قتم ہے آزاد کر دی جب کہ وہ دونوں ان امور کوجن کے وہ اہل سمجھے گئے 'قائم نہیں کر سکتے اور اس کی این کردن میں ڈالے رکھنے کی استعداد رکھتے ہیں۔

وہ لوگ بھی جوان دونوں کے اطراف میں امیر الموثین کے عہدہ داروں اور آزاد کردہ غااموں اور لڑکوں اور لشکراور شاکریہ میں سے اور تمام وہ لوگ جوعہدہ داروں کے ماتحت ہیں بارگاہ خلافت میں خراسان میں اور تمام اطراف میں جوان دونوں کے قبضے میں ہیں ان سب سے ان دونوں کی علامات نکال دی جا کیں اور ان سب سے ان کے قبضے کا ذکر علیحدہ کردیا جائے وہ دونوں بھی عام مسلمانوں کے طریقے پر ہموں گے وہ دونوں جو کچھ بیان کرتے ہیں امیر الموثین سے برابرای کے متعلق تذکرہ کرتے رہتے ہیں اس مسلمانوں کے طریقے پر ہموں گے وہ دونوں جو بی بین جب سے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت پر بہنچایا 'ان دونوں نے ولی عام عہدی سے اپنے آپ کو معزول کردیا اور اس سے علیحدہ ہو گئے ہر محف جس پر ان دونوں کی بیعت اور سمتھی امیر الموثین کے عہدہ داروں اور اس کے دوستوں اور رعیت میں سے قریب و بعید 'صاضر وغائب' سب کوان دونوں نے آزاد کر دیا اور اپنی بیعت وسم کے متعلق وسعت دیدی کہ وہ بھی انھیں معزول کردیں 'جس طرح انھوں نے خوداسیے آپ معزول کر دیا۔

ان دونوں نے امیر الموشین کے لیے خود اپی ذات ہے اس ہے بھی خت اللہ کا عہد لے لیا جوعہد و بیثاق اس کے ملا تکہ مضبوطی کے ساتھ لیں تھیں کہ وہ دونوں اپنے آپ کواس کی فرہا نیر داری اور خیر خواہی اور دوتی پر ظاہراور باطن میں قائم رحیس گے وہ مضبوطی کے ساتھ لیں تھیں کہ وہ دونوں اپنے آپ کواس کی فرہا نیر داری اور خیر خواہی اور دوتی پر ظاہراور باطن میں قائم رحیس گے وہ دونوں امیر الموشین ہے درخواست کرتے ہیں کہ جو کچھان دونوں نے کیا ہے اسے وہ ظاہراور شائع کردے اور اپنے تمام دوستوں کوجمع کرے تاکہ دوہ سب ان امور کوان دونوں ہے من لیں بید درخواست ان دونوں کی اپنی طلب رغبت وطیب قلب ہے بغیر جروا کرا ہ کے ہیا نہ دونوں کے رو برد ان دونوں ہے وہ رقبی اور بعد بلوٹ اپنی طلب رغبت وطیب قلب ہے بغیر جبروا کرا ہ کے ہیا نہ دونوں کی اپنی طلب رغبت وطیب قلب ہے بغیر جبروا کرا ہ کے ہیا نہ دونوں کی اپنی طلب رغبت وطیب قلب ہے بغیر انھوں نے اس و کھر دونوں نے اپنی طلب میں جن میں انھوں نے اس و کھر دونوں کے دوبروان اعمال کے جا س کا کہ دوبروان اعمال کے متعلق دونوں نے جو درخواست کی ہے اس کا ذرکہا ہے کہ ان لوگوں ہے جو اس تو لیت کی دوجہ ہے ان کے مائے واقع ہوئی اور بھی جو بھوان کی اطراف کے مرکاری عہد ہو داروں اور لگر دولوں میں ہے جو اس تو لیت کی دوجہ ہے ان کے مائے جو ان عہد ہو اروں کے تحت ہیں اپنی علا مات نکال دیے اور ان لوگوں میں ہے تھے جو ان عہد ہو داروں کے تحت ہیں اپنی علا مات نکال دیے اور ان لوگوں میں ہے گئے امیر الموشین ان دونوں کے بیان کرنے اور پیش کر نے میں ان کے صدر کی داروں اور اپنی الموشین اندوکی علی المدر سے تعلق ان دونوں کے لیے اہل بیت کے جو اس کی بارگرہ ہو کہ ان میں الموشین الدوکی علی المدر میں ان تکام ان میں ان دونوں کے لیے امر ہو ہوں اور ایت کہ توں تو تاہوں اور فقی اور ایت تک اور اور ایت کی درخواست کی اور میدونوں کے جن کے دوبروان امور کے متعلق ان دونوں کے لیے امر کیستوں کی دوبروان امور کے متعلق ان دونوں کے لیے ایک بیت کے توں تو توں کی بیا کے جوں تو تاہوں کی ان میں ان کی دوبروان امور کے متعلق ان دونوں کے لیے دوبروان امور کے متعلق ان دونوں کے لیے ہوئی تھی بیا تھی دوبروں کی دوبروں کے دوبروان امور کے متعلق ان دونوں کے لیے ہوئی تھی بیا گئی کی دوبروں کے دوبروں کے دوبروں کے دوبروں کے دوبروں کی دوبروں کے دوبروں کی دوبروں کے دوبروں کی دوبروں کے دوبروں کے

دونوں کے رقعے جوان کے قلم کے لکھے ہوئے تھے ان کے حضور میں امیر المومنین کی مجلس میں ان دونوں کے اور تمام حاضرین مجلس کے روبر و پڑھے گئے اور ان دونوں نے رقعے پڑھے جانے کے بعد ان ہا توں کواسی طرح زبان سے دہرایا جس طرح انھوں نے لکھا تھا امیر المومنین نے ان کی اس درخواست کو جواپنے فعل کی اشاعت اور اس کے اظہار اور اجرا کے متعلق تھی قبول کرنے میں اتفاق کواس لیے مناسب سمجھا کہ اس میں تین حق ادا ہوتے تھے۔

اول: الله عزوجل کاحق اس امر میں کہاس نے امیر المومنین کواٹی خلافت کا محافظ بنایا اور اس پر اپنے دوستوں کے لیے الیی نظر رکھنی واجب کی جوحال استقبال میں بالا تفاق ان کے قلوب میں الفت پیدا کر ہے۔

دوم: رعایا کاحق ہے جواس کے پاس اللہ کی امانت ہے اس کیے ان کے امور کا اپنی گردن میں (بار) اٹھانے والا اس مخص کو ہونا چاہیے جو رات دن اپنی عنایت اور نظر اور مہر بانی اور عدل اور رحمت ہے ان کی رعایت کرئے اللہ کے احکام کواس کی مخلوق میں قائم کرئے سیاست کی گرانی اور تدبیر کی در تی سے خوب واقف ہو۔

سوم: ابوعبداللداورابراہیم کاحق جوامیر المونین پران کے بھائی ہونے کی وجہ سے اوران کے ہم رحم ہونے کی وجہ سے واجب ہے اس لیے کہاگر وہ دونوں جس چیز سے جدا ہو گئے 'باوجودا پی عاجزی کے اس پر باتی رکھے جا کیں تو اس سے پیاطمینان نہیں ہوسکتا کہ بیکی ایسے امر تک نہیں پہنچے گا جس میں دین کا ضرر ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے خرابی ہے اوراس میں ان دونوں پر بہت بڑا گناہ ہوگا' ایسے امر تک نہیں پہنچے گا جس میں دین کا ضرر ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے خرابی ہے اوراس میں ان دونوں پر بہت بڑا گناہ ہوگا' لہذا امیر امونین نے ان دونوں کو معزول کر دیا' اور امیر المونین کے عہدہ داروں بھائیوں نے اور جو اہل بیعت کہ بارگاہ امیر المونین میں جین' ان سب نے بھی دونوں کو معزول کر دیا' امیر المونین کے عہدہ داروں اور آزاد کر دہ فلاموں اور گروہوں اور دوسائے لشکروشا کر بیاور کا تبوں اور قاضیوں اور فقہا وغیرہ اور امیر المونین کے ان تمام موالی نے بھی افھیں معزول کر دیا جن کے دوبروان دونوں کے لیے بیعت لی گئی تھی۔

امیرامونین نے اپنے تمام اعمال کی جانب اس کے متعلق فرمان نا فذکر نے کا تھم دے دیا کہ وہ لوگ جو پچھ فرمان میں ہے اس کے مطابق عمل کریں ابوعبداللہ اور ابراہیم کو ولی عہدی ہے معزول کردیں جیسا کہ خودان دونوں نے اس سے اپنے آپ کو معزول کردیا ' دونوں نے فاص وعام اور قریب وبعید اور حاضروغائب کو اس سے آزاد کردیا ' کہ لوگ ولی عہدی کے ساتھ ان کا ذکر نہ کریں جو چیزیں ولی عہدی کی نسبت سے ان کی طرف منسوب ہیں جیسے المحز باللہ والموید باللہ اپنے خطوط اور الفاظ میں اور نہر پران دونوں کے لیے دعا میں ترک کردیں اور وہ سب ترک کردیں جو ان کے دفاتر میں ان کے ماتحت لوگوں پران کی قدیم ہیا جدید علامات ہیں جھنڈوں اور لفافوں پر جوان کا ذکر ہے اسے بھی مٹادیں اور جو گھوڑے شاکریہ اور رابطہ ان دونوں کے ناموں سے ہیں (ان سے بھی ان کے نام نکال دیں)

تیرامرتبه اور حال امیر آلمومنین کے نزدیک اس اظامی کے مطابق جواللہ نے تخصے امیر المومنین کی اطاعت اور خیر خواہی اور ولا اور پیروی کے متعلق دیا ہے تیرامرتبہ وہی ہے جواللہ نے تیرے بزرگوں اور خود تیری ذات کی وجہ سے واجب کیا ہے جواللہ نے امیر المومنین کو تیری اطاعت اور مبارک حالی اور ادائے حق میں کوشش کے متعلق معرفت دی ہے (تیرا مرتبہ اس کے مطابق ہے) امیر المومنین نے اپنی ذمہ داری کے لیے اور تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے قریب ہیں اور تمام اطراف میں ہیں ابوعبد اللہ کی ہاتحی دور کرنے کے لیے تجھے منتخب کرلیا 'امیر المومنین نے اپنے اور تیرے درمیان کی خص کوئیس کیا جو تجھ پر افسر ہواس کے متعلق تمام محکموں کے کام کے یاس عکم روانہ ہوگیا لہٰذا تو بھی آگاہ ہو جا اور ایے تمام عمال کوامیر المومنین کے اس فرمان کی نقل بھیج دے اور انھیں عمل میں اس

کے مطابق تھم دیتارہ ٔ انشااللہ والسلام ٔ بقلم احمد بن نصیب یوم شنبہ ۲۰/صفر ۲۴۸ ھے۔ای سال منصر کی وفات ہوئی۔ منتصر کی موت کے متعلق مختلف روایات:

وہ مرض جس کی وجہ ہے اس کی وفات ہوئی زیراختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ یوم بنے شنبہ ۲۵ / ربیج الاول کواس کے طق میں در دہوااور ۵ / ربیج الآخر یوم کی۔ شنبہ کوعمر کی نماز کے وقت مرگیا' یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوم شنبہ / ربیج الآخر یوم کی۔ شنبہ کوعمر کی نماز کے وقت مرگیا' اس کی بیاری تین دن یا اس کے قریب ربی' بھے ہے بعض مولی نہاری تین دن یا اس کے قریب ربی' بھے ہے بعض صاحبوں نے بیان کیا کہ اس حرارت ہوئی اپنے کی طبیب کو جواس کا علاج کرتا تھا بلایا' اورا سے فصد کھولی تھی دیا' اس نے زہر آلود آلے سے اس کی فصد کھولی تھی اپنی کیا گیا' اس نے اس کی فصد کھولی تھی اپنی واپس چلاگیا' اورا سے بخار آگیا' اس نے اپنی فصد کھولی جس میں اس کی موت ہوگئ وہ طبیب جس نے اس کی فصد کھولی تھی اور وہ اسے بھول گیا' اس اورا سے بخار آگیا' اس نے اپنی فصد کھولی تھی اور وہ اسے بھول گیا' اس نے اس نے منظمر کی فصد کھولی تھی اور وہ اسے بھول گیا' اس نے اس نے منظمر کی فصد کھولی تھی اس نے اس نے اس نے منظم کی فصد کھولی تو اس کے استاد شاگر د نے ان آلات میں جو اس کے سامنے د کھے ہوئے تھے' زہر آلود آلے سے زیادہ اچھاکوئی آلہ نہ پایا' اس نے اس سے استاد کی فصد کھولی تو اس کے سامنے د کھے ہوئے تھے' زہر آلود آلے سے زیادہ اچھاکوئی آلہ نہ پایا' اس نے اس کی فصد کھولی تو اس کے استاد کی فصد کھولی دو اس آلے کے حال سے ناوا قف تھا' چنا نچہ جب اس نے اس آلے ہے اس کی فصد کھولی تو اس کے استاد کی فصد کھولی دو د کھا' پور معلوم ہوگیا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا' اس نے اس وقت وصیت کی اور مرگیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ منتصر کواپنے سر میں کوئی بھاری معلوم ہوئی تو ابن طیفوری نے اس کے کان میں تیل ٹیکا یا جس سے اس کے سر پرورم آ گیا اور وہ فور آ کھیل گیا چنانچیو و مرگیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابن طیفوری ہی نے اس کے آلات مجامت کوز ہرآ لود کردیا تھا۔ میں برابرلوگوں سے من رہا ہوں جب سے کہ خلافت اسے پنچی اس کے خلیفہ بننے سے مرنے تک بہی کہتے تھے کہ بے شک اس کی مدت حیات صرف چھ مہینے ہے جبیبا کہ شیرو یہ بن کسری کی جوابے ہاپ کا قاتل تھا'مدت حیات (چھ مہینے تھی) ہرخاص وعام کی زبان پریہ شہور تھا۔

#### منتصر كاخواب:

سرخادم سے فدکور ہے اور وہ جیسا کہ فدکور ہے مشھر کے زمانہ ظافت میں اس کے بیعت الممال کا متولی ومحافظ تھا اس نے بیت معلوم بیان کیا کہ ایک کہ میں اس سے ابیان کیا کہ اسب دریافت کروں درواز سے کے باہر مخمر گیا کہ اتفا قاعبداللہ بن عمر البازیار سے ملاقات ہوگئی اس نے بھی اس کی چیز سن تھی مجھے کہا کہ اسے کیا ہوا خرابی تجھ پر اسے لیر میں نے اسے بتایا کہ وہ صور ہا تعا پھر روتا ہواا تھا ، عبداللہ اس کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں اے امیر الموشین خدا آپ کی آپی کھونہ رائے کہا اے عبداللہ میں کہ سونے والا دیکھتا ہے کہ گویا میر سے ترب کیا تو اس کے قریب گیا تو اس سے کہا کہ میں سور ہا تھا ، پھر میں نے دیکھا اس عالم میں کہ سونے والا دیکھتا ہے کہ گویا متوکل میر سے بول کیا اور بھی پر ظلم کیا اومیری خلافت چھین کی خدا متوکل میر سے بول ہو گیا نہ میری آپین میری آپی تھوں ہوتا ہے اور وہ سے بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے خدا سے تعالی آپ کو عمر دے گا اور خواب کی پر واہ نہ سے جو میری فریا دعبداللہ نہ کو اس سے کہا کہ بیتو خواب ہے اور وہ سے بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے خدا نے تعالی آپ کو عمر دے گا اور خواب کی پر واہ نہ سے کہا کہ بیتو خواب سے ٹالے اور دل بہلا نے کا سامان اختیار سے خدائے تعالی آپ کو جو دے گا متور کی سے متور سے نا ہے اور دو سے بھی ہوتا ہے اور خواب کی پر واہ نہ سے کے مقدم سے اس کی کہ کہ اس وقت کوشر اب سے ٹالے اور دل بہلا نے کا سامان اختیار سے خواب کی پر واہ نہ سے کے مقدم

نے اس طرح دل تو بہلا ناحیا ہا مگر شکتہ خاصر ہی رہایہاں تک کہمر گیا۔

# متوکل کے تل رمنتصر کی پشیمانی:

بیان کیا گیا ہے کہ منتصر نے اپنے باپ کوتل کے متعلق نقبہا کی ایک جماعت سے مشورہ کیا تھا اس کے طریقوں سے انھیں آگاہ کیا تھا اور اس کے متعلق ایسے امور قبیحہ بیان کیے تھے جن کا ذکر کرنا بھی اس کتاب میں مکروہ ہے 'انھوں نے اس پراس کے قبل کا اشارہ کیا اس کے حالات بعض وہی ہیں جوہم نے بیان کیے ہیں۔

منتصر ہی ہے ند کور ہے کہ جب اس کی بیاری نے شدت اختیار کرلی تو اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس نے اس کا حال دریافت کیا تو کہا کہ خدا کی تشم مجھ ہے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔

ابن دہقانہ سے مذکور ہے کہ اس نے بیان کیا کہ متوکل کے تل کے بعد ہم لوگ ایک دن منتصر کی مجلس میں تھے کہ مسدود طیفوری نے ایک قصہ بیان کیا 'منتصر نے کہا کہ انسا کب ہوا' اس نے جواب دیا کہ اس شب میں کہ نہ کوئی رو کنے والاتھا اور نہ نع کرنے والا' اس جواب نے منتصر کوغصے میں ڈالا۔

#### ىنتصر كىعمر:

سعید بن سلمدنسرانی سے ذکور ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس احمد بن نصیب خوش تو یا میہ بیان کرتا ہوا کہ امیر المومنین منصر نے کسی شب خواب میں بید ویکا کہ وہ ایک زینے پر پڑھا یہاں تک کہ وہ اس کی پچیس سٹر حیوں تک پہنچ گیا تو اس سے کہا گیا کہ یہ یہ ہے تیری سلطنت 'یے خبر ابن منج کو پنچی تو محمد بن موسی اور علی بن کچی منجم اسے اس خواب کی مبارک با دویئے آئے اس نے کہا کہ واقعہ اس طرح نہ تھا جیسا کہ تم سے احمد بن نصیب نے بیان کیا بلکہ جب میں آخری سٹرھی پر پہنچا تو مجھ سے کہا گیا کہ تخبر کی تک زندہ رہا پھر مر تیری عمر کا آخر سے اور اس کی وجہ سے وہ نہایت مغموم رہا اس کے بعدوہ چندروز ایک سال کے دن پورے کرنے تک زندہ رہا پھر مر گیا اس وقت وہ پچیس سال کا تھا 'کہا گیا ہے کہ جب وہ مراہے پچیس سال اور چھ مبنئے کا تھا۔

#### منتصر کی مدت حکومت:

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی عمر چوہیں سال تھی اور اس کی مدت خلافت چے مبینے تھی اور بعض کے قول میں (چے مبینے ) اور دو دن تھی اور کہا گیا ہے کہ ایک سوانا تی دن رہی اپنے بھائیوں کے ساتھ جوسلوک اس نے کیا اس کی چوالیس شب کے بعد سام اے قصر چد میں انقال کر گیا بیان کیا گیا ہے کہ جب مرنے لگا تو اس نے بیشعر پڑھا:

''میراجی اس دنیا کے خوش نہ ہوا جے میں نے حاصل کیا۔ لیکن اپنے کریم پروردگار کے پاس جار ہا ہوں''۔ اس کی نماز جناز ہ احمد بن محمد بن معتصم نے سامرا میں پڑھائی اور وہی اس کی جائے ولا دیت تھی۔

#### منصر كاحليه:

بڑی آنکھوسرخ رنگ بیت قد زیادہ گوشت والاتھا 'جیسا کہ بیان کیا گیا 'مہیب (بینی رعب دار) تھا 'ایک تول کے مطابق وہ بنی العباس کا سب سے پہلا خلیفہ ہے جس کی قبر مشہور ہوئی اور بیاس لیے ہوا کہ اس کی مال نے اس کی قبر کے بلند کرنے کی خواہش کی اس کی کنیت ابوجعفر اور اس کی ماں کا نام جیشہ تھا۔وہ ام ولد (بیعنی وہ لونڈی تھی جس کے مالک کی اولا داس کے بطن سے پیدا ہوئی تھی ) وہ رومی تھی۔

# صالح والى مدينه كي معزولي:

بیان کیا گیاہے کہ منتصر جب خلافت کا والی بنا تو سب سے پہلا جو کا م اس نے کیا وہ صالح کامدینے سے معزول کرنا اورعلی بن الحسین بن اسمعیل بن العباس بن محمد کو و ہاں کا حاکم بنانا ہے۔

على بن الحسين كومدايات:

علی بن التحدین سے مذکور ہے کہ میں مغصر کے پاس اسے رفصت کرنے گیا تو مجھ سے کہا کہ اے علی میں تجھے اپنے گوشت اور خون کی طرف توجہ دلا تا ہوں اور اپنی کلائی کی کھال تھینچ کر کہا کہ اس طرف تک میں نے تجھے متوجہ کیا' دیکھ تو قوم کے لیے کیسا ہوتا ہے اور ان کے نماتھ کیسا معاملہ کرتا ہے قوم سے اس کی مراد آل ابی طالب تھے میں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ انشا اللہ میں ان کے معاصلے میں امیر المونین اید واللہ کی رائے کی پابندی کروں گا' کہا کہ تو اس وقت اس کی وجہ سے میر سے زد کیے سعادت حاصل کرے گا۔

محربن مارون كابيان:

محرین ہارون ہے بھی محرین علی بردالخیار کا کا تب اورابراہیم موید کی جاگیر کے دفتر پراس کا نائب تھا' فہ کور ہے کہ ایک مقتول اسے بستر پر پایا گیا جس پر چندزخم تلوار کے تھے اس کا لڑکا اس کے ایک جبشی خادم کواوروصیف کو بلالا پا بیان کیا گیا ہے کہ وصیف نے اس حبشی کو قاتل تھہرایا' پھروہ منتصر کے پاس پہنچا دیا گیا اور جعفر بن عبدالواحد کو حاضر کیا گیا' منتصر نے اس کے ما لک کے قل کا حال دریافت کیا اس نے اس کا اقرار کیا اور اس کے ساتھ اپنے اس نعل کا اور اسے قل کرنے کا سبب بیان کیا منتصر نے کہا جھے پرخرا فی حال دریافت کیا اس نے اس کا اقرار کیا اور اس کے ساتھ اپنے اس نعل کا اور اسے قل کرنے کا سبب بیان کیا منتصر نے کہا جھے پرخرا فی ہوتو نے اسے کیون قبل کیا اس نے فقہا ہے اس کے معاطم میں دریافت کیا تو انھوں نے اس کے قبل کا اشارہ کیا' اس کی گردن ماردی اور جہاں با بک خرمی کو پھانسی دی گئی تھی و ہیں اس کو بھی لئکا دیا۔ محمد بین عمر والشاری کی گرفتاری:

اس سال محد بن عمر والشاری موصل کی طرف نکل گیا تو مضعر نے اس کی طرف اسحاق بن ثابت فرغاتی کورواند کیا اس نے اے مع اس کے چند ہمراہیوں کے گرفتار کر کے قید کرلیا و ولوگ قتل کیے گئے اور لٹکا دیئے گئے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال بعقوب بن الليث الصفار بحتان حركت كرك جراة كى طرف علا ميا-

احر بن عبدالله بن صالح متولى عيدگاه سے ذكور ہے كه اس نے كہا كه مير ب باپ كا ايك موذن تھا جسے ہمارے كھروالے نے خواب ميں ديكھا كه كويا اس نے كسى نماز كے ليے اذان وى پھراس كھركے قريب كيا جس ميں منتصر تھا پھراس نے پكارا كها ہے كھر اے منتصر (ان ربك لبالموصاد) ب شك تيرارب تيرى كھات ميں ہے۔

بنان مغنی سے نہ کور ہے اور وہ جبیبا کہ بیان کیا گیا ہے منتصر کے مخصوصین میں تھا اس کے باپ کی زندگی میں بھی اور خلیفہ ہونے کے بعد بھی اس نے کہا کہ جب منتصر خلیفہ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ ججھے ایک دیبا (ریشم ) کا کپڑا عطا کر اس نے کہا کہ یا دیبا کے کپڑے ہے بھی تیری عیادت کروں پھر تجھے ریشی یا دیبا کے کپڑے سے بھی تیری عیادت کروں پھر تجھے ریشی کپڑے سے زائد نذرانے مل جا کیں گئے والی میں مرگیا اور جھے پچھنہ ملا۔

#### بابس

# خليفهأمستعين بإلله

#### بيعت خلافت:

اس سال محدین احدین المعتصم سے بیعت خلافت کی گئے۔

ندکور ہے کہ جب مضر کی وفات ہوئی اور یہ یوم شنبہ بوقت عصر ۴/ریجے الآخر ۲۴۸ ہے کو ہوئی تھی تو سب موالی (آزاد کردہ غلام) یوم یک شنبہ کو ہارونی کے پاس جمع ہوئے ان میں بغاصغیر و بغا کبیر اور اتامش اور ان کے ہمراہی بھی ہے یہ لوگ ترک سرواروں اور مغربیوں اشروسنیوں کواس امر پر حلف دینے گئے جوشن ان میں سے سب کو حلف دے رہا تھا وہ علی بن الحسین بن عبداللہ العلی الاسکانی کا تب بغا کبیر تھا کہ وہ سب لوگ بھی اس شخص پر راضی جیں جن پر بغا کبیر وابغاصغیر و آتامش راضی ہوں نیے عبداللہ العلی الاسکانی کا تب بغا کبیر تھا کہ وہ سب لوگ بھی اس شخص پر راضی جیں جن پر بغا کبیر وابغاصغیر و آتامش راضی ہوں نیے امراح بربن الخصیب کی تدبیر سے ہوا ماری جماعت نے حلف دیا اور سب نے آپی میں مشورہ کیا اور یہ ناپند کیا کہ متوکل کی اولا و میں سب کو ہلاک کرد ہے گا ہے باپ کوئل کرد ہے کی وجہ سے اور جوہ وقع سب نے احمد بن محمد بن المخصم پر اتفاق کیا 'ظافت ہما وہ وہ تھے سب نے احمد بن محمد بن المخصم پر اتفاق کیا 'ظافت ہمارے آتا مقتصم کی اولا د سے بیں نکل سکی 'وہ لوگ پہلے سے بی ہاشم کی ایک جماعت سے ذکر کر بھی تھے عشاء کے آخر وقت شب موروں تھوں سب کے اس خوالی کو بیت ابوالعباس تھی پھر دوشنبہ آس کے احمد بن الحصیب کو کا تب بنایا اور اتابش کو وزیر مقرر کیا۔

## المستعين بالله كامتخاب كاردهمل:

جب ٢/ رہے الآخردوشنبہ کا دن ہواتو قبل طلوع آفاب عمری کے داستے ہے جو ہاغوں کے درمیان سے تھا' دارالعامہ (دربار عام) اس حالت میں روانہ ہوا کہ لوگوں نے اسے طویلہ اور (لباس خلافت) پہنا دیا تھا اہر اہیم بن اسحاق اس کے سامنے نیزہ لیے کھڑا تھا' واجن الاشروسی باب العامہ پر بیت المال کے عام راستے سے لل گیا' اس نے اپنے ہمراہیوں کو دومفوں میں کر دیاوہ اور اس کے معزز ہمراہی صف میں کھڑے ہوگئے۔ داراالعامہ میں متوکل کی اولا داور عباسیوں اور طالبیوں میں سے جوصا حب مرتبہ سے حاضر ہوئے' وغیرہ۔ سب اس حالت میں سے ڈیڑھ گھنٹہ دن بھی گزر چکا تھا' ہازار اور سڑک کی طرف سے ایک آواز آئی دفعتا شاکر میہ کے تقریب ایک سواروں کی بھی ایک جماعت ہے اور لوگوں کی مختلف جماعتیں بھی ہمراہ آوارہ گرداور بازاری لوگوں میں سے جی اوران کے ساتھ جو سے میں اوران کے ساتھ طبریہ کے سریب ایک ہزار کے جی انھوں نے بیان کیا کہ وہ ابوالعباس جمہ بن عبداللہ کے ساتھیوں میں سے جیں اوران کے ساتھ طبریہ کے سواروں نے ہتھیا را تھا لیے اور یا معزیا منصور! چلانے گئے۔

# اشروسىيە اورمغتزىيىكى جنگ:

اشروسدیہ کی ان دونوں صفوں پرحملہ کر دیا جنہیں واجن نے قائم کیا تھا' وہ متفرق ہو گئے' بعض ان میں سے بعضوں میں مل گئے' شاکریہ کے ساتھ جوسفید فام کشکروالے باب عامہ پرمتعین تھے' بھاگ گئے' انبوہ ہوگیا' مغربیوں اوراشروسنیوں نے ان پرحملہ

كر كے فكت وي بيان تك كرمزون بن المحيل كے بھائى كے گھر بھگاتے چلے گئے وہ اس وقت تنك راستے ميں تتے معتزيدو ہاں کھڑ ہے ہو گئے اوراشروسیہ نے ان میں سے چندیر تیر جلائے 'تلواریں ماریں اوران میں جنگ جاری ہوگئی' معتزیباورآ وار ہ گرد لوگ تکبیر کہتے ہوئے سامنے آ گئے' آپس میں بہت ہے مقتول کرنے لگے' یہاں تک کددن کے تین گھنٹے گزر گئے ترک واپس چلے گئے اور انھوں نے احمد بن محمد بن انمعتصم ہے بیعت کر لی تھی' و ولوگ اس راستے سے واپس ہوئے جوعمری اور باغوں کے متصل ہے اور ہاقعمیوں اور دوسر سے صاحب مرضہ جودارلعامہ میں حاضر تھے آزاد کردہ غلاموں نے ترکوں کی واپسی سے پہلے بیعت کرلی تھی۔ مستعین بھی بارونی کے یہاں واپس جانے کے لیے باب العامہ ہے روانہ ہوا رات کو و ہیں رہا' اور اشرونیہ بھی ہارونی کے یہاں چلے گئے دونوں فریق کی بڑی تعدا دمقتول ہوئی'ایک جماعت اشروسدیہ کے مکا نوں میں تھس گئی'ان پر آوارہ گر دلوگ غالب آ گئے'انھوں نے ان کی زر ہیں اور جتھیا راور جوثن اور گھوڑے سب چھین لیے بیآ وار ہ گر داورلو ٹنے والے ہارونی کی طرف واپس ، حاتے ہوئے دارالعامہ میں تھس آئے انہوں نے وہ خزانہ لوٹ لیا جس میں ہتھیار اور زر ہیں' جوثن اور تلواریں تھیں اور سرحدی گھوڑ ہے اور اس سے وہ خوب مسلح ہو گئے بسا او قات کوئی ان میں سے جوثن اور نیزے لے جاتا تھا تو وہ بھی کثیر السلاح ہوجاتا تھا ارمش بن ابوب کے گھر میں جوشر بت والوں کے سامنے تھا خیز ران کی ڈھالیں اور نیز وں کے دیتے لوٹ لیے' آ وارہ گر دول' حمامیوں اور با فلافروش لڑکوں ہے بہت ہے نیزے اور ڈھالیں ہاتھ لگیں ان کے پاس ترکوں کی ایک جماعت براہ زرافہ آئی ان میں بغاصغیربھی تھااٹھیں خزانے ہے نکال دیا' چنڈلل ہوئے بہت تھوڑی دریٹھبرے پھر دونوں فریق واپس گئے اوران میں مقتول بہت تھے' آوارہ گردلوگ سامنے آ گئے تھے ترکوں میں ہے جو محض باب العامہ کے ارادے سے سامرہ میں گزرتا تھا عوام اس کے ہتھیار لوٹ لیتے تھے تر کوں کی ایک جماعت کومبارک مغر کی کےمکان کے قریب اورسامر کے عام راستوں ان لوگوں نے قبل کر دیا اورا کثر ان لوگوں میں ہے جنھوں نے بیہ تھیارلوٹے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے شربت والے یانی والے حمام والے یانی پلانیوالے اور بازاروں کے آوار ہ گردیدمعاش تھے نصف النیار تک ان کی بھی حالت رہی۔

## قيديون كافرار:

اس دن سامرا میں قید یوں نے گڑ ہڑئی ان میں سے ایک جماعت بھاگ گئی پھر بیعت پرعطامقر رکر دی گئی ایک بیعت نامه محمد بن عبداللہ بن طاہر کے پاس اس دن بھیجا گیا جس دن بیعت لی گئی دوسر بے دن محمد کووصول ہوا اسے اتامش کے بھائی اور چمد بن عبداللہ نے ایک باغ میں پہنچایا جو گھر کا تھا در بان و ہاں لے گیا اور اس کا مکان بتایا وہ اسی وقت لوٹا 'اور ہا شمیوں اورسر داروں اور لشکر کو بھی بھیجا گیا اور ان کے لیے تخواجی مقرر کی گئیں۔

## امارت خراسان برمحمه بن عبدالله كاتقرر:

اس سال رجب میں طاہر بن عبداللہ ابن طاہر کی جوخراسان میں تھاوفات کی خبر ستھین کو پنجی 'متعین نے اس کے بیٹے محمد بن طاہر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن طاہر کوخراسان پر مقرر کر دیا اور محمد بن طاہر ابن عبداللہ بن طاہر کوخراسان اور اس کے متعلقہ کاموں پر یوم شنبہ ۱۱/ شعبان کومقر رکیا۔
شعبان کومقر رکیا۔

#### بغا کبیر کی و فات:

بغا کبیر جمادی لآخرمیں بیار پڑاتو نصف جمادی الآخرکو متعین نے اس کی عیادت کی بغاای روز مرگیا تواس کے بیٹے موٹی کو اپنے اوراپنے باپ کے کل کاموں پرمقرر کیا اورا ہے ڈاک کے محکمے کا بھی حاکم بنایا۔ ابوالعمود کا قبل:

اسی سال انور جورتر کی ابوالعمودا تعلیمی کی طرف روانہ جوااس نے اسے کفر ثوتی میں یوم شنبہ ۲۵ / ربیع الآخر کوتل کر دیا۔ اسی سال عبیداللہ بن کیجیٰ بن خاقان حج کے لیے روانہ جوااس کے چیچھے ایک شیعہ قاصد شعیب اسے حج سے رو کئے اور برقہ بطن کر نہ کر کر لیرون کیا گیا

جلاوطن کرنے کے لیےروانہ کیا گیا۔ معتز وموید کے مال واملاک کی فروختگی:

اس سال جمادی الاولی میں مستعین نے معتز اور موید ہے ان دونوں کی تمام چیزیں خریدلیں جن کی قیمت ایک لا کھ دینارتھی' سوائے اس کے جسے معتز نے مشتنیٰ کرلیا تھامعتز نے اپنے اور ابراہیم کے لیے اس ہزار دینار سالا نہ آیدنی (کی جاکداد) لے لی۔

جب دوشنبے کو ہارھویں رمضان ہوئی تو معتز وموید ہے ان کی تمام اشیاء مکا نات 'منزلیں اور کمل اور جا کدا داور فرش اور آلات وغیرہ سب ہیں ہزار دینار میں خرید لی گئیں دونوں نے اپنے اس معالم پر گواہ اور عادل اور قاضی وغیرہ کوشاہد بنایا 'کہا گیا کہان کا مال خریدا گیا جو جا کداد میں سے تھا' ابوعبید اللہ کے پاس اتنا جس کی آمدنی ہیں ہزار دینارتھی اور ابر اہیم کے پاس اتنا جس کی آمدنی سالانہ یا کچ ہزار دینارتھی۔

## معتز وموید کی گرفتاری:

جو مال عبیداللہ سے خریدا گیا (اس کی قیمت ) ایک کروڑ دینارتھی اور دس موتی 'جوابراہیم سے خرید ہے گئے (ان کی قیمت)
تمیں لاکھ دینارتھی اور تین موتی ' فقہا وقضا قا کو گواہ بنایا گیا' خریداری تبوسط الحن بن مخلد المستعین کے نام سے ہوئی' میہ ماہ رہج
الآخر ۲۲۸ ہے کا واقعہ ہے' وہ دونوں (معتز وموید ) محل کے جمر ہے میں قید کر دیئے گئے ان پر گھران مقرر کر دیئے گئے اور ان کا معاملہ
بغاصغیر کے سپر دکر دیا گیا' ترکوں نے جس وقت بدمعاشوں اور شاکریوں نے ہنگا مدہر پاکیا تھا ان دونوں کے آل کر دیئے کا ارا دہ کیا
تھا' احمد بن الخصیب نے منع کیا کہ ان دونوں کا کوئی گناہ نہیں اور نہ ہنگا مہ کرنے والے تو صرف
ابن طاہر ہی کے ہمرا ہی جی ان دونوں کوقید کردو' چنانچہوہ دونوں قید کردیئے گئے۔

#### متفرق واقعات:

ای سال موالی احمد بن الخصیب ہے بگڑ گئے بیروا قعداس سند کے جما دی الا ولی میں ہوا' اور اس کا اور اس کے لڑ کے کا مال ضبط کرلیا گیا اور اسے اقریطش میں جلاوطن کر دیا گیا۔

اسی سال علی بن بچلی شامی سرحدوں ہے واپس آیا اوراسی سال رمضان میں اسے ارمینید وآ ذربائیجان پرمقرر کردیا گیا۔ اسی سال اہل حمص نے کیدر بن عبیداللہ پر جوحمص پرمستعین کا عامل تھا ہنگامہ کیا اورا سے وہاں سے نکال دیا ' پھر الفضل بن قارن بھیجا گیا جس نے ان سے جالا کی کی۔ یہاں تک کہ انھیں گرفتار کر لیا اوران میں خلق کثیر کوقل کرڈ الا' ان میں سے سوبڑے بڑے آ دمیوں کوسام ابھیج دیا اوران کے شہر پناہ کی دیوارمنہدم کر دیا۔

ای سال موسم گر مامیں وصیف نے جنگ کی اور وہ سرحد شام پر مقیم تھا' یہاں تک کہ اسے منتصر کی موت کی خبر پینچی' پھروہ بلاد روم میں داخل ہوااور قلعہ فنچ کرلیا جس کا نام فرور پیتھا۔

ای سال متعین نے اتامش کومصراورمغرب برمقرر کیااورا ہےوزیر بنایا۔

اسی سال بغاشرا نی کو ماسبذ ان' حلوان' مہر جان اور قذق پر مقرر کیا گیا' مستعین نے شا م کہ الخادم کواپنے گھر اور جا کدا داور حرم اور خزانوں اور اپنے خاص کاموں پر مامور کیاا ہے پیش کار بنایا' اورا تامش کوسب لوگوں پرمقرر کیا۔

امير حج محمد بن سليمان:

اوراس سال محمد بن سليمان الزينبي نے لوگوں کو حج کرایا۔

# و۲۲ ہے کے دا قعات

## عمر بن عبيد الله كي ناكام مهم:

منجملہ ان واقعات کے جواس سنہ میں ہوئے 'جعفر بن دینار کا موسم گر ما میں جنگ کرنا ہے 'چنا نچہاس نے ایک قلعہ اور غلے کی چند کھتیاں حاصل کرلیں' اس سے عمر بن عبیدالقد القطع نے بلا دروم کے علاقے میں جانے کی اجازت چاہی تو اسے اجازت دی اہل ملطیہ میں سے وہ ایک مخلوق کثیر کواپنے ساتھ لے گیا' ایک مقام پر اسقف کے میدان میں جس کا نام ارز تھا اس کی با دشاہ سے ٹہ بھیٹر ہوگئی جورومیوں کی بڑی جماعت میں تھا اس نے اس سے مع اس کے ساتھیوں کے نہایت شدید جنگ کی جس میں فریقین کے بہت ہوگئی جورومیوں کی بڑی جماعت میں تھا اس نے اس سے مع اس کے ساتھیوں کے نہایت شدید جنگ کی جس میں فریقین کے بہت سے آ دی قتل ہوئے رومیوں نے جن کی تعداد بچاس ہزارتھی اسے گھیر لیا' عمراور دو ہزار مسلمان مارے گئے' یہ واقعہ نصف رجب یوم جمعہ کو ہوا۔

# على بن يحيٰ ارمنى كاقتل:

ای سال علی بن کیکی مارا گیا۔

بیان کیا گیا ہے رومیوں نے جب عمر بن عبیداللہ کوتل کر دیا تو وہ سرحدوں کی طرف روانہ ہوئے 'ان مقامات پراورو ہاں کے مسلمانوں کی عورتوں پر جھپٹ پڑے اس کی خبرعلی بن کی کواس وقت پنچی جب وہ ارمینیہ کے سفر سے میا فارقین واپس جار ہاتھا' اس نے اہل میا فارقین اورسلسلے کی ایک جماعت کے ساتھان کی طرف کوچ کر دیا' تقریباً چارسوآ دمی مارے گئے بیوا تعدر مضان میں ہوا۔ اس سال کیم صفر کو ٹشکراور شاکر رہے نے بغداد میں ہنگامہ بریا کر دیا۔

# ابن عبیدالله وارمنی کے قتل کاردعمل:

اس کا سبب بیہ ہوا کہ جب بغدا دوسامرا اور ان کے قریب کے اسلامی شہروں میں عمر بن عبید اللہ الاقطع اور علی بن یجیٰ الارمنی کے الارمنی کے قتل ہو جانے کی خبر پہنچی 'بید دونوں (گویا) مسلمانوں کے دانتوں میں سے دو دانت تھے جن کا خوف بہت تھا' ان سرحدوں میں جہاں کہ بید دونوں تھے ان کی وجہ سے سب میں نہایت بے فکری تھی' ان پر بیٹاق گزرا' ان کے دلوں میں ان دونوں کا مقتول ہونا

نہایت گراں گزرا' اس وجہ سے اور بھی کہ ایک کاقتل دوسرے کے قریب ہی زمانے میں ہوا اور اس وجہ سے بھی جو پکھتر کوں سے حرکات شنیعہ نھیں پیش آئیں جیسے متوکل کاقتل کرنا اور مسلمانوں کے معاملات پران کا غالب آ جانا' اور خلفاء میں سے جسے چاپاتش کروینا او جسے جا ہاا سے خلیفہ بناوینا' نہ دیانت داری کی طرف لوٹنانہ مسلمانوں کے نفع پرنظر کرنا۔

#### بنگامه بغداد:

لوگ بغداد میں جمع ہوکر شوروغل کرنے گئے عرب مولدین اور شاکریہ جمی ان میں شامل ہو گئے بظاہر میں معلوم ہوتا تھا کہ تخواہ ما لکتے ہیں ' یہ کی صفر کو ہوا انھوں نے لفرین مالک کا قید خانہ کھول دیا اور جولوگ اس میں (قید) تھے اور جو ہام الجمر کے ہل میں تھے سب کو نکال دیا ' قید خانے میں جیسا کہ بیان کیا گیا ایک جماعت خراسان کے بدا طواروں اور اال جبال اور المحرہ و فیرہ کے ہرمعاشوں کی تھی انھوں نے ہل کا ایک حصر کا ٹ ڈالا اور دوسرے کوآگ لگا دی اس کی کشتیاں ڈوب کئیں ' قید یوں کا دفتر لوٹ لیا گیا اور دفاتر بھا اُر کہ پانی میں ڈال و کئے گئے بشر لھر انی اور ابرا جیم لھر انی فرزندان ہارون کا جو محمد بن عبد اللہ کے اتب سے گھر لوٹ لیا ' یہ سب بغداد کی شرقی جانب ہوا' اور اس وقت جانب شرقی کا حاکم احمد بن مجمد بن خالد بن ہر شمہ تھا' اس کے بعد بغداد اور سامرا کے مال والوں کو جنگ روم کے لیے سرحدوں کی طرف جانب وارلوگوں نے اپنی بہت لوگ انجہل فارس اور دیہات و فیرہ سے جنگ روم کے لیے آگئے' مگر ہمیں اس امر کی خبر نہیں گئی کہ اس کی وجہ سے سلمانوں سے مقابل روی فوج میں کوئی تغیر ہوا ہوا ور نہ ان ایا م میں جنگ کے لیے ان کی طرف گئیر بھیجنے کی اطلاع میں سامرا میں طوا کف المملوکی:

اس میں قید سے انھوں نکال دیا موالی کی ایک جماعت کے ساتھ ذرافداس گروہ کی تلاش میں روانہ ہوا 'عام لوگوں نے حملہ کر کے انھیں اس میں قید سے انھیں نکال دیا 'موالی کی ایک جماعت کے ساتھ ذرافداس گروہ کی تلاش میں روانہ ہوا 'عام لوگوں نے حملہ کر کے انھیں فکل دیا 'وصیف پر جیسا کہ فکست دے دی 'اتامش اور وصیف او بغا اور سب ترک سوار ہو کرآئے تو عوام میں سے ایک جماعت کوئل کر دیا 'وصیف پر جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہوئی ہوئی ہا نڈی ڈالی گئی کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں کی ایک جماعت نے الشریحہ کے قریب اس پر پھر پھینکا 'محمد سے بیان کیا گیا ہوئی ہوئی ہا نگوں نے وہاں تجاری دکا نیں اور لوگوں کے مکانات تھان پر آگ کے چینکی 'میں نے اس مکان کو جلا ہوا دیکھا ہوا ور یہ سامرا میں وار ااسحاق کے قریب ہے۔

## احدین جمیل کی معزولی:

بیان کیا گیا ہے کہ ای دن مغربیوں نے عام لوگوں میں ہے ایک جماعت کے مکانات لوٹے ' پھر اسی دن کے آخر میں حالت میں سکون ہوگیا جوام کی اور اس کی اس دن میں حرکت کی وجہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا احمہ بن جمیل سامرا میں اسپے عہدے ہے معزول کردیا گیا اور اس کی جگہ ابرا جیم بن مہل الدارج حاکم بنایا گیا۔

## ا تامش:

۔ اسی سال اتامش اوراس کا کا تب شجاع قتل کیا گیا' اوریہ یوم شنبہ ۱۱/ریچ الآخر کوہوا۔ ند کور ہے کہ جب خلافت مستعین کولمی تو اس نے اتامش اور شا مک خادم کے ہاتھ کو بیت المال میں آزاد کر دیا اور ہراس فعل کی جے وہ دونوں بیت المال میں کرنا چاہیں انھیں بھی اجازت دے دی اوراس کے کرنے کی اپی ماں کو بھی کہی ہات ہے جے مال
کرنا چاہے رو کتا نہ تھا'اس کی مال کا کا تب سلمہ بن سعید نھر انی تھا' زمانے بھر کے تمام اموال جو ہا دشاہ کو بھی جاتے تھے ان کا اکثر
حصد آئی تینوں کے لیے ہوجاتا تھا'اتامش نے بیت المنال کے اموال کا قصد کیا مستعین نے اپنے بیٹے عہاس کو اتامش کی پرورش میں دے
ویا تھا'جو مال ان تینوں سے بچتا تھا وہ عہاس کے لیے لیا جاتا تھا اوراس کے اخراجات اوراسہاب میں صرف کر دویا جاتا تھا اس زمانے میں
اس کی جاگیر کے دفتر کا منتظم و لیل تھا اس نے بھی اس میں سے بڑے بڑے مال اپنے لیے لیے لیے موالی (آزاد کر دہ فلام) دیکھا کرتے
تھے' کہ مال اڑایا جار ہا ہے اور وہ لوگ تھی میں ہیں'اتامش ہی جو ستعین پر چھایا ہوا تھا' خلافت کے احکام نافذ کیا کرتا تھا۔
اتامش کا فتل :

وصیف اور بغااس کی وجہ سے بالکل ہے کارتے ان دونوں نے موالی کواس پر بھڑ کا یا دونوں برابراس کے ظاف تدبیر کرتے رہے بہاں تک کہ انھوں نے اپنی تدبیر مضبوط کرلی ٹرکوں اور فرغانیوں نے اتامش کو بہت ملامت کی اسی سال ۱۲/ربیج الآخر ہوم بیخ شنبہ کو گھروا لے اور پانی بہنچا نے والے اس کی طرف روانہ ہوئے سب جمع ہوگئے اور انھوں نے اس پر چڑ ھائی کی وہ محل میں ستعین کے ساتھ تھا اسے اطلاع ہوگئ اس نے بھا گئے کا ارادہ کیا مگر موقع نہ ملائ ستعین سے پناہ ما تکی مگر اس نے بھی اسے پناہ نہ دی وہ وگ سے سنبہ و جمعہ کواسینے اسی حال پر قائم رہے جب شنبہ ہوا تو محل میں تھس کے اور اتامش کو دہاں سے زکال لائے جہاں وہ چھیا ہوا تھا 'پھر وہ بھی قبل کر دیا گیا اتامش کا گھر بھی لوٹ لیا گیا جیسا کہ جمجھے اطلاع ملی اس میں وہ بھی قبل کر دیا گیا اور اسباب اور فرش اور آلات لے گئے۔

عمال كأعزل ونصب:

جب اتامش قبل كرديا كيا تومستعين نے ابوصالح عبداللدا بن محمد بن يز دا كووز برينايا۔

ماہ رہے الآخریس الفصل بن مروان دفتر خراج ہے معزول کردیا گیا اور عیسیٰ بن فرخان شاہ اس کا حاکم بنایا گیا اور وصیف دیہات کا حاکم بنایا گیا اور اصفی الفضل بن مروان دفتر خراج ہے معزول کردیا گیا اور اس کی جماعت ابوصالح بن بیز داد سے ناراض ہوگئ تو ابوصالح شعبان میں بغداد بھاگ گیا ، مستعین نے اس کی جگہ محمد بن الفضل الجرجرائی کوکردیا 'اس نے محکہ خطوط پر سعید بن حمید کورکیس بنادیا اس کے متعلق حمدونی نے کہا ہے! سعیداب تلوارلگائے بھرتا ہے 'حالا نکہ اس سے پہلے بھٹے پرانے کیڑوں میں بسر ہوتی تھی جن کے بد لنے کی نوبت نہ تی ۔ علی بن الجم مکافل :

ای سال علی بن الجہم بن بدر قل کیا گیا' اس کا سب بیہوا کہ وہ بغداد سے سرحد کی طرف روانہ ہوا' حلب کے ایک گاؤں میں پہنچا جے خساف کہا جاتا تھا تو اسے کتوں کا ایک گروہ ملا جنھوں نے اسے قل کردیا' اعراب نے جو (اسباب ) اس کے ساتھ تھا لے لیا' چنانچہ اس نے (بیا شعار ) روانگی کی حالت میں کہے تھے:

'''کیا آج کیرات میں ایک رات اور پڑھا دی گئی۔ یا کوئی سلاب صبح کو بہالے گیا۔ مجھے اٹل وجیل یا د آرہے ہیں۔ حالانکہ مجھ سے دجیل کتنی دور ہے''۔

اس کا مکان وجیل کے راہتے ہی میں تھا۔

۔ اسی سال جعفر بن عبدالواحد قضا کے عبدے سے معزول کر دیا گیا اور جعفر بن محمد بن عمارالبرجی جواہل کوفیہ میں سے تھا اس پر مقرر کیا گیاریجھی کہا گیا ہے کہ ریہ ۲۵ ھیں ہوا۔

#### رے میں شدیدزازلہ:

اسی سال ذی الحجہ میں اہل رہے پر سخت زلز لے کی مصیبت آئی' اور ایساشدید زلزلہ آیا جس سے رہے کے مکانات منہدم ہو گئے اور وہاں کے باشندوں میں سے ایک مخلوق ہلاک ہوگئی اور رہنے والوں میں جو بچے وہ شہر بھاگ گئے' اور انھوں نے اس کے باہر قیام کیا اور پچیس جمادی الاولی یوم جمعہ مطابق 17 شموز کوسامرا میں برق رعد (چک اور کڑک) کے ساتھ اچھی بارش آئی' سارے دن ابر گھر ار ہا اور اس دن آفتا ہے کے ذر دجونے تک نہایت تیز بارش ہوتی رہی' پھررک گئی۔

۔ اسی سال ۳ جمادی الاولی یوم پنج شنبہ کومغربی لوگوں نے (فساد کے لیے) حرکت شروع کی اوروہ سامرا کے بل کے قریب جع ہور ہے تھے اس کے بعد جمعے کومتفرق ہوگئے۔

# امير حج عبدالصمد بن موسى

اس سال عبدالصمد بن موسیٰ بن محمد بن ابراجیم امام نے جو محیے کا والی تھالوگوں کو مج کرایا۔

# و21ھے کے واقعات

# ابوالحسين ليجي بن عمر:

منجملہ ان واقعات کے بچیٰ بن عمر بن بچیٰ بن حسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب بڑیاتی کا جن کی کنیت ابو الحسین تھی کو فیے میں ظاہر ہونا ہےاوراسی سال میں ان کاقل بھی ہوا۔

بیان کیا گیا ہے کہ ابوالحسین کی بن عمر اور ان کی ماں ام الحسین فاطمہ بنت الحسین بن عبد اللہ ابن اسمعیل بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب بڑا تھی کے دور تھی بیش آئی وض ہو گیا جس نے بہت نگ کیا عمر بن فرج سے ملے جو متوکل کے زمانے سے اپنے فراسان سے آئے کے بعد سے اولا دائی طالب کے معاملات کا محافظ تھا با تیں کہیں جن کا جواب تحق سے ملا بجی بن عمر نے اس کی مجلس بی میں اسے گائی دی اور وہ قید کر دیئے گئے کی بہاں تک کہ گھر والوں نے ضائت کی تو رہائی ملی کہ یہ السلام (بغداد) روانہ ہوئے وہاں بدحالی کے ساتھ تھی جسے مسامرا گئے اور وصیف سے ملاقات کی کہ عطا جاری کر دی جائے وصیف نے بھی تحق سے باتیں کیس کہ بدحالی کے ساتھ تھی ہوں یہ عطا جاری کی جائے وہ اس کے بیاس سے پیٹ آئے۔

#### يچيٰ بن عمر کاظهور:

ابن ابی طاہر نے بیان کیا کہ ابن الصوفی الطالبی نے اس سے بیان کیا کہ بچیٰ ابن عمراس کے پاس اس شب میں جس کی صبح کو ان کی روائل ہوئی رات اس کے پاس بسرکی اپنے ارادے کے متعلق اسے پچھٹیس بتایا' اس نے کھانا پیش کیا' بیمعلوم ہوتا تھا کہ بھو کے ہیں مگر کھانے سے انکار کردیا کہ زندہ رہیں گے تو کھائیں (ابن الصوفی) نے کہا کہ جھے بیمعلوم ہوا کہ انھوں نے کسی خطرناک کام کا ارادہ کیا ہے میرے پاس سے چلے گئے اور کو نے کار نے کیا' یکیٰ بن عمر نے اعراب کی بڑی جماعت جمع کی اور اہل

الحسين بن المعيل كي روانگي:

محمد بن عبداللہ ان سے لڑنے کے لیے الحسین بن اسلمیل بن ابراہیم بن مصعب کو بھیجا' اس کے ساتھ اپنے سر داروں میں سے بہا دروں اور طاقت وروں کی ایک جماعت شامل کر دگی' جیسے خالد بن عمران اور عبدالرحمٰن بن الخطاب جو وجہ الفلس کے نام سے مشہور تھا اور ابوالسنا الغنوی اور عبداللہ بن نصر بن حمز ہ اور سعد الضبا فی اوٹوج اسحاقیہ میں سے احمد بن محمد بن الفضل اور ایک جماعت خاصہ خراسانیہ سے ان کے علاوہ تھی۔

محربن المعيل كالمفندي مين قيام:

گھہ بن اسلعیل روانہ ہو گیا اور بی بن عمر کے مقابلے میں ہفندی میں اس طرح تھہر گیا کہ انحسین بن اسلعیل اوراس کے ہمراہی اس پر جرات نہیں کرتے تھے' بیکی نے البحریہ کا ارادہ کیا جوایک گاؤں ہے کہ اس کے تسین کے درمیان پانچ فرتخ (پندرہ میل) کا فاصلہ ہے' اگر انحسین چاہتا کہ اس سے ل جائے تو مل سکتا تھا' بیکی بن عمر السیب کی شرقی جانب چلے گئے اور انحسین اس کے غربی جانب' بیہاں تک کہ احمد آ باد تک حسین پہنچ گیا' پھر علاقہ سورا کی طرف روانہ ہوااور کشکر کو جو کمز ورتھا اور بیکی سے ملئے سے عاجز تھا' ایسا تیار کردیا کہ وہ ملتے ہی کیکی کو گرفتار کرلیں اور جولوگ ان گاؤں والوں میں سے بیکیٰ بن عمر کے ساتھ ہو گئے ہیں انھیں بھی قد کرلیں ۔

احمد بن الفرج جوابن الفر اری کے نام ہے مشہور تھا محمد بن عبداللہ کی طرف سے السیب کی آمدنی پرمقر رتھا' اس کے پاس السیب کی جو پچھآ مدنی جمع تھی' کیلی بن عمر کے داخل ہونے سے پہلے وہ سب احمد آبادا ٹھا لے گیا' کیلی بن عمراس پر کامیاب نہوئے۔ کیلی بن عمر کا کوفہ پرتسلط:

یکی بن عمر کوفہ روانہ ہوئے تو عبدالرحمٰن بن الخطاب وجہ الفلس سے اس کی مُد بھیز ہوگئ اس نے کو فے کے بل کے قریب نہایت شدید جنگ کی عبدالرحمٰن الخطاب کوشکست ہوئی اور وہ علاقہ شاہی کی طرف بھا گا 'الحسین بن اسلحیل بھی اسے ل گیا 'یکیٰ بن

عمر کو نے میں داخل ہوئے زید بیان کے پاس جمع ہو گئے بیخیٰ نے آل محمد کی دعوت کی حالت درست کر دی اوران کے پاس لوگوں کی ایک جماعت اکٹھا ہوگئی وہ اس سے محبت کرتے تھے اور بغداد کے عوام بھی ان کے ایسے دوست تھے کہ پنہیں معلوم ہوسکتا تھا 'کہان لوگوں نے اہل بیت میں سے ان کے سواکسی اور ہے بھی دوتی کی ہو' کونے میں ان سے ایک ایسی جماعت نے بیعت کرلی جواپیے تشیع میں بصیرت اور تد بیررکھی تھی ان میں وہ مختلف لوگ بھی شامل ہو گئے جن میں دیانت بالکل نہ تھی ۔

يچيٰ کی کوفہ میں جنگی تیاریاں:

الحسین بن اسمعیل شاہی میں تظہر کے سستایا اوراس کے ہمراہیوں نے اپنے گھوڑ دں کو بھی آ رام کرایا اور پھر سے ان میں جان آگئی دریائے فرات کا شیریں پانی انھوں نے پیا' اورانھیں امداد اور مال بھی پہنچ گیا بچیٰ بن عمر کو نے میں تھہر کرلوگوں کو تیار کرتے رہے تلواریں بناتے رہے لوگوں کواپناحق جتاتے رہے بتھیا رجمع کرتے رہے۔

زید به کالحسین بن استعیل کی گرفتاری پراصرار:

زید به کی ایک جماعت نے جونن حرب سے واقف ندھی کی کو انحسین کے گرفتار کرنے کا اشارہ کیا اوران کے عام ساتھیوں نے بھی اس طرح کا اصرار کیا' بیٹی نے کو فے کی پشت سے خندق کے پیچے شب دوشنبہ ۱۱ ار جب کواس پر چڑھائی کر دی ان کے ہمراہ الہیضم لعجبی بنی عجل کے سواروں کے ساتھ اور پچھلوگ بنی اسد کے اور پچھ پیادے اہل کوفہ سے تھے جن میں کوئی بھی علم (حرب) نہ رکھتا تھا نہ تدبیر نہ شجاعت وہ وہ رات بھر چلتے رہے' صبح کو حسین اور اس کی جماعت کے قریب اس حالت میں پہنچ کہ حسین کے ساتھی ستا رکھتا تھا نہ تدبیر نہ شجاعت وہ وہ رات بھر چلتے رہے' صبح کو حسین اور اس کی جماعت کے قریب اس حالت میں پہنچ کہ حسین کے ساتھی ستا رہے اور تھا تھا در تیار تھے' ان لوگوں نے تاریکی میں ان پر حملہ کر دیا اور تھوڑی دیر تک تیر چلائے' حسین کے ہمراہیوں نے ان پر حملہ کر دیا وہ تھیں شکست ہوئی اور ان پر تلوار چلائی گئی سب سے پہلا قیدی الہیضم بن العلا بن جمہور العجلی تھا' پھر پیادہ اہل کوفہ کو بھی شکست ہوئی اور ان میں ہے خالی ہا تھے بغیر ہتھیار کمزور بھٹے کپڑوں میں تھے' گھوڑوں نے اسے روند ڈالا۔

يجي بن عمر كافل:

یکی بن عمر سے انھوں نے چھینا تھا ان کو جے خیر کہا جاتا تھا اس کی اطلاع ہوئی 'تو اس نے ان کونہیں پہچانا' سمجھا کہ یہ کوئی الیک کنارے پھینک دیا تھا ابن خالد بن عمران کو جے خیر کہا جاتا تھا اس کی اطلاع ہوئی 'تو اس نے ان کونہیں پہچانا' سمجھا کہ یہ کوئی خراسانی ہے' ابوالغور بن الخالد بن عمران نے ) ان پر جوش دیکھا تو خیر بن خالد سے کہا کہا ہے بھائی یہ تو خدا کی تیم ابوالحسین ہے' حالت بھی کہاس کا قلب کھلا ہوا تھا' اوروہ پڑے ہوئے تھے' قلب کے کھلنے کا قصہ نہیں معلوم ہوتا تھا' خیر نے جس بن المغتاب کو تھم دیا جو ہمیشہ ساتھ رہنے والے سرداروں میں سے تھا' وہ اتر ااوران کو ذرح کر دیا اوران کا سر لے لیا اورا ہے بانس کی ٹوکری میں رکھایا' عمر بن الخطاب برا در اور عبد الرحمٰن بن اخطاب کے ہمراہ اسے محمد بن عبد القد بن طاہر کے یاس بھیج دیا ایک سے ذیادہ لوگوں نے ان کے تل کا دعویٰ کیا ( یعنی ہرایک اپنے کوان کا قاتل بتا تا تھا )۔

یجیٰ کے مل کے مدعی:

العرس بن عراہم سے مذکور ہے کہان لوگوں نے حسین کواوند ھاپایا اس کی انگوشی مع تلوارانھوں نے ایک شخص کے پاس پائی جو العسقلانی مشہور تھا' وہ اس امر کامدعی تھا کہاس نے ان کونیز ہ مارااوران کا اسباب چھینا' سعد الضبا بی نے دعویٰ کیا کہ اس نے ان کونتر کیا ابوالسنا کے ماموں ابوالحسین سے ذرکور ہے کہ اس نے تاریکی میں ایک مخص کی پشت میں نیز ہ مارا جسے وہ پہچا تنا نہ تھا لوگوں نے ابوالحسین کی پشت میں نیز سے کا زخم پایا مدعیان قتل کی کثرت کی وجہ سے بیٹیس معلوم ہوسکتا تھا کہ کس نے ان کوتل کیا۔ کیچی کے سرکی روانگی سامرا:

سراس حالت میں محمد بن عبدالقد بن طاہر کے گھر پہنچا کہ مرگیا تھا'ا پیٹے خص کی تلاش ہوئی جو گوشت کوجدا کر کے آنکھ کا وُ ھیلا اور گردن وسر کے درمیان کا گوشت نکال دے مگر کوئی نہ ملا قصاب بھاگ گئے تھے الخرمیہ کے قصابوں میں جوقید خانے میں سے 'ایسا شخص تلاش کیا جو بیکا م کرے مگر سوائے ایک شخص کے جو نئے قید خانے کے کارندوں میں سے تھا اور جے بہل بن الضعد کی کہاجا تا تھا' کوئی دوسرا نہ ملا سہل اس کا بھیجا اور آنکھیں نکالنے پر مقرر ہوگیا اور اس کا گوشت اپنے ہاتھ سے علیحدہ کر دیا دھونے کے بعد ایلوا اور مشک اور کا فور بھر کے روئی میں رکھ دیا گیا' بیان کیا گیا ہے کہ اس کی پیشانی پر نامعلوم آنوار کا زخم تھا' محمد بن عبداللہ بن طاہر نے ان کا سرجس دن اسے ملاتھا' اس کے دوسرے دن مستعین کے پاس لے جانے کا حکم دیا' اسے اپنے ہاتھ سے کھو لنے اور سامرا کے باب کا سرجس دن اسے ملاتھا' اس کے دوسرے دن مستعین کے پاس لے جانے کا حکم دیا' اسے اپنے ہاتھ سے کھو لنے اور سامرا کے باب سرجس دن اسے ملاتھا' اس کے دوسرے دن اور کا فور کھو کو گھا' لوگ اس کے لیے جمع ہوگئے اور افسوس کرنے گئے۔

یجیٰ کے سر کی تشہیر:

۔ نصب کرنے پرابراہیم الدیرج مقرر کیا گیا۔ کیونکہ ابراہیم بن اسحاق نائب محمد بن عبداللہ نے اسے حکم دیا تھا'اس نے اسے تھوڑی دیرے لیے نصب کر دیا جائے مگر لوگوں کے بکٹر ت جمع ہو تھوڑی دیرے لیے نصب کر دیا جائے مگر لوگوں کے بکٹر ت جمع ہوئے جانے کی وجہ سے محمد بن عبداللہ کو بیام مناسب نظر نہ آیا محمد بن عبداللہ سے بیان کیا گیا ہے کہ و ولوگ اسے لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس نے اضیں نصب نہیں کیا اپنے گھر میں اسلحہ خانے کے ایک صندوق میں رکھ دیا۔

یجیٰ کے ساتھیوں کی اسیری ور ہائی:

الحسین بن استعیل نے قیدی اور ان لوگوں کے سر جوابوالحسین کے ساتھ قبل کیے گئے تھے ایک شخص کے ہمراہ روانہ کردیئے جس کا نام عصو میہ تفا اور اسحاق بن ابراہیم کے ساتھیوں میں سے تھا اس نے اٹھیں تھکا یا اور بھوکا رکھا اور برابر تاؤ کیا' مستعین کے تھم کے سب جدید قید خانے میں قید کر دیئے گئے' محمد بن عبداللہ نے ان کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ اس نے ان سب سے درگز رکی درخواست کی تھی' مستعین نے سب کی رہائی کا تھم دے دیا کہ تمام سر ڈن کردیئے جائیں اور نصب نہ کیے جائیں باب الذہب کا یک میں سب ڈن کردیئے گئے۔

ابو ہاشم جعفری کا احتجاج:

بعض طاہریوں نے ندکور ہے کہ وہ اس حالت میں محمد بن عبداللہ کی مجلس میں حاضر ہوا کہ اسے بیٹی بن عمر کے آل کی اور فتح کی مبارک باو دی جارہی تھی 'ہاشمیوں او طالعیوں وغیرہ کی ایک جماعت بھی موجودتھی کہ اتفا قا آنے والوں میں داؤ دبن الہتم ابو ہاشم الجعفری بھی آیا 'اس نے لوگوں کو مبارک باو دیج ساتو کہا کہ اے امیر تھے ایسے شخص کے آل کی مبارک باو دی جارہی ہے کہ اگر رسول اللہ منتقل کی مبارک باو دی جاس کی تعزیت کی جاتی 'محمد بن عبداللہ اسے بچھ جواب نہ دینے پایا تھا کہ ابو ہاشم جعفری میشعر معتاب واچلا گیا' اشعار:

''اے نبی طاہرتم اسے مال سمجھ کر کھاؤ۔ مگر بنی کا گوشت ( کھانا تو مبارک نہیں ہے )۔ بے شک القد تعالیٰ بھی جس انقام کا طالب ہے۔ وہ وہ بی انقام ہے جس کا پورا کرنامنا سب ہو''۔

# كلباتكين كي مراجعت:

مستعین نے کلباتگین کوالحسین کی مد داور اس کی اعانت کے لیے بھیجاتھا مگروہ حسین ہے جب ملا کہ اس قوم کوشکست دی جا چکی تھی' اور یخیٰ بن عمر کوفل کیا جاچکا تھا'وہ روانہ بوااور اس کے ساتھ کو فے وَ اک خانے کا افسر بھی تھا' ایک ایسی جماعت ہے ملا جوعمر بن یجیٰ کے ساتھی تھی اور ان کے ہمراہ ستو اور کھانا بھی تھا جو یجیٰ کے لشکر کے اراد ہے سے جار ہے تھے پھر اس نے تلوار چلا کرفل کر دیا' کوف پہنچا تو بیارا دہ کیا کہ اسے لوٹ لے اور اس کے باشندوں کوفل کرد ہے مگر الحسین نے اسے منع کیا اور وہاں کے کالے گور ہے سب کوا مان دے دی چندروز قیام کیا پھروہاں سے واپس آگیا۔

اسى سال رمضان ميں الحن بن زيد بن محمد بن اسلمبل بن الحن بن زيد بن الحن بن على بن ابي طالب نكل برا \_\_

## محمر بن عبدالله بن طاهر برمستعین کی نواز شات:

جھے سے اہل طبرستان وغیرہ کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ اس کا سبب میہ ہوا کہ جب محمہ بن عبدالقد ابن طاہر کے ہاتھ سے کیے بن عمر کا قتل ہو چکا لشکر کو فیے میں داخل ہوا اور جو پھے ہونا تھا ہو چکا تو مستعین نے طبرستان کی خالص شاہی جا گیروں سے پھے قطعات زمین اسے بطور جا گیرد نے بتھے وہ قطعہ بھی تھا جو طبرستان کی ان دونوں سرحدوں تطعات زمین اسے بطور جا گیرد نے بتھے وہ قطعہ بھی تھا جو طبرستان کی ان دونوں سرحدوں کے قریب تھا کہ دیلم سے ملی ہوئی تھیں وہ دونوں سرحدیں کلاروسالوں تھیں' اس کے مقابل ان اطراف کے باشندوں کی ایک زمین کے قریب تھا نفیر میں مختلف فوائد سے اسی میں انکے ایندھن چننے کی جگہ تھی اور ان کے مواشی کی چراگاہ تھی' اس زمین کا کوئی مالک نہ تھا' غیر آ با دزمین کا ایک حراقہ ان جس میں گھنے جنگل اور درختوں اور جارے کی جگہ تھی۔

#### محمر بن اوس کے بیٹو ں کا جبر وتشد د:

جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے محمد بن عبدالقد بن طاہر نے اپنے کا تب کے بھائی بشر بن ہارون نصرانی کو جس کا نام جابر بن ہارون تھا جا گیر پر قبضہ کرنے کو بھیجا 'طبرستان کا عاش سیمان بن عبداللہ تھا 'جو تھدا بن طاہر کا بعالی تھا 'سیمان پر محمد بن اوس آلینی حاوی و مسلط تھا 'محمد بن اوس نے اپنے لڑکوں کو طبرستان کے شہروں میں پھیلا و یا تھا 'ان کو ان شہروں کا حاکم بنادیا تھا 'ان میں سے ہرا کی کو اس کا ایک آئیک آئیک ہیں دکر دیا تھا 'میں بہت و جوان اور بے وقو ف تھے کہ ان کو ان شہروں کی ہے وقو نی سے زیر دستوں کو بھی افریت بہتی اور رعیت بھی ابتلا میں رہتی ' یہی بداطواریاں تھیں جن کے باعث سب لوگ ان سے اور ان کے والد سے اور سلیمان بن عبداللہ سے بھڑک گئے تھے 'ان کا برا اثر جور عایا میں تھا ان لوگوں پر بہت گراں تھا۔

# محمر بن اوس كا ديلم برظلم وستم:

ان کے ایسے قصے ہیں کہ بیان کرنے سے کتاب طومیل ہوجائے گی' با جود اس کے جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے حدود طبر ستان کے قریب ان کے شہروں میں اپنے دھوکے سے داخل ہونے سے محمد بن اوس نے دیلم پرظلم کیا' حالا نکہ و واوگ اہل طبر ستان

ے میل اور صلح کیے ہوئے تھے' یہ سب کچھ مال غنیمت کی تلاش میں پیش آیا' اس نے ان میں سے بعض کوقید بعض کوقل کیا' وہاں سے فارغ ہوکر طبر ستان واپس ہوا۔

# جابر بن ہارون کے مل کی مخالفت:

سے ایساوا قعہ بواجس نے اہل طبرستان کے غیظ وغضب کو بڑھا دیا' جب حمہ بن عبداللہ کا قاصد کہ جابر بن ہارون نصرانی تھا اس قطع پر قبضہ کرنے کے لیے جو محمد کو بطور جا گیر دیا گیا تھا طبرستان گیا' جابر بن ہارون نے جیسا کہ جمھ سے کہا گیا ہے' خالص سلطانی علاقے تک جوبطور جا گیر محمد عبداللہ کو دیا گیا تھا ستون قائم کر دیے تھے اس نے اس پر بھی قبضہ کرلیا دراس کے مصل کی اس زمین پر بھی قبضہ کرلیا جس سے لوگ فائد واٹھاتے تھے ووز بین جس کے قبضے کا اس نے ارادہ کیا تھا' ان دونوں سرحدول کے قریب تھی جن میں سے ایک کا نام کلا راور دوسری کا سالوس تھا' اس علاقے میں ان دنوں دوخوض بہادری بیں مشہور تھے دیلم کے اس علاقے کے جس پر جابر نے قبضہ کیا تھاو ہی دونوں قابض بیان کیے جاتے تھے لوگوں کو کھلانے بلانے اور جوان کے پاس آگا اس پر احسان کرنے میں مشہور تھے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا جعفر تھا' دونوں رستم کے بیٹے اور بھائی بھائی تھائی تھائی دونوں نے جابر بن ہارون کو لاکو اس خوال کو بران میں مشہور تھے کہ جابر بن ہارون کو لاکو اس خوال کو بالا وراسے اس سے روکا' ان اطراف میں رستم کے ان شدوں کی جانی تھی اور اس زمین میں داخل بھی نہتی جواس کے جاس کو بالا میں کہ جاتھ کھڑ اکر دیا' سب لوگ ان دونوں کی اطاعت کرتے تھے کھڑ اکر دیا' سب لوگ ان دونوں کی اطاعت کرتے تھے کھڑ اکر دیا' سب لوگ ان دونوں کی اطاعت کرتے تھے کھڑ اکر دیا' سب لوگ ان دونوں کی اطاعت کرتے تھے کھڑ اکر دیا' سب لوگ ان دونوں کی اطاعت کرتے تھے کھڑ اکر دیا' سب لوگ ان

## جابرین مارون کا فرار:

جابر بن ہارون نصرانی اپنی جان کے خوف ہے بھاگ کرسیلمان بن عبدالقد بن طاہر سے ملا' اور محمد وجعفر فرزندان رستم اوران لوگوں نے جوان کے ساتھ جابر کورو کئے اسٹھے تھے'اس زمین پر جس کا میں نے ذکر کیا جیلے سے قبضہ کرنے کوشرارت یقین کر ہیٹھے'اس لیے کہ پورے طبرستان کا عامل سلیمان بن عبدالقد تھا اور وہ محمد بن عبداللہ کا بھائی تھا' محمد بن طاہر بن عبداللہ کا چچا تھا جواس زمانے میں پورے مشرق اور رے اور خراسان وطبرستان پر مستعین تھا۔

#### ديكمول سے ايفائے عہد كامطالبہ:

جبتمام قوم میں اس (شرارت) کو یقین کرلیا توا پے دیام کے پڑوسیوں کے پاس قاصد بھیج اور انھیں اس وفائے عہد کی یا دولائی جوان کے اور ان کے درمیان ہواتھا کہ ان کیساتھ مجھہ بن اوس نے خیانت قبل وقید کا طریقہ اختیار کیا 'اس امر کا اندیشہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی و بیا ہی کر ہے جیسا کہ ہمار ہے ساتھ کیا 'انھوں نے ان سے اعانت کی درخواست کی 'اہل دیام نے ان لوگوں کو اس امر ہے آگاہ کیا کہ تمام اطراف کی زمینوں اور شہروں پر جوان کی زمین کے مصل ہیں ان کے عامل صرف یا تو طاہر کے عامل ہیں اور یا ان کے عامل ہیں جو آل طاہر کی مدد کرتے ہیں بشر طیکہ وہ ان کی مدد کے محتاج ہوں' جو درخواست اعانت کی انھوں نے ان سے کی بیان کے عامل ہیں جو آل طاہر کی مدد کرتے ہیں بشر طیکہ وہ ان کی مدد کے محتاج ہوں' جو درخواست اعانت کی انھوں نے ان سے کی ہون کے دب وہ سلیمان بن عبداللہ کے عاملوں کے ساتھ سامنے لا آئی میں مشغول ہوں گے تو وہ لوگ ان کی پشت کی جانب سے حملہ کر دیں گے۔

## دیلمیوں کا اہل کلاروسالوس سے معاہدہ:

ان لوگوں نے جفوں نے سلیمان اور اس کے عاملوں ہے جنگ کے لیے مدد کی درخواست کی تھی انھیں بتا دیا کہ وہ اس امر کے انتظام سے غافل نہیں رہیں گے' یہاں تک کہ وہ لوگ اس ہے مظمن ہو گئے جس سے انھیں خوف تھا دیلم نے ان کی درخواست کو قبول کرلیا' ان لوگوں نے ان سے اور اہل کلارواہل سالوس سے سلیمان بن عبدالقداور ابن اوس کی اور ان کے علاوہ جو شخص ان سے لڑائی کا ارادہ کرے اس جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ کرلیا۔

#### الحن بن زید:

فرزندان رہتم مجمد وجعفرنے جیسا کہ بیان کیا گیاان طالبیوں میں ہے اس زمانے میں طبرستان میں مقیم تھے ایک صاحب کے پاس جن کا نام محمد بن ابراہیم تھا قاصد بھیجا'وہ بیعت کرنے کے لیے اٹھیں بلاتے تھے مگرانھوں نے انکار کیااوررک گئے کہ میں شمصیں اپنے میں سے ایسے محف کو بتا تا ہوں جس کام کے لیے تم نے بلایا ہے وہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے' پوچھاوہ کون ہے' کہا الحسن بن زید' رے میں ان کے مکان کا پیع بتادیا۔

## ابن زید کوطبرستان آنے کی دعوت:

ابن زید کے پاس قوم نے ایک الیے شخص کو بھیجا کہ انھیں اپنے ساتھ طبرستان چلنے کی دعوت دے 'حسن بن زیدان کے پاس آ آ گئے اور دیلم اور اہل کلاروسالوس در دیان اور ان کی بیعت اور سلیمان بن عبداللہ کے قال پر متحد ہو گئے 'جب حسن زیدان کے پاس آ گئے تو دونوں فرزندان رستم اور اہل سرحد کی ایک جماعت اور روسائے دیلم کجایا اور لاشام اور وھسو دان بن جستان نے اور اہل رویان میں سے عبداللہ بن وندامید نے کہ ان کے خیال میں پر ہیزگار عبادت گزار بھی تھے عاملان ابن اوس کو مار بھگایا جو برسر جنگ شے 'بیلوگ ابن اوس اور سلیمان بن عبداللہ سے ملے اور وہ دونوں شہر ساریہ میں شفے۔

#### حسن بن زیدگی بیعت:

حسن بن زید کے اور ان کی اس جماعت کے ساتھ جن عوام نے بیعت کی تھی وہ شتر ہان تھے عام شتر ہا نوں کو جب ابن زید کے ظہور کی نبر پنچی تو طبرستان کے پہاڑوں کے کماصمغان وفادسیان کے اونٹ والے اور نبید بن قباذ اور پہاڑوالوں میں سے خشک جتان بن اہرا ہیم بن الخلیل بن وندااسفجان سوائے ان لوگوں کے جوکوہ فریم کے رہنے والے تھے سب لوگ شامل ہو گئے' اہل کوہ فریم کے شامل نہ ہونے کا سبب بیتھا کہ اس زمانے میں ان کا مالک ومتصرف قارن بن شہر یارتھا' وہی اپنے پہاڑ اور اپنے ساتھیوں کو کے شامل نہ ہونے کا سبب بیتھا کہ اس زمانے میں ان کا مالک ومتصرف قارن بن شہر یارتھا' وہی اپنے بہاڑ اور اپنے ساتھیوں کو (جنگ سے) رو کے رہائی نے حسن بن زید کی اطاعت نہ کی اور ہمر اہیوں نے یہاں تک کہوہ اپنی موت سے مرگیا ہا و جود یکہ دونوں کے درمیان بعض حالات میں صلحتھی اور آپس میں محبت اور سر الی رشتہ داری بھی تھی' اپنے اس فعل سے قارن حسن بن زید اور ان کے ساتھیوں کے معاملہ کورو کنا جا بتا تھا۔

## حس بن زيد كي آمل يرفوج كشي:

حسن بن زیداوران کے ان سرداروں نے جوان اطراف والوں میں سے تھے شہر آمل کی طرف چڑھائی کر دی کہ طبرستان کے شہروں میں سب سے پہلاشہر ہے جو کلا روسالوں کے پہاڑ سے متصل ہے 'ابن اوس شہر ساریہ سے مدا فعت کے ارادے سے سامنے آیا دونو رکشکر عامل کے بعض اطراف میں مل گئے اور آپس میں خوب زور کی جنگ ہونے گئی مسن بن زیداوران کے ساتھیوں میں ہے ایک جماعت نے قوم کی لڑائی کا میدان پس پشت چھوڑ کر دوسری جانب کا رخ کیا' وہ سب اس میں داخل ہو گئے' شہر آمل میں داخل ہونے کی خبر ابن اوس کواس حالت میں پینچی کہ وہ دسن بن زید کےان آ دمیوں سے جنگ میں مشغول تھا جواس کے سامنے تھے'اپنی جان بچانے اور سار رپد میں سلیمان ہے ٹل جانے کے سوااس ہے کچھ بن نہ پڑا جب حسن بن زید آمل میں داخل: و گئے تولشکر بہت اور حالت مضبوط ہوگئ 'اونٹ والے بدمعاش جو فتنے کےخواہش منداورلوٹ مار کےطلب گار تھےان برٹوٹ بڑے۔

#### سارىيە برقىضە:

بیان کیا گیاہے کہ حسن بن زیر آمل میں چندروزمقیم رہے وہاں کے باشندوں سے خراج جمع کیا اور تیاری کرتے رہے اینے ہمراہیوں کیساتھ سلیمان بن عبداللہ کے ارادے سے ساریہ کی طرف جنگ کے لیے گئے تو سلیمان اورابن اوس بھی مع اپنے لشکروں کے نکل آ یے' دونوں فریق میںشہرسار بیہ ہے باہر پڑ بھیٹر ہوگئ ان میں خوب زور کی جنگ ہونے گئی' حسن بن زید کے بعض سر داروں نے اس ست کو جس میں دونو لشکر مقابلہ کررہے تھے پس پشت چھوڑ کرشہر سار بیری اور سمتوں میں ہے کسی دوسری ست کی طرف رخ کیا وہ اپنے آ دمیوں اور ہمراہیوں کے ساتھ اس میں داخل ہوگیا 'سلیمان بن عبداللداوراس کے ہمراہی کشکر کو پیڈیر پیچی تو جان بیجانے کے سواحارہ ندر با۔ سليمان بن عبدالله كافرار:

اطراف کی ایک جماعت نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ سلیمان بن عبداللہ بھاگ گیا اینے اہل وعیال اوراسباب اور ہروہ مال وا ٹاشہ جوسار ربیمیں تھا بغیر کسی محافظ ونگران کے سب چھوڑ گیا ' سوائے جرجان کے اور کوئی جگہ اس کو بچانے والی نہھی اس کے اور دو سروں کے نشکر پرحسن بن زیداوران کے ساتھی غالب آ گئے' سلیمان کے اہل وعیال اوراس کے اٹا ثے کے متعلق مجھے بیا طلاع ملی کہ حسن بن زید نے ان کے لیے ایک سواری کا حکم دیا جس میں آٹھیں سوار کرا کے سلیمان کے یاس بھیجے دیا جواس وقت جرجان میں تھا' جو مال سلیمان کے ساتھیوں کا تفاحس بن زید کے تبعین نے لوٹ لیا۔

#### حسن بن زيد كاطبرستان برتسلط:

حسن بن زیدکوسلیمان بن عبداللہ کے جرجان چلے جانے ہے بور عظرستان کی حکومت مل کئ ،جب بور عظرستات برحسن بن زید کی حکومت ہوگئی اور سلیمان بن عبداللہ اور اس کے ساتھی اس سے نکال دیئے گئے تو ایک شکراینے اہل بیت میں سے ایک شخص کوسر دار بنا کررے جھیجا وہ وہاں پہنچا تو وہاں کے عامل نے کہ ابن طاہر کی جانب سے تھا' مدافعت کی جب وہ مخض کہ طالبیوں کی طرف ہے جیجا گیا تھا۔رے میں داخل ہو گیا تو و ہاں ہے عامل بھا گ گیا 'طالبیو ں میں ہے ایک شخص محمد بن جعفر کونا ئب بنا کے و ہاں ہے واپس آ گیا' حسن بن زید کے لیے طبرستان کے ساتھ ہمذان کی حد تک ریجھی مل گیا۔

## استعیل بن فراشته کی روانگی ہمذان:

متعین کوخبر پنجی اس زمانے میں اس کے معاملات کا مدبر وصیف ترک اوراس کا کا تب احمد بن صالح بن شیر زادتھا اس کے سیر دستعین کی مبرتھی' مستعین نے اسلعیل بن فراشتہ کوا یک جماعت کے ساتھ ہمذان کی طرف روانہ کیااوراہے وہاں مقام کرنے اور حسن بن زید کے لشکر کو آ گے بڑھنے ہے رو کئے کا تھکم دیا' بیتھم اس لیے دیا کہ ہمذان کی طرف کی تھکمرانی محمد بن طاہر بن عبداللہ بن طاہر کے سپر دکھی' اس کے ساتھ اس کے عمال تھے اور اچھا انظام تھا' جب محمد بن جعفر طالبی رے میں متمکن ہو چکے تو جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ان سے ایسے امور ظاہر ہوئے جنمیں اہل رے نے ناپسند کیا۔

## محمر بن جعفراورمحمر بن میکال کی جنگ:

محمہ بن طاہر بن عبدالقد نے اپنی جانب ہے اپنے ایک سردار کوجس کا نام محمہ بن میکال تھا اور جوشاہ بن میکال کا بھائی تھا ایک جماعت کو پیادہ وسوار کے ہمراہ رے کی طرف روانہ کیا' وہ اور محمہ بن جعفر کے بیٹی دوسوار کے ہمراہ رے کی طرف روانہ کیا' وہ اور محمہ بن جعفر کے لئے دعاکی' اس کے قیام کو وہاں زیادہ زمانہ نہیں گزراتھا کہ حسن بن زید کئیر کومنتشر کردیا اور رے میں داخل ہوگیا وہاں فی اس کے خلیف کے لیے اس کی طرف ایک شکر بھیجا جس کا سردار لشکر اہل ازر کا ایک شخص واجن تھا' واجن رے پہنچا تو محمہ بن میکان اس کے مقابلے کے لیے نکل آیا دونوں لڑے واجن اور اس کے ساتھیوں نے محمد بن میکال اور اس کے لشکر کوشک تدی محمد بن میکال پناہ کی تلاش میں شہر رے کی طرف بھاگا تو واجن اور اس کے ساتھیوں نے اس کا تعاقب کر کے تل کردیا' رے پھر حسن بن زید کے ساتھیوں کے قبضہ میں آ گیا۔ محمد بن علی اور احمد بن عیسلی کی جنگ:

محد بن میکال کے قبل کے بعد اسی سال جب عرف ( 9 فی الحجہ ) ہوا تو رے میں احمد بن عیسیٰ بن علی بن حسین الصغیر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنهم اور اور ایس بن موئ بن عبد اللہ بن موئ بن عبد اللہ بن موئ بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کا ظہور ہوا' احمد بن علی بن طاہر نے جنگ کی تو اسے احمد بن علی نے فکست دی' محمد بن علی بن طاہر نے جنگ کی تو اسے احمد بن عیسیٰ نے فکست دی' محمد بن علی بن طاہر نے جنگ کی تو اسے احمد بن عیسیٰ نے فکست دی' محمد بن علی میں جا گیا۔

# جعفر بن عبد الواحد كي جلاوطني:

اسی سال جعفر بن عبد الواحد پرعتاب ہوا'اس لئے کہ وہ شاکریہ میں مامور ہوا تو وصیف کو گمان ہوا کہ اس نے شاکریوں کو بھڑ کا یا ہے' ۲۳/ رہیج الاول کوجعفر بصرے کی طرف جلاءوطن کردیا گیا۔

#### متفرق وا تعات:

. اس سال بنی امپیرمیں ہے ابن افی الشوارب اورعثانیوں کے دارالعامہ میں جوم بیٹے تتھے وہ گھٹا دیئے گئے۔ اس ساللحن بن افشین قید سے نکالا گیا۔

اسی سال عباس بن احمد بن محمد بیشا دیا گیا اور جعفر بن الفضل بن عیسی بن الموی المعروف به بیشاشات کو جمادی الاولی میں کے پر مامور کیا گیا۔

اسی سال اہل حمص نے اور قبیلہ قلب کی ایک جماعت نے جس کا سردار ایک شخص مسمی عطیف بن نعمة الکئی تھا الفضل بن قارن برادر مازیار بن قارن پر جواس زمانے میں حمص پر عامل تھا حملہ کردیا' اسے رجب میں انھوں نے قبل کردیا' مستعین نے موسیٰ بن بغا الکبیر کوان کی طرف روانہ کیا' موسی سامرا ہے بی شنبہ ۱۳ اگر مضان کوروانہ ہوا' جب موسیٰ قریب ہوا تو اہل حمص نے مص رستن کے درمیان اس سے مقابلہ کیا' موسیٰ ان سے لڑا اور آخیس شکست دی اور حمص فئے کرلیا' باشندوں میں اس نے قبل عظیم بر پاکر کے آگر دگا دی' روساء کی ایک جماعت کوقید کرلیا عطیف بدویوں میں لگیا تھا۔

اس سال یوم کیک شنبه ۲۳/ رمضان کوجعفر بن احمد بن عمار قاضی کی و فات ہوئی۔ اس سال احمد بن عبدالکریم الجواری والیتمی قاضی بصر ہ کی و فات ہوئی۔

اس سال احد بن الوزير سام ا كا قاضي بنايا گيا۔

ای سال شاکرییاورلشکر فارس نے عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم پرحملہ کیا'اس کا گھرلوٹ لیامحمہ بن حسن بن کا رن کوئل کردیا' عبداللہ بن اسحاق بھاگ گیا۔

اس سال محرین طاہر نے خراسان سے دو ہاتھی جھیج جواس کے پاس کابل سے بھیجے گئے تھے اور پکھ تصویریں اور پکھ خوشبو میں۔ ای سال موسم گر مامیں بلکا جورنے جنگ کی۔

امير حج جعفرين الفضل:

ای سال جعفرین الفضل بیثاشات نے جووالی مکے تھا'لوگوں کو حج کرایا۔

## الام هيك واقعات

## بإغراور دليل مين مخاصمت:

بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سبب سے ہوا کہ باغرمتوکل کے قاتلوں میں سے ایک تھا'اس وجہ سے تخو اہ بڑھا دی گئی تھی'اور اسے بہت سی جاگیر میں کی تھین ان جاگیروں میں سے پچھ جا کداد کو فے کے دیہات میں تھی' وہ جا کداد جو وہاں باغر کو جاگیر میں ملی تھی' باغر کے ایک شخص سے دو ہزار سالانہ پر لے لی' علاقے کے ایک شخص سمی ابن مارمہ نے باغر کے وکیل پر جو وہاں تھا' پچھ تھا کیا وکیل باغر نے اسے گرفتار کر لیا یا اس کے گرفتار کر ایا گیا' ولیل بن یعقوب کاروائی کی' ابن مارمہ قید اور بند کر دیا گیا' مگرفید ہی میں کاروائی کرتا رہا یہاں تک کدر باہو کے وہ سامرا چلا گیا' دلیل بن یعقوب نصرانی سے ملا' دلیل اس زیانے میں بغاشر ابی کا کا تب اور اس پر حاوی تھا' فوج کا کا مجھی اس کے پر دفعا' بغا کے مقرب ہونے کی وجہ سے سر داروں اور عالموں کی سواریاں اس کے پاس آیا کرتی تھیں ابن مارمہ دلیل کا دوست تھا اور باغر بغا کے سر داروں میں سے سے مراک کے باس آیا کرتی تھیں ابن مارمہ دلیل کا دوست تھا اور باغر کے سینے میں غصہ بھڑ کا دیا' ولیل اور باغر میں سے ہرا کے نے اس سب سے مفارفت کر گی' باغر شجاع اور بہا دراور ترکوں میں مشہور مر ہے والاتھا کہ بغا وغیرہ بھی دلیل اور باغر میں سے ہرا کے نے اس سب سے مفارفت کر گی' باغر شجاع اور بہا دراور ترکوں میں مشہور مر ہے والاتھا کہ بغا وغیرہ بھی اس سے ڈر تے اور اس کے شرے خاک اف دستے۔

## باغر کی دلیل کےخلاف شکا بت:

بیان کیا گیا ہے کہ یوم سے شنبہ ۲۷/ ذی الحجہ ۲۵ ہے کو باغر بغا کے پاس آیا 'بغا حمام میں تھا' باغر نشے میں تھا وہ اس کا منتظرر ہا' بغام حمام سے نکلا تو باغراس کے پاس اندر گیا اور اس سے کہا کہ خدا کی قسم دلیل کے تل سے کوئی چارہ نہیں' پھر اسے گالی دی' بغانے جواب دیا کہ اگر تو میرے بیٹے فارس کے قبل کا ارادہ کرے تو بھی میں تجھے نہ روکوں گا دلیل نصرانی کی کیا حقیقت ہے' کیکن میرا اور خلافت کا کام اس کے ہاتھ میں ہے اتنا انتظار کرنے میں اس کی جگہ دوسرا آدمی مقرر کرلوں۔

# دليل بن يعقو ب كي رو پوشي:

بغانے دلیل کو یہ کہلا بھیجا کہ وہ موار نہ ہوں (یعنی گھر سے نہ نکلے ) کہا گیا ہے کہا سے بغا کا طبیب ملاجس کا نام ابن سرجو یہ تھا اس نے اس قصے کی خبر دی تو وہ اپنے گھر لوٹ گیا اور حیوب گیا' بغانے محمد بن یجی بن فیروز کے پاس بھیجا ابن فیروز اس کے بل اس کا کا تب رہ چکا تھا اس نے اسے دلیل کی جگہ مقرر کر دیا' باغریدہ ہم کرتا رہا کہ اس نے دلیل کومعزول کر دیا۔

## باغراور دليل مين مصالحت:

پھر بغانے دلیل اور باغر کے درمیان صلح کرا دی' باغر جب اپنے دوستوں کے ساتھ تنہا ہوتا تھا تو دلیل کولل کی دھمکی دیا کرتا تھا' باغرمتعین کی خوشامد میں لگار ہا' دارالخلافت کی خدمت اختیار کر لی مگرمتعین کواس کا ہونا پبند ندتھا' جب بغا کی اپنے گھر میں رہنے کی باری آئی تومستعین نے دریافت کیا کہ کاموں پر کون ہے'اے وصیف نے خبر دی' کہا کہ مناسب بیہ ہے کہ ان اعمال کوابو محمد باغر کے سپر دکر دووصیف نے کہا کہ بہت خوب ٔ دلیل سوار ہوکر بغائے یاس گیا کہ تواپنے گھر میں ہےاورلوگ تیرے تمام عبدوں ہے معز ول کرنے کی تدبیر میں ہیں' جب تومعز ول ہوجائے گا تو پھر تیری زندگی کہاں' سوائے اس کے کہوہ تھے قتل کر دیں گے' بغاسوار ہوکراسی دن کہاس کی اپنے گھر میں رہنے کی باری تھی' رات کو دارلخلافت گیا اوروصیف سے کہا کہ تو بیرجا ہتا ہے کہ مجھے میر ہے مرتبے ے گرا دے اور باغر کولائے پھرا سے میری جگہ کر دے 'باغر تو میرے غلاموں سے صرف ایک غلام ہے اور میرے آ دمیوں میں سے ا یک آومی'وصیف نے جواب دیا' کہ تخصِمعلوم نہیں کہ خلیفہ کا اس کے متعلق کیااراد ہ ہے' بغااور دصیف نے باغر کے دارالخلافت سے علیحد ہ کرانے اوراس کے لیے حیلہ تلاش کرنے کا باہم عبد کیا' لوگوں نے بیخوف ٹاک خبرمشہور کی کہ باغرامیر بنایا جائے گا'لشکراس ہے مل جائے گا اسے خلعت یہنا یا جائے گا دارالخلافت میں وصیف و بغا کی مجلس منعقد کی جائے گی اوران دونوں کوامیر کا خطاب دیا جائے گا'لوگوں نے پی خبرسی تو باغری حمایت کی۔

# مستعین کےخلاف سازش:

باغر نے متعین کا تقر ب صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ محفوظ رہے' اس نے اور اس کے طرف داروں نے شرمحسوس کیا تو متوکل کے قبل پراس سے بیعت کرنے والے بعض دوسر بے لوگوں کے ساتھ ٹل کراس کے پاس جمع ہوئے اور گفتگو کے بعد معالمے کو پختہ کرلیا' سب نے عہد کیا کہ جس طرح متوکل کے قتل کے معالمے میں ہماری استواری نمایاں ہو چکی ہے اب بھی ہم ویسے ہی میثاق پر قائم ہیں' باغر نے سب کوتھم دیا کہ دارالخلافت میں ہی رہو کہ ہم ستعین اوروصیف کولل کر دیں اورعلی بن المعتصم یا ابن الواثق کولا ئیں ۔ ا: رخلیفہ بنائیں کہ عکومت ہماری ہو جائے جس طرح کہ اس وقت وصیف بغا کی عکومت ہے وہ دونوں خلافت پر غالب آ گئے ہیں اور ہم لوگ بیکار ہو گئے میں سب نے اس کی بیدیات مان لی۔

## بغااوروصيف كي طلي:

پی خبر مستعین کو پیچی تو اس نے بغااور وصیف کو بلا بھیجا' ہیدو شاہے کا دن تھا' دونوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں سے بیخواہش نہیں کی تھی کہ مجھے خلیفہ بنا دو شمصیں نے اور تمھارے ساتھیوں نے مجھے بنایا ' پھرشمصیں پیرچا ہتے ہو کہ مجھے تل کر دو دونوں نے تسم کھائی ہم کواس کا کوئی علم نہیں ہے خلیفہ ستعین نے واقعہ کہدستایا۔

#### بغا کی گرفتاری:

کہا گیاہے کہ باغری ایک عورت نے جے اس نے طلاق دے دی تھی مستعین کی ماں ہے اور بغا ہے اس کی چغلی کھائی' صبح سویر ہے دلیل بغا کے پاس گیا اور وصیف بھی بغا کے گھریر حاضر ہوا' وصیف کے ہمراہ اس کا کا تب احمد بن صالح بھی تھا' باغر اور اس کے ساتھ دوتر کول کے گرفتار کر لینے اور حسب ضرورت جب تک مناسب ہواس وقت تک قیدر کھنے پرسب نے اتفاق کرلیا' انھوں نے باغر کو بلوایا تو وہ دستہ سپاہ کے ہمراہ بغائے گھر آیا' بشرابن سعیدالمر ثدی سے مذکور ہے کہ میں باغر کے داخل ہونے کے وقت موجود تھا اے وصیف اور بغائے پاس چنچنے ہے روک دیا گیا' بغا کوتمام کی طرف لے جا کر بیڑیاں منگا کیں' اور اس حمام میں قید کر دیا۔ باغر کا فتل:

سیخبر ہارونی اور کرخ اور الدور میں ترکوں کو پنجی تو انھوں نے شاہی اصطبل پر حملہ کردیا' جو گھوڑے اس میں تھے لے لیے اور
لوٹ لیے' ان پر سوار ہوئے اور ہتھیا ر لے کرمحل میں حاضر ہو گئے' جب شام ہوگئی تو وصیف اور بغارشید کو جو وصیف کی بہن سعاد کا میٹا
تفاعکم دیا کہ باغر کو آل کردے' وہ ایک جماعت کے ساتھ باغر کے پاس آیالوگوں نے کلہاڑیوں سے اس کا سرتو ڑ ایہاں تک کہ شنڈ ا
ہوگیا' جب سنتھیں کو ان سب کا جمع ہونا معلوم ہوا تو وہ اور وصیف اور بغاکشی میں سوار ہوئے اور سب مل کر وصیف کے گھر گئے' ہیسہ
شنبہ کا دن تھا تمام دن اور رات بھر ہتھیا ر لیے لوگ آئے تے تھے اور جاتے تھے وصیف نے کہا کہ جب تک نتیجہ نہ نکلے سب کے سب یک
جار ہو' مخالفین مقابلے پر جے رہے تو باغر کا سران کے پاس پھینک دیں گے۔

بلوائيوں كاہنگامەوپشيمانى:

بلوائی ترکوں تک اس کے تل کی خبر پنجی تو وہ ہنگا ہے پر جم گئے و یہاں تک کی نھیں بیلم ہوگیا کہ مستعین اور بغا اور وصیف چلے گئے و یہاں تک کی نھیں بیلم ہوگیا کہ مستعین اور بغا اور وصیف چلے گئے وصیف نے وصیف نے مضر بیوں کوا کیک سوار اور پیادہ جماعت کو ہتھیا راور نیز ہے دیے تھے انھیں بلوائیوں کے مقابلے میں روانہ کر دیا ' اور شاکر بیکو کہلا بھیجا کہ وفت ضرورت کے لیے تیار رہیں' ظہر کے وقت لوگٹھر سے اور سب کام درست ہوئے' چند ترک سردار ہنگامہ کرنے والوں کے پاس گئے اور ان سے بلیٹ جانے کو کہاتو ان لوگوں نے جواب دیا کہ بوق بوق ای لالا (بیخی نہیں نہیں کبھی نہیں )۔

جامع بن خالد سے مذکور ہے کہ وصیف کا ایک ترک نائب تھا جومع چندان لوگوں کے جوتر کی زبان جانے تھے ان ہے بات جیت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا' ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ ستعین اور بعنا اور وصیف بغداد چلے گئے' بلوائی آخر پریشان ہوئے اور تھک کرروگر داں ہو گئے ۔

## تر کوں کی لوٹ مار:

جب مستعین کے چلے جانے کی خبر پھیل گئ تو ترک دلیل ابن یعقوب کے مکانوں کی طرف اوراس کے اعزہ کے مکانوں میں جواس کے قریب رہتے تھے نیز اس کے پڑوسیوں کے مکانوں کی طرف گئے جو پچھان مکانوں میں تھالوٹ لیا' یہاں تک کہ خشب اور در در در ندات گئے اور وہاں جن خجروں پر قابو پا یا آئیس قتل کر دیا دانہ چارہ لوٹ کے چو پائیوں کو بے چارہ کر دیا' آب دار خانہ ویران کر دیا' سلمہ بن نفرانی کے گھر سے اس جماعت سے مدافعت کی جنھیں پہلوانوں میں سے اس نے مقرر کیا تھا اوران کے علاوہ ان کے پڑوسیوں نے بھی اُنھوں نے آئیس گھر میں گھنے کا ارادہ کیا تو اُنھوں نے آئیس دفع کر دیا' اور سلمہ دابر اہیم لئنے سے بھی گئے'

باغر کے قبل کے متعلق اشعار:

باغر کے قبل اور اس فتنے کے بارے میں جواس کی وجہ ہے ہریا ہوابعض شعرانے پیشعر کئے بیان کیا گیا ہے کہ ان اشعار '

كينے والا احمد بن الحارث اليما مي ہے:

اس نے انھیں کشتی کے اندر بٹھا دیا ........اوران کی ناؤ کھینے والے بانس متحرک ہو گئے۔ابن مارمہ کی قدر اتنی نہ تھی .......جس کی وجہ ہے ہم نے بڑی بڑی لڑا کیاں حاصل کریں۔

لیکن دلیل نے ایسی کوشش کی .....جس کی وجہ ہے اللہ تعالی نے اہل عالم کورسوا کیا۔طلوع آفتاب سے پہلے بغدا دمیں داخل ہوا۔اس میں و وداخل ہوا.....جہم لوگ نالپند کرتے ہیں۔

اے کاش کشتی ہمارے پاس نہ آتی .....اوراللہ تعالیٰ اے اوراس کے سواروں کوغرق کردیتا۔

ترك اورمغربي مقابلے برآ گئے .....اور سیاہ روفراغنہ آ گئے۔

ان کے گروہ مسلح ہوکر چلتے ہیں ...... پیادہ سوار (ہتھیار سامنے رکھ کر چلتے ہیں )

ایک ایساما ہرفن حرب ان کی جنگ کاسر پرست ہوا ..... جھے زمانے نے اس پر مقرر کیا ہے۔

اس نے دونوں کی جانب نئی چہار دیواری قائم کردی، ۔۔۔۔۔۔ یہاں تک کدان سب کو گھیرلیا۔

اس کے چور درواز وں کو ..... چہار دیوار پرمضبوط قائم کر دیا جس کی وجہ ہے مستعین کی حمایت کرتا ہے۔

ا پیے خطرناک گوچھن تیار کیے ہیں .....اور جاٹوں کو ہلاک کرتے ہیں اور تیر کی حفاظت کرتے ہیں۔

اس نے کمانیں اور لشکری تیار کیے ہیں .....جو ہزار ہا ہزار ہیں' جبتم شار کرو گے۔

ا سے گوچین تیار کیے ہیں جو گئے ہوئے ہیں .....فعیل کی دیوار پریہاں تک کداس نے اہل شہر کوآ زاد کردیا''۔

# ابن مارمه کی وفات:

ند کور ہے کہ جب وہ لوگ بغداد پنچے تو ابن مارمہ بھار ہو گیا 'ولیل بن یعقوب نے اس کی عیادت کی اوراس سے دریافت کیا کہ تیری بیاری کا کیا سبب ہے کیا بیڑی کا زخم پھر پیدا ہو گیا ؟ دلیل نے کہا کہ اگر بیڑی نے تخفیے زخمی کیا تو تو نے خلافت کوتو ڑو الافتنہ برا پھنچنہ کردیا' اسی زمانے میں ابن مارمہ مرگیا' ابوعلی بما می شفی نے ستعین کے بغداد آنے کے بارے میں کہا ہے:

''وہ ہٹ تو گیا مگراپی سلطنت کے زوال کے بعداور پھراپی موت وہلاکت کے بعد''۔

تر کوں نے لوگوں کو بغداد آنے سے روکا 'ندکور ہے کہ انھوں نے ایک ملاح کوگر فتار کیا 'جس کی کشتی کرائے پر لی گئی تھی ' دوسوکوڑ سے مارے اورا سے اس کی کشتی کی ککڑی میں لٹکا دیا 'کشتی والے پارا تار نے سے رک گئے' مگر پوشیدہ طور پر یابڑی دشواری سے اتار دیتے تھے۔



باب

# خليفه المستعين باللدكي معزولي

ای سال فقنہ بریا ہوااوراہل بغدا دوسامرا کے کشکر میں جنگ واقع ہوئی اوران میں سے جولوگ سامرا کے تھے انہوں نے معز سے بیعت کرلی' اور جولوگ بغدا د کے تھے وہ مستعین کی وفائے بیعت پر قائم رہے۔

# مستعين كابغدا دميس قيام:

ہم متعین اور شا مک خادم اور وصیف اور بعنا اور احمد بن صالح بن شیر زاد کا بغداد میں آتا بیان کر پکے ہیں وہاں ان کی آمد تنین گھنے دن گزر نے کے بعد یوم چارشنب یا یقول بعض ۵ محرم کواس سند میں ہوئی ، جب مستعین وہاں آیا تو محمد بن عبداللہ بن طاہر کے گھر میں اثر ا، وصیف کا نائب بغداد میں آیا جوسلام مشہور تھا، جس قدر معلومات اس کو تھی مستعین نے دریافت کرلی وہ اپنے گھر جانے کے لئے سام اوا پس ہوا۔ سر داران لشکر سواتے ، جعفر خیاطاور سلیمان بن کی بن معاذ کے مع بڑے بڑے کا تبوں اور عاملوں اور بن ہاشم کے لئے سام اوا پس ہوا۔ سر داران لشکر سواتے ، جعفر خیاطاور سلیمان بن کی بن معاذ کے مع بڑے بڑے کا تبوں اور عاملوں اور بن ہاشم کے بغداد آئے ، ان کے بعد ان ترک بر داروں میں سے جو وصیف کے طرفد ارتھے کلباتھیں اور طیفی نائب ترک اور ابن مجون نائب ترک اور ابن مجون نائب سائل ۔ ان میں سے جو بعنا کے چند نائبوں میں سے جو بعنا کے چند نائبوں کی ساتھ آئے ، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے وصیف اور بعنا نے ان کے آئے سے پہلے ان کے پاس ایک قاصد بھیج کر تھم دیا تھا کہ ' جب بغداد آئیں تو اس جزیرے میں چلے جائیں جو محمد بن عبد الند ائن طاہر کے مکان کے سامنے ہے بل کی طرف نہ جائیں جس سے عام بغداد آئیں تو اس جن ترین ہوں نے بہی کیا۔ اور جزیرے کی طرف جاگر اپنے گھوڑ وں سے اتر پڑنے ۔ کشتیاں آگئیں ان کی اس میا جو کہ رہیں ہوں کیا۔ اور جزیرے کی طرف جاگر اپنے گھوڑ وں سے اتر پڑنے ۔ کشتیاں آگئیں ان کیا میں بیل می طرف جاگر اپنے گھوڑ وں سے اتر پڑنے ۔ کشتیاں آگئیں ان کیا میں بیلے کھر دریا عبور کیا۔

# تركول كى مستعين سے معذرت خوائى:

کلباتکین اور با کیباک اور دارالخلافت کے سر دار اور ارنا تبجورترک کنارہ دریا ہے بلندی کی طرف چل کرمستعین کے پاس پہنچ گئے ۔انہوں نے اس کے آگے اپنے کو ٹمار کیا۔اپنے پٹکے عاجزی اور ذلت ظاہر کرنے کے لئے گر دنوں میں ڈال لئے اور ستعین سے گفتگو کرنے لگے ،معانی مانگی ، درگزر کرنے اور راضی ہوجانے کی درخواست کی ۔

مستعین نے جواب دیا کہتم لوگ اہل بغاوت اور اہل فساداور مستقل طور پر نعتوں کے مالک بنے ہوئے ہو کیا تم لوگوں نے اپنے لڑکوں کے بارے میں میرے پاس درخواست نہیں پیش کی ، پھر میں نے انہیں تنہارے ہی ساتھ شامل کر دیا وہ قریب دو ہزار کے بنے انہیں تنہارک درخواست پر میں نے انہیں شادی کی عمر والی عورتوں میں شار کرنے کا تھم دیا ، یا رکیاں قریب بیار ہزار کے تھیں اور بالغ اور نابالغ بچوں کے بارے میں بھی تنہاری درخواست منظور کی ، میں نے تنہاری ہر بات قبول کرلی تنخواہیں جاری کیس ، سونے چاندی کے برتن بنوادیے اپنے آپ کونشس کی لذت اورخواہش سے روکا ، یہ سبتہیں خوش کرنے اورخوش حال

بنانے کیلیے کیا حمیا ہے کمرتم ہو کہ بغاوت اور فسا داور دھمکی اور برگا تھی میں بڑھتے جارہے ہو۔ ترکوں نے بہت عاجزی وزاری کی کہ ب شک ہم نے خطا کی اورامیر المومنین اینے ہر تول میں سیح ہیں ہم معانی اورا پی لغزش سے درگذر جا ہتے ہیں۔ با يكباك كي المانت:

متعین نے کہا کہ اچھامیں نے تہمیں معاف کیا اور راضی ہوگیا۔ با یکباک نے کہا کہ اگر آپ ہم سے راضی ہیں اور معاف کر دیا ہے تو اٹھئے اور ہمار ہے ساتھ سوار ہوکر سامرا چلئے ۔ ترک آپ کے منتظر ہیں ۔ محمد بن عبداللّٰد نے محمد بن ابی عون کی طرف اشارہ کیا جس نے با یکباک کے مند پر طمانچہ مارا، محمد بن عبداللہ نے کہا کہ کیا ہوں ہی امیر المونین سے بات کی جاتی ہے کہ کھڑے ہو 

تعین کے خلا ف تر کوں کی کاروائی:

مستعین بنسا کہ بیر عجی لوگ ہیں انہیں کلام کے حدودمعلوم نہیں ہیں۔ پھران سے مخاطب ہوا کہتم لوگ سامرا جاتے ہو، تمہار تے تنوابین تم پر جاری رہیں گی، میں اپنے اس جگہ کے کام کواور اپنے مقام کو دیکھٹا رہوں گا، ترک اس کے پاس سے مایوس واپس ہوئے محمدعبداللہ کے طرزعمل نے انہیں غضب ناک کردیا، جس ترک کے پاس وہ جاتے تھے اے اپنے واقعے کی خبر دیتے تھے اور ستغین نے جو جواب انہیں دیا تھااس کے معز ول کرنے اور بدل دینے پر برا میختہ کرنے کے لئے اس جواب کی مخالفت کرتے تھے ان کی رائے معتز کے نکالنے اور اس سے بیعت کرنے پر شفق ہوگئی۔معتز اورمویداس طرح ایک محل کے چھوٹے سے حجرے میں قید تھے کہ ہرایک کے ساتھ خدمت کے لئے ایک غلام تفااوران پرایک شخص ترکوں میں سے مقررتھا۔جس کا نام عیسی تھا۔اس کے ساتھ چنر مد د گار تھے۔

# مغتز کی بیعت:

اس ون معتز کونکالا ،اس کے بال کتر ہےاوراس سے بیعت خلافت اس طرح کی گئی تھی کہ بیعت کے عوض دس مہینے کے خرج کا تھم دیا گیا تھا ،گر مال پورانہ ہوا ۔لوگوں کو مال تم ہونے کی وجہ ہے دو ماہد دیا گیا ،ستعین نے سامرا کے بیت المال میں وہی مال چھوڑا تھا جو طلحجور قائداورا ساتکین قائدشام کے خزائے میں ہے موصل کے علاقے ہے لائے تھے جو قریب یا پنچ لا کھ دینار کے تھا ، والدہ متعین کے بیت المال میں چھلا کھ دینار کی قیمت کا مال تھا۔

مذكور ہے كہ جو بيعت لى كئي اس كامضمون بيرتھا: -

بسم الله السرحمن الرحيم تم لوگ عبدالله ،امام معز بالله امير الموشين سالي بيعت كرتے هو جوخوش ،اعتقاد ، رضا، رغبت، داوں کے اخلاص، شرح صدراور نیتوں کی سچائی کے ساتھ ہے نتہمیں مجبور کیا گیا ہے اور نتم پرزبردی کی گئی ہے اس بیعت کے مضبوط کرنے میں اللہ کا تقویٰ ہے اس کی اطاعت ہے، اس کے حق اور اس کے دین کا اعز از ہے، عام طور پر اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی ہے۔سب کا اتفاق ہے اجماع واجتماع ہے مصائب ہے تسکین ،نتائج میں امن وتسلی ، دوستوں کی عزت اور بے دینوں کی بیخ کنی ہےا ہے جان کر اقر ارکر تے ہو کہ ابوعبداللہ المعتز بالتہ اللہ کا بندہ اور اس کا خلیفہ ہے جس کی اطاعت ، اور خیرخواہی اور اس

کے حق اور عہد کا پورا کرناتم پر فرض ہے۔ جس میں نتمہیں شک ہے نہ نفاق ہے نہ سی اور طرف میلان ہے اور نتمہیں شبہ ہے (اور بیعت کرتے ہو) (اس کے ہر حکم کے ) سننے اور ماننے پر اور دوئق اور وفا داری اور (اس عہدیر ) ٹابت قدم رہنے پر اور خیرخواہی پر ظاہر میں بھی باطن میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی کہ جس وقت اللہ کا بندہ ابوعبداللہ امام معتز باللہ امیر المومنین جو حکم دے گا ایٹ دوستوں سے دوئی کرنے کے متعلق اوراینے دشمنوں ہے دشمنی کرنے کے متعلق ،وہ دوست و دشمن خاص لوگوں میں سے ہوں نیاعام لوگوں میں سے قریب سے ہوں یا بعید سے ہوں ( تواسے سنو گے اور بجالا ؤ گے )اس طرح سے کہاں کی بیعت کوو فائے عہداور ذمہ داری ہے مضبوط پکڑے رہوگے ،تمہارے باطن اس معاملے میں مثل تمہاری زبانوں کے ہو تکے اپنی اس بیعت کواپنے او پر لازم لینے اور اسے اپنی گردنوں میں پورے طور پر حوثی ،اور رغبت اور قلوب اور خواہشوں اور نیتوں کی سلامتی ہے مضبوط کر لینے کے بعد نم لوگ بھی اس امر سے راضی ہو گے جس سے امیر المونین راضی ہو نگے اور (بیعت کرتے ہو) ابراہیم الموئد باللہ برادراورامیر المونین کے لئے مسلمانوں کی ولی عہدی پر ،اوراس امر پر بیعت کرتے ہو کہ بھی اس امر کے تو ڑنے کی کوشش نہ کرو گے جوتم پر مضبوط کیا گیا اوراس امر پر کہ کوئی ہٹانے والاتمہیں مدداورا خلاص اور دوئ سے ہٹانہ سکے گا اور اس امر پر کہ تبدل وتغیر نہ کرو گے اور نہ کوئی رجوع كرنے والاتم ميں سے اپني بيعت سے رجوع كرے گا اور نہ اپنے ظاہر كے خلاف ابقاق كرے گا ، اور اس امر پر كہ جو بيعت تم نے اپنی زبان سے کی اور اور اس کا عبد کیاوہ الی بیعت ہے کہ اس پر اللہ تعالی آگاہ ہے تمہار ہے قلوب سے اس کے اختیار کرنے براور اس پر بھروسہ کرنے پر اور اس ذمہ داری کے بورا کرنے پر جواس بیعت میں اللہ کی طرف سے ہے اور تمہارے اخلاص پر بیعت کی نصرت اور اہل بیعت کی دوئ کے متعلق ، کہ اس میں تمہاری جانب سے نہ سی نفاق کی آ میزش ہے اور نہ دکھاوے کی اور نہ سی بہانے کی بیمال تک کہتم اللہ تعالی ہے اس حال میں ملو کہتم اس کے عہد کو پورے کرنے والوں اور اپنے اوپر ہے اس کے حق کوا داکرنے والول میں سے ہونہ شک میں پڑنے والوں میں اور نقض عہد کرنے والول میں سے ہو کیونکہ جولوگتم میں سے امیر المومنین سے اس کی خلافت کی اور اس کے بعد برادر امیر المومنین ابراہیم موید باللہ ہے اس کی ولی عہدی کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے پھر جو بدعہدی کرے گاوہ صرف اپنی ہی جان پر بدعہدی کرے گا ،اور جواہے پورا کردے گا جوال نے اللہ سے عبد کیا ہے تو عفریب اللہ تعالی اے اجرعظیم عطا کرے گا،تم اس بیعت کومضبوط پکڑواوراہے جے اس بیعت نے تہهاری گر دنوں میں مضبوط کر دیا اور اس پرتم نے اپنی مضبوط قسمیں دے دیں ، اللہ کے عہد کومضبوط بکڑو ، کیونکہ اللہ کے عہد کا تم ہے مواخذہ ہوگاء اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کومضبوطی کے ساتھ تھا ہے رہو، جس قتم کے عہدو بیان اللہ تعالیٰ نے ا پنے انبیاءاورمرسلین اور اپنے کسی اور بندے سے لئے ہیں و ہے ہی اس بیعت میں تم ہے لئے گئے ہیں ہتم بدلو گے نہیں اور نہ کسی اور طرف جھکو گے تم نے جس امریراللہ سے عہد کیا ہے اسے اس طرح مضبوط رکھو گے جس طرح اہل طاعت اپنی طاعت کواور اہل و فااور اہل عہدا پنی و فا کومضوط پکڑتے ہیں نہتہمیں کوئی خواہش نفسانی اس ہے ہٹائے گی اور نہ رغبت نہ کوئی فتنہ یا گمراہی تمہارے قلوب میں ہدایت ہے کچی پیدا کر لے گی اس معاملے میں اپنی جان اور کوشش صرف کرتے رہو گے، دین اور طاعت کا اور اس عبد کی و فا کا حق جوتم نے اپنے او پر کیا ہے مقدم رکھو گے اللہ تعالی تم میں سے اس بیعت میں سوائے و فاکے اور پچھ قبول نہ کرے گا۔ تم میں سے جس شخص نے امیر المومنین اور ولی عبد مسلمین برا درامیر المومنین ہے اس طرح کی بیعت کوجیسی کہتم ہے لی گئ

تو زوے گا، پوشیدہ یا علا نہ صاف یا بہانے ہے یا جینے ہے اس عبد میں نفاق کرے گا جواس نے التدکودے دیا، جوعبدو پیان
اس ہے لئے گئے اس کی عبد تکنی کرے گا، اس رائے ہے بٹے گا جس کی وجہ ہے اہل عقل پناہ پاتے ہیں تو ہر وہ چیز جس کا بدعبدی
کرنے والوں میں ہے کوئی مالک ہے مال یا جا کدادیا مولیثی یا زراعت یا دودھوالے جانور بوں وہ سب اللہ کی راہ میں مساکیوں پر
صدقہ ہے اس کے لئے حرام ہے کہ اس میں کی کوئی شے کسی حیلے ہے واپس لے جو مال اس کی بقیہ عمر میں صاصل ہوگا خواہ وہ کم قیمت کا
جو یا زیادہ قیمت کا وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ یہاں تک اسے موت اٹھا لے اور اجل آ جائے ، ہم مملوک جس کا آج ما لک ہے
اور تمیں برس تک رہے ، ذکر ہویا مونث وہ سب اللہ کی راہ میں آزاد ہیں اور اس کی عور تیں ، وہ جو تم وعبد ٹو شخ کے دن ہواوروہ بھی
جن سے بعد کو نکاح کرتے میں سال تک سب پر طلاق ہے۔ کنہیں قبول کرے گا اللہ اس سے مگروفائے عہد، وہ اللہ اور سول سے اور
البراحمہ بن الرشید کا بیعت کرنے سے انکار:

جسیا کہ بیان کیا گیا بیعت میں ابواحمہ بن الرشید کو جے نقرس تھا ڈولی میں سوار کرکے لایا گیا اورا ہے بیعت کے لئے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور معتز ہے کہا کہ تو رغبت کے ساتھ ہماری طرف آ گیا اس ہے دست بر دار ہو گیا جو تیرے لئے لی گئی تھی تو نے بید گمان کیا تھا کہ تو اے قائم نہ کر سکے گا ، معتز نے کہا کہ جھے دستبر داری پر مجبور کیا گیا اور میں نے نلوار کا خوف کیا ، ابواحمہ نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہو کہ تچھ پر زبردسی کی گئی ہے ہم اس محض (مستعین) ہے بیعت کر چھے ہو نیو ہتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں اور اپنے مال و دولت سے باہر ہوجا کمیں ، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا ، اگر تو مجھے لوگوں کے جمع ہونے تک میرے حال پر چھوڑ دے تو بہتر ہے داری ہوا تھا ، معتز نے کہا کہ اسے چھوڑ دو ، وہ بغیر بیعت کے اپنے گھر واپس کر دیا گیا ۔

ابراہیم سے بیعت کرنے والوں میں الدیرج اور عتاب بن عتاب تھا، عتاب بن عتاب بھاگ کر بغداد چلا گیا، الدیرج کو خلعت و ہے کر دفتر جا گیر پرمقرر کیا گیا۔اس دن وہ تھیرا، احکام خلعت و ہے کر دفتر جا گیر پرمقرر کیا گیا۔اس دن وہ تھیرا، احکام دیتا اور کام کرتار ہارات کوچھپ کر بغداد چلا گیا۔

#### عمال كاعزل ونصب:

جب ترکوں نے معتز ہے بیعت کر لی تو اس نے اپنے عامل مقرر کئے ،سعید بن صالح کو پولیس پر ،جعفر بن وینارکو در بانوں ، جعفر بن محمود کو وزارت پر مقرر کیا ،ابوالحمار کو وفتر خراج پر مقرر کیا ،پھر معزول کر دیا اس کی جگہ محمد بن ابرا ہیم منقار کو دی ،ترکی شکر کے دفتر پر کا نئب سیماالشرا بی کو مقرر کیا جو ابوعمر مشہور تھا ،مقلد کبدالکلب برا در ابوعمر کو بیت المال اور ترکوں مغربیوں اور شاکر مید کی عطا پر مقرر کیا ،ڈاک اور مہر پر سیماالسار بانی کو مقرر کیا ،ابوعمر کو کا تب بنایا پھروہ وزارت کی حد میں آگیا۔

#### سامراکی ناکه بندی:

جب محمد بن عبداللہ کومعتز کی بیعت اوراس کے ممال روانہ کرنے کی خبر پینچی تو اس نے اہل سامرا کا غلہ بند کرویے کا حکم دیا یا لک بن طوق کواوراس کے ہمراہ اس کے اہل بیت ولشکر کو بغد او جانے کولکھا، نجوبیۃ بن قیس کو جوانبار پرتھا سب کے متفق رکھنے اور جمع کرنے کواورسلیمان بن عمران موصلی کواپنے اہل بیت کو بمع رکھنے اور کشتیوں اور غلے کوسام ااتر نے سے رو کنے کولکھامنع کیا کہ کوئی شے از قتم غلہ بغداد سے سامرا جانے آنے نہ پائے ، وہ کشتیاں گرفتار کرلی گئیں جن میں چاول اور ردی سامان تھا ملاح اس سے بھاگ گئے اور کشتیاں رہ گئیں جوغرق کردی گئیں۔

# بغداد کے لئے د فاعی تدابیر:

ستعین نے جمہ بن عبداللہ بن طاہر کو بغداد کی تفاظت کا تھم دیا ، کا م شروع کر دیا گیا ، ایک دیوار گھیری گئی جود جلے کے باب الشماشیۃ سے سوق الثلثا تک تھی ، یہاں تک کہ اے د جلے سے طادیا ، د جلے کے باب قطعیا م جعفر سے لے کر حمید بن الحمید کے محل تک سیشہ پناہ محیط تھی ، ہر درواز سے پر ایک سر دار کوم تا پنے ماتحت لوگوں کی جماعت کے مقر رکیا ، دونوں دیواروں کے گرد خند قیس کھود نے کا تھم دیا جیسا کہ وہ دیوار میں پوری دونوں جانب بنی ہوئی ہیں ، پھسائبان جس میں گری اور بارش ہیں سوار لوگ پناہ لے کسیس ، جیسا کہ بیان کیا گیا دونوں دیواروں پر اور خند توں کے کھود نے پر ادر سائبانوں پر تین لاکھ تیس ہزار دینار صرف ہوئے ، باب کسیس ، جیسا کہ بیان کیا گیا جو دونوں دیواروں پر اور خدتوں کا گائی ہوئی ہیں چوکھٹ باز داور شختے اور خوب کمی اور اجھری ہوئی کیلیں تھیں ، باہراس درواز سے را برائی مطابق لگائے گئے ۔ جن میں چوکھٹ باز داور شختے اور خوب کمی اور اجھری ہوئی کیلیں میں ، باہراس درواز سے کہ برائرا کی مطابق اور موٹا درواز ہ بنایا گیا ۔ جس پر لو ہے کی چا در میں چڑ موائے اندر کے درواز سے باندھ پر پھڑ چھنکنے کا آلہ بنایا گیا 'اور بیرونی درواز سے پر پانچ کو پھن ان میں ایک بہت بڑاتھا 'جس کا نام انہوں نے الغضبان رکھا تھا' بر پھڑ چھنکنے کا آلہ بنایا گیا 'اور بیرونی درواز سے پر پانچ کو پھن ان میں ایک بہت بڑاتھا 'جس کا نام انہوں نے الغضبان رکھا تھا' بہت بڑاتھا 'جس کا نام انہوں نے الغضبان رکھا تھا' بہت بڑاتھا 'جس کا نام انہوں نے الغضبان رکھا تھا' بہت بڑاتھا 'جس کا نام انہوں نے الغضبان رکھا تھا' بین کے ۔ ہر طرف چار جی اور چار درواز سے اس کی طرف چار میں اور خوب میں اور خوب میں اور اس کے ہر درواز سے پر شرقی ڈیوڑ ھیاں بنائی گئیس جن میں سوسوسوار اور سوسو بیا دے کی گنجائش تھی ہر گوچین اور خوب میں اور اس کے ہر درواز سے برائی کی میں سوسوسوار اور سوسو بیا دے کی گنجائش تھی ہر گوچین اور خوب میں دوائے آلے کے لئے درواز کے برائی اور کی مقرر کے ۔ جواس کی رسیوں کو تھیں کے بیا درواز کے برائی اور خوب کی بھٹو کی کور کو کو درواز کے برائی اور خوب کی بھٹو کی گنجائش تھی ہوت جن گی تی درواز کے دوراز کی کرواز کی گنجائش تھی ہوت جن گی تی درواز کی ہوت بی بھٹو کی گنگو کرواز کی کوراز کی کرواز کی کی کی کیا گی کرون کیا گیا کور کی کی کرواز کی کرواز کی کرواز کی کرواز کی کرواز کیا گی

عمال كوبغدا دخراج تبضيخ كائتكم

بغدادیں فوٹ کے لئے کھ عطایا مقرر کے اٹل فراسان کی ایک جماعت سے جوبقصد جج آئے تھے ان لوگوں نے ترکوں کی جنگ کے لئے مدد چاہی انہوں نے مدددی محمد بن عبدالقد بن طاہر نے بیٹم دیا کہ آ دارہ گردوں سے بھی کام لیا جائے ان پر ایک سردارمقر رکردیا جائے بوریئے پر قیرادرلفط لگا کرڈ ھالیس بنوائی جا کیں ، آلات عظباری تیار بوں ، حسب الحکم ان سب پرعمل ہوابیان کیا گیا ہے کہ اس کام پرمحمد بن ابی عون مامون ہوئے ، یہ خض انہیں میں سے تھا جو بوریا بنانے والوں کے چھے کھڑار ہتا تھا ان میں سے سے سی کو کپڑا بنے کا کام کر تے نہیں دیکھا جاتا ، ان پرسودینار سے زیادہ خرج کیا جوشھ بیکار پھر نے والے ، بوریا بنانے والے رگرین وں پر گران تھا اس کا نام نیتو بیتھا ، دیوار کے کام سے ۱۳ محرم ہے شخب کوفراغت ہوئی مستعین نے ہر شہرادر ہرموضع کے حاکم کو خراج کولکھا کہ جو بچھو و مال بھیجا کرتے جیں ۔ بغداد بھیجیں اور سامرا بچھنہ بھیجیں امداد کے حکام کوترکوں کے خطوط والیس کرنے کولکھا کہ ان کے احکام نہ من نئیں ، ترکوں اور اہل لشکر کو جو سامرا میں شے ایک فرمان کھوایا جس میں انہیں معتز کی بیعت تو ڈ نے اورخودانی وفاع بعت کی طرف مراجعت کرنے کا کام کم تھا اپنے وہ عطایا یا دولا کے تھے جوان کے پاس تھے ، نافر مانی اور بیعت تو ڈ نے ہے منع

کیا تھا اسی مضمون کا ایک فر مان سائے شرابی کوبھی کو بھیجا گیا۔

#### معتز اورمحمه بنعبدالله مين مراسلت

معتز اورمحمہ بن عبدالتد بن طاہر کے درمیان مراسلات جاری ہوئے جس میں معتز نے محمد کو بیعت کر ہے متعین کے معزول کرنے کی دعوت دی تھی اسے وہ عہدیا د دلایا تھا جواس کے ہاپ متوکل نے اس کے بھائی منتصر کے بعدلیا تھا ،محمہ بن عبداللہ کی معتز کو ایسے امرکی طرف دعوت دی تھی جس میں مستعین کی طاعت کی طرف رجوع تھا ، دونوں میں سے ہرایک کا اپنے مخاطب کے مقابلے میں اپنی دعوت کے متعلق وہ استدلال جسے وہ حجت سمجھتا تھا میں نے اس کا طویل تذکر وہ ناگوار سمجھ کرچھوڑ دیا۔

#### بلوں کے انہدام کا حکم:

محمہ بن عبداللہ نے پلوں کے توڑنے کا اور پانی کے بندتوڑنے کا جوطسوج الا نیار اور اس کے قریب طسوج با دوریا میں سے تھم دیا کہ ترکوں کا راستہ منقطع ہوجائے جبکہ ان کے انبار آنے کا خوف ہو نجوبۃ بن قیس اور محمہ بن حمہ بن منصور السعدی اس کا م پرمقرر ہوئے محمہ بن عبداللّہ کوترکوں کے شمسہ کے مقابلے کے لئے آنے کی خبر کی شمسہ بینوق فرغانی محمہ کے ساتھیوں میں تھا جواس کی حفاظت کرتا تھا۔

محمہ نے شب چارشنبہ ۲۰ محرم کو خالد بن عمران اور بندار طبری کوعلاقہ انبار بھیجاان دونوں کے بعد رشید بن کاؤس کو بھیجا' یہ لوگ بینوق اور اس کے ساتھی خالد و بندار کے بینوق اور اس کے ساتھی خالد و بندار کے ہمراہ ستعین کے پاس بغداد گئے محمہ بن حسن بن جیلویہ کودی عکم اکی آمدنی پروالی تھا رازاں پرمغربیوں میں سے ایک شخص تھا جس کے پاس مال جمع ہوگیا تھا ابن جیلویہ نے اس کے پاس علاقے کے نام جھیج کو کہلایا تو اس نے اس سے انکار کیا اس سے جنگ ہوئی ابن جیلویہ نے اس مغربی کوقید کر کے محمد بن عبداللہ کے دروازے پر بھیج دیا اس کے ہمراہ اس علاقے کے مال سے بارہ ہزار دینار اور تمیں جبلویہ نے اس مغربی کوقید کر کے محمد بن عبداللہ نے این جیلویہ کے دی اس کے ہمراہ اس علاقے کے مال سے بارہ ہزار دینار اور تمیں ہزار در ہم کا تھم دیا۔

## موسیٰ بن بغا کی معتز کی اطاعت:

ستعین ومعتز میں سے ہرایک نے موئی بن بغا کولکھا جواطراف شام میں قریب جزیرے کے مقیم تھا اور حمص کی طرف وہاں کے باشندوں سے جنگ کرنے نکا تھا ہرایک نے (ان دونوں میں سے)اسے اپنی طرف بلایا تھا' دونوں نے اسے چند جھنڈ سے بھیجے مستعین نے اسے بغدا دوا پس آنے کا اور اپنی رائے سے اپنے عہدے پر ٹائب بنانے کا تھم دیا تھا وہ معتز کے پاس واپس آیا اور اسی کے ساتھ ہو گیا۔

#### عبدالله بن بغا کی معذرت:

عبداللہ بن بغاالصغیر بغداد آیا 'وہ سامرا میں پیچےرہ گیا تھا۔ جس وقت اس کا باپ مستعین کے ہمراو ہاں ہے آیا تھا مستعین کی طرف ہو گیا اور اس سے معذرت کی اور اپ باپ ہے کہا کہ میں صرف اس لئے آپ کے پاس آیا کہ میں آپ کی رکاب کے نیچ مرول' چندروز بغداد میں مقیم رہا پھراس نے بغداد کے قریب انبار کے راستے میں ایک گاؤں جانے کی اجازت جا ہی اجازت مل گئی وہاں رات بھر تھبر کے شاشب بھاگ گیا' سامراکی جانب غر کی میں پہنچا' دکھانا یہ چا ہتا تھا کہ وہ اپ باپ سے ملیحدہ اور اس کے وہاں رات بھر تھبر کے شاشب بھاگ گیا' سامراکی جانب غر کی میں پہنچا' دکھانا یہ چا ہتا تھا کہ وہ اپ باپ سے ملیحدہ اور اس کے

خلاف ہے' معتز سے اپنے بغداد جانے کی معذرت کی کہ بغداداس کئے گیاتھا کہ ان لوگوں کے حالات معلوم کرے کہ جب معتز ک پاس لوٹے توضیح حالات معلوم کراد ہے' معتز نے عذر کو قبول کر کے اس کی خدمت پرواپس کر دیا' الحن بن الافشین بغداد وار د ہوا تو مستعین نے اس کی خنو او بیں سولہ ہزار درہم ماہوار زیادہ کر دیا۔

#### اسد بن داؤ د کا سامرا سے فرار:

اسد بن داؤ وسامرا میں برابر مقیم رہا۔ یہاں تک کہ وہاں سے بھا گا'ندکور ہے کہ ترکوں نے اس کی تلاش میں علاقہ موصل وانبار اور جانب غربی کی طرف ہرسمت میں بچاس سوار روانہ کئے۔ وہ بغداد پہنچ گیا۔ محمد بن عبداللہ کے پاس گیا تو اس نے ابراہیم الدیرج کی جمعیت میں سے سوسوار اور دوسو پیادے اس کے ماتخت کر کے باب الانبار پر عبداللہ بن موسیٰ بن ابی خالد کے ساتھ مقرر کیا۔

# ابواحد بن متوکل کی سپیسالا ری:

ای ۲۵۱ سام ۲۵۱ میر دکیا اور امرونهی کا اے اختیار دیا۔ تدبیر جنگ کلباتکین ترک کے سپر دکی۔ اس نے قاطول میں پانچ ہزار سپر دکیا۔ لشکر اس کے ماتحت کیا اور امرونهی کا اے اختیار دیا۔ تدبیر جنگ کلباتکین ترک کے سپر دکی۔ اس نے قاطول میں پانچ ہزار ترک اور فرغانی دو ہزار مغربی ہجنع کئے مغربیوں کو محمد بن را شدمغربی کے ماتحت کیاں بیلوگ ۲۶ مرشب جمعہ کو عکم را پہنچ ۔ ابواحمد نے نماز جمعہ پڑھائی اور معتز کی خلافت کے لئے دعا کی۔ اس کے متعلق معتز کو ایک تحربیجی اہل عکم اء کی ایک جماعت نے بیان کیا۔ کہ انہوں نے اس حالت میں ترکوں اور مغربیوں اور ان کے تمام تعبین کو دیکھا کہ وہ شدید خوف میں تھے۔ کہ محمد بن عبداللہ نے ان پر حملہ کیا۔ وہ لوگ عکم اءاور بغداداور رادانا اور جانب غربی کے تمام دیہات کے حملہ کیا۔ وہ لوگ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ گئے کو کو لوٹ کا وہ کا کی کر گئے۔ مکانات اجاڑ دیئے گئے۔ اور دکانات اور اسباب لوٹ لیا گیا۔ گوٹ لیا گیا۔ گوٹ کیا گیا۔ اور الباب کی ایک کے دراستے میں لوگوں سے مال چھین کیا گیا۔

# ابواحدي عكمراء مين آيد:

ابواحد مع اپنے ہمراہیوں کے عکم اء پہنچا تو ایک جماعت ان ترکوں کی نگل جو بغداد میں بغاالشرا بی کے ساتھ تھے اوراس کے آزاد کروہ غلام اور اس کے ماتحت تھے۔ رات کے وقت بھاگ کے باب الشمائیہ سے گذر ہے' اس درواز سے پرعبدالرحمٰن بن الخطاب مامور تھا۔ اور وہ ان کا حال نہیں جانیا تھا' یہ خبر محمد بن عبداللہ کو پہنچی تو اس نے بیزاری ظاہر کڑ کے اس کے ساتھ تحق کی۔ درواز وں کی حفاظت اور گرانی کا اور جولوگ ان پر مقرر تھے ان کے اخراجات کا انتظام کردیا۔

## الحن بن الافشين كاباب الشماسيه يرتقرر:

الحسین بن الافشین بغداد پہنچاتو باب الشماسیہ پرمقرر کیا گیا۔ابواحمداوراس کالشکر کاصفر شب یک شنبہ کوشاسیہ پہنچا'اس کا کا تب محمد بن عبداللہ بن بشر بن سعدالشر مدی اورمعتز کی طرف سے کشکر کا خبر گیران الحسین بن عمر بن قماش اور ابواحمد کی جانب سے جعفر بن احمد البیان تھا۔بھر یوں میں سے ایک شخص نے جو با ذنجانہ مشہور تھا اوراس کے کشکر میں تھا ریشعر کہا ۔

اے نبی طاہر تمبارے پاس اللہ کے شکر اس حالت میں آ گئے کہ موت ان پر سے نثار ہے۔ایسے شکر آ گئے ۔جن کے آگے

ابواحمہ ہے جو کیساا چھامولی اور کیساا چھامد دگا رہے۔

#### محمر بن عبداللہ کے جاسوس کی اطلاع:

ابواحمد باب الشماسية پر پہنچا تو مستعین نے الحسین بن المعیل کو باب الشماسیه کا والی بنا کرسر داروں کواس کے ماتحت کر دیا۔ زمانہ جنگ میں وہ برابر وہیں رہا۔ یہاں تک کہ انبار چلا گیا۔ پھراس کی جگہ ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم والی بنایا گیا' ۱۳ اصفر کومجمد بن عبداللّہ کا جاسوں اس کے پاس آیا۔ کہ ابواحمہ نے ایک جماعت کو تیار کیا ہے۔ جو بغداد کے دونوں طرف کے بازاروں کے سائنانوں میں آگ لگائے گی اسی روزوہ سائیان اتاردے گئے۔

# ابن ميكال اورحسين كي پيش قدمي:

مذکور ہے کہ محمہ بن عبداللہ نے محمہ بن موئی منجم اور حسین بن اسمعیل کوروا نہ کیا کہ وہ جانب غربی ہے تکلیں اور بالا ہی بالا جا کیں 'یہاں تک کہ ابواحمہ کے نشکر بہنچ کر شار کرلیں کہ اس کے نشکر میں گئے آدمی ہیں محمہ بن موئی نے خیال کیا کہ دوسوآدمی ہوں گئے جن کہ ہمراہ ایک ہزار چو پائے ہیں۔ جب اصفر دوشنبہ کا دن ہوا۔ تو ترکی نشکر کے مقد مہ انجیش باب الشماسیہ کے قریب محصر کئے ۔ محمہ بن عبداللہ نے حسین بن اسمعیل اور شاہ بن میکال اور بندار طبری کومع ان کے ہمراہیوں کے بھیجا اور اس نے بھی ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کرلیا' شاہ اس کے پاس واپس آیا۔ اور اسے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں باب الشماسیہ بہنچا تو جب ترکوں نے نشانات اور جھنڈے در کی طرف واپس آیا۔ اور اسے بتایا کہ وہ اور فی کی طرف واپس گئے ۔ شاہ اور حسین واپس آگے ۔ شاہ اور حسین واپس آگے ۔ شاہ اور حسین واپس آگے۔ شاہ اور حسین واپس آگے۔ شاہ اور محسین واپس آگے۔ ماس دن کی روائی ترک کردی۔

# محر بن عبدالله كي امان كي پيش كش:

جب ۱۳ اصفر سے شنبہ ہوا تو محمد بن عبداللہ نے القضص کی جانب کشکر سیجنے کا ارادہ کیا۔ کہ ترکوں کومرعوب کرے وصیف و بعنا بھی زرہ پہن کراس کے ہمراہ سوار ہوئے۔ محمد زرہ پہنے تھا۔ سا شنے کا حصہ طاہر کی زرہ کا تھا۔ اوراس پرلو ہے کی کلائی تھی۔ اپنے ہمراہ فقہا اور قضا قاکو بھی لے گیا۔ اور بیارادہ کیا کہ انہیں زیادہ دیر تک سر شی ہیں رہنے اوراس پراصرار کرئے نافر مانی کرنے ہے باز آنے کی دعوت دیے کہلا بھیجا کہ انہیں اس شرط پرامان ہے کہ ابوعبداللہ ستعین کے بعد ولی عہد ہوجائے۔ اگر وہ امان قبول کرلیں (تو خیر ) ورنہ ۱ اصفر یوم چہار شنبہ کی صبح کوان سے قبال کرے گا۔ پھر باب قطر بل کی طرف گیا۔ اور وہ وصیف اور بعنا دیلے کے کنار سے محمد بی داشد مغربی نے دیلے کی شرقی جانب سے ان کا مقابلہ کیا 'پھر محمد بی راشد مغربی نے دیلے کی شرقی جانب سے ان کا مقابلہ کیا 'پھر محمد بی راشد مغربی نے دیلے کی شرقی جانب سے ان کا مقابلہ کیا 'پھر محمد واپس ہوگیا۔

# ملك القائد كاستك بارى كاحكم:

جب دوسرا دن ہواتو عبدالرحمٰن بن الخطاب وجدالفلس اور ملک القائداوران کے ساتھ کے دوسر ہے سر داروں کے قاصداس کے پاس میہ بتانے آئے کہ ہماری جماعت ان کے قریب ہوئی اور وہ اپنے نشکر کی طرف جو شاسیہ کے دریا کے کنارے کی زمین پر ہی لوٹ گئے مجمدنے ان کے پاس قاصد بھیجا کہتم جنگ کی ابتداء نہ کرنا۔اگر وہتم سے جنگ کریں تو تم ان سے جنگ نہ کرنا۔اور آج مدافعت کرنا 'ترکوں کے لشکر سے بارہ سوار باب الشماسیہ پر آگر اس دروازے کے قریب تھم گئے۔ اور دروازے والوں کو گائی

دینے گے اور تیر چلانے گے جولوگ باب الشماسیہ سے وہ بالکل خاموش سے۔ جب وہ زیادتی کرنے گئے تو ملک نے گو بھن والے کو
ان پرسنگ باری کرنے کا حکم دیا' پھر پھیکے تو ان کے ایک آ دی کولگا اور اے ہلاک کردیا۔ اس کے ساتھی اس کے پاس آئے اے اشا
لیا اور اپنے لشکر کی طرف باب الشماسیہ میں واپس چلے گئے' عبداللہ بن سلیمان آ یا جو کے کے راستے میں راستے کے انتظام کے لئے مع
ابوالساج کے شاکر یہ کے تین سوآ دمیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا' محمہ بن عبداللہ کے پاس گیا تو اس نے اسے پانچ خلعت دے اور جو
اس کے ہمراہ سے انہیں چار خلعت دیئے ای دن تعلیم کے بدویوں میں سے ایک شخص آ یا جو حصہ ما گئی تھا' اس کے ہمراہ بچاس آ دمی
سے شاکر یہ بھی وارد ہوئے جو سامرہ سے آ رہے تھے' متفرق سرداروں کی ماتحق میں اور چالیس آ دمی سے۔ انہیں انعام دیئے
اور ٹھیرانے کا اس نے حکم دیا۔

اسی دن ترک باب الشماسیہ پر آئے تو انہیں تیروں اور گوچین اور پھر پھینئنے والے آلات سے مارا گیا۔ان میں مقتول ومجروح بہت ہوئے اس جنگ کا افسر وامیر حسین بن آملعیل تھا' پھر مطلبین کے جپار سواشخاص سے اس کی مدد کی گئی جوابوالسنالغنوی کی ہمراہی میں تھے۔تقریباً تین سواعراب کی ایک جماعت سے ترکوں کی مدد کی گئی۔

#### فرغانیوں اور ترکوں کے حملے:

اسی دن جولوگ جنگ میں مبتلا سے انہیں پچیس ہزار درہم اور سونے چاندی کے طوق اور کنگن بطور صلے کے بیھیجے گئے بیہ سب سسین بن اسلیل اور عبدالرحمٰن بن الخطاب اور علک اور یجی بن ہر شمہ اور حسن بن الافھین اور امیر جنگ حسین بن اسلیل کے پاس پہنچ گیا۔ اہل بغداد کے زخی دوسو سے زائدانسان سے اور چند منتقول ہی طرح مقتول و مجروح ترکوں میں سے کہ اکثر ان میں گوپھنوں سے سے سے بغے ۔ بغداد کے اکثر لوگوں کو فکست ہوئی بور یا والے فابت قدم رہ سب کے سب اس حالت میں واپس ہوئے ۔ کہ مقتولین و وجروحین تقریباً ساوی سے جیے ۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ۔ ان میں بھی دوسو مجروح ہوئے اور ان میں بھی فریفین کی ایک جماعت قبل ہوئی اسی دن فرغانیوں اور ترکوں کے سواروں کی جماعتیں خراسان کے مشرقی درواز سے پرآئیں کہ اس درواز سے داخل ہوں ۔ محد بن عبداللہ الصریخ میں آیا 'مقابلے میں اشراف بھی فابت قدم رہ اور اوباش بھی انہوں نے انہیں دفع کر دیا مجمد نے تھم دیا تھا۔ کہ اس سے کی زمین کھوڑے دلدل میں بھنس گئے ۔ کہ اس سے کی زمین کھوڑے دلدل میں بھنس گئے ۔ کہ اس سے کی زمین کھوڑے دلدل میں بھنس گئے ۔ کہ اس سے کی زمین کھوڑے دلدل میں بھنس گئے ۔ اور ان میں اکثر نی گئے ترک کو بھی لائے بے بیاوگ اس پران کے مقابلے میں غالب آگے اور اس کے بایوں میں سے ایک بایہ لوران میں اکثر نی گئے ترک کو بھی لائے تھے بیلوگ اس پران کے مقابلے میں غالب آگے اور اس کے بایوں میں سے ایک بایہ لور ڈوالا' شاشیہ کے جاج میں صورت دوآ دی قبل کر دیے گئے محمد نے قصر الطین پر جملہ کرنے کا تھم دیا 'جوعلاقہ باب الشماسیدی طرف تھا'

# تر کوں کے خلاف فوجی دستوں کی روانگی:

محمد بن عبداللہ کو پیخبر پینجی تھی کہ ترکوں کی ایک جماعت نہروان کے علاقے کی طرف چلی گئی اس اپنے دوسر داروں کوجن کا نام عبداللہ بن محمود السرخیسی اور پیچلی بن حفص عرف حبوس تھا۔اس جانب پانچ سوسوار و پیادہ کے ہمراہ بھیجا' پھرسات سوآ دمی اور بھیج' اور انہیں و ہاں ٹھیر نے اور ترکوں کے روکنے کا تھم دیا' کہ جوادھر کا ارادہ کرے اس کوروک دیں' بیدوسری جماعت اس علاقے میں عصفر بیم جمعہ کو بینچی ۔

# عبدالله بن محمود کی پسیائی:

شب دوشنبه کا صفر کوتر کول کی ایک جماعت نهروان پینچ گئی۔ان لوگول کی ایک جماعت نگلی جوعبداللہ بن مجمود کے ساتھ تھے۔

یہ لوگ بھا گتے ہوئے بیٹے 'ان کے گھوڑے وغیر ہ گرفتار کر لئے گئے۔ جونچ گئے وہ شکست خوردہ بغدادوا پس چلے گئے۔ تقریبا پیچاس
آ دمی قبل کردیئے گئے۔ان لوگول نے ساٹھ گھوڑے اور چند خچر کہ ان پراسلحہ تھے گرفتار کر لیے بیطوان کے علاقے ہے آئے تھے۔وہ

انہیں سامرالے گئے کشکر کے مقتولین کے سربھی سامرالے گئے۔اس جنگ میں بیسب سے پہلے سرتھے جو سامرا پہنچے۔

اسلمعیل بین فراشہ کی طلمی:

عبداللہ بن محمود شکست کھا کر چند آ دمیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔خراسان کا راستہ ترکوں کے قبضے میں ہوگیا۔ بغداد سے خراسان کا راستہ منقطع ہوگیا۔المعیل بن فراشہ ہمدان میں قیام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پھرا سے واپس آنے کولکھا گیا۔وہ واپس آگیا۔پھرا سے اوراس کے ساتھیوں کو جوان کا واجب الا دادیا گیا۔

معتز نے ایک تشکرتر کوں اورمغربیوں اورفر غانیوں کا اس طرح جیجا کہتر کوں اورفر غانیوں پر الدرغمان الفر غانی اورمغربیوں پر ربلہ مغربی سر دارتھا بیلوگ بغداد کے مغربی جانب گئے ۔ پھر قطربل سے بغداد کی طرف پہنچ گئے قطربل اور قطعیہ ام جعفر کے درمیان اپنے تشکر کوخیمہ زن کیا۔ بیہ ۱ اصفر شب سے شغبہ کا وقعہ تھا۔

#### ابواحمداورطبریوں کی جنگ:

سے کوچارشنہ ہواتو محمہ بن عبداللہ بن طاہر نے شاہ بن میکال کوباب القطیعہ سے اور بنداراورخالہ بن عمران کومع ان کی بیادہ وسوار جماعت کے روانہ کیا۔ شاہ اوراس کے ہمراہی ان کے مقابلے میں صف بستہ ہو گئے تیرا ندازی وسنگ باری ہونے لگی شاہ نے باب القطیعہ کے قریب ایک ننگ مقام میں بناہ لے لی۔ اشراف بغداد کا انہوہ ہو گیا۔ ان سب نے مل کرایک ایسا حملہ کیا کہ انہوں نے ترکوں اور مغربیوں اوران کے ہمراہیوں کوان کی جگہ سے ہٹا دیا۔ اور انہیں جنگل کی جانب بھا دیا طبر یوں نے ان پر حملہ کیا' ان میں گئے' بندار اور خالہ بن عمران نے گھاٹی سے ان پر حملہ کردیا۔ وہ قطر بل کے قریب چھے ہوئے تھے ان لوگوں نے ابواحمہ کے ترکی ساتھیوں پر تئوار چلائی اور انہیں شدت سے تی کیا ان میں سے بہت کم تل ہوئے شکر اور جو کچھائی میں اسباب اور خورتیں اور میں میں گرادیا۔ کہ ابواحمہ کے لشکر سے ٹل اور سامان اور خیمہ تھا سب کا سب لوٹ لیا' تلوار سے جو بی گئے' انہوں نے اپنے آپ کود جلے میں گرادیا۔ کہ ابواحمہ کے لشکر سے ٹل جا کیں' ماہی گیرکشتی بانوں نے انہیں پکڑلیا۔ کشتیاں سپاہیوں سے بھری ہوئی تھیں سیسب قید کئے گئے ان کے سرچھوٹی کشتیوں میں بھر جا کیوں گائے' بھران میں سے دونوں بلوں پر اور محمد بن عبداللہ کے درواز سے پر نصب کرد سے گئے۔

# تركون كى فتكست:

محمد بن عبداللہ نے ان لوگوں کے لئے جواس دن مصیبت میں مبتلا ہوئے تھے۔ کنگنوں کا حکم دیا ۔ نشکروغیرہ کی بڑی جماعت کو کنگن پہنا ہے گئے۔ پھر شکست کھانے والے بلائے گئے۔ بعض ان میں کے اوان چلے گئے۔ بعض د جلے کے پارابواحمہ کے قریب چلے گئے اور بعض سامراروانہ ہوگئے بیان کیا گیا کہ ترکی کشکر جس دن انہیں باب القطیعہ پر شکست ہوئی۔ چار ہزارتھا۔ شکست کے دن اس مقام پران میں سے دو ہزارقل کر دیئے گئے۔ باب القطیعہ سے قفص تک تلوار چلائی گئی۔ جنہیں قبل کر دیا۔ انہیں قبل کر دیا۔ اور جو

غرق ہو گئے وہ غرق ہو گئے ۔ان میں ایک جماعت قید کر لی گئی محمد بن عبداللہ نے بندار کو جار خلعت دیئے۔ جورلیثمی اورمنقش اور سیاہ اوراون اورریشم ملے ہوئے تھے۔ا بیک سونے کا طوق پہنایا۔ابوالسنا کوچارخلعت دیئے خالدین عمران اورتما م سر داروں میں ہے ہر ا یک کو چار حار خلعت دیئے۔ جنگ ہے ان کی واپسی مغرب کے وقت ہوئی تھی۔ خچرروک لئے گئے کہ ان پر سر لا دکر بغداد لائے جائیں ہروہ شخص جومحہ کے گھریرتر کی یامغر بی کا ایک سرلا تا تھا اے پچاس درہم دیئے جاتے تتھے۔ بغدا دیے بیکار پھرنے والے قطر بل گئے اور اہل قطر بل کا اسباب جوتر ک چھوڑ گئے تھے۔اور ان کے مکا نوں کے دروازے لوٹ لئے۔

شكست خور د ه فوج كا تعاقب:

محد نے اس دن کے آخر میں اپنے بھائی ابواحمد عبیداللہ بن عبداللہ اور مظفر بن سیسل کو بغدا دکی حفاظت کے خیال ہے بھا گئے والوں کے پیچھے روانہ کیا کیونکہ وہ ان کے پلٹنے سے بےخوف نہ تھا۔ دونوں قفص پہنچے اور سلامت واپس آئے جو پیدل چلنے والے اورآ وارہ گردو ہاں مقیم تھے نہیں قطربل کےعلاقے میں بھگا دیا مجمد بن عبداللّٰدکومشورہ دیا گیا۔ کہوہ دوسر ہے بھی ایک کشکر ہے ان کا تعاقب کرے اس نے انکار کیا اور کسی پیچھا کرنے والے کونہیں بھیجا پیچکم نہیں دیا کہ کسی زخمی ریختی کی جائے 'جوامان کا خواہاں ہوااس کو قبول کرلیا۔سعید بن جمید کو تکم دیا'اس نے ایک فرمان لکھا۔ جس میں اس واقعے کا ذکر تھا'بغداد کی جامع مسجد میں وہاں کے باشندوں کویڑھکرسٹایا گیاوہ پیہے۔

# شورش نامه:

بہم اللہ الرحمٰن الرحيم ۔ام بعدتما م تعريفيں اللہ كے ليے ہيں' جونعت دينے والا ہے' كوئی شخص اس كی نعت كے شكر كونہيں پہنچ سكنا ايها قادر كداس كى قدرت ميساس كامعارض نبيل كياجاسكنا ايهاغالب المحداية كام ميس عاجز نبيس موتا \_ فيصله كرف والا ہوتی اور عدل کرنے والا ہے کہاس کا تھم ٹالانہیں جاسکتا ایسامد دکرنے والا ہے کہاس کی مدوسرف حق ہے اور اہل حق ہی کے لئے ہوتی ے۔ تمام اشیا کا ایسا ما لک ہے۔ کہ کوئی شخص اس کے حکم ہے با ہزئیں ہوسکتا' رحمت کی طرف ہادی ہے کہ جو مخص اس کی اطاعت کے لئے جھک گیا وہ گمراہ نہیں ہوتا۔جس نے دین کواپنے بندوں کے لئے رحمت بنادیا 'اپٹی خلافت کواپنے دین کامحافظ بنا دیا۔

ا پنے خلفاء کی فرماں برداری کوتمام امت پر فرض وواجب کردیا۔ وہی لوگ ان امور کے محافظ ہیں۔اس نے اپنے رسول بھیج جو مخلوق پر اس کے امین ہیں' خلفا انہیں کے نائب ہیں'وہی انہیں حق کے راستے پر چلانے والے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا راستہ نہ بن جائے جواس کے رائے کے مخالف ہو' وہی ہدایت کرنے والا ہے' تا کہ انہیں اس رائے پر جمع کردے جس کی طرف اس نے اپنے ان بندوں کودعوت دی ہے جن کی وجہ ہے گمرا ہوں اور مخالفوں ہے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ و وامتوں پر اس کی کتاب اللہ کی حجت قائم كرنے والے ہيں ، جس كا اس نے انہيں عامل بنايا۔ امت كواللہ كے اس حق كى طرف بلانے والے ہيں جس كے ليے اس نے انہیں منتخب کیا'اگروہ جہاد کرتے ہیں' تو اللہ کی جمت ان کے ساتھ ہوتی ہے اگر جنگ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مد د کا حکم ویتا ہے اگر کوئی مكارانبيں دھوكا ديتا ہے تو الله ان كى مددكرتا ہے۔ الله نے خلفا اپنے دين كے غالب كرنے كے ليے قائم كئے بيں لبذا جس نے ان ہے عداوت کی اس نے اس دین سے عداوت کی جس کواللہ نے ان کے ذریعے سے غالب ومحفوظ کیاہے 'جس نے ان سے عداوت کی تواس نے صرف اس حق پر طعن کیا جس کی وہان کی حمایت ذریعے سے حفاطت کرتا ہےان کے شکروں کی نصرت وغلبہ سے مدو کی

جاتی ہے۔ان کی جماعتیں اللہ کے غلبے ہے ان کے دشمنوں سے محفوط ہیں۔ان کے ہاتھ اللہ کے دین سے مدافعت کرنے والے ہیں۔ ہیں۔ان کے فرماں برداران کی مدد کی وجہ سے حق میں غالب ہیں ان کے دشمنوں کے گرو دان سے سرکشی کرنے کی وجہ سے تباہ ہیں۔ ان کی ججت اللہ کے زویک اوراس کی مخلوق کے زویک جاری ہے ان کے وسیلہ مدد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جوانہیں اختلاف کے موقعوں پر جمع کردیتے ہیں۔

اللہ کے احکام ان کی مدوترک کرنے کے بارے میں واقع ہیں۔اس کی قدرتیں ان کے اسلام کے ذریعے ہے اپنے اولیاء کی طرف سے نافذ ہیں'ان کی عادتیں گذشتہ امتوں اورا گلے زمانے کے بارے میں جاری ہیں کہ اہل حق وعد و سابق کے پوراہونے پر بھروسا کریں اس کے دشمن پہلے سے انہیں ڈراد سے کی وجہ سے شرمندہ ہوں'ان کے لیے اللہ کا انتقام اس کے دوستوں کے ہاتھوں جلد پوراہوگا۔ پروردگار کے پاس ان کے لیے عذاب ہے۔

رسوائی دنیا ہی میں ان کی پییثانیوں سے ملا دی گئی ہیں۔عذاب آخرت ان کے پیچھے ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندون سے نا انصافی نہیں کرتا۔

رحت کاملہ بھیجے اللہ اپنے نبی مصطفیٰ مُکھٹے پر اپنے پہندیدہ رسول پڑ گمرا ہی ہے ہدایت کی طرف لے جانے پر ایسی رحت جو کامل ہو' جس کی برکتیں بڑھنے والی ہوں' جس کا اتصال ہمیشہ ہو'اورسلام کامل ٹازل کرے۔

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں'اس کی عظمت کے آگے جھک کر'اورسب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں'اس تصور کے اعتراف کے لئے کہاس کی مختصف کے آگے جھک کر'اورسب تعریفیں میں اللہ کے لیے جواپی اس حمد کا لئے کہاس کی مجتشش کے مرتبوں میں سے اونی مرتبے کے شکر کا بعید مرتبہ بھی ادانہ ہوسکا۔سب تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جواپی اس حمد کا اصاطر نے والی ہے۔ راستہ بتانے والی ہے۔

الی تعریف ہے۔ جے وہ پند کرے اور قبول کرے اور جواس کی بخشش وضل کو واجب کرے کما م تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں ، جس نے ان لوگوں کی ترک نفرت کا حکم دیا۔ جواس کے اہل دین پر بغاوت کریں اور جس نے اپنے تق کے مددگاروں میں ہے جس کے خلاف بغاوت کی جائے اس کی مدد کا وعدہ کیا اور اس کے متعلق اپنی کتاب عزیز کو باغیوں کی نفیعت کے لئے نازل کیا 'اگروہ لوگ باز آجا کیں تو بیتذکرہ ان کے لیے مفید ہو'اس کے لیے اللہ کے نزویک جمت ہواس تذکر ہے کو ان بیس قائم کرے' بعد تذکرہ واصرار کے ان سے جہا دکر نے کو واجب ارشاد فر مایا۔ جس میں اپنے وعدے کو مقدم کیا اور اپنی جمت کو خلا ہر کیا' د' اور جس پر بغاوت کی جائے گی ضرور صرور اللہ اس کی مدد کرے گا' بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا وعدہ ہے' اس کے ذریعے اس نے اپنے خلیفہ کے وشنوں کو اس کی نافر مانی ہے دوستوں کو اس کے دراستے پر ثابت قدم کیا' اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اللہ ہی کے لیے امیر المومنین کی جانب جواس کی وقوت کا رئیس ہے۔اس کی دولت کی تلوار ہے جواس کے غلیے کی وجہ سے محفوظ ہے۔اوراس کے بھرو سے والا ہے اس کے حق کی محفوظ ہے۔اوراس کے بھرو ابی میں آگے بڑھنے والا ہے اس کے حق کی مدا فعت کرنے والا ہے۔اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے جو کھر بن عبداللہ مولی امیر المومنین ہے الی نعمت ہے کہ اللہ سے اس کے کامل کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔اوراس کے شکر کی توفیق اور مزید فضل کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آباء کہ اللہ سے امیر امومنین کی دعوت اولیٰ کا قیام مقدر کردیا۔ پھراس کے لیے ان کے قاردولت ثانیہ پر قائم کر کے جمع کردیے۔

جس وقت کہ اللہ کے دشمن اس کے دین کے علامات مٹانے کے لیے اور اسے محوکرنے کے لیے مکاری کررہے تو اس نے اللہ کے اور اس کے خلیفہ کے حق کو اس نے اللہ کے اور اس کے خلیفہ کے حق کو اس سے مدافعت کر کے اور سازشوں کو اس سے دور ہٹا کر قائم کر دیا' اس طور پر کہ بعید کو اپنی رائے اور غور سے حاصل کیا' اور قریب کو اپنی توجہ اور حضور سے نز دیک تر کرلیا' ہراس امر میں جو باعث قرب اللی وموجب تقرب خدا ہواس میں اپنی جان کو کھیا تار با' عنقریب اللہ تعالی امیر المومنین کو اس کی وجہ سے ایساولی جو حق کا مددگار اور ایسا ناصر جو خیر کامعین ہوگا' اور ایسا پیشت پناہ جو دین کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا ہوگا بنادےگا۔

امیر المومنین کے اس فر مان ہے تم واقف ہو چکے جوتمہارے پاس اس واقعہ کے متعلق آیا تھا۔ کہ اس فرتے نے اس واقعہ کو پیدا کیا' کہ صراط متنقیم اللی ہے گمراہ ہے اس کے دین کی پناہ سے جدا ہے۔اللہ اوراس کے خلیفہ کی ان نعمتوں کامنکر ہے جواس کے پاس ہیں امت کی جماعت میں جدائی ڈلوانے والا ہے۔جس کے نظام کواللہ نے اپنی خلافت ہے جمع کر دیا ہے۔اوراجتماع کلمہ کے بعد اس کے متفرق کرنے کے لیے حیلہ تلاش کرنے والا ہے۔ جواپٹی بیعت کوتو ڑنے والا ہے جواپٹی گردنوں سے اسلام کی رسی کو نکالنے والا ہے۔ بیآ زاد کروہ غلام ترک ہیں' انہوں نے ایک ٹڑ کے کومد درینے کی حرکت کی' جوابوعبداللّٰہ بن متوکل مشہور ہے۔ بیر حرکت امیر امومنین کے مدینۃ السلام جانے کے بعدسرز د ہوئی کہ وہ اس لڑ کے کوامیر المومنین کے مقام خلافت پر قائم کریں 'بیان کی وہ خیانت ہے جس کا امیر المونین نے مقابلہ تو کیا ' گران کے معاملے میں خمل اختیار فر مایا۔ان ہیت تو ڑنے والوں نے ایک ایسی جما عت ترکوں اورمغربیوں کی اور دوسر ہے شاملین ولاحقین کی جمع کی جوگمراہی کے مجموعوں میں سے فتنے کی موافقت کرنیوالی تھی اور ان پرایک ایسے مخص کورئیس بنایا جوابواحمہ بن التوکل مشہور ہے۔ بیلوگ مدنیة السلام (بغداد) کی جانب شرقی بغاوت اورا قتدار کا اعلان کرتے ہوئے اورسرکشی اوراصرار ظاہر کرتے ہوئے روانہ ہوئے امیر الموشین نے انہیں مہلت دی اوران پرمہر ہانی کرکے انہیں وسعت دی'ا کیے فرمان کا تھم دیا ۔جس میں انہیں ہدایت تھی اور جو بیعت وہ کر چکے تھے یا دولائی گئی تھی ۔اللہ ا کاحق جوان پر ہے اوراس معاملے میں جوامیر المونین کاحق ہے انہیں سمجھا یا گیا تھا' کہاس بیعت ہے ان کا نکلنا جس میں وہ خوشی سے داخل ہوتے تھے۔اللہ کے دین سے نکلنا ہے اللہ اوراس کے رسول منتی ہے ماچیرہ ہوجانا ہے اپنی عورتوں اور مالوں کواپنے اوپرحرام کرلیٹاان کے اس بیعت کوتھا ہے رہنے ہی میں وین کی سلامتی ہے۔ نعمت کی بقاہے۔ان پر عذاب آنے سے حفاظت ہے ان کی جانب ہے جو مصبیت پیش آئی اس کے وض میں اعلیٰ در ہے کے عطایا اور بلندترین مرغوب اشیاءاوراعلیٰ مراتب کے ساتھ انہیں مخصوص کرنے اور مجلسوں میں انہیں سب ہے آ گے رکھنے کا تھم نافذ فر مایا' با ایں ہمدان کی سرکشی نہ گئ' پھرامیر المومنین نے اپنے خیرخوا ہ امین' وعقیدت مند غلام آزاد محمد بن عبدالله کوان کے معاملات کے درست کرنے اور انہیں حق کی طرف بلانے کے لیے مقرر کیا کہ وہ اس کی طرف ر جوع کریں'ا گران کی سرکشی ہاتی رہے'اورو واپنی گمراہی میں عجلت کرتے رہیں' تو پھران سے لڑیں۔

محر بن عبداللہ نے ان سر کشوں کومہلت دیے 'سمجھانے اور مدایت کرنے میں در نہیں گی عالانکہ اس معاملے میں بیلوگ اہل بغداد کا ان کا خون بہانے کی ان کی عورتوں کوقید کرنے کی اور ان کے اموال لوشنے کی دھمکی دیے میں اپنی آوازیں بلند کر دہے تھے قبل اس کے جو پچھان راستوں پر جنہیں اہل شرک استعمال کرتے ہیں 'لوٹ مار کے لئے ان کی روائگی ہوا کرتی تھی۔ جب آہیں اپنے لئے لوٹ کا امکان ہوتا تھا تو اس طرف جھک پڑتے تھے۔ جس آبادی پر گزرتے ویران کر دیے 'جومسلم یا غیرمسلم عورت ملتی اے حلال سمجھے' جوعا جزم سلمان نظر آتا اسے قل کردیے' جوذی دکھائی دیتا' اسے گرفتار کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ان خبروں کوئن من کروطن چھوڑ بھا گے اپنے مکانات اور گھر چھوڑ گئے اورا میر الموامنین کے درواز سے پران کے شرسے بچئے کیلئے فریاد کی کہ ان سرکشوں نے و تیرہ بنالیا ہے کہ امیر سامنے آیا تو اس کا لباس امارت چھین لیا۔ پردہ دار پر گزریت قورتوں اور بچوں کا پردہ چاک کردیا۔ نہ کی موکن کے بارے میں عبداور ذمے کی حفاظت کرتے ہیں نہ کی مسلمان کی پردہ داری اور اس کے ناک کان کا لئے میں تو قف روا رکھتے ہیں اور نہ اس خون اور حرمت سے باز آتے ہیں' جے اللہ نے حرام کیا ہے۔ نصیحت کا انہوں نے جنگ سے استقبال کیا' وعظ کا مقابلہ گناہ پر اصرار کرنے سے کیا۔ حق کی تعلیم کا معاوضہ انہوں نے باطل پر مستقل رہنے ہے کیا' باب الشماسیہ کے قریب آگئے۔

محربن عبداللہ ولی امیر المومنین نے باب الشماسیہ نیز بغداد کے ان سب درواز وں پر جن کا راستہ ادھر سے گزرتا ہے 'پوری تعداد میں فشکر اور اس کے معاون ترتیب وارمقر رکر دیئے تھے اپنے پروردگارتو کل جن کی جائے پناہ تھی 'اس کی اطاعت کو مضبوط پکڑی جن کے قلعے تھے تہیں (اللہ اکبر کہنا) اور تہلیل (لا الہ الا اللہ کہنا) وہمن کے مقابعے میں جن کا طریقہ تھا'محر بن عبداللہ انہیں ان چیز وں کی حفاظت کا تھم دیتا تھا۔ جوان کے قریب تھی اور جنگ سے بچنے کا جب تک کہ ٹنجائش ہو'انہیں نصیحت شروع کی اور مگر ان بیعت شکن کر مقابل جنگ شروع کر دی' چندروز تک اپنی جماعتوں اور لشکروں کے ذریعے سے زیاد تی کرتے رہے۔ اپنی کشر سے تعداد پر نازاں تھان پر کوئی غالب آنے والانہیں اللہ کوئیں جانتے تھے کہ اس کی قدرت ان کی طاقت سے زیادہ ہے' تقدیر الہی ان کے دارادے کے خلاف نافذ ہو چکی اور اس کے ادکام وافعاف کرنے والے اہل جن کے لئے جاری ہو بھے۔

نصف صفر یوم شنبہ ہوا تو وہ لوگ مع اپنی تمام جماعتوں کے باب الشماسیہ پرآگئا اپنے جھنڈے انہوں نے پھیلا دیے تھے۔

اور آپس ہیں اپنا شعار لکار لکار کریان کررہ جسے ہتھیا رسنجال رہے تھے اور انہی سے اس پر ابتدا ہوئی جس نے انہیں دکھ لیا۔

اس سے ابتدا کردی بجر خوزیز کی اور مجھ توجہ نے اور مال کومبار سمجھنے کے اور کوئی کام نہ تھا، تھیجت شروع کی جوانہوں نے نہ کی عوض میں جنگ شروع کردی اور پھے توجہ نہ کی اور تھلم کھلا جنگ شروع کردی آخر اولیائے ظلافت نے بھی ان کی طرف جلدی کی اللہ سے ان کی بھیر تیں تمام و کامل ہوگئی اور اس کی وجہ سے ان کی بھیر تیں تمام و کامل ہوگئی اور اس کی وجہ سے ان کی بھیر تیں تمام و کامل ہوگئی اس دن عصر کے وقت تک ان کے درمیان برابر جنگ رہی اندہ تعالیٰ نے ان کے حامیوں اور سواروں اور رئیسوں اور ان کے باطل اس دن عصر کے وقت تک ان کے درمیان برابر جنگ رہی تا دورہ ہو ہے گئے اور ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان حسر تیں حاکل ہوگئیں دین کے چیشواؤں میں سے ایک جماعت کوئل کر دیا۔ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہیروں کا آبک شکر جو تاری اور جماعت اور تو ت اور ہتھیاروں دین کے وقت کی ان کا انجام بنادی گئیں تو انہوں نے سامرائے ترکوں اور مغربیوں کا ایک شکر جو تاری اور جماعت اور تو ت اور ہتھیاروں میں سے نام کی جانب کے اداد ہے جو ایا کہ اپنے بھا تیوں کوئر تی جانب کو آمیوں اور لشکر ہو تاری کور جو را تھا۔ ہرطرف میں سے نام کور کوئی جو ان کی مقاطت و نگرائی قائم رکھیں اور ان کے دشنوں کے مقابل کور عیت سے روکیں درواز وں میں سے ہر ان کوگوں کومقرر کر دیا۔ جو اس کی مقاطت و نگرائی قائم رکھیں اور ان کے دشنوں کے شرور کر دیا۔ جو اس کی مقاطت و نگرائی قائم رکھیں اور ان کے دشنوں کے شرور کر دیا۔ جو اس کی مقاطت و نگرائی قائم رکھیں اور ان کوگوں کور عیت سے روکیں درواز وں میں سے ہر درواز سے برایک سردار کوم جماعت کثیرہ کے مقرر کر دیا۔ دیوار پر ان لوگوں کی باری مقرر کر دی جو رات میں اور دن میں اس کی درواز دی بر اس کی درواز دی میں اس کی درواز دی بر اس کی درواز دی میں اس کی درواز دی بر اس کی درواز دی بر اس کی میں درواز دی بر ایک درواز دی بر ان کو کور کور کور کی میں کور کی میں اس کی درواز دی بر ان کور کور کی میں کور کی میں کور کور کی میں کور کور کور کی میں کور کور کی کور کیوں کور کی میں کور کی کی کور

گرانی کریں آ دمیوں کو پھیلا دیا کہ وہ اللہ کے دشمنوں کی خبروں ہے ان کی حرکات اوران کے اٹھنے اور قیام کرنے اوران کے تصرف کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں۔ تا کہ وہ ان کے ہر حال کا ایک ایسے حال ہے معاملہ کرے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان ک بازؤں میں کمزوری پیدا کردے۔

۱۹ اصفر جارشنبہ کوہ ولٹکر پہنچ گیا جس کی نسبت تجویز تھی۔ کہ باب قطر بل کے مغربی جانب مقیم ہوہ ہوگ د جلے کے شرقی جانب بیعت تو زیے والے لٹکریوں کے مقابلے میں تھی ہوں کی نصا اور خلاہی میں گنجائش نکل سکتی تھی۔ اور کشادہ میدان کو وسعت پنہائی ہی میں ان کی سائی تھی 'انہوں نے آپس میں پیقر ارد کے لیا تھا کہ ایک دم سے سب دروازوں کے قریب پہنچ میدان کو وسعت پنہائی ہی میں ان کی سائی تھی 'انہوں نے آپس میں سیقر ارد کے لیا تھا کہ ایک دم سے سب دروازوں کے قریب پہنچ جا کیں تا کہ وفادار فوج مختلف سمتوں سے ان کی جنگ میں مشغول ہوکر ان سے کمزور ہوجائے اور وہ اپنچ حق پر اپنچ باطل کے ذریعے سے غالب آجا کیں بیالیہ کا میں بیالیہ کا تھی جاری ہو چکا تھا۔

محمد بن عبدالله نے محمد بن ابی عون اور بندار بن موسیٰ طبری آزاد غلام امیر الموشین اورعبدالله بن نصر بن حمز ہ کوان کے قریب باب قطربل کی جانب کھڑا کر کے ہدایت کردی تھی کہ اللہ سے ڈریں اس کی اطاعت کریں احکام اللی پر کاربندر ہیں کتاب اللہ پرعمل پیرار ہیں' جنگ ہےاں وقت تک تو قف کریں جب تک کہ نقیعت کا نوں تک پہنچے اور ججت ان کے عاجلانہ شراور اصرار کے مقابلے میں نازل ہوجائے۔وہ ایک جماعت میں گھس گئے جوان کی جماعت کے مقابل تھی اس طرح سے کہ اللہ کاحق ان پر ظاہر کرر ہے تھے اورا پنے رشمن کے مقابلے میں جلدی کرتے تھے اور ان کی خطا کا یقین رکھتے تھے ان کا چلنا ثواب آخرت اور جزائے دنیا کے بھرو ہے پرتھا۔انہیں اور ان کے ہمراہیوں کواللہ کے دشمن اس حالت میں ملے کہانہوں نے اپنے گھوڑے ان کی طرف چھوڑ دیئے تھے۔ان کے سینوں کے لیےا پے خنجر تیار کر لیے تھے۔انہیں اس میں شک نہ تھا کہ وہ لوگ لوٹے والے کی لوٹ ہیں' اور پیھینے والے کی غنیمت' انہوں نے ان لوگوں کونصیحت کی الیم سز اوی جوان کے کا نوں تک پہنچنے والی تھی جسے ان کے کا نوں نے بہا دیا اور ان کی آ تھے اس سے نابینا ہو گئیں مقابلے میں اولیائے خلافت نے کمال دل جمعی ویقین کے ساتھ اللہ کی تصدیق کی کہ اللہ ان کے بارے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا'ان پر گھوڑے دوڑنے لگے اور باربان پرلوشنے لگے نیز وں سے کو نچنا اور تلوارے نارنا اور تیروں کا چانا شروع ہو گیا۔ جب انہیں زخم لگا در دمحسوس ہوا' جنگ نے انہیں اپنے دانتوں سے زخمی کر دیا' اور لا ائی کی چکی انہیں ا پینے لگی تو انہوں نے اپنی پشت پھیر لی' اللہ نے ان میں اپنا خوف ڈال دیا' ایک جماعت کثیر قبل ہوئی جو بذر یعہ تو بہ اللہ کے عذا ب ے نہ بچے اور نہ بذریعیدامانت اس کی دارو گیر ہے محفوظ رہے دوسری جماعت نے مقابلہ کیا 'کشتی میں سوار ہوکران کے شکر کے ممراہ گروہ جوان کے منتخب لوگوں میں سے تھے ایک ہزارآ دمی ان کی گمراہی پر مددگار بن کر باب الشماسیہ پر عبور کرآ نے محمد بن عبداللہ نے خالد بن عمران اور شاہ بن میکال آزادغلام طاہر کو مامور کیاوہ الیمی بصیرت کے ساتھ کھس گئے جس کو کوئی کمزوری کم کرنے والی نہ تھی' اورالیی نبیت کے ساتھ جس میں کوئی خطاشامل نبھی ان دونوں کے ہمراہ عباس بن قارن آ زاد غلام امیر المومنین بھی تھا۔

شاہ مع اپنی ہمراہ جماعت کے جب اللہ کے دشمنوں تک پہنچ گیا تو اس نے ان مقامات پر پہرے بٹھا دیئے جہاں جھپ حھپ کے داخل ہونے کا اندیشہ تھا' پھراس نے اور اس کے ہمراہ جونا مورتج بہکارسر دار گئے تھے انہوں نے حملہ کر دیا' جنہیں نہ کوئی وعیداور دھمکی بہکا سکتی تھی' اور نہ انہیں اللہ کی جانب سے مدداور تا ئیدیش شک تھا۔ انہوں نے ان میں اپنی تلواریں چلا دیں جواللہ کے احکام ان پر جاری کررہی تھیں یہاں تک کہ انہیں ان کی اس چھاؤٹی سے ملاد یا جہاں وہ جمع ہوکر گناہ کررہے تھے ان کی ہر شے ہتھیار اور چو پائے اور آلات حرب سب ان سے جھین لئے 'کتنے ہی مقول سے جن کا جسم اس کے مقل میں چھوڑ دیا گیا تھا' اور ان کا سرایی جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ جہاں دوسرے کے لیے عبرت تھی' کتنے ہی شخص تلوارے غرق کی طرف بناہ لینے والے تھے' اللہ نے انہیں ان کے خوف سے بناہ دی۔ کتنے ہی اسیر گرفتار تھے' جواولیاء اللہ اور اس کے گروہ کے مکان کی طرف بنکائے جارہے تھے کتنے ہی بھا گئے والے زخموں کی وجہ سے جن کی روح پرواز کررہی تھی' اللہ سے تھے کہ اللہ نے ان کے قلب میں بتھا دیا تھا' بھر اللہ انتقامی عقوبت دونوں فریق ہو ان میں سے کسی فریق پوان میں ہے کسی فریق پوان میں سے کسی فریق پوان میں سے کسی فریق پوان میں ہے کسی نے والے کو نجوان میں سے جانب غربی والا تو بہ کی وجہ سے پناہ پاسکا نہ کسی رجوع کرنے والے نے اللہ کی طرف رجوع کیا' نے اللہ کی طرف رجوع کسی نے اللہ کی خوب سے بدل ویا۔ ان پر آگیا' پر قسیحت وعبرت ہوا بل عقل کے لیے' سب لوگ حق تھا گیا کے اس ارشاد کے مصداق ہوگئے۔ (اے نبی مون کے ان لوگوں کوئیس دیکھا جنہوں نے اللہ کی فعت کو کفر سے بدل دیا۔ اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں اتار دیا۔ وہ سب اس میں داخل ہوں گے۔ اور وہ کس فقد ربر اٹھکا نہ ہے۔

اولیا ، اور اس فرقے کے درمیان جوشر تی جانب تھا اس وقت تک جنگ برابر جاری رہی اور قبل ان کے سرواروں میں مجتمع و ہا اور زخم بھی ان میں پھیلتے رہے یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ ہلاکت و کھی جواللہ نے ان کی جماعتوں پر نازل کی تھی اور جو عذاب و مصیبت ان میں پہنچا دی کہ کوئی اللہ سے ان کا بچانے والا نہ تھا اور نہاں کے اولیا سے کوئی پناہ اور رجوع کی جگہ تو انہوں نے اس حالت میں پشت پھیر کی شکست خور وہ اور زخمی اور مصیبت زوہ تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے گراہ بھا بیوں اور گراہ کرنے والے نہ تو اس حالت میں پشت پھیر کی شکست خور وہ اور زخمی اور مصیبت زوہ تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے گراہ بول کے مدواس کے لشکر کے ساتھ والے نہ تو اللہ ہی مدواس کے دلول میں تھا سب جاتا رہا جب کہ انہوں نے اللہ کی مدواس کے لشکر کے ساتھ اور اس کا غلبہ اس کے اولیا ہے ساتھ و یکھا۔ سب تعریفی اللہ ہی کے لیے بین کہ گراہوں کو منانے اور میٹ و بیا ایک عث ہے والم سے جواہل حق کے کروہ سے خارج بین ایس تعریف جواس کی رضا تک پہنچانے والی ہے۔ اور اس کی بہتر اور زیادہ رضا مندی کی باعث ہے اللہ رحمت کا ملہ نازل کر سے ابتداء میں بھی مجمع میں جوائی اور اسلام کا مل نازل فرمائے 'سعید بن جمید نے (بیم ضمون ) مسلم یوم شند 10 کو کھا۔

# نهروان کی تا را جی:

محمد بن عبداللہ بن طاہر ۱۸ اصفریوم سے شنبہ کوسواری پر باب الشماسیہ گیا' اور بغداد کی دیوار (شہر پناہ) کے علاوہ باب الشماسیہ گیا ناور درسرے درخت کا شنے کا تھم دیا کہ وہ سے تین دروازوں تک جتنے مکانات دکا نیس اور باغ تھے' سب کے کھود نے اور تھجوریں اور درسرے درخت کا شنے کا تھم دیا کہ جانب اس شخص پروسیج ہوجائے جواس میں جنگ کرے علاقہ فارس واہوازے ستر سے زائد مال کے گدھے بغداد بھیجے گئے' جیسا کہ بیان کیا گیا۔ منکجور بن قارن الاشروسی قائد لار ہاتھا' ترکول اور ابواحمہ نے ابن با بک کو تین سوسوار و پیاوہ کی جماعت میں طرارستان روانہ کیا کہ جب وہ مال پنچے تو اسے لیس' محمد بن عبداللہ نے ایٹ ایک قائد یکی بن حفص کو مال لانے کے لیے بھیجا' اس نے ابن با بک کو خوف سے وہ مال طرارستان سے بیٹنا دیا' جب ابن با بک کو میں معلوم ہوا۔ کہ وہ مال اس سے بیگی اتو وہ اسے ہمراہیوں کو با بک کے خوف سے وہ مال طرارستان سے بیٹنا دیا' جب ابن با بک کو میں معلوم ہوا۔ کہ وہ مال اس سے بیگی اتو وہ اسے ہمراہیوں کو

لے کرنہروان گیا۔اس کے ہمراہی کشکرنے وہاں کے باشندوں کولل کر کے اکثر کو نکال دیا۔ بل کی شتیوں کوجلادیا۔ جوہیں ہے زائد تھیں اور سامرا واپس آ گیا۔

# محمر بن خالد کی شکست ومراجعت:

محمد بن خالد بن پزیدآیا جے منتعین نے جزیرے کی سرحدوں کا حاکم بنا دیا تھا۔شہر بلد میں تھبر کرو واس مال کا منتظر تھا۔ جو اس کے پاس پہنچنے والاتھا' جب ترکوں کی حالت میں اضطراب اور مستعین کا دخول بغداد میں ہو گیا۔اس وفت سوائے رقہ کے رائے کے اے بغدا د جانا ناممکن ہو گیا۔وہ اپنے خاص خاص لوگوں کے ہمراہ جوقریب چارسوسوار و پیادہ تھے۔اس طرف گیا۔ و ہاں سے بغداد اتر گیا۔ جہاں ١٨صفريوم سه شنبه كو پہنچا ، محمد بن عبدالله بن طاہر كے گھر گیا تو اس نے اے یا پنج خلعت دیتے جو ریشی اورسنہری تار کے اون وریشم ملے ہوئے نقشی اور سیاہ تھے۔ایک بڑے لشکر کے ساتھ ایوب بن احمد کی جنگ کے لیے روانہ کیا۔ چنا نچیاس نے اسے فرات کے کنارے یالیا'اس ہے جنگ کی جوا یک قلیل جماعت میں تھا'محمہ بن خالد کوشکست ہوئی یہاپی جائداد کی طرف سوا دمیں جلا گیا۔

#### محمد بنء بدالله كاقتل:

سعید بن حمید سے مذکور ہے کہ جب محمد بن عبداللہ کو محمد بن خالد کی شکست کی خبر پینچی تو اس نے کہا کہ عرب میں سے کوئی فلا ج نہیں پاسکتا مگریہ کہاس کے ہمراہ نبی ہو کہاللہ اس کے وسیلے ہے اس کی مد دکر دے اسی دن باب الشماسیہ برتر کوں کو فکست ہو کی جو اس دروازے پر گئے تھے۔اس پرانہوں نے نہایت سخت جنگ کی یہاں تک کہانہیں شکست دے دی جواس درزازے پر تھے۔ اس گوچھن پر جوباب الشماسيہ كے بائيں جانب نصب تھا، مٹى كاتيل اور آگ ڈ الى مگر آگ اس ميں كارگر نہ ہوئى ۔ جولشكراس دروازے پرتفا۔وہ اس پرغالب آگیا۔ یہاں تک کرائی قیام گاہ ہے انہیں ہٹادیا۔اوراس دروازے ہے انہیں ٹکال دیا'وہ اہل بغداد کی ایک قلیل جماعت کقل اور جماعت کثیر کوتیروں ہے ذخمی کر چکے تھے۔اس دفت مجمہ بن عبداللہ نے وہ عراوات (پھروالے آلات )ان کی طرف بھیج جوچھوٹی بڑی کشتیوں میں لدے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے نہایت بخی سے پھر مارے ان میں سے ا یک جماعت کثیرہ کو جوقریب سوآ دمی کے تنظیل کر دیا'وہ لوگ دروازے کے کنارے ہٹ گئے'ایک مغربی نے دیار شاسیہ میں میخ گاڑ دی' اوراس سے لیٹ گیا اور چڑھ گیا۔ تو اسے دیوار کے محافظوں نے گرفتار کرلیا اورا نے قبل کر کے اس کا سر گو پھن میں رکھ کر تر کوں کے کشکر میں بھینک دیا۔اس وقت و ہاین جھاؤنی واپس چلے گئے۔

# محافظ ما ب الشماسية كأقتل:

ند کور ہے اس دن ایک شخص کو جو نیم عرب لوگوں میں ہے باب الشماسیہ برمحا فظ مقرر تھا ان ترکوں اور مغربیوں کی کثر ت نے جوباب الشماسيه پراتر آئے تھے۔اے گھبرا دیا' وہلوگ اپنے جھنڈوں اور ڈھولوں کے ساتھ اس دروازے کے قریب ہو گئے تھے ا یک مغربی نے دیوار پرایک میخ لگائی تو محافظ دیوار نے بیارادہ کیا۔ کہوہ یامتعین یامنصور کہہ کر چلائے مگر نلطی کی اور یامعتزیامنصور چلانے لگا۔ دوسرے محافظ دروازے نے مخالف سمجھ کرائے لگ کردیا'اس کا سرمجمہ بن عبداللہ کے گھر بھینج دیا' جس نے اس کے لٹکانے کا تھم دیا۔اس کی ماں اور بھائی اس کا دھر محمل میں رکھ کر چلاتے ہوئے اور اس کا سر مانگتے ہوئے آئے مگر انہیں نہیں ویا گیا۔اور باب

الجسر پرانکار ہا' یہاں تک کہ جب اور سرا تارے گئے تو وہ بھی ان کے ساتھا تارا گیا۔

#### الدرغمان كاخاتمه:

سلاصفر شب جمعہ کوتر کوں کی ایک جمناعت باب البراؤن پینجی' اس کا وکیل محمد بن رجاتھا بیدوا قعداس کے علاقہ واسط جانے سے قبل ہواان میں سے چھآ دمی مقتول اور چارگرفتار ہوئے الدرغمان شجاع اور بہادرتھا۔ کی دن ترکوں کے ساتھ باب الشماسیہ گیا تو اس پر گوپھن کا پھر پھینکا گیا' جواس کے سینے پرلگا سے سامراوا پس کیا گیا' مگروہ بھر کی اورعکم اہ کے درمیان مرگیا۔ لاش سامراہیجی گئی۔ بھی بن العلی قائد مغربی نے بیان کیا کہوہ کسی دن الدرغمان کے پہلو میں تھا۔ کہ لکا کید اس پر ایک تیرآ یا جواس کی آ تھے میں لگا۔ پھرانک پھرلگا جس نے اس کا سراڑ ادیا' آخر مردہ لاد کے لایا گیا۔

### على بن حسن كابيان:

علی بن سن رامی سے ندکور ہے کہ رامیوں لینی منجنیق چلانے والوں کی ایک جماعت باب الشماسیہ کی دیوار پرجمع تھی 'ایک مغربی اس درواز ہے کے قریب آر ہاتھا۔ پنچے کا حصہ کھول دیا تھا۔ ہوا خارج کرر ہاتھا اور چلا رہاتھا۔ کہ میں نے ایک تیرنکال کراییا مارا کہ پنچ سے نکل کرحلق سے جانکلا اور مرکز گر پڑااس درواز سے ایک جماعت نکلی جس نے اسے مصلوب کی طرح لئکا دیا۔ بعد کو مغربی آئے اورا سے اٹھالے گئے۔

#### تجاری ابراہیم مویدے شکایت:

بیان کیا گیا ہے۔ کہ قطر بل کے دن ترکوں کی شکست کے بعد بدمعاش لوگ سامرا میں جمع ہوئے اورمعتز کی حکومت میں کنروری دیکھی تو انہوں نے زیور اور تکوار والوں اور صرافوں کا باز ارلوٹ لیا۔ جو سامان پایا سب لے لیا۔ تجار معتز کے بھائی ابراہیم موید کے پاس جمع ہوئے اس سے اس واقعہ کی شکایت کی اور اس امر ہے آگا ہ کیا۔ کہ ہمارا مال حکومت کی حفاظت میں تھا ابل حکومت مناسب سے تھا کہ اپنا سامان اپنے اہل حکومت ضامن متھے کہ محفوظ رہے گا'موید نے نہایت ناگوار چثم وابرو سے جواب دیا کہ تنہیں مناسب سے تھا کہ اپنا سامان اپنے گھروں کو لیے جاتے۔

# معززین طرطوس کی آمد:

جوبہ بن قیس بن انی السعد ی ۲۲ صفر یوم شنہ کوان اعراب کولا یا جن کے لیے حصہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ چے سو پیاد نے اور دوسو سوار سے اسی دن اہل طرطوس کے معززین میں ہے دس آ دمی آئے جو بکا جور کے شاکی سے اور گمان کرتے تھے۔ کہ معزکی بیعت کی دعوت دکی اور سر داروں اور سر حدوالوں سے بیعت لی خبر اسے ل گئی بکا جور فر مان چنچنے کے دو گھنے بعد نکلا اور معزکی بیعت کی دعوت دکی اور سر داروں اور سر حدوالوں سے بیعت لے ل اکثر نے بیعت کر لی اور بعض ان میں ہے دکے دیے والوں پر مار پڑی۔ بیڑیاں پہنائی گئیں اور قید کر لئے گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے زبروتی بیعت کے لئے انہیں پکڑا۔ تو وہ رکے اور بھا گ گئے وصیف نے کہا کہ میر اخیال ہے کہ اس کو دھوکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اس کے پاس معزکا فر مان لا یا تھا۔ وہ لیث بن با بک تھا۔ اس نے اس سے بیان کیا کہ ستعین مرگیا تو لوگوں نے معز کواس کا جانتیں کر دیا 'پھر وہ گروہ بہت جمع ہوگیا' جو بلکا جور کا شاکی تھا' کہ اس نے عمد أالیا کیا۔ یہ بھی شکایت کرتے تھے۔ کہ وہ نئی وائت میں دیکھا گیا تھا۔

#### شامی سرحدوں پر بلکا جور کا تقرر:

اس کے پاس ابوعبدالقد ابن التوکل کا فرمان آیا ہے۔ کہ وہ خلیف بنا دیا گیا ہے اور عرف ابن الصعلوک تھا۔ خط میں تھا کہ اس کے پاس ابوعبدالقد ابن التوکل کا فرمان آیا ہے۔ کہ وہ خلیف بنا دیا گیا ہے اور اس کے لیے بیعت ہوگئی جب اس امر کی تصدیق میں اس کے پاس مستعین کا فرمان آیا۔ تو اس نے ان لوگوں سے بیعت کی تجدید کی جضوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ اس کے مطبع میں اس کے پاس مستعین کا فرمان آیا۔ تو اس نے ان لوگوں سے بیعت کی تجدید کی جضوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ اس کے مطبع وفرماں بر دار ہیں۔ قاصد کے لئے ایک ہزار درہم کا تھم دیا۔ جو اس نے لے لئے محمد بن علی ارمنی معروف بہ ابونصر کے شامی مرحدوں بروالی بنانے کا فرمان لکھا جا چکا تھا۔ پھر جب بلکا جور کے لئے فرمان آ گیا تو محمد بن علی ارمنی کی ولایت کا فرمان روک لیا گیا۔ معتز کے قاصد کی گرفتاری:

اسی سند میں ۱۳۳ صفر یوم دوشنبہ کو آمکیل بن فراشہ تین سوسواروں کی جماعت کے ساتھ علاقہ بمدان ہے آیا۔ اس کالشکر پندرہ سوتھا۔
کوئی پہلے آیا 'اورکوئی پیچھے' سب متفرق ہوگئے تھے۔ اپنے ہمراہ معتز کے ایک قاصد کولایا تھا' جواس کے پاس بیعت لینے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اس نے اس قاصد کوقید کرلیا۔ اورا یک فچر پر بدون چار جامے کے مدینیة السلام (بغداد) لے گیا۔ آملیل کو پانچ خلعت عنایت ہوئے۔ ایک علوی کی گرفتاری ور مائی : بید

ایک علوی کی گرفتاری ور مائی: بیر است این کیا گیا کہ وہ علوی ہے جورے وطبرستان کے علاقے میں وہاں کے علویوں کے پاس جاتے موئے رفتار کرلیا گیا۔ اس کے ساتھ چو پائے اور غلام تھے۔اسے چند مہینے دارالعامة میں قیدر کھا گیا' بھر صافت لے کرر ہا کر دیا گیا۔ شاکر یہ اور ابناء کی معتز کی اطاعت:

اسی روزموسی بن بغا کا خطر پڑھا گیا۔جس میں یہ ذکر تھا کہ معتز کا فرمان آیا اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ حاوثے کی خبر دی
اور انہیں اپنے ہمراہ بغداد واپس چلنے کا تقم دیا۔ وہ تو نہ مانے مگر شاکر یہاور ابنانے قبول کرلیا ترکوں اور اُن کے مد دگاروں نے اس
سے کنارہ کشی اختیار کی اور انہوں نے اس سے جنگ کی ان میں سے ایک جماعت قبل کی گئی اور چند قید کئے گئے۔ جو اس کے ہمراہ
آر سے یہ خطر پڑھنے کے وقت ابن طاہر کے گھر میں نعر و تکمیر بلند ہوا۔

# بصری جنگی جہاز وں کی آید:

ا تا الدور تین مٹی کے تیل والے ایک ٹان ہائی اور اللہ میں ایک اندازہ گیر اور تین مٹی کے تیل والے ایک ٹان ہائی اور التیاں آتا ہوں کے مقابل تھا 'پھراتی شب التیاں آتا لیس آور جہازران تھے ایک ایک مشتیاں اس جزیرے کی طرف لائی گیش جوابن طاہر کے مکان کے مقابل تھا 'پھراتی شب شاسید کی طرف تھینی گئیں جولوگ ان میں سوار تھے انہوں نے ترکوں پر آگ برسائی پھراپی شاسید کی چھاؤنی ہے بل والے ابوجعفر کے باغ کی طرف منتقل ہونے کا ارادہ کیا لشکر کے دو پر ایسے موضع میں اٹھ گئے جہاں آتش ہازی سے ضررنہ پہنچ سکے۔

۳۹ صفر کوترک اور مغربی شرقی جانب نے بغداد کے دروازوں پر گئے دروازے ان کے رو برو بند کر دیئے گئے اور انہیں تیروں اور منجنیقوں سے مارا گیا۔ فریقین کے لوگ مقتول ہوئے ایک بڑی جماعت مجروح ہوئی' عصر تک اسی طرح کرتے رہے۔ سلیمان بن عبداللہ کی ساریہ میں آمد:

اسی سال سلیمان بن عبداللہ جرجان سے طبر ستان کی واپسی کے لئے روانہ ہوا آ مل سے اس طرح روانہ ہوا کہ ایک جماعت

کثیراور گھوڑے اور ہتھیار کے ساتھ لگا۔ حسن بن زید کنارے ہٹ کر دیلم چلے گئے اس نے اپنے بھائی اور طاہر کے بیٹے اسلطان کو اپنے طرستان جانے کولکھا' پیڈھ ابغداد میں پڑھ لیا گیا، مستعین نے بغاصغیر آزاد غلام امیر المونین کواس کی ایک نقل مجمہ بن طاہر کے ہاتھ پر فتح طبرستان اور حسن بن زید کی فکست معلق کہ سلیمان بن عبداللہ سار سیم سلامت عال کے ساتھ داخل ہو گیا۔ قارن بن شہر یار آزاد کر دہ غلام امیر المونین کے دونوں بیٹے جورتم و مازیار کہلاتے ہیں' کم وجیش یا نچ سو آ دمیوں کے ساتھ اس فتح ہیں اس کے پاس آئی الل آئل کی حاضری و فا دارانہ تھی جو اپنی و فا داری کو فلاہر اور اپنی جگہ سے نتقل کئے جانے کی درخواست کرتے ہے' ان کے پاس آئی جماعت بھیج دی' جس نے ان کے ساتھ اور استوں پر گشت کرنے کے لئے روانہ کر جماعت بھیج دی' جس نے ان کے سکون ووثو تی ہیں ترتی کی لئکر اس کے سامنے کے دیبات اور راستوں پر گشت کرنے کے لئے روانہ کر دیا قبل کرنے اور اسباب چھینے کی ہرا کی کو پہلے ہی ممالغت کردی' جو اس سے تجاوز کرے و مزاکا مستوجب ٹھیرا' اسد بن جندان کا خطاکی بن عبداللہ طالبی مسمی مرفقش کی مع اس کے ہمراہیوں کے جو دو ہزار سے زائد تھے اور مع اجبل کے دورئیسوں کے جو بڑی جماعت کے ساتھ تھے۔ ہزیمت کے متعلق اسے اس وقت ملاجس وقت انہیں حسن بن زید کی شکست اور اس کے وفا داروں کو اس باس سے جدا ہوگے۔ ساتھ تھے۔ ہزیمت کے متعلق اسے اس وقت ملاجس وقت انہیں حسن بن زید کی شکست اور اس کے وفا داروں کو اس سے جدا ہوگے۔ ساتھ تھے۔ ہزیمت کے متعلق اسے اس وقت ملاجس وقت انہیں حسن بن زید کی شکست اور اس کے وفا داروں کو اس سے جدا ہوگے۔ کی خبر ملی تھی بڑی ہو کے قبل کے دورئیسوں کے جو موجر اس سے جدا ہوگے۔ کی خبر ملی تھی ہو گئی ہو کہ فتی ہو تھوں۔

اسی سال ۲۵ محرم کوعلاء بن احمد کا خط آیا جوخراج واجا کداد پر آرمینیہ میں بغا شرابی کا عامل تھا جس میں اس علاقے کے دو
آ دمیوں کے حملے کی خبرتھی جن کا اس نے نام بھی لکھا تھا'ان دونوں کے ساتھ اپنے قبال کا ذکر کیا تھا کہ دونوں نے ایک قلع میں پناہ
لے لی تو اس نے اس قلع پر گوپھن لگا دیئے۔ یہاں تک کہ قلعے کو ہلا دیا' دونوں قلعے سے بھا گئے کے لیے نکل گئے ان کا حال پوشیدہ
ر با'اوروہ قلعہ قبضے میں آگیا۔

اس سال ۱۹محرم کوا بکے مورخ کا خطآیا جس میں اہل اردئیل کی شکست کا اور ان کے نام طالبی کے ایک خط کا ذکر تھا' طالبی نے ان کے شہر کے چود ہ دروازوں پر چود ہ لشکر بھیجے کہ ان کا محاصر ہ کرلیں۔ میں ماشند

عيسى بن الشيخ اورموفق خارجي كي جنگ:

ای سال ایک مخبر کا خط اس جنگ کے بارے میں آیا۔ جوئیسیٰ بن الشیخ اور الموفق خارجی کے درمیان ہوئی عیسیٰ کے موفق کو قید کر لینے' مستعین سے ضروری ہتھیا رروانہ کرنے کی درخواست کی تھی کہ شہر میں ایبا ذخیر ہ فراہم ہوجائے جس سے نشکر کو جنگ پر توت حاصل ہو' حاکم کنار ہ نہر کوایس چار کشتیاں مع ان کے سامان کے بیجیخ کولکھ دے کہ وہ سامان ان کشتیوں کے مقابلے کا ہو۔ محمد بن جعفر کی گرفتاری:

اسی سال محمد بن طاہر کا عربینہ اس طالبی کے بارے میں آیا جورے اور اس کے قرب و جوار میں نکا تھا۔ جولشکراس کے لیے تیار کئے گئے۔ جونوج اس کی طرف بھیجی گئی محمد بن طاہر کے محمد سیجانے کے وقت حسن بن زید کا بھاگ جانا ابن طاہر کے لشکر کا محمد سیکا اصاطہ کر لینا'محمد سیمی ابن طاہر کے واقع کی محمد بن اصاطہ کر لینا'محمد سیمی ابن طاہر کے واقع کی محمد بن بین خور کی گرفتاری میں بغیر کسی ذمہ داری کے کا میابی وی۔ جوخص محمد بن سیسب واقعات مذکور تھے کہ اللہ تعالی نے ابن طاہر کومحمد بن جعفر کی گرفتاری میں بغیر کسی ذمہ داری کے کا میابی وی۔ جوخص محمد بن جعفر کی گرفتاری میں بغیر کسین الصغیر بن علی الحسین بن علی بن ابی جعفر کی گرفتاری میں بن علی بن حسین الصغیر بن علی الحسین بن علی بن ابی طالب (رضی اللہ تعالی عنہم) اور ادر ایس بن موسی بن عبد اللہ بن موسی بن عبد اللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب (رضی اللہ تعالی عنہم)

تھے بیو ہی ہیں جوجاج کی روانگی مکہ کے وقت نکلے تھے'وہ جوطبرستان میں ہیں'وہ الحسن بن زیداین محمدین اسلعیل بن زید بن الحسن بن علی بن الی طالب ہیں' ( رحمۃ الدعلیہم ورضوانہ ) اسی سال موسی بن عبدالقدامسینی کے بھانجے پوسف بن اسمعیل علوی نے خروج کیا۔ عيارول مين اسلحه كي تقسيم:

اسی سال رہیج الا ول میں محمد بن عبداللّٰہ نے رہی کم دیا کہ بغداد کےعیاروں کے لیے کا فرکوب ( ہتھیار ) بنائے جائیں اس میں آ ہنی میخیں لگائی جا 'میں مظفر بن سیسل کے گھر میں بیاکا م ہوؤ و الوگ جنگ میں بغیر ہتھیار آ جائے تھے۔ دشمن کوا بنٹ سے مارا کرتے تھے منادی کو حکم دیا تو اس نے ندادیدی کہ جو محض ہتھیار لینا جا ہے وہ دارالمظفر میں حاضر ہوٴ ہرطرف کےعیاروہاں پہنچ گئے' وہ ہتھیار ان میں تقسیم کر دیئے گئے اوران کے نام کلصواد یئے گئے 'ان پر ایک مخفص کورئیس بنایا گیا' جس کا نام نیتو بیاورکنیت ابوجعفرنظی' پچھاورلوگ بھی تھے جن میں ایک کو دوئل' دوسر ہے کو دمحال' تیسر ہے کو ابونملہ اور چو تھے کو ابوعصار ہ کہاجا تا تھا' ان میں سے سوائے نیتو پیہ کے اور کوئی ٹابت قدمنہیں رہا' نیتویہ برابر جانب غربی کے عیاروں پرسرداررہایہاں تک کدیہ فتنختم ہوگیا' جب عیاروں کو کا فرکوب دے دیے گئے تو و ہبغداد کے درواز وں پر پھیل گئے تر کوں اوران کے پیروی کرنے والوں میں نے قریب پیاس آ دمیوں کواسی روزفتل کرڈ الا' خودان کے دس آ دم قتل ہوئے ان میں سے پانچ سوتیرانداز نکالے گئے انہوں نے ترکوں سے دوجھنڈ ہےاور دوسٹرھیاں لے لیں۔ ا بن قبس کی تر کوں سے جھڑ ہے:

اس سال نجوبیة بن قیس کی علاقه بزوغی میں تر کوں کی ایک جماعت ہے جنگ ہوئی' اس نے اورمحمہ بن ابی عون وغیرہ نے ان کا مقابلہ کیا ترکوں میں ہےانہوں نے سات گرفتاراور تین قبل کئے' بعض ان میں ہےا بنی جان لے کر بھا گے' کھربعض ڈوب گئے' اور بعض ہے گئے۔

#### احمد بن صالح كابيان:

احمد بن صالح بن شیرزاد سے مٰدکور ہے کہ اس نے قیدیوں نیں سے ایک شخص ہے اس جماعت کی تعداد ذریافت کی جس کا نجویة نے مقابلہ کیا تھا'اس نے کہا کہ ہم لوگ جالیس آ دمی تھے۔ہم لوگوں نے نجو نیۃ اوراس کے ہمراہیوں سے منح کے وقت مقابلہ کیا' ہمارے تین آ دمی مارے گئے تین غرق ہوئے' آٹھ قید ہو گئے' اور ہاقی حصیب گئے عامل اوا نا ہارون بن شعیب کا بھائی تھا۔واقعہ اوا نا چارشنبه کو ہوا' اور نجویة اور عبداللہ بن نصر بن حمز ، کے نشکر نے اسلحہ ہے آ راستہ ہو کر قطر بل میں قیام کیا۔

#### نيتوبه كاتركون يرحمله:

جیسا کہ ندکور سے نیتو یہ اور اس کے ساتھ والے عیار انہیں ایام میں کسی دن باب قطر بل سے فکلے 'ترکوں کو گالیاں دیتے ہوئے روانہ ہوئے بہاں تک کہ قطر بل ہے بڑھ گئے ان کے مقابلے کے لئے ترکوں میں سے جے کشتی میں سوار ہونا تھا۔ وہ تیر چلا تا ہوا'ان میں سے ایک آ دمی کوتل اور دس کوزخی کردیا' عیار ایک دم سے انہیں پھر مار نے لگے' سب کوزخی کر دیا و ولوگ اپنی جیماؤنی واپس چلے گئے نیتو پیکوابن طاہر کے گھر میں بلا کر تھم دیا گیا کہ وہ صوائے یوم جنگ نے اوز کسی دن حملہ نہ کرے اے نگن بہنایا گیا۔اور اس کے لئے یا پچے سو درہم کا حکم دیا گیا۔

#### مزاحم بن خا قان کی بغداد میں آید:

۱۳ رہے الاول کوعلاقہ الرقہ سے مزاحم بن خاقان آیا'اس نے سرداروں اور بنی باشم اور دفتری حکام کواپی ملا قات کا حکم دیا۔

وہ خراسانی اور ترک اور مغربی جواس کے ماتحت تھے سب اس کے ہمراہ آئے تریب ایک ہزار آ دمی کے تھے ہمراہ ہوتتم کے آلات حرب تتھے۔مزاحم بن خا قان اس طرح بغداد میں داخل ہوا کہ دست راست پر وصیف ٔ دست جیب پر بغاعبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر بغا کی بائیں جانب اور ابراہیم بن اسحاق ان کے پیچھے تھا۔اس نمایاں تمکنت ووقار کے ساتھ جب وہ پہنچا' تو اسے سات خلعت وئے گئے ایک ملواراس کے گلے میں ڈالی گئی اس کے دونوں بیٹوں میں سے ہرایک کو یانچے پانچ خلعت دیئے گئے ، حکم دیا گیا کہ اس کے لئے تین ہزارآ دمی پیادہ وسوارمقرر کئے جا کیں۔

#### محمد بن عبدالله كاحمله ومراجعت:

معتز نےموی بن اشناس اوراس کے ہمراہ جاتم بن داؤ دبن یجور کرمع تین ہزار پیادہ وسوار کے روانہ کیااس نےغر کی جانب باب قطربل پر کیم رہیج الاول کو ابواحمد کے نشکر کے مقابل شکر جمع کر دیا' ایک شخص عیاروں میں ہے جو دیکو پیمشہورتھا' ایک دوسرے گدھے پر نکلا' ان کے ساتھ ڈھالیں اور ہتھیار تھے۔ دوسرا شخص نکلا جس کی کنیت ابوجعفرتھی اور مخرمی مشہورتھا یا نچ سوآ دمیوں کے ہمراہ جن کے ساتھ کھلے ہوئے ہتھیاراور ڈ ھالیں تھیں' تلواریں اور چھریاں ان کے ٹیکوں میں تھیں ہاتھ میں کا فرکوب لئے تھے۔ سامرا ہے آنے والالشکر بغداد کی غربی جانب کے قریب ہو گیا محمد ابن عبداللہ کے ہمراہ چودہ سردار تھے۔ان کی نوج سوار ہو کرنگلی تما شائیوں میں سے مخلوق کثیر نکل آئی ابواحمہ کے شکر کے مقابل پنیچ یانی میں ان لوگوں کے درمیان ایک جماعت حائل تھی۔جوابو احمد کے لشکر میں سے قبل ہوئی تھی' یہ بچاس آ دمی تصور ب آ کے بڑھے' یہاں تک کہ ڈیڑھ میل لشکر ہے آ گے بڑھ گئے' ابواحمہ کے لشکر کے کشتی والے کشتی میں سوار ہوکران کی طرف آئے ' دونوں کے درمیان جنگ ہونے لگی' عربوں نے چند کشتی والے گرفتار کر لئے جن میں جنگ کرنے والے اور ملاح تھے۔ ان سے تاوان لیا گیا۔

#### محربن الى عون كے خلاف احتجاج:

محد بن عبداللّٰدواپس آ گیا۔ابن ابی عون کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو واپس کر دی ابن ابی عون تماشا ئیوں اورعوام کی طرف متوجہ ہوا' جنہیں وہ واپس کرنا چاہتا تھا۔انہیں بخت ست کہا' گالیاں دیں'انہوں نے بھی اے گالیاں دیں۔اس نے ان میں ہے ایک آ دمی کو مارا جومر گیا' انہوں نے اس پر حملہ کر دیا' مگر وہ ان کے ہاتھوں ہے نے گیا۔ بغداد کے چارشتی والے چھے رہ گئے تھے جب ابن عون عوام ے شکست کھا کروا پس ہور ہا تھا تو ابواحمہ کےلشکروالوں نے کشتی والوں کود کیولیا' انہوں نے ان کی ٹلاش میں کشتی والے روا نہ کئے انہوں نے انہیں گرفتار کرلیا' ایک کشتی کوجلادیا' جس میں اہل بغداد کاعراہ ہ (پھر پھینکنے والا آلہ ) تھا'عوام فور أابن ابي عون کے گھر گئے کہا ہے لوٹ لیں۔انہوں نے بیان کیا کمابن ابی مون تر کول سے لگیا ہے ان کی مدد کی ہے اور اپنے آ دمیوں کوشکست دے دی ہے اس کے مخرف ہو جانے کے بارے میں محمد بن عبداللہ سے گفتگو کی اورغل مجایا۔ محمد عبداللہ نے مظفر بن سیسل کواس کے ماتخوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ کہ وہ عوام کو واپس کر دیے انہیں ابن الی عون کے سامان میں کچھے لینے سے رو کے اور اعلان کر دے کہ اس کومعز ول کر کے بیر خدمت اپنے بھائی عبید اللہ بن عبداللہ کے سپر دکر دی ہے۔مظفر گیا اورلوگوں کو محمد بن ابی عون کے گھر ہے واپس کیا۔

# ابوالسناكى تركون سے جنگ:

ار بیج الاول یوم فی شنبه کوسامرا سے بغداد آنے والاتر کی تشکر عکمراء پہنچا ابن طاہر نے اپنے سر داروں میں سے بندار طبری

اورايينه بهائي عبيدامتد اورابوالستا اورمزاحم بن خا قان اوراسد بن داؤ دسياه اور خالد بن عمران وغيره كو با هرروانه كيا٬ وه روانه هوكر قطربل پہنچ'اس میں ترکوں کی پوشیدہ جماعت تھی' جوان پر نوٹ پڑے اوران کے درمیان جنگ جاری ہوگئی' ترکوں نے انہیں اتنا دھکیلا کہوہ دونوں دیواروں تک پہنچ گئے جوقطربل کے راستے میں تھیں ابوانسنا اوراسدین داؤ دینے نہایت شدید جنگ کی ان دونوں میں سے ہرایک نے چندتر کوں اورمغربیوں گفتل کیا' ابوالسنا یونہی لوٹا' اورلوگ بھی اس کے ساتھ تھےاس نے ایک ترک سر دار کوجس کا نا م سورتھا قتل کر کے اس کا سرا ٹھالیا فور آا بن طاہر کے مکان برآیا اورا ہے لوگوں کی شکست کی خبر دے کرید دیا گئی ابن طاہر نے مدو کا تھم دیا' ابوالسنا کے گلے میں زیور پہنایا گیا۔ ہرطوق کا وزن تمیں دینارتھا اور ہرکنگن ساڑھے سات مثقال کا (ایک مثقال ۲/ ۱/۲ ماشه )ابوالسناان لوگوں کی طرف مع اس امدادی فوج کے جوتمام درواز وں سے نکالی گئے تھی واپس ہوا۔

#### اسد بن داؤ د کی ثابت قدمی:

بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے ابوالسنا کواپنا مقام چھوڑنے اورسر کوخود لانے پر ڈاٹٹا کہ تونے لوگوں کے ساتھ برائی کی' خدا تیرے ساتھ برائی کریے میں دیکھاوراہے لانا دیکھ محدین عبدوس (ابواسنا) واپس جلا گیا'لوگوں سے جدا ہو جانے کے بعد اہل بغداد کی ایک جماعت نے اس کی جگہ جمع ہو کر تر کوں ہے اس کے جسم کو بچالیا اورا ہے ایک مشتی میں بغداد اٹھا لے گئے ترک باب قطر بل پہنچ گئے' لوگ ان کے مقالبلے میں ٹکلے انہوں نے ان کونہایت بختی سے دروازے سے دھکیل دیا اور ان کا تعاقب کر کے ایک کنارے کر دیا' ابن طاہر کے مکان پر چندسرآئے۔جوان لوگوں کے تھے کہ اس دن ترکوں اورمغربیوں میں نے لئے گئے تھے۔ حسب الحکم باب الشماسيه برانكا ديئے گئے ۔ ترك اورمغربي اہل بغداد برقطربل كى طرف سے مليث برے بغداد يوں ميں ہے بھي ا یک مخلوق کثیر قبل ہوئی اور ترکوں میں ہے بھی ایک مجمع عظیم مقتول ہوا۔ بنداراوراس کے ہمرا ہی رات تک ان سے قبال کرتے رہے' بندار جس ونت لوگوں کو واپس لایا۔ درواز بے بند ہو چکے تھے۔ابن طاہر کے حکم ہے مظفر بن سیسل اوررشید بن کا ؤس جن کے ہم ر کاب ایک اور سردار بھی تھا۔ یا نچے سوسوراروں کو لے کر باب قطر بل ہے ابن اشناس کے نشکر کے علاقے کی طرف گئے ان کوانہوں نے امن سکون کی حالت میں پایا۔ان میں ہے قریب تین سو کے آل اور ایک جماعت کوقید کر کے واپس آ گئے ۔ مٰدکور ہے کہ اسی دن ترک اورمغر بی باب القطعیہ بینیج اس حمام کے قریب نقب لگائی جو باب القطعیہ ہے منسوب تھا۔ جو شخص سب سے پہلے نقب سے نکلا و قُلْ كرديا گيا' آج كے دن زياد ہ ترك اور مغربي مقتول اور بغدادى مجروح ہوئے۔

# ایک نابالغ لڑ کے کی قادراندازی:

ایک جماعت سے میں نے ساکداس جنگ میں ایک نابالغ لڑکا نکلاجس کے پاس ایک جمولی میں پھر بھرے منے ایک ہاتھ میں گوپھن تھا۔جس ہےوہ پتھر پھینکتا تھا' قادرا ندازی کا بیرعالم تھا کہ اس کا نشا نہ تر کوں اوران کے گھوڑوں کے منہ ہے بھی خطا نہ کرتا' چارترک جنگ کرنے والے سوارا سے پھر مارر ہے تھے گرسب نشانے سے خطا کرر ہے تھے وہ انہیں پھر مارر ہاتھا اور مطلق خطانہیں کرتا تھا گھوڑوں نے انہیں گرادیا تھا۔

# ایک نو جوان کی شجاعت:

ا کیے لڑے کی جوانمر دی ترکوں نے دیکھی تو جا کراپنے ہمراہ حیارمغربی بیادے لائے جن کے ہاتھوں میں نیزے اور ڈھالیں

تھیں سب کے سب ل کراس لڑ کے پرحملہ کرنے لگے۔ دوآ دمی اس کے قریب آ گئے اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا'وہ دونوں بھی اس کے پیچھے تھس گئے گرا ہے نہ پایا ۔شرقی جانب تیر کے وہ نکل گیا ۔نکل کرا ہے حملہ آ وروں کولاکار ہ' اللہ اکبر کا نعر ہ لگا یا لوگوں نَ بھی تکبیر کہی او خرعائب وخاسروا پس گئے اس کے قریب تک نہ پہنچ سکے۔

# عبيدالله بن عبدالله كي مدايت:

بیان کیا گیا ہے کہ عبید اللہ بن عبد اللہ نے اسی دن یا نیج مرداروں کو بلا کر ہرایک کوایک طرف مقرر کیا۔ لوگ جنگ کے لئے روانہ ہو گئے ۔اس نے درواز ے کی طرف بلیٹ کرعبداللہ بن جہم ہے کہا جو باب قطر بل کی حفاظت پرمقررتھا کہ خبر دار جوان میں سے کسی کوتو نے شکست کھانے کے بعداندرآ نے دیا معر کہ جنگ گرم ہوا' زوروشور کا رن پڑا۔ پرا گندہ مزاجوں میں انتشار پھیلا آخر کو

# اسدېن دا ؤ د کافل:

اسد بن داؤ د ثابت قدم رہا' یہاں تک کو تل کر دیا گیا۔اینے ہاتھ ہےاس نے تین آ دمی مارے تھے۔دور ہےا یک تیرآ یا جو اس کے گلے میں لگا۔اس نے پیشت پیھیر لی کہ دوسرا تیرآیا جو گھوڑ ہے کی سرنیوں میں لگا' گھوڑ الف ہو گیا۔اور ابن داؤ دکوگرا دیا۔ اس کے ہمراہ کوئی نٹھیراایک بیٹارہ گیا تگروہ بھی زخی ہو گیا تھا۔ شکست کھا کر بھا گئے والوں پر درواز ہے کی بندش دشمنوں کے حملے ہے بھی زیادہ سخت نگلی۔

# قيديون كي سامرامين آيد:

بیان کیا گیا ہے کہاہل بغداد میں سے ستر قیدی بھیجے گئے اور تین سوسر تھے قیدی جب سامرا کے قریب پہنچاتو اس مخض کو جوان کے ساتھ روانہ کیا گیا تھا۔ بیتھم دیا گیا کہ قیدیوں کو بغیر منہ ڈھا نکے سامرا میں نہ لائے' اہل سامرا نے جب انہیں دیکھا تو بہت فریا د وزاری کی'ان کی اوران کی عورتوں کی آ وازیں نالہ وفریا د کے ساتھ بلند ہوئیں \_ پیخبرمعتز کوئینچی اس نے ناپیند کیا \_ کہ اپنے ہم نشینوں کے دل ناراض کر دےاس لئے ہرقیدی کے لئے وو دینار کا تھم دیا قال کا انتقام ترک کر دیا۔سروں کے متعلق تھم دیا ۔سب دفن کر

قید یوں میں محمد بن نصر بن حمز ہ کا ایک بیٹا بھی تھا' اور ام صبیب کی باندی کا ایک بھائی بھی' یا نیج آ دمی معززین بغداد میں سے جوتما شائیوں کی جماعت میں سے تھے ابن محمد بن نصرانیے باپ کی جگفل کردیا گیا۔ اور باب الشماسیہ کے سامنے لٹکا دیا۔

#### ايوالساج كي آيد:

۲۷ رہے الاول بوم ﷺ شنبہ کوابوالساج ملے کے رائے ہے قریب سات سوسواروں کی جماعت میں آیا' اس کے ہمراہ اٹھارہ محمل تھے جن میں چھتیں بدوی بجرم خیانت قید تھے بغداد میں اچھی صورت اور کھلے ہتھیاروں کے ساتھ داخل ہوئے' دارالخلافت گیا تو اے یا پنج خلعت دیئے گئے تلوار گلے میں حمائل کی گئی ہمراہیوں کے ساتھ اپنے مکان واپس آیا' اس کے ہمراہیوں میں سے جار شخصوں کوخلعت دیئے گئے تھے۔

#### معتز کامحر بن عبداللہ کے نام فرمان:

آ خرر بیج الاول یوم دوشنبه کو بیان کیا گیا ہے کہ ترکوں کی ایک جماعت باب الشماسیہ پنجی ان کے ہمراہ معتز کا ایک فرمان محمد بن عبداللہ کے نام سے تفا۔ انہوں نے اس کے پاس پہنچا نے کو کہا تو حسین بن اسمعیل نے پہلے تو انکار کیا 'پھرمشورے کے بعد مان لیا۔ جمعہ کو تین سوار پہنچ حسین بن اسمعیل نے ایک آ دمی ساتھ کر دیا۔ جس کے پاس ڈھال تلوار تھی ۔ فرمان ملفوف تھا۔ اس نے لیے لیا جولفا نے میں تھا اور محمد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس میں محمد کو اس قدیم عہد و پیان کی حفاظت اور احتر ام کی تھیجت تھی۔ جو اس کے اور معتز کے درمیان ہوا تھا 'اسے سب سے پہلا شخص ہونا چا ہے تھا۔ جس نے اس کے معاطے اور اس کی خلافت میں کوشش کی۔ حبیثون بن بعنا کی بغدا دمیں آ مد:

۵ر بیج الآخریوم شنبہ کو عبشون بن بغا الکبیر بغداد پہنچا'اس کے ساتھ یوسف بن یعقوب تو صرو آزاد کردوالہادی مع اس لشکر شاکریہ کے تھا' جومویٰ بن بغاکے ماتحت تھا'تیرہ سو کے قریب شاکری جورقہ میں مقیم تھے۔وہ بھی شامل ہو گئے تھے۔اسے پاپنچ خلعت اور یوسف کو جار خلعت دیئے گئے قریب ہیں سرداران شاکری اپنے مکانات واپس گئے۔

ایک شخص بغداد میں آیا۔ بیان کیا کہ ان ترکوں اور مغربیوں اور ان کے چیلوں کی تعداد جوابواحمہ کے ہمراہ شرقی جانب میں سات ہزار ہے جن پر الدر نمان الفرغانی ابواحمہ کا نائب افسر ہے ٔ سامرا میں ترک قائدوں میں سے کوئی نہیں صرف چھ آ دمی ہیں جو درواز ہ ں کی حفاظت پر مقر کئے گئے ہیں۔

#### معتزى فوج اورابن طاهركي فوج مين شديد جنّك:

فریقین کے درمیان کے ماہ رہیج الآخر چارشنبہ کوا کیک جنگ ہوئی' بیان کیا گیا ہے کہ معتز کے آدمیوں میں سے مع ان کے جو غرق ہوئے چارسوتل ہوئے ابن طاہر کے متصولین مع ان کے جوغرق ہوئے تین سوشے جن میں سوائے نشکری کے کوئی نہ تھا بیاس وجہ سے ہوا کہ اس روزعیاروں میں سے کوئی نہیں فکلا الحس علی الخسر کا تل کیا گیا' دونوں فریقوں پر بیدن بڑا سخت گذرا۔

بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ بن خاقان نے اس جنگ میں موسیٰ بن اشناس کوایک تیر مارا'جواس کے لگا۔وہ مجروح ہوکرواپس گیا' ابواحمہ کے لٹکر سے تقریباً میں ترک ومغربی سروار کم ہوگئے۔

۱۹ ربیع الآخر پنج شنبه کادن ہوا تو ابوالساج کوخلعت دیئے گئے۔این فراشہ کو چار خلعت 'اور کیجیٰ بن حفص جیوس کو تین خلعت ' ابوالساج نے سوق الثلثا (بازار سرشنبه) میں لشکر جمع کیا 'لشکر کوشاہی خچر دیئے جن پر بیا دے سوار کئے جار ہے تھے۔ ابوالساج کی ابن طاہر سے درخواست:

مزامم بن خاقان باب حرب ہے باب السلامت کی طرف بدل دیا گیا۔ مزامم کی جگہ خالد بن عمران طائی موسلی چلا گیا۔ بیان
کیا گیا ہے۔ کہ ابوالساج کو جب ابن طاہر نے آنے کا تھم دیا تو اس نے جواب دیا۔ کہ یا امیر' ایک مشورہ ہے' جے میں پیش کرنا چاہتا
ہوں' اس نے کہاا ہے ابوجعفر بیان کر تو معتبر ہے' عرض کی' اگر تو بیر چاہتا ہے کہ اس قوم ہے اپنا حق طلب کر ہے تو رائے بیہ ہے کہ اپنی
مرداروں کو ملیحدہ نہ کرمتفرق نہ کر' آئیس جمع رکھ یہاں تک کہ وہ افتکر جو تیرے مقابلے میں مقیم ہے پارہ پارہ ہوجائے کیونکہ جب تو ان
اوگوں ہے فارغ و بے فکر ہوجائے گا تو سامنے والوں پر مجھے کون قادر کرے گا۔ اس نے کہا کہ میرے لئے ایک تدبیر ہے' اللہ کا فی

ہے۔انشاءاللدابوانساج نے کہا کہ میں سنتا ہوں اور مانتا ہوں۔ بید کہہ کراپنے کا رخدمت پر چلا گیا۔ اہل بغدا د کے متعلق معتز کے اشعار:

ندکور ہے کہ معز نے ابواحمہ کو (ایک قصیدہ لکھا) جس میں اہل بغداد کے قال میں قصور کرنے پر طامت تھی۔ ادر اموات کے لئے ہم پر ایک راستہ ہے۔ زمانے کے لئے اس میں تنگی بھی ہے اور وسعت بھی۔ ہمارے دن لوگوں کے لئے عبر تیں ہیں۔ انہی میں سے جب کا آنا ہے اور انہی میں سے شام کا آنا۔ انہی میں ایسے دن ہیں جو بچے کو بوڑ ھا کرتے ہیں۔ اور انہی میں دوست کی مد در کر دیتا ہے۔ چوڑ می دیوار ہے جس کے لئے اس قدر بلند پشتہ ہے۔ جوآ تکھوں کو عام کر دیتا ہے۔ اور قابل وثو ق عام کر دیتا ہے۔ اور قابل وثو ق عام کر دیتا ہے۔ اور گبرادر بیا ہے۔ قال مہلک ہے اور تلوار جو (قتل کے لئے) تیار ہے۔ خوف شد ید ہے اور قابل وثو ق عام خرد کردیتا ہے۔ اور گبرادر بیا ہے۔ قال مہلک ہے اور تلوار ہو (قتل کے لئے) تیار ہے۔ خوف شد ید ہے اور قابل وثو ق عام خرو ت ہے۔ جب کے نکار نے والے (مئوذ ن ) آواز در از ہے کہ تھیا رہم کو کی بیدار نہیں ہوتا۔ یہ مقتول ہے اور کبیں فضب ہے اور کبیں لوٹ ہے۔ مکانات ویران ہیں 'جو بھی آباد شھے۔ یہ مقتول ہے اور ایک دوسرا ہے جھے نہیں نے قوڑ دیا ہے۔ جب ہم کسی کو چے کی طرف اٹھے تھے۔ یہ مقتول ہے اور اید پھیا ڈا ہوا۔ اور ایک دوسرا ہے جھے نہیں گے جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ خدا کی قتم ہم اس چیز تک پہنچیں گے جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ خدا کی قتم ہم اس چیز تک پہنچیں گے جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ خدا کی قتم ہم اس چونہیں گے جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ خدا کی قتم ہم اس چونہیں گے جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ خدا کی قتم ہم اس چونہیں گے۔

#### محربن عبدالله كاجواب:

محربن عبداللد نے حسب ذیل جواب دیا کیااس کی جانب سے کہدویا گیا:

'' خبردار جو محض اپنے حال ہے تج ہو گیا۔اور اسے ہدایت ہے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے گیا۔ تو اسے وہی حالت پیش آئے گی جو تو نے بیان کی خاص کر جو بیعت کو تو ڑنے والا ہے۔ بیاس شم کے لوگوں کے لئے امر قدیم ہے۔حالا نکه اس کی مضبوطی کے بارے میں پختہ وعدے کر چکا ہو۔ایسے محض پر راہ ہدایت بند کر دی جائے گی۔اور ایسے حالات میں ڈال دیا جائے گا 'جنہیں بر داشت نہ کر سکے گا۔ اپنی مراد کو نہیں پنچے گا۔ جو محض اپنی بجی و گراہی سے باز نہ آئے گا۔اس کے متعلق ہمارے پاس ایک مشہور حدیث آئی ہے۔ جو ہم یکے بعد دیگر دوایت کر تے جاتے ہیں یہ تا ب (قرآن سے مجید) ہمارے لئے شاہد ہے۔ بنی صادق جس کی تصدیق کرتے ہیں'۔

کین پہلے اشعار علی بن امیہ نے امین مخلوع اور مامون کے فتتے میں پڑے تھے۔ جواب کا کہنے والامعلوم نہیں۔ الحسن بن علی کی کارگز اری:

ای سال رکیج الآخر میں مذکورہے کہ دوسوسوار و پیادہ معنز کی جانب سے علاقہ البند ٹیجین روانہ ہوئے ان کارئیس ایک ترک تھا جوالج کہا جاتا تھا۔ انہوں نے الحن بن علی کا گھر لوٹ لیا۔ اقل کا گاؤں بھی لوٹا 'قریب کے گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں کھایا پیا 'جب وہ لوگ مطمئن ہوگئے۔ تو الحن بن علی نے شور مچا کرا پنے نھیال کے کر دوں کواور قریب کے دیہات کی ایک جماعت کو بلایا وہا گئے وہ عافل میں مین نے انہیں قبل کر نیا شروع کر دیا ان میں سے اکثر کوئل کر دیا۔ ستر ہ آ دمیوں کوقید کرلیا 'ابلے قبل کر دیا گیا'جوان میں عافل مینے سے الحسن نے انہیں قبل کر ناشر وع کر دیا ان میں سے اکثر کوئل کر دیا۔ ستر ہ آ دمیوں کوقید کرلیا 'ابلے قبل کر دیا گیا۔ الحن بن علی نے قیدی اور ابلے اور اس کے ساتھ والے مقتولین کے سر بغد ادبھیج دیے الحن

بن علی ایک بوڑ ھامخص تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہوہ بجیٰ بن حفص کی نیابت پر مامورتھا۔اس کی ماں کردیتھی۔ ابوالساج ابن فراشه کی روانگی مدائن:

مذکور ہے کہ ابوالساج اور استعمال بن فراشہ اور یجیٰ بن حفص کو جب مدائن کی طرف جانے کے لئے خلعت بہنایا گیا۔ تو ان لوگوں نے سوق الکثاء بازار سے شنبہ میں لشکر جمع کیا۔ ۲۰ ربیج الاول یوم بیشنبہ کولٹنگر کے پیاد سے خیجروں برسوار ہوکر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے پھرالصیاوہ گئے اور مدائن کی وہ خندق تھود نا شروع میں جو خندق کسر کی تھی طلب امداد کے لئے لکھا' تو یا نچے سو بیاد ہے روا نہ کئے گئے' شروع میں اس کشکر کی روانگی تین ہزار یبادہ وسوار جماعت کے ساتھ دو ہزار پیادے ہو گئے' اس کے بعد دوسو پرانے شا کری بھی مدد میں بھیجے گئے جو کشتیوں میں سوار ہو کر ہم جمادی الآ خرکوو ہاں اتر ہے۔

جو پچھ ہوااس میں سے رہ بھی ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نجو بتہ بن قیس کواعراب کے ہمراہ انبار بھیج کروہاں تھہرےاور قریب کے اعراب بھرتی کر لیے' پھرانبار میں تشہر کراس پر قبضہ کرلیا۔

خبر ملی کہ ترکوں کی ایک جماعت نے اس کے آل کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس نے دریائے فرات کا یانی انبار کی خند ق میں کا ٹ لیا یانی کی زیادتی سے خندق بھرگئی اور متصل کے جنگلوں میں بہ نکلا۔

السالحين تك ياني پنج گيا۔الانبار كے متصل كاعلاقه ايك سيلاب گاه بن گيا۔ مل منقطع ہو گئے امداد كے لئے لكھا تو رشيد بن کاؤس برا درافشین ہے اس کے پاس جانے کی خواہش کی گئی۔ یا نچ سوسوار یا نچ سو پیادہ جملہ ہزار آ دمی اس کے ہمراہی تھے۔وہ سب اس کے ہمرہ کئے گئے۔روانہ ہو کرعبدوید کے لیم میں انشکر جمع کیا اس طاہر نے اس کی ان تین سومطلبین سے مدد کی جوسر حدوں ہے آئے تھے اور منتخب کر لئے گئے تھے۔عطا انہیں وے دی گئی تھی و ولوگ اس کے بیہاں سشنبہ کوداخل ہوئے رشیدختم رہیج الآخریوم دوشنبہ کوتقریباً بندرہ سوآ دمی کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔

# ابونصر بن بغاكى كارگذارى:

المعتز نے ابوتصرین بغا کوسہ شنبہ کوسامرا ہے راہ الاسحاق روانہ کیا۔وہ ایک شانہ روز چل کرضبح کے وقت ٹھیک اس وقت الا نبار پہنچا' جب کہرشیدین کا وَس و ہاں اتر اتھا۔نجو بتہ شہر میں اتر اتھا۔اوررشید بیرون شہرُ ابونصر پہنچا تورشید اوراس کے ہمراہیوں پر جو بلاکسی تیاری کے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ٹوٹ پڑا الوگوں کو تہ تینج کیا تیرا ندازی کی ایک جماعت کوتل کردیا۔رشید کے بعض ساتھی بھا گ کراینے ہتھیاروں تک پہنچ گئے ۔انہوں نے تر کوں اورمغربیوں سے نہایت شدید جنگ کی'ان میں سے ایک جماعت قتل کردی'شاکر بیادر رشیدجس رائے ہے آئے تھے۔ای سے پسیا ہوکر بغدادوالی ہوئے۔

#### نجوبهاوررشید کی مراجعت:

نجو بہکواس حادثے کی خبر ہوئی جواصحاب رشید کو پیش آیا۔ کہ ترک رشید کے الا نبار کی طرف پسیا ہونے کے وقت ٹوٹ بڑے نجویہ نے بذریعیکشتی غربی جانب روانہ ہوکرالا نبار کامل کا ٹ دیا۔ہمراہیوں کی ایک جماعت بھی بذریعیکشتی گئی رشیداس شب المحول چلا گیا نجو بہ نے غربی جانب رونہ ہو کر پنج شنبہ کوعشا بن عبدالقد کو بتایا ۔ کہ تر کوں کے الا نبار جانے کے وقت اس نے رشید سے کہلا جیجا

تھا۔ کہاس کے پاس سوتیرا نداز بھیج دے کہانہیں مقدمہ کجیش بنائے 'رشید نے اس ہےا نکار کیا۔

نجو بہ نے ابن طاہر ہے بیدرخواست کی کہ کچھ تیرانداز سوار و پیاد واس کے ہمراہ کر دے اور بیان کیا۔ کہ وہ لوگ اس مقام یر جانب غربی اطاعت کے ساتھ امیر المومنین کے انتظار میں مقیم ہیں' جو ہوااس کے پھر پیش نہ آنے کا ذمہ دار بنا۔ ابن طاہر نے شا کر پیے تین سوپیادہ سواراس کے ساتھ کردیئے اوراہے یا ٹچ خلعت دیئے وہ ابن ہمپر ہ کے کل جا کردہاں تیاری کرنے لگا۔ الحسين بن استعيل كي سيه سالا ري:

محد بن عبدالله نے الا نبار کے لئے الحسین بن اسلعیل کو منتخب کیا اور اس کے ہمراہ محمد بن رجاء الحصاري اورعبدالله بن نصر بن حمز ہ اور رشید بن کا وُس اور مجمد بن بجیٰ کو ایک اور جماعت کوروانہ کیا' اس جماعت کے ہمراہ جو نکلے ان کو مال دینے کا حکم دیا' شاکر پیہ نے انکارکیا جوملطیہ ہے آئے تھے۔وہی ان لوگوں سے زیادہ تھے۔جن کی عطاحیار میننے سے بندھی اس لئے کدان میں سے اکثر بغیر سواری کے تھے۔انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی حاجت ہے کہ ہم اپنے آپ کوطاقتور بناکیں اورخریدلیں 'جوعطاانہیں وی جاتی تھی وہ جار ہزار دینارتھی پھروہ لوگ جارمہینے کی عطالے کرروا تگی پر راضی ہو گئے محمد بن عبداللہ کے دروازے پرحسین ایک مجلس میں ببیٹھا کشکر کی درستی میں لگار ہا کہ لوگ اور اس کے ساتھی مدینہ ابوجعفر میں اس کے سامنے ہوں' اسی روز اس نے اپنے خاص کشکر کی ایک جماعت کوعطا دی' حسین اورافسران د فاتر اس کے بعد مدینہ ابوجعفر گئے' تین مجلسوں میں ان اہل نشکر کے لئے جواس کے ساتھ نگلیں . عطامقر کی گئی پیسلسله ۱۸/ جما دی الا و لی پوم شنبه کوتما م ہوا۔

الحسين بن استعيل كي طلي:

دوشنبہ کے دن انھین بن اسلیل دار لاخلافت میں بلایا گیا۔اس کے ساتھ سرداران ذیل رشید بن کاؤس محد بن رجاء عبدالله بن نصر بن حمزه وامش الفرغاني ومحمد بن يعقوب برا درحزام يوسف بن منصور بن يوسف البرم الحسين بن على بن يجيل الارمني الفضل بن محمد بن الفضل اور محمد بن العضر بھی تھے۔ حسین کوخلعت دیا گیا۔ مرتبہ مقدم کر کے فوج ڈانی میں کر دیا گیا۔ پہلے وہ فوج جہارم میں تھا۔

ان سرداروں کوبھی خلعت دیا گیا۔رشید بن کاؤس مقدے پر کر دیا گیا۔محد بن رجا ساقہ پر الحسین مع اپنے ساتھیوں کے چھاؤنی کی طرف روانہ ہو گیا۔وصیف اور بغا کو میتھم دیا گیا کہ دونوں الحسین سے پہلے اس کی چھاؤنی چلے جائیں' عبیداللہ بن عبداللہ اورا بن طاہر کے تمام سرداروں اور اس کے کا تبوں اور بنو ہاشم اور معززین نے الیاسر بیتک مشابعت کی اہل کشکر کے لئے چھتیں ہرار دینارنکالے گئے' ہاتی لوگوں کے لئے اٹھارہ سودینار چھاؤنی (الیاسریہ) بھیجے گئے۔

بنج شنبہ کے دن مقدمہ نشکرا یک ہزار پیادہ وسوار کی جماعت میں روانہ ہوا۔اس کے سر دارعبداللہ بن نصر اورمحمہ بن یعقو پ تھے وہ سب البثق میں اتر ہے۔ جوالقاطوفہ کے نام ہے مشہور ہۓ تر کوں نے اپنی ایک جماعت المنصوریہ بھیج دی تھی جو بغداد ہے پانچ فرنخ ہے۔مغربیوں اورعیاروں میں سے قریب سوآ دمی کے تھے 'سات مغربیوں پر فتح ہوئی جوالحسین کے یاس بھیج دیے گئے اس نے انہیں ہا ب عامہ روانہ کر دیا۔

# الحسين بن اسلعيل کي روانگي:

المحسین ۲۳ جمادی الا ولی پوم جمعہ کوروا نہ ہوا۔ جس وقت نجو بہ ورشید کنارے ہٹ گئے ۔ اور ترک اور مغربی الا نبار چلے گئے تو باشندگان الا نبار امان کے لئے پکار نے لگے تھے۔ ترکون اور مغربیوں کی طرف سے ان کو پناہ دی گئی۔ اپنی دکا نمیں کھو لئے بازار لگانے اور ولی جمعی کے ساتھ کا مرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صدتک انہیں ترکوں اور مغربیوں کی طرف سے اطمینان دلایا گیا۔ تسکیس دی گئی اور امید دلائی گئی کہ ان کے ساتھ و فاکی جائے گی۔ ایک شاندروز بہی صورت برقر اررکھی 'یہاں تک کہ صبح ہوئی' باشندگان الا نبار کے وقت ان کے براور جنہیں نبیج و سے ساتھ وروانہ کما مرا البنانہ کے مواد نبید کے مواد نبال نبید کے مواد نبار کی گئی کے بند کو گھر لیا گیا۔ کو ام این کے سرفیل اور بار پہنے کے این طاہر کے گھر لایا گیا۔ اس سے اس کے کام کے متعلق دریا فت کیا گیا۔ تو اس نے بھی ج کہ کہ دیا۔ پھر کیل گھی دیا گیا۔ تو اس نے بھی ج کہ کہ دیا۔ پھر کم کے متعلق دریا فت کیا گیا۔ تو اس نے بھی ج کہ کہ دیا۔ پھر کما کہ کہ دیا۔ پھر کیل کھی جو کیا گیا۔

# ا بن الي دلف كوانبار جانے كاتكم:

ابن طاہر نے الحارث نائب ابوالساج کورواند کیا تھا'وہ کے کے راستے میں ابن ہمیرہ کے کیل میں تھا پائج سوشاکر یہ کے سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جوای کے ساتھ آئے تھے۔ وہ قصرابن ہمیرہ ہے مع اپنے ہمراہ ہوں کے کہ جادی الا ولی کوروانہ ہوا' ابن ابی دلف ہونا میں بن قاسم دوسوسوارو پیاد ہے کی جماعت میں اسپین روانہ کیا گیا کہ وہاں قیام کرے جب ابحسین الا نبارروانہ ہوا' تو ابن ابی دلف کو کھا گیا کہ وہ الحسین کے فکر سے مل کر الا نبار جائے بغداد میں ابحسین اور مزاح بن خاقان کے ساتھوں میں منا دی کی گئی کہ وہ اپنے مرداروں سے مل جائیں الحسین روانہ ہوگیا۔ خالہ بن عمران جو پہلے روانہ تھا دم میں اتر گیا' اس نے نہرانت پر بلی باندھنے کا ارادہ کیا کہ اس کے ساتھی اس پر سے گزر کی ان کی جماعت بیادہ افکر کی ان کی طرف بھیجی جوان پر فتح مند ہوئے اور خالہ نے بلی باندھ لیا۔ وہ اور اس کے ساتھی اس پر سے گزر گئے ابحسین دم پہنچا' ہیرون آبادی کی ساتھی کو کو کے جھاؤنی میں ایک دن قیام کیا۔ قرید دم کے او پر نہر رقبل اور نہرانت کے متصل ترکوں کے طبح سے سے کہ اسپین نے اپنی ساتھیوں کو کنارے صف بستہ کھڑا کر دیا۔ ترک اس کے دو سرے کنارے قریب ایک ہزار آدی کے تھے۔ آبیں میں تیراندازی کہ نوٹوں میں متعدد مجروح ہوئے ترک الا نبار واپس گئے۔

#### الحسين كو فوجى دستوں كى كمك:

نجو بہ ابن ہبیر ہ کے تکل میں مقیم تھا۔وہ مع اپنے ہمراہی اعراب وغیرہ کے انعسین سے ل گیا۔نجو بہنے خطاکھا'جس میں اپنے ہمراہیوں کے لیے مال مانگا تھا۔ان کے لئے تین ہزار دینارالحسین کی چھاؤنی سیجنے کا تھم دیا گیا۔الحسین کے پاس جنگ کے مصیبت ز دوں کے لئے مال اورطوق اور کٹکن ادر رائج الوقت سکے روانہ کئے گئے۔ اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اپنے آ دمیوں ہے اس کی مد دکی جائے گئے کہ اس کا لٹنکر دس ہزار ہو جائے 'وعدہ پورا کرنے کولکھا' تو ابوالسنا محمد بن عبدوس الغنوی اور الحجاف بن سواد کو معیلطمین کے ایک ہزار سوار بیادہ اور اس کشکر کے جو مختلف سر داروں کی ماتحق سے منتخب کیا گیا تھا۔ روا گل کا حکم دیا گیا۔ الحسین بن اسمعیل کا القطیعہ میں قیام:

ہے۔ دونوں موضعوں کے درمیان دوفرسنے یا تا را دوفرسنے کے اس میں تھا۔ کہ اور الحجاف کے ہمراہ نبر کز حایا پر المحول روانہ ہو گئے وہاں ہے دم گئے الحصین نے اپنا لشکر موضع القطیعہ میں اتا را جواتنا وسیع تھا۔ کہ لشکر کی پوری گنجائش اس میں تھی وہاں ایک دن اس نے قیام کر کے الا نبار کے قرب میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا 'رشید اور دوسر ہے سر داروں نے مشورہ دیا کہ بوجہ گنجائش وحفاظت اس موضع میں اپنا لشکراتا ردے اور وہ اس کے سر دارایک چھوٹی تی جماعت میں تنہا جا تھی 'حالات اگرموافق ہوئے تو وہ اپنالشکر منتقل کرنے پر قا در ہے' اور اگر اس کے خلاف صورت پیش آئی تو اپنالشکر واپس آجائے۔ اس نے بیرائے قبول نہ کی 'دہاں سے چلنے پر برانگیمتہ کیا ' آخر روانہ ہوگئے دونوں موضعوں کے درمیان دوفرسنے یا قریب دوفرسنے کے فاصلہ تھا۔

تركون كالحسين بن استعيل برحمله:

جب اس موضع میں پہنچے جہاں الحسین نے اتر نے کا تھم دیا۔ ترکوں کے جاسوں الحسین کے شکر میں تھے۔ وہ ترکوں کے پاس گئے اور انہیں الحسین کا کوچ اور جس موضع میں وہ اتر الشکر کے لیے اس کی تنگی کا حال بتایا وہ ان کے پاس اس حالت میں آگئے کہ یہ لوگ اپنا اسباب اتار رہے تھے اہل کشکر پریشان ہو گئے اور ہتھیاروں کے لیے پکار نے لگے مقابلے میں صف باندھ کر کھڑے ہوگئے۔ دونوں فریق کے درمیان مقتول ہونے لگئے الحسین کے ساتھیوں نے ان پر مملہ کیا۔ گران پر ترکوں نے ایک بڑی فتح حاصل کی بہت بڑی جماعت کوئی کر دیا جماعت کی بڑی وات میں خرق ہوگئی ترکوں نے ایک جماعت کھا ٹیوں میں پوشیدہ رکھی تھی بھتے۔ لاگئر پر پوشیدہ جماعت نے مملہ کر دیا چھرات ان کے لیے سوائے فرات کے کوئی امن کی جگہ نے تھی۔

#### الحسين كى فكست:

الحسین کے ساتھیوں میں سے طلق کثیر غرق اورا یک جماعت اسیر ہوئی 'سوارا پنے گھوڑوں کو مار کر بھاگ رہے ہے کسی طرف پلیٹ کرنہیں و کیھتے تھے۔ سر دارانہیں پکار پکار کروا پس آنے کو کہدر ہے تھے۔ گران میں سے کوئی واپس نہ ہوا۔ محمد بن رجااور رشید نے اس روز بڑے بڑے کام کئے 'جوفض کلست کھا کر بھا گا'اس کے لیے سوائے الیا سریہ کے جو بغداد کے درواز سے پرتھا۔ کوئی امن کی جگہ نہیں اپنی جان کا خوف ہوا۔ واپسی کے اراد سے ساس جگہ نہیں 'اپنی جان کا خوف ہوا۔ واپسی کے اراد سے ساس طرح لوٹے کہ اپنے ساتھیوں کی حالت بھی سرداروں کے قابو میں نہتھی'اس لیے انہیں اپنی جان کا خوف ہوا۔ واپسی کے اراد سے ساس طرح لوٹے کہ اپنے اس بین کے ساتھیں کے فکر سے جھے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا تعاقب کیا جائے ترکوں نے الحسین کے فکر سے دیموں اور تمام اسباب اور بازاروالوں کے مال تجارت پر قبضہ کرلیا۔ کشتیوں میں جوہتھیا رائعسین کے ہمراہ تھے وہ نے گئے اس لیے کہ ملاحوں نے اپنی کشتیاں بچالیں ان کے ساتھ کشتیوں میں جوہتھیا راور تجارکا مال تھا۔ وہمخوظ رہا۔

#### ابن زنبور کابیان:

ابن زنبور کا تب الحسین سے مذکور ہے کہاس نے الحسین کے لیے بارہ صندوق لئے تھے۔جس میں کپڑے اور شاہی مال تھا۔

جس کی قیت آٹھ ہزار دینارتھی' قریب جار ہزار دینار کا اپنے لیے اورتقریاً سوخچ' الحسین کے رضا کا رابحسین اوراس کے ہمراہیوں کے خیموں میں گھسے ہوئے تھے۔وہ بھی بھا گنے والوں کے ساتھ بھاگ کر الیاسر بیٹنچ گئے' زیادہ تر لوٹ ابوالسنا کے ہمراہیوں کے ساتھ ہوئی۔

# الحسين بن المعيل كى الياس بير مين آمد:

الحسين اور ہزيمت خور د ولوگ ٦ جمادي الآخريوم سه شنبه كوالياسرييه پننچے الحسين ہے ايک تا جرملا جوان لوگوں ميں تھا جن كا مال اس کے شکر میں لٹا تھا۔ تا جرنے اسے دیکھے کرکہا کہ''سب تعریف اللہ کے لیے جس نے تیراچپراروش کیا تو ہارہ دن میں پستی سے بلندی کی طرف پہنچااورایک ہی دن میں بلندی ہے پستی کی جانب داپس آ گیا''۔الحسین اے ٹال گیا۔

#### ابوجعفر کی روایت:

۔ ابوجعفر نے بیان کیا ہے کہ ان خبروں میں ہے جوالحسین بن اسلعیل اور اس کے ساتھ کے ان کشکر والوں اور سر داروں کے متعلق ہمیں پینچیں' جنہیں محمہ بن عبداللہ بن طاہر نے اس سال الا نبار اور اس کے متصل کے شہروں کا قصد کرنے والے ترکوں اور مغربیوں کی جنگ کے لیے بغداد سے روانہ کیا تھا۔ایک خبر رہے کہ جب انحسین شکست کھا کرآیا تو اس نے الیاسریہ میں ابن الحروری کے باغ میں قیام کیا دوسر سے فکست خور دہ جوآئے وہ الیاسریہ کے غربی جانب ٹھیر گئے انہیں دریاعبور کرنے سے روکا گیا۔

الحسین کی فوج کے ان کشکر والوں میں جو بغدا دمیں آ گئے تھے۔ بغدا دمیں بیمنا دی کی گئی کہ و والحسین ہے اس کی جھاؤ نی میں ملیں' انہیں تین دن کی مہلت دی گئی اور بداعلان کیا گیا کدان میں سے جو مخص تین دن کے بعد بغداد یایا جائے گا۔ا سے تین سو تازیانے مارے جائیں گے اور دفتر سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ آخروہ سب لوگ چلے گئے۔

جس شب میں انحسین آیا اس شب میں خالدین عمران کو بیقکم ملا کہ وہ انحول میں اپنے ساتھیوں کالشکر جمع کرے اس شب اس کے ساتھیوں کو جوالسرج میں تھے۔عطا کیں وے دی گئیں' ان ساتھیوں میں جوالمحول میں تھے' اس ہے مل جانے کا اعلان کیا گیا' قدیم رضا کار جوابوالحسین کیچیٰ بنعمر کے سبب ہے کو نے میں بھرتی کئے گئے تھے یا پچے سوتھے خالد کے اعوان وانصار قریب ایک ہزار کے تھے ان سب میں بھی میں اعلان کیا گیا ۔سب لوگ 2/ جمادی الآخر پوم سہ شنبہ کوو ہاں جمع ہو گئے ۔

# الحسين كوالياس بيجانے كاحكم:

ابن طاہر نے اس شب کومیح میں جس میں الحسین پہنیا تھا' شاہ بن میکال کو بیتکم دیا کہ وہ اس سے ملے اور اسے بغداد میں داخل ہونے سے رو کے شاہ اس سے راستے میں ملا اسے ابن الحروري کے باغ میں واپس کر دیا کوگ دن بھرو ہامقیم رہے جب رات ہوئی تو ابن طاہر کے گھر گئے ابن طاہر نے ڈانٹا اور الیاسر بیر میں واپس جانے کا تھم دیا کہ ان کشکروں کے ساتھ الا نبار جائے جو وہاں بھیجے گئے ہیں انحسین اسی شب الیاسر میہ چلا گیا۔ ابن طاہر نے لشکر والوں کوایک مہینے کا خرچ و پینے کے لیے بیت المال سے درخواست کی' نو ہزار دینارروانہ کئے گئے' دیوان عطا اور دیوان عرض کے کا تب بھی تقتیم کے لیےالیاسر یہ لیلے گئے ک

#### فرمان المستعين كااعلان:

ے جمادی الآخر جمعہ کا دن ہوا تو خالد بن عمران ہلایا کے بل پر سے روانہ ہوا'جویانی کے بند کی جگہ ہے قریب ہیں کشتیاں روا نہ ہوئیں ۔عبیداللہ بنعبداللہ اوراحمہ بن اسرائیل اورالحن بن مخلد سوار جوکرالحسین بن اسلعیل کےلٹنکر گئے جوالیاسر رپہ میں تھا' الحسین اور اس کے سر داروں کو انمستعین کی جانب ہے ایک فرمان پڑھ کرستایا جس میں ان کی ترک طاعت کی اور جس نا فرمانی اورترک اعانت کاانہوں نے ارتکاب کیاتھا اس کی تشریح تھی' پیفر مان اس طرح سنایا جار ہاتھا' کے لشکر مقیم تھا۔اورگشت کرنے والے ان میں گشت کررہے تھے کہ دریافت کریں کہ ہرسردار کی ماتحتی میں ہے کون کون قبل ہوا' اور کون کون غرق ہوا۔اپنے لشکر ہے ل جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ جوخالد کی معیت میں ہلایا کے بند پرتھاوہ نکلے ان کے پاس الا نبار کے کسی سر دار کا خطآیا جس میں پیخبرتھی کہ ترکوں میں دوسو سے زیادہ قبل ہوئے اور قریب جارسو کے مجروح کل قیدی جوٹرکوں نے بغدادی نشکر اور پیا دہ رضا کا روں میں ے گرفتار کئے دوسوہیں آ ومی ہیں مقتولین کے سرشار کئے توستر یائے۔

#### تجار کی گرفتاری:

لوگوں نے اہل بازار کی ایک جماعت گرفتار کر لی تھی جوابونصر ہے چلا کر کہنے گئے کہ ہم تو بازاروا لیے ہیں ۔اس نے کہا کہ اٹکی ہمراہی کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے ( یعنی تم وشن کی فوج کے ساتھ کیوں تھے )انہوں نے کہا کہ ہم مجبور کئے گئے اس سبب سے نکلے' ان میں سے جوہازار بوں کےمشابہ تھے وہ رہا کردیئے گئے ، قیدیوں کوالقطیعہ میں قید کرنے کا تھم دیا گیا۔

شاہی فچروں کے داروغہ سے ندکور ہے کہ کل شاہی فچر جولوٹے گئے ایک سوہیں تھے۔

# الحسین بن اسمعیل کی روانگی:

۱۸ جما دی الآخر یوم دوشنبہ کو انحسین نے کوچ کیا' خالد بن عمران کو جو بند پر مقیم تھا۔ بیکھا کہ پہلے کوچ کر کے اس کے آگے چلے خالد نے اس سے انکار کیا کہ وہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ بٹے گا' جب تک کوئی دوسر اسر دار بڑے لشکر کے ساتھ آ کراس کی جگہ پر نہ ٹھیرے کیونکہ اے بیاندیشہ ہے کہ ترک اپنے تشکرے قطر ہل کی طرف ہے اس کے پیچھے آ جا کیں گے۔

ابن طاہر نے مال کا تھم دیا۔ جوالحسین بن اسمعیل کواپنے تمام الشکر کوایک مہینے کی عطا دینے کے لیے بھیج دیا گیا کہ دم میں انہیں تقسیم کر دیا جائے 'بیجی تھم دیا کہ کا تب اور الحسین کے ساتھیوں کے عارض ( لیتنی ان کی تنخواہ تقیم کرنے والے اور تفصیل بتانے والے ) اس مال کے ہمراہ و ہیں چلے جا کیں فوج کی تنخوا ہوں کا اور تشکر کو دینے کا کام دیوان الخراج کی جانب ہے الفضل بن مظفر اسبعی کے سپر دکیا۔ مال اسبعی کے ہمراہ ابحسین کی چھاؤنی بھیج دیا گیا کہ جب حسین چلے تو سبعی بھی ساتھ ہی ساتھ چلے۔

#### محمه بن عبدالله کی محمر بن عیسیٰ کومدایت:

بعض کا بیان ہے کدائحسین نے شب چارشنبہ ۲۰/ جمادی الآخرة دھی رات کے وقت کوچ کیااس کے شکر والے جارشنبہ کواس کے پیچھے روانہ ہوئے' ساتھیوں میں اس سے ل جانے کا اعلان کر دیا۔وہ دمم پہنچا اور ارادہ کیا کہ نہرانق پریل باندھ کراس پر سے عبور کرے مگر ترکوں نے اسے روکا'اس نے پیاد ولشکر کی ایک جماعت ان کے مقاطح میں اس پار بھیجی انہوں نے اس سے جنگ کی یباں تک کہ فتح مند ہوئے' خالد نے بل باندھا' اس کے ساتھی یار ہوئے' محمہ بن عبداللہ نے اپنے کا تب محمہ بن عیسیٰ کو پچھز بانی کہہ کر روا نہ کیا' کہاجا تا ہے کہاس کے ہمراہ طوق اور کنگن بھی جھیجے گئے' محمد بن عبداللّٰدایے مکان واپس گیا۔

# الحسين كاتر كوں يرحمله:

٨ر جب يوم شنبه كوايك آدمى الحسين كے پاس آيا۔اورا سے رينجر دى كه تركول كودريائے فرات كے وہ چند مقامات بتا ديے سے جہاں کا یانی الحسین کے فشکر میں جاتا ہے اس نے اس آ دمی کودوسوتا زیانے مارنے کا حکم دیایانی کے مقامات پر (جہال فشکر کویانی پنتیا ہے ) اینے ایک سردارکوجس کا نام الحسین بن علی بن یکی الارمنی تھا۔مع سوپیادہ اورسوسوار کےمقرر کردیا۔الحسین کوتر کول کی یہلی جماعت کاعلم ہوا۔ تو و وان پر نکلا' ان میں چود ہ سر دار آئے تھے تھوڑی دیر الحسین کے ساتھیوں نے قمال کیا۔

خالد بن عمران کی شکست و پسیا ئی:

الحسين نے بل پر ابوالسنا كومافظ مقرركر كے حكم ديا تھا كہ شكست كھاكر بھا گنے والے كواس پر سے گذر نے سے رو كے ترك يانى كے مقامات يرآئے \_ بہرہ ديكھاتوا ہے عدا حجوڑ گئے وسرے گھاٹ ير گئے جواس بہرے والے كے بيجھے تھا۔ان سے وہ لوگ قبال كرنے لكے الحسين بن على بھى تھير كيا۔ اور قال كرنے لگا۔ الحسين بن المعيل كواطلاع دى گئي تواس نے اس طرف كا قصد كيا۔ وہ اس ك یاس نہ پہنچ سکا۔ یہاں تک کہ وہ اوراس کے ہمراہ خالد بن عمران اوراس کے ساتھی فٹکست کھا بھا گے ابوالسنا انہیں بل پر سے گزرنے سے رو کا پیادے اور خراسانی واپس ہوئے۔اوراپنے آپ کودریائے فرات میں ڈال دیا۔ جواچھی طرح تیرنا جانتے تھے۔ نیچ گئے باقی ڈوب مرے بیجنے والوں نے ہر ہند ہو کرنجات یائی اورا پہے جزیرے کی طرف نگلے جو ساحل کے قریب ندتھا۔ کیونکہ ساحل پر ترک تھے۔

الحسين بن المعيل كي شكست:

الحسین کے سی شکری نے بیان کیا کہ الحسین بن علی الا رمنی نے الحسین بن اسلمبیل سے کہلا بھیجا کہ ترک یانی کے مقام پرآ گئے وہ قاصداس کے پاس آیا۔ تو اس ہے کہا گیا۔ کدامیر (لعنی الحسین بن اسلعیل) سور ہاہے۔

قاصد واپس گیا۔اورا سےاطلاع دی' اس نے دوبارہ واپس کیا تو دربان نے کہا' کہ امیر بیت الخلامیں ہے۔

پھرواپس ہوااورا ہے خبر دی'اس نے سہ بارہ قاصد کو بھیجا تو کہا کہ بیت الخلاء ہے نکل کر پھرسو گیا۔

آ خرصبح کی روشنی بلند ہوگئ ترک یارآ گئے اورالحسین ایک جھوٹی کشتی یا مچھلی کے شکار کی کشتی میں بیٹھ کریاراتر گیا'خراسا فیوں کی ایک جماعت گرفتار کر کی گئی جھوں نے اپنے کپڑے اور ہتھیار پھینک دیئے تھے اور ہر ہندسامل پر ہیٹھے تھے۔ الحسين بن المعيل ك شكر كاه يرتر كون كا قبضه:

ترك جيند عوالے چلئ انہوں نے اپنے جیند سے الحسین بن المعیل کے ضیمے پرنگادیے اور باز ارپر قبضہ کرلیا' اکثر کشتیاب روانہ ہو گئیں تو چے گئیں' سوائے ان کشتیوں کے جو وہاں مقررتھیں۔ ترک الحسین کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے انہیں تہ تیج کیا' قریب دوسو کے قبل وقید کئے ۔ بہت ی مخلوق غرق ہوگئی الحسین اور شکست خور ہ لوگ آ دھی رات کو بغداد پہنچ 'جن میں مجروح بہت تھے۔وہلوگ آ دھےدن تک اس طرح آ گے پیچھے برابرآتے رہے کہ بر ہند تھے 'اوران کے جسم کا اکثر حصہ مجروح تھا۔انحسین کے سر داروں میں ہے ابن پوسف البرم وغیرہ گم تھے۔البرم کا خط آیا۔ کمفلح کے قریب ترکوں کے ہاتھ میں قید ہے الحسین کی دوسری جنگ ہے قیدیوں کا شارا یک سوستر ہے کچھزیا دہ ہے اورمقتول سو ہیں'و وگھوڑ ہے جوان کے قبضے میں ہیں۔قریب دو ہزار ہیں ۔اور دو وخچر میں' اور کپڑے اور ہتھیا روغیرہ ایک لا کھودینار ہے زیادہ قیمت کے ہیں۔

#### الهندواني كےاشعار:

الہندوانی نے الحسین بن استعمال کے ہارے میں بیاشعار کہے:

#### شرجكي

''اے قبال سے بھا گئے میں سب سے زیادہ مضبوط رائے رکھنے والے ۔ تونے پاکی کونا پاکی سے ملا دیا۔ تونے ترکوں می تلواری گیخی ہوئی دیکھیں' حالانکہ تو جانتا تھا' کہ ترکوں کی تلوار کی قدر کتنی ہے۔ تو ذلت ونقصان کے ساتھ دھکیلا ہوا آگیا۔ حالانکہ کامیانی عاجزی واضطراب میں جاری ہے''۔

# ا بن خا قان اور دیگرامراء کی معتز کی اطاعت:

اس سال جمادی الآخر میں بغداد کے کانتین اور بنی ہاشم کی ایک جماعت المعتز سے ٹل گئی سرداروں میں سے مزاحم بن خا قان ارطوح کانتین میں سے عیسی بن ابراہیم بن نوح 'یعقوب بن اسحاق' نمازی' یعقوب بن صالح بن مرشد' مقله' مزاحم بن یجیٰ بن خا قان کا ایک ٹڑکا بنی ہاشم میں سے علی اور محمد فرزندان الواثق' محمد بن ہارون بن عیسیٰ بن جعفر اور محمد بن سلیمان عبدالصمد بن علی کے فرز وندوں میں تھے۔

# آل بارون بن معمر کے مکانات کا انہدام:

اس سال محمد بن خالد بن بزیداور محمر مولد جوخالص عرب نه تفا۔اور ایوب بن احمد کے درمیان ابسکیر میں جو بنی تغلب کی زمیں میں ہے جنگ ہوئی جس میں فریقین کی بڑی جماعت قتل ہوئی 'محمد بن خالد بھاگ گیا۔ دوسروں نے اس کا سامان لوٹ لیا۔ایوب نے آل ہارون بن معمر کے مکانات منہدم کردیئے۔ان کے مردوں میں سے جوملاقل کردیا۔

#### فتخ مطموره:

ای سال بلکا جور کی وہ جنگ ہوئی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ طمورہ فتح ہوا۔ بہت سا مال غنیمت ملا ۔ کفار کی ایک جماعت قید ہوئی' اس کے متعلق آلمستعین کوایک عریضہ ملا جس کی تاریخ سے 17 رکھے الآخر 141 ھ یوم دوشنبرتھی ۔

## جعلان كى شكست:

اس سال ۲۲ر جب یوم شنبہ کومحمد بن رجاءاور اسلمبیل بن فراشداور جعلان ترک کے درمیان علاقہ با درایا ویا کسایا میں جنگ موئی ابن رجاء وابن فراشہ نے جعلان کو شکست دی۔ دونوں نے اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت کو قل اور ایک جماعت کوقید کیا۔ با یکیاک کافل :

ای سال رجب میں جیسا کہ بیان کیا گیاہے و یودادابواساج اور با یکباک کے درمیان علاقہ جرجرایا میں جنگ ہوئی 'جس میں ابوالساج نے با یکباک کوفل کر دیااس کے آ دمیوں میں سے ایک جماعت کوفل کر دیا 'اورایک جماعت کوفید کرلیا۔ایک جماعت النہروان میں غرق ہوگئی۔

# بى باشم كى مستعين كو دهمكى:

ای سال نصف رجب کو بغداد کے عباس بنی ہاشم جمع ہو کراس جزیرے گئے جو محمد بن عبداللہ کے مکان کے سامنے ہے۔

المستعین کو پکارنے اور محمد بن عبداللہ کو بری بری گالیاں دینے لگے کہ'' ہماری تو عطائیں بند کر دی گئی ہیں اور مال ان اغیار کو دیا جارہا ہے جواس کے مستحق بھی نہیں' ہم لوگ بھو کے اور دیلے ہو کر مررہے ہیں۔ ہمارے وظیفے ہمیں دیتا ہے تو دے ورنہ ہم لوگ دروازوں کا رخ کریں گے اور انہیں کھول کرتر کوں کواندر بلالیں گئے بھراہل بغداد میں سے کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کر سکے گا۔

بی ماشم ہےمصالحت کی کوشش:

کمشتی پرشاہ بن مکیال ان کے پاس آیا۔ ان سے نفتگو کی ان کی خوشا مدکرنے لگا کہ ان میں سے تین آدمی کشتی پراس کے ہمراہ چلیں کہ وہ انہیں ابن طاہر کے پاس پہنچا دی انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اور سوائے محمہ بن عبداللہ کو گالی دینے اور شور مچانے کے اور کسی بات پرراضی نہ ہوئے شاہ ان کے پاس سے واپس آگیا' وہ لوگ رات کے قریب تک اس حالت میں رہے۔ اس کے بعد واپس چلے گئے۔ دوسر بے روز پھر جمع ہوئے محمہ بن عبداللہ نے ان کے پاس کسی کو بھیجا اور دوشنبہ کو دار الخلافت میں حاضر ہونے کو کہا کہ کسی کو ان سے گفتگو کے لیے مامور ہوا۔ اس ہونے کو کہا کہ کسی کو ان سے گفتگو کے لیے مامور ہوا۔ اس نے انہیں ایک مہینے کا وظیفہ دیا کہ یہ لیاں اور خلیفہ کو اس سے زیا دہ تکلیف نہ دیں انہوں نے ایک مہینے کا وظیفہ لینے سے انکار کیا اور واپس چلے گئے۔

#### الحسين بن محمر بن حمره كاخروج:

اسی سال کو فے میں طالبین میں ہے ایک صاحب نظے جن کا نام الحسین بن محمد بن حزہ بن عبداللہ بن حسین ......بن علی بن ابی طالب (رضی اللہ تعالی عنهم ) تھا اپنی جماعت میں ہے ایک شخص کو قائم مقام بنایا جن کا نام محمد بن جعفر بن الحسین بن حسن اور کنیت ابواحم تھی ۔ استعین نے مزاحم بن خاقان ارطوح کو روانہ کیا علوی کو فے کے دیہات میں تین سوبنی اسد اور تین سو جارو دریہ وزید ریہ کے آدمیوں کے ساتھ سے ۔ ان میں اکثر لوگ صوفی تھے۔ اس زمانے میں کو فے کا عامل احمد بن نصر بن ما لک الخز اعی تھا علوی نے احمد بن نصر کے ساتھیوں میں ہے گیارہ آدمیوں کو آل کر دیا ۔ جن میں کو فے کے لشکر کے چار آدمی تھے احمد بن نصر اس سے گیارہ آدمیوں کو آل کر دیا ۔ جن میں کو فے کے لشکر کے چار آدمی تھے احمد بن نصر ابن مہیر ہے کے کل بھاگ گیا۔ پھروہ ہشام بن دلف مجتم ہو گئے 'ابو دلف کو فے کے کسی دیہات کے قریب تھا 'جب مزاحم قریب شاہی تک یہ پہنچا تو اسے وہاں قیام کرنے کو کلھا گیا کہ وہ علوی کے پاس کسی ایسے خص کو بھیج جوان کو طبح بنا کروائی لائے اس نے داور دبن القاسم الجعفر کی کوروانہ کیا۔ اور پھر مال کا حکم دیا۔ وہ وروانہ ہوگیا۔ مزام کوداؤ دکی خبر طنے میں دیر ہوئی تو قریب شاہی ہے کو نے چار گیا وہاں بینچ کرعلوی کا ارادہ کیا 'مگروہ جا چکے تھے۔ تلاش میں ایک ہر دارکوروانہ کیا 'کور وں کی ڈاک کا انتظام تھا'اس کے ذریعہ کو فی فتح کرنے کا حال لکھ بھیجا۔

## اہل کوفہ کی سرکو بی:

ندکور ہے کہ الل کوفد نے مزاحم کے آئے کے وقت علوی کواس کے قبال پر برا بھیختہ کیا اور مددویے کا وعدہ کیا تھا'علوی فرات کے غربی جانب نگلے' مزاحم نے اپنے ایک سردار کوفرات کے شرقی جانب روانہ کرکے تھم دیا کہ کونے کے پلی کوعبور کر لے' پھرلوٹ سرداراس کام کے لیے روانہ ہوا' مزاحم نے اپنے بعض ہمراہیوں کو پیچم دیا کہ قربیشا ہی میں فرات کے دہانہ آب پر بذریعہ کشتی جا تمیں آگے بڑھ کراہل کوفہ سے جنگ کریں اور مقابلے میں صف بستہ ہو جا کمیں' وہ روانہ ہوئے' مزاحم بھی ساتھ چلا' اس نے فرات کواس

طرح عبور کیا که اپنااسباب اوراینے بقیه ساتھی پیچیے چھوڑ گیا۔ جب اہل کوفہ نے انہیں دیکھا تو جنگ شروع کر دی' مزاحم کا سر داران کے پاس پہنچے گیا تو اس نے ان کے پیچھے ہے قبال شروع کر دیا اور مزاحم نے ان کے سامنے ہے سب کے سب ان برٹوٹ بڑے ان میں ہے کوئی نہ بچا۔

## علويوں کي گرفتاري:

ابن الكروبيا سے مذكور ہے كەمزاحم كے كوفى ميں داخل ہونے سے قبل اس كے ساتھيوں ميں سے تيرہ آ دمي مقتول ہوئے زید یہ کے صوفیوں میں سے سترہ آ دمی اور اعراب میں سے تین سوآ دمی' مزاحم کو نے میں داخل ہوا تو اس پر پھر سے کیے' اس نے کو نے کے دونوں جانب آ گ لگا دی۔سات بازارجلا دیئے۔ یہاں تک کہآ گ اُسبیع تک پہنچ گئی اس مکان پر چڑ ھائی کی جس میں و ہ علوی تنے \_ پیہلے و ہ فرار ہو گئے' پھر گرفتار کر کے لائے گئے'اس جنگ میں ایک علوی کا م آئے ہیں ایپا گیا ہے ۔ کہ جنتے علوی کو فے میں تھے سب قید کر لیے گئے اور بنی ہاشم بھی قید کر لیے گئے۔ و معلوی انہیں میں سے تھے۔

#### ا بواسم عيل علوي كابيان:

ابواسلمبیل علوی ہے مذکور ہے کہ مزاحم نے کو فے میں ایک ہزار مکان جلا دیئے اس نے ان کے ایک آ دمی کی لڑکی کوگر فیار کیا اورا سے بہت ڈ انٹا۔ ندکور ہے کہ مزاحم نے علوی کی یا ندیا ں گرفتا رکرلیں 'جن میں ایک آ زادعورت بھی ملی ہوئی تھی'انہیں اس نے مسجد کے دروازے پر کھڑا کیااوران پر (نیلام کے لئے ) بولی بولنے لگا۔

## مزاحم كے نام المعتز كافر مان:

اس سال نصف رجب کوالمعتز کی جانب سے مزاحم کے پاس ایک فرمان آیا۔جس میں اسے اپنے پاس آنے کا حکم دیا تھا اور اس سےاوراس کے ساتھیوں سے وعدہ تھا کہ جو جا ہیں ملے گا۔ مزاحم نے وہ فر مان اپنے ساتھیوں کویڑھ کرسنایا۔ ترکوں' فرغانیوں اور مغربیوں نے اس کوقبول کرلیا۔شاکر پہنے انکار کر دیا۔ مزاحم طبع جماعت کے ہمزاہ المعتز کے پاس چلا گیا۔ وہ قریب جارسوآ دمی کے تھے ابونوح مزاحم سے پہلے سامرا آچکا تھا۔ای نے اسے فرمان تھیجنے کا مشورہ دیا تھا' مزاحم انحسین بن اسلعیل کا منتظرتھا' جب الحسین کوشکست ہوئی تو وہ بھی سامرا چلا گیا ۔انمستعین نے کوفہ فٹخ کرنے پر مزاحم کو دس ہزار دیناراوریا نچ خلعت اورا یک تلوار روانیہ کی تھی۔قاصد بیسب لے کراس کے پاس روانہ ہوا'اس نے نشکر کو جومزاحم کے ساتھ تھا۔رائے میں پایا۔سب لوگ ایک ساتھ ملیٹ کر محمد بن عبداللہ کے دروازے پر گئے۔اور مزاحم کے واقعات ہے اس کواطلاع دی کشکر اور شاکر پیمیں انحسین بن پر بیدالحرنی کا قائم مقام اور ہشام بن ابی دلف اورالحارث خلیفہ ابوالساخ بھی تھا۔ابن طاہر نے بیچکم دیا۔کہ ان میں سے ہرا کیکونین تین خلعت دیئے جا میں۔

#### علو يوں كا نينوى ميں ظہور:

ندکور ہے کہ یہی علوی اسی سال آخر جمادی الآخر میں نینویٰ میں ظاہر ہوئے تھے اعراب کی ایک جماعت ساتھ ہوگئی تھی ان میں وہ قوم بھی تھی جوہ <u>10 میں</u> میں بیچیٰ بن عمر کے ساتھ نکلی تھی اہشام بن ابی دلف اس علاقے میں آیا تھا۔ تو علوی قریب بیچائس آ دمی کی ا یک جماعت کے ساتھان پرٹوٹ پڑے مشام نے شکست دی ایب جماعت کوتل کر دیا۔ بیس آ دمیوں اوراژ کوں کوقید کرلیا و ہعلوی کوفہ بھاگ گئے وہاں پوشیدہ رہے اس کے بعد نظے قیدی اور مقتولین کے سر بغداد بھیج دیے گئے ان میں ہے وہ پانچ مخف پہچانے گئے جوابوالحسین بچیٰ بن عمر کے ساتھیوں میں سے تھے وہ رہا کر دیئے گئے تحمہ بن عبداللہ نے سیتھم دیا کہ جس مخف نے رہا ہونے کے بعد دوہارہ خروج کیاا ہے پانچ سوتا زیانے مارے جاکیں جمادی الا خرکے آخردن انہیں تازیانے مارے گئے۔

#### متفرق واقعات:

ندکور ہے کہ جب ابوالساج کے وہ خطوط جو با یکباک ہے اس کی جنگ کے متعلق تھے ای سال ۱۸ر جب کوآئے تو دس ہزار دیناربطوراس کی امداد کے اور ایک خلعت جس میں پانچ پار پے تھے اور ایک تلوارا سے جیجی گئی۔

اسی سال جیسا کہ بیان کیا گیا ہے منگجور بن حیدروس اور ترکوں کی ایک جماعت کے درمیان مدائن کے دروازے پر جنگ ہوئی \_جس میں منگجور نے انہیں شکست دی اوران کی ایک جماعت کوتل کردیا۔

اس سال موسم گر ما میں بلکا جورگی وہ جنگ ہوئی جس میں اسے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ بڑی فتح حاصل ہوئی۔اس سال بیخی بن ہر ثمہ اور ابوالحسین بن قریش کے درمیان وہ جنگ ہوئی جس میں فریقین کی ایک جماعت قتل ہوئی۔ابوالحسین بن قریش کو شکست ہوئی۔

## باب بغواریا کی جنگ:

۱۱ شعبان یوم نی شنبہ کوباب بغوار یا میں ترکوں اور ابن طاہر کے ساتھیوں میں جنگ ہوئی اس کا سبب بیہ ہوا۔ کہ باب بغوار یا کا محافظ ابراہیم بن مجمہ بن حاتم اور سر دارٹوج النسادی مع تین سوار و بیادے کے تھا'ترک اور مغربی بڑی جماعت کے ساتھ آئے' فصیل میں دوجگہ نقب لگا کرا ندر گھس آئے النسادی نے ان سے قال کیا' انہوں نے اسے شکست دی اور باب الا نبار چلے گئے جہاں ابراہیم بن مصعب اور ابن ابی خالد اور ابن اسد داور و سیا ہ محافظ تھے۔ وہ لوگ ان کے باب بغوار یا میں داخل ہونے سے بخبر تھے۔ ابراہیم بن مصعب اور ابن ابی خالد اور ابن اسد داور و سیا ہ محافظ تھے۔ وہ لوگ ان کے باب بغوار یا میں داخل ہونے سے بخبر تھے۔ وہ اس طرح انہوں نے ان سے بخت قال کیا فریقین کی ایک جماعت قتل ہوئی' اہل بغداد میں سے جولوگ باب الا نبار پر تھے۔ وہ اس طرح بھا گئے کہ کسی چیز کو پلٹ کر بھی ند و یکھا۔ ترکوں اور مغربیوں نے باب الا نبار میں آگ لگا دی' وہ جل گیا اور جتنی تھیں اور سنگ باری کے آلات باب الا نبار پر تھے۔ سب جلا دیئے۔ بغداد میں داخل ہوکر باب الحد بداور قبر ستان رہیت تک بنی گئے تریب تھیں' لوگ اس طرح ان کے آگا در پیچھے تھا' سب جلا دیا' اور ان دکا نوں پر اپنے جھنڈ نے نصب کر دیئے جواس مقام کے قریب تھیں' لوگ اس طرح بھا گئے کہ کوئی ان کے مقابلے میں نجھیرا۔

### بغااوروصيف كي جنك:

سیواقعت کی نماز کے وقت ہواتھا' ابن طاہر سرداروں کے پاس گیا' مسلح ہوکر سوار ہوا باب درب صالح المسکین پڑھیر گیا۔
سردار اس کے پاس آ گئے' انہیں باب الا نبار اور باب بغواریا اوران تمام دروازوں کی طرف روانہ کیا جوغر بی جانب سے ان
دروازوں کوآ دمیوں کے ذریعے سے محفوظ کر دیا' بغاادرو صیف بھی سوار ہوئے' بغااہ نے ساتھیوں اور لڑکے کے ہمراہ باب بغواریا
روانہ ہوا۔ شاہ بن میکال' العباس بن قارن الحسین بن اسمعیل اور عیار باب الا نبار گئے تو یہ لوگ دروازے کے اندر ترکوں سے سلے
العباس بن قارن نے ان پر سبقت کی۔ جیسا کہ بیان کیا گیاہے' اس نے ایک ہی مقام میں ترکوں کی ایک جماعت کوئل کر دیا۔ ان

کے سرابن طاہر کے دروازے میروانہ کردیئے'ان درواز وں برلوگوں کی کثرت تر کوں سے زیادہ ہوگئی ان لوگوں نے تر کوں کو د فع کیا' اوران کی ایک جماعت کے مقتول ہونے کے بعدانہیں نکال دیا بغاشرا لی جماعت کثیر کے ساتھ باب بغواریا کی طرف نکلا تھا۔اس نے ترکوں کوغافل پایا۔ایک بڑی جماعت کو آل کرڈ الا باقی لوگ بھا گ کراس ورواز ہے ہے نکل گئے۔

#### ما ب الشماليه كي جنَّك:

بغاان سے عصر تک برابر جنگ کرتار ہا'انہیں شکست ہوئی'وہ بھاگے' بغااس دروازے پرمحافظ مقرر کرکے باب الا نبار واپس آیا وراین چونا بھیجنے کا نظام کیا' دروازے کی نقب کے بند کرنے کا حکم دیا' اوراس دن باب الشماسیہ پربھی نہایت شدید جنگ ہوئی تھی۔جس میں فریقین کی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ بڑی جماعت قتل ہوئی' دوسر بےلوگ مجروح ہوئے اس دن جس نے تر کوں سے قال كيا - جيماك بيان كياكيا ب- يوسف بن يعقوب تومره تها-

#### المظفر بن سيسل كالمتعفى

اس سال محمد بن عبدالله نے المظفر بن سیسل کو بیچکم دیا۔ کہ وہ الیاسریہ میں شکر جمع کرے۔ جمعیت فراہم کر کے وہ الکناسہ جلا گیا۔اورالاشروسی ملاتو اس نے فوج بھرتی کرنے کا حکم دیا۔شاکر پیے کے آ دمیوں کواس کے ساتھ کر دیا۔کہ المظفر بھی انہیں کے ساتھ شامل ہوجائے۔الکناسہ میں جھاؤنی قائم کرے دونوں کا حال ایک ہی رہے اور اس علاقے کا انظام کرے وہ دونوں اس جگدایک زمانے تک رہے اشروسی نے مظفر کو تھم دیا۔ کہ ترکوں کا حال دریا فت کرے کدان کے معاملے میں جیسا مناسب سمجھے تدبیر کرے مظفر نے اس سے انکارکیا' ہرایک نے آپنے ساتھی کی شکایت لکھ جیجی اور مظفر نے لکھا کہ وہ الکناسہ کے قیام ہے متعفی ہوتا ہے اور شمحتا ہے کہ جنگ کا اہل نہیں ہے' اس کا استعفا منظور ہو گیا اسے واپسی کا اور اپنے گھر ہی میں رہنے کا حکم دیا گیا' لشکر و بہا دران کشکرسب کے سب اشروشی کے سپر د کرد بئے گئے مظفر کے بہا دروں کی جمعیت بھی اس کے ساتھ شامل کر دی گئ اس علاقے کاو ہ تنہا سر دار بنا دیا گیا۔

## بشام بن ابی دلف کی مراجعت بغداد:

اس سال ماہ رمضان میں ہشام بن ابی دلف اورعلوی بیرون نینویٰ ال کئے ان کے ہمراہ بنی اسد کا بھی ایک آ دمی تھا۔ انہوں نے قمال کیا جس میں علو یوں کے ساتھیوں میں سے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔تقریباً چیا لیس آ دمی مارے گئے۔ دونوں جدا ہو گئے۔وہ علوی کو نے چلے گئے اورمعتز کے لئے وہاں کے باشندوں ہے بیعت لینے لگئے ہشام بن ابی دلف بغداد چلا گیا۔

#### ابوالساج كاتركون يرحمله:

اسی سال ماہ رمضان میں ترکوں اور ابوالساج کے درمیان علاقہ جرجرایا میں ایک جنگ ہوئی جس میں ابوالساج نے انہیں شکست دی ان کی ایک بری جماعت گوتل کردیا اور دوسری جماعت کوقید کرلیا۔

#### اشروسيٰ كاقل:

<u>ہے۔</u> ۲۹ رمضان کواشروسی قتل کر دیا گیا' اس کے قتل کا سبب سے ہوا کہ ابونصرین بغا جب الا نبار اور اس کے قرب و جوار پر غالب آ گیااوراس علاقے سے ابن طاہر کے لشکروں کوشکست دے کروہاں سے نکال دیا تو اس نے اپنے لشکر اور اپنے آ دمی جانب غربی بغداد کے اطراف میں پھیلا دیئے۔ ابن مبیرہ و کے کل کی طرف چلا گیا وہیں ابن طاہر کی جانب سے نجوبۃ بن قیس بھی تھا پھر وہ بے لڑ ہے بھڑ ہے بھاگ گیا۔ ابونصر نہر صرصر چلا گیا۔ ابن طاہر کو اس جنگ کی خبر ملی جوابوا ساج اور ترکوں کے درمیان جرجرایا میں ہوئی تھی۔ اس نے اشروٹ کو الوالساج کے ساتھ شامل ہونے اور شع اپنے ہمراہیوں کے روانہ ہوا ور شعر چلا اور شبح کو مدائن پنچیا وہاں اس کی آمد ترکوں کی آمد کے ساتھ ہوئی۔ مدائن میں ابن طاہر کے سردار اور آدمی بھی تھے۔ ان سے ترکوں نے قبال کیا۔ ابن طاہر کے آدمیوں کو بھا گئے اثر وہی شدید جنگ کی ابن طاہر کے آدمیوں کو بھا گئے دیکھا تو وہ بھی شدید جنگ کی ابن طاہر کے آدمیوں کو بھا گئے دیکھا تو وہ بھی اپنے مع اپنے ہمراہیوں کے جوابوالساج سے لی س جانے کو چلا ہی تھا۔ کہ لوگوں نے اسے پالیا۔ اور وہ قبل کر دیا گیا۔

ابن القو اربری کا بیان:

ابن القواریری سے کہ ایک سردار تھا نہ کور ہے کہ میں اورابوالحسین بن ہشام بغداد کے درواز ہے پرمقرر تھے۔ منکجو رباب ساباط پر تنہا مقرر تھا۔ اس کے درواز ہے قریب مدائن کی دیوار میں ایک درزتھی امین نے منکجو رہے اس کے بند کرنے کی درخواست کی اس نے انکار کیا 'ترک اس درز سے گھس آئے اور اس کے ساتھی آئے تو انٹروشی نے ظاہر کیا کہ میں امیر ہوں۔ میں سوار ہوں۔ اور میر ہے ہمراہ اور بھی سوار ہیں۔ ہم لوگ ساحل پر جارہے ہیں۔ پیا دے شتیوں پر ہیں۔ اس نے تھوڑی دریتر کوں کی مدا فعت کی پھروہ خود ابوالساخ کے بیاس علاقے کے اراد ہے سے چلا اور اس کا انشکر بدستور کشتیوں میں رہا۔ میں (ابن القواریری) اس کے بعد پورے ایک گھٹے تک ٹھیرار ہا۔ میرے زیر ران ایک زرکارزیوروں سے مرضع گھوڑ اتھا۔ ہیں ایک نہر کی طرف چلا گیا۔ ترکوں کومیری اطلاع ہوگئ میں گھوڑ ہے ہتے۔ ترکیا۔ انہوں نے میر اارادہ کیا۔ کہ سنہری گھوڑ ہوا لے کو پکڑو' میں نہر سے بیادہ نکلا اپ ہتھیار بھی پھینک دیئے تھے۔ آخر نی گیا۔ ابن القواریری اور اس کے ساتھیوں سے ابن طاہر ناخوش ہوا اور انہیں اپنے گھروں میں بی رہنے کا تھم دیا۔ اشروسی خرق ہوگیا۔

#### محمه بن عبدالله بن طاهر کا فوجی آمراء کومشوره:

اسی سال ۳ شوال کومحد بن عبداللہ بن طاہر نے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اپنے ان تمام سرداروں کوجمع کیا جو بغداد کے دروازوں پرمحافظ مقرر تھے۔ان سب سے معاملات میں مضورہ لیا ، جتنی ہزیمتیں ان پر ناز ل ہو کیں۔ ان سے انہیں آگاہ کیا سب نے اس کی مرضی کے موافق جان و مال وینے کا یقین دلایا۔ اس نے جزائے خیر کی دعا دی اور انہیں المستعین کے پاس لے گیا خلیفہ کواس گفتگو سے جواس نے ان سے کی اور اس جواب سے جوانہوں نے اسے دیا آگاہ کیا۔ المستعین نے ان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ سرداران! اگر میں اپنی ذات یا اپنی سلطنت کے لئے قال کروں تو تم لوگ میر سے ساتھ قال نہ کرو میں صرف تمہارے مال اور تمہارے عام کے لئے قال کرتا ہوں اس لئے کہ اللہ تعالی ترکوں اور ان کے مشابدلوگوں کے آنے سے پہلے تمہارے معاملات تمہاری طرف پھیر دے لہٰذاتم پر خیرخواہی اور ان نافر مانوں کے قال میں کوشش واجب ہے۔انہوں نے اچھا جواب دیا۔ انہیں جزائے خیر کی دعا دی اور اپنی جانے کا حکم دیا وہ وہ اپس چلے گئے۔

تر كون اورا ال بغداد كى جنّك:

اسی سال ذیقعد کے چندروزگز رنے کے بعد پیم دوشنبہ کواہل بغدا د کی وہ جنگ عظیم ہوئی جس میں انہوں نے ترکوں کوشکست

دی۔اوران کے شکر کولوٹ لیا۔اس کا سبب یہ ہوا۔ کہ بغداد کے دونوں جانب کے تمام درواز ہے گھول دیے گئے اور پھر مار نے کے آلات تمام دروازوں پرنصب کر دیے گئے شارات لیعنی سلح چھوٹی چھوٹی کشتیاں د جلے میں چھوڑ دی گئیں'ان کشتیوں ہے تمام شکر باب باہرنگل آیا۔ابن طاہراور بغااور وصیف جس وقت دونوں فریق جنگ میں مشغول تھے اور جنگ بڑی شدت ہے جاری تھی نکل کر باب القطیعہ گئے بھر بذر بعد کشتی باب الشماسیہ گئے ابن طاہرا یک فیمے میں پیٹھ گیا جواس کے لئے لگایا گیا تھا۔
ترکوں کی شکست وفرار:

اخدادی ایک تیرانداز جماعت چھوٹی کشتوں میں پیٹے کرسامنے آئی یہ ایسے قادرانداز سے کہ بیااوقات ایک ہی تیر ہے کئی اشخاص کونشا نہ بناتے اور قل کرڈ النے اس جماعت نے ترکوں کوشست دی۔ اہل بغداد نے ان کا تعا قب کیا ' یہاں تک کہ ترک اپنے لگر پہنے گئے اہل بغداد نے ان کا باز ارلوٹ لیا۔ اور ان کی کشتی کوجس کا نام الحدیدی تھا اور جواہل بغداد پرایک آفت تھی آگر گادی ' جواس میں تھا ڈوب گیا ان کی دوجنگی کشتیاں بھی لے لیس ترک اس طرح اپنے منہ کے ہل بھا گے کہ پھر بلیٹ کرنے دیکھا ' وصیف اور بعنا جب کوئی سرلایا جاتا تو کہنے لگتے کہ مدد کرنے خدا کی تنم چلا گیا۔ اہل بغداد نے رود بارتک ان کا تعاقب کیا ' ابواحمد بن الہوکل اور غلاموں کوواپس بلا رہا تھا۔ اور انہیں پینچبر دے رہا تھا کہ'' اگر وہ نہ لوٹے تو ان کے لیے پچھ نہ بچھا ' یقوم سامرا تک ان کا تعاقب کرے گا' پیٹو م سامرا تک ان کا تعاقب کرے گا' پیٹو م سامرا تک ان کا تعاقب کرے گا' لیڈواواپس آؤ'' بعض ان میں سے واپس آگئے ' عوام سامنے آکر مقتولین کے سرشار کر رہے تھے۔ مجمد بن عبداللہ ہر ایک سرلانے والے کوطوق پہنانے اور اسے صلہ دینے لگا۔ یہاں تک کہ سربہت ہوگئے۔ جو ترک اور آزاد کروہ غلام بغاو وصیف کے ہمراہ تھے۔ ان کے چہروں پرنا گواری ظاہر ہونے گئی 'باد جنوبی سے ایک غبارا ٹھا اور آتش زدہ چیزوں سے دھو آس بلند ہوا۔

الحسن بن الافشین کے جھنڈ ہے ترکوں کے جھنڈ وں کے ساتھ آئے آگے ایک سرخ جھنڈ اتھا۔ جے شا ہک کے ایک غلام نے چھینا تھا۔ اور اے ردو بدل کرنا بھول گیا تھا۔ لوگوں نے سرخ جھنڈ ااور جواس کے پیچھے تھا۔ اے دیکھا تو انہیں یہ وہم ہوا کہ ترک ان پر بلیٹ پڑے وام بھا گے جورک گیا اس نے بیارا دہ کیا کہ شا مک کے غلام کوئل کردے پھرا ہے بچھ گیا۔ جھنڈ اجب بلیٹ دیا گیا تو بھا گئے والے بھی بلیٹ آئے ترک اپنی چھاؤنی واپس ہو چلے انہیں اہل بغداد کے بھا گئے کی خبر نہ ہوئی ورنہ ان پر بلیٹ دیا گیا تو بھا گئے والے بھی بلیٹ آئے ترک اپنی چھاؤنی واپس ہو چلے انہیں اہل بغداد کے بھا گئے کی خبر نہ ہوئی ورنہ ان پر بلاکرتے۔

## ابواسلاسل اورنصرسبلب کی جنگ:

اس سال ابوالسلاسل دکیل وصیف کی علاقہ الجبل میں مغربیوں کے ساتھ جنگ ہوئی اس کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا یہ ہوا۔ کہ مغربیوں میں سے ایک شخص جس کا نام نفر سہلب تھا۔ایک مغربی جماعت کے ہمراہ ابوالساج تقریباً سو پیادہ وسوار آدمیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا' جب بیلوگ گئے تو وہ مغربی ایک دم ہے جھپٹ پڑے ان میں سے نو آدمی قبل ہوئے اور ہیں آدمی قید' نفر سہلب بھاگ کرنچ گیا۔

اس جنگ کے بعد ابن طاہر اور آزاد غلاموں کے درمیان جنگ موقوف ہوگئ انہوں نے پھر جنگ نہ کی 'بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سبب میہ ہوا کہ ابن طاہر اس کے قبل زمانہ کے میں المعتز کا کا تب تھا۔ جب بیروا قعہ ہوا ( یعنی جنگ مستغین ومعتز ) تو ابن طاہر سے ناپندیدگی ظاہر کی گئی پھراسے (معتز نے ) لکھا تو اس نے بیان کیا کہ وہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہ کرے گا جسے وہ ناپند کرے۔

#### ابل بغداد كامحمر بن عبدالله عاحتاج:

اس کے بعد اہل بغداد کے درواز ہے بند کر دیے گئے ۔ تو انہیں بیمحاصرہ شاق گر را' وہ ای سال کیم ذیقعدہ یوم جمد کو بھوک بھوک چلانے لئے اور اس جزیرے گئے جو ابن طاہر کے گھر کی طرف ہے ابن طاہر نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہتم لوگ اپنی جماعت میں سے میرے پاس پانچ مشائخ جھیجو انہوں نے ان کو بھیجا جو اس کے پاس پہنچا دیئے گئے ان سے کہا کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں عوام الناس نہیں جانچ ہیں بیمارہوں' جھے امید ہے کہ میں لشکر میں عطائقتیم کر کے انہیں تمہارے دشمن کے مقابلے میں نکالوں گا۔مشائخ خوش ہو گئے اور بغیر کسی بات کے نکل آئے عوام الناس اور تجاراس کے بعد اس جزیرے کی طرف لوئے جو ابن طاہر کے گھر کے بالقابل ہے سب چلائے لگے۔ اور اشیاء کی گرانی سے اپنی تکلیف کی شکایت کی' اس نے کسی کو ان کے پاس بھیجا جس فیام سے میں وعدہ کیا اور انہیں امید ولائی ابن طاہر نے سلے کے بارے میں المعتز کے پاس قاصدروانہ کیا اہل بغداد کی صالت یہ پیشان تھی۔

#### ا بن طا هراورا بواحمه میں مراسلت:

اس سال نصف ذی قعد ہ کوتھا دین اسحاق بن جما دین زید بغدا د آیا اس کی جگ ابوسعیدالا نصاری ابواحد کے کشکر کو بطور ضانت روانہ کیا گیا۔کہ ان دونوں میں کیا گفتگو ہوئی جما دابو احمد کے نشکر کی طرف واپس آیا 'ان طاہر اور ابواحد کے درمیان بذر بعیرتما دمر اسلات جاری ہوئی ۔

#### فوجیوں کا ابن طاہر ہے مطالبہ:

۲۳ ذی قعدہ کو ابن طاہر نے ان تمام لوگوں کی رہائی کا تھم دیا۔ جولڑائی میں ابن طاہر کے خلاف ابواحمد کی اعانت کرنے کی وجہ سے قید کئے تھے وہ سب رہا کر دیئے گئے اس کے دوسرے دن پیادہ نظکر کی ایک جماعت اور بہت سے عوام الناس جمع ہو گئے ۔ لشکر نے اپنی تنخواہیں مانگیں اورعوام نے اس بدحالی کی شکایت کی جس کی وجہ سے وہ تنگ تھے۔ سووے کی گرانی اورمحاصرے کی گئے ۔ لشکر نے اپنی تنخواہیں مانگیں اور محال کے اس بدحالی کی شکایت کی جس کی وجہ سے وہ تنگ متھے۔ سووے کی گرانی اور محاصرے کی شدت کی شکایت کی کہ یا تو نکل کر قال کریا جمیں چھوڑ دے اس نے ان سے بھی نکلنے یا سلح کا دروازہ کھو لئے کا وعدہ کیا اور انہیں امید دلائی' وہ لوگ واپس گئے۔

## محافظ بل ابوما لك كافرار:

تا الله المحافظ المحا

عون بذریعہ کشتی ان کے پاس گیا۔لشکر کے لئے اس نے جار ماہ کی تنخواہ کا ذمہ لیا۔تو وہ لوگ اس بات پرواپس چلے گئے۔ابن طاہر نے ابن جہشیار کے ساتھیوں کوائی دن ان کی دو ماہ کی تنخواہ دلا دی۔

## ابن طاہر کے سر داروں کی معتز کی اطاعت:

انہیں دنوں میں ابواحمہ نے پانچ کشتیاں آئے اور گیہوں اور جواور باجرے اور چارے کی ابن طاہر کوجھیجیں جب ہونی المجہ یوم پنج شنبہ ہوا تو لوگوں کو آمستعین کے معزول کرنے اور المعنز کے لیے بیعت لیئے کے متعلق ابن طاہر کا خیال معلوم ہوا ابن طاہر نے اپنے سر داروں کو ابواحمہ کے پاس دوانہ کیا' یہاں تک کہ انہوں نے المعنز کے لئے اس سے بیعت کرلی' ان میں سے ہرا یک کوچار چار خلعت ویئے گئے' عام لوگوں کا گمان رہتھا۔ کہ سکھین کے تھم سے ہوئی اور المعنز اس کا ولی عہد بنایا گیا۔

## رشیدین کا وُس کی معتز کی اطاعت:

جب چارشنبہ کا دن ہوا' تو رشید بن کا وُس جو باب السلامت پرمحافظ مقرر تھا۔ سر دارنہسل بن صحر بن خزیمہ بن خازم اور عبداللہ بن محمود کے ساتھ نگل کرتر کوں کی طرف روانہ ہوا کہ ان کے ساتھ ہو جائے' تقریباً ایک ہزارترک سوار ملے' صلح ہو چکی تھی انہیں سلام کیا' جسے پہچانا اے معانقہ کیاانہوں نے اخلاقا اس کے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کی اور اے اور اس کے چیچے اس کے مبیے کو لے گئے۔

#### ا ہل بغدا د کا ہلڑ:

جب دوشینے کا دن ہواتو رشید باب الشماسیہ گیا' لوگوں ہے گفتگو کی امیر الموشین اور ابواج شہیں سلام کہتے ہیں۔ کہ جوشی ہماری اطاعت میں داخل ہوگا اسے ہم اپنا مقرب بنالیں گے اور صلہ دینگئے جواس کے خلاف اختیار کرے گا' تو وہ جانے' اسے عوام نے گالیاں دیں وہ تمام شرتی دروازوں پر اس طرح گھو ما اور اسے اور المحتز کو ہر دروازے پر گالیاں دی گئی۔ جب رشید نے ایسا کیا تو عام لوگوں کو بھی ابن طاہر کے مکان کے مقابل ہے۔ اسے پکار نے عام لوگوں کو بھی ابن طاہر کا خیال معلوم ہوگیا۔ وہ اس جزیرے کی طرف گئے۔ جو ابن طاہر کے مکان کے مقابل ہے۔ اسے پکار نے لگے۔ اور نہایت خراب گالیاں دینے گئے۔ اس کے دروازے کی طرف گئے وہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا راغب خاوم ان کی طرف کئے وہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا راغب خاوم ان کی طرف کا اور انہیں جو پچھو ہ کر دیا۔ کہہ کرخادم اس ممارت کی طرف گیا۔ جو پچھو ہ انہیں اور ان کے علاوہ ایک دوسری جاعت کو بھی لے گیا۔ وہ تقریباً تین سوسلم کہ کرخادم اس ممارے دو این طاہر کے دروازے کی طرف گئے جولوگ اس دروازے پر شے فتح مند ہوئے۔ ان کو انہوں نے دفتح کر دیا۔ برابران کا قبال کرتے رہ نے بہاں تک کہ ڈیوڑھی تک بیٹنی گئے' اندرونی دروازے کے جلانے کا ارادہ کیا گرآگ گ نہ من ان لوگوں نے اس جی ساری رات اس طرح گزاری کہا سے گالیاں دیے اور برا کہتے رہے۔

ابن شجاع المحلى كابيان:

ابن شجاع البنتی سے مذکور ہے کہ میں امیر ابن طاہر کے پاس تھا۔وہ مجھ سے بائیں کررہا تھا۔ جو گالیاں دی جارہی تھیں۔ س رہا تھا۔ یہاں تک کہان لوگوں نے اس کی ماں کا نام لیا تو وہ ہنسا اور کہا کہا ہے ابوعبداللہ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں میری ماں کا کیونکر معلوم ہوگیا۔ابوالعباس بن طاہر کی بہت می باندیاں تھیں۔لوگ جن کا نام نہیں جانتے تھے میں نے جواب دیا۔اے امیر میں نے تجھ ہے زیادہ وسیع انحلم کسی کو نہیں دیکھا اس نے مجھے جواب دیا کہ اے ابوعبداللہ میں نے ان پرصبر سے زیادہ موافق اور پکھانہ دیکھا۔ اس سے جارہ بھی نہیں۔

مستعین کی عوام کویقین د مانی:

جب صبح ہموئی تو وہ لوگ دروازے پر آگئے اور جلانے لگے۔ پھر ابن طاہر المستعین کے پاس گیا۔ اور درخواست کی کہ وہ ان کے سامنے آئے اور ان کے سامنے آپارس خلافت ان کے سامنے آپارس خلافت میں ملبوس تھا۔ ابن طاہر اس کے ایک طرف تھا المستعین نے ان سے اللہ کی تشم کھا کر اس تبہت کی تکذیب کی جو ابن طاہر پر لگائی گئی میں ملبوس تھا۔ ابن طاہر اس کے ایک طرف تھا المستعین نے ان سے اللہ کی تشم کھا کر اس تبہت کی تکذیب کی جو ابن طاہر پر لگائی گئی سے ۔ معزول نہیں کیا گیا ان سے بیوعدہ کیا کہ وہ کل جمعہ کو فکلے گا۔ کہ انہیں نماز پڑھائے جو ام واپس ہوئے۔

#### فوجی سر داروں کا مطالبہ:

جمہ کا دن ہواتو لوگ دوبارہ چلا چلا کرانمستعین کوطلب کرنے لگے علی بن جشیار کے گھوڑ بےلوٹ لئے جو میل کے شرقی درواز بے پرایک ویران مقام میں تھے۔

جو پھان کے مکان میں تھا۔ سب لوٹ ایا گیا۔ وہ بھاگی گیا۔ دن چڑھے تک اس طرح برابر کھڑے دے وصیف اور بغا اپنی اور ان کی ولا داور موالی اور دونوں کے سر دار اور المستعین کے ماموں آئے 'سب لوگ دروازے کی طرف گئے وصیف اور بغا اپنی خاص جماعت کا ندر چلے گئے المستعین کے ماموں وصیف وغیرہ کے ہمراہ ڈیوڑھی تک گئے گرگھوڑے پر سے نداتر ہے ابن طاہر کو اطلاع دی گئی اس نے اتر نے کی اجازت دی' انہوں نے انکار کیا کہ بیدن گھوڑوں کی پشت سے اتر نے کا نہیں ہے جب تک ہم اور عوام بینہ جان لیس کہ ہم کس حال پر ہوں گے۔ قاصدان کے پاس برابر آئد ورفت کرتے رہے۔ اور وہ لوگ انکار کرتے رہے خود محجہ بن عبد اللدان کے پاس گیا ہوت اور ان سے اتر نے اور المستعین کے پاس چلنے کی درخواست کی ۔ انہوں نے اسے آگا ہ کیا۔ کہ عوام سخت مضطرب ہیں انہیں صحت کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ تو آمستعین کے پاس چلنے کی درخواست کی ۔ انہوں نے اسے آگا ہیں ہے۔ سر داروں کو المعتز کی بیعت کے خیال میں ہے۔ سر داروں کو المعتز کی بیعت کے خیال میں ہے۔ سر داروں کو المعتز کی بیعت کے خیال میں ہے۔ سر داروں کو المعتز کی بیعت کے کئیا روانہ کرنا۔ خوف دلانے کا ادادہ کہ حکومت المعتز کی شخل ہو جائے' ترکوں اور مغربیوں کا بغداد میں واغل کرنا کہ اہل مدائن اور دیبات والوں میں ہے جس پر غالب آئیوں سے خلاف تجے ملزم وہتم سمجھ انہوں نے خلیفہ کو وجہ سے اہل بغداد شک میں پڑ گئے اور اپنے خلیفہ اور اول اور اولا داور اپنی جائوں کے خلاف تجے ملزم وہتم سمجھ انہوں نے خلیفہ کو جمع عام میں لانے کی درخواست کی کہ اے دیکھیں۔

#### مستعین کا در بارعام:

محمہ بن عبداللہ نے ان کے قول کی صحت کوخوب جان لیا اور لوگوں کے کثر ت اجتماع اور ان کی فریا دوز ارک کی طرف نظر کی تو اس نے اس نے اس نے اس کے اس کے درخواست کی وہ دارالعامہ (دربارعام) کی طرف نگاجس میں تمام لوگ داخل تھے۔ وہاں اس کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی اس کے پاس لوگوں کی ایک جماعت کو پہنچایا گیا انہوں نے اسے دیکھا اور نگل کراپنے پیچھے والوں کو خلیفہ کے بعافیت ہونے کی خبر دی مگر انہوں نے اس پر قناعت نہ کی جب خوب معلوم ہو گیا کہ بغیر نکلے ہوئے انہیں سکون نہ ہوگا۔ لوگوں کی

کثر ہے بھی معلوم ہو چکی تھی۔ تو ہیرونی ہبنی درواز ہاس کے حکم ہے بند کردیا گیا' آمستعین اوراس کے ماموں اور محد بن موی آمنجم اور محد بن عبداللہ اس درجے کی طرف گئے جو دارالعامہ کے صحنوں اور ہتھیار کے خزانوں تک پہنچتا ہے۔ان کے لئے مجلس کی اس سطح پر جہاں محد بن عبداللہ اور فتح بن سہل ہیٹھا کرتا تھا منبر بچھائے گئے۔

منتعين كانقل مكانى كاوعده:

المستعین لوگوں کے روبرواس طرح آیا کہ قبائے ساہ میں مابوس تھا سرودوش پررسول کھٹیا کی ردائے مباری تھی۔ ہاتھ میں عصا تھا۔اس نے لوگوں سے گفتگو کی اور انہیں قتم دی اس چا در کے مالک (کھٹیا) کا واسط کہ وہ کچھنہ کریں واپس چلے جا کمیں کیونکہ میں سالم ومحفوظ ہوں' مجھے محمد بن عبداللہ کی جانب سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس سے سوار ہونے اور محمد بن عبداللہ کے مکان سے مکان سے نکلنے کی ورخواست کی' اس لئے کہ انہیں محمد بن عبداللہ کی جانب سے اطمینان نہ تھا۔اس نے بتایا کہ وہ اس کے مکان سے اپنی پھوچھی ام حبیب بنت الرشید کے مکان پر منتقل ہونے کو تیار ہے۔ پہلے مکان کا وہ حصہ جس میں اس کی سکونت مناسب ہے اس کے لئے درست کر دیا جائے۔اس کا مال واسباب اور خز انہ اور جو پھھے محمد بن عبداللہ کے مکان میں ہے۔ منتقل کر دیا جائے' یہ سنتا کر اکثر لوگ واپس چلے گئے اہل بغداد کوسکون ہوگیا۔

#### اہل بغداد کی ابن طاہر سے معذرت:

اہل بغداد کا ابن طاہر پر بار بار بجوم کرنا اور اسے ہری ہا تیں سنا نارنگ لایا۔ ابن طاہر بغداد کے عہدہ داران معاون کے پاس آیا۔ کہ جتنے اونٹ اور گدھان کے قابو میں آسکیں مہیا کریں۔ کہ وہ بھی وہاں سے منتقل ہوجائے کوگوں نے بیان کیا کہ اس کا ارادہ تھا۔ کہ مدائن کا قصد کرے اس کے دروازے پر ایک جماعت مشائخ حربیہ اور باشندوں کے معززین کی جمع ہوگئ سب کے سب اس سے معذرت کررہے تھے۔ اور ان لوگوں کے ناروا برتاؤ کے معاف کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ کہ جو پھھنا دانوں نے کیا وہ محض اپنی بدحالی کی وجہ سے جس نے بحوکوں مار دکھاتھا۔ بیان کیا گیا ہے۔ کہ ابن طاہر نے انہیں نہایت عمدہ جو اب دیا۔ پاکھ کی وجہ سے جس نے بحوکوں مار دکھاتھا۔ بیان کیا گیا ہے۔ کہ ابن طاہر نے انہیں نہایت عمدہ جواب دیا۔ پاکیزہ بات کہی ان کی تعریف کی اور جو پچھ ہوا تھا معاف کر دیا۔ ان کا اور ان کے فوجوانوں اور نا دانوں کا (مصافحے کے لئے ) ہاتھ کی خوان کی طرف بڑھا۔ ترک سفر کے متعلق ان کی بات مان لی۔ اور عہدہ داران معاون کوسواریاں روکنے کی ممانعت لکھ دی۔

متعین کارزق الخادم کے مکان میں قیام:

قی الحجہ کے چند دن گزرنے کے بعد المستعین محمہ بن عبداللہ کے مکان سے متعل ہو گیا وہاں سے سوار ہو کر الرصافہ میں رزق الخادم کے مکان پر پہنچا علی بن المعتصم کے مکان سے گزراتو علی اس کی طرف نکلا اور اس سے اپنے یہاں اتر نے کی درخواست کی اس نے اس سے بھی سوار ہونے کو کہا۔ جب رزق الخادم کے مکان پر پہنچا تو وہاں اتر گیا۔ جبیبا کہ بیان کیا گیا۔ وہاں شام کو پہنچا 'پھر جس وقت وہاں بڑ گیا۔ جبیبا کہ بیان کیا گیا۔ وہاں شام کو پہنچا 'پھر جس وقت وہاں بڑ گیا۔ جبیبا کہ بیان کیا گیا۔ وہاں شام کو پہنچا 'پھر جس موار کی لئے دس دس دینار کا اور ہر پیادے کے لئے پانچ پانچ وینار کا تھا۔ سروار اس کے چیچھے تھے بیان کیا کے ساتھ ابن طاہر بھی اس طرح سوار ہوا کہ اپنچ ہاتھ میں نیز ہ لئے ہوئے اس کے آگے چل دہا تھا۔ سروار اس کے چیچھے تھے بیان کیا گیا ہے کہ استعمین کے ہمراہ جس رات وہ رزق کے مکان پر منتقل ہوا ہے میں عبداللہ نے ایک شک شب تک قیام کیا۔ پھروائیس آیا۔ صیف اور بغااس کے پاس رہ کرا پنے اپنے مکان چلے گئے۔

ابن طاہر کاعوام سے خطاب:

جب اس شب کی جہونی جو کے جسر داروں این طاہر کے مکان سے متعلق ہوا تھا۔ تو لوگ الرصافہ میں جمع ہوئے۔ سرداروں اور بنی ہاشم کو ابن طاہر کے بیاس جانے اورا سے سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہ جب وہ سوار ہو۔ تو ہم رکاب ہوجا کیں۔ اس اور جب خوب دن چڑھ گیا تو ابن طاہر اس شان کے ساتھ سوار ہوا کہ اس کے تمام سردار سامان سے تیار تھے گرداگر دیادہ فوج کے تیرا نداز سے کھر سے نکا تو لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہوگیا' ان پرعتاب کیا اور تسم کھائی کہ'' اس نے امیرالمونین کے (خدا اس کی عزت برقرار رکھے ) یا اس کے کسی دوست کے لئے اپنے دل میں کوئی بری پوشیدہ نہیں کی وہ بجزان کی اصلاح حال کے اور ایسے امر کے جوان کے لئے مزید تعمت کا موجب ہو۔ اور کچھٹیس چا ہتا۔ انہوں نے اس کے متعلق ایسے امر کا وہم کرلیا۔ جس کا اسے علم بھی نہیں'' یہ با تیں اس درو سے کیں کہ حاضر میں کورلا دیا۔ جولوگ وہاں موجود تھے۔ اسے دعا دینے لگے۔ وہ پل عبور کرکے استعمین کے پاس چلا گیا۔ کسی کو لوگوں کے بلانے کے ان سے اس طرح کلام کیا۔ کہان پرعتاب لوگوں کے بلانے کے ان سے اس طرح کلام کیا۔ کہان پرعتاب لوگوں کے بلانے کے ان سے اس طرح کلام کیا۔ کہان پرعتاب روانہ کیا'ان دوٹوں نے صالح بن وصیف کو باب الشماسیہ پرمیافظ مقرر کیا تھا۔

على بن يجي اور محمر بن عبد الله مين سخت كلامي:

فی کور ہے کہ آمستعین کو جمد کے مکان سے نتفل ہونا پیند نہ تھا' وہ اس لئے وہاں سے نتفل ہوا۔ کہ جمعہ کے روز جب لوگوں کو ابن طاہر کی گھڑکی کا درواز ہ کھولنا دشوار ہوا تو وہ ٹی کے تیل والوں کو چھوٹی کشتیوں میں سوار کر لائے کہ اس آگ لگا دیں۔ فہ کور ہے کہ ایک جماعت جن میں کنجور بھی تھا۔ ابواحمہ کی جانب اسلم اسید پر آ کر مصری' انہوں نے ابن طاہر کو بلایا' کہ اس سے گفتگو کریں۔ اس نے وصیف کو لکھے کر اس جماعت کی خبر دی کہ استعمین کو اس کی اطلاع کرئے وہ اس معاطع میں جو مناسب سمجھے تھم دے' المستعمین نے معاملہ اس کے افقار میں دے دیا۔ کہ ان تمام امور کی تہ ہیرائی کے سپر دہے جس طرح مناسب سمجھے کرے۔ ایک میں کیا بن الی منصور آئجم نے اس معاطع میں عبد اللہ سے جت کلامی کی' محمد بن الی عون نے اس میا لیے بیان کیا گیا ہے۔ کہ علی بن بچی بن الی منصور آئجم نے اس معاطع میں عبد اللہ سے خت کلامی کی' محمد بن الی عون نے اس

پر حمله کیااوراے گالیاں دیں اور گرفتار کرلیا۔

#### سعيد بن حميد كابيان:

سعید بن حمید سے مذکور ہے کہ احمد بن اسرائیل اور الحن بن مخلد اور عبیداللہ ابن کی ابن طاہر سے تنہائی میں ملے اس سے

ہاتیں بناتے رہے۔ اور اسے صلح کے حق میں مشورہ دیتے رہے۔ بھی اس کے پاس کوئی دوسری جماعت ہوتی تھی وہ لوگ صلح کی

مخالفت میں گفتگو کرتے تھے تو ابن طاہر مخالفین صلح کے روبروبات بذل دیتا تھا۔ اور ان سے علیحدہ ہوجا تا تھا۔ جب بیر تینوں آتے تھے

تو ان کے سامنے آتا تھا۔ اور ان سے گفتگو اور مشورہ کرتا تھا۔

انبی میں سے ایک کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سعید بن حمید سے کہا کہ کوئی بات سوائے اس کے مناسب نتھی کہ المستعین کی ابتدا ہی میں مداہوت پر سب کا تفاق ہوجا تا۔ اس نے جواب دیا۔ کہ میں بھی چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہو۔خدا کی قسم وہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ اس کے ساتھیوں کو مدائن اور انبار سے فکست دے دی گئ پہاں تک کہ اس جماعت کے کا تب کو بھی 'اس نے انہیں اس وقت جواب دیا۔ جب کہ انہوں نے اس سے اپناحق ما نگا۔

## احد بن کی کی مستعین کے خلاف شکایت:

مجھ سے احمد بن کی الدو میں برابرسمی کرتا رہائی ہوا بن طاہر کے فرزند کا اتالیق تھا کہ محمد بن عبداللہ استعین کی الداد میں برابرسمی کرتا رہائی ہوا نے این خاقان نے اسے طیش دلا دیا کہا کہ' خدائے تعالی تیری عمر دراز کر نے جس شخص کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے معاطے میں کوشش کرتا ہے وہ نفاق میں سب سے بڑھا ہوا ہے'اس کا دین بھی سب سے زیادہ نا پاک ہے خدا کی شم اس نے وصیف و بعنا کو تیر نے آل کا تھا۔ مگر انہوں نے اسے بہت براسمجھا اور ایسانہیں کیا' جو حالت میں نے اس کی بیان کی اگر سے خدا کی سال میں شک ہوتو دریا فت کر' بھے معلوم ہوجائے گا'اس کے نفاق کی بیکلی ہوئی علامت ہے کہ جب وہ سامر امیں تھا۔ تو این نماز میں بسسم المللہ الرحمن الرحیم بلند آ واز سے نہیں پڑھتا تھا جب وہ تیر سامنے آیا تو تیرے دکھانے کے لئے بلند آ واز سے نہیں پڑھتا تھا جب وہ تیر سامنے آیا تو تیرے دکھانے کے لئے بلند آ واز سے نہیں گیں سے با تیں کیں مجمد بن عبداللہ نے کہا۔ کہ خدا ایسے شخص کو غارت کرے جونہ ہی و بین کے لئے مناسب ہے نہ دنیا کے لئے۔

#### عبيدالله بن يجيل كى مخالفت:

احمد بن یجیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے شخص جس نے اس مجلس میں محمد بن عبداللہ کو استعین کے معاملے میں کوشش سے باز رکھنے میں پیش قندمی کی وہ عبیداللہ بن یجیٰ تھا۔اس امر پراحمد بن اسرائیل اور الحسن بن مخلد نے عبیداللہ بن یجیٰ کی اعانت کی وہ اس کے دریے رہے یہاں تک کہ المستعین کی مدد کے ہارے میں محمد بن عبداللہ کی جورائے تھی اس سے اسے چھیر دیا۔

## مستعین کی امامت نماز:

اسی سال عیدالاضی کے دن انستعین نے اس جزیرے میں جوابن طاہر کے مکان کے مقابلے میں تھا کو گوں کونمازعید برہ ھائی ا انستعین نماز کے لئے اس شان سے سوار ہوا کہ آ گے عبیداللہ بن عبداللہ تھا۔ جس کے ہاتھ میں سلیمان کا نیز ہ تھا۔ انحسین بن اسلیما کے ہاتھ میں خلافت کا نشان تھا۔ وصیف اور بغالمستعین کی حفاظت کررہے تھے محمد بن عبداللہ بن طاہر ہم رکا بسوار نہ ہوا۔ عبداللہ بن اسحاق نے نماز عبدالرصاف میں بڑھی۔

# مستعین اور مجمه بن عبدالله کی گفتگو:

یوم پنج شنبہ کومجر بن عبداللہ سوار ہو کر المستعین کے پاس گیا۔اس کے پاس چند فقہا اور قاضی موجود سے نہ کور ہے کہ اس نے المستعین ہے کہا کہ قصد کروں تو میر ہے ہی امر کونا فذکر دے گا۔اس بات کے متعلق میر ہے المستعین ہے کہا کہ قد وہ رقعہ پیش کر اس نے وہ رقعہ پیش کیا تو اتفا قا اس میں صلح کا ذکر تھا۔معزولی کا فر متعین نے کہا کہ وہ رقعہ پیش کر اس نے وہ رقعہ پیش کیا تو اتفا قا اس میں صلح کا ذکر تھا۔معزولی کا ذکر تھا۔ معزولی کا تر نہ تھا۔ کہا کہ ہاں صلح کونا فذکر دے المبتعین نے کھڑ ہے ہوکر کہا کہ اس نے مجمد بن عبداللہ کو تخت با تیں کہیں اس کے بعد مجمد بن عبداللہ صوار ہوکر چلا گیا۔ بیدوا قعہ نصف ذی الحج کا ہے جب کہ المستعین الرصافہ میں تھا۔

## محمر بن عبدالله كي مراجعت:

محدین عبداللّٰہ واپس ہوا۔اس کے ہمراہ وصیف اور بغابھی تنھے۔وہ سب کے سب روانہ ہو کر باب الشماسیہ تک پہنچے محمد بن

عبداللہ اپنے ہی گھوڑے پر کھڑا ہوگیا۔اوروصیف اور بغالحن بن الفشین کے مکان چلے گئے لوگ دیوارفصیل ہے ٹوٹ پڑے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولا جاسکا'اس کے بل ایک بڑی جماعت نکل کر ابواحمہ کے لشکر گئی تھی۔ شکر کے لوگوں نے جو چاہا خریدا۔ باب الشماسیہ کی طرف نکلے تو احمد کے ساتھیوں میں بیاعلان کیا گیا۔ کہ اہل بغداد میں ہے کسی سے پچھ نہ خریدا جائے۔ اہل لشکر خرید نے سے روک ویئے گئے مجمد ابن عبداللہ کے لئے باب الشماسیہ پرایک بہت بڑا سرخ خیمہ نصب کیا گیا تھا ابن طاہر کے ہمراہ بندار طبری اور ابوالسنا اور تقریباً دوسوسوار اور دو پیاد ہے بھی تھے۔

## ا بن طا هراورا بواحمه کی گفتگو:

ابواحمدایک بڑے جمع میں آیا نجیے کے قریب آیا۔ تو مجمع نے نکل کرمحمدابن عبداللہ کے ہمراہ خیے میں داخل ہو گیا۔ لشکروالے جوان دونوں کے ہمراہ خیے میں داخل ہو گیا۔ لشکروالے جوان دونوں کے ہمراہ تھے ایک کنارے کھڑے رہے ابن طاہر اور ابواحمہ نے طویل گفتگو کی دونوں خیمے سے باہرنکل آئے ابن طاہر بڑے مجمع میں اپنے خیمے سے ایک مکان گیا۔ مکان گیا۔ واجمع میں اپنے خیمے سے اسکی اطلاع در عصر تک و ہیں خیم رکے واپس آیا۔

ندکور ہے کہ ابن طاہر یہ طے کر کے جدا ہوا کہ اسے (ابن طاہر کو) پچاس ہزار دیناراور تمیں ہزار دینارسالانہ آمدنی کی جا گیر دی جائے گی اور اس کا قیام بغداد میں رہے گا۔ یہاں تک ان کے لیے اتنامال جمع ہوجائے جو نشکر میں تقسیم ہوسکے میکی سطے کیا کہ بغنا مکہ مدینہ اور حجاز کا والی بنایا جائے گا۔وصیف الجبل اور اس کے مضافات کا جو مال آئے گا اس میں ایک تہائی محمد بن عبداللہ کا اور نشکر بغداد کا ہوگا۔اور دو تہائی آزاد غلاموں اور ترکوں کے ہوں گے۔

## امراء کوعہدے عطا کرنے کے وعدے:

بیان کیا گیا ہے کہ احمد بن اسرائیل جب المعتز کے پاس گیا تو اس نے اسے ڈاک کے محکے کا والی بنا دیا۔اور وعدہ کرلیا کہ وہ وزیر ہوگا' عیسلی بن فرخان شاہ دیوان خراج پر اور ابونوح مہر اور فر مان جاری کرنے پر مامور کئے جا کیں گے۔ان لوگوں نے سب عہد تے تقسیم کر لئے موسم (جج) کی خیریت کا لفا فہ بغداد میں آیا تو ابوا حمد کے پاس بھیج دیا گیا۔

#### مستعین کامعزول ہونے سے انکار:

بیان کیا گیا ہے۔ اس سال ۱۱ ذی الحجہ کو ابن طاہر معزولی کے متعلق گفتگو کرنے کوسوار ہو کرالمستعین کے پاس گیا 'اس سے گفتگو کی' مگر استعین نے انکار کیا۔ المستعین نے ریم گان کیا کہ وصیف و بغا اس کے ہمراہ ہیں اور المستعین کے عیب ظاہر کر رہے ہیں۔ المستعین نے کہا کہ میری گردن ہے اور تلوار جب اس نے اس کا انکار دیکھا تو واپس آگیا۔

المستعین نے بی بن بی گیامتم اوراپ معتمدین کی آیک جماعت کوابن طاہر کے پاس بھیجا کداس ہے کہوکہ' خداہ ڈر میں تو تیرے پاس بھیجا کداس ہے کہوکہ' خداہ ڈر میں تو تیرے پاس صرف اس لئے آیا تھا۔ کہ تو میری مصیبت کو دفع کرے گا۔ اگر تو میری مصیبت کو دفع نہیں کر تا تو کم از کم میری مخالفت ہی ہے بازرہ' اس نے اسے یہ جواب دیا کہ' میہر حال میں تو اپنے گھر میں جیٹھتا ہوں۔ گر تیرے لئے معزولی ضروری ہے۔ خوش سے ہویا زبردتی ہے'۔ ابن طاہر کا مستعین کو مشورہ:

علی بن یجیٰ ہے ندکور ہے کہ اس نے ابن طاہر ہے کہا کہ تو اس ہے یہ کہہ کہا گر تو خلافت سے ازخو دمعزول ہو گیا' تو مجھ خوف

نہیں مگر خدام کی قتم إگر تو نے اے اس طرح یارہ یارہ کر دیا۔ کہ وہ جڑنہ سکے۔اوراس میں تو نے کوئی بھلائی نہ جھوڑی تو تیرے لئے خطرہ ہے۔ پھر جب انمستعین اپنی حکومت کاضعف اور اپنے مدد گاروں کی ترک نصرت دیکھی تو اس نے معز و لی کو قبول کر لیا۔ معين كامطالبه:

ین ﷺ کوابوسعیدالانصاری کو احمد بن اسرائیل کو محمد بن موی امنجم کوابواحمہ کے نشکر کو بھیجا کہ اسے محمد کاوہ خط پہنچا دیں جوان اشیاء کے متعلق ہے۔ جوانمستعین نے خلافت ہےا ہے معزول کرنے تک جاہی ہیں۔ان لوگوں نے وہ خط پہنیا دیا ابواحمہ نے جو پچھاس نے طلب کیا تھا۔ قبول کرلیا۔ اور پیرجواب لکھا کہ'' ان کومدینہ رسول خدا نکھیے میں جا گیراور جگہ دی جائے گی'۔ اوران کی آیدورفت مکیہ ے مدینداور مدینہ ہے مکہ تک ہوسکے گ''۔

ابن طاہر نے بیہجواب پہنچا دیا' مگرانمستعتین نے اس پر قناعت نہ کی اصرارتھا ۔کدان کا مطالبہ براہ راست المعتز تک پہنچا دیا جائے' المعتز اپنے قلم ہے اس کی منظوری تکھیں ابن الکروبیاس درخواست کو لے کررونہ ہو گیا۔

مستعین کی معزو لی قبول کرنے کی وجہ:

المستعين كامعزولي كوقبول كزلينه كاسبب جبيها كه بيان كيا گيا - بيه بوا كه ابن طاهراوروصيف اور بغانے اس معاملے ميں اس ے گفتگو کی اوراس کا مشورہ دیا۔ تو اس نے انہیں سخت جواب دیا۔ وصیف نے کہا کہ'' تو نے ہمیں باغر کے تل کا تھم دیا۔ ہم نے ا متثال امركيا۔ اور تو ہى نے ہارے سامنے اتامش كاقل پیش كيا۔ تو نے كہا كہ محد خير خواہ نبيں '۔ بيلوگ ستعين كو برابر خوف ولاتے رہےاورحیلہ سازی کرتے رہے۔

محد بن عبداللہ نے اس سے کہا تو نے مجھ سے بیر کہا تھا۔ کہ ہماری حالت درست نہیں ہوسکتی بجز اس کے کہ ہم دونوں (وصیف و بغا) ہے راحت حاصل کرلیں'' (یعنی دونوں کوتل کر دیں ) پھر جب ان سب کی گفتگوشفق ہوگئی تو اس نے ان کی جانب ہے معزولی کا یقین کرلیاں جوشرا لکا اپنے لئے مناسب مجھیں لکھودیں۔ بیدواقعہ ۹ اذی الحجہ کا ہے۔

نو جي سر داروں کي طلي:

جب ۲۰ ذی الحجہ یوم شنبہ ہوا تو محمد بن عبدالله سوار ہو کر الرصافہ گیا اور تمام قاضی اور فقہا ایک ایک گروہ بنا کر المستعین کے یاس لائے گئے انہیں اس امر کا گواہ بنایا کہ اس نے اپنا معاملہ محمدین عبداللہ کے سپر دکر دیا ہے۔اس کے پاس در ہانوں اور خادموں کو لے گیا۔اس سےنشان خلافت لے لیا۔اس کے پاس تھیرار ہایہاں تک کررات کا ایک حصر گزر گیا۔ صبح اس طرح ہوئی کہ لوگ مختلف قتم کی خوننا ک خبریں مشہور کررہے تھے ابن طاہر نے اپنے سر داروں کو کہلا بھیجا کہ ہر سر دارا پنے دس دس باو جاہت ساتھیوں کو لے کر اس کے پاس آئے وہ لوگ اس کے پاس آئے انہیں اندر لے گیا۔ امید دلائی کہ میں نے جو پچھ کیا اس سے میر امقصدتم لوگوں کی بہتری اور سلامتی ہے۔خون ریزی بند کر دی۔

مستعین وابن طاهر کی شرا نط:

المعتز کے حضور میں ان شرائط کو لے جانے کے لئے ایک جماعت کو تیار کیا۔ جواس نے المستعین کے لئے اور اپنے لئے اور ا ہے سرداروں کے لئے قرار دیا تھا۔ مدعا پیتھا۔ کہ اس معاملے میں المعتز اپنے قلم سے فرمان جاری کرے وہ لوگ المعتز کے پاس گئے آستعین اورابن طاہر نے جن شرا لکا کی اپنے اپنے لئے درخواست کی تھی ۔معنز نے سب کی منظوری کا فر مان اپنے قلم سے لکھ دیا۔
سب لوگ گواہ ہو گئے المعنز نے قاصدوں کوخلعت و بیئے سب کوتنواری دیں اوروہ لوگ بغیر جائزہ دیئے اپنا اسباب دکھائے واپس
چلے گئے ۔ان کے ہمراہ اپنے پاس سے ایک جماعت کو آستعین سے اپنی بیعت لینے کے لئے روانہ کیا۔اور (ہمراہی کے لئے اُس ن لٹکر کا تھم نہیں ویا۔سعید بن صالح کے ساتھ آستعین کی ماں اور اس کی بیٹی اور تلاش سے بعد اس کے کنے والے روانہ کر دیے ہے۔ اور ان سات سے بعض چیزیں لے لی گئیں المعنز کے ہاں سے واپس آنے کے بعد ۳۶م ۲۵۲ ھکو قاصد بغداد پہنچے۔

متفرق واقعات:

فدکورے کہ المعتز کے قاصد جب الشماسیہ پنچ تو ابن سجارہ نے کہا کہ مجھائل بغداد سے اندیشہ ہے اس لئے یا تو استعین کو اشماسیدا یا جائے یا محدابات کے مکان کہ وہ المعتن کی بیعت کرے اور اپ آپ کو معز ول کرے اور اس سے عصا اور دائے مبارک لی جائے۔

اسی سال رہتے الا ول میں الکو بھی کا قروین و زنجان میں ظہور ہوا۔ علاقے پر قابض ہو کر وہاں ہے آل طاہر کو نکال دیا۔ الکو بمی کا نام الحسین تھا' ابن احمد بن اسمعیل ابن مجمد بن اسمعیل الا رقط بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔

اسی سال بنی عقیل نے جدہ کے راستے میں ڈاکہ ڈالا' جعفر بٹاشات نے ان سے جنگ کی اہل مکہ کے تقریباً تین سوآ دمی مارے گئے' ڈاکے کے وقت بنی عقیل کا کو کی مختص ہے کہ در ہاتھا:

'' تجھ پر دو کپڑے ہیں حالانکہ میری ماں بر ہنہ ہے۔اے حرام زادے!ا پنال ایک کپڑ امیرے لیے ڈال دے''۔ جب بن عقیل نے جو کرنا تھا' وہ کیا' تو مکہ میں سوداگراں ہو گیا۔اعراب نے دیہات کولوٹ لیا۔

## استعيل بن يوسف كاظهور:

اسی سال ماہ ربیج الاول میں اسمعیل بن یوسف بن ابراہیم بن عبداللہ ابن الحسن بن الحسن بن علی بن افی طالب (رضی اللہ تعالی عنہم ) کا مکہ میں ظہور ہوا' مکہ کا عامل جعفر بن الفضل بن عیسیٰ بن موئ بھاگ گیا۔ اسمعیل بن یوسف نے جعفر کا مکان اور افسران خلافت کے گھرلوث لئے کشکر کواور اہل مکہ کی ایک جماعت کوئل کر دیا۔ جو مال نہر کی درتی کے لئے لایا گیا تھا' اور جوسونا جا ندی اور خوشیں مشہواس کے خزانوں میں تھی وہ سب اور غلاف کعبہ لے لیا۔ لوگوں سے تقریباً دولا کھدینار لے لئے مکہ کولٹوادیا۔ اور اس کے بعض حصوں کوجلادیا۔ وہاں سے بچاس دن کے بعد نکل کر مدیدہ چلا گیا' علی بن الحسین بن اسمعیل عامل مدینہ (مارے خوف کے ) پوشید ہ ہو گیا۔ محاصرہ مکہ:

اسلحیل رجب میں مکہ واپس آیا۔ شہر کا محاصر ہ کرلیا۔ ہاشند ہے جوک اور پیاس سے مردہ بن گئے۔ اور روٹی کی قیمت ایک درہم میں تین اوقیہ گؤشت چاردرہم میں ایک رطل اور ایک صراحی پانی تین درہم کو طنے لگا۔ اہل مکہ کو پوری مصیبت آگئ ستاون دن کے قیام کے بعد جدہ چلا گیا۔ غذاروک کی تجار کے اور کشتی والوں کے لئے ' مین سے گیہوں اور جوار مکہ بھیجی گئ ' پھر قلزم کی کشتیان پہنچیں اسلمعیل بن یوسف موقف (میدان عرفات) میں آیا۔ یہ یوم عرفہ (۹ ذی الحجہ) تھا۔ موقف میں محمد بن احمد بن عیسیٰ بن المعصور المقلب کعب البقراور عیسیٰ بن المحرد وی سلارفوج مکہ بھی تھا۔ المعتز نے ان دونوں کو وہاں روانہ کیا تھا۔ آسمعیل نے ان سے قبال کیا۔ جس میں گیارہ سوجاج مقول ہوئے 'لوگوں کا مال چھین لیا گیا۔ اور وہ مکہ کی طرف بھا گے اور عرفات میں نہیں شھیر سے نہوں کو نہ رات کو اسلمیل اور اس کے ساتھی شمیر کے پھروہ جدہ لوٹا اور وہاں کے مال فنا کردیئے۔

#### باب۵

# خليفهالمعتز بالله

# ۲۵۲ھے کے واقعات

## مستعین با نٹد کی معزولی:

منجملہ ان واقعات کے کمستعین احمد بن محمد بن المعتصم کا اپنے آپ کوخلافت سے معز ول کرنا' المعتز محمد ابن جعفر التوکل محمد بن المعتضم سے بیعت' المعتز کے لئے بغداد کے دونو ں منبروں پر اور ہر دو جانب کی دونوں مسجدوں میں جانب شرقی میں بھی اور جانب غربی میں بھی اس سے اس کی بیعت لینا ہے۔

ندکور ہے کہ ابن طاہر سعید بن حمید کے ہمراہ آمستعین کے پاس جس وقت اس نے اس کے لئے شرا لکا امان کھیں' کہا کہ اے
امیر المونین سعید نے شرا لکط نامہ لکھ دیا۔ اور اس میں حدور جہ مضبوطی کردی' ہم اسے آپ کوسنا نا چاہتے ہیں آپ س لیجئے آمستعین نے
جواب دیا کہ تجھ پر کوئی اندیشہ نیس (سننے کی ضرورت نہیں ) کیونکہ تو نے خودا ہے نہیں چھوڑ ا۔ اے ابوالعباس کیونکہ کوئی تو م خدا کے
فضل سے تجھ سے زیادہ آگا نہیں' حالانکہ ان سے پہلے تو خودا پنا او پر ان شرائط کو مضبوط کرچکا ہے آخروہ کی ہوا۔ جو تو نے جان لیا تھا'

# منتعین کی خلیفه معتزکی بیعت:

جب المستعین نے المعتز کے بیعت کر لی اور بغداد میں اس کی بیعت لے لی اور اس پر بنی باشم اور قاضیوں اور فقہا اور سر داروں کو گواہ بنادیا۔ تو اس جگدے جہاں وہ الرصافہ میں تھا مع اپنے عیال اور اولا داور باندیوں کے المحز م میں کہ الحسن ابن سہل کے کل کا نام تھا' منتقل ہو گیا ان سب کو انہوں نے وہاں اتارلیا اور ان پر سعید بن رجاء الحصاری و کیل بنا دیا گیا۔ المستعین سے مہر اور عصا اور جا درمبارک لے لی گئی اور عبید اللہ بن علی ہر کے ہمراہ روانہ کردی گئی اور بیجی لکھا گیا۔

## مستعین کامعتز کے نام خط:

اما بعد سبتریف اس اللہ کے لئے جواپی رحمت سے اپن تعتیں پوری کرنے والا ہے اور اپنی نفل سے اپنی شکر کا راستہ بنانے والا ہے اللہ اپنی رحمت کا ملہ بھیج محمد کا گھیا پر جواس کے بندے اور اس کے ایسے رسول ہیں جن میں وہ تمام فضائل جمع کردیے بھیے جو ان کے بیل کے رسولوں میں متفرق تھے۔ جنہوں نے اپنی میراث کو اس شخص کی طرف پھیر دیا۔ جسے اپنی خلافت کے لئے مخصوص کیا 'اللہ تعالیٰ آپ پر سلام کا مل نازل فر مائے 'میری پی تحریر ایک ایسے خلیفہ کے نام ہے کہ اللہ نے جس معاطے کو کمل کردیا 'جس رسول میں گھیل کی میراث اس شخص سے لے کر سپر وکر وی گئی جس کے پاس تھی میں نے بیتح ریا میر المومنین کی خدمت میں عبید اللہ بن

عبدالله غلام آزادامیر المومنین کے ہاتھ ججی ہے جوامیر المومنین کا فرمال بردارہے'۔

المستعین کومکہ جانے سے روک دیا گیا۔اس نے بھرے میں ٹھیر ناپند کیا 'سعید بن حمید سے ندکور ہے کہ محمد بن موی بن شاکر نے کہا کہ بھرہ ایک و بائی مقام ہے تونے وہاں اتر نا کیسے پند کرلیا۔امستعین نے جواب دیا کہ وہ زیادہ و بائی ہے یاترک خلافت۔ متوکل کی باندیوں سے مستعین کی علیحدگی:

ندکورہے کے قرب جو بہت بڑی باندی تھی المستعین کے پاس المعتز کا پیام لائی جس میں بے درخواست تھی کہ المستعین التوکل کی ان مینوں باندیوں سے علیحہ و ہو جائے جن سے المستعین نے عقد کر لیا تھا۔ وہ ان سے علیحہ و ہوگیا۔ اوران کا معاملہ انہی کے سپر دکر دیا۔ اس کے پاس جواہرات کی دوائلوٹھیاں تھیں۔ جن میں سے ایک کا نام البرج تھا۔ اور دوسری الحبل محمد بن عبداللہ نے (ان دونوں کے لئے ) المعتز کی خواص قرب کی ایک جماعت کو بھیجا'اس نے وہ دونوں انگوٹھیاں انہیں دے دیں وہ لوگ انہیں محمد بن عبداللہ کے یاس لے آئے۔ محمد بن عبداللہ کے یاس روانہ کر دیا۔

۲ محرم کوجیسا که بیان کیا گیا بغداد میں دوسو سے زائد کشتیاں آئیں جن میں مختلف اقسام کا مال تجارت اور بہت ہی بھیریں تھیں ۔ مستعین کی روانگی واسط:

المستعین کومحہ بن مظفر بن سیسل اور ابن ابی هفصہ ہے ہمراہ تقریباً چارسوسوارو پیادہ نوج کے ساتھ واسط روانہ کر دیا گیا۔اس کے بعد عیسیٰ بن فرخان شاہ اور قرب ابن طاہر کے پاس آئے کہ وہ یا قوت جوشان خلافت ہے احمد بن محمد نے اپنے پاس روک لیا ہے ابن طاہر نے الحسین بن اسلعیل کو (احمد بن محمد کے پاس اس یا قوت کے لئے ) بھیجا' اس نے وہ قاقوت اسے نکال کر دے دیا۔ دیکھا کہ وہ ایک قیمتی یا قوت ہے۔جو چارانگل چوڑ ااور چارانگل لمباہے اور اس پر اس کا نام کھا ہوا ہے' قرب کو یا قوت دے دیا گیا جواسے المعتز کے پاس لے گئی۔ احمد بن اسرائیل کی وزارت:

المعتز نے احمد بن اسرائیل کووزیر بنایا مطعت دیااوراس کے سرپرتاج رکھا۔اس سال ۱۴محرم یوم شنبہ کوابواحمد سامراروانہ ہوا ، محمد بن عبداللہ اور الحن ابن مخلد نے اس کی مشائعت کی ۔اس نے محمد بن عبداللہ کو پانچ خلعت دیئے۔اور ایک تلوار محمد بن عبداللہ در بار ہےواپس آیا۔

عوام پرمستعین کی معزو کی کااژ:

بعض شعراء نے المستعین کی معزولی کے بارے میں نظمیں کہیں:

لظم

عنقریب اس کوقتل کردیا جائے گا۔ یا اے معزول کر دیا جائے گا۔

کہان میں ہےا بیا کوئی نظر نہیں آتا جو مالک ہوکراس ہے فائدہ حاصل کرے۔ احمد بن محمد کی خلافت چھین کی گئے۔

اس کے باپ کی اولاد کی سلطنت اس طرح زائل ہوتی

-4

اینی د نیامیں پیوندنگایا۔

بعض اہل بغداد نے حسب ذیل اشعار کھے۔ میں تخصے فراق ہے نالاں دیکھتا ہوں۔

امام ایباتھا کہ ساراز مانہ جس کی وجہ سے خوشی سے ہنتا تھا۔ اے جماعت اہل آ فاق تو گردش روز گار سے غافل نہ ہو۔ خلافت کالباس بہنا اوراہے اس نے اس طرح بدلا کہ محبت زمانے کے ہاتھ نے اسے جنگ میں مشغول کر کے اس برظلم

ترك سرشى كى وجد اس سے برگشتہ ہوگئے ۔

اس نے ان برحملہ کیا انہوں نے اس برحملہ کیا۔قدرت نے اسے مراتب عالیہ سے مثادیا۔ ان لوگوں نے اس کے ساتھ بے وفائی بھی کی مکاری بھی گئ خيانت بھی کی' ان لوگوں نے برطرف سے بغداد کا محاصرہ کرلیا۔

اگرخوداس نے جنگ بھڑ کائی ہوئی ہوتی۔ يهاں تک كدو ه اين بوشيد الشكر كو يوشيد الشكر ير كرا ديتا۔ یہاں تک کہ وہ اینے پوشیدہ شکر کو پوشیدہ شکر ہے تکرا دیتا۔ تووہ اس حالت میں ہوتا کہ زمانے کے فریب پروہ حرام · هوتا 'لعنی زمانه اسے فریب نه دے سکتا۔ کیکن اس نے دوست کی رائے اوراس کی سرکش نہ مائی۔ سلطنت کا ایسے با دشاہ کے لئے غلبہیں رہتا۔

مزید برآں اے اولا دعباس بے شک تمہار اراستہ تم نے اپنی رعیت کے قل میں ایک کشادہ راستہ ہے۔ جس سے تمہاری حیات الی شکتہ ہوگئی کہ اس میں پیوندنہیں لگ

اس لئے کہ امام کی صبح اس طرح ہوئی کہ وہ معزول کر کے تكال ديا كيا تفا\_ طالب بہار کے لئے وہ بہارتھا۔ ب شک ز ماندہی مجموع کومنتشر کردیتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔

حالا نکہوہ جنگ سے دورتھا۔

تو وه اس حالت میں ہو گیا کہ اس کا خوف جاتا رہا اس یرخوف ہونے لگا۔

پیشید ولشکر کے ماتھوں نے سروں کا خون لے لیا وہ واسط میں اس طرح مقیم ہوگیا کہاب دانسی کا خیال بھی کرسکتا۔ حالانکہ وہ بستر سے لگا رہا اور بحالت خواب معاہدہ کرتا

حالانکہ وہ اس کے مطبع تھے۔اس کے قبل جب کہ وہ محفوظ

وہ جنگ کی ملاقات کے لئے زرہ مہن لیتا۔ پھر جو جنگ کی ملا قات کے لئے زرہ پہن لیتا۔ پھر جو جنگ کا ارادہ کرتاوہ بچھڑ جاتا۔ اور جب کمینول نے اس سے بوفائی کی تومحفوظ موتا۔

اور بدعہدی کرنے والوں کی بات کا فر ماں بر دار۔ جودرست رائے کوضا کع کر دیتا ہو۔

و ه آپ ہی اینے کو دھو کا دیتار ہا۔

ابن طاہر نے اس بیعت کے عوض اینادین فروخت کر دیا۔ اس نے خلافت اور رعیت کواس ہے چھین لیا تو و ہجھی ایبا ہو

اس کی وجہ ہے و ہبالضر ورنگخ بیا لے پئے گا۔

مستعین کی معزولی پرمحمہ بن مروان کے اشعار:

ب شک تمام امورالمعتز کی جانب واپس آ گئے۔

جس بیعت کے ساتھ امام کی سلطنت نے محفوظ ہو کر شام کی اور بالضروراس کے ہاتھ سے ذلیل کیا جائے گا۔

یہاں تک کداینے ملک ہےفریب وے کے نکال دیا گیا۔

محمد بن مروان بن ابی الجھوب بن مروان نے اس وقت بیاشعار کیے جس وقت کمستعین معزول ہوکرواسط چلا گیا: جس سے مدد مانگی جاتی ہے( یعنی الند تعالیٰ سے ) وہ بھی اس کے حالات کی طرف متوجہ ہوا۔ اور پہنچی جانتا تھا کہ وہ (سلطنت ) تیرے لئے ہے کیکن

اس نے اینے آپ کودھو کا دیا ہے۔ تخصّ سلطنت عطا کردی اوراس سے سلطنت چھین لی۔

وہ اس عورت کے مثل تھی جس ہے متع کے طور برعقد کیا گیا ہو۔ اورکیسااحیما ہےلوگوں کا بیتول کہ و معزول کر دیا گیا۔ اس ملاح برمیری جان قربان ہوتی 'جواسے دفع کر دیتا۔ اگرانبیں و ه شر برداشت کرنا برا تا جو تھے برداشت کرنا برا ہے(تووہ ہلاک ہوجاتے) اوراللہ تنگی کے بعد فراغت کر ہی دیتا ہے۔ کیونکہ تیری وجہ ہے وہ برائی ہم ہے دور ہے۔ اور بحمرالله میں نے تجھ کوئی و معطی یایاں

کیونکہ تجھ جیسے مجھ جیسوں کو بڑی بڑی جائدا دیں جا گیردے دیتے ہیں۔ تو الله تعالی اس کی وجہ ہے میرے حاسدوں کو نکھا کر دے اوروہ (المستعین جانا تھا کہ سلطنت اس کے لئے نہیں

اوراس مالك الملك (مالك سلطنت) في جوسلطنت كا دینے والابھی ہے۔اوراس کے چھین لینے والابھی ہے۔ یے شک خلافت اس کے لئے مناسب نہھی۔ لوگوں کے نز دیک اس کی بیعت *کس قد رفتیج تھی*۔ کاش کہ کشتی اے قاف تک دفع کردیتی۔ کتنے ہی بادشا ہوں نے تجھ سے پہلے لوگوں کے معاملات پر ھمرانی کی۔

تیری وجہ ہےلوگوں کی شام تنگی کے بعد فراخی میں ہوئی ۔ اوراللہ جھے جیسے با دشاہ ہے برائی کود فع کرے۔

نه میری مدح رائرگان ہوئی اور نه تیری مجھ پرعطا را نگان ہوئی۔

مجھےوہ جا کدادوا پس کردے جونجد میں ضبط کر لی گئی۔

پھراے امام عادل اگراس کی آمدنی مجھے تو واپس کر دے

## المعتزكي مدح مين اشعار:

المستعین کی معزولی کے بعدالمعنز کی مدح میں کہتا ہے: د نياا پني حالت پرواپس آ گئي۔ اہل دنیا کے لئے اللہ نے تھے کافی کردیا۔ (پہلے) ایک جاہل اس کا مالک ہو گیا تھا اس کی وجہ ہے دنیامقفل ہوگئی تھی۔ یے شک وہ دنیا جس کوتو پہنچا اس جاہل کے بعد وه خلافت جس کے تولائق تھا۔ مستحق خلافت کواس کے حال پرلوٹا دیا۔ وہ خلافت سب ہے پہلے عاریت نہ بی۔ خدا کی شم اگروہ (لمستعین ) کسی گاؤں پر والی ہوتا۔ اس نے سلطنت میں ڈراکے ہاتھ ڈالا۔ ہمیں اللہ نے اس کے ہدلے ایک ایساسر واروے دیا۔ بیامت اس ( کیامت ) ہے بدل دی گئی تھی۔ سلطنت اوراس کے ہارکو (یعنی المعتز نے )سنیمال لیا۔ جس ظلم کوان لوگوں نے سوجا تھا'ا سے باطل کر دیا۔ توتے جس شکر کو قابل بنایا۔اس نے کس قدر آسانیاں کردیں۔

ولید بن عبید البختری کے اشعار: الولید عبید البختری نے المستعین کی معزولی اور المعتز کی مدح میں کہا ہے:

آگاہ ہوجس کے پاسظام کی تاریکی آئی۔

ہم نے مانگی ہوئی چیز کو جوایک مدموم مخص کے پاس تھی۔واپس کردیا۔ اس کے اہل کو حق بحق داررسید۔

مجھے اس زمانے پر تعجب ہے کہ اس کی گردشوں نے تھا دیا۔

نازے دامن کھنیخ والا کب تک امید کرے گا۔

كداس كے لئے تاج منتخب كياجائے گا۔

عاصب نے خلافت کے حق کا کیونکر دعویٰ کیا۔

منبر شرقی رودیا'جب کداس پر بولنے لگا۔

وہ ٹر بد (شور بے میں کی ہوئی روٹی ) کے پہلو پر بار ہے انتظار کرتا ہے۔ دسترخوان اٹھنے کے وقت شروع کرتا ہے۔ اور اس برتوٹ پڑتا ہے۔

اوراللہ نے اس کے آئے ہے جمیں مرورکیا۔
دنیا کے جولوں کی شدت نہیں رہی۔
حالانکہ دنیا اپنے جاہلوں کے ساتھ سلی نہیں کرتی
تو اس کے قفلوں کی تنجی ہوگیا۔
اپنے اچھے حالات کی طرف واپس آگئی۔
اللہ نے اس کا قیص تجھے عطافر مایا۔
اور اللہ نے دنیا کواس کے حال پرلوٹا دیا۔
تو وہ اس کے بعض اعمال کوبھی کافی نہ ہوتا۔
بعد داخل کرنے کے اسے نکال لیا۔
بعد داخل کرنے کے اسے نکال لیا۔
گویا کہ وہ امت اپنے دجال کے وقت میں تھی۔
اور جنگ اور اس کے ہارکواس نے (استعمین نے) سنجالاتھا۔
اور جنگ اور اس کے ہارکواس نے (استعمین نے) سنجالاتھا۔

کہ سی کشکر نے مثل اس کے اعمال کے عمل نہیں کیا تیرے۔

ح میں کہاہے: کدوہ روشن ہوگئی۔اور جانب عیش آسان ہوگئی۔ ۔ اس کے اہل کو حق جق داررسید۔ اور زمانہ نہیں بجزاس کی گردشوں اور عجائبات کے۔ یااس کے عمامے کی مدح کی جائے گی۔

اس کے بغیر میراث نبوی اس کے اقارب نے لے لی۔ ایک بیل لوگوں کے روبر وجس کے زنخداں بل رہے تھے۔ کہ آیا ملک کا چراغ روثن ہے یا گل ہو گیا۔

تو اس کی تحریف میں کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی عیب گوئی میں

الی افطاری سمجھ کرجس ہے خوش ہوتا ہے اورا کیے طور پر کہوہ شر

اور کیماسجھتا ہے ظلم کو جب کداس کے نتائج دور ہوں۔

وہ عاجز کردیا جائے اس شے ہے جس کا وہ طالب ہے۔

اوراس کے شانے نبی کریم کھیل کی جا در مبارک سے بر ہند کر

جب موجود ہ غذا ہے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے' تو پھر پر واہ نہیں کرتا۔ جب صبح کے وقت فراش اس کا فضلہ جھاڑتا ہے۔

اس امر کی طرف اس نے قدم اٹھایا جس کاوہ اہل نہ تھا۔

تو کیساسمجھتا ہے تن کو جب و ہ اپنی جگہ ٹھیر گیا۔ جب الله كي جانب سے عزت يافت چلنا ہے تونييں ہوتا كه جبراً اس نے عصا کو بھینکا اس طرح کدوہ ذکیل تھا۔

مجھے بردی مسرت ہوئی جب بیکہا گیا کہ تیزی کے ساتھ روانہ کردی گئیں۔ مشرق کی طرف اس کی کشتیاں اور ناویں۔ اس شخص کو بھلائی پہنچانے والی نہیں جواس دھو بی کوملامت کرے۔ دھو بی کی ڈاڑھی جب وہ جنبش کرے۔ اورایک بہادر کی اس طرح صبح ہوتی ہے کہوہ کا تب جہل ہوتا ہے۔ ابن خلاروہ اشعار جمع کرتاہے جواس کے پاس ہیں۔

دیے گئے تھے۔

اوراس کے تمام محترم پھریلے میدانوں کی' اور اس کی خشک میں وا دی حرام کی شم کھا تا ہوں۔ لکژیوں کی۔

اليے طریق پرجن کا راستان کی طرف جا تا ہے۔ كهب شك المعتز نے امت احمد من اللے كوچلايا۔ اس نے اللہ کے دین کو درست کر دیا' اس کے بعد کہ مث گئے تھے۔ ہم میں اس کے نشان اور اس کے ستار بے غروب ہو گئے تھے۔

> اور ملک کے افتر اق کومٹادیا یہاں تک کہ اس کے مشرق ومغرب اتفاق سے بھرگئے۔ ابوالساج كى بغداد مين آمد ومراجعت:

اسی سال۲۳۳محرم کوابوالساخ د بوداد بن د بودست بغدا دوالیس آیا محمد بن عبدالله نے اسےان دیبات کے معاون سپر د کئے جن کی آب یاشی دریائے فرات ہے ہوتی تھی' ابوالساج نے اپنے نائب کو جے کربہ کہا جاتا تھا۔الا نبار بھیجا اورایک جماعت کوابن ہمیر ہ کے محل جھیجا' الحارث بن اسد کو یا نچے سوسوار و پیاد ہ کے ہمراہ روانہ کیا' کہ وہ اس کے اعمال کی تلاش کرے وہاں سے تر کوں اور مغربیوں کو نکال دے جواس علاقے میں ملیٹ آئے تھے۔اور چوری کررہے تھے ابوالساج بغداد سے الاول کوروانہ ہوا۔اس کے ساتھی طسا سیج الفرات میں اس سے جدا ہوئے' وہ ابن ہیر ہ کے کل میں اتر اپھر کوفہ چلا گیا۔ ۹ امحرم کوابواحمد اپنی چھاؤنی سے واپس ہوکر سامرا آیا تو المعتز نے اسے دوسونے کی تکواریں دیں اورایک اور جڑاؤ تکوارجس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔کری یر بٹھا پا گیا اور بڑے سر داروں کوبھی خلعت دیا گیا۔

اس سا<del>ل شریخ احسبش قبل</del> کیا گیا۔اس کا سبب بیہ ہوا کہ جس وفت صلح ہوئی تو یہ چند حبشیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔اور واسط

اورعلاقہ الجبل اور اہواز کے درمیان ڈاکہ ڈالنے لگام المتوکل کے ایک موضع میں اتر گیا۔ جو دیری کہلاتا تھا۔ پندرہ آدمیوں کے ساتھ وہاں کی سرائے میں اترا' شراب پی اور سب مست ہو گئے۔ اہل موضع نے حملہ کر کے انہیں ٹکڑے کر دیا۔ منصور بن نصر کے پاس واسط لے گئے منصور نے بغداد بھے دیا۔ مجر بن عبداللہ نے لشکر بھی دیا۔ جب وہ لوگ پنیج' تو ہا یکباک شرتح کی طرف اٹھا۔ اے تلوارے دو ٹکڑے کر دیا۔ ہا یک کے شختے پر لئکا دیا گیا۔ اس کے ساتھیوں کے پانچے سوسے ہزار تک تازیانے مارے گئے اس سال رہے لا خرمیں مدینہ الوجعفر میں عبیداللہ بن بجی بن خاقان کی وفات ہوئی۔

وصیف و بغائے قبل کامنصوبہ:

اس سال المعتز نے محمد بن عبداللہ کو دفاتر سے بغااوروصیف کا جوشخص ان کامخصوص ہواس کا نام خارج کرنے کولکھا بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن عبداللہ سے بغااوروصیف کے جوشخص ان کامخصوص ہواس کا نام خارج کرنے کولکھا بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن عبداللہ سے بغااوروصیف کے تل کے بارے میں گفتگو کی اس سے بیوعدہ کیا کہ ان دونوں کو آل کردے گا المعتز نے محمد بن عبداللہ کو محمد بن ابی عون کے لئے ایک پر چم ایک سندعہدہ جھیجی پر چم بھرہ بمامہ و بحرین کا ایک جماعت نے انہیں بیدوا قعد کھا اور محمد بن عبداللہ سے ڈرایا۔
تھا۔ بغااوروصیف کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت نے انہیں بیدوا قعد کھا اور محمد بن عبداللہ سے ڈرایا۔

وصيف وبغاكى ابن طاهر سے تلخ كلامى:

وصیف اور بغا ۲۵ اربیج الاول یوم سے شنہ کو سوار ہو کراس کے پاس گئے۔ اور کہا کہ اے امیر ابن ابی عون نے ہمار نے آل کی جو نہ مداری بی ہے اس کی خبر ہمیں پنج گئی ساری ہما عت نے بو فائی اور مخالفت کی جس کی بنا پروہ ہم ہے جدا ہو گئے خدا کی شم اگر وہ ہم سے جدا ہو گئے خدا کی شم اگر وہ ہم سے جدا ہو گئے خدا کی شم اللہ کے بہاں کہ وہ اس کے متعلق کچھ نہیں جا نا بغا نے نہ ہم ہے ہو فائی کی ہے۔ اور ہم لوگ اپنے نہایت شخت گفتگو کی اور وصیف اے رو کتا رہا۔ وصیف نے کہا کہ اے امیر قوم نے ہم ہے بو فائی کی ہے۔ اور ہم لوگ اپنے کھروں میں بیٹے رہیں گئے بہاں تک کہ ہمارا قاتل آ جائے وہ دونوں (خمہ بن عبداللہ کے بہاں) ایک جماعت کے ہمراہ گئے تھے کچھراپنے آپنے گھرواپس آ گئے۔ دونوں نے اپنے لگٹکروں اور اپنے آزاد کردہ غالموں کو جمع کیا۔ اور ختم رہیج الاول تک تیاری اور ہم شخول رہے۔ وصیف اور بغا کو قرب کر آنے کے وقت محمہ بن عبداللہ کے ہمراہ آئے کہ بن عبداللہ کے مکان کے پاس بل کے ہمراہ آئے گئے کہ بن عبداللہ کے مکان کے پاس بل کے تقور یہ کہ بن عبداللہ کے مکان کے پاس بل کے قریب تک پنجچے تھے کہ جعفر الکردی اور این خالد المرکی طے ہرا یک نے دورو سے ہمراہ آئے گور نے کی لگا م پکڑئی جعفر وابن خالد نے ان کے اس کا م کے واسط کے ہما۔ '' کہ تم دونوں اس لئے بلائے گئے ہو' تا کہ تمہیں اشکر بھیج دیا جائے۔ محمد اللہ نے مدونوں اس نے ہو گئی ہونے کے ہوئی کرد کے بیاں کا م کے واسط کے بہا۔ '' کہتم دونوں اس نے اپنے گھریش میں ہوگئے' اور ایک جماعت جمع کی' ہوخص کے لئے دودو درم میں بھریے مقرر کیا دونوں اسے اپنے الی گئی ہم کی گئے۔ ایک معرب کی بھریمیے مقرر کیا دونوں اسے اپنے گھریش مقیم ہوگئے۔ ایک معرب کیومیے مقرر کیا دونوں اسے اپنے گھریش مقیم ہوگئے۔ ایک ہم بورگئے۔ ایک ہم بورگئے کے دورو

المويدي وصيف كے لئے سفارش:

وصیف نے اپنی بہن سعاد کوالموید کے پاس روانہ کیاتھا الموید اس کی گود میں رہ چکاتھا' وصیف کے محل ہے دس لا کھ دینار جواس میں مدفون تھے۔ نکال کرلیتی گئی جواس نے الموید کو دے دیئے الموید نے المعتز سے وصیف ہے راضی ہو جانے کے بارے میں گفتگو کی'اس نے اسے اپنی خوشنو دی کا فرمان لکھ دیا' وصیف نے باب الشماسیہ پراپنے خیمے لگائے کہ نکل جائے'ابواحمہ بن التوکل نے بغا ہے راضی ہونے کے بارے میں گفتگو کی'ا ہے بھی خوشنو دی کا پروانہ لکھ دیا۔

#### وصيف و بغا کي طلي:

دونوں کا حال پریشان تھا اور بغداد ہی مقیم سے ترک المعتز کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے اس سے ان دونوں کے بلانے کے حکم کی درخواست کی کہ'' وہ دونوں ہمارے ہزرگ اور رئیس ہیں' اس نے ان دونوں کواس کے لئے لکھ دیا (لیعنی آنے کے لئے) یی درخواست کی کہ'' وہ دونوں ہمارے ہزرگ اور رئیس ہیں' اس نے ان دونوں کواس کے لئے لکھ دیا (لیعنی آنے کے لئے) میں میں اس ۲۳ رمضان کو جھے دیا محمد ابن عبداللہ کوان دونوں کے روکنے کو لکھا' ان دونوں نے اپنے اپنے کا تب احمد ابن صالح اور دلیل بن لیقوب کو محمد بن عبداللہ کے پاس روانہ کیا' کہ وہ دونوں اجازت طلب کریں ان دونوں کے پاس ترکوں کا ایک شکر آیا جو عیدگاہ میں ٹھیر گیا۔ وصیف و بعنا کی بغداوسے روانگی:

وصیف اور بغااوران کی اولا داورسوارتقریباً چارسوآ دمیوں کے ساتھ نظے دونوں نے اپنے گھروں میں اپنا سامان اور کنیہ جھوڑ دیا۔انہوں نے اہل بغداد کے لئے اوراہل بغداد نے ان کے لئے دعا کی ابن طاہر نے محد بن بجی الواقتی اور بندارطبری کو باب الشماسیہ اور باب البروان روانہ کیا تھا کہ دہ ان دونوں کوروکیں طالا نکہ دونوں باب خراسان گئے اوراس طرح نکلے کہ کا تبوں کو بھی نظم ہوا محمد بن عبداللہ نے احمد اور دلیل ہے کہا کہ تمہارے دونوں ساتھی کیا کر گئے۔احمد بن صالح نے کہا کہ میں نے وصیف کو اس کے گھر میں چھوڑ اتھا۔محمد بن عبداللہ نے کہا کہ ابھی روانہ ہوا 'کا تب نے کہا کہ جھے علم نہیں۔

#### وصيف وبغا كى بحالى:

جب وصیف سامرا پہنچ گیا تو اس سال ۲۱ شوال یوم یک شنبہ سیح کے وقت تڑ کے احمد بن اسرائیل وصیف کے پاس گیا۔ اس کے پاس دیر تک بیٹھ کر دارالخلافت چلا گیا۔ آزاد کردہ غلام جمع ہو گئے اور انہوں نے پاس دیر تک بیٹھ کر دارالخلافت چلا گیا۔ آزاد کردہ غلام جمع ہو گئے اور انہوں نے ان دونوں کا بلا بھیجاوہ نے ان دونوں کے اپنے مرتبے پر واپس کئے جانے کی درخواست کی ان کی بید درخواست منظور کر لی گئی ان دونوں کا بلا بھیجاوہ حاضر ہوئے 'دونوں اس مرتبے پر کر دیئے گئے۔ جس پر وہ افتداد جانے ہے پہلے تھے۔ ان کی با گیر بھی واپس کرنے کا حکم دیا۔ ان دونوں کوان دونوں کے اعمال کا عہدہ دے دیا دونوں کوان دونوں کے اعمال کا عہدہ دے دیا ڈاک کا حکمہ (دیوان البرید) جیسا کہ پہلے تھا۔ موئ بن بعا الکبیر کوواپس کردیا' موئ نے اسے قبول کرلیا۔

اسی سال اور رمضان میں بغدا دکی فوج اور محمد بن عبداللہ بن طاہر کے ساتھیوں کے درمیان جنگ ہوئی اس زیانے میں ابن الخلیل سپہ سالا رتھا' بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سب بیہوا کہ المعتز نے محمد بن عبداللہ کومسا تنج باو دریا اور قطر بل اور مسکن وغیر و کولگان پر دینے کوکھا تھا کہ ہردو کنو کیس ۵۲ ھے پیٹیس وینار پر ہوں گے۔

#### صالح بن الهثيم:

المعتز نے بغداد کے محکہ ڈاک پرایک شخص کووالی بنایا تھا جس کا نام صالح بن اُہٹیم تھا'اس کا بھائی التوکل کے زمانے میں علیحدہ ہوکرا تامش کے پاس تھا۔ اُمستعین کے زمانے میں صالح کی حالت نے بلندی اختیار کرلی'و وان لوگوں میں ہے تھا جضوں نے سامرا قیام کرلیا تھا' حالانکہ وہ المحرّ مکار ہے والا تھا اوراس کا باپ کیڑا بنما تھا چروہ سوت بیچنے جایا کرتا تھا' جب اس کی حالت بلند ہوئی تو اس کا بھائی اس کے پاس منتقل ہوگیا' جب صالح نے بغداد میں قیام کیا توا سے ایک خطاکھا گیا۔ جس میں بیتھم دیا گیا تھا کہ اس خط کو بغداد کے سر داروں کو پڑھ کرستا دے مثلاً عمّاب بن عمّاب اور جمہ بن کی الواقعی اور جمہ بن ہر ثمہ اور محمہ بن رجا اور شعیب بن ججیف اوران کے ہم جنس' اس نے وہ خط انہیں سنا دیا' وہ لوگ محمہ بن عبداللہ کے پاس کے اورا سے اس کی خبر دی محمہ بن عبداللہ نے با اسے بلانے کا تھم دیا' صالح بن الہتم بلایا گیا۔ محمہ بن عبداللہ نے کہا کہ بغیر میرے علم کے تجھے اس کام پر س نے ابھارا' اسے دھمکایا' اور گالیاں دیں۔ سرداروں سے کہا کہ اس وقت تک انظار کرو' جب تک میں غور کروں اور تمہیں اس کے متعلق اپنے عزم کے مطابق تھم دوں' اس بات پروہ لوگ اس کے پاس سے واپس چلا گئے صالح بھی واپس چلا گیا۔

#### رضا كارول كاابن طاہر ہے تخواہ كامطالبہ:

• ارمضان کومچہ بن عبداللہ کے درواز ہے پراپی شخواہ ما نگنے والے جمع ہوئے 'اس نے انہیں اطلاع دی کہ خلیفہ کا فر مان اس کے جواب میں آیا ہے جواس نے فوج بغدادی شخواہ کے مطالبے میں لکھاتھا کہا گر'' تو نے رضا کارا پنے لئے مقرر کئے مشحوان ان کی شخواہ دی اوراگر بہارے لئے مقرر کئے مشحوق بہیں ان کی ضرورت نہیں'' جب اسے فر مان پہنچا تو اس نے لوگوں کے ایک دن تک شورغل مچانے کے بعد ان کے لئے دو ہزار دینار نکالے جس سے ان کا حساب کردیا گیا۔ انہیں سکون ہوگیا وہ لوگ اا رمضان کواس طرح جمع ہوئے کہ ان کے ہمراہ جھنڈ سے اور ملی بھی شنے۔ ہاب حرب اور باب الشماسیہ وغیرہ پر اپنے خیمے ڈیر سے نصب کردیے۔ بوریا اور بانس کے مکان بنا کرو ہاں شب گزاری۔

#### فوج میں تخواہ کی تقسیم:

صبح ہوئی تو مجمع اور ہڑھ گیا' ابن طاہر نے بھی اپنے خاص لوگوں کی ایک جماعت کورات بھراپنے گھررکھا اورسب کوایک ایک ورہم دیا' صبح ہوئی تو وہ لوگ محمد بن عبداللہ کے مکان ہے بدمعاشوں کے گروہ کی طرف گئے وہ بھی ان کے ساتھ گئے ابن طاہر نے اپنے ان اہل لشکر کو جمع کیا جواس کے ہمراہ خراسان ہے آئے تھے۔انہیں دودود پناراور پیادے کوایک ایک دیناردیا اوران آدمیوں کے ذریعے ہے اپنا مکان محفوظ کر ایا۔

#### اوباشوں كاباب حرب يراجماع:

جمعہ کا دن ہوا تو ہدمعاشوں کی بہت ہوی جماعت 'ہتھیار اور جھنڈ ہاور طبل لئے ہوئے باب حرب پرجمع ہوگئ 'جن کا رئیس ایک شخص عبدان بن الموقف تھا۔ ابوالقاسم اس کی کنیت تھی 'وہ عبیداللہ بن کیلی بن خاقان کے مقرر کئے ہوئے لوگوں میں تھا۔ وہ (عبدان) بغداد آیا اور ایک لا کھ دینار میں اپنا مکان فروخت کر کے بھر سامر اچلا گیا۔ جب شاکر مید نے (سامراکے) باب العامہ پر حملہ کیا تو ان کے ساتھ تھا۔ سعید حاجب نے اسے پانچ سوتا زیانے مارے تھے۔ مدت تک قیدر ہا پھر رہا کر دیا گیا تھا' استعین کا فتنہ ہوا تو وہ بغداد چلا گیا بدمعاش اس کے ساتھ شامل ہو گئے' اس نے انہیں اپنی تخواجیں اور چڑھی ہوئی رقوم طلب کرنے پر برا پھیختہ کیا اور اس امر کی ذمہ داری کی کہ وہ خودان کا سردارین کران کی تدبیر کرنے لگا' انہوں نے اے منظور کرلیا۔ چارشنہ بنج شنبہ اور جمعہ کوان پر تقریباً شمیں ہزار دیناران کے کھانے کا انتظام کرنے میں صرف کئے' جنہیں گنجائش تھی۔ کھانے کے مخاج نہ تھے' وہ اپنے مکان

( کھانے کے لئے ) چلے جاتے تھے۔ او ہاشوں کی غارت گری:

جمعہ کا دن ہوا تو ان کی بڑی جماعت جمع ہوئی انہوں نے شہر کا ارادہ کیا کہ امام کے پاس جا نیں اورا سے نماز سے اورالمحتر کے لئے دعا کرنے سے روکیس پوری تیاری کے ساتھ باب حرب کی سڑک سے روانہ ہوئے۔ باب الشام کی سڑک پر باب المدینہ تک لوٹ لیا۔ ابوالقاسم بدمعاشوں کی نیزہ و تلوار ہے ایک مسلح جماعت کو ہرگلی کو پے کے راستے پر پہنچار ہا تھا۔ کہ ایسا نہ ہوکوئی ان سے قال کے لئے نکل آئے 'جب وہ باب المدینہ پہنچ گیا۔ تو ان کے ہمراہ بہت بڑی جماعت شہر میں داخل ہوگئی۔ لوگ دونوں دروازوں اور دونوں محرابوں کے درمیان گئے 'وہاں تھوڑی دریوقیام کیا۔ ایک جماعت جس میں تقریباً تین سوآ دمی ہوں گئ ہتھیار لے کرشہر کی جامع مسجد کے میدان کی طرف روانہ ہوئے ان کے ہمراہ عوام میں سے بھی بہت سی مخلوق داخل ہوگئی بیلوگ جعفر این العباس امام مجد کے پاس گئے اور کہا' کہ اسے نماز سے نہیں روکیس گئے' البتہ المعتز کے لئے دعا کرنے سے روکیس گئے' جعفر نے انہیں بتایا کہ وہ بیار ہم نماز کے لئے کی طافت نہیں رکھا' وہ لوگ اس کے پاس سے والیس آگئے' اسد بن مرز بان کے راستے کی طرف گئے وہ سڑک بند کردی جو کو چوالرقیق (ختاس) جاتی کو چہ سلیمان این الی جعفر کے درواز سے پر ایک جماعت مقرر کردی' الحدادین کی سڑک پر بل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔

لشکراورشا کریہ ہے ابن طاہر کے سر داروں کی جنگ:

ابن طاہر نے اپنے سرداروں کی جماعت ان کی جانب روانہ کی جن میں انحسین ابن اسلیل اور انعہاس بن قارن اور علی بن جھیاراور عبداللہ بن الافشین بھی سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ تھے پھران ہے انہوں نے گفتگو کی اور نرمی سے دفع کیا'ان پرلشکر اور شاکر میے ملہ کردیا۔ ابن قارن اور جھیار اور عبیداللہ بن پیمی اور شاکر میے ملہ کردیا۔ ابن قارن اور جھیار اور عبیداللہ بن پیمی کے رضا کا روں میں سے ایک شامی آ دمی کا جس کا نام سعد الصنا بی تھا گھوڑ الے لیا' ابوالسنا کو بھی زخی کردیا' بل سے ہٹا کر ہا ہم و بن مسعد ہ تک پہنچا دیا جماعت کے لوگوں نے جوشر تی جانب تھے۔ جب میرحال دیکھا کہ ان کے ساتھیوں نے ابن طاہر کے ساتھیوں کو بل سے ہٹادیا۔ تو تھیر کی ۔ اور (دریا) عبور کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنے کے ارادے سے حملہ کردیا۔

ابن طاہر کے ساتھیوں پر پورش:

ابن طاہر نے ایک شخ تیار کرر کھی تھی جس میں کا نے اور بائس تھے۔ کہ اس میں آگ لگا کر بل کے بالائی جھے پرا ہے ڈال دے اس جیلے ہے اس نے تمام کشیوں میں آگ لگا دی بل کو منقطع کرویا آتش زوہ کشتی دوسری جانب گئی تو جانب غربی بہت بوا جمع عبور کر کے آگیا۔ ابن طاہر کے ساتھیوں کو عمر ومسعدہ کے چھتے ہے دفع کر دیا۔ اور ابن طاہر کے درواز ہے تک پہنچ گئے شاکر بیاور لشکر عمر و بن مسعدہ کے چھتے تک گیا' ظہر تک فریقین کے تقریبا دس آدی مقتول ہوئے ایک تجاعت عوام اور بدمعاشوں کی کو تو الی کی گئر عمر و بن مسعدہ کے چھتے تک گیا' ظہر تک فریقین کے تقریبا دس آدی مقتول ہوئے ایک تجاعت عوام اور بدمعاشوں کی کو تو الی کی گئر عمر و بیت الرفوع کہ لاتا تھا۔ اس کا درواز ہ کچہری کو چلی جو بیت الرفوع کہ لاتا تھا۔ اس کا درواز ہ انہوں نے تو ٹر ڈالا جو پچھتھا لوٹ لیا اس میں بہت قسم کا اسباب تھا۔ جدال و قال میں انہوں نے کوئی چیز اس میں نہ چھوڑی' سامان جو باب الجسر پر کو چہ تھی کثیر تھا۔ اور کثیر القیمت بھی تھا ابن طاہر نے اپنی جعیت کی مغلوبیت و کھی کردونوں بل جلا دیے۔ دکانیں جو باب الجسر پر کو چہ

سلیمان کے متصل میمین ویساروا قع تھیں۔اس کے تھم سے جلادی گئیں' تا جروں کا مال کثیر جل گیا۔اور مجلس صاحب الشرط کی دیواریں بھی مہندم ہو گئیں آگ نے فریقین کو گھیرلیا۔اس وقت نشکر نے اس وقت نہایت بلند آ واز سے تکبیر کہی پھر باب الحرب اپنی چھاؤنی کی طرف واپس گئے۔

ت ر \_ برب \_ \_ . تجارا درعوام \_ \_ ابن استعیل کا اظہار ناراضگی:

الحسین بن استعمل سرداروں اور شاکریدگی آیک جماعت کے ہمراہ باب الشام کی طرف گیا۔ پھر تجار اورعوام کے پاس تھہر گیا۔اورلشکر کی مدد کرنے پرانہیں بہت ڈانٹا کہ' بیلوگ تو اپنی روٹیوں (خوراک و نخواہ) کے لئے لڑے وہ معذور ہیں۔تم لوگ امیر کے پڑوسی ہوتم پرامیر کی مددواجب ہے۔تمہارے طرزعمل کی کیا توجیہ ہے کیوں اس کے خلاف شاکر میرکی مدد کی اور کیوں تم نے پھر بھینکے عالانکہ امیرتم سے نچ رہا تھا''۔

ابوالقاسم اورا بن الخليل كا فرار:

شورش کرنے والے لئگری آپ مقابات اور چھاؤنیوں میں تفہر گئے ابن طاہر سے اثبات کیا کیہ جماعت اور ل گئی اس نے سورش کرنے والے لئگری آپ میں اور بعض کواس سرئے کرچو بل سے اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ اثبات وہ لوگ سے جہنیں اس اندیشے سے کہلئکر کی دن اس پر حملہ نہ کرد ہے بغرض مقابلہ جنگ کے لئے تیار کیا تھا۔ ان لوگوں کی واپسی نہ ہوئی 'ابن طاہران دنوں میں کہان کی واپسی کا اندیشہ تھا خوف میں رہا۔ بیان کیا گیا ہے۔ کہان بدمعاشوں میں دوآ ومیوں نے اس سے امان کی درخواست کی 'ونوں نے اپنے ساتھیوں کے اصرار کی اسے اطلاع دی۔ اس نے ان دونوں کے لئے دوسود بنار کا حکم دیا۔ شاہ بن میکال اور الحسین بن اسلمیل کوعشاء کے آخروفت کے بعد اپنے ساتھیوں کی جماعت کے ہمراہ باب حرب جانے کا حکم دیا 'جانے میکال اور الحسین بن اسلمیل کوعشاء کے آخروفت کے بعد اپنے اپنی میں جوجمہ بن ابی عون کے ساتھیوں میں تھا 'حیاہ سازی کی بیسب لوگ کے بعد ان دونوں نے ابوالقاسم اور ابن طیل دونوں ان آ دمیوں کے علیحہ وہ ہونے کے وقت جس کا نام آھی تھا۔ اپنی جان کے خوف سے اس طرح کسی کنار ہے جلے گئے تھے کہ جاتے وقت شاکر بیان دونوں سے مدافعت کررہے تھے۔شاہ اور الحسین ان دونوں کی تلاش میں روانہ میں کنار کے باہر بطاطیا کے بلی کی طرف گئے۔

ابن الخليل كاخاتمه:

ندکور ہے کہ آب اس کے بطاطیا کے بل تک پہنچیں ابن الخلیل دونوں کے سامنے آگیا۔ اوروہ ان دونوں پرشور مچانے لگا۔
فریقین ایک دوسر ہے کو لاکار نے لگئ ابن الخلیل نے پہچان کر حملہ کر دیا۔ اس میں سے چند کو مجروح کرڈ الا 'لوگوں نے اس کا محاصرہ کر
لیا۔وہ اپنی جماعت کے وسط میں تھا۔ شاہ کے ایک آ دمی نے نیز ہ مار کرا سے زمین پر گرادیا۔ علی بن جشیا رنے گرجانے کے بعد اس کے
پیٹ میں تلوار بھو تک دی وہ اس حالت میں شچر پر لا داگیا۔ کہ کسی قدر جان تھی لوگ اسے لے کر ابن طام رتک نہ چنچنے پائے تھے۔ کہ مر
گیا۔ شاہ نے دار الخلافت کی ڈیوڑھی کے مواثی خانے میں لاش کے ڈال دینے کا تھم دیا۔ کہ یہاں سے شرقی جانب پہنچادی جائے گ۔
عبد ان بن الموفق کی گرفتاری:

عبدان بن الموفق اپنے گھر چلا گیا تھا اور وہاں ہے کسی جگہ جا کر چھپ گیا تھا۔اس کا پیۃ بتا دیا گیا' اور وہ گر فقار کر کے ابن

طاہر کے پاس بھیج دیا گیا، شاکر میہ جوباب حرب پر سے منتشر ہوکرا پنے اپنے گھر چلے گئے سے عبدان بن الموفق کو دوہیزیاں ببنائی گئیں، جن کا تمیں طل (پندرہ سیر) وزن تھا۔ الحسین بن المحیل دارالعامہ کے اس قید خانے گیا۔ جس میں عبدان تھا ایک کری پر بیٹے گیا اورا سے بااکر دریافت کیا گہ ''آیاوہ کسی کا جاسوں ہے یاس نے جو پچھ کیا اپنی ہی طرف ہے کیا۔ عبدان نے جواب دیا کہ '' وہ کسی کا جاسوں نہیں اوروہ شاکر میہ کا ایک آدی ہے۔ جس نے اپنی روثی طلب کی ''۔ الحسین نے این طاہر کواس بات ہے آگاہ کیا طاہر بن مجداوراس کا بھائی دارالعامہ کے اندرو فی جے میں گئے 'وونوں بیٹے گئے جوسر دارالعامہ میں رات کور ہے تھے انہیں اور الحسین بن المعیل اور شاہ بن میکال اور عبدان کو بلایا۔ اسے دوآدی لے آئے۔ الحسین اس سے مخاطب ہواکہ ''تو اس جماعت کا سردار ہے'' بن مجد بن عبداللہ بن حرب نے کہا کہ جموٹ بول ہے تو اس جماعت کا سردار ہے' اور جس نے ایک میں تیار کرر ہاتھا'' الحسین نے اسے گلی دی' اور حرب بن میں تیار کرر ہاتھا''۔ اس نے کہا کہ جموٹ بول ہے تو اس جماعت کا سردار ہے' ہم نے تجھے دیکھا تھا۔ کہ تو آئیس با ہے حرب اور شہراور باتھام میں تیار کرر ہاتھا'۔ اس نے کہا کہ جموٹ بول ہے گئی دی' ان کا سردار نے تامی گل اور مع اپنی بیڑیوں کے تھسیٹا گیا۔ یہاں تک جوانہوں نے طلب کیا تھا۔ الحسین نے دوہارہ اسے گلی دی' میان کا اور مع اپنی بیڑیوں کے تھسیٹا گیا۔ یہاں تک دورانہوں نے طلب کیا تھا۔ الحسین نے دوہارہ اسے گلی دی' عکما اسے چپت ماری گئی اور مع اپنی بیڑیوں کے تھسیٹا گیا۔ یہاں تک دورانہ میں جوانہوں نے طلب کیا تھا۔ الحسین نے دوہارہ اسے گلی دی' عکما اسے جپت ماری گئی اور مع اپنی بیڑیوں کے تھسیٹا گیا۔ یہاں تک دورانہ میں جوانہوں نے طلب کیا تھا۔ الحصین نے دوہارہ اسے گلی دی' عکما اسے جپت ماری گئی اور مع اپنی بیڑیوں کے تھسیٹا گیا۔ یہاں تک

#### عبدان بن الموفق كا خاتمه ﴿

طاہر بن محد اپنے والد کے پاس گیا۔ اور اسے وقعہ کی خبر دی عبدان خچر پر لا دکر قید خانے پہنچا دیا گیا۔ ابن الخلیل (کا جنازہ) ایک شتی میں لا دکر جانب شرقی پہنچا دیا گیا۔ اور وہاں لٹکا دیا گیا۔ عبدان کو ہر ہند تا زیا نوں کی گر ہوں سے سوتا زیانے مارے گئے۔ الحسین نے اس کے آل کا ارادہ کیا تھا۔ محمد بن لھر سے پوچھا کہ'' بچاس تا زیانے اس کی پہلی پر مارنے کے متحلق تو کیا خیال کرتا ہے' محمد نے جواب دیا' کہ بیطیم الثان مہینہ ہے' تجھے حلال نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہر تا و کرے' آخرا ہے بل پر زندہ لئکا کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ لئکا کے جانے کے بعد اس نے پائی مانگا' الحسین نے انکار کیا' کہا گیا کہ'' آگروہ پائی چاگا تو مر جائے گا' ۔ اس نے کہا چھا پلا دو' پائی پلا یا عصر کے وقت تک لئکا رہنے دیا گیا۔ پھر قید کر دیا گیا۔ دو دن تک قید میں رہا۔ تیسرے ون ظہر کے وقت مرگیا۔ اس شختے پر اس کے بھی لئکا نے کا تکم دیا گیا۔ جس پر ابن انخلیل لئکا یا گیا تھا' ابن اخلیل کی لاش وار توں کو دے دی گئی۔

#### المويد كي معزو لي كاسبب:

اسی سال رجب میں المعنز نے اپنے بھائی الموید کواپنے بعد ولی عہدی ہے معنز ول کردیا'اس واقعہ کا سبب بیہ ہوا کہ العلاء ابن احمد عامل ارمینیہ نے ابراہیم الموید کو پانچ ہزار دینار بھیجے کہ وہ اس کے معاملے کی اصلاح کرے ابن فرغان شاہ کوار مینیہ بھیجا تو اس نے وہ وینار لے لئے'الموید نے ترکوں کوعیسلی بن فرغان شاہ پر بھڑ کا یا۔ مغربیوں نے ترکوں کی مخالفت کی المعنز نے اپنے دونوں بھائی الموید اور ابواجہ کے پاس بھیجا'اس نے دونوں کو کل میں قید کر دیا۔ الموید قید کر کے ایک تنگ جمرے میں کر دیا گیا۔ ترکوں اور مغربیوں کی عطا جاری رکھی گئ کنجور حاجب الموید قید کیا گیا۔ اے بچاس تا ذیانے مارے گئے۔ اس کے نائب ابوالہول کو پانچ سو کوڑے مارے گئے۔ اس کے نائب ابوالہول کو پانچ سو کوڑے مارے گئے۔ اور اونٹ پر سوار کر کے پھر ایا گیا۔ پھر اس سے اور کنجور سے نارافسگی جاتی رہی۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ نہ کور ہے

کہ ابوالہول کے بھائی کوالمویدنے جالیس تازیانے مارے کر جب یوم جمعہ کوسامرا میں معزول کر دیا گیا۔اور بغدا دمیں ۱۱ر جب یوم یک شنبہ کومعزول کیا گیا۔اپنے معزول کرنے کے تعلق خوداس کے قلم کارقعہ لے لیا گیا۔

اسى سال ٢٣ رجب كواور بقول بعض ٢٢ رجب كوابرا بيم بن جعفر المعروف بالمويد كي و فات بهو كي \_

#### المويد كي وفات:

ندکور ہے کہ ایک ترک عورت محمد بن راشد المغر بی کے پاس آئی اورائے خبر دی کہ ترک ابراہیم الموید کوقید ہے نکالنا چاہیے بیں' محمد بن راشد سوار بوکر المعتز کے پاس گیا اطلاع دی'اس نے مویٰ بن بغا کو بلا کر دریافت کیا۔مویٰ نے انکار کیا۔کہ''یا امیر الموشین ابواحد بن التوکل کو جووہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ محض اس کے ساتھ اس انس کی وجہ سے ہے جو پچھی جنگ میں پیدا ہو گیا تھا۔لیکن الموید کوتو نہیں''۔

جب۲۲ر جب پنج شنبہ ہوا تو اس نے قاضوں اور فقہا اور گواہوں اور معززین کو بلایا۔ان کے روبر وابراہیم الموید کواس طرح نکالا کہ وہ مردہ تھا۔ کہ اس پر کوئی اثر نہ تھا۔اور نہ کوئی زخم اور اسے اس کی ماں آخل کے پاس جوابوا حمد کی بھی ماں تھی۔ایک گدھے پر پہنچا دیا گیا اس کے ہمراہ کفن اور حنوط (عطر میت بھی بھیج دیا گیا۔ ون کا حکم دیا گیا۔اور جس ججرے میں الموید تھا اس میں ابوا حمد کو تبدیل کردیا گیا۔

## المويد كي و فات كے متعلق مختلف روايات:

ندکور ہے کہ الموید نے ایک سموری لحاف اوڑ ھالیا اس کے دونوں کنارے دبالئے یہاں تک کہ مرگیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہا ہے برف کی سل پر بٹھایا گیا۔اوراس پر برف کی سلیس لا دی گئیں سر دی سے مرگیا۔

## مستعین کی طلی کا فر مان:

اسی سال شوال میں احمد بن مخد المستعین قتل کیا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ المحتز نے جب المستعین کے تل کا ارادہ کیا 'تو محمد بن عبد الله بن طام کے پاس المستعین کے واپس کرنے کے متعلق اس کا فرمان آیا۔ اور اے اپنے طسا تیج کے اہل معاون کے روانہ کرنے حکم دیا۔ دوسرافر مان سیماخادم لایا۔ جس میں منصور بن نفر بن حمز ہ کے نام جو واسط پر عامل تھا۔ المستعین کوسیما کے سپر دکر نے کے متعلق لکھنے کا حکم تھا۔ المستعین و بیں مقیم تھا۔ اس پر ابن الب خمیصہ 'ابن الم ظفر ابن سیسل منصور بن نفر بن حمز ہ اور صاحب البرید (محکمہ ڈ اک کا افسر) محکم المقرر تھے۔ محمد نے المستعین کو اس کے سپر دکرنے کے متعلق لکھ دیا۔

## مستعين كي القاطول مين آمد:

بیان کیا گیا۔احمد بن طولون ترک ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوا'اور ۲۴ رمضان کو کمستعین کواس نے نکال لیا' ۳ شوال کوا ہے القاطول پہنچا دیا' کہا گیا ہے کہ احمد ابن طولون کمستعین پرمحافظ مقررتھا' اس لئے اس نے سعید بن صالح کواس کے لے جانے کے لئے روانہ کیا۔سعیداس کے پاس گیااورا ہے لے گیا۔

کہا گیا ہے کہ سعید نے صرف القاطول میں امستعمین کوابن طولون سے لیا 'پہلے ابن طولون ہی اسے وہاں تک لے گیا تھا اس موقع پر روایات میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ استعمین کوسعید نے القاطول میں قتل کیا 'جس دن و قتل کیا گیا ہے اس کے دوسرے دن سعید نے استعمین کی یا ندیوں کو بلا کر کہا کہ اپنے آتقا کو دیکھوو وہ تو مرگیا۔

مستعین کے قتل کی مختلف روایات:

بعض اس کے خلاف راوی ہیں کہ نہیں' بلکہ کمستعین کوسعید اور ابن طولون پہلے تو سامرا لے گئے گھرسعید اے اپنے ایک مکان میں لے گیا۔ جہاں اس پراتناعذاب کیا کہ وہمر گیا۔

سیجھی کہا گیا ہے کہ نہیں بلک سعید ستعین کے ساتھ ایک شتی ہیں سوار ہوا ۔ فوج بھی ہم رکا بھی نیہاں تک کہ دہانہ کوجیل کے مقابل آیا تو ستعین کے پاؤں میں ایک پھر ہاند ہرا سے پانی میں ڈال دیا ایک نھرانی طبیب فضلان سے جو المستعین کے ساتھ فہ کور ہے کہ'' میں اس وقت اس کے ہمراہ تھا۔ جب وہ روانہ کیا گیا اس نے اسے سامرا کے راستے میں اپنے ساتھ لے لیا تھا جب وہ (المستعین ) ایک نہر میں تک پہنچا تو اس نے سواری اور جھنڈ ہے اور ایک جماعت دیکھی فضلان سے کہا کہ آگے ہو ہر کر دیکھ تو بید کون ہے۔ اگر سعید ہے تو میری جان گئی میں فشکر کے پہلے جھے کی طرف ہو ھا اور ان سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ سعید حاجب ہے بیٹ کر مستعین نے کہا'' اناللہ وانا الیہ رجعون ہے بیٹ کر مستعین نے کہا'' اناللہ وانا الیہ رجعون سے بیٹ کر مستعین نے کہا'' اناللہ وانا الیہ رجعون سے بیٹ کر مشتعین نے کہا'' اناللہ وانا الیہ رجعون سے بیٹ کر مشتعین نے کہا'' اناللہ وانا الیہ رجعون سے بیٹ کر مشتعین نے کہا'' اناللہ وانا الیہ رجعون سے دا کی قتم میری جان گئی''۔ فضلان نے کہا کہ جب پہلا لشکر اس سے ملاتو وہ لوگ اس کے پاس کھڑ ہے ہوگئے اور اسے اور اس کی دامیے میں گئی ہر وہ مرکبا۔ جب وہمرکبا۔ تو ہو اپن گیا۔ میں اس مقام پر کوان ہو اپن کی بیٹ کے بیٹ تیں بغیر مرکبا دیا ہو گئی اور اس پر کئی چوٹیس تھیں ہیں ہیں اس میں بغیر مرکبا دیا ہوں ہوں گئی ہو ہوں گئی ہو ٹیل کی ہو ٹیس تھی دیا ہی ہو اپن کی ہو ٹیس تھی دیا ہو ہو گئی اور اس پر کئی چوٹیس تھی دیا ہے بیں اس میں بغیر مرکبا دیا ہے ہو ہو گئی اور اس پر کئی چوٹیس تھی دیا ہی ہو ہو گئی '۔

جس وقت المعتزك پاس اس كاسر لا يا گيا۔ تو وہ شطر نج كھيل رہاتھا 'اس سے كہا گيا كہ بيمعزول كاسر ہے كہاا سے وہيں ركھ دو۔ جب كھيل چكا تو منگا يا اور ديكھا پھر فن كرا ديا۔ سعيد كے لئے بچاس ہزار درہم كا تھم ديا۔ اور وہ معونت بصرے كا والى بنا ديا گيا۔ المستعين كے ايک فلام سے مذكور ہے كہ سعيد جب ستعين كے ساخة آيا۔ تو اسے اتا را۔ اور تركوں ميں سے ايک شخص كو مقرر كيا كہا ہے تى كہ دوركعت نماز پڑھ لے۔ اس وقت وہ ايک جہ پہنے تھا۔ سعيد كيا كہا ہے تى كہ دوركعت نماز پڑھ لے۔ اس وقت وہ ايک جہ پہنے تھا۔ سعيد نے اس ترك سے جواس كے تل پر مامور تھا۔ درخواست كى كہ دوركعت نماز پڑھ لے۔ اس وقت وہ ايک جہ پہنے تھا۔ سعيد ليا س ترك سے جواس كے تل پر مامور تھا۔ درخواست كى۔ كہ وہ اس سے تل سے پہلے وہ جبہ مانگ لئے ترك نے اس جے كومانگ ليا۔ جب اس نے دوسرى ركعت كا سجد و كيا تو اسے تل كر ديا۔ سركا ہے ليا۔ اور اسے ون كرا ديا 'مدن كو پوشيدہ ركھا۔

محمر بن مروان کےموید سے متعلق اشعار:

محمد بن مروان بن افی الجحوب بن مروان بن افی هضه نے الموید کے معاطے اور المعتز کی مدح میں حسب ذیل اشعار کے ۔ تو وہ ہے کہ جب دنیا پریشان ہوتی ہے تو 'سنجال لیتا ہے۔ اے دین ودنیا کی پریشانی کے وقت سنجا لنے والے۔ رعیت کے لئے خدا تخصے قائم رکھے۔ رعیت کے لئے خدا تخصے قائم رکھے۔ رہے گا۔

تو پہلاسر دار نہ تھا کہ جس کی کسی کمینے نے خیانت کی ہو۔ توسر دارتھا۔اور تجھ سے بدعہدی کرنے والا کمپینے تھا۔ اگراس کے لئے وہ کام پوراہوجاتا'جس کی اس نے تذہیر کی تھی۔ تو البتہ ملک اوراسلام کی صبح اس طرح ہوئی کہ وہ دونورخصت

> اس کا بیاراد ہ تھا کہ وہ ہماری دنیا تباہ وہر با دکردے۔ جب اس نے اپنی حمافت سے حملے کا ارادہ کیا۔ تخصے اس نے ایک ایساتیر ماراجس کی رسائی تجھ تک نہ ہوئی۔ تونے محض رشتے کی وجہ ہے اس کی رعایت کی۔

اور پیرنجی ارادہ تھا۔ کہ ہمارادین بھی تباہ و ہر ہا دکرڈ الے۔ توامام عادل کی شام اس طرح ہوئی کہاس نے اس پرحملہ کرویا۔ جس کسی نے مخصے تیر مارا۔اس کا تیرای پر ملیٹ گیا۔ گراس نے ندر شتے کی وجہ ہے تیری رعایت کی ندا حسان کی وجہ

> تیرے جبیباحسن سلوک جمھی کسی بھائی نے بھائی کے ساتھ نہیں کیا۔ ہم بھی اس سلوک کے وقت موجود تھے' غائب نہ تھے۔ تو تعب والى جنّك ميں مشغول تھا۔ اےصاحب عطاا ہے ہے مانگے دیاجا تا تھا۔ تونیکی میں اس کے ساتھ اس کے باب سے زیادہ تھا۔ تخت شاہی کے قریب اس کی نشست گا تھی۔ حالا نکہ وہ الی نعمتوں میں تھا۔ جوختم ہو چکیس اوراس کے لئے۔

اوروه لهولعب ميں مشغول تھا۔ جب كەتو تعب اٹھار باتھا۔ اورا ہے صاحب عطا! جووہ مانگتا تھا' تو اسے دیے دیتا تھا۔ تو بھائی نہ تھا'نیکی میں باپ تھا۔ مگر جب و ہاس کے قریب ہوا تو اور بھی وور ہو گیا۔ ابیا درواز ہ تھا۔جس کی زیارت کی جاتی تھی' گرآ ج اس کی اس طرح ہوئی کہ در بند ہوگیا۔

· اس کی شام تنهائی میں ہوئی حالانکہ اس کی جماعتیں و صفیں کہاں گئیں جواس کے لئے کھڑی رہتی تھیں۔

میں ہزارتھیں جنہیں تواس کے پیچیے جشع دیکھا تھا • جس طرح کوئی شخص اس وقت کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ آئے وہ جیسا کہ وہ مچھل میں کرتی ہے جس کا یانی برگیا ہو۔

تکبراوراس میں اصرار کے بعدا ہے اس طرح ذکیل ہونا بڑا۔ جب تونے لوگوں کی گردن ہے اس کی بیعت فیخ کردی۔ تونے اسے اس کی ضعف رائے کے بعد ایک لقب دیا تھا۔ تونے اے عزت کالباس پہنایا تھا۔جس کواس نے ذلیل کیا۔

تو پھرکوئی خطیب اس کے لئے دعا کرنے والا شہریا۔" اوراللہ نے اس لقب کوضعف رائے سے بدل دیا۔ اوراس نے اس کی حفاظت نہ کی اس لئے اے اس طرح شام ہوئی کہلباس عزت اس ہے چھن چکا تھا۔

ا پنی کتنی ہی نعتوں میں تونے اسے شریک کرلیا تھا۔ میں اسے شعلے والے چراغ ہے تشبیہ دیتا تھا۔ تطیعہ والد ہ ابراہیم نے اس حالت میں شام کی کہ اس نے قطع کر

اس کے اعمال کی بدولت اللہ نے اسے ان نعمتوں سے نکال دیا۔ مگرتونے نہاں کا نور ہاتی رکھانہ شعلہ۔ صفااورمحت کی ری کو چنانچیوه دونوں کٹ گئیں۔ اے سخاوت پروفا داری کا عہد لینے والے تو اس وقت تک کسی کی جب تک کہ تو اس کی بدعہدی پراچھی طرح مطمئن نہیں ہو گرفت نہیں کرتا۔

بی عباس کی مدح ہی میرے لئے کافی ہے۔ حی کہ قریش نے بھی تہہیں ہے ادب سیھا ہے۔ مگر تو بحد اللہ نے اپنی مدح میں منقطع نہیں ہے۔ میں بنی عباس کی مدح کی وجہ سے قابل قدر ہوں۔ اے بنی عباس بے شک تقو کی نے تنہیں تعلیم دی ہے۔ کلام تم لوگوں کی مدح کے دوران میں منقطع تھا۔ محاسمہ ما

مجلس شوري:

عبدالرحمٰن سے مذکور ہے کہ سامرا کے ایک نوجوان نے اسے وہ امور لکھے جوئز کوں سے من من کربعض اہل سامرا نے مرتب کر لئے تھے۔ اس کا واقعہ یوں ہے۔ المعتز کو جب خلافت پینی اوراللہ نے مشرق ومغرب اور بحراور دیہات اورشہر اور زمین اور بہاڑ سب کے معاملات کا انتظام اس کے تفویض کیا تو اہل بغداد کواس برے انتخاب کا رغج ہوا۔ اور اس بدانتخا بی نے انہیں بلامیں بلامیں بلاکر دیا۔

المعتز باللہ نے اس جماعت کومشورے کے لئے بلانے کا علم دیا جن کے زہن صاف ہوں۔مزاج نرم ہوں' گمان پا کیزہ ہوں' طبیعتیں صبحے ہوں خصاتیں عمدہ ہوں اور عقلیں کامل ہوں۔

#### معتز کا امرائے دربارے خطاب:

امیر المومنین نے کہا کہ'' کیاتم الیی جماعت کی طرف نظر نہیں کرتے جن کا نفاق ظاہر ہے ان کی خواہش حماقت تک پہنچ گئی ہے۔ وہ ایسے بےعقل اور بے وقوف ہیں۔ جن پر بالکل بھروسہ نہیں 'نہ انہیں کچھا ختیار ہے نہ تمیز ہے۔ خطا میں منہ کے بل گرنے نے بداعمالی کوان کے لئے آراستہ کر دیا ہے' وہ جمع کئے جائیں تو بہت تھوڑ ہے ہیں۔اوراگر ان کا ذکر کیا جائے ۔ تو ندمت کی جائے''۔

میں نے جان لیا ہے۔ کہ لشکروں کی سرداری' سرحدوں کی حفاظت' معاملات کا انتظام اورملکوں کی تدبیر بغیرا یسے مخص کے درست نہیں ہوسکتی جس میں کامل طور جیار خصالتیں نہوں:

- 🗨 اختیاط و دوراندلیثی جس کی وجہ ہے وہ واقعات پیش آنے کے وقت ان کےصدور کی حقیقت دریا فت کر لے۔
  - علم جوائے اس کے دھو کے کا امکان ہو۔
    - اشجاعت و بہادری کدا ہے مصائب کم نہ کرسکیں باو جودمسلسل حوائج کے بھی۔
    - ◄ جودوسخادت بس سے سوال کے وقت بڑے بڑے مال کاخرچ کرنا بھی آسان ہو۔

اورتین باتیں پیہوں۔

- 🗨 اینے مددگاروں میں جواس قابل ہوائ کے احسان کا فوراً بدلہ دے دینا۔
  - 🗷 گمراہوں اور نا فر مانوں پر بھاری بوجھ ڈالنا۔
- 5 حوادث کے لئے تیار رہنا' کیونکہ حوادث زمانہ سے مطمئن رہنا' زمانے سے غیر مطمئن رہنا ہے۔

دوخصلتیں پیہونا جاہئیں۔

وعیت کے راستے ہے در بان کا دور کر دینا (تا کہ بےروک ٹوک وہ اپنی فریا دی پنجا سکے )

▼ قوی اورضعیف کے درمیان کیساں فیصلہ کرنا۔

ايك خصلت بيهونا عايي-

تمام امور میں بیدارر ہنااور آج کا کام کل پر نہ ڈالنا۔

تم لوگوں کی کیارائے ہے۔

میں نے اپنے موالی یعنی آ زاد کردہ غلاموں میں سے چند آ دمیوں کا انتخاب کیا ہے۔ایک ان میں سے مضبوط طبیعت والا اوراپنے ارادے کا پورا کرنے والا ہے کہ نداہے کوئی راحت سرکش بناتی ہے اور نہ کوئی تکلیف خا کف کرتی ہے۔

ند دوروالے سے ہیت ہوتی ہے نہ سامنے والے سے ہول ہوتا ہے۔

وہ مثل اس چو پائے کے ہے جو بیول کی جڑمیں ہے کہ اگر اسے حرکت دی جائے تو حملہ کردے اور اگر کا ٹا جائے تو قتل کردے۔

اس کی جماعت تیار رہتی ہے۔اوراس کا انقام سخت ہوتا ہے۔ کہ اپنے لو ہے زیادہ سخت قلب کے ساتھ وہ اپنے بہت تھوڑی تعداد کے کشکر کو جنگ میں ڈال دیتا ہے۔

و واس طرح طالب انقام ہوتا ہے کہ اسے بڑے پڑے نوفناک شکرعا جزنہیں کر سکتے۔

وہ ایسا قابض ارواح ہے۔ کہ جسے وہ طلب کرے اسے پناہ نہیں 'اور جو بھا گے اسے مفرنہیں ۔

جے عدہ چیزیں حرص میں نہیں ڈالتیں اور نہ صببتیں اسے عاجز کرتی ہیں۔

اگر دوی کری تو پورا کرے اورا گروعد ہ کریتو و فا کرے۔

اگراز ائی میں پورابہادر ہے اور زبان سے کھ کہاتو اے کردیا۔

اس کا سابیاس کے دوست کے لئے خوب گھنا ہے۔اوراس کا خوف اس پر حیلے کے وقت اس کی بہادری کی دلیل ہے۔

جواس سے بازی لگا تا ہے اس سے بر صحاتا ہے۔ اور جواس کا ارادہ کر ہے اسے عاجز کر ویتا ہے۔

جواس کے ساتھ طے اسے تھا دیتا ہے اور جواس سے دوتی کرے اسے ہلاکت سے بچالیتا ہے۔

معتزے ایک درباری امیر کا جواب:

جماعت میں سے ایک محف نے کھڑے ہو کرعرض کی اے امیر المونین اللہ تعالی تجھ میں فضائل اوب جمع کر دے۔ تجھے میراث نبوت میں مخصوص فر مائے ' حکمت کی ہا گیں تیری طرف ڈال دے 'عطائے کرامت میں سے تیرا حصہ زیادہ کرے' تیرے فہم میں وسعت پیدا کرے' تیرا قالب پا کیزہ علوم اورصفائے ذہن سے منور کرے۔ تیرے بیان نے تیری مراد ظاہر کر دی اور تیرے فہم نے ادراک کرلیا۔اے امیر المونین' واللہ اس محف پر پوشیدہ نہیں جے نہیں عطائی گئیں وہ عطائیں جیسی کہ تجھے دی گئیں' قدرت نے برے بوے احسانات تجھے پر کے بڑی بڑی مضبوط تو تیں بخشیں' قابل ستائش فضائل طبیعت کی شرافت' حکمت تیری زبان پر گویا کر دی

گئ اس لئے تو نے جو گمان کیا ہے وہ درست ہے۔اور جو پچھ مجھا ہے وہ اتناحق ہے کہ اس میں کوئی عیب نبیں تو خدا کی تسم اےامیر المومنین خصائل میں بےنظیراورز مانے بھر کاسر دارہے۔

جس کے پورے فصائل کوکوئی بیان نہیں پہنچ سکتا اور نہ کوئی تعریف اس کی شرافت کے اجزاء کا حصر کر سکتی ہے'۔

امیر المومنین نے اپنے مددگاروں کے لئے عہدوں کا حکم دیا۔اورانہیں اُپنے دوشمنوں کے آگاہ کرنے' خوش خبری سانے اوران کے نفس و مال میں تصرف کرنے کی آزادی بخش۔

## محمر بن عبدالله كالتنبية ميزخط:

جب محمد بن عبداللہ کوعلاقوں کے متعلق تھم کی خبر پینچی تو اس نے ایک مراسلہ جاری کیا جس کی نقل میہ ہے۔

اما بعد! خواہش نفسانی کی بھی نے تہمیں مجا طرائے ہے برگشتہ کردیا۔ خطا کی رسیوں نے تہمیں احمق بنادیا' اگرتم لوگ حق کو اپنے اوپر مسلط رکھتے اور اس کے مطابق اپنے اندر فیصلہ کرتے تو حق تمبارے پاس بصیرت (عقل وہوش کو) لاتا اور حیرت کے پر دیتم ہے دور کر دیا' اب بھی اگرتم لوگ مصالحت کے لئے تیار ہوتو تمہارے خون محفوظ ہوجا کیں گے۔ اور فراغت ہے زندگی بسر کرو گے۔ امیر الموشین تمہارے پے در پے جرائم کو معاف کر دے گا۔ اور اپنی وافر نعتوں کو تمہارے لئے کھول دے گا' اگر اس طرح تمہاری بڑھی ہوئی شرار تیں جاری رہیں اور تمہاری حرص تمہاری بڑا تما کی کو تمہارے لئے (خوبصورت) بناتی رہی۔ تو تم پر جمت قائم کر دیئے کے بعد اللہ اور تمہیں معذرت ہے آگر لوٹ مار جاری برگئی اگرائی کی چنگ کا تمہیں اعلان ہے' اگر لوٹ مار جاری ہوگئی اگرائی کی چنگ ری سلگ اٹھی' سیا گئی' الموالی کی جنگ کا تمہیں اعلان ہے' اگر لوٹ مار جاری ہوگئی' لڑائی کی چنگ ری سلگ اٹھی' سیا کے جنگ حرکت میں آئی' تلواروں نے اس کے حامیوں کے جوڑ کا ہے دیے' نیز ہوس سے جھک گئے۔ قال میں آئے کو پکار دیا گیا۔ بہادروں نے جنگ شروع کردی' جنگ نے باچیں کھول دیں۔ ہا جرآئے کے لئے اس نے جھک گئے۔ قال میں آئے کو پکار دیا گیا۔ بہادروں نے جنگ شروع کردی' جنگ نے والا کون ہے۔ نے اس مورض ورمعلوم ہو۔ جوٹ کی کے دور ان فریق مورض ورمعلوم ہو۔ جوٹ کی معذرت بھی کے دور ان فریق میں موجائے گا۔ کہ دو کہاں کی سخاوت کی خرق یب ظالموں کو معلوم ہو جوائے گا۔ کہ دو کہاں بطائے گا۔ اور نہ فدیر پیول ہوگا۔ جوڈ رگیا۔ اس کا عذر قبول کر لیا جائے گا۔ عنقریب ظالموں کو معلوم ہوجائے گا۔ کہ دو کہاں بھی جوٹ کے گئی ہیں' ۔

## محمر بن عبدالله كوتر كول كاجواب:

محمہ بن عبدالند کا خطر تر کوں کو پہنچا تو انہوں نے جواب لکھا۔

''باطل کوتو نے حق کی صورت تصور کرلیا۔اوراپی گمرای کو ہدایت خیال کرلیا' جیسا کہ ہراب کا میدان جے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے پچھ نہیں پاتا اگر تو اپنی گئی ہوئی عقل کولوٹا تا' تو تیرے لیے بصیرت روشن ہوجاتی ۔ سبک تو حقیقت کی راہ ہے بھا گا اور پچھلے پاؤں بلٹ گیا' اس لئے کہ تیری طبیعت میں ہوجاتی ۔ شبہ کے مادے تجھ سے منقطع ہوجاتے ۔ لیکن تو حقیقت کی راہ ہے بھا گا اور پچھلے پاؤں بلٹ گیا' اس لئے کہ تیری طبیعت میں حیرت کے اسباب جم گئے تو اس کے سننے میں مشغول ہوگیا اور تنہا اس کے پاس آگیا' مثل اس مختص سے جس کی عقل کوشیا طین لے گئے۔اورا سے جران چھوڑ گئے' تیری عمر کی قتم اے محمد' تیراوعدہ بھی ہمارے پاس آیا۔

اوروعید بھی ہمارے پال آئی اس نے ہمیں نہ تیرے قریب کیا اور نہ تجھ سے دور کیا جب کہ یقین کی بارش تیرے شمیر کی

پوشیدہ حالت کو کھول دے گی۔اور مجھے اس شخص کے مثل کردے گی۔ جوہر ق کوراستہ چلنے کے لئے کافی سجھتا ہے کہ جب وہ اس کے لئے جہی تو 'اس میں چلنے لگا۔اور جب تاریک ہوگئ تورک گیا۔ تیری جان کی قسم اگر تیری خواہش بخاوت میں بڑھتی گئی اور تو امید کے باول سے فائدہ اٹھا تارہا۔ تو ضرور تیرا حال تیرے لئے موجب غم ہوگا۔البتہ ہم لوگ تیرے پاس ایسے لشکر کی شکل میں آئیں گے کہ بختے اس سے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگا۔ور و بال سے ہم لوگ ضرور بالضرور مجھے ذکیل کر کے نکال دیں گے۔اور تو ذکت اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔اگر ہمیں اپنی آگاہی کے لئے امیر الموشین کے فرمان کا انتظار نہ ہوتا کہ ہم لوگ کس طریقے پر عمل کریں تو پانی کے برتنوں تک پہنچ جاتے اور تلواروں کو اس حالت میں میان میں داخل کرتے 'کہ وہ تھی ہوئی ہوئیں' زمین کی بلندی کو پست کردیے۔اسے جانوروں اور سانپوں اور الوکا ٹھا نا بناویے' ہم نے تھے نزدیک سے پکاردیا۔اور سانہ پائی کی اور تم لوگ تقصان پہنچا نمیں گے اور تم لوگ تو ہم تھے نقصان پہنچا نمیں گے اور تم لوگ تو کامیاب ہوگا۔اور تو انکار کرے گا۔اور سوائے سرکش کے پچھ نہ کرے گا۔تو ہم تھے نقصان پہنچا نمیں گے اور تم لوگ ندامت کی حالت میں صبح کروگ'۔

## مغربیوں اور ترکوں کی جنگ:

اس سال مکی رجب کومغربیوں اور ترکوں کے درمیان جنگ عظیم ہوئی بیاس لئے ہوئی کہ خربی اس دن محمد بن راشداور نصر بن سعید کے ہمراہ جمع ہوئے جو ترک محل پر تھے۔ان پر غالب آگئے۔انہیں وہاں سے نکال دیا۔آوران سے کہا کہ'' ہرروزتم لوگ ایک خلیفہ کوتل کرتے ہو۔اور دوسرے کومعز ول کرتے ہواوروز پر کوتل کرتے ہو۔

ان لوگوں نے عیسیٰ بن فرخان شاہ پر جملہ کیا تھا۔ اے مارا تھا۔ اوراس کا گھوڑ الے لیا تھا۔ جب مغربیوں نے ترکوں کول سے نکال دیا اور بیت المال پرخالب آگئے۔ تو وہ بچاس گھوڑ ہے لئے جن پر ترک سوار ہوا کرتے تھے' پھر ترک جٹع ہوئے اورانہوں نے کرخ اور دور میں جو ترک تھے۔ انہیں بلا بھیجا' وہ لوگ اور مغربی مقابل ہو گئے مغربیوں میں سے ایک آ دمی مارا گیا۔ مغربیوں نے اس قاتل کو پکڑ لیا۔ شاکر بیہ مغربیوں کے مدوگار ہوگئے' ترک کمزور پڑ گئے۔ آخر مغربیوں کے مطبع ہوگئے۔ جعفر بن عبدالواحد نے فریقین کے درمیان صلح کرا دی' انہوں نے اس شرط پر سلح کی کہ'' وہ اب کوئی ٹی بات نہ کریں گے۔ اور ہر جگہ جہاں ایک فریق کی جانب سے بھی کوئی آ دمی رہے گا'۔ اس شرط پر ایک زمانے تک رکے رہے۔

#### ابن غرون کی جلاوطنی:

محربن راشد اورنسر بن سعید کے پاس مغربیوں کے جمع ہونے کی خبر ترکوں کو پینچی 'ترک با یک باک کے پاس جمع ہوئے اوراس ہے کہا کہ' ہم ان دونوں سرداروں کی تلاش میں ہیں۔اگرہم ان دونوں پر کامیاب ہوگئ تو پھر کوئی بولنے والانہیں ' ہے۔ بن راشد اور نصر بن سعیداس دن صبح سویر ہے جمع ہوئے تھے۔ جس دن ترکوں نے ان پر حملے کا ارادہ کیا تھا' پھروہ دونوں اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ بعد کوئی خبر ملی کہ با یک باک ابن راشد کے مکان گیا تھا' محمد بن راشد اور نصر بن سعید محمد بن عزون کے گھر بلیك گئے کہ ترکوں کا ہنگامہ جب تک سکون پذیر ہودونوں اس کے پاس میں۔ پھردونوں اپنی جماعت کے پاس واپس آ جا نمیں۔ ایک شخص کے باک کوان دونوں کو اشارے سے بتا دیا۔اورا سے ان کا راستہ دکھادیا۔ کہا گیا ہے کہ ابن عزون وہی شخص ہے جس نے اس آ دمی کو چھیایا تھا۔ جس نے ان دونوں کو پکڑ کر قبل کر دیا' بی خبر المعز کو

بینی تواس نے ابن عزون کے تل کا ارادہ کیا 'اس معاملے میں اعتراض کیا گیا' تواس نے اے بغداد جلاء وطن کر دیا۔ ابن خلف العطار وغیرہ کی گرفتاری:

اس سال محمد بن علی بن خلف العطار کواور آل ابی طالب کی ایک جماعت کوگرفتاً رکر کے بغداد سے سامرالایا گیا جن میں ابواحمد بھی تھے ابواحمہ محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن علی بن ابی طالب (رضی اللہ تعالی عنهم) ان کے ہمراہ ابو ہاشم داؤ د بن القاسم الجعفر کی کوبھی لایا گیا' بیوا قعداس سال ۸ شعبان کوہوا۔

## عبدالرحمٰن نائب ابوالساج كي آمد:

بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سبب بیتھا کہ ایک صاحب طالبیین میں سے لئکر اور شاکر یہ کی ایک جماعت کے ساتھ بغدادعلاقہ
کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اس زمانے میں کوفے اور اس کے مضافات ابوالساج کی ماتحی میں شے اور وہ ابن طاہر سے خواہاں تھا۔
کہ اس کوولا بت رے میں تبدیل کر دیا جائے 'اس غرض سے بغداد میں مقیم تھا جب ابن طاہر کوطالبی کی خبر پہنچی جو بغداد سے روانہ ہوکر
کوفہ گئے تھے۔ تو اس نے ابوالساج کواپی عمل داری کوفہ میں جانے کا حکم دیا 'پہلے ابوالساج نے اپنے عائم بارائم من کوکوفہ بھیجا پھر
ابوالساج سے ابو ہاشم الجعفر کی نے مع بغداد کے طالبیین کی ایک جماعت سے ملاقات کی طالبی کے متعلق گفتگو کی جو بغداد سے روانہ
ہوکر کوفہ گئے تھے۔ ابوالساج نے ان سے کہا کہ تم لوگ ان سے بیہ کو کہ وہ مجھ سے علیحہ ور ہیں اور میں انہیں ندد کی بھنے پاؤں۔
کوفہ میں عبد الرحمٰن میرسنگ باری:

جب عبدالرحمٰن نائب ابوالساح کوفہ پہنچا' تو اسے پھر مارے گئے۔نا چار مسجد میں چلا گیا۔لوگ میں جھے کہ بیعلوی کی جنگ کے لئے آیا ہے۔اس نے ان لوگوں سے کہا کہ میں عامل نہیں ہوں' میں وہخص ہوں جواعراب کی جنگ کے لئے روانہ ہوا ہوں' اس کہنے ریاگ اس سے باز آ گئے اور وہ کونے میں مقیم ہوگیا۔

## ابواحد محمر بن جعفر طالبی کی گرفتاری:

ابواحمہ محمہ بن جعفر الطالبی جس کا میں نے ذکر کیا وہی صاحب سے جوطالبین کی ایک جماعت کے ساتھ (گھر فارکر کے)
سامرا بھیجے گئے سے کہ المعتز نے مزام بن خاقان علوی کوشکست ہونے کے بعد جو ابواحمہ کی اس جنگ کے لئے کوفہ روانہ کیا
گیا تھا۔ جس کا ذکر اس کے قبل اپنے مقام پرگز رچکا ہے۔ جیسا کہ فہ کور ہے 'ابواحمہ کو فے کے علاقے میں پلیٹ آیا اور لوگوں کوستایا
اوران کا مال اور جا کداولے کی 'ابوالساج کے نائب نے کوفے میں قیام کرلیا' تو وہ ابواحمہ علوی سے بزمی پیش آیا۔ اور اتنا مانوس بنا
لیا۔ کہ کھانے پینے میں شریک کرنے لگا۔ فریب و سے کر کوفے کے ایک باغ میں بطور تفریح کے لیا۔ وہاں شام کردی' عبدالرحمٰن
نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر رکھا تھا۔ علوی کو قید کرلیا اور رات کے وقت مقید کرکے اندر آنے والے ٹچروں پر روانہ کردیا۔ کی ربیج الآخر
کو بغدا دلائے گئے' محمد بن عبداللہ کے پاس لے گیا۔ تو اس نے اپنے پاس ہی قید کرلیا پھرضامن لے کردیا کردیا۔

## آل ا في طالب كي طلبي:

محمد بن علی بن خلف العطاء کے بیشتیج کے پاس حسن بن زید کے چند خطوط پائے گئے ابن طاہر نے اس کی اطلاع المعتز کولکھ دی ابواحمد اور ان تمام طالبیین کی عتاب بن عتاب کی معیت میں روا گلی کے متعلق فرمان آیا۔وہ سب لوگ اور ابواحمد اور ابو ہاشم الجعفری اورعلی بن عبیداللہ بن عبداللہ بن حسن جعفر بن حسن بن علی بن ابی طالب (رضی اللہ تعالیٰ عہم )روانہ کر دیے گئے علی بن عبیداللہ کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا ۔ کہ صرف اپنے مکان پر سامراجانے کی اجازت چاہی تھی جودے دی گئی 'بیان کیا گیا ہے کہ مجد بن عبداللہ نے بان کے ساتھ ایک ہزار در ہم کا سلوک کیا 'اس لیے کہ انہوں نے تنگ دی کی اس سے شکایت کی تھی 'ابو ہاشم اپنے گھر والوں کورخصت کر آئے تھے۔

## ابوماشم کی گرفتاری:

بیان کیا گیا ہے کہ ابو ہاشم کی گرفتاری کا سبب صرف ابن الکرویہ اورعبداللہ بن داؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ تھے۔ان دونوں نے المعتز ہے کہا کہ اگرتو محمد بن عبداللہ کو داؤد بن القاسم کی گرفتاری کو لکھے گاتو وہ گرفتار کر کے نہیں بھیجے گا۔لہٰذاا ہے لکھ دے کیونکہ تواسے طبرستان وہاں کی اصلاح حالت کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ پھر جب وہ تیرے پاس آ جائے تواس کے بارے میں تواپنی رائے پرغور کر سکے گا۔اس بنایر یہ گرفتاری ہوئی گرکوئی اور نا گوار بات نہیں پیش آئی۔

#### ا نتظام معدلت:

اسی سال الحسن ابن افی الشوراب کو قاضی القصناة بنایا گیا۔ حالانکہ محمد بن عمران الضی ا تا لیق المعتز نے عہدہ قضا کے لئے چند آ دمیوں کی المعتز سے سفارش کی تھی جن میں الخطن کی تھے۔ المعتز نے ان کے لئے فرمان بھی لکھ دیا مگر شفیج الخادم اور محمد بن المروبیدائسیم بن المروبیدائل و نے کا تھم دیا۔
میں سے بیں ۔ اور عقید تا رافضی اور قدری اور تبدی اور جمی بیں۔ المعتز نے انہیں دور کرنے اور بغداد سے نکال و سے کا تھم دیا۔ اور عوام نے الخصاف پر جملہ کردیا۔ اور دوسرے لوگ بغداو چلے گئے النسی صرف مظالم کی وجہ سے معزول کیا گیا۔

#### نوجی مصارف:

بیان کیا گیا ہے کہ اس سال ترکوں اور مغربیوں اور شاکریہ کی تنخوا ہوں کا انداز ہ کیا گیا۔ جس مقدار کی انہیں ایک سال میں حاجت تھی۔ وہ دیں ارب دینار تھے۔ جوساری سلطنت کی دوسال کی آمد نی تھی۔

## ابوالساج كوروا كلى كاتهم:

اس سال الوالساخ کے کے راستے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہوا کہ جب وصیف کے معاطع کی صلح ہوگئی اور المعتز نے اپنی مہراہے دے دی تو الوالساخ کو فرمان لکھا جس میں اے کے کے راستے کی طرف جانے کا تھم تھا کہ راستے کی اصلاح ومرمت راستی کے ساتھ ہوجائے 'اس مقصد کے لئے ابوالساخ کے پاس اتنا خرج روانہ کر دیا ۔ جتنی اسے ضرورت تھی وہ تیاری کرنے لگا۔ محمد بن عبداللہ نے ایک خط لکھا جس میں بیدرخواست تھی ۔ کہ ملے کا راستہ اس کے سپر دکیا جائے اسے قبول کرلیا گیا 'پھراس نے ابوالساخ کوا پنی جانب سے روانہ کیا۔

#### متفرق واقعات:

کم ذی الحجہ کوملیٹی بن انشخ بن اسلیل مقام رملہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔اس نے اپنے نائب ابوالمغر اکووہاں روانہ کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ اس نے اس عہدے کے چالیس ہزار دینار بغا کودیئے یااس کی ذمہ داری لی۔ اسی سال وصیف نے عبدالعزیز ابن افی دلف کو الجبل کاوالی بننے کو ککھااورا سے ضلعت بھیجا' وہ اس کی جانب سے والی بنا۔ اسی سال ذی قعدہ میں محمد بن عمر والشاری دیار رہیعہ میں قتل کیا گیا۔ جسے ایوب بن احمد کے نائب نے قتل کیا۔ اسی سال کنجور پرعماب ہوا۔اورمحل میں اس کے قید کرنے کا تھم دیا گیا۔ پھر بحالت قید بغدا دروانہ کر دیا گیا۔ بعد کوالیمامہ میں جس قیدر با۔

یہ میں بیات کے ہمراہ رہے پر ڈاکہ ڈالاقل بھی کیا۔ اس سال این جستان صاحب الدیلم نے احمد بن عیسیٰ العلوی اور الحسن بن احمد الکو بکی کے ہمراہ رہے پر ڈاکہ ڈالاقل بھی کیا۔ اور لوگوں کو قید بھی کیا'اس زیانے میں وہاں عبد اللہ بن عزیز حاکم تھا۔ جو وہاں سے بھاگ گیا۔ اہل رہے نے ان سے ایک ہزار درہم مال غنیمت برصلے کرلی' جب اداکر دیئے تو این جستان وہاں سے کوچ کر گیا۔

اورا بن عزیز و ہاں واپس آ گیا'اس نے احمد بن عیسلی کوگر فٹار کر کے نیشا پورروانہ کردیا۔

اسی سال اسلعیل بن پوسف طالبی کی وفات ہوئی بیدو ہی ہیں کہ مکے میں جو پچھ کیاوہ کیا۔

امير حج محد بن احمد:

اس سال المعتز كي جانب مع ين احمد بن عيسلي بن المنصور نے لوگوں كو حج كرايا-

# ۲۵۳ ھے کے واقعات

## ا مارت الجبل يرابن بغا كاتقرر:

منجملہ ان واقعات کے ہمر اواس زیارے میں بغاالکبیر کوالجبل کا حاکم مقرر کرنا ہے اس کے ہمراہ اس زیانے میں ترک یاان کے مثل دو ہزار چارسو تینتالیس آ دمی کالشکر تھا جن میں ہے گئے کے ہمراہ گیارہ سوتمیں آ دمی تھے۔

اس سال مفلی نے جوموسی بن بغا کی فوج کے مقد ہے پرتھا۔ ۲۲ رجب کوعبدالعزیز ابی دلف پر چھاپہ مارا۔ عبدالعزیز تقریباً بیس ہزار بازاری جماعت کے ساتھ تھا۔ دونوں کی یہ جنگ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمذان کے باہرتقریبا ایک میل کے فاصلے پر ہوئی مفلح نے اسے فئست دے کرتقریباً تین فریخ تک بھا دیا۔ فلح کے لوگ قال بھی کررہے تھے اور قید بھی کررہے تھے۔ پھر مفلح اوراس کے ہمرائی سلامت واپس آئے۔اس نے اس روزاپنی فتح کا حال کھے بھیجا۔

# علاقه كرخ يرفلح كى فوج كشى:

جب رمضان کا مہینہ ہوا۔ تو مفلح نے کرخ کی سمت کے لئے اپنالشکر تیار کیا۔ اور ان کے لئے دوگھا ٹیاں بنا کیں عبدالعزیز کے نے ایک لشکر بھیجا جس میں چار ہزار آ دمی تھے۔ پھر شکے نے ان سے قال کیا۔ پوشیدہ فوج نے گھاٹی سے نکل کرعبدالعزیز کے ساتھیوں پر جملہ کر دیا وہ بھا گے تو مفلح نے ان پر تلوار چلائی، قتل اور قید کیا ، عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کی مدد کے لئے سامنے آیا تو وہ بھی ان کے بھا گا اور کرخ چھوڑ کراپنے ایک قلعہ ' وز' میں چلا گیا جو کرخ بی کے علاقے میں تھا' وہاں محصور محفوظ ہوگیا، مفلح کرخ میں داخل ہوا' ابی دلف کی اولا دمیں سے ایک جماعت کو گرفتار کرلیا۔ ان کی پچھور تیں بھی گرفتار کیں۔ جن میں کہا جا تا ہے۔ کہ عبدالعزیز کی ماں بھی تھی' نہوں نے سب کوری سے با ندھ لیا۔ فدکور کہ اس نے بہت سے نیز ے اور ستر گھڑئی ک

سرسامراروانه کئے۔

اس سال موی بن بغاسامرا سے ہمدان آیا اور وہیں اتر گیا۔

ای سال ماہ رمضان میں المعتزینے بغا الشرافی کوخلعت دیا۔ تاج اور دوتلواریں حمائل کرائمیں وہ تاج لگائے اور دونوں تلواریں حمائل کئے اپنے مکان گیا۔

### تر کول وفرغا نیوں کا وصیف و بغا ہے مطالبہ:

اسی سال وصیف ترک قبل کیا گیا' بیہ کاشوال کا واقعہ ہے۔ اسی واقعے کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا ہیہ ہے کہ ترکوں' فرغانیوں اوراشر وسنیوں نے بلوہ کیا اور اپنی چار ماہ کی تخوا ہیں ماگی تو بغا اور وصیف اور سیماالشر البی تقریباً سوآ دمیوں کی جماعت کے ساتھ نکے' وصیف نے ان سے گفتگو کی کہ مال ہے؟ بغانے کہا کہ وصیف نے ان سے گفتگو کی کہتم لوگ کیا چاہتے ہو' کہا اپنی تخوا ہیں' وصیف نے کہا' خاک اور کیا جمارے پاس مال ہے؟ بغانے کہا کہ اچھا اس معاسلے میں ہم امیر المونین سے درخواست کریں گے۔ اشناس کے گھر میں گفتگو کریں گے' جوتم میں سے نہ ہووہ تم سے نیابحدہ ہوجائے وہ لوگ اشناس کے گھر آئے سیماالشرا بی سامراوا پس چلا گیا۔ خلیفہ سے ان لوگوں کے دینے کا تھم لینے کے لیے بغا بھی اس کے ہمراہ ہو گیا۔

#### فتل وصيف:

وصیف ان لوگوں کے قبضے میں رہ گیا۔ان میں سے کسی نے اس پر حملہ کردیا۔تلوار کے دوہاتھ مارے دوسرا آدمی اس کے پاس چھری لے آیا۔اسے کی میں دیرلگائی تو وہ یہ سمجھے کہ متا بلے کی تیاری میں مشغول ہے۔نوشری کے مکان سے اس کو ہا ہر بلا کر کلہاڑیوں سے اتنامارا کہ اس کے دونوں بازوتو ڑڑا لے پھر اس کی گردن ماردی اور اس کا سرتنور ہلانے کی مکڑی پرنصب کردیا' سامرا کے عوام نے وصیف اور اس کے لڑکے کے مکانات لوشنے کا ارادہ کیا وصیف کے کام بغار الشرا بی کے سپر دکھا وصیف کے کام بغار الشرا بی کے سپر دکھا در سے کے دوسیف کے کام بغار الشرا بی کے سپر دکھیے۔

## بندارطبري كاباغي جماعت يرفوج كشي كااراده:

اسی سال عیدالفطر کو بندار الطیری قبل کیا گیا اس کا سبب بید ہوا کہ اسی سالگین کوروانہ کیا۔ وہ خواسان کے راستے کے گیا۔ جس کا نام مساور بن عبدالحمید تھا۔ المعتز نے اس کے پاس ماہ رمضان میں سائگین کوروانہ کیا۔ وہ خراسان کے راستے کے علاقے کی طرف مڑ گیا۔ محمد بن عبداللہ نے اسے بلا بھیجا 'بیاس لئے کہ خراسان کا راستہ اس کے ماتحت تھا 'بندار اور نظفر بن سیسل وہاں کے اسلحہ خانے میں تھا۔ بیدونوں وسکرۃ الملک جا کر تھر گئے۔ مگر کور ہے کہ بندار رمضان کے آخر دن بقصد شکار نکلا۔ شکار کی قال سے اسلحہ خانے میں تھا۔ بیدونوں وسکرۃ الملک جا کر تھر ہر گئے۔ مگر کور ہے کہ بندار رمضان کے آخر دن بقصد شکار نکلا۔ شکار کی تلاش میں دور چلا گیا۔ یہاں تک کہ الدسکرہ کے مکانات سے قریب ایک فرت خور دور ہو گیا۔ جب وہ اس حالت میں تھا۔ کہ یکا کہ یہ جس علم سامنے ہے آتے دیکھے جن کے ساتھ ایک جماعت بھی الدسکرہ کی طرف آر بھی ہاس نے بعض ساتھیوں کو بھیجا کہ یہ علم کیے جین خرملی کہ صاحب جماعت کرخ جدان کا عامل ہے اور اسے بیا طلاع ملی ہے کہ ایک شخص مساور بن عبدالحمید جو البوار تا ہے کہ وہ تقانوں میں سے ہے نکلا ہے 'خرملی کہ حاکم کے کہ وہ کرخ حدان کا عامل ہے اور اسے بیا طلاع ملی ہے کہ ایک شخص مساور بن عبدالحمید جو البوار تا ہے گا۔

### بندار کی مظفر سے امدا وطلی:

جباے بیخبرملی تو وہاں ہے بھا گتا ہواالدسکر ہ روانہ ہوا۔ کہ بندار اورمظفر کے پاس بیٹھ کراپنی وحشت دور کرے بنداراس وقت ظفر کے پاس لوٹ گیا اور کہا کہ۔

'' و و باغی کرخ جدان کااراد ہ رکھتا ہے اور ہم لوگوں کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ آپ کے ساتھ چل کہ اس سے مقابلہ کریں' مظفر نے جواب دیا' کہ'' اب دیر ہوگئی ہے۔ ہماراارادہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا بھی ہے' کل عبید ہے جب عبد گزر رجائے گی تو ہم اس کاارادہ کریں گے''۔

گر بندار نے انکار کیا اوراس امید میں روانہ ہوا کہ اس باغی پر بغیر مظفر کے فتح پا جائے گا'مظفر مقیم رہا اورالدسکرہ سے نہ ہٹا'
الدسکرہ اور تل عکبر اء کے درمیان آئے فرسخ کا فاصلہ تھا اور تل عکبر اء اور مقام جنگ کے درمیان چارفرنخ کا فاصلہ تھا' بندار تل عکبر اء گیا۔ تہائی رات گئے شب عیدالفطر کو وہاں پہنچ گیا۔ اپنے گھوڑ ہے کو پچھ چارہ دیا پھر سوار ہو کر چلا' رات ہی کواس باغی کے شکر کے سیا۔ تھے۔ اس کے کسی خاص ساتھی نے یہ مشورہ دیا کہ' ان پر رات ہی میں سامنے آگیا وہ لوگ نماز پڑھ رہے اور تلاوت قرآن کررہے تھے۔ اس کے کسی خاص ساتھی نے یہ مشورہ دیا کہ' ان پر رات ہی میں حملہ کردے جب کہ وہ عافل ہیں''۔ اس نے انکار کیا 'دنہیں تاوقیکہ میں آئیس اوروہ مجھے نہ دکھے لیں''۔

### بنداركاباغي جماعت يرحمله:

دو تین سوارروانہ کئے۔کہان کی خبر لائیں 'جب بیسوار قریب پہنچ تو وہ لوگ انہیں دیکھ کرتا ڑھئے' ہتھیارہتھیار پکار نے گئے۔
اور سوار ہو گئے مگرضج تک جنگ سے رکے رہے۔ دن نکلے جنگ شروع کی بندار کے تقریباً تین سو بیادہ وسوار ساتھی تھے جن کے لئے ممکن نہ تھا۔ کہ صرف تیر ہی چلائیں۔ بندار نے انہیں میسرہ ومینہ وساقہ میں تیار کیا' خود قلب لشکر میں تھہرا۔ مساور اور اس کے ساتھیوں نے ان لوگوں پر تملہ کردیا' بندار اور اس کے ساتھی جے رہے باغی اپنے لشکر گاہ اور شب کی قیام گاہ سے پیچھے ہے گئے۔کہ بندار اور اس کے ساتھی ان کے لشکر کی طرف نہ ہڑھے' پھر باغیوں نے ان پر دوبارہ تلواروں اور نیز وں سے جملہ کردیا۔ بی تعداد میں بندار اور اس کے ساتھی ان کے لشکر کی طرف نہ ہڑھے' پھر باغیوں نے ان پر دوبارہ تلواروں اور نیز وں سے جملہ کردیا۔ بی تعداد میں تقریباً سات سو تھے۔ پھر دونوں فریق رکے رہے' باغی نیز سے چھوڑ کر صرف تلواروں پر اتر آئے باغیوں کے بیچاس آدمی مقتول ہو کے اور بندار کے بھی است ہوئے اور بندار کے بھی استے ہی۔

## بندار كاقتل:

باغیوں نے ایک تملہ کیا جس میں تقریباً سوآ دمی بندار کے علیحدہ کردیئے وہ سوآ دمی ان کے مقابلے میں پچھ در صبر کئے درجہ کے سب قل کردیئے گئے۔ بنداراوراس کے ہمراہی بھا گے وہ لوگ انہیں ایک ایک جماعت میں علیحدہ کرنے اور قل کرنے لگئ بندار نے بھا گئے کی کوشش کی مگر لوگ اس کی تلاش میں تھے۔ وہ اسے تل عکبر اء سے قریب مقام جنگ سے قریب چپار فرت فاصلے پر پا گئے اسے قل کر دیا۔ اور سرنصب کردیا۔ بندار کے ساتھیوں میں سے تقریباً پچپاں آ دمی نیج گئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً سوآ دمی تھے۔ جنگ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ بندار کے جنہیں وہ جدا کر رہے تھے۔ جنگ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ بندار کے قبل کی ابن طاہر کواطلاع:

مظفر کواس واقعہ کی خبر پینچی وہ الدسکرہ میں مقیم تھا۔ وہاں سے کنارے ہٹ کراس مقام پر چلا گیا۔ جو بغداد کے قریب تھا'اس

کے قبل کی خبر محمد بن عبداللہ کوعید کے دوسرے دن پینچی 'فدکور ہے کہ اس غم میں اس نے کھانا پیٹاسیر وتفریخ سب پچھترک کر دیا۔ مساور فوراً حلوان چلا گیا۔ وہاں کے لوگ اس کے مقابغے پر آ گئے' اور اس سے قبال کیا' باغی نے تقریباً چارسوآ دمی قبل کر دیئے انہوں نے بھی مقتول ہوئے جو حلوان میں تھے۔ انہوں نے اہل حلوان کی ایک جماعت قبل کر ڈالی' خراسان کے بعض تجاج بھی مقتول ہوئے جو حلوان میں تھے۔ انہوں نے اہل حلوان کی اعانت کی پھروا پس چلے گئے۔

#### و فات ابن طاہر:

۱۳ وقت انقال ہوا۔ جب چا ندا ہے انتہائے خسوف میں تھا۔ وہ مرض جس میں اس کی وفات ہوئی ایک زخم تھا جواس کے سراور حلق میں پیدا ہوگیا تھا اس نے اسے ذکح کردیا' فدکور ہے کہ وہ زخم جواس کے سراور حلق میں تھا۔ ایسا تھا کہ اس میں بتیاں واغل ہو جاتی میں پیدا ہوگیا تھا اس نے اسے ذکح کردیا' فدکور ہے کہ وہ زخم جواس کے سراور حلق میں تھا۔ ایسا تھا کہ اس میں بتیاں واغل ہو جاتی تھیں جب مرگیا تو نماز جنازہ میں اس کے بھائی عبیداللہ اور بیٹے طاہر کے درمیان اختلاف ہوا بیٹے نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے بہی وصیت بھی کی تھی عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے درمیان ایسا بھگڑ اہوا۔ کہ ان لوگوں نے عبیداللہ پڑھوار تک تھینے گی اسے پھر مارے گئے بدمعاش اور عوام اور اسحاق بن ابراہیم کے آزاد کردہ غلام سب طاہر بن گربن عبداللہ بن طاہر کے طرف دار تھے۔ وہ لوگ یہ پہار نے گئے یا طاہر یا منصور عبیداللہ دریا عبور کرکے اپنے مکان چلا گیا۔ جو سردار تھے محمد بن عبداللہ کے اپنے اعمال پراسے اپنا ٹائب بناو ہین وصیت کرجانے اور اپنے اعمال کواس کے معانی کلہ و جبے کہ وجبہ سے سردار تھے محمد بن عبداللہ نے اسے نامی لربا ہے اپنا ٹائب بناو بین وصیت کرجانے اور اپنے اعمال کواس کے معانی کلہ دیے کہ وجبہ سے س کے ساتھ ہو گئے۔ المعتز نے ظعمت اور بغداد کی ولایت عبداللہ کو تنایت کی۔ بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ نے اس کے ماس خلعت لیا تھا۔ بیاس بن بزار درہم کا تھم دیا۔

#### وثيقه نيابت:

اس خط کی نقل جو محر بن عبدالله نے اپنے بعد اپنے بھائی کونا ئب بنانے کے متعلق اپنے عمال کو لکھا تھا:

### امير حج عبدالله بن محمد ومتفرق واقعات:

اسی سال المعتزینے ابواحمد بن المتوکل کوواسط کی طرف جلاوطن کیا۔ پھر بھر ہؤ کھر بغدا دلوٹا یا گیا اور جانب شرقی قصر دینار بن بدائند میں اتارا گیا۔

. اسی سال علی بن المعتصم کوواسط جلاوطن کیا گیا' پھر بغدادلوٹایا گیا۔اسی سال مزاحم بن خاقان کوذی الحجہ میں مصرمیں وفات ہوئی ۔اسی سال عبداللّٰہ بن محمد بن سلیمان الزبینی نے لوگوں کو حج کرایا۔

اس سال ذی قعدہ میں محد بن معاذ نے علاقہ لمطیہ سے مسلمانوں سے جنگ کی انہیں شکست ہوئی اور محد بن معاذ قید ہوا۔ موسیٰ بن بغااور الکو کبی طالبی کی جنگ:

اسی سال موٹی بن بغاادرالکو بھی الطالبی کا آخری ذی القعدہ یوم دوشنبہ کوقز وین سے ایک فریخ پر مقابلہ ہوا' موسیٰ نے الکو بھی کو شکست دے دی' وہ الدیلم چلا گیا۔اورموسیٰ قزوین میں آگیا۔

مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جواس جنگ میں موجود تھا کہ الکو بی کے وہ ساتھی جوالدیلم کے تھے موئی اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے پرآئے تو انہوں نے اپنی صفیل قائم کیں اور اپنی ڈھالیں موئی کے ساتھیوں کے تیروں سے نیچنے کے لئے اپنی منہ کہ آگے کہ لیس ۔ جب موئی نے بید یکھا کہ اس کے ہمراہیوں کے تیران لوگوں تک نہیں چہنچے اور وہ بھی دیکھا 'جوانہوں نے کیا تھا اس نے اس مٹی کے تیل کے متعلق جواس کے ہمراہ تھا ۔ بیتھم دیا کہ بیاس زمین پر پھینک دیا جائے 'جس پر دونوں فریق مقابلہ کرر ہے ہیں اپنے ساتھیوں کو ان کے مقابلے سے ہٹنے کا اور ان سے اپنی فکست فلا ہر کرنے کا تھم دیا ۔ ساتھیوں نے ایسا ہی کیا ۔ الکو بی اور اس کے ساتھی سے سے کہ کہ یہ لوگ فکست کھا کر بھاگ ان لوگوں نے ان کا تعاقب کیا 'جب موئی کو یہ معلوم ہوا کہ الکو بی اور اس کے ساتھی سے بھی کہ یہ لوگ فلاست کھا کر بھاگ ان لوگوں نے ان کا تعاقب کیا 'جب موئی کو یہ معلوم ہوا کہ الکو بی اور اس کے ساتھیوں کے بیچ بھی آگ لگ گئ ور انہیں جلانے گئی ۔ دوسر بے لوگ بھا گ گئے ۔

اس سال ذی الحجیمیں خطار مش نے مساور باغی کاعلاقہ جلولا میں مقابلہ کیا 'مساور نے اسے حکست دی۔

## <u> ۲۵۲ھے کے واقعات</u>

بغا کے تل کا سبب:

منجملہ ان کے بغاالشرابی کاقل ہے۔

مذکور ہے کہ اس کے قبل کا سبب بیہ ہوا کہ وہ المعتز کو بغداد جانے کے لیے ابھارا مرتا تھا المعتز اس سے انکار کرتا تھا۔ بغاا پنے خاص آ دمی صالح بن وصیف نے نصف ذ می القعدہ کو اس سے نکاح کیا تھا' المعتز رات کے وقت کہ اس کے ہمراہ احمد بن اسرائیل بھی تھا۔ کرخ سامرا کے لئے سوار ہوا۔

بغااور با يكباك ميں رجحش:

با یکباک کے اس سے ناراض ہونے کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہوا کہ وہ دونوں پینے میں مشغول تھے۔ کہ ایک نے

دوسرے سرمختی کی'اس کی وجہ ہے دونوں جدا ہو گئے۔ ہا کیماک اس یا عث بغا ہے بھا گنا اور چھیتا بھرتا تھا۔ جب المعتز مع اپنے ہمراہیوں کے انکرخ پہنچانو ہا کیباک کے ہمراہ اہل کرخ اوراہل دورجمع ہوئے سب لوگ المعتز کے ہمراہ سامرا کے کل میں آ گئے ہیہ خبر بغا کوئینچی' تو وہ اپنے غلاموں کے ہمراہ نکلا جوتقریباً یا نچ سوشخ انہیں کے برابراس کی اولا داوراس کے سر داراوراس کے ساتھی تھے نبر نیزک کی طرف جلا گیا۔پھر چندمقامات بینتقل ہوا' پھرالسن جلا گیا'اس کے ہمراہ انیس تو ڑے دینار اور سوتو ڑے درہم تھے۔ جہنیں و واپنے بیت المال` ہے اورشا ہی بیت المال ہے لیتا گیا تھا۔اس میں ہے تھوڑ اسا ہی خرچ کرنے یا یا تھا کہ آل کر دیا گیا۔ بغا کے ساتھی سر داروں کی برہمی:

ندکور ہے کہ جبا سے رینجبر ملی کہ المعتز احمد بن اسرائیل کے ساتھ الکرخ آ گیا۔ تو اپنے مخصوص سر داروں کے ساتھ نکل کرتل عکبراء تک گیا' پھرروانہ ہوکرالس تک گیا' اس کے ساتھیوں نے آپس میں ایک دوسرے ہے اس ظلم کی شکایت کی جس میں وہ مبتلا تھے۔ کہ'' اپنے ہمراہ خیمے نہیں لائے اور نہ کوئی اور شے جس سے سردی سے چسکیں' جاڑے میں ہیں اور سردی کھارہے ہیں''۔ بغا اینے ایک چھوٹے سے خیمے میں تھا جود جلے پرتھا' اس میں وہ رہتا تھا۔

#### ساتلین کی بغا ہے شکایت:

اس کے پاس ساتکین آیا اور کہا کہ' اللہ تعالی امیر کا بھلا کرئے اہل لشکر نے بیکلام کیا۔اوراس معاملے میں انہوں نےغور کیا۔اور میں تیرے پاس ان کا پیامبر ہوں'' اس نے کہا کہ'' کیاسب لوگ تیرے ہم زبان ہیں'' اس نے کہا ہاں' اگر تو جا ہے تو ان کے پاس کسی کو بھیج کر دریافت کرلے''اس نے کہا کہ''آج کی رات مجھے چھوڑ دے کہ میں غور کروں' کل ان کے متعلق تھم دوں گا''۔

لیا۔اینے ہمراہ نہ کوئی ہتھیا رئنہ چیری نہ لاٹھی لی اور نہ اس کے اہل فشکر میں ہے کسی کواس کی خبر ہوئی۔

المعتز بغاكى غيرحاضرى ميں بغير كيڑے يہنے اور بے ہتھيار لگائے نہيں سوتا تھا اور نبيذ پتيا تھا۔اس كى تمام باندياں ايك ياؤير کھڑی رہتی تھیں۔

### بغاً کی گرفتاری:

بغارات کے پہلے تہائی ھے میں بل تک گیا۔ جب کشی میل کے قریب ہوئی تو بل کے عافظین نے کسی کو یہ و کیھنے بھیجا کہ کشتی میں کون ہے۔ وہ چلایا کہ غلام ہے ان کے پاس واپس آ گیا۔ بغائشتی سے نکل کرخا قان کے باغ میں پہنچا۔ ایک جماعت اس کے ہمراہ ہوگئ وہ ان کے لئے کھڑا ہوگیا اور کہا کہ ' میں بغا ہوں' ولید مغربی بھی اس کے پاس آ گیا' اور کہا کہ ' تجھے کیا کام ہے' میں تجھ یر فیدا ہو جاؤں'' اس نے کہا کہ' یا تو تو مجھ صالح بن وصیف کے مکان لے چل یا لوگ میرے ہمراہ میرے مکان تک چلو کہ میں تمہارے ساتھ احسان کروں' ولیدمغربی اس خدمت پر مامور ہوا' اور و مجل جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔اس نے المعتز سے ا جازت جا ہی توا ہے اجازت دی گئی اس نے کہا کہ''اےمیر ہے سر دار' یہ بغا ہے جے میں نے گرفتار کیا ہے اور اس پرمحافظ مقرر کیا گیا ہوں''۔اس نے کہا'' تو غارت ہو'میرے پاس اس کا سرلا''۔

### قتل بغا:

ولیدواپس آیااور کل کے محافظین ہے کہا کہ'' تم لوگ ذرا کنارے ہوجاؤ کہ میں اسے بیام پہنچا دوں''۔ وہ لوگ کنارے ہو اولی کا سرا پی قبا گئے تو اس کے چبر ہے اور سر پرایک ضرب ماری' دونوں ہاتھ کا ث دیتے پھرا سے ایسامارا کہ چپت گرا۔ آخر ذرج کر کے اس کا سرا اپنی قبا کے وامن میں اٹھا کر المعتو کے پاس لے گیا۔ المعتونے اسے دس بڑار دینار دینے اور ایک خلعت دیا۔ اس کا سرسامرا میں نصب کیا پھر بغداد میں مغربی اس کے دھڑ پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اسے جلادیا' اسی وقت المعتونے احمد بن اسرائیل اور الحن بن مخلدادر ابو نوح کو بلا بھیجا'وہ لوگ لائے گئے اور انہیں اطلاع دی گئی۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر نے بغداد میں اپنے لڑکوں کو تلاش کیا' وہ لوگ ایک جماعت کے ساتھ جن پر انہیں بھروسا تھا' وہاں بھاگ کرآ گئے تھے۔اوران کے پاس حجب گئے تھے۔ مذکور ہے کہ قصرالذہب میں اس کےلڑکوں اور ساتھیوں میں سے بندرہ آ دمی قید کئے گئے اور قید خانے میں دس۔

#### بغا كامنصوبه:

کہا گیا ہے کہ بغاشب گرفتاری میں جب سامرااٹر اتواس نے پوشیدہ طور پر وہاں اٹر نے کے متعلق اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا' قرار پایا تھا کہ وہ صالح ابن وصیف کے مکان جائے' جب عید قریب ہوتو اہل شکر وہاں داخل ہوں اور وہ اور صالح بن وصیف اور اس کے ساتھی تکلیں پھرمغربیوں پر جملہ کریں ۔ پھرالمعتز پر جملہ کردیں''۔

#### متفرق واقعات:

اسی سال رہیج الاول میں صالح بن وصیف نے دیودا دکودیا رمضروقنسر مین اور العواظم کا حاکم بنایا۔

اسى سال با كيباك نے احمد بن طولون كومصر كا عهده دار بنايا۔

اسی سال علنح اور با جور نے اہل قم پر حملہ کیا' بہت بڑی جماعت قتل کر دی' بیدوا قعہ ماہ رہیج الاول میں ہوا۔

اسی سال ۲۷ جمادی الآخریوم دوشنبہ کوعلی بن محمد بن علی موٹی الرصیٰ کی وفات ہوئی ۔نماز جناز ہ ابواحمد بن التوکل نے اس سرئک پر پڑھائی جوابواحمد کی طرف منسوب ہے۔وہ اپنے گھر بیس ڈنن کئے گئے۔

اسی سال جمادی الآخریس اپنے والد عبدالعزیز کے روانہ کرنے سے دلف بن عبدالعزیز بن ابی دلف اور سابور کے دولشکر الا ہوازینچے اور پوشیدہ ہوگئے اس نے دولا کھ دینارزمین سے کھود ساوروا پس چلا گیا۔

اسی سال رمضان میں نوشری مساور باغی کی طرف روانہ ہوا'اس نے مقابلہ کیا اور شکست دی'اس کے ساتھیوں کی بہت بڑی جماعت کونل کردیا۔

امير حج على بن الحسين:

اس سال علی بن الحسین بن المعیل بن العباس بن محمد امیر الحج تھے۔ انبیں نے سب کو حج کرایا۔



## ۲۵۵ پیر کے دا قعات

مفلح کی طبرستان میں آمہ:

منجملہ ان واقعات کے مفلح کا طبرستان میں داخل ہوتا ہے۔اوروہ جنگ ہے۔جواس کے اور الحسن بن زید الطالبی کے درمیان موگئ جسے مشلح نے الحسن بن زید کے مکانات جلا مفلح آمل میں داخل ہوا' اور الحسن بن زید کے مکانات جلا میں داخل ہوا' اور الحسن بن زید کے مکانات جلا میں داخل ہوا کو الحسن بن زید کے مکانات جلا میں دیے' اس کے بعدوہ الحسن بن زید کی تلاش میں ویلم کی طرف روانہ ہوا۔

على بن الحسين كي يعقوب بن الليث كے خلاف شكايت:

اسی سال بیرون کر مان یعقو ب ابن اللیث اورطوق بن المغلس کے درمیان وہ جنگ ہوئی' جس میں یعقو ب نے طوق کو گرفتار کرلیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سبب یہ ہوا کہ علی بن انحسین بن قریش بن شبل نے خلافت میں ایک معروضہ بھیجا جس میں کر مان کا تذکرہ تھا۔ علی اس کے قبل آل طاہر کے عاملوں میں سے تھا۔ جوعلاقے آل طاہر کے سپر دھے۔ وہاں کی بنظمی اور آل طاہر کی سستی و کمزوری کا اس معروضے میں ذکر تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ ' یعقوب بن اللیث ہجستان میں آل طاہر پر غالب آگیا۔ یعقوب نے فارس کا خراج پیش گاہ خلافت میں روانہ کرنے میں تا خیر کردی ہے''۔

### على و يعقوب كے نام فر مان خلافت:

کارکنان خلافت نے اس معروضے کے بعد ایک طرف تو علی کوکر مان کی ولایت کا حکم لکھے بھیجا' دوسری جانب یعقوب کے پاس بھی عہدولایت بھیج دیا۔اور یعقوب کو بھی اس کی ولایت کا حکم لکھے بھیجا' مقصدا کیک کودوسرے پر براہ بھیختہ کرنا تھا۔کہان دونوں میں سے ہلاک ہونے والے کی فکر اس سے ساقط ہوجائے' اور صرف دوسرے کی فکر رہ جائے۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ہرا یک کے پاس ایک ایسا گروہ تھا جوسلطنت کی اطاعت سے ہا ہم تھا۔

## طوق بن المغلس كي كر مان مين آهه:

سلطنت نے جب ان دونوں کے ساتھ میں معاملہ کیا تو یعقوب بن اللیث نے بحتان سے کر مان کے اراد سے سلکر روانہ کیا۔ علی بن الحسین نے اپنی جانب سے طوق بن المغلس کوروانہ کیا۔اسے یعقوب کی اور فارس کے کشکر عظیم کے ہمراہ اس کے کر مان کے قصد کی خبر بہنچ ملی تھی ۔طوق کر مان روانہ ہوااور یعقوب سے پہلے بہنچ کروہاں داخل ہو گیا۔ یعقوب جستان کی جانب سے مقابلے برتایا' وہ کر مان کی ایک منزل تک پہنچ گیا۔

### يعقو ب كي احتياطي متربير:

مجھے ہے ایک ایسے خص نے روایت کی جس نے بیان کیا کہ وہ ان دونوں کے حال کا مشاہدہ کرر ہاتھا۔ کہ یعقوب اس طرح ای مقام پر تشہر ار ہا" جہاں اس نے کر مان سے ایک منزل پر قیام کیا تھا کہ ایک یا دو ماہ تک وہاں سے وہ کوچ نہیں کرتا تھا۔ طوق کے حالات کی جبتو کرتا تھا۔ جو شخص کر مان سے نکل کراس کی طرف سے گزرتا تھا۔ اس سے اس کا حال دریافت کرتا تھا۔ کسی ایسے شخص کو جواس کے نشکر کی جانب سے کر مان کی طرف جانا جا ہے گزرنے نہ دیتا تھا۔ نہ طوق اس کی طرف اور نہ وہ وطوق کی طرف کشکرکشی کرتا تھا۔

طوق بن المغلس كي تم فنهي:

جب اس طرح دونوں کی حالت کو وقفہ طویل گزرگیا تو یعقوب نے اپنی جھاؤنی ہے جانب ہجستان اپنی روانگی ظاہر کی' ایک منزل چلابھی گیا۔طوق کو اس کی روانگی کی خبر پنجی' تو اس نے یہ خیال کیا کہ یعقوب کو اپنی جنگ کے متعلق کوئی بات معلوم ہوئی اور دہ کر مان کو اس کے اور علی بن الحسین کے لئے چھوڑ گیا۔اس دھن میں مگن ہوکر طوق نے اسلحہ جنگ تو ایک طرف رکھ دیئے۔اور شراب نوشی میں منہک ہوگیا۔ وثمن کی بے سروسا مانی کے وہم میں سامان لہوولعب میں پڑگیا۔

يعقوب بن الليث كي پيش قدى:

ادھریعقوب کسی حال میں بھی غافل نہ تھا۔ تفتیش احوال میں لگار ہتا تھا۔اسے بینجبر ملی کہ اس کی روائگی کے ساتھ ہی طوق نے جنگ کے ہتھیارر کھ دیئے۔اورشراب اورلہو ولعب میں مشغول ہو گیا رینجبرین کریعقوب دوبارہ لوٹ پڑا۔کر مان کی جانب ایک دن میں دومنزلیں طے کرلیں۔

#### كرمان كامحاصره:

طوق کو جوآ خرروز تک اپنے لہو ولعب اورشراب میں مشغول رہا تھا۔ سوائے اس غبار کے کچھ معلوم نہ ہوا۔ جوشہر کر مان کے باہر بلند ہور ہاتھا۔ جہاں وہ خودتھا۔ ہاشندوں سے دریافت کیا' کہ بیغبار کیسا ہے۔ جواب دیا گیا۔ کہ بیشہر کے ان مواثی کا غبار ہے جواپ نے مالکوں کے پاس واپس آ رہے ہیں۔ طوق اس وقت تک اسی خیال میں رہا۔ جب تک کہ سب نے اور حتی کہ لیعقوب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے گھیرنہ لیا۔ لیعقوب نے اس کا اور اس کے ہمر ہوں کا محاصرہ کرلیا۔

### طوق بن المغلس كا كرفارى:

طوق کے ہمراہیوں جب ان کامحاصرہ کرلیا' تو اپنی جان کی تھا ظت کے ارادے سے چل دیئے۔ بیقوب نے اپنے ساتھیوں سے کہا' کہان لوگوں کوراستہ دے دو۔ کہ چلے جائیں' راستہ دے دیا گیا۔ وہ لوگ اپنے سامنے بھا گتے ہوئے چلے گئے ۔ اور تمام اشیاء جولٹکرگا و میں تھیں چھوڑ گئے۔ بیقوب نے طوق کوگرفآ رکرلیا۔

#### ابن حما دالبريري كابيان

جھے ہے ابن جمادالبریری نے بیان کیا کہ علی بن الحسین نے جس وقت طوق کوروانہ کیا تھا۔ تو اس کے ہمراہ بہت سے صندوق بھی روانہ کئے تھے۔ جن میں ہے بعض میں سونے کے طوق اور کٹکن تھے۔ کہ ان لوگوں کو پہنا ئے جا کیں جو مصائب جنگ میں مبتلا ہو کے کامیاب ہوئے ہوں بعض میں مال تھا۔ کہ اس مخص کو دیا جائے۔ جو اس کامستحق ہو 'بعض میں لوہ ہے کے طوق اور بیڑیاں تھیں کہ انہیں مقید کیا جو یحقوب کے ساتھیوں میں ہے گرفتار ہو۔

### طوق بن المغلس كا ثا شكا جائزه:

جب یعقوب نے طوق کواور روسائے کشکر کو جواس کے ہمراہ تھے گرفتار کرلیا۔تو طوق اوراس کے ساتھیوں کے مال اسباب

اورا ٹاشہ وہتھیار پر بھی قبضہ کرلیا گیا۔اورسب اس کے پاس جمع کر دیا گیا۔ جب صندوق لائے گئے تو متفل لائے گئے ایک صندوق کے سے متحدوق کے کا کیک صندوق کے کا کا حکم دیا 'کھو لئے کا حکم دیا 'کھو لئے کا حکم دیا 'کھو لئے کا حکم دیا 'کھولا گیا۔ تو اس میں ہیڑیاں اور لو ہے کے طوق تھے۔اس نے طوق سے کہا۔ کہ اے طوق بی بین الحسین نے انہیں میرے ہمراہ روانہ کر دیا تھا۔ کہ میں انہیں قید یوں کے پاؤں اور گلوں میں ڈالوں ' بیقوب نے کہا کہ فلاں سب سے بڑی اور سب سے بھاری زنجیر دیکھ کر طوق کے دونوں پاؤں اور اس کے گلے میں ڈال دے۔طوق کے جوساتھی گرفتار ہوئے سب کے ساتھ یہی برتاؤ ہوا۔

## يعقوب كى اينے بہا دروں پر نواز شات:

اورصندق کھولنے کا حکم دیا' تو اس میں سونے کے طوق اور کٹکن تھے۔ پوچھا کہ اے طوق یہ کیا ہے' اس نے کہا کہ علی نے یہ چیزیں میرے ساتھ کر دی تھیں کہ جس نے جانبازی کی ہواس کو پہنا دوں' یعقوب نے کہا کہ اے فلاں اس میں سے اپنے طوق اور اتنے کنگن لے کرفلاں کو پہنا دے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ جتنے سرفروش تھے' سب کوسونے کے طوق اور کنگن پہنا دیئے۔اسی طرح تمام صندوقوں کا جائزہ لیا اور سب کو جائزہ دیا۔

## يعقوب بن الليث كاكر مان يرقبضه:

یعقوب نے طوق کے ہاتھ پھیلا نے کا تھم دیا کہ اسے لو ہے کے طوق میں جواس کی گردن میں پہنا دیا گیا تھا۔ ڈال دےاس کی ہانسے پڑاتھی ٹوٹ کی رے۔ مجھے کچھ حرارت معلوم کی ہانسے پڑاتھی ٹوٹ کی رے۔ مجھے کچھ حرارت معلوم ہوئی تو میں نے فصد تھلوائی۔ یعقوب نے اپنے کسی ساتھی کو بلایا اور اسے موز ہاتار نے کا تھم دیا۔ جب اس نے اتار اتو موز ہے سے موئی تو میں نے فصد تھلوائی۔ یعقوب نے اس نے کہا اے طوق میں نے دو مہینے سے میموز سے اپنے یاؤں سے نہیں اتار سے میری روٹی میں موٹ کے کچھ ریز ہے جس میں سے کھاتا ہوں میں بچھونے پڑئیس لیٹٹا' اور تو شراب اور لہوولعب میں بیٹھا تھا۔ اس تد ہیر سے میں میرے موز سے اپنی جنگ اور قال کا ارادہ کیا تھا۔

جب یعقوب بن اللیث طوق کے معاملے سے فارغ ہوا تو کر مان میں داخل ہوااوراس پر قبضہ کرلیا۔ ہجستان کے ساتھ کر مان بھی اس کے علاقے میں داخل ہوگیا۔

## يعقوب بن الليث كي بجانب فارس پيش قدمي:

اس سال يعقوب بن الليث فارس ميں داخل ہوااور على بن الحسين بن قريش كو گر فتار كيا۔

مجھ سے ابن جماد البریری نے روایت کی کہ میں اس دن فارس میں علی بن الحسین ابن قریش کے پاس تھا۔ کہ اسے حلیف طوق بن المخلس کے ساتھ یعقوب کی معرکہ آرائی' کر مان میں دا خلہ اور اس پر قبضہ کر لینے کی خبر پنچی' نگست خور دہ لٹکر اس کے پاس واپس آگیا۔ اسے یعقوب کے فارس آنے کا یقین ہوگیا۔ علی اس زمانے میں شیر از میں تھا۔ جوعلاقہ فارس میں ہے۔ اس نے اپنالشکر اور طوق کی فکست خور دہ بیادہ فوج کو اپنچ ہمراہ کرلیا۔ اور انہیں ہتھیار دے دیئے شیر از سے نکل کر میدان کے اس چشمے تک گیا۔ جوشہر کے باہر آبادی کے اس کنارے تھہر ادیا۔ جو میں اس مقام پر تھہر گیا۔ اور اپنچ لشکر کو چشمے کے اس کنارے تھہر ادیا۔ جو ہے نگل کی وجہ سے ایک آدمی کے اس کنارے تھہر ادیا۔ جو

شیراز کے متصل ہے شیراز کے اہل بازاراور تجار کو بھی اپنی چھاؤنی تک لے گیا۔ کہ اگر یعقوب آئے گا۔ تو اسے کوئی ایمی کوئی جگہ نہ سطے گی۔ جس سے وہ بیاڑاور چشمے کے درمیان ہے اور کوئی رہم تک آئے گئے اس کے لئے سوائے اس میدان کے جو پہاڑاور چشمے کے درمیان ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس پر ایک آ دمی بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو اس سے گذرنا چاہے گا۔ اس کوروک دے گا۔ جب اس پر ایک آ دمی بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ بدنداس کے لئے گذرنا چاہے گا۔ اس کوروک دے گا۔ جب اس پر ایک آخرنا چاہے گا۔ کہ نداس کے لئے گھانا ہوگا۔ اور نداس کے ساتھیوں کے لئے اور نہ چو یا یوں کے لئے چارہ ہوگا۔

#### ابن حماد كابيان

ابن حماد کابیان ہے کہ یعقوب اتنا آ گے بڑھ آیا کہ اس چشمے کے قریب آگیا۔ اپنے ساتھیوں کو پہلے دن اس چشمے سے جو کر مان کے متصل تھا' تقریباً ایک میل کے فاصلے پر اتر نے کا حکم دیا' خود تنہا اس طرح آ گے بڑھا کہ اس کے ہمراہ سوائے ایک آدمی کے اور کوئی نہ تھا۔ اس نے چشمہ' پہاڑ اور راستے کی طرف نظر ڈائی' چشمے کے قریب آگیا اور علی بن ابحسین کے لشکر پرغور کرنے لگا علی کے ساتھی اسے گالیاں دینے گئے۔ کہ اوکیڑ ہے ہم تجھے چتیلیوں اور پیالوں کے شگاف تک ضرور ضرور پہنچادیں گے۔وہ خاموش رہا کچھ جواب نہ دیا۔

## يعقوب بن الليث كي حكمت عملي:

مقام مقصود کو جب اچھی طرح غور کر کے دیکھ لیا تو یحقوب اپنے ساتھیوں کے پاس واپسی کے ارادے سے لوٹ گیا۔ دوسرے دن کاظہر کا وقت ہوا۔ تو اپنے ساتھیوں اور آدمیوں کو آگے بڑھا کر چشمے کے اس کنار ہے بہنچ گیا۔ جوصحوائے کر مان کے متصل ہے۔ ساتھیوں کو اتر نے کا حکم دیا۔ وہ لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور اپنا مال اسباب بھی اتار لیا۔ یحقوب نے ایک صندوق کھولا جو اس کے ہمراہ تھا۔ (ابن محاد نے کہا کہ) گویا ہیں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک کتا نکالا جو بھیڑیے کے مشابہ تھا۔ اس کے بعد بر ہندا پنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے 'اپنے اپنے نیزے اپنے ہاتھوں میں لے لئے اس کے قبل علی بن انحسین نے اپنے ساتھیوں کو تیار کرکے اس راستے پر کھڑا کر دیا تھا جو پہاڑا اور چشمے کے درمیان ہوہ یہ دیکھ رہے تھے۔ کہ یعقوب کے لئے کوئی تدبیر نہیں ہوہ ہو کہ کالا کے اور اسے چیشے میں پھینک نہیں ہوہ ہو کہ کالا کے اور اسے چیشے میں پھینک ذیا ہم اور علی کے ساتھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ اور ان پر اور اس کے پر 'ہنس رہے تھے۔

جب ان لوگوں نے کتے کوچشے میں ڈال دیا۔ تو وہ پانی میں تیر کرعلیٰ بن الحسین کے شکر کی طرف جانے لگا' یعقوب کے ساتھیوں نے ہتامل اپنے گھوڑ ہے کتے کے پیچھے ڈال دیئے اور اپنے اپنے ہاتھوں میں نیز سے لے کرکتے کے پیچھے چلنے لگے۔ جب علی بن الحسین نے بید یکھا کہ یعقوب جشمے کا اکثر حصہ طے کر کے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی طرف آگیا۔ تو اسے کوئی تدبیر نہ بن پڑی چیرت میں پڑگیا۔

### على بن الحسين كوشكست:

تھوڑی ہی دیرگز ری کہ یعقوب کے ساتھی چشے سے علی بن الحسین کے ساتھیوں کی پشت پر نکلے'ان کی اگلی جماعت کے نکلنے سے بھی جلد تر علی کے ساتھی اس طرح بھا گے کہ وہ شہر شیر از کی تلاش میں تھے۔اس لئے کہ یعقوب کے ساتھیوں کے چشمے سے نکل آنے کی وجہ ہے وہ لوگ یعقوب کے نشکراور چشمے کے درمیان گھر گئے تھے۔اور کوئی الیم جائے پناہ نہیں پاتے تھے۔جس میں بھاگ جائیں اپنے ساتھیوں کی شکست کی وجہ سے ملی بن الحسین کو بھی شکست ہوئی۔

على بن النحسين كي كرفتاري:

یعقوب کے ساتھی چشمے سے نگلے تو علی کواس کے گھوڑ ہے نے منہ کے ہل گرادیا وہ زمین پرگر پڑا۔ایک ہمتانی مل گیا۔اپنی تلوار سے چاہا کہ اسے مارد سے علی کا ایک خادم اس کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ بیامیر ہے۔ بہتانی اپنے گھوڑ ہے ہے اس کے پاس اتر پڑا۔اوراس کا عمامہ اس کی گردن میں ہاندھ کر یعقوب کے پاس تھیدٹ لایا۔ جب وہ اس کے پاس لایا گیا۔تو اس نے اسے ہیڑیاں بہنانے کا تھم دیا۔اور جو پچھاس کے نشکر میں اسباب وسا مان اور ہتھیار وغیرہ تھے۔ سب پچھاس کے پاس جمع کردیا گیا۔

يعقوب كاشيراز مين قيام:

شام تک اس مقام پرتفرار ہا' اچھی طرح تار کی پھیل گئ تو وہاں سے روانہ ہوکر رات ہی کوشہر شیر از میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے ساتھی نقارے بجار ہے تھے مگر شہر میں کسی نے حرکت بھی نہ کی' صبح ہوئی' تو اس کے ہمراہیوں نے علی بن الحسین اور اس کے ہمراہیوں کے مکانات لوٹ لئے وہ اس مال کی طرف متوجہ ہوا جو بیت المال میں خراج اور آیدنی جا کداد کا جمع تھا۔اسے بھی لا دلیا 'خراج مقرر کیااور اسے بھی وصول کرلیا۔اور جوسر دار اس کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے لے گیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال یعقوب بن اللیث نے المعتز کو گھوڑے اور ہازاور مشک نذر میں بھیجے۔اس سال سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کو بغداد اوراس کے مضافات کی پولیس کا والی بنایا گیا۔ بیرواقعہ 7 رئیج الآخر کا ہے۔جبیبا کہ بیان کیا گیا ہے۔اس کی خراسان سے سامرا میں آمد ۸ رہے الآخریوم پنج شنبہ کو ہوئی اوروہ ایتا حیہ چلا گیا۔

اس کے بعد المعتر کے پاس بوم شنبکو گیا تو اس نے ضلعت دیا۔ اوروہ واپس گیا۔

اس سال مساور الشاری اور یا رجوخ کے درمیان وہ جنگ ہوئی' جس میں الشاری نے اسے شکست دی اور وہ شکست کھا کرسامراچلا گیا۔

اس سال رہیج الآخر میں انمعلی بن ایوب کی و فات ہو گی۔

اسی سال صالح بن وصیف نے احمد بن اسرائیل اورالحن بن مخلد اورابونو ح<sup>عیس</sup>ی بن ابراہیم کوگرفتا رکیاانہیں مقید کر کے مال کا ا

## ابن اسرائیل کے خلاف صالح بن وصیف کی شکایت:

ال کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا میہ ہوا کہ ان سب کا تہوں نے اس سال ۲ جمادی الآخریوم چارشنبہ کومجتمع ہو کرشراب پی تھی ' جب اس کے دوسرے دن پنج شنبہ ہوا تو این اسرائیل ایک بڑی جماعت کے ہمراہ سوار ہو کر حاکم کی دولت سراتک گیا۔ جہاں وہ در بار کیا کرتا تھا۔ این مخلد قبیحہ (والدہ المعتز) کے مکان گیا 'جس کاوہ کا تب تھا۔ ابونوح دارالخلافت میں حاضر ہوا' المعتز سور ہا تھا۔ قریب نصف النہار کے بیدار ہوا' تو سب کو باریا بی کی اجازت دی۔ صالح بن وصیف نے احمد بن اسرائیل پرحملہ کیااورالمعتز ہے کہا کہ''اے امیر المومنین نہ ترکوں کے لئے تخواہ ہے اور نہ بیت المال میں مال ابن اسرائیل اوراس کے ساتھی دنیا کے تمام مال لے گئے۔

احمدنے اسے جواب دیا کہ 'اے نافر مان اے نافر مان کے بیٹے''

اس کے بعدوہ دونوں سوال وجواب کرتے رہے۔ یہاں تک کہ صالح بے ہوش ہوکر گر پڑا۔اس کے منہ پر پانی حچیڑ کا گیا' یہ خبراس کے ساتھیوں کو پینچی جو دروازے پر کھڑے تھے'انہوں نے ایک نعرہ لگایا۔ تلواریں نیام سے نکال لیں۔اورششیر بر ہندالمعتر کے حضور پہنچے گئے' جب المعتز نے بیرحال دیکھا تو اندر چلا گیا اورانہیں حچھوڑ گیا۔

ا بن اسرائیل ابن مخلد اور ابرا ہیم کی گرفتاری:

صالح بن وصیف نے ابن اسرائیل اور ابن مخلد اور عیسیٰ ابن ابر اہیم کو گرفتار کرلیا' انہیں ہیڑیاں پہنا ویں لوہے ہے جگڑ دیا۔
اور اپنے گھر لے گیا۔ ان لوگوں کو لے جانے ہے قبل المعتز نے صالح ہے کہا۔ کہ احمد کو جھے دے دے کیونکہ وہ میرا کا تب ہے۔ اس
نے جھے فائدہ پہنچایا ہے۔ گرصالح نے ابیانہ کیا۔ اس نے ابن اسرائیل کوالیا مارا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ ابن مخلد کو منہ کے بل
گرا دیا۔ اسے سوتا زیانے مارے میسلی بن ابر اہیم بچھنے لگائے ہوئے تھا۔ اسے اتنی چپیتی ماری گئیں کہ اس کے چھنوں کے مقامات
سے خون بہنے لگا' انہیں اس وقت تک نہ چھوڑ اگیا۔ جب تک کہ ان سے مال کی بہت بڑی مقدار کے رقعے نہ ( لکھوا) لئے گئے۔ جس
کی ان برقبط کر دی گئی۔

## والده معتزى ابن اسرائيل كے لئے سفارش:

ترکول کی جماعت اسکاف روانہ ہوئی کے جعفر بن محمود کولائیں۔ المعتز نے کہا' کے جعفر سے نہ تو میری کوئی غرض وابستہ ہے اور نہ وہ میرا کوئی کا م کرتا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے' المعتز نے ابوصالح عبداللہ بن محمد ابن پر دا دالمروزی کو بلا بھیجا' وہ لا یا گیا کہ وہ اسے وزیر بنائے۔ اسحاق بن منصور کو بلا بھیجا اسے بھی روانہ کر دیا گیا۔ قبیحہ (والدہ المعتز ) نے ابن اسرائیل کے بارے میں صالح بن وصیف سے کہلا بھیجا کہ یا توا ہے المعتز کے پاس بھیج دے ورنہ اس کے بارے میں تیرے پاس سوار ہوکر آتی ہوں۔

### تركون كاتنخواه كامطالبه:

ریجی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سبب بیہ ہوا کہ ترکوں نے اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کواپنے معاطع کا سبب بیالیا۔ پیامبران کا تبوں اور ان لوگوں کے درمیان آ مدروفت کرتے رہے یہاں تک کہ ابونوح نے صالح بن وصیف ہے کہا کہ تیری بیتر بیر خلیفہ کے خالف ہے ( یعنی تو خلیفہ کی خالفت کے لئے بہا نہ تلاش کر رہا ہے ) بوجہ غیظ وغضب کے صالح پر اس وفت غشی طاری ہوگئ لوگوں نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔ جب اے افاقہ ہوگیا۔ تو المعتز کے رو بروی طویل گفتگو ہوتی رہی لوگ نماز کو چلے ہوگئا۔ تو المعتز کے رو بروی طویل گفتگو ہوتی رہی لوگ نماز کو چلے سے ۔ صالح تنہا المعتز کے پاس رہ گیا۔ وہ جماعت بلائی گئ تھوڑی دری طویل سے تھے۔ کہ تن کے ایک خصے میں نکال دیتے گئے۔ صالح تنہا المعتز کے پاس رہ گیا۔ وہ جماعت بلائی گئ تھوڑی دریکھ ہرنے پائے تھے۔ کہ تن کے ایک خصے میں نکال دیتے گئے۔ ابن اسرائیل وغیرہ پرعماب:

ابونوح اورابن مخلد کو بلا کران کی تلواریں اورٹو پیاں لے لی گئیں' کپڑے پھاڑ ڈالے گئے' ابن اسرائیل بھی ان دونوں میں مل گیا' و ہ بھی ان دونوں میں شامل کر دیا گیا۔اس کی وجہ سے تین کی جماعت ہوگئ' اس کے بعد انہیں ڈیوڑھی میں نکالا گیا۔اور گوڑوں اور فچروں پر سوار کردیا گیا۔ ہرایک کے پیچھے ایک ایک ترک بیٹھ گیا' انہیں الخیر کے راستے سے صالح کے مکان پہنچادیا گیا۔ صالح ایک گفتے کے بعد واپس آیا' ترک منتشر ہو کرواپس چلے گئے۔ جب اس واقعے کو چند روز ہو چکے' تو ان میں سے ہرایک کے باؤں میں تمیں مطل (یعنی پندرہ پندرہ سیر) اور گردن میں ہیں ہیں مطل نوباؤال دیا گیا' ان سے مال کا مطالبہ کیا گیا۔ مگران لوگوں نے پچھ بھی قبول نہ کیا' معاملہ ختم نہ ہوا تھا' کہ رجب آگیا' ان کی اور ان کے اعز اکی جائدا دوم کا نات اور اموال کے قبضے پر متوجہ ہوئے۔ اور بہ' کا تبین خائن' کہلانے گئے۔

جعفر بن محود ۱۰ جمادی الآخریوم پنج شنبه کوآیا 'تو اے امرونهی کاوالی بنا دیا گیا۔ (لیعنی حاکم فوج داری) ۲/ر جب کو کوفیه میں میسلی بن جعفر الحسنی اورعلی بن زید الحسنی ظاہر ہوئے'و ہاں ان دونوں نے عبداللّٰدا بن محمد بن داؤ دبن عیسی کوتل کر دیا۔

### المعتزك اپني والده سے امداد طلي:

اس سال ۲۷ر جب کوانمعتز کومعز ول کر دیا گیا۔۲ شعبان کواس کی موت ظاہر کی گئی۔

بیان کیا گیا ہے۔ کہ اس کی معزولی کا سبب بیہ ہوا' کہ وہ کا تب جن کا حال ہم نے بیان کیا۔ جب تر کوں نے ان کے ساتھ وہ جو کیا'وہ کیا' ہایں ہمہانہوں نے ان سے کسی چیز کا بھی اقر ارنہ کیا۔ تو وہ لوگ اپنی تنخوا ہیں ما نگئے المعتز کے پاس گئے۔ کہ ہماری تنخوا ہیں ہمیں دے کہ ہم صالح بن وصیف کو تیرے لئے قتل کر دیں' المعتز نے اپنی والدہ سے کہلا بھیجا کہ وہ اسے مال وے کہ ان کے حوالے کرے۔والدہ نے کہلا بھیجا' کہ میرے یاس کچھٹیں ہے۔

### المعزز كي معزولي يراتفاق:

ترکوں نے اورسامرا کے لشکرنے جب بیرویکھا کہ کا تب ان لوگوں کو پچھ دینے سے باز رہے اور انہوں نے بیت المال میں بھی پچھ نہ پایا۔اورالمعتز اور اس کی والدہ بھی انہیں پچھ عطا کرنے سے بازر ہے تو ترکوں فرغا نیوں اور مغربیوں کی ایک بات ایک ہو گئی' سب کے سب المعتز کے معزول کرنے پرمتفق ہوگئے کا رجب کواس کے پاس گئے۔

### المعتز كاملا قات ہے گریز:

خلافت کے ایک ملازم نے ان لوگوں کے المعتز کے پاس جانے کے دن المعتز کے دیوان میں تحریر خادم کے پاس تھا 'بیان کیا کہ اسے صرف الکرخ اور الدور کے باشندوں کی آ واز نے ڈرا دیا۔ ناگاہ صالح بن وصیف اور با یکباک اور محمد بن بغا عرف ابونصر مسلح ہو کرآ گئے وہ اس مقام پر بیٹھ گئے۔ جہاں المعتز بیٹھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس آ جائے جواب ملاکہ'' میں نے شام کو دوا کے مسہل استعمال کی ہے جس سے بارہ اجابتیں ہوئی ہیں' ضعف کی وجہ سے بات کرنے کی بھی طاقت نہیں اگر نہایت ضروری کام ہوتو تم میں سے کوئی میرے پاس آ کر مجھے اس سے آگاہ کردے''۔

#### المعتز كى امانت:

وہ سے بھتا تھا' کماس کی حکومت اپنے حال پر قائم ہے۔ کرخ اور دور کے باشندوں کی وہ جماعت اس کے پاس داخل ہوئی جو سر داروں کے نائب تھے وہ لوگ اس کا پاؤں کیٹر کر ( گھییٹے ہوئے ) حجرے کے دروازے تک لائے۔ مجھے خیال آتا ہے۔ کہ وہ لوگ اے گرزوں سے ماربھی رہے تھے۔وہ اس طرح تکلا کہ اس کا قیص کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اور اس کے ثبانے پرخون کے نشان

تھے۔انہوں نے اسے نہایت شدیدگری کے وقت دارلخلافت میں دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ میں اسے ای حالت میں دیکھتار ہا۔ کہ وہ اس مقام کی حرارت ہے جہاں کھڑا کیا گیا تھا۔اپنا قدم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدا ٹھار ہاتھا۔ میں نے ان میں ہے ایک آ دمی کودیکھا کہ اے تھیٹر مارر ہاتھا۔اوروہ اپنے ہاتھ سے بچار ہاتھا۔وہ لوگ یہ کہنے گئے کہ خلافت سے دست بردار ہو۔ انہوں نے اسے اس حجرے میں داخل کیا جو دروازے پرتھا کہ پہلے اس حجرے میں موئی بن بغار ہا کرتا تھا۔ ابن ا بی شوارب کو بلا بھیجا۔

ایک جماعت کے ساتھ انہوں نے اسے حاضر کیا'اس سے صالح اوراس کے ساتھیوں نے کہا کہ المعتز کامعزولی نامہ لکھ۔ اس نے کہا کہ میں احیمانہیں لکھ سکتا' اس کے ہمراہ ایک اصبها نی تھا' اس نے کہا میں لکھ دوں گا' اس نے لکھا' سب نے اس پرشہادت دى اور چلے گئے ۔

والدهمعتز کی نگرانی:

ابن ابی الثوارب نے صالح ہے کہا کہ سب لوگ گواہ رہیں کہ اس کے اور اس کی بہن کے اور اس کے بیٹے کے اور اس کی ماں کے لئے امان ہے صالح نے اپنے ہاتھ (کے اشارے) سے کہا'' ہاں' انہوں نے اس مجلس پراوراس کی ماں پرالیں عورتیں مقرر کر دیں۔جواس کی ماں کی گرانی کریں۔

بیان کیا گیا ہے کہ قبیحہ (والدہ المعتز ) نے اس مکان میں جہاں رہتی تھی ایک راستہ بنا لیا تھا۔ اس نے اور قرب (خادمه) نے اورالمعتز کی بہن نے حیلہ بنایا تھا۔ترک ای راستے سے نکلے ان لوگوں نے اس کے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا۔جس ون سے انہوں نے المعتز کے ساتھ وہ کیا جو کیا لوگوں کو گذر نے سے روک دیا تھا بید دوشنبہ سے ۲۹ رجب جا رشنبہ تک تھا۔ المعتز كافتل:

ند کور ہے کہ جب وہ معزول کیا گیا تو اس مخص کے حوالے کیا گیا جواس پر عذاب کرئے تین دن تک کھانا پانی بند کیا گیا۔ جب اس نے ایک گھونٹ یانی مانگا تو اس ہے بھی انہوں نے روکا۔ پھر انہوں نے تہ خانے کوگا ڑھے چونے سے پختہ کر کے اس میں داخل کر کے درواز ہ بند کر دیا ہے ہے وقت وہمر گیا۔اس کی وفات ای سال ۴ شعبان کو ہوئی' جب وہمر گیا تو بنی ہاشم کوسر داروں کو اس کی موت پر گواہ بنایا گیا۔ کہ وہ بالکل درست حالت میں ہے۔اس کے جسم پر (قتل دغیرہ کا) کوئی نشان نہیں ہے ( یعنی اپنی طبعی موت ہے مراہے کسی نے ایے تل نہیں کیا ہے ) قصرالصوامع میں المغصر کے ساتھ دفن کیا گیا۔

المعتزي عمر طيهاور مدت حكومت:

جس دن ہے اس کی بیعت کی گئی'اس کی خلافت کا زمانہ چارسال چھے ماہ اور تییس دن ہوا۔اس کی عمر کل چوہیں سال کی ہوئی' وہ گورے رنگ کا تھا' بال سیاہ اور گھنے تھے۔ آئکھیں اور چہرہ خوبصورت تھا۔ پیشانی تنگ تھی' دونوں رخسارے سرخ تھے۔جسم خوبصورت اورطویل تھا'اس کی ولا دِت سامرامیں ہوئی تھی۔



#### باب٢

# خليفه المهتدى بالله

## المهتدى كى بيعت:

اسی سال ۲۹ رجب یوم چارشنبه کومحمد بن الواثق کی بیعت کی گئی اس کا نام المهندی باللّد رکھا گیا۔ کنیت ابوعبداللہ تھی۔اس کی والد وایک رومی عورت تھی 'جس کا نام قرب تھا۔

ایک ایسے فض سے ندکور ہے جوان لوگوں کے معاملات میں موجودتھا کہ محمد بن الواثق نے اس وقت تک کسی کی بیت قبول نہ کی تا وقت کی اسے اپنی عاجزی ظاہر کی تا وقت کی الدی تظام سے اپنی عاجزی ظاہر کی تا وقت کی الدی تعلیم سے اپنی عاجزی ظاہر کی اورا سے محمد بن الواثق کے سپر دکر نے میں اپنی رغبت ظاہر کی المعتز نے اپناہاتھ پھیلا دیا۔اور محمد الواثق سے بیعت کرلی لوگوں نے اس کا نام المہندی رکھ دیا۔المہندی ہے گیا اور خاص خاص موالی سے بیعت لی۔

### المعتز كي معزولي كارقعه:

ا بنی معزولی کے بارے میں المعنز کا رقعہ ریتھا۔

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! یہ وہ وہ یہ جس پر وہ اوگ گواہ ہیں' جن کے نام اس کے آخر ہیں شبت ہیں' وہ اس امر کے گواہ ہیں کہ ابوعبداللہ بن امیر الموضین التوکل علی اللہ نے بحالت نفس وسلامت عقل اپنے اختیار ہے بخوشی و بلا جروا کراہ ان کے روبروا قرار کیا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا کہ اس نے خلافت کے کام اور امور سلمین کے انظام پر جواس کے سپر دکیا گیا ہے فور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ وہ اس کے لئے مناسب ہے' وہ ان امور کے قیام سے عاجز ہے جواس پر واجب ہیں' اور اس کے مقالم ہیں کم زور ہے' اس لئے اس لئے اس نے اپنے آپ کو خارج کر دیا واراس سے علیم وہ ہوگیا' اے اپنی گردن سے جدا کر دیا اور اپنی آپ وہ اس سے جدا کر دیا اور غلاموں اپنی آپ کو خارج کی گردنوں ہیں اس کی بیعت اور عبد و بیان اور طلاق اور غلاموں اپنی آپ کو اس سے جدا کر دیا - ان سب کوان تمام امور سے آپ کو خارج کی خار دیا وار پی جانب کی آزادی اور صدقہ اور ج کی قشمیں ان سے اور تمام قسموں سے بری کر دیا – ان سب کوان تمام امور سے آپ کو خارج کی خلافت سے دنیا وآخر سے بس گئی کشر دے دی کو ہوگی ہوگی ہے – کہ اس کی اور تمام مسلمین کی صلاح اس کے خلافت سے دنیا وآخر سے بی کو اس سے سلمین کی صلاح اس کے خلافت سے دنیا وارس سے سلمی وہ جو اس تحریم میں نامز دہیں ۔ اور تمام مامور پر جو اس تحریم شی ذکر کئے گئے اور بیان کئے گئے حرفاح فارس کی دور سلمی کی اور تمام ہوگیا ہے ۔ کہ اس کی اور تمام ہوگی اور بیان کئے گئے حرفاح فارس کی جو کر بخوشی بلا جبر داکر اوا قرار کیا ' تیچ کر بے میں نامز دہیں ۔ اور تمام حاضر بین کو اپنے اور پر گواہ بنا دیا' اس میں جو مضمون تھا' اسے بھو کر بخوشی بلا جبر داکر اوا قرار کیا ' تیچ کر بے کو کو کو کو کیا ہوگی۔

المعتز نے اس پر و شخط کیا' (اس طرح کہ' ابوعبداللہ نے ان تمام امور کا جواس تحریر میں ہیں اقرار کیا اور اپنے قلم سے لکھ دیا''۔گواموں نے اپنی شہادتیں اس طرح لکھیں کہ گواہ شد' الحن بن محمد وحمد بن بجی واحمد بن جناب و بجی بن زکریا بن ابو یعقوب الاصبهانی وعبداللہ بن محمد العامری واحمد بن افضل بن بحیی' وحماد بن اسحاق وعبداللہ بن محمد وابراہیم بن محمد' پیشہادتیں ۲۷ رجب یوم دوشنبہ ۲۵ مرحوں کی سام اللہ بن علم میں سام الربیا مال رجب کے آخردن بغداد میں سلمان بن عبداللہ بن طاہر پر عام لوگوں کا حملہ اور بلوہ ہوا۔

### شورش بغداد:

اس کا سبب یہ ہوا کہ ختم رجب یوم پنے شنبہ کوجمہ بن الواثق کا فرمان لوگوں سے اپنی بیعت کے لئے سلیمان کے پاس بغداد میں آیا ، و ہیں ابواحمہ بن المتوکل بھی تھا۔ اس کے بھائی المعز نے جب وہ اپنے اخیانی (ماں شریک) بھائی الموید سے ناراض ہوا تھا۔ اسے بھر ہ بھیج دیا تھا۔ جب تشد دوالی جماعت نے بھر سے میں جنگ کی تو اسے بغداد نتقل کر دیا تھا۔ وہاں تیم تھا سلیمان ابن عبداللہ ابن طاہر نے جس کے سپر داس زمانے میں بغداد کی پولیس تھی اس کو بلا بھیجاوہ اس کے مکان پر حاضر کیا گیا' بغداد کے عوام اور اہل لشکر نے المحز اور ابن الواثق کا حال سنا تو سلیمان کے درواز سے پرجمع ہو گئے اور شور کرنے گئے آخر اسی بنا پر واپس چلے گئے کہ ان سے نے المحز اور ابن الواثق کا حال سنا تو سلیمان کے درواز سے ہمیں یہ معلوم ہو۔ کہ اس کے ساتھ کیا برتا و کیا گیا۔ اسی شور وغل اور اس تول پر جوان سے بنے شنہ کو کہا گیا تھا جمعہ کا دن ہوا۔ لوگوں نے دونوں میں نماز اداکی اور دونوں میں المحز کے لئے دعا کی گئے۔ سلیمان بن عبد اللہ بن طاہر سے اہل بغداد کا مطالبہ:

شنبہ کا دن ہوا تو لوگ پھرسلیمان کے مکان پر جمع ہوئے ابواحمہ کا نام پکارنے گئے اور اس کی بیعت کی دعوت دینے گئے۔ سلیمان سے اس کے مکان میں اس کر درخواست کی کہ انہیں ابواحمہ ابن التوکل کو دکھانے ابواحمہ کے حضورسب لائے گئے ۔اوران سے وعدہ ہوا۔ کمٹل کے ساتھ رہیں ۔تو جوخواہش کی ہے اس کی تحمیل کی تبیل نکلے گی ابواحمہ کی حفاظت کی تاکید کرنے کے بعدلوگ واپس کے لیے گئے ۔

یار جوخ آیا البردان میں اترا۔ مدینة السلام بغداد کے لئے تمیں ہزار دینار لایا تھا۔ بعد کوالشماسیہ چلا گیا۔ پھراس نے صبح کو بغداد میں داخل ہونا چاہا تو لوگوں کوخبر پنچ گئی وہ شور کرنے گئے اوراس طرف چل کھڑے ہوئے یا رجوخ کو بیخبر پنچی تو البردان واپس جا کے مقیم ہوگیا۔اورسلطنت کوساروا قعہ لکھ دیا۔مراسلت ہوتی رہی آخراس نے اہل بغدا دکو پچھ مال روانہ کیا۔ جس سے وہ راضی ہو گئے۔

عشعبان يوم پنج شنبه کوالمهتدي سے خاص لوگوں کي بيعت مولى۔

## سليمان بن عبداللد بن طاهر كي حفاظت:

یوم جمعہ ۸شعبان کوایک فتنے کے بعد جس میں ایک جماعت قتل اور د جلے میں غرق ہوئی اور دوسری جماعت مجروح ہوئی اس کے لئے دعا کی گئی ایک طبری مسلح جماعت سلیمان کے مکان کی حفاظت کر رہی تھی اس سے اہل بغداد نے و جلے کے راستے اور بل پر جنگ کی اس کے بعد حالت متنقیم ہوگئی اور ان لوگوں کو بھی سکون ہوگیا۔

### فبيجة والده المعتز:

ای سال رمضان میں قبیحہ (والدہ المعتز ) کا ترکوں سے سامنا ہوا۔ اس نے انہیں وہ تمام مال اورخز انداور جواہر بتائے جواس کے پاس تھے۔

بیان کیا گیا ہے کہ قبیحہ نے صالح کے ناگاہ آل کا انظام کیا تھا' کا تبان سلطنت کی ایک جماعت کوجنہیں صالح نے مصیبت میں مبتلا کیا تھا۔ موافق بنالیا' جب صالح نے انہیں مصیبت میں ڈالا اور قبیحہ کو بیر معلوم ہوا کہ جومصیبت ان پر آئی اس کی وجہ سے وہ لوگ صالح ہے اس خبر کے متعلق کوئی بات نہ چھپا سکے اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا۔ اس نے اپنی برات کی کاروائی کی محل کے اندر جو مال جو اہر اور قیمتی اسب سن تا اسب اس نے نکال لیا۔ اس قسم کا مال جو پہلے سے امانت رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ میسب بھی امانت رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ جلد بازی سے بے خوف نہ رہی میہاں تک کہ اس پر اور اس کے بیٹے پر مصیبت بنازل ہوئی اس نے بھا گئے کے لئے ایک بہانہ بنالیا۔

### قبیحه کا فرار:

محل کے اندرخاص اپنے تجربے سے ایک ایساراستہ کھدوایا جوا لیے مقام پرنگلتا تھا۔ جہاں تلاش نہ ہوسکے جب اسے اس حاد ثے کاعلم ہوا تو اس نے بغیر تاخیر وخوف ملامت کے بھا گنا شروچ کر دیا' یہاں تک کہ اسی راستے میں پہنچ گئی اور محل سے ہا ہر ہوگئی۔

### تبيحه كي تلاش:

و ولوگ جنھوں نے اس کے بیٹے کے معاطے میں فتنہ برپاکیا تھا اپنے مقاصد کی مضبوطی سے فارغ ہوئے تو و و اس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ انہیں اس پر قابو پالینے میں مطلق شک نہ تھا' ہا ہیں ہم کی کو خالی پایا۔ اور اس کا حال اس طرح پوشیدہ رہا کہ انہیں پچھ معلوم نہ ہوسکا اور نہ کوئی ایسا نشان ملا جو حد شنا خت تک پہنچا تا' پھر تے پھراتے اس راستے پر کھڑ ہے ہوگئے بیداستہ اس وقت ملاجب وہاں تک لائے گئے' آخر اس راستے میں چلے اور ایسے مقام پر پہنچ گئے' جہاں سے کسی نشان یا خبر کی اطلاع نہ ہو سکی تھی ۔ تب انہیں نہ طفے کا یقین ہوگیا۔ اس کے بعد خیال دوڑ انے گئے' گرانہیں اس کے لئے اگروہ پناہ لیتی حبیب سے زیادہ مضبوط و محفوظ جاتے پناہ نہ ملی (حبیب) المتوکل کی با ندیوں میں سے وہ آزاد کورت تھی جس سے موئ بن بعانے نکاح کیا تھا۔ وہ اس علاقے میں آئے' اس کے اس کے اس سے کسی شے سے تعرض کرنے کرانہوں نے ناپسند کیا' اور اس قبیحہ پر آ کھا ور نظر لگائے رہے' ان لوگوں کودھمکیاں و میں جو قبیحہ سے آگاہ ہوں۔ اور خاموش رہیں۔

## قبیحه کی دولت کی پیش کش:

یہ حال ان لوگوں سے برابر پوشیدہ رہا یہاں تک کہ وہ رمضان میں ظاہر ہوئی اورصالح بن وصیف کے پاس کئی'اس کے اور۔ صالح کے درمیان العطارہ واسط بن گئی وہ اس پراعما دکرتی تھی۔ جو مال اس کا بغداد میں تھا۔اس نے اسے روانہ کرنے کولکھ دیا۔ مال نکالا گیا۔اورسام راروانہ کر دیا گیا۔ فہ کور ہے کہ اس سال اارمضان یوم سے شنبہ کو پانچ لا کھ دینارسام را پہنچے۔

اس کی وجہ ہے وہ اوگ بغداد کے خزانوں ہے آگاہ ہوگئے ان کے لانے کے لئے روانہ کردیا گیا۔ نکالے گئے۔اوران میں ہے (پچھ) روانہ کئے گئے 'خزانہ سلطنت میں بہت سامال بھنے دیا گیا۔ جوائل لشکروشا کریہ بغداد میں تنخواہ کے طلب گار تھے۔ مال کثیران کے حوالے کردیا گیا۔ چند ماہ تک پے در بے بیخزانے بغداداور سام امیں دست بدست بھرتے رہے۔ یہاں تک کہ ختم ہوگئے۔

## قبيحه كا مكه مين قيام:

قبیحہ حجاج کے اس سال مکسروانہ ہونے تک مقیم رہی ' پھروہ رجاءالر بابی اور وحشی غلام آ زاد کروہ المہتدی کے ہمراہ روانہ کر

وی گئ ایک مخف سے ندکور ہے جس نے اس کے راستے میں اسے سٹا کہ وہ بلند آواز سے اللہ تعالی سے صالح بن وصیف کے لئے بددعا کرتی تھی کہ'' اسے اللہ تو صالح بن وصیف کورسوا کر جیسا کہ اس نے میر اپر دہ فاش کیا' میر نے فرزند کوتل کیا۔ میر ہے گر وہ کومتفرق کیا۔ میر امال لے لیا' مجھے میر ہے شہر سے جلاوطن کر دیا' اور میر سے ساتھ نہایت بدی کی'' اور لوگ حج کر کے واپس ہو گئے۔ وہ مکہ میں روک لی گئی۔

قبيحه كالمعنز كورقم دينے سے انكار:

ندکور ہے کہ جب ترکوں نے شورش کی اور المعتز کوتل کیا تو اس کے قبل انہوں نے اس بنا پرکسی کے ذریعے ہے اس سے پچاس ہزار دینار کا مطالبہ کرا بھیجا کہ وہ الوگ صالح کوتل کر دیں گے اور ان کی حالت درست ہوجائے گی۔ المعتز نے اپنی ماں کے پاس کسی کو بھیجا کہ مجھے ان شورش انگیزوں کی طرف سے اپنی جان کا خوف ہے۔ والدہ نے صاف جواب دے دیا۔ کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ البتہ پچھ ہنڈیاں آئی ہیں'لوگ اتنا انظار کریں' کہ ان کی رقم وصول ہوجائے تو ان کو دے دی جائے۔

صالح بن وصيف كى جو ہرى كو ہدايت:

المعتزقل کردیا گیا۔ تو صالح نے ایک جو ہری کو بلا بھیجا' جو ہری کا بیان ہے۔ کہ بیں اس حالت میں صالح کے پاس پہنچا' کہ
اس کے پاس احمد بن خاقان بھی تھا' اس نے احمد سے کہا کہ'' تیرا برا ہود یکھانہیں جس حالت میں ہیں''۔ ان لوگوں نے صالح
کوڈرا دیا تھا۔ اس سے مال کا مطالبہ کرتے تھے۔ اور اس کے پاس پچھ نہ تھا۔ اس نے جھھ سے کہا کہ'' جھے بی خرملی ہے کہ کی ایسے
مقام پر قبیحہ کا خزانہ ہے جہاں کا میخف تھے راستہ بتائے گا'' اتفاقاً ایک آدی اس کے سامنے موجود تھا۔ اس سے کہا'' تو جا اور احمد
بین خاقان کو بھی ایپ ہمراہ لے جا اگرتم لوگوں کو پچھ ملے' تو اسے اپنے ہی تک رکھنا احمد بن خاقان کے سپر دکر دینا اور اس کے ہمراہ
میرے یاس آجانا۔

#### قبيحه كاخزانه:

جوہری نے بیان کیا کہ میں جامع معجد کے سامنے چہوڑوں تک گیاتھا کہ وہ فض ہمیں ایک ایسے چھوئے سے مکان کے پاس لا یا جوآ باداورصاف تھراتھا۔ ہم اس میں داخل ہوئے۔ اس کی ہر جگہ کو آم نے وُھونڈ وُ الامُر پچھنہ پایا۔ بیام راحمہ بن خاتان پر شاق گرز نے لگا'وہ اس فض کو ڈرانے اور دھمکانے اور سخت ست کہنے لگا۔ وہ فض کلباڑی لے کر اس مقام کی تلاش میں جہاں مال پوشیدہ تھا دیواروں پھرنے نے لگا۔ اس طرح کرتے کرتے کلباڑی دیوار میں ایک ایسے مقام پر پڑی جس کی آ واز سے اس نے بینتیجہ نکالا کہ اس میں پچھ ہے' اے منہدم کیا تو پچھے ایک دروازہ نکلا' ہم لوگ اے کھول کر اندرداخل ہوئے اس نے ہمیں ایک راست تک پہنچا دیا۔ ہم ایک ایسے مکان میں پنچ جواس مکان کے شیچ تھا۔ جس میں ہم داخل ہوئے تھے۔ اس کی تعمر وخوبصورتی اس او پروالے مکان کی تھی۔ ہم نے پانوں پرتھیلیوں میں مال پایا۔ جو تقریباً دی ادام تھے۔ احمداور اس کے ہمراہیوں نے اس میں سے بقدر میں ایک تقریباً دی تارہے۔ احمداور اس کے ہمراہیوں نے اس میں سے بقدر تھے۔ اور کہ تھر بیا و صاع کے بیس بھی نہیں دیکھے' ایک تھیلی اس سے چھوٹی تھی جس میں پون پون صاح کے بڑے بروے دانے تھے جس کے مثل خدا کی تم میں نے دو سے متوکل کے پاس بھی نہیں دیکھے' ایک تھیلی اس سے چھوٹی تھی جس میں بین بون بون صاح کے بڑے دانے میں میں نین خطف صاع کے تھے جس کے مثل خدا کی تھی میں بقد رفعہ نے ایک تھیلی اس سے چھوٹی تھی جس میں بین بون بون صاح کے بڑے دانے موس میں بھی نہیں دیکھے' ایک تھیلی اس سے چھوٹی تھی جس میں بین بون بون صاح کے بڑے دانے میں بھی نہیں دیکھے' ایک تھیلی اس سے چھوٹی تھی جس میں بھر نصف ضاع ک

یا توت سرخ سے جس کامثل میں نے نہیں دیکھا'اور نہ بیگمان کیا کہ اس کامثل دنیا میں ہوگا۔ فروخت کے لئے میں نے سب کی قیمت انکوائی تو بیس لا کھ دینار ہوئی ہم سب صالح کے پاس لے گئے جب تک اس نے دیکھا نہ تھا مانتا نہ تھا اور نہ یقین کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے سامنے لایا گیا اور وہ اس پرمطلع ہوا۔ اس وقت اس نے کہا' کہ قبیحہ کو تباہ کرے اور ( نباہ ) کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بچاس ہزار دینار کے لئے پیش کر دیا حالا نکہ اس کے خزانوں میں سے صرف ایک خزانے میں اس قدر مال تھا''۔

' فی میں الواثق کی والدہ اس کی بیعت کے بل ہی انتقال کر چکی تھی۔ وہ المستعین کی زوجیت میں تھی' جب المستعین قتل کر دیا گیا۔ تو المعتز نے اسے بھی اور بیگموں کے ساتھ قصر رصاف میں کر دیا تھا' المہتدی والی خلافت بنا تو اس نے ایک دن اپنے آزاد کر دہ غلاموں کی جماعت میں بیان کیا کہ''میری تو ماں بھی نہیں جسے خاد مہ لونڈ یوں اور اپنے متعلقین کے لئے ایک کروڑ سالانہ کی حاجت ہو' میں اپنی ذات اور فرزند کے لئے صرف بسر اوقات بھر چا ہتا ہوں۔ اس سے زیادہ میں صرف اپنے بھائیوں کے لئے جا ہتا ہوں جنہیں تنگی نے گھر لیا ہے''۔

## احد بن اسرائيل پرعتاب:

اسی سال ۲۵۵ سے ۲۵۵ سے بدونوں قبل امرائیل اورنو حقل کئے گئے۔ وہ سبب جس نے ان دونوں کوئل تک پہنچایا ہم اس کے قبل بیان کر چکے ہیں طریقہ قبل جس سے بدونوں قبل کئے گئے۔ اس کے متعلق نہ کور ہے کہ صالح بن وصیف نے جب ان دونوں کے بال اور حسن بن مخلد کی دولت پر پورا قبضہ کرلیا۔ انہیں ضرب وقید کا عذاب دیا 'د کہتے کوئلوں کی انگیٹھیاں ان کے قریب رکھ دیں اور ہرایک سامان راحت کوان سے روک دیا۔ حالانکہ وہ لوگ اپنی اسی حالت میں اس کے قبضے میں تھے۔ اس نے انہیں بڑے بڑے ہرائم مثل خیانت 'سلطنت کی تذکیل کے اراد ہے' فتنہ وفساد کے باقی رہنے کی خواہش اور عصائے سلمین کے تو ڑنے کی کوشش کی طرف منسوب کیا تو المہتدی نے ان کے معاملات کے متعلق صالح سے کسی امر میں اختلاف نہ کیا' اور نہ ان کے ساتھ اس کے اس برتاؤ کی موافقت کی جواس نے براسم جھا۔

## حسن بن سليمان كي ابن اسرائيل كودهمكي:

ماہ رمضان میں انحسن بن سلیمان الدوشا فی کوان لوگوں کے پاس بھیجا گیا۔ کہ پچھوصول کرنے کی ذمہ داری لے لے بشر طیکہ مال پران لوگوں کا قبضہ ہو حسن بن سلیمان نے کہا کہ ''اجمہ بن اسرائیل کومیر ہے ساخ لایا گیا۔ میں نے اس سے کہا۔ کہ ''او ہد کا رتو یہ سبحتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دےگا۔ اور امیر المونین تیر نے آل کوطلال نہ سبجھ گا۔ حالانکہ باوجود خیانت عظیمہ دنیت فاسدہ وارادہ برتو ہی فتنوں کا سبب ہے اور خون ریزی میں شریک ہے۔ کہ اس کے کمترین توجس چیز کا مستحق ہوتا وہ عذا ب ہے جیسا کہ تجھ سے پہلے کہ لوگ مستوجب ہوئے اور آل ہوئے فی الحال' اور عذا ب وراسوائی ہے آخرت میں اگر تو اللہ تعالیٰ سے معافی اور مہلت ما تکنے پر اور این امام سے درگز راور صبر طلب کرنے پر تیار نہ ہوا۔ تو مال کے عوض جو تیرے پاس ہے اپنے دل میں اس مصیبت کے نازل ہونے کو سوچ لے جس کا تو بی جان سے سلامت رہے گا۔ ابن اسرائیل کی دولت کی پیش کش:

اس نے بیان کیا کہ' اس کے پاس کچھنیں ہے۔اور نہ وقت تک اس کے پاس کوئی مال یا جا کدا دچھوڑی گئی ہے''۔ میں نے

کوڑے منگائے اور حکم دیا کہ'' اسے دھوپ میں کھڑا کیا جائے' ڈرایا' دھمکایا۔اگر چہ قریب تھا۔ کہ میری تیزی اور طاقت رفتار کی کا میا بی فوت ہوجائے کہ اس نے انیس ہزار دینار کا اشارہ کیا' میں نے اس کے تعلق اس کا رفعہ لے لیا۔

حسن بن سليمان كي ابونوح كودهمكي:

اس کے بعد میں نے ابونو حصیلی بن ابراہیم کو بلایا 'اوراس سے بھی تقریباً وہی کہا جواحد سے کہا تھا' اس میں اتنا اور بڑھا دیا کہ تو باو جو داس کے ابیغ وین نصرانیت پر قائم رہ کر اسلام اور اہل اسلام سے بری ہو کرخروج مسلمات کو استعمال کرتا ہے' تیری نصرانیت براس سے زیادہ دلالت کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ کہ تیر سے جواہل وعیال تیرے مکان میں ہیں۔وہ حالت نصرانیت برقائم ہیں' جس شخص کا بیرمعاملہ ہواللہ نے اس کا خون حلال کر دیا ہے''۔

اس نے کچھ قبول نہ کیا'اورا بنی کمزوری مختاجی ظاہر کی۔

### الحسن بن مخلد کی طلی:

الحن بن مخلد کو میں نے نکلوایا 'جب اس سے گفتگو کی تو گویا ایسے مخص سے گفتگو کی جونرم اور عاجز تھا۔ جوامراس سے ظاہر ہوا' اس پر اسے رلایا' میں نے کہا کہ'' پارہ پارہ کرنے کا آلہ جس مخص کے سامنے ہو جب تلوار کی دھار پر چلے' اور ایسی ہی فکر کر ہے جیسی تو نے کی اور ایسا ہی ارادہ کر بے جیسا تو نے کیا تو وہ اچھا عاجز نہ ہوگا۔اور نہ وہ فرم منکسر ہوگا''۔

### الحسن بن مخلد کی پیش کش زر:

میں اس سے یہی کہتار ہا کہ اس نے مجھے جوا ہر دینے کا رقعہ لکھ دیا۔ جس کی قیمت ٹمیں ہزار دینار سے زا کدتھی۔ آخر سب لوگ اپنی اپنی جگہ واپس کر دیئے گئے۔اور میں بھی واپس آگیا''۔الحسٰ بن سلیمان الدوشا بی کی بیر گفتگو آخری گفتگو تھی۔ ہوئی' مجھے خبر ملی کہ زمانہ المہتدی میں اس کے سواان سے کوئی گفتگونہ کی گئی۔

### احمد بن اسرائیل اورابونوح کی ہلاکت:

جب ٢٤ رمضان يوم پنج شنبہ ہواتو احمر بن اسرائيل اور ايونو حيلى بن ابراہيم كو تكال كرباب العامہ لايا گيا۔ صالح بن وصيف دارا لخلافت بن بيٹھ گيا ان دونوں كے مار نے پرجماد بن محمد بن وقتش كو مقرر كيا۔ اس نے اسمہ بن اسرائيل كو كھڑا كيا' ابن وقتش كہہ رہا تھا۔ يہاں تك كہ پانچ سوتا زيانے پورے كر ديئے۔ اوراس كے بعد ابونو ح كو بھى كھڑا كيا' اسے اس طرح پانچ سوتا زيانے مارے گئے۔ جس سے وہ ہلاك ہوجائے۔ بعد كويہ دونوں پانى بھرنے والوں كے دو فجروں پراس طرح لادے گئے كہ ان كے سران كے بيٹ بيل كھے ہوئے تھے۔ اور پشت لوگوں كے سامنے كى۔ احمد تو بابك خرى كي سولى كے مقام تك بنتج كے مركيا' ابونوح كے پاس جب لوگ بنتج تو مر چكا تھا احمد دونوں كے سامنے كى۔ احمد تو بابك خرى كي سولى كے مقام تك بنتج كے مركيا' ابونوح كے پاس جب لوگ بنتج تو مر چكا تھا احمد دونوں بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالص پوليس پر المجور كا نائب تھا' الحن بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالص پوليس پر المجور كا نائب تھا' الحن بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالص پوليس پر المجور كا نائب تھا' الحن بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالص پوليس پر المجور كا نائب تھا' الحن بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالص پوليس بر المجور كا نائب تھا' الحن بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالص پوليس بوليس بر المجور كا نائب تھا' الحن بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالص پوليس بوليس بر المجور كا نائب تھا' الحن بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالص بوليس بر المجور كا نائب تھا' الحن بن مخلد قيد بيس مركيا جو خالوں كے درميان دفن كرديا گيا۔ كہا جا تا ہے كہا بونوح الى دن سرحدى كى قيد بيس مركيا جو خالوں كو بيس بيس مركيا جو خالوں كے درميان دفن كرديا گيا۔ كہا جا تا ہے كہا بونوح الى دن سرحدى كى قيد بيس مركيا جو خالوں كے درميان دفن كرديا گيا۔ كہا جا تا ہے كہا بونوح الى دن سرحدى كى قيد بيس مركيا جو خالوں كے دونوں كيس مركيا ہو خالوں كے دونوں كيس كے دونوں كے

ایک حاضرالوفت شاہد کا بیان ہے کہ میں نے حماد بن مجمد بن حماد بن وُقش کواس حالت میں دیکھا کہ وہ جلا دوں ہے کہ رہاتھا کہ''اےحرام زادوا پناخیال رکھو'' کسی کا نام نہیں لیتا تھا۔اور کہتا تھا کہ'' دکھ پہنچا۔تازیانے بدل دو۔اور آدمیوں کوبھی بدل دو''۔احمد

بن اسرائیل اورعیسی فریا د کررہے تھے۔

ندکور ہے کہ المہید ی کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا کہ' آیا سوائے تا زیانے یاقتل کے اور کوئی سزانہیں ہے؟ کیااس کے قائم مقام اور کوئی شے نہیں ہے؟ کیاقید نہیں ہے؟ انسالیه و اندا البه راجعون ' یہی کہتا تھا اور بار بار' انسالله و اندا البه رجعون ' یڑ ھتا تھا۔ البه رجعون ' یڑ ھتا تھا۔

عبدالله اور داؤ د کی شرانگیزی:

الحن بن مخلاے ذکور ہے کہ '' صالح کے مزاج میں ہم لوگوں کے متعلق مخی نہ تھی' جب تک کہ اس کے پاس عبداللہ بن محمہ بن یز داد نہ آیا' وہ آیا تو اس کی مخی بڑھتی رہی وہ صالح ہے کہا کرتا تھا۔ کہ '' ماراور سزا دے کیونکہ پھراییا کرنے کے بعد قبل ہی زیادہ مناسب ہے اگر بیلوگ رہا ہوگئے ۔ تو انجام میں ان کے مظالم ہے امن نہیں ہے خاص کر کیندر کھنے دالوں ہے' وہ ناروا با تیں اس یاد دلاتا تھا۔ جو ان لوگوں کے خلاف اسے بہنچی تھیں اس کے متعلق خفیہ طور پر اسے کہتا تھا۔ داؤ د بن العباس الطّوس سے ہم لوگوں کو صالح کے پاس حاضر کیا تھا۔ اور کہتا تھا۔ کہ بیلوگ ایسے نہیں ہیں۔ خدا تھے عزت دے کہ تیرا غضب ان کے سبب سے اس حد تک پہنچے جائے داؤ د پر ہم گمان کرتے تھے۔ کہ وہ صالح کو ہم مہر بان کردے گا۔ یہاں تک کہ صالح کہتا تھا کہ 'خدا کی تئم میں آنہیں جا تنا ہوں' بیلوگ رہا ہوگئے تو ان سے سلام میں شرکیر اور فساد تھیم پھیل جائے گا''۔

یین کر داؤ دواپس ہوجاتا تھا'اسی داؤ دیے ہماریے آل کا صالح کوفتو کی دیا۔اوراس نے اسے ہمارے ہلاک کرنے کا مشورہ دیا۔اس کی رائے ترتی کرتی رہی اس نے ہم پرغصہ کر کے جواب نہ دیا اور نہ محبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ برائی کرنے کوکہا''۔ الحسن بن مخلد کے لئے سفارش:

اس خفس سے دریافت کیا جوان کا حال بیان کر رہا تھا۔ کہ الحسن بن مخلد کو اس آگ سے کیونکر نجات ملی جواس کے دونوں ساتھیوں نے روشن کی تھی اس نے کہا تھا'' دوخصلتوں سے ایک ان میں بیہ ہے کہ اس نے شروع ہی میں صالح کو پچی خبرد ب دی تھی اور جو پچھے کہا تھا' اسے دلائل سے ٹابت کر دیا تھا' کہ بیتن ہے۔ صالح نے اس سے معافی کا وعدہ کر لیا تھا۔ بشر طیکہ تج ہو لئے دوسری بیہ ہے کہ امیر الموشین نے صالح ہے اس کے معالمے میں گفتگو کی صالح کو اس کی بیوی کے ساتھ اپنا احترام بتایا۔ اور اپنا حال درست کرنے کی وجہ سے اس کی محبت کی طرف اشارہ کیا' اس نے اسے بڑی آفت سے چھڑا دیا۔ میں بید خیال کرتا تھا کہ اگروہ زیادہ دریت کی صالح کے قبضہ میں رہتا تو وہ اسے رہا کردیتا اور اس کے ساتھ اچھاسلوک کرتا۔

صالح بن وصیف نے ان کا تبوں کے معاملے میں صرف ان کے اور ان کی اولا دیے مال لینے پر ہی اکتفا نہ کیا' اس نے اس کے اعز وا قارب کو بھی مال چیس لینے کی دھمکی دی' اور ان سے تعلق رکنے والوں تک سبقت کی۔

اس سال ١٣ ارمضان كو بغداد كا قيد خانه كھولا گيا ' شاكر يه بغداد نے محمد بن اوس بخي پر حمله كيا۔

خانه جنگی کا سبب:

بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سبب سے ہوا کہ محمد بن ادر سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کے ساتھ بغداد آیا 'وہ اس لشکر پر جوسلیمان کے ساتھ خراسان سے آیا تھا۔اوران درویشوں پرجہیں سلیمان نے رہے میں جمع کیا تھا۔سپہسالارتھا۔عراق کے شاہی دفتر ان لوگوں

کے نام بھی درج نہ تھے۔اور نہ سلیمان کوان کے بارے کوئی عظم دیا گیا۔

ے نام کا دران کے جارہ کے میں قاعدہ یہ تھا کہ جو محض اس کے ہمراہ خراسان سے عراق آتا تھا۔ تو اس کے لئے ذوالمینین کے در نے کی جا گیر کے مال سے انتظام کردیا جاتا تھا۔ جیسا کہ خراسان میں اس شم کے لوگوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پوراوا قعہ خراسان کھو در نے کی جا گیر کے مال سے انتظام کردیا جاتا تھا۔ پوراوا قعہ خراسان کھو دیا جاتا تھا ، تا کہ ان ور ٹاء کو جاں بیت المال سے اس کا عوض دے دیا جائے جوان کے مال میں سے عراق میں دیا گیا جب سلیمان بن عبد عراق آیا، تو اس نے ان ور ٹاء کے بیت المال کو خالی پایا، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو جب صحت کے ساتھ اپنے عہد کے بیت المال میں اپنے بھائی سلیمان بن عبداللہ کے کئے جانے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے باپ دادا کے ورشہ سے جو پچھان کے بیت المال میں جمع تھا، سب لیا، لگان پیشگی لے لیا، جو گرز رے نہ تھے، سب پچھ وصول کر کے جمع کیا اور روانہ ہوگیا' دیلے کے شرقی جانب مجلا گیا۔ جو بیث میں مقیم ہوگیا' اس کے بعد بذریعہ شخص غربی جانب چلاگیا۔

سليمان بن عبداللد كي بريشاني:

سلیمان پردنیا تنگ ہوگئ کشراورشا کرید نے تنخواہوں کے مطالبے میں شورش پر پاکردی سلیمان نے بیوا قعدابوعبداللہ المعتز کولکھ بھیجا 'اور تنخواہ کے لئے ان کے مالوں کا اندازہ کیا 'اندازہ مال میں آنے والوں کی مقدار بھی واخل کردی۔اس معاطے میں محمد بن عیسیٰ بن عبدالرحمٰن کا جب خراسانی نے اپنے کا تب کوروا نہ کیا 'بہت گفتگو کے بعداس حد تک قبول کیا گیا۔ کہ اس کے لئے اطراف کے عاملوں سے اس مال کا انتظام کردیا گیا۔ جس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ باشندگان بغداداوراطراف کی پولیس کی طبع کی وجہ سے بیا تنا بھی نہ تھا کہ واجب الاواکو کا فی ہو سکے ہمراہ آنے والوں کے لئے کیا کافی ہوتا۔ اس لئے سلیمان کوکوئی مال وصول کرنا مناسب نہ معلوم ہوا۔ ابن اوس اور فقراء اور اس کے ساتھی آگئ تو ان سے اور اس کشکر سے جس کووہ مال دینے کا اندازہ کیا گیا تھا۔ ردک دیا گیا' وہ لوگ اس حقیقت حال پر جس میں ان کے کئے مصارت تھی واقف ہو گئے۔

رہ ہیں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ اور اللہ بغداد کے ساتھ بری طرح سکونت اختیار کی اور تھلم کھلا برائی سلیمان کے ساتھ بری طرح سکونت اختیار کی اور تھلم کھلا برائی کرنے لگے۔ خواتین اور غلاموں اور بچوں پر بھی عملہ کرنے لگے۔ اور ان سے عداوت کرنے لگے۔ بیسب انہوں نے دربار میں اپنے تقرب کی وجہ سے کیا۔ اہل بغداد بھی ان کے خلاف نحیظ وغضب سے بھر گئے۔

سليمان بن عبدالله اورالحسين بن اسليل

سلیمان بن عبداللہ کو انحسین بن اسلیم بن امراہیم بن مصعب بن رزیق پر اس کے تقرب کی وجہ سے جواسے عبیداللہ بن عبداللہ ہے مامل تھا۔ اور اس کے ساتھ اس کی مدووہایت کی اور سلیمان اور اس کے اعز ہ سے برگشتہ ہوجانے کی وجہ سے غصہ تھا' جب وہ عبیداللہ کی جانب سے لشکر اور شاکر ربیعا کم ہوجانے کے بعد بغدا دوالی آیا۔ تو اس کا کا تب قید خانے میں اس کا دربان باب الشام کے جس میں قید کر دیا گیا۔ انحسین بن اسلیم کے دروازے پر ابراہیم کو بغداد کے ان دونوں پلوں اور قطر بل اور مسکن اور الا نبار کے کناروں کے معاملات پر عاکم بنادیا تھا۔ جن پر انحسین بن آسلیم کی جانب سے حاکم تھا۔ انحسین بن آسلیم کی عبد اللہ کی جانب سے حاکم تھا۔ انحسین بن آسلیم کی عبد اللہ کی جانب سے حاکم تھا۔ انحسین بن آسلیم کے خاص آ دمی سے بدسلو کی:

جبوہ حادث پیش آیا' جوالمہتدی کی بیعت اور بغداد میں شکر اور شاکر سیرے ہٹگا ہے کے متعلق تھا۔اورانہیں ایا م میں جنگ

واقع ہوئی' تو محداوس نے ایک مروزی پر جوشیعہ تھا حملہ کر دیا۔ سلیمان کے مکان میں ضرب شدید کے ساتھ اس کو تین سوتازیا نے مارے اور باب الشام میں قید کر دیا۔ میخض الحسین بن اسلیمال کے خصوص لوگوں میں سے تھا بیصاد شرپیش آیا تو الحسین بن اسلیمال کو اس کے درواز سے پر مقرر ہے۔ انہیں ہٹا ایا گیا۔ تو وہ سامنے آگیا۔ کی قوت وجرات کی زیادت کی وجہ سے ضرورت پڑی جولوگ اس کے درواز سے پر مقرر ہے۔ انہیں ہٹا ایا گیا۔ تو وہ سامنے آگیا۔ اس کے ساتھ ایک بردی میں سے ایک بردی میں جوایک بردی میں میں ہوگئی۔ جماعت سردار محد بن ابی عون کے ساتھ شامل ہوگئی۔

### لشكراورشا كربيه كامطالبه ذر:

بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو محمد بن ابی عون کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ جب اس کے درواز سے پر پہنچے تو اس نے اپنے مال میں سے ان لوگوں میں اس طرح تقلیم کیا کہ بیاد سے کودی درہم اور سوار کی ایک ویٹار' جب وہ لوگ الحسین کے پاس آ بے تو ابوعون کے اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ گر اس معاطے میں کوئی تعین یا اور کوئی بات نہ نکلی اور حال بہی رہا۔ لشکر بیاور شاکر بیروالے بیعت کے مال کی طلب میں شور کرتے رہے۔ ان کے لیے اس پہلی حرص کے مال میں سے پھھنہ بچا' ان میں تقلیم کرنے اور لینے کا کام ان لوگوں کو محمد بن اوس کے اور سلیمان کے ساتھ آ نے والوں کے ان لوگوں کا مال لے لینے اور بغیران کے اس سے فائد واٹھانے کے اراد سے آگاہ کرتارہا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے دل بھر گئے۔

### قیدیوں کا جیل خانے سے فرار:

ساار مضان ہوم جعد ہوا۔ کشکر اور شاکر رید کی ایک جماعت جمع ہوگئ اور ان کے ہمراہ عوام کی بھی ایک جماعت تھی بیلوگ رات ہی کو باب الشام کے قید خانے گئے اس کا درواز ہ توڑڈ الا اسی رات کو اس کے اکثر قید یوں کور ہاکر دیا اور بحر بین میں سے سوائے کمزور مریض اور بوجھ والے کے کوئی ندر ہا 'جولوگ اس رات میں نکلے ان میں مساور بن عبداللہ الحمید الشاری کے گھر والوں کی بھی ایک جماعت تھی 'انہیں کے ساتھ وہ مروزی بھی نکلا جمے محمد بن اوس نے مارا تھا' ایک جماعت ان لوگوں کی بھی تھی جو سلطنت کے رفیق شخے ۔ یہاں تک کہ اس کے قبضے میں قریب یا پنج کروڑ کے ہوگئے۔

جمعہ کی ضبح ہوئی' قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا جس میں پاپیادہ چلنے کی سکت تھی وہ چلا گیا اور جوقا در نہ تھا اس نے اپنے سوار ہونے کے لئے کوئی سواری کرائے پر لے لئ نہ کوئی رو کئے والا اس سے رو کیا تھا اور نہ کوئی دفع کرنے والا کر تا تھا' بیروا قعدان مضبوط امور میں سے ہوگیا جنہوں نے عام اور خاص کواپنے اور سلیمان کے درمیان سے ہیبت دور کرنے پر برا ھیختہ کیا' باب الشام کے قید خانے کا دروازہ ایمنے بن اسحاق یا اس کے ساتھیوں میں خانے کا دروازہ ایمن اور گارے سے بند کر دیا گیا۔ بیر بالکل نہ معلوم ہوا کہ اس رات کوابر اہم بن اسحاق یا اس کے ساتھیوں میں سے کی نے کوئی حرکت کی تھی۔ لوگ میہ کہتے تھے۔ کہ جو جرم باب الشام کے قید خانے پر کیا گیا وہ اس مزوری کے اس کے اندر ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ جے ابن اوس نے مارا تھا کہ وہ رہا ہوجائے۔

ا بن اوس اور الحسين بن المعيل مين تلخ كلامي :

یا نج دن بھی نہ گذرے تھے۔ کہ ابن اوس نے الحسین بن استعمل سے مال کے بارے میں جھگڑ اکیا جس کامحمہ بن اوس نے اپنے ساتھیوں کے لئے اراد ہ کیا تھا۔اور الحسین نے اسے روکا تھا۔اس معاطعے میں ان دونوں میں سخت کلامی ہوئی محمہ ناراض ہوکر چلا گیا۔ دوسرا دن ہواتو محمد بن اوس مج کے وقت سلیمان کے گھر گیا۔ انحسین بن استعمل اور شاہ بن میکا ل غلام آز آدکر دہ طاہر بھی مہج کے وقت سلیمان کے دروازے پرآ گئے۔ ابن اوس کے ساتھی اور آ نے و لے لوگ جزیرے کی طرف بڑھے ابن اوس اور اس کا بیٹا بھی عبور کر کے ان کے پاس چلا گیا۔ لوگ آئیس میں ہتھیار چلانے گئے انحسین بن استعمل اور شاہ بن میکال اور مظفر بن سیسل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نکلے لوگ عوام کو پکار نے گئے۔ کہ جولوشا چاہے وہ ہم سے مل جائے۔

الكبيريرحملية:

بیان کیا گیا ہے کہ عوام میں سے ایک لاکھ آ دمی اسی وقت دونوں بلی کشتیوں کے ذریعے سے عبور کرگئے ۔لشکر اور شاکر یہ بھی مسلح ہو کر بہنچ گیا۔سب سے پہلے لوگ جزیز ہ پہنچ کھلے بھر میں سرخس کے باشندوں میں سے ایک شخص نے الکبیر فرزند محمد بن اوس پر حملہ کردیا۔اس کے نیز ہ بھونک دیا اور گھوڑ ہے ہے گرا دیا۔ تلواروں سے گھرلیا۔اس کے ساتھی بھی اس کے پاس سے بھا گے اور ان میں کسی نے پچھ نہ کیا۔اس زخمی کوچھین لیا گیا۔ایک کشتی میں لاد کر سلیمان بن عبد القد بن طاہر کے مکان لایا گیا۔اوروہاں اسے ڈال دیا گیا۔

## الكبيرك لئے سليمان بن عبدالله كاا ظهارافسوس:

ایک عاضرالوفت شاہد کا حال بیان ہے۔ کہ سلیمان نے جب اسے دیکھا تو آئکھیں آنسوؤں ڈبڈیا آئیں۔اس کے لئے فرش بچھایا گیا اوراطبا کو بلایا گیا۔ابن اوس اپنے مکان چلا گیا۔ حالانکہ آل احمد بن صالح بن شیز اوکے کسی مکان میں اتر اکر تاتھا۔ جو جعفر بن بچی بن خالد بن برمک کے کل کے متصل ہے۔

### غانه جنگي:

ابل بغداد نے پتہ لگانے میں بڑی کوشش کی ۔سر دار بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کدلوگ انہیں پا گئے الدور میں ان کے درمیان جگ ہوئی۔ جس کی ابتداد و بجے کے آخر میں ہوئی اور انتہا سات بجے کے شروع میں ہوئی وہ لوگ برابر تیرا ندازی اور نیزہ بازی اور شمشیرز نی کرتے رہے۔ بازار قطوطا کے پڑوسیوں نے الدور کے ملاحوں میں کشتی والوں نے ابن اوس کی مدد کی جنگ نے شدت اختیار کرلی۔

#### ابن اوس کا فرار:

اہل بغدادسلیمان کے گھر ہے آتش ذنوں کی تلاش میں روانہ ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ دربان اندرجا کر خبر کر دی تو اس نے ان
لوگوں کوا پنے پاس آنے ہے ردک دیا۔خود ابن اوس نے نہایت سخت قبال کیا۔اسے بھی تیراور نیز ہے کے زخم گئے وہ مع اپنے
ساتھیوں کے بھاگا۔خوا تین کواپنے گھر ہے نکال لے گیا تھا' اہل بغداداس کا تعاقب کرتے رہے۔ یہاں تک کہ باب الشماسیہ سے
نکال دیا۔لوگ ابن اوس کے مکان پر پہنچ گئے۔ جو پچھاس میں تھا سب لوٹ لیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا بیس لا کھ درہم کا مال لوٹا
گیا۔جو کم انداز ہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دس لا کھ پچاس بزار درہم اور تقریباً اس کے سوپا جا ہے جن کا استر سمور کا تھا۔ جو سوائے ان کے
تھے جن کا اونٹ کے بالوں کا تھا۔ کہ اس کا ہم شکل تھا' طبر ستان کے دینز فرش اور مقصور مدرج اور منقطوع جن کی قیمت وس لا کھ درہم
تھی لو نے گئے لوگ واپس میلے گئے۔

### الل بغدا د کا فقراء کے مکانوں برحملہ:

لشکروالے بہت تھے سلیمان کے گھر میں گھنے لگے۔ان کے ہمراہ لوٹ کا مال تھا۔ شور کررہے تھے نہ انہیں کوئی رو کنے والا تھا اور نہ جھڑ کنے والا ان اوس اس شب میں اپنے ان ساتھیوں کے ہمراہ جواس سے ل گئے تھے۔ ثناسیہ میں رہا' اہل بغداد نے فقراء کے مکانوں پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ ان کو بھی لوٹ لیا اور اسے بھی ستایا جوان میں سے رہ گیا تھا۔ آخر اس جماعت میں بھگدڑ پڑگئی دوسرے دن بظاہران میں سے کوئی بغداد میں نہیں رہا۔ فہ کور ہے کہ سلیمان نے اس رات کوابن اوس کو کپڑے بچھونا کھانا بھیجا' بیان کیا جا تا ہے۔ کہ محمد بن اوس نے اسے قبول کرلیا۔ اور رہ بھی کہا گیا ہے کہ واپس کردیا۔

### الحسين بن اسلعيل كي شاه بن ميكال سے ملا قات:

دوسرے دن کی صبح ہوئی' انھیں بن اسلیمال اور المظفر بن سیسل صبح کے وقت شاہ بن میکال کے مکان گئے۔شاکر بیا اور سردار

بھی شاہ سے مل گئے تھے' لوگ سلیمان بن عبداللہ بن طاہر پرغضب ناک ہوکر وہیں تھہر گئے سلیمان کا مکان خالی ہوگیا۔ سوائے ایک

قلیل جماعت کے اس میں کوئی نہیں آیا سلیمان نے محمد بن نصر بن حمز قبین ما لک الخز ائی کے ہمراہ جوتوم کے عقیدے سے واقف نہ

تقا۔ پیام بھیجا جس میں ان کے طرز عمل کے برے نتائج سے آگاہ کیا تھا جس کا ارتکاب انہوں نے محمد بن اوس کے ساتھ کیا۔ اگروہ

لوگ اس بات سے آگاہ کر دیتے جو انہیں ناگوار تھی۔ تو وہ اس معاطے میں پیش قدمی کرتا اور اس ارتکاب کی ضرورت ہی نہ پر دتی ''۔

شاکر بدکا احتجاج:

شاکریہ جوشاہ کے مکان میں تھے۔ شور کرنے لگے کہ'' ہم لوگ اوس کے یا اس کے ہمراہیوں کے ساتھ رہنے پرراضی نہیں ہیں۔ اور نہ ان فقراء کے ساتھ جواس سے الگراس بات پر مجبور کیا گیا تو اس سے جدا ہوجا کیں گے اور اس کو معزول کر دیل گئے ہیں۔ اگر اس بات پر مجبور کیا گیا تو اس سے جدا ہوجا کیں گے اور اس کو معزول کر دیل گئے۔ دو ہانہیں اس کے حوالے کر دیل گئے'۔ شاہ بن میکال اور الحسین بن اسلعیل اور المظفر سیسل نے قوم کی ناگواری کا بہانہ کر دیا۔ قاصد یہ جواب لے کر سلیمان کے پاس گیا۔ تو اس نے پھر اسے واپس کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ'' میں تم لوگوں کی بات اور ذمہداری پر بغیر تمہاری قتم اور عہد کے بھر وسے کرتا ہوں''۔ اس کے بعدوہ بیٹھر ہا۔

### سلیمان کی محربن اوس سے بیزاری:

بیان کیا گیاہے کہ سلیمان محمد بن اوس کواور درویشوں کو جواس کے ساتھ تھے شاکرید کی بے رغبتی اوران کے خراب طریقوں کو جان کر گراں سجھتار ہا' اور خاص کر محمد بن اوس کے ایسا طریقہ پسند کرنے اور شروع کرنے کو جس نے مخالفت اور جدائی کی دعوت دی تھی اس کوخوب سوچا اور اس میں خوب غور کیا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ'' میں اپنی نماز تہجد کی قنوت میں یہ دعا مانگاتھا' کہ جھے ابن اوس سے فرصت اور راحت طے''۔

### محربن اوس کی روانگی:

اس کے بعد محمد بن علی بن طاہر کی طرف متوجہ ہوا' اورا سے ابن اوس کے پاس جانے اور خراسان کی واپسی کا مشور و دینے کا تھم دیا کہ اس کے بغدادواپس ہونے کی کوئی تدبیر نہیں ہے اور نہ ان امور پر حاکم بننے کی جن پر وہ سلیمان کی طرف سے حاکم تھا۔ جب یہ خبر ابن اوس کو پنجی' تو اس نے شاسیہ سے کوچ کیا۔ اور د جلے کی ریکستانی زمین البر دان گیا۔ وہاں چندروز مقیم رہا۔ ساتھی جومتفرق ہو گئے تھے' جمع ہو گئے تو کوچ کر کے نہروان میں اتر ااور وہیں مقیم رہا۔ با یکباک اورصالح بن وصیف کوایک خط لکھا تھا۔ جس میں اپنے آپ کوان کی خدمت کے لئے پیش کیا تھا اور اپنی مصیبت کی ان سے شکایت کی تھی' مگر اس نے جو چاہا تھا۔ اس میں کا میابی نہ ہوئی۔ محمد بین اوس کی غارت گری:

محمہ بن عیسیٰ بن عبدالرحمٰن سامرا میں مقیم تھا۔ کہ سلیمان کے فرائض کوادا کرے وہ ابن اوس کو ہراسمجھتا تھا۔اوراس سے بیزار تھا۔ محمہ بن اوس بھی محمہ بن میسیٰ کا تب کی بدد لی سے پریشان حال تھا۔ جب ابن اوس اوراس کے ہمراہیوں کی مدد کی امید منقطع ہوگئی تو انہوں نے دیہات والوں اور را مجیروں کے ساتھ نارواطریقہ اختیار کیا 'خوب لوٹا اور غارت کیا۔اور آخر نہروان میں جااتر ا۔

ایک ایسے تخص سے مذکور ہے جس کے لوٹنے کا ان لوگوں نے ارا دہ کیا تھا۔ کداس نے انہیں آخرت یا دولائی اور خدا کا خوف دلایا۔ان لوگوں نے اسے جواب دیا کہ'' اگر قتل وغارت مدنیۃ السلام (بغداد) میں جائز ہے ٔ حالانکہ وہ مرکز اسلام اور دارالسلطنت ہے تو اسے جنگلوں اور بیابانوں میں کیوں براسمجھا جائے''۔

ابن اوس نہروان میں اپنی بری یادگار قائم کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کر گیا 'شہروالوں کو مال دینے پر مجبور کیا 'کشتیوں میں غلے بھر بھر کے وسط نہروان میں بنی جنید کے بازار میں لایا۔ کہ دہاں فروخت کر مے محمد بن المظفر بن سیسل مدائن میں تھا۔ ابن اوس کے نہروان جانے کی خبر ملی تو اس نے اپنی اقامت العمانیہ میں کرلی جوالزوا بی کے ماتحت تھا۔ نعمانیہ کی اقامت اس نے اپنی جان کے خوف سے اختیار کی تھی۔

### محمه بن نصر کی جا کدا د کی تباہی:

محد بن نفر بن منور بن بسام ہے 'جس کی جائدا دتیاہ ہوگئ ندکور ہے کہ اس کا وکیل قریب پندرہ سودینارعذاب اور موت کے خوف ہے ابن اوس کوادا کرنے کے بعد وہاں ہے بھاگ کرواپس آگیا' ابن اوس وہیں مقیم رہا' بھی قریب ہوتا بھی دور چلا جاتا' بھی آگا ور حمکاتا بھی تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاتس بھی پیش آتا اور دھمکاتا بھی تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاتس بھی آگا کہ بند کر لیتا بھی تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاتس با یکباک کا خطآیا' جس میں اس نے خراسان کے راہتے کی حکومت اے اپنی جانب ہے دی تھی بغداد سے نگلنے اور حکومت خراسان کا پروانہ طنے تک اسے دو ماہ پندرہ وہوم ہوئے۔

## عاصم بن يونس كي نوشري كواطلاع:

عام بن پونس العجلی کے لڑکے سے مذکور ہے کہ اس کا باب راہ خراسان کے علاقے میں نوشری کی جا کداد کا والی تھا۔اس نے
نوشری کو ایک خط لکھا جس میں اس قوت کا ذکر تھا جو اس نے ابن اوس کے لشکر کی دیکھی تھی اور ان کی ظاہری تیاری کی تشریح کی تھی'
مشورہ دیا تھا کہ' اس کا ذکر با یکباک سے کردے کہ خراسان کی راہ کوا پیے مردزور آوروسر کش سے خالی رکھنا چاہیے۔ جوایک نہ ایک
دن اس پر غالب ہو جائے گا۔اس کے باشدوں کو گھیر لے گا' یہ ایک ایبالشکر ہے جو آدمیوں اور ہتھیا روں اور ہوتم کی تیاری سے
معمورا پنے کام میں مشغول ہے''۔

### نوشری کی با یکباک سے درخواست:

نوشری نے میسب با یکباک سے بیان کر دیا۔ کہ خدمت راہ داری خراسان پر بجائے ابن اوس کے مجھے مقرر کر دیجئے۔

نوشری نے اس مشورے کو قبول کئے بغیرا حکام لکھوا دیئے۔نوشری اسی سال لینی ۲۵۵ ھے کے ذی القعد ہ میں حاکم بنایا عمیا تھا۔موٹ جو مساور بن عبدالحمید الشاری کا نائب تھا۔تقریباً تین سوآ دمی کی جماعت کے ساتھ الدسکر ہ اوراس کے علاقے میں مقیم تھا۔اس کومساور نے راہ خراسان او دکھن جوخی اور دیہات کے ان کناروں پر جوراہ خراسان کے قریب ہیں والی بنایا تھا۔

متفرق واقعات:

اس سال المهدري نے گانے والے غلاموں اور گویوں اور گانے والیوں کوسامرا سے نکالنے کا تھم دے کرانہیں وہاں سے بغدا وجلا وطن کردیا بیاس تھم کے بعد ہوا۔ جو تبیعہ کی جانب ہے اس کے فرزند پرمصیبت نازل کئے جانے سے تس ہوا تھا۔

خلیفہ نے بیابھی تھم ویا کہ درند سے جوشاہی محل میں تنے اور شکاری کتے جو پلے ہوئے تنے اور لہو ولعب کے سامان جو بہت فراہم تنے۔ان سب کوتلف کردیا جائے۔

خود در بارعام کرتا' معاملات پیش موتے' محقیق کی جاتی اور تصفیہ ہوتا'' باایں ہمہاں کی خلافت بھی پریشانی میں گزری اور تمام اسلامی دنیا بھی پریشانی میں مبتلار ہی۔

اسی سال موسیٰ بن بغااوراس کے ساتھی آزاد کردہ غلام اور شاہی لشکررے سے واپس آیا ،مفلح نے طبرستان میں الحسن بن زید کو فکست دے کرعلاقہ دیلم کی طرف نکال دیا 'اور پھرخود دارالخلافہ (سامرا) چلاآیا۔

موى بن بغا كى طلى:

اس کا سبب سیہ ہوا کہ قبیحہ والدہ المعتز نے جب ترکوں کا اضطراب دیکھا اور ان کی حالت متغیر پائی تو قبل اس حادثے کے جو السے اور اس کے فرزند المعتز کو پیش آیا۔ اس نے موسیٰ بن بغا کو اپنے پاس آنے کو کھا تھا۔ موسیٰ نے اس کے پاس آنے کا ارادہ کیا۔ عربینہ السے اللہ مفلح کو این باس واپس آنے کا تھم دیا تھا۔ مفلح کو مراجعت کا تھم:

بعض دوستوں نے جوطبرستان کے باشندے ہیں جھسے بیان کیا کہموٹ کا خط کے کوالی حالت میں ملا کہ وہ الحسن بن زید الطالبی کی تلاش میں دیلم کی جانب روانہ ہو چکا تھا جب اے بیڈط پہنچا تو وہ اس مقام پر بیلٹنے کے ارادے سے واپس ہوا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔ بیامررؤ سائے طبرستان کی اس جماعت کوشاق گڑار جواس کے ہمراہ تھی ہفلے کے اپنے پاس آنے سے قبل الحن بن زید کے معاطے میں آنہیں کا فی ہوگا۔اور وہ اپنے مکانوں اور وطنوں کو واپس ہوجا کیں گئے بیامیداس لئے تھی کہ فلے ان لوگوں کو الحسن بن زید کے تعاقب پر تیار کر رہا تھا۔ کہ جب وہ روانہ ہوا تو یا تو اس پر فتح یائے گا۔اوریا اسے موت آجائے گی۔

کہا کرتا تھا۔ کہ ''اگر میں دیلم کے علاقے میں اپنی ٹو پی پھینک دوں تو ان میں سے کسی کی مجال نہیں' کہ اس کے قریب
جا سکے''۔ جب اس جماعت نے اس کی واپسی کو دیکھا کہ اے الحسن بن زید کے نشکر نے یا اور کسی دیلمی نے روکا تک نہیں تو جیسا کہ
مجھ سے بیان کیا گیا ان لوگوں نے اس سے اس امر سے باز آنے کا سبب دریافت کیا۔ جودہ آئیس الحسن بن زید کے تعاقب کے لئے
تیار کرتا تھا مجھے اطلاع ملی کہ دہ لوگ اس سے گفتگو کرنے گئے اس کی بیرحالت تھی کہ اس شخص کی طرح تھا۔ جس نے ہفتے کے دن
خاموثی کا روزہ رکھا ہو انہیں کچھ جواب نہ دیتا تھا۔ جب وہ اس حقوق میں سے بیہے کہ میں اس کے وصول ہونے کے بعد اسے اپنے

ہاتھ سے اس وقت تک ندر کھوں جب تک کداس کے پاس نہ بینی جاؤں۔ مجھے تمہارے معاملے کارنج ہے گرامیر کی مخالفت کی کوئی گنجاکش نہیں''۔موٹ کی وجہ ہے رہے ہے سامرا جانے کی تیاری بھی نہ کرنے پایا تھا۔ کہ المعتز کی ہلا کت اوراس کے بعدالمہیدی کے حکومت پر قائم ہونے کا خطبی جھے گیا۔اس نے اے روانگی کے ارادے ہے روک دیا۔ کیونکہ اس سفرے اُمعتز کے معاملے کا تدارک سوچاگيا تھااورو ہنوت ہو چکا تھا۔

## معلم كاركيس آمد:

جب اسے المتبدى كى بيعت كاتكم پہنيا تو اس كے ساتھيوں نے يہلے تو اس سے انكار كيا، مجر بيعت كر لى اسى سال ( ۲۵۵ ه ) ۱۳ ارمضان کوان کی بیعت کی خبر سامرا پہنچی ان موالی کو جومویٰ کے لفکر میں تھے۔ پیخبر ملی کہ صالح بن وصیف نے کا تبین اورالمعتز اورالتوكل كے اعز ہ كے مال نكلوالئے اس كى وجہ ہے انہيں سامرا كے قيمين پر لا ليج آيا' انہوں نے موسى ہے اپنے ہمراہ سامراوا پس چلنے کو کہا۔ مفلح طبرستان کوالحسن بن زید پر چھوڑ کررے میں مویٰ کے پاس آ گیا۔

القاشانی ہے ندکور ہے کہ' مجھے میر ہے بھتیج نے رہے سے خطالکھا۔وہ علی ہے رہے میں ملا اوراس ہے اس کی واپسی کا سبب در یافت کیا۔اس نے بیان کیا کہ موالی نے قیام کرنے ہے انکار کیا تھا۔اور جب وہ لوگ واپس ہو جاتے تومفلح کے قیام کی کوئی حاجت ندہوتی۔

### اہل رے کی موٹی ہے درخواست:

موسیٰ نے یوم یک شنبہ کورمضان ۲۵۵ ھے جاند کے وقت ۲۵۲ ھے اخراج لینا شروع کیا'مجھ سے بیان کیا گیا کہ یوم یک شنبہ ہی کواس نے بفذریا نچے لا کھ درہم جمع کر لئے۔ اہل رے نے جمع ہو کر کہا کہ'' اللہ امیر کوعزت دے ۔ توبیہ ممان کرتا ہے کہ مولی اس لئے سامرا واپس جاتے ہیں کہ وہاں وہ زیادہ عطایا کیں گے۔ حالانکہ تو اور تیرے ساتھی اس مقام کی جماعتوں سے زیادہ وسعت وكثرت ميں ہيں۔ اس لئے اگر تو مناسب سمجھے تو اس سرحد كى حفاظت كر! باشندوں كى حفاظت ميں اجر وثواب سمجھ اور ہمارے خراج میں جو ہمارے خاص مال میں سے ہوتا ہے۔اپنے ساتھیوں کے لئے الی مقدار ہمارے ذیعے کردے جے توبیہ مستحھے کہ ہم برداشت کر لیں گے''۔

ید درخواست مقبول نه ہوئی تو پھرانہوں نے کہا'' خداامیر کو نیکی دے کہ جب امیر نے ہمارے چھوڑ دینے اور ہمارے پاس ہے واپس جانے ہی کا ارادہ کرلیا تو ہم ہے اس سال کا خراج لینے کے کیامعنی جس میں ہم نے اپنی زندگی بھی شروع نہیں کی اور ۲۵۵ ھا کا اکثر آمدنی جس کا امیر نے خراج لے لیا ہے۔ایسے صحراؤں میں ہے کہ امیر کے ہمارے پاس چلے جانے کے بعد ہمیں و ہاں تک پہنچنا ناممکن ہوگا ' مگرانہوں نے جو کچھ بیان کیا اور جو درخواست کی اس نے کسی پر بھی توجہ نہ کی۔

#### مموسیٰ کے نام فرامین:

واپس ہونے کی خبرالمہتدی کو پنچی تو اس نے متعد د فرامین بھیج جن کا کوئی اثر نہ ہوا۔المہتدی نے جب دیکھا کہ رہے ہے موسیٰ روانہ ہو گیا۔اور فرامین خلافت کا لحاظ تک نہ کیا تو اس نے بنی ہاشم میں سے دوآ دمیوں کوروانہ کیا جن میں سے ایک کا نام عبدالصمدین موٹی تھا اور دوسرا ابوعیسلی بچلی بن اسحاق بن موسیٰ بن عیسلی بن عبداللہ بن عباس کے نام ہے مشہور تھا۔ وہ دونوں پیام لے کر گئے ۔موجود ہ حالت ضیق کی توثیق ہوگئ طالبین کے غلبے اورعلاقہ الجبل میں ان کے پھیل جانے کا اندیشہ بچے نکلا' یہ امور معلوم کر کے موالی کی ایک جماعت کے ہمراہ دونوں صاحب روانہ ہو گئے ۔موسیٰ اوراس کے ساتھی آ گئے ۔صالح بن وصیف اس معاطے میں المہندی کواس کی والبی گراں بتا تا تھا۔اسے مخالفت اور نافر مانی کی طرف منسوب کرتا تھا۔اکثر امور میں اس پر بددعا کرتا تھا۔اوراس کے نعل سے خدا سے برات مانگنا تھا۔

مویٰ کے رویہ برالمہندی کا اظہار ناراضگی:

نہ کور ہے کہ جب ہمدان کے ناظم نیہ ) پوسٹ ماس کا عربے بعد کہا کہ ' اے اللہ جب ہمدان کے ناظم نیہ ) پوسٹ ماس کا عربی بعد کہا کہ ' اے اللہ جب ہمدان کے ناظم نیہ ) پوسٹ ماس کا عربی جد و تنا کے بعد کہا کہ ' اے اللہ جب برات چا ہتا ہوں موٹ بن بعن کے فعل ہے اور اس کے سرحد جس خلل ڈالنے ہے اور اس کے دشمن کو مباح کردینے ہے کیونکہ میں جو پچھ میرے اور اس کے درمیان ہاں ہے معذور ہوں۔ اے اللہ اسلمانوں کے ساتھ حیلہ کرے۔ اے اللہ مسلمانوں کے شکر کی مدرکروہ جہاں کہیں ہوں۔ اے اللہ مسلمانوں کے ہماری مقام پر جانے کو تیار ہوں ' جہاں مسلمان مغلوب ہوں۔ ان کا مدرکا ربین کراور ان کی مدافعت کے لئے اے اللہ جھے میری نیت کا اجرد ہے کیونکہ نیک مدرکا رجھے نیں طئ'۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے اور رونے لگا۔

آ نسوگرے اور رونے لگا۔

### المهندي كے قاصدوں كى موىٰ سے ملاقات:

المہیندی کی مجلس کے شاہد حال کا بیان ہے کہ سلیمان بن وہب نے آ کے کہا کہ'' کیا مجھے امیر الموشین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جو پچھ میں آپ سے سنتا ہوں و ممول کولکھ دوں'' کہا ہاں جو پچھ تو مجھ سے سنتا ہے لکھ دے اور اگر تو پھر میں کندہ کر سکے تو کر دے وہ دونوں ہاشمی موسیٰ کوراستے میں ملے اور وہ پچھ بھی کا میاب نہ ہوئے۔موالی شور کرنے لگے قریب تھا کہ قاصدوں پر حملہ کر دیں۔

#### موسىٰ بن بغا كاعذر:

موی نے پیام میں بیعذر کیا کہ'اس کے ہمراہی سوائے امیر الموشین کے دروازے پر حاضری دینے کے اور کوئی بات نہ مانیں گئے بصورت مخالفت اے اپنی جان کا اطمینان نہ ہوگا'' استدلال میں وہ واقعات پیش کئے جواس کے پاس آنے والے قاصدوں نے دیکھے تھے۔ پھر بیہ جواب لے کر پیامبر آگئے'موئی نے اپنے لشکر سے بھی ایک وفد پیامبروں کے ہمراہ بھیج دیاوہ لوگ محرم ۲۵۲ ھوسامرا پہنچے۔

### سنجوري رماني:

اس سال (۲۵۵ ھ) علی بن الحسین بن قریش نے منجور کوچھوڑا۔ المعتز کے زمانے میں وہ فارس جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ علی بن الحسین نے پہر ہمقرر کر کے اسے قید کر دیا تھا' جب علی بن الحسین نے یعقوب بن اللیث سے جنگ کا ارادہ کیا تو اسے قید سے نکالا اور سوار اور پیادہ لشکرا سے کے ماتحت کیا۔ جب لوگ علی بن الحسین کوچھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو منجور الا ہواز کے علاقے میں چلا گیا۔ اس نے زام ہرمز کے علاقے میں ایک اثر پیدا کر لیا اس کے بعد ابن البی دلف سے ل گیا' ہمدان میں اس کے پاس پہنچا اس علاقے میں نے زام ہرمز کے علاقے میں ایک اثر پیدا کر لیا اس کے بعد ابن البی دلف سے ل گیا' ہمدان میں اس کے پاس پہنچا اس علاقے میں

اس نے وصیف کے اعزہ اور اس کے وکلا اور اس کی جائداد کے معاطع میں اپنی بداخلاتی ظاہر کی۔ اس کے بعد موئی کے لئگر میں شامل ہو گیا۔ جب موئی اپنے ماتحت لشکر کے ہمراہ آیا تو صالح کو معلوم ہوا' اس نے المہدی کی جانب سے بنجور کے مقید کر کے شاہی درواز سے پر جیبیج کو لکھا۔ موالی نے اس سے انکار کیا۔ اس بارے میں خطوط کی آمد و رفت ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ لئشکر القاطول میں اتر ا۔ پھر ظاہر ہو گیا۔ کہ صالح اس کی مخالفت کے لئے بیشا تھا۔ موئی صالح اور اس کے ہوا خواہوں کی مخالفت کی بنا پر سامرا چلا گیا۔ با کہ باکہ موئی کے لئشکر میں شکیا۔ موئی وہاں دورروز تک تھہر المہندی نے اپنے اخیا تی بھائی ابراہیم کو تنجور کے بارے میں بھیجا کہ دہ اسے اس امر سے آگاہ کرے کہ سامرا کے موالی نے کنجور کے سامرا داخل ہونے پر قرار سے رہنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسے مقید کرنے اور مددیۃ المسلام بھیج کا تھم دے گراس بارے میں جو پچھ صالح نے سوچا تھا۔ اس کا انتظام نہ ہوا' ان کا جواب میتھا کہ '' جب سامرا میں داخل ہوں گی تو تو خور وغیرہ کے معاطے میں امیر المونین کے تھم پڑھل کریں گئے'۔



#### باب

# صاحب الزنج كاخروج

#### محمر بن محمة علوي بصري :

اس سال (۲۵۵ ھ) میں نصف شوال کو بھرے کے فرات میں ایک شخص ظاہر ہوا جس کا گمان بیتھا کہ وہ علی بن محمد ہے لینی ابن احمد بن علی بن عیسیٰ بن زید بن علی بن الحسین بن علی ابی طالب (رضی اللّه عنهم ) زنجی اس کے ساتھ ہو گئے تھے جوز مین سے شور ہ نکالتے تھے۔وہ د جلد کوعبور کرکے الدنیاری میں اتر ا۔

اس کا نام ونسب جیسا کہ بیان کیا گیاعلی بن مجمہ بن عبدالرحیم تھا۔نسب اس کا عبدالقیس میں تھا اس کی ماں ،قر ۃ بنت علی بن رحیب بن مجمہ بن اسد بن خزیمہ میں سے سے قبی ۔وہ رہے کے دیہات میں سے ایک گاؤں کا باشندہ تھا جس کا نام ورزنین تھا ہمیں اس کی ولا دت ونشو ونما ہوئی ۔خود اس کا بیان ہے کہ میرا دادا مجمہ بن عکیم ان 'باشندگان کوفہ میں سے ہے۔ جضوں نے ہشام بن عبدالملک پرزید بن علی بن الحسین کے ساتھ خروج کیا تھا۔ جب زیدرضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو وہ بھاگ کررے میں آگیا۔ ورزنین میں پناہ لی اورو ہیں مقیم رہا۔ دادا عبدالرحیم عبدالقیس کے خاندان کا آدی ہے جس کی ولا دت الطالقان میں ہوئی وہ عراق میں آگیا اورو ہیں قیام کرلیا ایک سندھی جاربیخریدی جس سے اس کا باپ مجمہ پیدا ہوا۔ بیو ہی علی بن مجمہ ہے۔

#### علی بن محمد کا دعوی

یہ اس کے قبل المنصر کی جماعت میں شامل تھا جن میں غانم الشطر نجی اور سعید صغیراور بسرخادم تھے اس کی معاش کا ذریعہ یہی لوگ تھے مصاحبان سلطنت و کا تبان حکومت کی ایک جماعت تھی جن کی وہ اپنے شعر میں مدح کرتا تھا اور ان سے صلے کا خواست گار ہوتا تھا۔

سامرا ہے ۲۳۹ ہے میں بحرین جلا گیا۔اور دعویٰ کیا کہ وہ علی بن مجمد بن الفضل ابن حسن بن عبیداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب ہے۔ ہجر میں لوگوں کواپنی اطاعت کی وعوت دی۔ وہاں ایک بڑی جماعت نے اس کا اتباع کرلیا۔ایک دوسری جماعت مشکر رہی۔اس کے سبب سے تبعین اور مشکرین میں تعصب پیدا ہو گیا۔ نتیجہ بین کلا کہ فریقین میں جنگ ہوئی۔ پچھٹالف مارے گئے اور پچھ موالف کا م آئے۔

## اہل بحرین کی علی بن محمد کی اطاعت:

جب بیرحادثہ ہواتو و ہاں سے الاحساء چلا گیا۔اور بن تمیم کے ایک قبیلے سے فریا د کی پھر نبی سعد سے جنھیں بنوالشماس کہا جاتا ہے انھیں میں اس کا قیام ہو گیا اہل بحرین نے جسیا کہ بیان کیا گیا ہے اپنی طرف سے اسے بمز لہ پیغمبر مان لیاتھا. یہاں تک کہ و ہاں اس کے لیے خراج جمع کیا گیا اور ان کے درمیان اس کا حکم جاری ہو گیا اس کے سبب سے ان لوگوں نے سلطنت کے متعلقین سے جنگ کی اس نے ان کی ایک جماعت کثیر سے بدسلوکی کی جس سے وہ لوگ اس سے برگشتہ ہو گئتو وہ البادیہ چلاگیا۔ البادیہ جانے لگا تو اہل بحرین کی ایک جماعت اس کے ہمراہ ہوگئی جن میں ایک شخص اہل الاحساء میں ہے بھی تھا کہ وزن کرنے کا پیشہ کرتا تھا۔اس کا نام بحی بن محمد الارزق البجر انی تھا۔وہ بنی دارم کا آزاد کردہ غلام تھا۔ یجی بن ابی ثعلب بھی ساتھ ہو گئے۔ جو تا جراور ہجر کا باشندہ تھا۔ بنی حظلہ کا آزاد کردہ ایک حبثی غلام بھی تھا جس کا نام سلیمان بن جامع تھا وہی اس کے لشکر کا

على بن محمر كاالباديه ك قبائل مين قيام:

الباديه ميں ايک قبيلے ہے دوسرے قبيلے ميں شقل ہوتار ہاخو داس سے ندکور ہے کداس زمانے ميں مجھے ميری آيات امامت ميں ہے پھھ آيات دی گئي ہيں جولوگوں کے ليے ظاہر ہيں۔اس سے بي بھی ندکور ہے کہ مجھے قر آن کی چندالی سورتيں دی گئي ہيں جو مجھے يا دنة تھيں۔وہ ايک ہی ساعت ميں ميری زبان پر جاری ہوگئیں۔کداٹھيں سورتوں ميں سے بحان اور الکہف اور صاد ہيں۔

اس نے کہا کہ اسی وجہ ہے میں نے اپنے آپ کو پچھونے پر ڈال دیا اور اس مقام کے بارے میں غور کرنے لگا جہاں کا ارادہ کروں ۔ اور وہیں اپنا قیام کروں کیونکہ البادیہ نے میر ہے ساتھ شرکیا اور میں دہاں کے باشندوں کی نافر مانی ہے تھا کہ مجھ پر ایک اہر سایڈ کن ہوا اور چیکنے اور گر جنے لگا۔ اس ہے رعد کی آ واز برابر میرے کان میں آنے لگی اس میں جھے خطاب کیا گیا کہ بھرے کا ارادہ کر ۔ میں نے اپنے اصحاب ہے کہا جو میری حفاظت کررہے تھے۔ کہ مجھے اس رعد کی آ واز کے ذریعے سے جانے کا تھم

## عربوں کی علی بن محمد سے بیزاری:

اس نے بیان کیا کہ اس کے البادیہ جانے پروہاں کے باشندوں نے اس کے متعلق بیخیال کیا کہ وہ بیخی ابن عمر ابوالحسین ہے جو کوفہ کے علاقے میں قتل ہوئے جے۔ بیوہ م دلا کر اس نے ان کی ایک جماعت کودھوکا دیا۔ وہاں ان کی ایک بہت بڑی جماعت جمع ہوگئی۔ جنسیں وہ بحرین کے ایک موضع میں لے گیا جس کا نام الروم تھا۔ ان میں آپس میں جنگ عظیم واقع ہوئی جس کا دائر ہ اس پر اور اس کے اصحاب کا قتل عظیم واقع ہوا جس کی وجہ سے عرب کو اس سے نفرت ہوگئی۔ وہ اس کے اصحاب کا قتل عظیم واقع ہوا جس کی وجہ سے عرب کو اس سے نفرت ہوگئی۔ وہ اس بر اسمجھنے لگے اور اس کی صحبت سے ملیحدہ ہوگئے۔

### الباديه كاعلى بن محرسے بدسلوكى:

عرب اس سے جدا ہو گئے اور البادیہ نے بھی اس سے بدسلو کی کی تو وہاں سے وہ بھر بے روانہ ہو گیا اور وہاں بنی ضبیعہ میں اترا۔ وہاں کی ایک جماعت اس کی مطبع ہو گئی جن میں علی بن آبان 'امہلی اور اس کے دونوں بھائی محمد اور خلیل بھی تھے۔ علی میں رویں مصربیت فرید

### على بن محمد كي بصره مين آيد وفرار:

بھرے میں اس کی آ مد ۲۵ میں ہوئی مجھ بن رجاء الخصاری وہاں حاکم شہرتھا بیفتندائل بھرہ کے قبیلہ سعد سیاور قبیلہ ہلالیہ کے فتنے کے موافق ہوگیا۔ اس لیے ان دوفریق میں ہے ایک کے متعلق بیطع ہوئی کہ اسے اپنی طرف مائل کر لے۔ اس نے اپنے اصحاب میں سے چارشخص بھیج جونکل کر مجد عباد گئے۔ ان میں سے ایک کا نام مجمد بن سلم القصاب البحری۔ دوسرے کا بریش القریعی ۔ تیسرے کاعلی الطرات اور چو متھے کا الحسین العیدنانی تھا۔ بیدہ الوگ تھے جنھوں نے بحرین میں اس کی صحبت اٹھائی تھی۔ انھوں نے تیسرے کاعلی الطرات اور چو متھے کا الحسین العیدنانی تھا۔ بیدہ الوگ تھے جنھوں نے بحرین میں اس کی صحبت اٹھائی تھی۔ انھوں نے

اس کی دعوت دی مگرشہر والوں میں ہے کسی نے قبول نہ کیا۔لشکران کی جانب لوٹا تو وہ لوگ منتشر ہو گئے۔اوران میں ہے کسی پر کا میابی نہ ہوئی ۔ وہ بھر بے ہے نکل کر بھا گا۔ابن رجاء نے اس کی تلاش کی گریا نہ سکا۔

## اہل بھرہ کی ایک جماعت کی گرفتاری:

ابن رجاء کواس کی جانب اہل بھرہ کی ایک جماعت کے میلان کی خبر دی گئ تو اس نے انھیں گرفتار کر کے قید کر دیا۔ جولوگ قید ہوئے ان میں بچیٰ بن ابی ثعلب محمد بن الحسن الایا دی حاکم الزنج کا بیٹاعلی بن محمد الا کبراس کی بیوی کے بیٹے کی ماں تھی ۔ ساتھ ایک بٹی بھی تھی کہاسی ماں کے بطن ہے بیدا ہوئی تھی اور ایک حاملہ جاریتھی ان سب کواس نے قید کر دیا۔

## على بن محمد كي كرفتاري ور ماكي:

علوی مذکورا پنی ضرورت سے بغداد کے اراد ہے سے روانہ ہوا اس کے ہمراہ محمد بن سلم اور یجیٰ بن محمد اورسلیمان بن جامع اور بریش القریعی نتھے۔البیطحہ پنچے تو الباہلیین کا ایک مولی عمیر بن عمار جوبطیحہ کا حاکم تھا انھیں و مکھ کر کھٹک گیا اس نے انھیں گرفتار کرلیا اور محمد بن ابی عون کے پاس لے گیا جو واسط میں حاکم تھا۔اس نے ابن ابی عون سے کوئی حیلہ کیا یہاں تک کہ مع اپنے اصحاب کے اس کے ہاتھ ہے رہا ہوکر مدنیۃ السلام چلا گیا اور وہاں ایک سال مقیم رہا۔ وہاں اپنے کواحمہ بن عیسیٰ بن زید کی طرف منسوب کیا۔ وہ بیر گمان کرتا تھا کہ اس کے وہاں کے قیام کے لیے پچھ آیات ظاہر ہوئی ہیں۔اپنے اصحاب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ان میں سے ہر مخص جو کچھ کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔اس نے اپنے رب سے ایک ایسی نشانی طلب کی جوحقیقت حال بتا دے۔ تو اس نے ایک تحریر دیکھی جواس کے لیے لکھی جاتی ہے اور وہ اسے ایک دیوار پر دیکھتا ہے۔ مگر کسی شخص کوا ہے لکھتے نہیں ویکھتا۔

### على بن محمد كامد نية السلام مين قيام:

اس کے بعض متبعین سے مذکور ہے کہ مدیمیة السلام کے زمانہ قیام میں ایک جماعت اس کی جانب مائل ہوگئی جن میں جعفر بن محمد الصوحاني جوزید بن صوحان کی طرف منسوب تھا ا درمحمہ بن القاسم اوریجیٰ بن عبد الرحمٰن بن خاقان کے دوغلام شرق ورفیق تھے۔ اس نے مشرق کا نام حمزہ رکھا۔ کنیت ابوالفصل رکھی۔ یہ پورا سال مدمیتہ السلام ہی میں گزرا۔ یہاں تک کہ محمد بن رجاء بصرے سے معزول كرديا كيا-وبال سے فكاتو البلاليه والسعد بير كے فتنے كر مغنوں نے ہٹكامه بريا كرديا - قيد فانے كھول ديئے كئے اور جولوگ ان میں تصافیس آزاد کرویا۔اس کے اصحاب بھی رہا ہونے والوں میں رہا ہو گئے۔

### على بن محمر كي مراجعت بصره:

جب اے اپنے اصحاب کی رہائی کی خبر لمی تو بھر ہ روانہ ہو گیا۔ وہاں اس کی واپسی رمضان ۲۵۵ ھیں ہوئی۔اس کے ہمر اہ علی بن ابان بھی تھا۔ جواس سے جب ملا جب وہ مدعیتہ السلام میں تھا اور کیچیٰ بن محمد اور محمد بن سلم اور سلیمان بن جامع اور کیچیٰ بن عبدالرهمٰن کے دونوں غلام مشرق ورفیق بھی تھان چھآ دمیوں کے پاس انتکر کا ایک محف آیا کرتا تھا جس کی کنیت ابو یعقوبتھی اور اس نے اس کے بعد اپنالقب جربان رکھا تھا۔ یہ سب لوگ چل پڑے۔ جاتے جاتے ایک محل میں اترے جوقعر القرشی کے نام سے مشہوراور نہر کے کنارے بنا تھا۔مولیٰ بن امنجم کی اولا د نے نہر کھدوائی تھی۔عمود بن منجم کے نام سے اس کی شہرت تھی۔اس نے بیہ ظاہر کیا کہ وہ شورے کی بیچ میں الواثق کے فرزند کا وکیل ہے۔ ہمر اہیوں کوتا کید کردی کہ فرزند واثق کے وکیل کے نام سے اس کو مخاطب کریں۔ آخر وہیں مقیم ہو گیا۔

ریحان بن صالح ہے علی بن محمد کی گفتگو:

شورجی (شورہ ساز) غلاموں کی جماعت میں ایک ریحان بن صالح بھی تھا جو پہلے مصاحبت میں رہ چکا تھا اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنے آقا کے غلاموں پرمقررتھا بھرے ہے آٹالے جاتا تھا اوران میں تقسیم کر دیتا تھا حسب معمول ایک مرتبہ جاتے ہوئے میں اس (علوی) کے پاس سے گزار۔ بیاس وقت کی بات ہے کہ قصرالقرشی میں وہ تیم تھا

مجھے اس کے آ دمیوں نے پکڑلیا اس کے پاس لے گئے اور حکم دیا کہ میں اے امیر الموشین کہہ کرسلام کروں میں نے ایساہی کیا۔ یو جھا: کہاں ہے آ رہے ہو؟ بتایا بصرے ہے۔

یو چھا: ہمارے متعلق بھرے میں کوئی خبرسی ہے؟ میں نے کہانہیں۔

ا وچھا: الزينبي كى كياخر ہے۔ يس نے كہا مجھاس كاعلم نييس -

یو چھا بلالیہ اور سعد بیرکی خبر؟ میں نے کہااس سے بھی بے خبر ہوں۔

شورجی غلاموں کے حالات دریا فت کئے کدان میں سے ہرغلام کو کتنا ستو کس قدر آٹا کتنی محبوری ملتی ہیں کتنے آزادشورہ

كاكام كرتے بيں؟ بيسب بائنس ميں نے بناديں۔

علی بن محمر کی ریحان کوافسری کی پیش کش:

اس نے جھے اپنے طریقے کی دعوت دی۔ میں نے اسے تیول کرلیا تو جھے سے کہا کہ جن غلاموں پرتو قابو پائے اضین بہانہ کر کے میرے پاس لے آ۔

وعدہ کیا کہ جن غلاموں کو بہانے سے اس کے پاس لاؤں گاسب کی افسری مجھ ہی کو ملے گی اور میرے ساتھ انعام واکرام سے پیش آئے گا۔

قشم دی کہ میں اس کے مقام کی کسی کواطلاع نہ دوں۔اوراس کے پاس واپس آ جاؤں۔ان مراتب کے بعدراسٹہ کس گیا۔ میں اس آ لے کو جومیر بے ساتھ تھامنزل مقصود پر لایا۔

### على بن محمد كاعلم خروج:

اس دن میں اس سے جدار ہا۔ دوسرے دن آیا تو میں نے اس طرح پایا کہ اس کے پاس کی بن عبدالرحلٰ کا غلام رفیق آگیا ہے۔ جس کواس نے اپنی کسی ضرورت سے بھرے بھیجا تھا۔ بشرین سالم بھی تھا۔ جود ہاسین (شیرہ ساز) غلاموں میں سے تھا۔ ایک ریشی پار چدلایا تھا جس کے فرید نے کا اسے تھم ملاتھا کہ اس کا جھنڈ ابنائے۔ اس پار چدمیں سرخی وسزی سے آفرتک ہے آیت کھی۔
ان اللہ اشتری من المومنین انفسہ م واموالہ مبان لہم المجنة یفاتلون فی سبیل الله۔ (اللہ تعالی نے مومنین

### غلاموں کی گرفتاری:

رمضان شب شنبہ کوسح کے دفت نکلا۔ قصر کے آخری جصے میں پہنچا تو شورہ سازوں میں ہے ایک شخص عطار کے غلام سلے جوا پنے کام پر جار ہے تصحیم کے مطابق سب کے سب گرفتار کر لئے گئے۔ ان کا دکیل بھی ساتھ تھا۔ وہ بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب بچاس غلام سے۔ ان سے فارغ ہوکراس مقام پر گیا جہاں انسائی (برگ شاکے دو اساز (کام کرتے تھے ان میں ہے پانچ سو غلام گرفتار کرنے کا تھم دیا جوانھیں کے ساتھ دست بستہ گرفتار کرلیا گیا یہ غلام گرفتار کرنے کا تھم دیا جوانھیں کے ساتھ دست بستہ گرفتار کرلیا گیا یہ غلام ایک نبر میں شجے جونہر مکاثر کے نام سے مشہور تھی۔

یہاں ہے موضع سیرانی گیااوروہاں ہے ڈیڑھ موغلام گرفتار کئے جن میں رزیق اور ابوالخجر بھی تھا۔

موضع ابن عطاء گیا اور طریق بینج الاعسر اور را شد مغر فی اور را شد قر ماطی کوگر فتار کیا۔ان نے ہمراہ اسی غلام بھی \_موضع اسمعیل آیا جوموضع غلام سہل الطحان کے نام ہے مشہور تھا۔

### غلامول سے علی بن محمر کے وعدے:

دن بھراس شغل میں لگار ہا۔ ہوتے ہوتے شورہ ساز غلاموں کی ایک بڑی جماعت ساتھ ہوگئ۔ اس جمعیت کواس نے با قاعدہ بنانا چا ہا۔ سب کو بیک جاکر کے کھڑے ہوکر دعظ کہا۔ امید دلائی۔ دعدہ کیا کہ شعیں سردار بنائے گا مالک بنائے گا۔ بڑی سخت سخت قسمیں کھائیں کہان سے بدعہدی نہ کرےگا۔ ان کی امداد میں لگار ہےگا۔ اور ہر طرح کی نیکیاں ان کے ساتھ کیا کرےگا۔ علی بن مجمد کی غلاموں کے مالکوں کی دھمکی:

آ قاؤں کو بلا کر کہا کہ میر اارادہ بیہ ہے کہتم لوگوں کی گر دنیں مار دوں۔اس لئے کہتم ان غلاموں نے ساتھ برابر تاؤ'کرتے ہوتم نے انھیں کمزور سمجھ لیا ہے۔ ان پر زبرد تی قبضہ کیا ہے اور ان کے ساتھ وہ پر اسلوک روار کھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس ایسے کا م پر ان کو مقرر کیا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ میر سے اصحاب نے تم 'لوگوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی ہے۔اس لیے میں تم لوگوں سے کلام کرنا مناسب سمجھا۔

## غلامول كآ فاؤل كى چين ش:

ان لوگوں نے جواب دیا کہ بیسب غلام بھگوڑے ہیں۔وہ تیرے پاس ہے بھی بھاگ جائیں گے۔نہ تیرے پاس رہیں گے نہ ہمارے پاس۔اس لیے ہم سے مال لے لےاورانھیں ہمارے لیے رہا کردے۔

اس نے ان کے غلاموں کو بلانے کا تھم دیا وہ گروہ درگروہ لائے گئے۔ ہر جماعت اپنے آ قااور اپنے وکیل کے سامنے کھڑی کی ۔ انھیں اس امر پر اپنی ہیویوں کی طلاق کی قتم دی کہ نہ تو کس کو اس کا مقام بتا نمیں گے اور نہ اس کے اصحاب کی تعداد قسمانشی کے بعد سب کور ہا کر دیا۔ وہ لوگ بھر بے چلے گئے ایک غلام کا نام عبداللہ عرف کریخا تھا۔ اس نے جاتے جاتے نہر وجیل کوعبور کیا۔ شورہ ساز وں کو ڈرایا کہ وہ اپنے غلاموں کی حفاظت کریں۔ وہاں پندرہ ہزار غلام تھے۔علوی عصر کی نماز پڑھ کر جلا۔ وجیل پہنچ گیا ہائس کی کشتیاں پائیں جو چڑھے ہوئے دریا میں داخل ہوتی تھیں۔ انھیں سامنے کیا اور ان میں سوار ہو گیا اور اس کے اصحاب بھی سوار ہوگئے۔ وجیل کوعبور کرکے نہر میمون تک پہنچ گئے وہاں اس منجد میں اثر اجونہر میمون کے وسط باز ارمیں تھی و ہیں تھہر گیا۔

### على بن محركا خطبه:

روزمرہ یہی طریقہ کارر ہا کہ زنجی غلام اس کے پاس عیدالفطر تک جمع ہوتے رہے جب مبح ہوئی تو اس نے اپنے اصحاب میں نماز عید کے لیے جمع ہونے کی منادی کرادی لوگ جمع ہو گئے اس نے وہ بانس گاڑ دیا جس پراس کا جھنڈا تھا۔ انھیں نماز پڑھائی اور خطبہ پڑھا۔ عوام کی بدھائی کا رونارویا جس میں وہ مبتلاء تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدھائی ہے اس کے ذریعے سے نجات دی۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی قدر کو بلند کرے۔ انھیں غلاموں کا اور مالوں کا اور مکا نات کا مالک بنائے اور انھیں بڑے بڑے در جات تک پہنچائے اس پرقتم بھی کھائی۔

ا کی اور کار کے فارغ ہواتو جولوگ اس کی بات سجھتے تھے نھیں میتھم دیا کہ وہ عوام کو سمجھا دیں جو عجمی ہونے کی وجہ سے اسے خطبہ ونماز سے فارغ ہواتو جولوگ اس کی بات سجھتے تھے نھیں میتھم دیا کہ وہ عالی خوش ہو لوگوں نے الیا ہی کیا۔ ان کا موں نے فراغت کر کے کی میں داخل ہوگیا۔ جب ایک دن گزرگیا تو اس نے نہر بور کا ارادہ کیا اس کے اصحاب کی ایک جماعت وہاں انجمیر کی کے پاس پنجی جوایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ان لوگوں نے انھیں جنگل کی طرف نکال دیا۔ نھیں ماحب الزنج مع اپنے ہمراہیوں کے ل گیا۔ اس نے انجمیر کی اور اس کے ہمراہیوں سے جنگ کی وہ لوگ بھاگ کے لطن دجلہ جلے گئے

## ابوصالح زنجی کی اطاعت:

رنجی کا ایک سر ہنگ ابوصالح تھا قیصر کے لقب ہے اس کی شہرت تھی' تین سوزنجی اس کے ماتحت تھے وہ مطبع ہو گیا ۔ علوی نے ان کوطرح طرح کی امیدیں دلا یُس اورا حسانات کے وعد بے کیے ذنجی جواس کے پاس جمع ہو کے تھے جب ان کی تعداد کشیر ہوگی تو اپنے سر داران پر مامور کیے اور تھم دیا کہتم میں ہے جو شخص کوئی آ دمی لا سے گا وہ اور وہ اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا کہا گیا ہے کہ اس نے بیان میں الخول کی جنگ اور اپنے القندل کی زمین شور جانے سے پہلے اپنے سر دار مقر زمین کئے تھے۔ علی بن مجمد کی جنگی تیاری:

ابن افی عون ولایت واسط سے ولایت الابلتہ اور دجلہ کے دیہات کی طرف منتقل کردیا گیا۔ نہ کورہ کہا ہے اس دن کہ اپنے سر دارمقرر کئے یہ خبر لی کہ المحمیر کی اور قبل اور نائب ابن افی عون جوالا بلہ ہیں مقیم تھا سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور نہ طین پر انترے اس نے اپنے اصحاب کو الزریقیہ جانے کا تھم دیا جو با و آور دکے زیریں علاقے میں ہے۔ وہ لوگ وہاں نما زظہر کے وقت پہنچے۔ نماز پڑھی اور جنگ کی تیاری کی اس دن اس کے فکر میں صرف تین ہی تلواریں تھیں۔ ایک علی بن اہان کی اور ایک محمد بن سلم کی۔

على بن ابان كي أمحمد پيري جانب روانگي:

ظہر وعصر کے درمیان المحمد یہ کی طرف واپس جانے کے ارادے سے وہ مع اپنے اصحاب کے اٹھ کھڑ اہوا یعلی بن ابان کو پیچھے کیا اور حکم دیا کہ جواس کے پیچھے آئے اس سے خبر دارر ہے ۔خودلوگوں کے آگے روانہ ہوکر المحمد یہ پہچ گیا۔نہر پر بیٹھ گیا اوراس کی اجازت سے سب نے پانی بیا ہمر اہی بھی اس کے پاس بہنچ گئے ۔علی بن ابان نے اس سے کہا کہ ہم اپنے پیچھے ایک چمکد کھ رہے تھے اور ایک جماعت کی آئے ٹ سن رہے تھے جو ہمارا پیچھا کر رہی تھی ۔معلوم نہیں کہ چلے گئے یا ہمارا ہی قصد کررہے ہیں۔اس کی بات ختم نہ ہونے یا کی تھی کہ وہ جماعت بہنچ گئی اور زنجی ہتھیا رہتھیا رپکارنے لگے مفرح النوبی نے جس کی کنیت ابوصالح تھی اور ریحان بن صالح اور فتح حجام نے سبقت کی۔

شوره سازوں کی ایک جماعت کاقل:

فتح کھانا کھاہی رہاتھا کہ شورین کراٹھ کھڑ اہوا سامنے جور کا بیتھی لے لی اور کھا تا ہوا آ گے بڑھا۔اس کے ہمر اہی بھی آ گئے ۔ شور ہ شاز وں کا ایک شخص ملاجس کا نام بلیل تھا جب فتح نے دیکھا تو اس پرحملہ کر کو یا اور وہ رکا بی تھینجی ماری جواس کے باتھ میں تھی بلبل اینے ہتھیار پھینک کر پیٹھ پھیر کر بھا گا۔اس کے ساتھی بھی بھا گے جوچار ہزار تھے۔وہ اپنے مند کے بل چلے گئے اور جوثل ہونا تھے وہ قل ہو گئے بعض ان میں پیاہے مرگئے ایک جماعت گرفتار ہوگئی۔صاحب الزنج کے پاس لائے گئے تو اس کے علم سےان کی گر دنیں مار دی گیف ۔ سران خچروں پر لا دے گئے جوشورہ سازوں سے لئے تھے جن پرشورہ ڈھویا جا تا تھا۔

صاحب الزنج كي پيش قدمي:

صاحب الزنج آ مے بڑھا۔ قادسیہ پہنچا۔ بیمغرب کا وقت تھا گاؤں ہے بنی ہاشم کے سی آ زاد کردہ غلام نے نکل کراس کے اصحاب برحمله كرديااورا يك مخص كوتل كرد الا \_ بي خبراس كے پاس آئى تواس كے اصحاب نے درخواست كى كہ جميں اس كاؤں كے لينے اوراپنے ساتھی کا قاتل طلب کرنے کی اجازت دے اس نے جواب دیا کہ سردست اس کا موقع نہیں۔ جب تک کہ ہم اس قوم کی حالت شمعلوم کرلیں کداس قاتل نے جو پھر کیاان کی رائے سے کیا اوران سے بیسوال ندکرلیں کداسے ہمارے حوالے کرویں۔ حوالے كردياتو خيرورند بهارے ليے ان كا قال جائز بوا۔

صاحب الزنج اورابل كرخ:

چلنے میں جلدی کی ۔ لوگ لوٹ کرنہرمیمون آ گئے ۔اس معجد میں قیام کیا'جہاں ابتدا میں قیام کیا تھا۔ کشتوں کے سرجواس کے ہمراہ لدے ہوئے تصلیکا دیتے گئے۔ ابوصالح النوبی کواذان کا تھم دیا۔اس نے اذان کہی اوراے امیر المومنین کہہ کرسلام کیا۔وہ کھڑا ہوا اورا سے اصحاب کوعشاء کی نمازیر ھائی۔اوراس شب کو ہیں سویا۔ میچ کو چلا کرخ میں گزرا۔راستہ طے کیا۔ظہر کے وقت اکیک گاؤں میں آیا کہ جی کے نام ہے شہورتھا ایک گھاٹ ہے جس کاراستہ بتایا گیا تھا دجیل کوعبور کیا ۔ گاؤں میں داخل ہوا۔اس کے با ہرای قیام کیا۔ باشندوں کو بلا بھیجا۔ان کے اور اہل کرخ کے بڑے آدمی اس کے پاس آئے اٹھیں اپنے اصحاب کی مہمان داری كانظام كاتكم ديا- جو كحواس في جابا انظام كيا كيا-شب انبيس من بسرك-

جب صبح ہوئی تو یجیٰ کے ایک شخص نے مشکی گھوڑ اہم پینڈ دیا۔ گھوڑ اتو ملا مگر نہ زین تھی۔ نہ لگام۔ رسی باندھ کرسوار ہواا دیر مجھور کی چھال کس دی۔ ایک مقام پر پہنچا جوالعباس العتیق کے نام سے مشہور تھا۔وہاں السیب تک کے لیے ایک رہبرلیا۔ بیایک گاؤں کی نهر تقی ۔جوالجعفر بیے نام سے مشہور تھا۔

یجیٰ کی گرفتاری دیش کش:

گاؤں کے باشندے اس سے ڈرکے وہاں سے بھاگ گئے علوی داخل ہوگیا۔جعفر بن سلیمان کے گھر میں میں ٹھیرا جوسر بازارتھا۔اس کے اصحاب بازار میں پھیل گئے اور ایک شخص کو جسے وہ یا گئے تھے اس کے پاس لائے۔اس نے ان سے ہاشمیین کے و کلاء کو دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ الاجمد میں ہیں اس نے ایک شخص کو بھیجا جس کا لقب جربان تھا۔ وہ ان کے رئیس کواس کے پاس لا یا جو بچی بن کی عرف الزبیبی الزیاد میں کے موالی میں سے تھا۔ پھراس نے اس سے مال ما نگا۔ اس نے کہا کہ میر سے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اس نے اس کی گردن مار نے کا تھم دیا۔ اسے آل کا خوف ہوا تو کسی چیز کا قر ارکیا جے اس نے چھپایا تھا۔ اس نے کسی کواس کے ہمراہ روانہ کیا جو دوسو بچاس دیناراورا یک ہزار درہم لا یا۔ بیسب سے پہلی چیز تھی جس میں اسے کا میا بی ہوئی۔

ر بیات ہے۔ وکلائے ہاشمیین کے مواثی کو بوچھا۔اس نے اسے تین ترکی گھوڑ ہے بتائے ایک مشکی ۔ایک شقر ا۔ایک اہلق اشہب ۔اس نے ان میں سے ایک ابن سلم کو دیا۔ دوسرایجیٰ ابن محمر کو اور تیسرایجیٰ بن عبدالرحمٰن کے غلام کو۔ رفیق اس خجر پرسوار ہوتا تھا جس پراسباب لا داجا تا تھا۔

ایک زنجی کو بنی ہاشم کا ایک گھر مل گیا جس میں ہتھیار تھے۔اسے ان لوگوں نے لوٹ لیا۔النو بی الصیغر ایک تلوار لایا۔اسے صاحب الزنج نے لےلیا۔اوریجیٰ بن محمد کودیہ دی۔جس سے زنجیوں کے ہاتھ میں تلواریں آگئیں۔اور ہتھیا رمیسر آئے۔ مہلی وقتح:

یرات اس نے السیب میں گزاری میں جہوئی تو پی نجر آئی کہ رئیس اور الحمیری اور عقیل الا بلی السیب پہنچ کئے ہیں۔اس نے کی بن محمد کو پانچ سو آدمیوں کے ہمراہ بھیجا جن میں سلیمان اور ریحان بن صالح اور ابوصالح النوبی الصفیر بھی متھے۔انھوں نے قوم کا مقابلہ کر کے انھیں فکست دی کشتی اور ہتھیا رلے لیے۔جواس مقام پرتھاوہ بھی بھاگ گیا۔

محرین کیلی نے واپس آ کراس واقعہ کی خبر دی وہ اس دن تھہرا۔ دوسرے دن المذار کے ارادے سے روانہ ہوا۔ اہل جعفریہ سے بیعہدلیا کہ اس سے وہ قال نہ کریں گے۔ نہ اس کے خلاف کسی کومد ددیں گے اور نہ اس سے کجھے چھپا کیں گے۔ جو رمیس غلام کا قبل :

نبرسیب کوعبور کر کے ایک گاؤں میں پہنچا جو قریۃ الیہود کے نام ہے شہوراورد جلے کے راستے میں واقع تھا۔وہاں پھر رمیس کا ساتھ ہوگیا جوایک جماعت کے ساتھ تھا۔اس روز برابران ہے قال کرتارہا۔ چند ساتھی گرفتار ہوگئے۔ایک جماعت تیروں سے مجروح ہوئی۔ محرین انی عون کا ایک غلام جورمیس' کے ہمراہ تھا قال کردیا گیا۔ایک شتی غرق ہوگئی۔ملاح گرفتار کرلیا گیا اوراس کی گردن ماردی گئی۔ جبل الشیا طبین:

وہ اس مقام سے البذار کے اراد سے سروانہ ہوکراس نہر تک پہنچا جو بامداد کے نام سے مشہور ہے تو اس کے آگے بڑھ کر جنگل میں نکل گیا ایک ہاغ اور ایک ٹیلید یکھا کہ جبل الشیاطین کے نام سے مشہورتھا۔وہ اس پر بیٹھ گیا۔ساتھیوں کو صحرا میں تھہراویا اورخودگرانی کرتاریا۔

صاحب الزنج كومصالحت كي پيش كش:

ن الشراع کے اس کے میں وجلے پراس کا مخبرتھا۔ میں نے اسے مین خبرکہ البھیجی کدرمیس وجلے کے کنارے کسی البیے مخص کی تلاش میں ہے جواس کا پیغام پہنچادے۔اس نے اس کے پاس علی بن ابان اور محمد بن سلم اور سلیمان بن جامع کوروانہ کیا' جب وہ لوگ اس

کے پاس آئے تو اس نے پیغام دیا۔

سفرائے صلح نے اس گفتگو کے بعد مراجعت کی۔علوی کے پاس آئے۔ پیغام سنایا۔وہ اس پرغضب ناک ہوااورتسم کھائی کہ وہ ضرورلو ئے گا۔رمیس کی بیوی کاشکم چاک کرڈ الے گا۔اس کا گھر جلادے گا اورخون ریز ی کرے گا۔

سفرایہ پیغام لے کررمیس کے پاس گیا اور وہی جواب دے دیا جس کا انھیں تھم دیا گیا تھا۔ رمیس نے بیسنا تو د جلے کے بالمقابل موضع میں واپس جا کر تھم گیا۔

ابراہیم بن جعفر جو ہمدانی مشہورتھا پاس آیا۔علوی اس وقت اس سے ل چکا تھا۔ابراہیم اس کے پاس' خطوط لایا تھا جواس نے پڑھ لئے عشاء کی نماز پڑھ کی تو ابراہیم نے آ کے کہا کہ المذارجانے کی رائے نہیں ہے۔

پوچھا پھر کیارائے ہے۔

کہا۔ واپسی عبادان اورمیان رودان کے باشندے تیری بیعت کر چکے۔سلیمانیوں نے امامت تتلیم کر لی ہے۔ جماعت بلالیہ جونو بتدالقندل واہر سان میں چھوڑی تھی وہ تیرے منتظر ہیں۔

#### زنجيو ل كافرار:

ر نجوں نے کہ رمیس کے تزفیبی وعدے س چکے تھے ابراہیم کی بائیں سنیں تو خوف زوہ ہو گئے کہ ایسانہ ہو کہ کوئی حیلہ کیا ہواور اس بہانے انھیں ان کے آقاؤں تک پہنچانا چاہتا ہو۔اس خوف سے پچھتو نکل بھا گے اور پچھ پریشانی کے ساتھ اوھراوھر چل دیے۔ صاحب الزنج کا غلاموں سے وعدہ:

محربن سلم آیا اورا سے ان کی پریشانی سے آگاہ کیا۔ ان میں سے جے بھا گنا تھاوہ بھاگ گیا۔ اس نے اس رات کو سب کے جع کرنے کا حکم دیا۔ مصلح کو بلایا۔ زنجی اور فراقی کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ مصلح کو تکم دیا کہ وہ انھیں سے بتا دے کہ وہ سب کو یا کسی ایک کو ان کے آقا وُں کووا پس نہ کر ہے گا۔ اس پر سخت سخت قسمیں کھا کمیں اور کہا کہ تم میں 'سے کچھلوگ مجھے گھیرلیں۔ اگر مجھ سے بدعہدی محسوس ہوتو ہلاک کر ڈالیس بقیہ غلام جمع ہوئے۔ بیالغرابۃ اور الغرباف ون اور النوبہ کے لوگ تھے جوعر بی زبان اچھی طرح ہو لتے تھے۔ ان سے بھی اس نے اسی طرح کی فتم کھائی۔ وَ مہداری کی۔ این طرف سے بھروسادلایا اور بیت عبیدی۔

میں کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ٹکلا۔اللّٰہ کے لیے غیظ دغصب کے جذبے نے ہا ہر نکالا ہے بیدد مکھ کر کہ لوگوں کے دین میں فساد آ گیا ہے خروج کرنا پڑا۔خبر دار رہو کہ میں تمھارے ساتھ ہوں۔ ہر جنگ میں تمھارے ساتھ بذات خود شریک ہوں گا۔اوراپنے آپ کوتمھارے ساتھ خطرے میں ڈالوں گا۔

سب لوگ خوش ہو گئے اورا سے دعائے خیر دی۔

# ابن ابی عون کا صاحب الزنج کے نام پیغام:

صبح ہوئی ایک شورہ سازغلام کوجس کی کنیت ابومنارہ تھی تھم دیا 'اس نے بگل بجایا جس کی آ واز پرلوگ جمع ہو جاتے تھے۔وہ روا نہ ہوکر نہرالسیب آیا۔وہاں انحمیر کی اور رمیس اور محمد ابن افی تون کے ایک ساتھی کو پایا۔اس نے ایک پوشیدہ پیام کے ساتھ مشرق کوان کے پاس بھیجا۔وہ جواب لایا تو صاحب ازنج نہر تک گیا۔محمد بن افی تون کا ساتھی آیا۔سلام کیا اور کہا کہ ہمارے صاحب کی جزاتیری طرف سے بیند ہونا چا ہے کہ تو اس کے علاقے میں فساد کرے۔اس کی جانب سے واسط میں تیرے ساتھ جو کچھا حسان ہو چکا ہے وہ تو جانتا ہے۔

اس نے کہا کہ میں تم ہے جنگ کرنے نہیں آیا۔اس لیے اپنے ساتھیوں سے کہددو کہ جھے راستہ دے دیں کہ تمھارے پاس گزرجاؤں۔

عهد شکنی بر ملامت:

بنجرے د جلے کی طرف نکلا۔ دیر نہ ہونی تھی کہ شکر اس طرح آیا کہ اہل جعفر یہ بھی مسلم تھے۔ایک شخص ہو ھا جس کی کنیت ابو یعقو بتھی اور جربان مشہور تھا۔ان ہے کہا کہ اے اہل جعفر یہ کمیا تم نہیں جانتے کہ کیا کیا سخت سخت شمیس تم نے کھا کیں تھیں کہ ہم سے نہ لڑو گے ہمارے خلاف کسی کوید دنہ دو گے۔اور جب ہم میں ہے کوئی شخص تمھارے پاس گزرے گا تو اس کی مدد کروگے۔ جواب میں شوروفریا دکے ساتھ آوازیں بلند ہو کیں ان لوگوں نے تیراور پھر مارے۔

على بن ابان كى جعفرىيە مين آمد:

وہاں ایک گاؤں تھا جس میں تقریباً تین سوئٹڑیاں تھیں جو کنویں پرگراڑی کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ حسب اٹکام بیسب لکڑیاں

لے لی سنیں اور ان میں سے ایک کوایک سے جوڑ کر شختے تیار کر لیے گئے جب کام کے قابل ہو گئے تو پانی میں چھوڑ دیئے۔ جنگ آور

سپاہی سوار ہوکراس قوم سے ملے جوجعفر ہی تھی انہی لوگوں میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ کنویں کی لکڑیوں کے تیر بنے سے پہلے علی

بن ابان عبور کر کے آیا پھر لکڑیاں جمع کی گئیں پہلے زخمی پار گئے وہ نہر کے کنار سے ہٹ گئے تھے پھر ان لوگوں میں تلوار چلائی مخلوق کثیر
مقتول ہوئی۔ قیدی لائے گئے جو تہدید یو دتو تی کر کے چھوڑ ویئے گئے۔ ایک شورہ ساز غلام کو کہ سالم الز غادی مشہور تھا۔ ان لوگوں کے

پاس تھا بھیجا جوجعفر یہ میں گئیس گئے تھے کہ اس نے انہیں واپس کر دیا ہے منا دی کرا دی کہ خبر دار۔ میں اس شخص سے بری الذہ ہوں

جواس گاؤں سے پچھلوٹے یااس کے کئی آدئی کو قید کرے گا۔ جوابیا کرے گاتواس کے لیے در دناک سزاجائز ہوجائے گی۔

اہل جعفر یہ کے حالات کی ابن الی عون کوآ گاہی:

نہرسیب کے مغربی جانب مشرقی جانب عبور کر گیا روسائے اصحاب جمع ہو گئے گاؤں سے بقدرایک تیر پرتاب کے ہو ہوا تھا کہ پیچھے سے شور کی ایک آ وازشی جو وسط نہر ہے آ رہی تھی پلیٹ کر دیکھا کہ رمیس اور انجمیری اور ابن ابی عون کے ساتھی پاس آ گئے انھیں اہل جعفر رید کا معلوم ہو گیا زنجمیوں نے اپنے آ ب کوان پر ڈال دیا۔ چار کشتیاں مع ان کے ملاحوں اور جنگ آ وروں کی گرفتا رکر لیں کشتیوں کومع ان لوگوں کے جوان میں سوار ہے نکالا۔ جنگ آ وروں کو بلا کر دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ رمیس اور ابن ابی غون کے ساتھی نے اس دفت تک نہیں چھوڑا کہ انہیں سوار نہیں کرلیا۔ گاؤں والوں نے رمیس کو پر انگختہ کیا۔ اس سے اور ابن ابی عون کے ساتھی سے بہت بڑے مال کی ذمہ داری لی وشورہ سازوں نے اپنے غلاموں کی واپسی پر ہرغلام پر اس سے پانچے و بینار کا ذمہ لیا۔ اسم وں کا قائس وں کا اللہ کا قائموں کی واپسی پر ہرغلام پر اس سے پانچے و بینار کا ذمہ لیا۔ اسم وں کا قائس وں کا قائموں کی واپسی پر ہرغلام پر اس سے پانچے و بینار کا ذمہ لیا۔ اسم وں کا قائس ن

نمیری اور جام کے نام سے جودوغلام مشہور تھان کا حال ہو چھا تو اس نے کہا کہ اٹنمیر ی تو اب تک ان کے ہاتھ میں گرفتار ہے جام مے متعلق اس علاقے کے باشندوں نے بیان کیا کہ وہ ان کے علاقے میں چوری اور خون ریزی کیا کرتا تھا۔اس لیے اس ک

گردن ماردی گئی اور لاش کونهرا بوالاسد برانکا دیا گیا۔

جب اس نے عال معلوم کرلیا تو سب کی گردنیں مارنے کا تھم دیا 'سوائے ایک شخص کے سب کی گردنیں مار دی گیئی پیخص جون گیااس کا نام محمہ بن حسن البغدا دی تھااس نے قتم کھائی کہ وہ مطبع ہے نہ اس پرتلوار کھینچی ہے نہ جنگ کی ہے اسے رہا کر دیا گیا۔ سر اور نیز سے خچروں پر لا دیے ۔ کشتیاں جلا دی گئیں اور روانہ ہو گیا نہر فرید آیا پھر ایک نہر تک پہنچا جوالحسٰ بن محمد القاضی کے نام سے مشہور تھی۔ اس پرایک بل بناتھا جومواضع جعفر ہیاور القفص کے درمیان واقع تھا۔

### بی عجل کی پیش کش و تعاون:

ویہات کے رہنے والوں میں سے بن عجل کی ایک جماعت اس کے پاس آئی اپنے آپ کوپیش کیا۔ جو پاس تھا سب اس کی راہ میں لگا دیا۔ اس نے جزائے خیر کی دعا دی' ان کی مزاحمت کرنے کی ممانعت کر دی و ہاں سے روانہ ہوکر ایک نہر پر آیا جو بغثا کے نام سے مشہور تھی' گاؤں لب نہر آ باد تھا اس کے باہر تھم را۔ یہ گاؤں دجیل کے سرواہ تھا اس کے پاس کرخ کے لوگ آئے سلام کیا۔ دعا دی اور اس کی خواہش کے مطابق میز بانی کی۔

### ما ندویه بهودی اورصاحب الزنج:

ایک محض خیبر کا یہودی آیا جس کا نام ماندویہ تھا اس کا ہاتھ چو ما مجدہ کیا' وہ سمجھا کہ یہ بحدہ بطور شکرانہ دیدار کے ہے' یہودی سے اس نے بہت سے مسائل دریافت کئے جن کے جواب اس نے دیئے۔اب بیگمان ہوا کہ یہودی کوتو رات میں میرا تذکرہ ملاہے اوروہ میری موافقت میں (مسلمانوں سے لڑنا مناسب سمجھتا ہے)

جسمانی نشانی در یافت کی کہ ایسانی خص جواللہ کے لیے مسلمانوں پرخروج کرے گا'تو رات میں اس کی' جسمانی علامتیں کیا کیا نہ کور میں' یہودی نے وہی علامتیں بتا کیں جو اس خارجی کے جسم میں تھیں' خارجی نے وہ 'علامتیں اپنے جسم پر دکھا کیں یہودی نے پہچان لیں کہ واقع یہی علامتیں تو رات میں نہ کور میں' رات بھر دونوں میک جارہے اور ہا تیں کیا کئے۔

### صاحب الزنج کے ساتھیوں کی غارت گری:

جس دن اترتا تھا ثی این چھساتھیوں کے تشکر سے بلیحدہ رہتا تھا اس روز اپنے ساتھیوں میں کے کی کونبیڈ سے رو کتا نہ تھا۔ انشکر کی جھا ظت محمد بن سلم کے سپر دکرتا تھا۔

آ خرشب اہل کرخ میں ہے ایک شخص آیا کہ رمیس اور المفتح اور دیہات کے رہنے والے جوشصل ہیں اور عقبل اور اہل الا بلہ
پاس آ گئے ہیں' ان کے ہمراہ الد بیلا سلح ہے الحمیر کی اہل فرات کی ایک جماعت کے ہمراہ ہے۔ وہ لوگ اس شب کونہر میمون کے بل
کی طرف گئے۔ بل کو کاٹ دیا کہ عبور کوروک دیں ۔ صبح ہوئی حسب الحکم زنجیوں کو پچارا گیا وہ عبور کر کے دجیل گئے خود اس نے کرخ
کے آخری جھے کی طرف رخ کیا۔ نہر میمون پر آیا تو نہر کے بل کو کٹا ہوا پایا لوگوں کونہر کے شرقی جا نب اور بل کی کشتیوں کونہر کے اندر
پایا الد بیلا کو کشتیوں میں اور دیہات والوں کو کشتیوں میں اپنے ساتھیوں کو بچتے رہنے کا تھم دیا کہ آویزش کی نوبت ند آن
پایا کہ بیا کے بی کے گزر جا نمیں' خود لوٹا اور گاؤں سے سو ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھ گیا جب ان لوگوں نے کسی کونہ دیکھا جوان سے قبال کر بے وال معلوم کرنے کے لیے جماعت نکلی اس نے ایک جماعت کو تھم دیا تھا جوگاؤں میں آگراس طرح جھپ گئے تھے کہ سب سے حال معلوم کرنے کے لیے ایک جماعت نکلی اس نے ایک جماعت کو تھم دیا تھا جوگاؤں میں آگراس طرح جھپ گئے تھے کہ سب سے حال معلوم کرنے کے لیے ایک جماعت نکلی اس نے ایک جماعت نگلی اس نے ایک جماعت کو تھم دیا تھا جوگاؤں میں آگراس طرح جھپ گئے تھے کہ سب سے حال معلوم کرنے کے لیے ایک جماعت نگلی اس نے ایک جماعت کو تھی ہوگاؤں میں آگراس طرح جھپ گئے تھے کہ سب سب

ان کی آمد پوشیدہ رہی تھی ان میں سے جو نکلا اس کے نکلنے کی جب آہٹ پائی تو حملہ کر دیا۔ بائیس آدمیوں کوقید کرلیا۔ بقیہ کی طرف دوڑے ایک جماعت کو نہر کے کنار نے لیاس کے پاس سراور قیدی لے کے پلٹے تو باہمی گفتگو کے بعد سب کی گردنیں مار نے اور دوسروں کے محفوظ رکھنے کا تھم دیا۔ نصف النہار تک مقیم رہا۔ وہ ان کی آوازیں سن رہا تھا کہ بات بن گئی۔ رمیس کا وجیل میں قیام:

ایک بدوی امان مانگنا ہوا آیا اس نے اس سے نہرکی گہرائی پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ جانتا ہوں جو پایاب ہے۔ قوم اپنی پوری جماعت کے ساتھ اس سے قال کی تیاری کررہی ہے۔ وہ اس شخص کے ساتھ چل کے ایک مقام پرآیا جو المحمد سے بعقدر ایک میل کے قاوہ اپنے آگے نہر میں گھسا' لوگ اس کے پیچھے گھسے' اسے اس کے ناصح نے جو الرملی مشہور تھا اٹھا لیا اور چو پایوں کے ذریعے سے عبور کر گیا' جب نہرکی شرقی جانب پہنچا' تو دوبارہ نہر میمون کی طرف بلیٹ کر مسجد میں از گیا سرائکا دیکے گئے' اس روز وہاں مقیم رہارئیس کا پورائشکر دجیل کے وسط میں از گیا انھوں نے اس موضع میں قیام کیا جو نہر بردالحیار کے مقابلے میں اقتی کے نام سے مشہور تھا کسی کو فبررسانی کے لیے بھیجا جس نے وہاں قیام کرنے کی خبر دی اس نے اس وقت ایک ہزار آ دمی روانہ کیے جواس مقام کی شور زمین پر کہ اس نہر کے دہانے پرتھی تھم ہرگئے۔

علوی بھری کارمیس کے نام پیغام:

ان سے بیکہا کہ اس سے علوی نے کہا کہ اگر وہ لوگ تمھارے پاس مغرب کی جانب ہے آئیں تو ورنہ جھے اطلاع دوعلیل کو ایک خطاکھا جس میں ایک خطاکھا جس میں یاد دلایا تھا کہ اس نے باشندگان الابلہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس سے بیعت کی ہے رمیس کولکھا جس میں اسے اسپے متعلق انسیب کا اس امر کا حلف یاد دلایا کہ وہ اس سے قال نہ کرےگا۔اور سلطنت کی خبروں سے آگاہ کرتا رہےگا۔ بید دونوں خطکس کا شتکار کے ساتھ اسے بیحلف دینے کے بعد کہ وہ ان کے پاس پہنچاد سے گا ان دونوں کو بھیج دینے اور خود نہر میمون سے اس شور زمین کے اراد سے سے دوانہ ہو گیا جہاں اس نے اپنا مخبر تیار کیا تھا۔

## قا دسيه وهيفيا كي تاراجي:

قادسیداور شیفیا پہنچا تو وہاں ایک شور کی آ وازئی اور تیر ہاری دیکھی وہ جب روانہ ہوتا تھا تو گاؤں سے بچتا تھا اوران میں داخل نہیں ہوتا تھا اس نے محمد بن سلم کو حکم دیا کہ ایک جماعت کے ساتھ شیفیا جائے اور وہاں کے باشندوں سے سوال کرے کہوہ اس کے ساتھیوں میں سے اس شخص کے قاتل کو سیر دکریں جو گزرنے کے وقت ان کے ساتھ تھا۔ ابن سلم نے واپس آ کرا طلاع دی کہ گاؤں والوں کا ایسا گمان ہے کہ بنی ہاشم اس شخص کے حافظ و گراں ہیں اس لیے ہم اس پر قابونہیں رکھتے ۔ علوی نے غلاموں کو آ واز دی اور انہیں دونوں گاؤں لوٹ لینے کا حکم دیا۔

علوی نے غلاموں کوآ واز دی کہ دونوں گاؤں لوٹ لیے جائیں۔اس تھم کے مطابق دونوں گاؤں ہے بکٹر ت سامان اسباب دینار درہم جواہر زیورادرسونے چاندی کے برتن لٹ گئے۔اہل قریہ کے غلام اورعور تیں گرفتار کرلیں گئیں۔اس ہے پہلے بھی ایسی کارروائی نہیں کی تھی۔ کارروائی نہیں کی تھی۔ لوگ ایک مکان پر کھڑے ہوگئے جس میں شورے والوں کے چودہ غلام تھے جن پر دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ اضیں گرفتار کرلیا۔ ہاشمیوں کے آزاد کردہ غلام کولائے جواس کے ساتھی کا قاتل تھا۔مجمد بن سلم سے تھم سے اس کی گردن ماری گئی۔

## شراب نوشی کی مما نعت:

گاؤں سے عصر کے وقت نکلا اور اس شور زمین میں اتراجو پر دالخیار کے نام سے مشہور ہے۔ مغرب کا وقت ہوا تو اس کے پاس چے ساتھیوں میں سے کوئی آیا اور بیا طلاع دی کہ اس کے ساتھی ان شرابوں اور نبیذوں کے پینے میں مشغول ہو گئے ہیں جوانھوں نے قادسیہ میں پائی ہیں۔ وہ محمد بن سلم اور بچکی بن محمد کے ہمراہ ان کے پاس گیا اور انھیں آگاہ کیا کہ بیا نھیں جا تر نہیں۔ اس دن اس نے نبیذ کو حرام کر دیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ ان لشکروں سے ملو گے جن سے قال کرو گے لہٰذا نبیذ کا پینا اور اس کا مشغل ترک کرو۔ انھوں نے اس کی بیابات مان لی۔

### على بن ابان اور رميس كى جنك:

صبح ہوئی تو ایک عبثی غلام آیا جس کا نام فاقویہ تھا اس نے بیخبردی کہ رمیس کے ساتھ دجیل کے شرقی جانب پہنچ گئے ہیں اور دریا کے کنار نے کی طرف نکلے جیں۔ اس نے علی بن ابان کو بلا کر تھم دیا کہ زنجیوں کو لیے جائے اور ان لوگوں سے جنگ کرے۔ مشرق کو بلا کر اس سے اصطرالا ب لیا 'آفاب کا اندازہ کیا۔ اور وقت پرنظر کی اس کے بعد اس نہر کے بلی پرگز راجو ہر دالخیار کے نام سے مشہور ہے لوگ اس کے پیچھے تھے۔ نہر کے شرقی جانب پنچے تو لوگ علی بن ابان سے ل گئے 'رمیس اور عقیل کے ساتھیوں کو انہوں نے دریا کے کنار سے اور الد بیلا میں اس طرح کشتیوں ہیں سوار پایا کہوہ تیرا ندازی کر رہے تھے انہوں نے ان پر حملہ کر کے مقتل عظیم بر پاکر دیا۔ دبیل کی غربی جانب سے ایک آئد تھی آئی جس نے کشتیوں کو اٹھا کر کنار سے کر قریب کر دیا دبی ووڑ دیا بالا کر دیا۔ رمیس اور اس کے ساتھی نہر الدیر کی جانب بھا گے جو اقش کے راستے ہیں تھی' اپنی کشتیوں کو اس طرح بے تھے کہ کی طرف رخ نہ کرتے تھے۔ کہور دیا قو مہ کی کا رگذاری:

صاحب الزنج نے الد بیلا کی کشتیوں میں جو پھھ تھا اس کے نکا لئے کا تھم دیا۔ قاقویہ ان کے اندراتر اکہ تلاش کرے۔الد بیلا کے ایک آدمی کو پایا جے حیلے سے نکالنا چاہا گراس نے انکار کیا۔ آلہ جارحہ(سرنائے) ساتھ تھا۔ جس سے اس کی کلائی پرایک ایسی ضرب لگائی کہ ایک رگ کٹ گئے۔ دوسراوار پاؤں پر کیا اور ایک پٹھا کا ف دیا۔ قاقویہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سر پرایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ گر پڑا اس کے ہال پکڑ لیے سرکا ف لیا اور صاحب الزنج کے پاس لایا جس نے چند دینار انعام کے ساتھ بیلی بن محمد کو تھم دیا کہ اسے سوزنجوں پر سردار بنادے۔

صاحب الزنج ایک گاؤں کی طرف چلا گیا جوانمہلس کے نام ہے مشہورتھا ان کے مقابل تھا زنجی جنھوں نے عقیل اور ابن ابی عون کے نائب کا تعاقب کیا تھا واپس آ گئے۔

## ملاحول کی گرفتاری:

اس نے ایک کشتی کو گرفتار کیا جس میں دوملاح تھے۔ حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کنارے کی طرف ڈال دیا اوراس کشتی کوچھوڑ دیا تو ہم اسے لے آئے۔اس نے ان دونوں ملاحوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کے قبل نے ان دونوں کوزبر دی اپنی فرماں بر داری پرمجبور کیا اورا طاعت کے بی غمال کے طور پر ان کی عورتوں کو قید کرلیا۔ تمام ملاحوں کے ساتھ جواس کے مطبع بینے تھے یہی روش رکھی۔ رمیس کی کشتیوں کی تیاہی:

اس نے دونوں سے اہل الدبیلا کے آئے کا سبب دریافت کیا انہوں نے کہا کہ قیل نے ان سے مال کا وعدہ کیا تو وہ اس کے ساتھ ہو گئے ان کشتیاں ہیں اور وہ انہیں جھوڑ گیا ساتھ ہو گئے ان کشتیاں ہیں اور وہ انہیں جھوڑ گیا ہے اور دن جڑھنے ہی بھاگ گیا ہے۔

المهلبيه كي تاراجي:

سین کے وہ لوٹا ان کشتیوں کے مقابل ہواتو زنجیوں کو عکم دیاوہ پانی میں اتر گئے اور پاس لے آئے جو پچھاس میں تھاان سے لٹوالیا اور کشتیاں جلا دی گئیں المہلبیہ گاؤں میں گیا جس کا نام تعنت تھااس کے قریب اتر گیا اوراس کے لوٹ لینے اور جلا دینے کا تھم دیا چنانچہوہ لوٹ لیا اور جلادیا گیا۔نہرالمادیان پرروانہ ہواو ہاں اسٹخلستان ملے جنھیں جلاوینے کا تھم دیا۔

اس علاقے میں صاحب الزنج اور اس کے ساتھیوں کے فساد کے متعلق اور امور بھی تھے جن کا ذکر ہم نے ترک کر دیا کیونکہ وہ بڑے نہ تھے اگر چہاس کے تمام امور بڑے ہی تھے۔

### زنجيو ل كاابو ملال برحمله:

بڑی جنگوں میں ہے وہ جنگ تھی جو بازارالریان میں ترکوں میں ہے اس شخص کے ساتھ ہوئی جس کی کنیت ابو ہلال تھی اس کے سرداروں میں ہے ایک سردار سے جور بحان کہلاتا تھا۔ فدکور ہے کہ بیترک اس بازار میں ان لوگوں کے پاس اس طرح پہنچا کہ اس کے ہمراہ تقریباً چار ہزارا دمی یا اس سے زاکد تھے۔ مقد ہے میں جو جماعت تھی جن کے پاس جھنڈ ہے اور طبل تھے۔ زنجیوں نے ان پرایک بہادرانہ مملکہ کیا' کسی نے جھنڈ ہے والے کوگرا دیا اوران دولکڑ بوں سے اسے مارا جواس کے ہاتھ میں تھیں' اسے پچھاڑ دیا اوروہ جماعت بھاگی۔ زنجی ٹوٹ پڑے 'ابو ہلال کے ساتھوں میں ہے تقریباً پندرہ سوآ دمی قبل کرد یئے۔ بعض نے ابو ہلال کا تعاقب کیا گراہے پانہ سکا کیونکہ وہ گھوڑ ہے کی ٹی پیٹھ پر تھا۔ ان کے اور شکست یا نے والوں کے درمیان تاریکی شب مائل ہوگئی میچ ہوئی تو اس نے تمام قیدیوں کوئی کردیا۔ اس جنگ کے بعدا فواج خلافت کے ساتھ اس کی دوسری لڑائیاں بھی ہوئی سب میں اس کی فتح رہی۔ قاصد سیران بن عفوالٹد کی گرفتاری:

اس معاطے کی ابتدا جیسا کہ صاحب الزنج کے ایک قائدر بھان کی زبانی ندکور ہے ہیہے کہ اس سال کی جس کا ہم نے ذکر کیا
کسی رات کوان دروازوں میں جوعمرو بن مسعدہ کے نام سے منسوب سے کتے کی آواز آئی ۔ دریافت کا حکم دیا کہ بیر آواز کدھر سے آتی ہے۔ ایک خفس پھر پھراکر آیا اور بتایا کہ جھے تو پھونظر نہ آیا۔ کتے کی آواز پھر آئی ۔ ریحان کا بیان ہے کہ اب اس نے جھے بلایا
کہ اس بھو تکنے والے کتے کے مقام پر تو جا ۔ وہ ضرور کسی آدی کو دیکھ کر بھونگل ہے میں گیا تو میں نے ویکھا کہ وہ بل پر ہے اور میں نے پھے نہ نہاں بھو تکنے والے کتے کے مقام پر تو جا ۔ وہ ضرور کسی آدی کو دیکھ کر بھونگل ہے میں گیا تو میں نے اس سے بات کی جب اس نے جھے' نا کہ جس میں بیٹھا ہے' میں نے اس سے بات کی جب اس نے جھے' نا کہ میں عران بوں تو کہا کہ میں سیران بن عفواللہ ہوں 'تہمار سے سردار کے پاس اس کی بھر سے کی جماعت کے خطوط لا یا ہوں ۔

ریمیران ان لوگوں میں سے تھا۔ جفوں نے بھر سے کے زمانہ قیام میں صاحب الزنج کی صحبت اٹھائی تھی ۔

ریمیران ان لوگوں میں سے تھا۔ جفوں نے بھر سے کے زمانہ قیام میں صاحب الزنج کی صحبت اٹھائی تھی۔

# قاصد کاغنیم کی جنگی تیاریوں کا انکشاف:

میں نے اے گرفتار کرلیا اور اس کے پاس لے گیا اس نے وہ خطوط پڑھے الزئیمی اور ان چند شخصوں کو دریا فت کیا جو اس کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا کہ الزئیمی نے تیرے لیے الخول اور المطوعہ اور البلالیہ اور السعد میکو تیار کیا ہے وہ لوگ مخلوق کثیر ہیں۔ اور وہ تیرے مقابلے کے لیے ان کے ساتھ بیان میں ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی آ واز آ ہستہ کرتا کہ غلام تیری خبر ہے ڈرنہ جا کیں۔ مناصف میں میں اور دیا کہ ان مختص جمال کہ ان کو مناصف کے ساتھ بیان میں ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی آ واز آ ہستہ کرتا کہ غلام تیری خبر ہے ڈرنہ جا کیں۔

دریافت کیا کہ کون مخف اس نشکر کی سرداری کرے گا؟ اس نے جواب دیا۔ ایک مخف جوابومنصور کے نام سے مشہور ہے نام زو کیا گیا ہے۔ اوروہ ہاشمیوں کا آزاد کردہ غلام ہے۔ پوچھا: کیا تو نے ان کی جماعت دیکھی ہے اس نے کہا ہاں اوران لوگوں نے ان کے ہاندھنے کے لیے جن پروہ فتح پائیں گےرسیاں تیار کی ہیں۔ پھراس نے اس مقام پرواپس جانے کو کہا۔

### صاحب ازنج کی روانگی:

سیران علی بن ابان آور حجہ بن سلم اور بچی بن حجہ کے پاس واپس آیاان سے با تیں کرنے لگا یہاں تک کہ می نمودار ہوگئی۔اس کے بعد صاحب الزنج روانہ ہوا یہاں تک کہ اس نے ان لوگوں کو معلوم کر لیا۔ جب وہ ترسے کے بچھے جھے اور برسونا اور بیان کی سندادان تک پہنچا تو ایک جماعت اس کے سامنے آگئی جواس سے قبال کا ارادہ رکھتی تھی اس نے علی بن ابان کو تھم دیاوہ ان کے پاس آیا اور انھیں گئست دی'ان کے ہمراہ سوزنجی تھے ان سب کو گرفتاز کر لیا۔

ریحان نے بیان کیا کہ میں نے خود منا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہدر ہاتھا کہ جو پچھتم لوگ و کیھتے ہو یتم لوگوں کے معاطی کے مکمل ہونے کی علا بات میں سے ہے کہ وہ لوگ اپنے غلاموں کولاتے ہیں اور تحصار سے سر دکر جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تحصاری تعداد کو بڑھا تا ہے اس کے بعد وہ روانہ ہوکر بیان تک پہنچ گیا ' جھے اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو المجراس قافلے اور لشکر کی تلاش میں روانہ کیا جو بیان کی غربی جانب انتخل کے کنار سے تھا ہم لوگ روانہ ہوگئے وہاں انیس سوکھتیاں یا کیں اور ان کے ساتھ مجاہدین کی ایک جماعت کو جھوں نے کشتیوں کوروک لیا ہے جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو کشتیوں کو چھوڑ دیا اور سلمہان عوایا کو عبور کر کے جو بک کی طرف چلے گئے ۔ہم نے کشتیوں کو چلا یا اور اس کے پاس پہنچا دیا ۔ اس نے فرش کرنے کا تھم دیا جو اس کے لیے ایک بلند جو بک کی طرف چلے گئے ۔ہم نے کشتیوں کو چلا یا اور اس کے پاس پہنچا دیا ۔ اس نے فرش کرنے کا تھم دیا جو اس کے لیے ایک بلند جو بک کی طرف چلے گئے ۔ہم نے کشتیوں کو چلا یا اور اس کے پاس پہنچا دیا ۔ اس نے فرش کرنے کا تھم دیا جو اس کے لیے ایک بلند

### حجاج کی گرفتاری:

کشتیوں میں ایک جماعت تجاج کی تھی جو بھرے کے راستے پر جانا چاہتے تھے وہ بقیہ دن سے غروب آفتاب تک ان سے باتیں کرتار ہااوروہ لوگ اس کی ہر بات میں تقید بی کرتے رہے۔اور یہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس زائد نفقہ ہوتا تو ہم لوگ ضرور تیرے ساتھ قیام کرتے اس نے انھیں ان کی کشتیوں میں واپس کر دیا' جب شبح ہوئی تو آھیں کشتیوں سے نکالا اور قتم دی کہ کی کواس کے ہمراہیوں کی تعداد نہ بتا کیں گے اور اس کی حالت کوان لوگوں سے کم کر کے بتا کیں گے جوان سے اس کے ہارے میں دریا فت کر کے ہتا کیں گے جوان سے اس کے ہارے میں دریا فت کر کے ہتا کیں گے جوان سے اس کے ہارے میں دریا فت کر کے ہتا کیں گے جوان سے اس کے ہارے میں دریا فت کر کے ہتا کی کا د

# حجاج کی رہائی:

ان لوگوں نے اپنے ساتھ کا ایک فرش اس کے روبر و پیش کیا' چنانچہاس نے اسے اپنے ساتھ کے فرش سے بدل دیا اور اضیں

اس امر پرتشم دی کدان کے ہمراہ کوئی سرکاری مال نہیں ہے اور نہ تجارت کا۔انھوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ شاہی ملاز مین میں سے
ایک آ دمی ہے اس نے اس کے حاضر کرنے کا حکم دیا' وہ حاضر کیا گیا اس نے قتم کھائی کہ وہ شاہی ملاز مین میں سے نہیں ہے' وہ ایک
ایسا مختص ہے' جس کے ساتھ جوتے ہیں کہ اس نے انھیں بھرہ لے جانے کا ارادہ کیا ہے وہ شتی والا بلایا گیا جس شتی میں میخض پایا
گیا تھا اس نے اس کے لئے قتم کھائی کہ وہ بے شک (جوتے) کا تاجر ہے اس لیے اس نے اسے سوار کرلیا ہے۔اس نے اسے
چیوڑ دیا اور جاج کو بھی رہا کر دیا وہ سب چلے گئے۔

حسين الصيد ناني سے جواب طلي:

باشندگان سلیمانان بیان کے راستے پراس علوی کے رو برونہرکی شرقی جانب چل رہے تھے۔اس کے ساتھیوں نے ان سے بات کی اضی میں حسین الصید نانی بھی تھا۔ جو بھرے میں اس کے ساتھ رہا تھا' وہ ان چاراشخاص میں سے ایک تھا' جو مسجد عیا دمیں ظاہر ہوئے تھے۔ وہ محض اس دن اس سے مل گیا۔اس نے تعجب سے پوچھا کہ اس وقت تک تو نے کیوں در کی؟ صید نانی نے معذرت کی کہ میں پوشیدہ تھا' جب بیافٹکر نکلاتو اس کے خول میں داخل ہوگیا۔

صاحب الزنج اورصيدناني كي تفتكو:

کہا! مجھے اس نشکر کا حال بنا کہ کون لوگ ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے غلاموں میں سے بارہ سو مجاہد نکلے اور زئیبی کے ساتھیوں میں سے ایک ہزارادر بلالیہ اور سعد پیمیں سے نقریباً دوہزاراور سواروں میں سے دوسوار جب بیلوگ الابلہ پنچے تو ان کے اور وہاں کے باشندوں کے درمیان اختلاف ہو گیا' ایک نے دوسرے پرلعنت کی' غلاموں نے محمد البی عون کو گالیاں دیں' میں نے عثان کے کنارے پراٹھیں چیھے چھوڑ المجے اور میر اخیال ہے کہ وہ لوگ کل صبح کو تیرے یاس پنچیں گے۔

کہا۔ جب وہ ہمارے پاس آئیس گے تو ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے اس نے کہا: ان کا ارادہ سندادان بیان سے سواروں کو داخل کرنے کا ہے ٔ ان کے پیاد نے نہر کے دونوں کناروں سے تیرے پاس آئیس گے۔

فتح حجام کی پیش قدمی:

جب صبح ہوئی تو اس نے مخرروانہ کیا کہ حال معلوم کرے وہ مخبر بوڑھا 'کمزور اور معذور منتخب کیا کہ اس سے مزاحمت نہ کی جائے 'مخبراس کے پاس والیس نہ آیا' پھر جب اس نے دہر کی تو فتح ہام کو تین سوآ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا اور یکی بن محمد کو سندا دان بھیج کر تھم دیا کہ وہ بیان کے بازار میں نگل فتح اس کے پاس آیا اور خبر دی کہ قوم بہت بڑی جماعت کے ساتھ اس کی طرف آرہی ہے انھوں نے نہر کے دونوں جانب کا راستہ اختیار کیا ہے 'اس نے سیلا ب کو بوچھا تو کہا گیا کہ اب تک نہیں آیا' پھر کہا کہ ان کے سوار اب تک نہیں ہوئے۔

فتح تحام كاقتل:

محرین سلم اورعلی بن ابان کواس نے تھم دیا کہ وہ دونوں ان لوگوں کے لیے مجبور کے باغ میں بیٹھیں اور وہ خو دا یک پہاڑ پر بیٹھ گیا' کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جھنڈے اور آ دمی نظر آئے'لوگ اس زمین تک آگئے جوابوالعلاء البخی کے نام سے مشہور ہے جو دبیران کا کنارہ ہے'اس نے زنجوں کو تھم دیا' انھوں نے تکبیر کہی مجران پر جملہ کر دیا' وہ دبیران میں ان کے پاس پہنچ گئے' اس کے بعد غلاموں نے تملہ کیا جن کے آگے ابوالعباس بن ایمن عرف ابوالکباش اور بشیر قیسنی تھے کھر ذخی واپس ہوکر اس پہاڑ پر پہنچ گئے 'پیٹ پڑے اور سامنے جم گئے ۔ ابوالکباش نے فتح تجام پر تملہ کر کے اسے قل کر دیا' اور ایک غلام کو پا گیا جس کا نام دینار تھا اسے بھی چند ضربیں ماریں' ذبحیوں نے ان پر تملہ کیا اور وہ بیان کے کنارے ان کے پاس پہنچ گئے 'تھیں تکواروں پر نے لیا۔ بشیر قیسی اور ابوالکیاش کا قبل:

ریحان نے کہا کہ میں مجمہ بن سلم کواچھی طرح جانتا ہوں کہ اس نے ابولکباش کو مارا' اس نے اپنے آپ کوز مین میں ڈال دیا'
ایک زخی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کا سرکاٹ لیا' لیکن علی بن ابان ابوالکباش اور بشیر قیسی کے قل کا دعویٰ کرتا تھا کہ سب سے پہلے جس نے میرا مقابلہ کیا وہ بشیر قیسی تھا۔ اس نے مجھے مارا اور میں نے اسے مارا' گراس کی ضرب میری ڈھال پر پڑی اور میری ضرب اس کے سینے اور پیٹ میں نے اس کے سینے کی پسلیوں کو پٹی دیا اور اس کا پیٹ چاک کر ڈالا' وہ گر پڑا میں نے اس کا سرکاٹ لیا' ابوالکباش نے میرا مقابلہ کیا' ہم میں آ ویزش ہور ہی تھی کہ ایک زخی پیچھے سے اس کے پاس آیا' اس نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی کا لاٹھی کے اپنی اور دونوں پر ابیا مارا کہ دونوں ٹوٹ گئیں' وہ گر پڑا' میں اس کے پاس آیا' کوئی روک نہھی' میں نے اسے قل کر کے سے اس کی دونوں سروں کوصا حب الزنج کے پاس لایا' مجمہ بن انجون کی تھا' یہ دونوں آگ آگ میں نے صا حب الزنج سے ساک ہاں کہ اس کے میں ان کوئل کر دیا' یہ حالت باس علی ابوالکباش اور بشیر قیسی کے سرلایا' میں ان دونوں کو پہچا تنا نہی تھا' یہ دونوں آگ آگ میں نے ان کوئل کر دیا' یہ حالت بیں تھی ابوالکباش اور بشیر قیسی کے سرلایا' میں ان دونوں کو پہچا تنا نہی تھا' یہ دونوں آگ آگ میں نے ان کوئل کر دیا' یہ حالت و کیسی تو سب ہمراہی بھاگ گئے۔

ریحان سے ندکور ہے کہ لوگ بھا گے اور ہر طرف جانے لگے اور زنجیوں نے نہر بیان تک ان کا تعاقب کیا' نہر کا پانی اتر گیا تھا' جب وہاں پہنچ تو کیچڑ میں جنس گے جس کے باعث ان میں سے اکثر قتل ہوئے۔ زنجی اپنے ساتھی وینار کے پاس سے گزر نے لگے جسے البوالکباش نے مارا تھا اوروہ زخی پڑا ہوا تھا' وہ لوگ اسے غلاموں میں سے بیجھتے تھے اور اسے ہنسلیوں سے مار رہے تھے' یہاں تک کہوہ اور موا ہو گیا' ایک شخص اس کے پاس سے گزرا جواسے پہچانتا تھا' وہ اسے صاحب الزنج کے پاس اٹھا لے گیا جس نے اس کے زخموں کے علاج کا تھم دیا۔

حسين الصيد ناني كاقتل:

ریحان کا بیان ہے کہ وہ تو منہر بیان کے دہانے پر پنجی کے ڈو بنا تھاوہ ڈوب گیاوہ کشتیاں پکڑلی گئیں جن میں گھوڑ ہے تھے کہ ایک شخص کشتی ہے اشارہ کرتا ہوا نظر آیا 'ہم لوگ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ نہر شریکان کے اندرجاؤ۔ کیونکہ وہاں ان کا پوشیدہ گفتکر ہے' بچیٰ بن مجد اور علی بن ابان واخل ہوئے' بچیٰ نے نہر کا غربی کنارہ اختیار کیا اور علی بن ابان اس کے شرقی کنارے سے روانہ ہوا' کیاد یکھا کہ قریب ایک ہزار کے مغربی لشکر پوشیدہ ہے اور ان کے ساتھ حسین الصید نانی قید ہے' جب ان لوگوں نے ہمیں دیکھا تو حسین پرحملہ کر کے کلڑ ہے کر ڈالا۔

#### جنگ نهربیان:

پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اپنے نیزے دراز کردیئے ظہر تک قال کرتے رہے پھر ذنجی ان پرٹوٹ پڑے سب کوتل کر دیا ان کے ہتھیا رجمع کر لیے اور اپنے لشکروالی آگئے 'اپنے سر دارکو بیان کے کنارے بیٹھا پایا' اور اس کے پاس پچھاو پرٹمیں جھنڈے لائے گئے تھے اور تقریباً ایک ہزار سرجن میں بہاور غلاموں کے اور بڑے بڑے شجاعوں کے سربھی تھے' کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ اس کے پاس اس دن کے بہاور کولائے میں نے اسے نہیا نام کچر کھی آیا کہ وہ بہا در اس کے سامنے تھا' اس نے اسے بہجان کے مجھ سے کہا کہ یہ غلاموں کا بہا در ہے' کیوں تو نے اسے باتی رکھائے آخر اس کی گردن ماردی گئی۔

ابن الى عون كابيغام:

صاحب الزنج نے اس دن اور اس رات قیام کیا' جب ضیح ہوئی تو اس نے مجرکود جلے کے کنارے روانہ کیا جس نے آئے خبر دی کہ درجلے میں ووکشتیاں ہیں جو جزیرے سے ملی ہوئی ہیں' جزیرہ اس وقت قندل کے دھانے پرتھا' اس نے مخبر کو عصر کے بعد واپس کیا تاکہ حال معلوم کرے جب مغرب کا وقت ہوا تو اس کے پاس ابوالعباس آیا جو اس کے بیٹے کا بڑا ماموں تھا' ہمراہ لفکر کا ایک آوی تھا جس کا نام عمران تھا اور وہ اس ابوالعباس کی ماں کا شوہر تھا' اس کے ساتھیوں نے ان دونوں کے لیے صف با ندھ کی اور دونوں کو بلایا' عمران نے اسے ابن ابی عون کا پیغام پہنچا دیا اور درخواست کی کہ وہ بیان کو عبور کر جائے تا کہ اس کے علاقے سے جدا ہوجائے' اسے سے بتایا کہ اس نے اس کے راستے سے تکلیف دور کر دی ہے' ان کشتیوں کے پکڑنے کا تھم دیا جو جبی سے بیان کو گزرتی ہیں' اس کے ساتھی المجرگے۔ ابودلف کی کارگز ارمی:

ابودلف کی کارگز ارمی:

سلبان میں دوسوکشتیاں پائیں جن میں چند پیانہ آٹا تھا سب کشتیاں پکڑلیں گئیں اُن میں کپڑے پائے گئے 'دس زنجی بھی سے اس نے لوگوں کو کشتیوں میں ہونے کا تھم دیا' مغرب کے وقت جب مد (پانی کا چڑھاؤ) آیا تو اس نے عبور کیا' ساتھیوں نے دہانہ قدل کے مقابل عبور کیا' ہوا تیز ہوگئ' ابو دلف چھوٹ گیا' اس کے ساتھ وہ کشتیاں تھیں جن میں آٹا تھا' جب ضبح ہوئی تو ابو دلف اس کے پاس پہنچا' اور بتایا کہ ہوا اے عمران کے خاروں کی طرف لے گئی تھی' گاؤں والے مع ہمراہیوں کے گرفار کرنا چا ہتے تھے مگر دفع ہو گئے' پیاس زخی آگئے' پاس پہنچنے پر دہ دوز انو ہو کے قندل میں داخل ہوا' پھر معلیٰ میں ابوب کے گاؤں میں اثر گیا' ساتھی دباتک ہو گئے' وہاں انھوں نے تین سوزنجی پائے جن کو پکڑلائے' انھوں نے معلیٰ بن ابوب کے دکیل کو بھی پایا' ویل سے مال طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں برستان تک عبور کروں تو تیرے پاس مال لاؤں اس نے اسے چھوڑ دیا اور وہ چلاگیا' پھروا پس نہیں آیا' دیر ہوئی تو حسب الحکم وہ گاؤں لوٹ لیا گیا۔

صاحب الزنج كى منذران من غارت كرى:

ریجان سے ذکور ہے کہ میں نے صاحب الزنج کو دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ اس ون لوٹ رہاتھ اوراس کا ہاتھ ایک سے ہوئے اونی ہے پر پڑگیا تھا اس کا پچھ حصہ اس کے ہاتھ میں چلاگیا اور پچھ میر سے ہاتھ میں وہ جھے تھنے لگا 'یہاں تک کہ میں نے اسے اس کے لیے چھوڑ دیا' اس کے بعد وہ روانہ ہو کے نہر کی غربی جانب قندل کے کنارے زئیسی کے اسلحہ خانے تک پہنچ گیا' وہ جماعت اس کے مقابلے پر ہم گئی جواس اسلحہ خانے میں تھی 'وہ لوگ بچھتے تھے کہ مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں مگر عاجز آگئے' دوسوک جماعت اس کے مقابلے پر ہم گئی جواس اسلحہ خانے میں تھی 'وہ لوگ بچھتے تھے کہ مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں مگر عاجز آگئے' دوسوک قریب ہے' سب کے سب مارڈالے گئے' وہ رات کوئل میں سویا شبح کو مد (پانی کے چڑھاؤ) کے وقت قندل کی زمین شور کے اراد سے سروانہ ہوا۔ اس کے ساتھوں نے نہر کے دونوں کنارے اختیار کرلیے' منذران پنچ تو گاؤں میں داخل ہو کرا ہے لوٹ لیا' یہاں خرجوں کی ایک جماعت یا تی 'وہ افسیں اس کے یاس لے آئے' اس نے سب کواپنے سرداروں میں تقسیم کردیا۔

## محمر بن المريدي اورصاحب الزنج كي گفتگو:

قندل کے پچھلے جھے میں گیا اور کشتیوں کو اس نہر میں ڈالا جو انحسنی کے نام سے مشہور ہے اور نہر صالحی ہے ل جاتی ہے۔ کی ساتھی سے مذکور ہے کہ ای جگہ لوگ سردار بنائے گئے تھے اس ہے اس نے انکار کیا کہ اس سے قبل سردار بنائے گئے ہوں' اس کے ساتھی نہروں میں منتشر ہو گئے دبائے چورا ہے پر پہنچ تو ایک مخص کو پایا' جو ساحل بھرہ کے مجمور والوں میں سے تھا۔ محمد بن جعفر المریدی نام تھا' وہ اسے اس کے پاس لے آئے 'اس نے اسے سلام کیا اور اسے پہچان لیا۔ بلالیہ کو پو چھا اس نے کہا کہ میں آئھیں کا پیام لے کر تیرے پاس آیا ہوں کہ زنجی ل گئے اور وہ جھے تیرے پاس لے آئے' وہ لوگ تجھ سے شرائط دریا فت کرتے ہیں' جب وہشرائط تو ان تیری بات سنیں گے اور اطاعت کریں گئاس نے اسے وہ شرائط ساد سے اور ان کا سر پرست بنخی کی وہ شرائط تو انھیں بناد سے گا تو وہ تیری بات سنیں گے اور اطاعت کریں گئاس نے اسے وہ شرائط ساد سے اور ان کا سر پرست بنخی کی دمداری کرلی' اس کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ایک شخص کوروانہ کیا' وہ وہ ہاں سے والیس آگیا تھا' چار دن تک اس کے انظار میں تھم ہرار ہا گروہ نہیں آیا' پوئیر میں تھیں' دیا وہ نے کہ درمیان تھا۔

عنتر واورمجر بن سلم کی گفتگو:

ایک کشکر کونہرامیر کی جانب سے سامنے آتے دیکھا جس میں تقریباً چیسوسوار تھے'اس کے ساتھی تیزی سے نہرواوردانی کی طرف چلے گئے'لشکر غربی جانب تھا'ان سے ان لوگوں نے طویل گفتگو کی'معلوم ہواو ہ اعراب کی ایک جماعت تھی جس میں عنتر ہبن جماعت تھی جس میں عنتر ہبن جماعت تھی جس میں عنتر ہبن جماعت تھی جس میں عنتر ہبت خوا و ثمال بھی تھا'اس نے محمد بن سلم کوان کے پاس جھیجا'جس نے ثمال اور عنتر ہسے گفتگو کی'ان دونوں نے صاحب الزنج کو دریافت کیا تو اس نے کہاوہ کیا ہے۔ان دونوں نے کہا ہم ان سے گفتگو کرنا جا ہیں۔

وہ ان کے پاس آیا اوراسے ان دونوں کی گفتگو کی اطلاع دے کے کہا کہا گرتو ان دونوں سے گفتگو کرلے تو مناسب ہے۔ اس نے اسے جھڑک دیا کہ بیر مکاری ہے ٔ زنجیوں کو قال کا تھکم دیا 'افھوں نے نہر کوعبور کیا تو اس لشکر نے رخ پھیرلیا اور سیاہ جھنڈ ابلند کیا اور سلیمان ہر ادر زیبی ان کے ساتھ تھا صاحب الزنج کے ساتھی لوٹ آئے اور وہ جماعت بھی واپس ہوگئی اس نے محمد بن سلم سے کہا کہ میں نے بچھے بتایا نہیں تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ صرف جمیں دھوکا دیتا ہے۔

شوره ساز غلامون کی گرفتاری:

د ہا کوئوچ کیا'اس کے ساتھی نخلتان میں منتشر ہو گئے' بھیڑاورگائے لائے اور ذرج کرنے اور کھانے گئے'اس رات کو وہی رہا' جب صبح ہوئی تو روانہ ہوکرالا رخیج میں داخل ہوا جو المطہری مشہور ہے یہ وہ ارخیج ہے جونبر امیر کوجا تا ہے جوفیاض کے دونوں جانب سے اس کے مقابل ہے' دہاں انھوں نے شہاب بن علاء العبز کی کو پایا' اس کے ساتھ غلاموں کی ایک جماعت بھی تھی' ان لوگوں نے جنگ کی' شہاب کومع اپنی ہمراہی جماعت کے شکست ہوئی' شہاب فیاض چلاگیا وہاں صاحب الزنج کے ساتھیوں نے چھ سوشورہ ساز غلام پائے' انھیں گرفتار کرلیا' محافظوں کوئل کر دیا اور ان کواس کے پاس لے آئے۔

صاحب الرج كي مدايات:

وہ روانہ ہو کے قصر جو ہری پہنچ گیا جوز مین شور برآ مکہ پر ہے اس رات کو و ہیں رہا' جب صبح ہوئی تو اس زمین شور پر پہنچا جونہر دینارے شروع ہوتی ہےاوراس کا آخری حصہ نہرمحدث تک پہنچتا ہے ٔ وہاں تھہر کے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انھیں بیہ ہدایت کی کہ جب تک میں تھم نہ دوں بھرے جانے کی جلدی نہ کریں'اس کے ساتھی لوٹنے کے لیے منتشر ہو گئے'وہ رات اس نے وہیں بسر کی۔ زنجو ں کا ہتھیا روں کا مطالبہ:

بیان کیا گیا ہے صاحب الزنج اس زمین شور سے جونہر دینار سے شروع ہوتی ہے اور اس کا آخری حصہ نہر محدث تک پہنچتا ہے' اپنے ساتھیوں کو وہاں جمع کرنے کے بعد بھر ہے کے اراد ہے سے روانہ ہوا۔ جب نہر ریاح کے سامنے آیا تو اس کے پاس زنجوں کی ایک جماعت آئی اور انھوں نے اسے بتایا کہ نہر ریاح میں تلوار دیکھی ہے' بنوز تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ لوگ ہتھیار ہتھیا ریاح کی ایک جماس نے تعلی بن ابان کو وہاں جانے کا تھم دیا' وہ جماعت نہر دینار کے شرقی جانب تھی' اس نے تقریباً تین ہزار جماعت کے ساتھ عبور کیا صاحب الزنج نے ساتھیوں کو اپنے پاس جمع کیا اور علی سے کہا کہ اگر تجھے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہوتو مجھ سے مدد مانگنا' وہ جب روانہ ہوا تو اس حرکت کی وجہ سے جوزنجوں نے اس سمت کے خلاف سے دیکھی' جدھ علی روانہ ہوا تھا' چلائے کہ'' ہتھیار ہتھیار'' واقعہ دریا فت کیا تو خبر دی گئی کہ اس کے پاس ایک جماعت اس گا وک کی طرف سے آئی ہے جونہر حرب جعفر سے کر سے میں ہاں نے جمہ بن سلم کواس جانب روانہ کیا'

#### معركة نبرحرب:

ریجان سے ندکور ہے کہ میں بھی ان لوگوں سے تھا جو محمد کے ساتھ روانہ ہوئے تھے 'پیظہر کا وقت تھا' ہم اس قوم کے پاس جعفر سے میں بہتی گئے گئے 'ہمار ہے اور ان کے درمیان عصر کے آخر وقت تک جنگ جاری رہی 'زنجوں نے ان پر ایساز بر دست ہملہ کیا کہ انھوں نے فکست کھا کر پشت پھیر کی نظر اور اعراب اور بھر ہے قبیلہ بلالیہ اور سعد سے کیا پنچ سو آ دمی مقتول ہوئے 'فئے غلام ابی شیٹ بھی اس دن ان کے ساتھ تھا' وہ بھی پشت پھیر کر بھاگا' فیروز کبیر نے اس کا تعاقب کیا' جب اس نے ویکھا کہ اس کی جبتو میں کوشاں ہے تو خود جوسر پر تھا پھینک مارا' اس نے اسے اپنی ڈھال تھنجی ماری' اس نے لو ہے کی زرہ تھنجی ماری جو اس کے جسم پر تھی اور نہر حرب میں اس کے پاس بہتے گئے اس کے باس وہ سب ہتھیار حرب میں اس کے پاس بہتے گئے۔ حرب میں اس کے پاس بھی سب صاحب الزنج کے پاس لے آیا۔

شبل کا بیان ہے کہ ہم نے سنا اس ون فتح کونبر حرب پر فتح ہوئی تھی میں نے بیہ بات الفضل ابن عدی الدارمی ہے بیان کی تو اس نے کہا کہ میں اس ون سعد بیہ کے ساتھ تھا 'فتح پر لو ہے کی ذرہ نہتی 'صرف زردرنگ کی ایک ریشی صدری تھی 'اس نے اس ون اتنا تال کیا کہ کہ کی ساتھ تھا لکرنے والا ندر ہا نبر حرب پر آیا اور اس پر ہے کود کے غربی جانب پہنچ گیا 'فیروز کا حال ندمعلوم ہوا۔ ابواللیث محمد بن عبداللد کی گرفتاری:

ریحان نے کہا کہ میں فیروز ہے اس کے صاحب الزنج کے پاس پہنچنے ہے پہلے ملاتواس نے مجھ سے اپنااور فتح کا قصہ بیان
کیااور مجھے بتھیارد کھائے 'لوگ چھینے ہوئے مال لینے کو بڑھے' میں نے نہر دینار کا راستہ اختیار کیا' ایک محفوں کی کھجور کے درخت کے
پنچ ملا جوریشی ٹو پی' سرخ موز ہے اور عبا پہنے تھا' میں نے اسے گرفتار کرلیا' اس نے مجھے اپنے پاس کے خطوط دکھائے' کہ بیا اللہ بھرہ
کے خطوط ہیں' میں نے عمامہ اس کی گردن میں ڈال دیا اور کھنچ لایا' اسے اس کا حال بتا دیا' نام پو چھاتو کہا کہ میں محمد بن عبداللہ موں'
میری کنیت ابواللیث ہے' اصبہان کا باشندہ ہوں' تیرے پاس میں محف تیری صحبت کی رغبت سے آیا ہوں' اس نے اسے قبول کرلیا۔

### ابولليث القو اربري وعبدان كاقتل:

پچھ دریر ہوئی تھی کہ تکبیر سنی بیکا کیے علی بن ابان پاس آیا' اس کے ساتھ ابواللیث القوار بری کا سرتھا' بیان کیا کہ قوار بری میں علیہ تھا دروں جماعت بلالیہ کے سرداروں جماعت بلالیہ کے سردان سے زیادہ کوئی جمال کی شہرت تھی' واقعہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جن لوگوں ہے اس نے قال کیا ان جس ابواللیث اور عبدان سے زیادہ کوئی جنگ جو نہ تھا' اس نے ان لوگوں کو شکست دے کرا کیگر رہے والی نہر میں ڈال دیا' ساتھ جو کشتیاں تھیں انھیں غرق کردیا۔ محمدالارز تی القوار بری کی گرفتاری ور ہائی:

محد بن سلم آیا جس کے ساتھ بلالیہ کا ایک قیدی تھا' جے شبل نے قید کیا تھا' اس کا نام محمد الارزق القو اربری تھا' اس کے ساتھ بہت سے سرتھے۔قیدی کو بلا کر دونوں کشکر والوں کو پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ جولوگ نہر ریاح میں تھے ان کا سر وارابومنصور زینبی تھا اور جولوگ نہر حرب کے منصل تھے ان کا سر دارسلیمان برا درزینبی تھا جوان کے پیچھے صحرا کے باہر تھا۔

تعدادوریافت کی تو کہا کہ میں شارنبیں کرسکتا سوائے اس کے کہا تناجات ہوں کہان کی تعداد بہت تھی۔

### بصره میں دا خلے کی ممانعت:

اس نے محدالقو ارمری کور ہا کر سے شبل کے ساتھ شامل کر دیا 'اور روانہ ہو کر سچہ جعفر یہ پہنچ گیا 'و ہیں مقتولین کے درمیان اپنی
رات گزاری' صبح ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا 'انگلویہ اور زریق اور ابوالخجر نے تیزی کی اس دن ان میں سے کوئی سر دار نہیں بنایا
گیا تھا 'سلیم اور وصیف کوئی نہر شاذ انی پہنچ 'ان کے پاس اہل بصر ہ آئے اور ان سے بھی زیادہ ہو گئے' بینجر پہنچی تو اس نے محمد بن سلم
اور علی بن ابان اور مشرق غلام کیجی کو بہت سی مخلوق کے ساتھ روانہ کیا اور خود ان کے ساتھ چل کر آگیا' اس کے ہمراہ کشتیاں تھیں جن
میں گھوڑ ہے لدے ہوئے تھے اور غلاموں کی عور تیں تھیں' نہر کیٹر کے میل پر ٹھیر گیا۔

#### معركه نبركثير:

ریحان نے کہا کہ بیں اس کے پاس اس طرح آیا کہ جھے ایک پھر مارا گیا تھا جو میری پنڈلیوں میں لگا تھا'اس نے جھے ہے دریافت
کیا تو میں نے اطلاع دی کہ جنگ جاری ہے'اس نے جھے واپسی کا تھم دیا' خود بھی میرے ساتھ آیا' نہر سہا بجہ پر چڑھا' جھے ہے کہا کہ تو
ہمارے ساتھیوں کے پاس جا اوران سے کہہ کہ پیچھے ہے آئیں میں نے اس سے کہا کہ تو اس مقام سے دور ہو جا کیونکہ میں فلاموں کی
طرف سے جھ پرمطمئن نہیں ہول وہ کنار ہے ہے گیا اور میں چلا گیا میں نے سرداروں کواس تھم کی خبر دی وہ لوگ واپس ہوئے' اہل بھر ہان
پرٹوٹ پڑے اور فکست ہوگئ نیے مرکے وقت ہوا'لوگ دونوں نہروں نہرکٹیرونہر شیطان میں گر پڑے وہ انھیں لیکارنے اور واپس بلانے لگا
مگروہ واپس نہیں ہوتے تھے' اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت نہرکٹیر میں غرق ہوگئ ایک جماعت اس نہر کے کنار مے مقتول ہوئی اور
نہرشاذانی میں غرق ہوئی اس کے جوسرداراس روزغرق ہوئے یہ تھے'الوالجون' مبارک البحرانی عطاء البر بری' سلام اشامی ۔
صاحب الزنج کی روا تکی المعلی:

غلام البی شیث اور حارث القیسی اور بیل اس سے مل گئے اور بل پر چڑھ گئے وہ ان کی طرف واپس ہوا' لوگ بھا گے یہاں تک کہ زمین پر چلے گئے 'وہ اس روزعباد تمامہ وجوتے اور تلوار میں تھا' ڈھال اس کے ہاتھ میں تھی بل سے اتر گیا' بھری چڑھ کرا سے ڈھونڈر ہے تھے'واپس آیا' اس کے ہاتھ سے ایک آ دمی بل کے پانچویں طارق پر مارا گیا' وہ اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگا اور انھیں اپنا 

## صاحب الزنج كافرار:

محرین الحسن نے کہا کہ میں نے صاحب الزنج کو بیان کرتے ساکہ آئی میں کے ابتدائی وقت میں میں نے اپنے آئی کوائل حالت میں ویکھا کہ اپنے ساتھوں ہے گم ہوگئے تھے میر ہے۔ ساتھ سوائے مصلح ورفیق کے کوئی ندر ہا میرے پاؤں میں ایک سندی جوتا تھا 'مر پر ایک عمامہ تھا 'جس کا ایک بھے کھل گیا تھا 'میں اے اپنے پیچھے گھییٹ رہا تھا 'مجھے اس کے اٹھانے سے زیادہ چلنے کی عجلت تھی 'میرے ساتھ میری ڈھال اور میری تلوار تھی مصلح اور دفیق نے چلنے میں تیزی کی اور میں نے کی کی تو وہ دونوں مجھے سے فائب ہو گئے میں نے اپنے پیچھے بھرے کے دوآ دمیوں کوائل طرح دیکھا کہ ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں پھڑ 'جب ان دونوں نے مجھے دیکھا تو مجھ کو پیچان لیا 'میری جبتج میں خوب کوشش کی میں ان کی طرف پلٹا تو وہ دونوں مجھے ہے واپس ہو گئے 'میں چلے لگا'اس مقام تک نگل آیا جس میں میرے ساتھیوں کا مجمع تھا اور جومیر کے مہوجانے سے پریشان سے جب انھوں نے مجھے دیکھا تو مطمئن ہوئے۔

## صاحب الزنج كالمعلى مين قيام:

ریجان نے کہا کہ پھروہ اپنے ساتھیوں کواس مقام کی طرف واپس لے گیا جونہر شیطان کے غربی جانب المعلی کے نام سے مشہور تھا'و ہاں اتر گیا' آ دمیؤں کو دریا فت کیا تو ان میں سے بہت سے بھاگ گئے تھے' نظر کی تو وہ اپنے تمام ساتھیوں میں سے پائی سومقد ارمیں تھا' بگل بجانے کا تھم دیا جس کی آ واز سے وہ لوگ جمع ہوجاتے تھے' گرکوئی شخص واپس نہ آیا اس نے وہ رات بسر کی' جب پھرات گڑرگئی تو جربان آیا جو بھا گئے والوں کے ساتھ بھاگ گیا تھا' اس کے ساتھ تمیں غلام تھے اس سے دریا فت کیا کہ ہاں غائب رہا' اس نے کہا کہ میں مخبر بن کر کشتیوں کی طرف گیا تھا۔

#### ر يحان كابيان:

ریجان نے کہا کہ جھے کواس نے روانہ کردیا کہ بیمعلوم کروں کہ نہر ٹرب کے پلی پرکون ہے میں نے وہاں کسی کوئیس پایا 'اہل بھر و نے اسی دن وہ کشتیاں لوٹ کی تھیں جواس کے ہمراہ تھیں' وہ گھوڑ ہے لیے تھے جو دہاں تھے اس کے پکھاسباب پراور پکھ خطوط پراوراطرلا بوں پر جواس کے ہمراہ تھے کامیاب ہوگئے تھے۔

دوسرے دن صبح ہوئی تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ثار پرنظر کی وہ ایک ہزار آ دمی تھے جورات کواس کے پاس واپس آ گئے تھے ریحان نے کہا کہ بھا گئے والوں میں شبل بھی تھا' ناصح الرملی شبل کے بھا گئے کامنکر تھا۔

### محربن سلم كافتل:

ریجان نے کہا کشبل دوسرے دن واپس آیا اس کے ساتھ دس غلام تھاس نے ملامت کی اورا سے تخت ست کہااس غلام کوجس کا نام ناوراورکنیت ابونعج تھی اورعزبر البریری کو پوچھااس نے بتایا کہ وہ دونوں بھا گئے والوں کے ساتھ بھاگ گئے ۔وہ اس مقام پرٹھیرار ہامجمہ بن سلم کو بیچکم دیا کہ نہرکثیر کے بل پر جائے اورلوگوں کونھیجت کرے کہ کس چیز نے انھیں خروج اور بغاوت پر آ مادہ کیا ہے۔ محمد بن سلم اور سلیمان بن جامع اور بچلیٰ بن محمد روانہ ہو گئے۔ سلیمان اور بچلیٰ ٹھیر گئے اور محمد بن سلم عبور کر کے بھر ہ کے بیچ میں بیٹنج گیا اوران سے باتیں کرنے لگاانھوں نے اس کی پییٹانی دیکھی تو اس پرٹوٹ پڑے اورائے قبل کر دیا۔

#### الفضل بن عدى كي روايت:

الفضل بن عدی نے کہا کہ محمد بن سلم نے اہل بھر ہ کی طرف عبور کیا کہ انھیں نفیحت کرے وہ لوگ الفضل بن میمون کی زبین میں جمع تھے وہ سب سے پہلا شخص جس نے اس کی طرف سبقت کی اور تلوار ماری' وہ فتح غلام ابی شیث تھا' ابن التومنی السعدی اس کے پاس آیا اور اس نے اس کا سرکاٹ لیا' سلیمان اور بچی اس کے پاس والیس گئے واقعہ بتایا تو اس نے روانہ کیا اور تھم ویا کہ وہ لوگوں کو عبور کرنے سے روکیس' نیوا قعہ 17 فی تعدیوم یک شنبہ ۲۵۵ ھے کو ہوا۔

## حما دالساجی کی روانگی نهرام حبیب:

محمد بن الحن نے کہا کہ جھے ہے محمد بن سمعان کا تب نے بیان کیا کہ جب ۱۱ از یقعدہ دوشینے کا دن ہوا تو اہل بھر ہ جمع ہوئے ایک شینے کو جس امر کے اظہار کا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے اکٹھا ہو گئے' اس کا م کے لیے اہل بھر ہ میں سے ایک شخص قائم مقام ہو گیا جس کا نام حماد السابی تھا' جو کشتی کے اندر سے دریا میں جنگ کرنے والوں میں سے تھا' جاہدین (رضا کار) ونشانہ باز اور اہل مبعد جامع اور بلالیہ وسعد ریہ میں سے قلیل گروہ اس کے ساتھ تھا ان کے علاوہ ہاشمیوں اور قریشیوں اور بقیہ اقسام کے اہل غور وخوش بھی جھے' تین کشتیاں تیراندازوں سے بھر گئیں' اس مقام پر حاضر ہونے کی حرص میں کشتی میں لوگوں کا ہجوم ہونے لگا' عام طور پرلوگ پیادہ روانہ ہوئے' جن میں ایسے بھی شھے جن کے ساتھ ہتھیار تھے' اور وہ بھی تھے جو سیر کو نکلے تھے' ان کے ہمراہ کوئی ہتھیار نہ تھا' یہ ہما میں مشتیاں اس مقام پر تھیار ہوئی اور بیادہ اور بما شائی نہر کے کنار سے روانہ ہوئی کثر سے اور ہوئی کشر سے اور ہوئی خبر شیطان میں اپنے مقام پڑھیرا ہوا تھا۔

ائی کشر سے اور ہجوم کی وجہ سے انھوں نے نظر کے گزرنے کوروک دیا تھا' صاحب الزنج نہر شیطان میں اپنے مقام پڑھیرا ہوا تھا۔

زرین اور شبل کو ہدایا ہے:

محرین الحن نے کہا کہ ہمیں صاحب الرئے نے خبر دی کداس نے جب اس جماعت کا پی طرف آنامحسوس کرلیا اوراس کے مربحی اس خبر کواس کے پاس لائے تو اس نے زریق اور ابوالایٹ الاصہانی کوایک جماعت کے ساٹھ نہر کی شرقی جانب چھپا کر روانہ کیا مصل اور حسین الحمامی کواچ ساتھیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ اس طرح خربی جانب روانہ کیا علی بن ابان اور اس کی جماعت میں سے جولوگ اس کے ساتھ واتی تھے انھیں اس جماعت کا مقابلہ کرنے کا تھام دیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں سے جولوگ اس کے ساتھ واتی ہوئے جائے گھٹنوں کے بل بیٹنے جائے گھٹنوں کے بل بیٹنے جائے اور ان کوئی حملہ آوران پر حملہ کری ورنوں پویٹید واتی کہ وہ وہ اور ان کی طرف اپنی تلواروں سے اشارہ کرے جب وہ لوگ ایسا کریں تو ان پر حملہ کریں ورنوں پویٹید واتیکروں کو سے تھا دیا کہ جب وہ جب وہ لوگ ایسا کریں تو ان پر حملہ کریے کو حس کر لیس تو نہر کے دونوں جانب سے تکلیں اور لوگوں کو پکاریں ، عورتوں کو اینٹیس جمح کرنے کا اور اس سے مردوں کی مدد کرنے کا تھم دیا۔

#### يوم الشند ا:

محدین الحن نے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں ہے کہتا تھا۔ کہ اس روز جب وہ جماعت میر ہے سامنے آگئی اور میں نے اس کا

معائنہ کرلیا تو ایک ایہا ہولٹاک امر دیکھا جس نے مجھے ڈرا دیا اورمیرے سینے کوخوف اور بےقراری سے بھر دیا' میں نے گھبرا کر دعا ما تکی'میر بے ساتھیوں میں سے سوائے چند کے جن میں مصلح بھی تھا کوئی میر بے ساتھ نہ تھا' ہم میں سے کوئی ایبانہ تھا کہ اس واقعے میں اس کے بچھڑنے کا خیال نہ کیا گیا ہو'مصلح مجھے اس جماعت کی کثرت ہے تعجب میں ڈالنے لگا' میں اسے اشارہ کرنے لگا کہ وہ رکے' جماعت میرے قریب آ گئی تو میں نے کہا کہ اے اللہ میٹنگی کاوفت ہے للبذامیری مدد کرئمیں نے سفید پرندوں کودیکھا کہ اس جماعت کو انھوں نے گھیرلیا کلام ختم کرنے نہ پایا تھا کہ ایک کشتی کو دیکھا کہ مع ان کے جواس میں تتھالٹ گئی اور و ولوگ غرق ہو گئے' کشتیاں اس کے پیچیے ہوئیں میرے ساتھیوں نے قوم پرحملہ کیا تووہ چلانے لگے دونوں پوشیدہ اشکر نہر کے دونوں جانب سے کشتیوں اور پیادہ لوگوں کے پیچیے نکلے اور سب کو مار نے لگے جو پیدلوں اور سیر دیکھنے والوں میں سے پشت پھیرتے

تھے ایک گروہ غرق ہوا'ایک گروہ قتل ہوااورایک گروہ ساحل کی طرف نجات کی طمع میں بھا گا تو اے تلوار نے یالیا' جوتھہراوہ قتل ہو گیا اور جو یانی کی طرف لوٹاو ہ ڈوب گیا' بیاد ہ کشکر جونہر کے کنارے تھااس نے شہر کی پناہ لی' وہ بھی ڈوب گئے اور کل کیے گئے یہاں تک کہ اس جماعت کے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے اور سوائے بھا گئے والے کے سی نے ان میں سے ٹیجات نہ یائی 'بھرے میں گم ہونے والوں کی کثرت ہوگئی ان کی عورتوں کی رونے کی آ واز بلند ہوئی۔

یمی یوم الشند اہے جس کالوگوں نے ذکر کیا اور اس دن جس قند رقل ہواا ہے بہت ہو اسمجھا۔

بنی ہاشم میں جولوگ مقتول ہوئے ان میں جعفر بن سلیمان کی اولا د کی بھی ایک جماعت تھی' حیالیس مشہور تیرا ندا زمع مخلوق کثیر کے جن کے عدو کا شارہیں کیا جاسکتا۔

#### الل بعيره مين خوف و هراس:

وہ خبیث واپس ہوا' تمام سراس کے لیے جمع کیے گئے' مقتولین کے ور ٹاء کی ایک جماعت اس کے پاس گئی تو اس نے وہ سران ر پیش کردیئے جوانھوں نے پہیانے کے لیے اور جوسراس کے پاس باتی رہ گئے جن کا کوئی ما تکنے والا نہ آیا وہ اس نے ایک مشتی میں بھر کے اسے نہرام حبیب سے جزر (یانی کے آٹار) میں نکال دیا' پیشتی بھر ہ پنچی ادراس راستے میں رک گئی جومشرعة القیار کے نام ے مشہور ہے لوگ ان سروں کے باس آ نے لگے اور ہرآ دی کے سرکواس کے ورثاء لینے لگے اس دن کے بعد وہ اللّٰد کا رشمن مضبوط ہوگیا اہل بھر ہ کے دلوں میں اس کا رعب بیٹھ گیا اورو ہاس جنگ ہے۔

جو کچھوا قعدتھا خلافت کولکھا گیا'اس نے جعلا ن ترکی کواہل بھر ہ کی مدد کے لیے روانہ کیا ابوالا حوص با ہلی کو گورنہ بنا کرالا بلیہ جانے کا تھم دیا' جریح ترک کواس کا مددگارمقرر کیا۔

## صاحب الرج سے بھرہ میں داخل ہونے کی درخواست:

ضبیث (صاحب الزنج) کے ساتھیوں نے اس واقعے کے بعد اس سے کہا کہ ہم نے بھرے کے لڑنے والوں کو آل کر دیا' اب کوئی سوائے کمزوروں کے باقی نہیں رہا جو حرکت بھی نہیں کرسکتے 'لہٰذا ہمیں بھرے میں داخل ہونے کی اجازت دے دے اس نے انھیں منع کیا اوران کی رائے کی ندمت کی کہٰ ہیں 'بلکہ اس سے دورر ہو کیونکہ ہم نے انھیں ڈرا دیا ہے اورخوف ولا دیا ہے'تم لوگ ان کی طرف ہے مطمئن ہو گئے ہوالہذا مناسب رائے اب ہیہ کدان کی جنگ ترک کروا یہاں تک کدو ہ خود ہی شمصیں تلاش کریں۔

# صاحب الزنج كاشجه الي قره مين قيام:

خبیث اپنے ساتھیوں کوایک شورز مین کی طرف واپس لے گیا جوان کی نہروں کے آخر میں نہر حاجر کے قریب ہے۔ شبل نے کہا کہ یہ شنجہ ابی قرہ ہے جونہرا بی قرہ واور نہر حاجر کے درمیان واقع ہے ٔ وہاں اس نے قیام کیا اور اپنے ساتھیوں کوجھو نپرٹیاں بنانے کا حکم دیا' یہ شنجہ وہ ہے جس کے درمیان میں مجبور کے باغ اور گاؤں اور عمارتیں تھیں' ساتھیوں کو دا ہنے بائمیں پھیلا دیا' تھیں گاؤں پر برانگختہ کرتا تھا' کا شت کا روں کو آل کراتا تھا' ان کے مال لوٹ لیتا تھا اور ان کے مواثی ہنکا لے جاتا تھا۔

بس اس سال میں بیرتھا اس کا واقعہ اور ان لوگوں کا واقعہ جواس کے قریب تھے۔

الحن بن محمد کی معزولی:

اسی سال (۲۵۵ هه) /۲۸ فریقعده کوالحن بن محمد بن ابی قاضی کوقید کیا گیا عبدالرحمٰن بن نائل بصری کواسی سال ذی الحجه میں قضائے سامراسپر دکی گئی۔

امير ج على بن الحن:

اس سال على بن الحن بن الملحيل بن العباس بن محمد بن على في لو كو مج كرايا -

## ۲۵۷<u>ه</u> کے دا قعات

## مویٰ بن بغا کی سامرامیں آمد:

منجملہ ان کے موسی بن بغا کا سامرا آنا' صالح بن وصیف کا اس کی آمد کو چھپانا' اور ان سرداروں کا جوموسیٰ کے ساتھ تھے المہندی کوکل سے یا جور کے گھر تک اٹھالے جانا ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ اسی سال اامحرم یوم دوشنہ کوموئی بن بغا کا مع اپنے ہمراہیوں کے سامرا میں داخلہ ہوا' جب وہ داخل ہوا تو الحجر میں رک گیا اور الحر کی اور قصر احمر کے متصل ہے' بیوہ دن تھا جس الحجر میں رک گیا اور الحر کی اور قصر احمر کے متصل ہے' بیوہ دن تھا جس کی المتہدی لوگوں کے مقد مات کے نیصلے کے لیے جیٹھا تھا' اس روز ردمظالم کے لیے احمد بن المتوکل نے ابن فیڈ آل کو حاضر کیا تھا' حضوری ہی میں وہ تھا کہ موالی داخل ہوئے اور المتہدی کو یا جور کے گھر اٹھا لے گئے' احمد بن التوکل اس مقام تک اس کے بیچھے کیا' پھر وہ قلے کے خصے میں پہرے کے اندر رکھا گیا یہاں تک کہ معاملہ ختم ہوگیا۔اورالمہتدی کی واپس کر دیا گیا اس کے بعد آزاد کر دیا گیا۔

دارالخلافت کا منتظم ہا کیباک تھا'اس نے اس واقعے کے چندروزقبل ساتکین کے سپر دکر دیا تھا'لوگوں کو بیگان ہوا کہ محض ساتکین پراپنے بھرو سے کی وجہ سے ایسا کیا ہے کہ موٹ کی آمد کے وقت وہ دارالخلافت اور خلیفہ پر غالب رہے' مگر جب بیدن آیا تو وہ اپنے گھر میں رہا ور دارالخلافت کو خالی چھوڑ دیا۔

### المبعدي كي كرفياري:

موسیٰ اپنے کشکر کے ساتھ اس حالت میں دارالخلافت پہنچا کہ المتہدی ردمظالم کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔اے اس کے آنے کی

اطلاع دی گئی تو وہ تھوڑی دریا جازت دینے ہے رکا'اس کے بعد ان سب کواجازت دی' وہ داخل ہوئے'اس قسم کی گفتگو جاری ہوئی جیسی کہ وفد اور قاصدوں کے آنے کے دن ہوئی تھی' جب بات طویل ہو گئی تو انھوں نے آئیں میں ترکی میں باتیں کیں' خلیفہ کو کھڑا کر دیا' شاکریہ کے گھوڑے پر لا د دیا' محل میں جتنے خاصے کے گھوڑے تھے سب لوٹ لیے' کرخ کے ارادے ہے روانہ ہو گئے' جب القطالع میں باب الحیر کے قریب یا جورکے گھر کے یاس پہنچاتو اے انھوں نے یا جورکے گھر میں داخل کر دیا۔

موالی میں سے ایک ایسے تخص سے ندکور ہے جواس روزان میں موجودتھا کہ اس روزان کے المتبدی کوگر فقار کرنے کا سبب بیتھا کہ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ بیرٹالنامحفن تمھارے اوپر حیلہ ہے کہ صالح بن وصیف تم پر اپنے لشکر سے حملہ کر دے' انھیں اس کا خوف ہوااور و واسے اٹھاکے دوسرے مقام پر لے گئے۔

المتهدى كاموى بن بغاسداحتجاج:

اس مخص سے مذکور ہے جس نے البجندی کو سنا کہ وہ موئی ہے کہتا تھا کہ'' تیرا کیا ارادہ ہے' تیری خرابی ہو' خدا ہے ڈراوراس کا خوف کر' کیونکہ تو بہت بڑے امر کا ارتکاب کررہاہے''۔

موسیٰ نے اسے میہ جواب دیا کہ 'جم جو کچھ چاہتے ہیں وہ صرف خیر ہے۔ قبر متوکل کی شم کہ ہماری جانب سے مجھے کوئی شرمییں گا''۔

میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کا ارادہ خیر کا ہوتا تو معتصم کی یا داٹن کی قبر کی شم کھا تا۔

#### المعتبدي يءعبدو پيان:

و ہ لوگ جب اسے یا جور کے گھر لے گئے تو اس سے اس امر کے عہد و پیان لیے کہ وہ ان کے خلاف صالح کی طرف ماکل نہ ہوگا'اس نے ایسا کیا تو انھوں نے شب سے شنبہ ۱امحرم ۲۵۲ھ کو اس کی بیعت کی تجدید کی سے شنبہ کی ضبح ہوئی تو انھوں نے صالح سے کہلا بھیجا کہ وہ ان سے گفتگو کرنے آئے'اس نے ان کے یاس آنے کا وعد ہ کیا'

فرغانیوں کے ایک رئیس سے ندکورہے کہ اس سے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جس کائم صالح بن وصیف سے مطالبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ کائبین کے خون اور ان کے مال اور المحز کے خون اور اس کے مال واسباب کا۔

وہ جماعت باب الحیر کے باہر یا جور کے دروازے کے قریب اپنے امورادرلشکر کے مضبوط کرنے پر متوجہ ہوگئ کھر جب شب جارشنبہ ہوئی تو صالح مجھپ گیا۔

### صالح کے متعلق طلحور کابیان:

طلحجورے مذکورہ کہ جب شب چارشنبہ ہوئی تو ہم لوگ صالح کے پاس جع ہوئے اس نے بیتھم دیا تھا کہ پہرے والوں کی شخوا ہیں تقسیم کردی جائیں 'چراس نے کسی سے جواس کے پاس حاضر تھا تھم دیا کہ حاضرین وموجودین کونکل کے دیکھ لے' صبح کے وقت وہ تقریباً پانچ ہزار تھے وہ شخص جائزہ لے کے لوٹا اور کہا کہ وہ آٹھ سوآ دمی ہوں گے جن میں اکثر تیرے غلام اور موالی ہیں' بیان کر بڑی دیر تک خاموش رہا پھر کھڑا ہوگیا اور ہمیں چھوڑ دیا اور کوئی تھم نہیں دیا' بیاس سے آخری ملا قات تھی۔

بخنیثوع کہتا تھا کہ وہ مویٰ کے آنے ہے پیشتر صالح ہے کہتا تھا کہ ہم نے اس بخت کشکر کو حرکت دی اور اسے غضب ناک 🤲

بنایا' یہاں تک کہوہ جب ہماری طرف متوجہ ہوا تو ہم چوسر و پچپی اور شراب میں مشغول ہو گئے' گویا کہ ہم خودا پنے ساتھ برا کر رہے تنے اور ہم حیصی گئے جب وہ قاطول میں وار دہوا''۔

طغنا جارشنبہ کی صبح کو یا جور کے دروازے کی طرف گیا تو اے ملکح ملا اس نے اسے تیر سے مارا اور اس کی پیشانی کی داہنی جانب سرکوزخمی کردیا۔

# صالح اوُرسر داروں کی رویوثی:

وہ بڑے بڑے سر دارلوگ جواس شب میں صالح کے ساتھ مقیم تھے' جہاں وہ پوشیدہ ہوا بیلوگ تھے طغتا الصیغو ن'طلمجو ر' الموید کا ساتھی' محمد بن ترکش' خموش' النوشری' بڑے بڑے کا تبول میں سے بیلوگ تھے' ابوصالح عبداللّٰہ بن محمد بن بڑا داد' عبداللّٰہ بن منصور' ابوالفرج۔

## صالح كى عبدالله بن منصور كوپيش كش:

سامحرم چارشنبہ کواس حالت میں مسج ہوئی کہ صالح پوشیدہ ہوگیا تھا 'صبح کوابوصالح یا جور کے گھر گیا' اورعبداللہ بن منصور آیا'
اس گھر میں سلیمان بن وہب کے ساتھ داخل ہوا' اوراس طرح ان سے اپنا خلوص ظاہر کیا کہ اس کے پاس پانچ ہزار دینار کی ہنڈیاں
ہیں' بیان کیا کہ صالح نے اس سے رقم کے اٹھانے کی خواہش کی تھی تو اس نے انکار کیا کہ حالات کواپٹی جگہ پر قرار ہوجائے' اس دن
سنجور کو خلعت دیا گیا کہ وہ صالح کے مکان کے انتظام اوراس کی تغییش کا فرمہ دار ہوجائے' یا جور موگ کا ساتھی آگیا اور الحن بن مخلد کو صالح کے گھر کے اس مقام سے لایا جہاں وہ قید تھا۔

#### متفرق واقعات:

اس روز اس مهینه میں سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کو مدنیۃ السلام اور اس کے مضافات کا والی بنایا گیا اور اسے ضلعت روانہ کیا گیا عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو جو ضلعت ویا جاتا تھا اس ہے بھی میتشریف بڑھ چڑھ کرتھی۔

اسی دن المتبدی کوکل میں واپس کیا گیا اور عبدالله بن محمد بن یز ادکوالحسن بن مخلد کے حوالے کیا گیا۔

ای دن صالح کی نسبت منادی کرائی گئے۔

اس سال۲۲مفر۲۵۱ ه کوصالح بن وصیف قل کیا گیا۔

### صالح بن وصيف كا خط:

اس کا سبب سیہوا کہ جب ۲۵ میں میں 10 مدھ پارشنبہ کا دن ہوا تو المعہد کی نے ایک خط ظاہر کرکے بیان کیا کہ سیماالشرا لی نے دعویٰ کیا کہ دہ ایک عورت اس مقام سے لائی جوقصراحمر کے متصل ہے اور اسے کا فور خادم کو دیا جوحرم پرمقرر ہے اور اس سے کہا کہ'' اس میں نصیحت ہے اور میر اامکان فلال مقام پر ہے''۔

اگر شمیں میری ضرورت ہوتو مجھے وہاں نے بلالیمااس نے وہ خط المتہدی کو پینچا دیا جب اس خط کے متعلق اس سے بحث کی ضرورت ہوئی تو وہ اس مقام پر تلاش کی گئی جواس نے بیان کیا تھا مگر وہ نہی ملی اور نداس کا کوئی حال معلوم ہوا' بیان کیا گیا ہے کہ المتہدی اس خط کے پاس پہنچ گیا اور اسے بیدنہ معلوم ہوا کہ اسے کون ڈال گیال ہے مذکورہے کہ المتہدی نے سلیمان بن وہب بہت

ہے موالی کے روبرو بلایا جن میں مویٰ بن بغا 'مفلح ہا کیباک' یا جوراور بکالیا وغیرہ تھے وہ خطسلیمان کودے دیا اوراس سے پوچھا کہ تو پہنچا نتا ہے'اس نے کہاہاں' بیصالح بن وصیف کا خطہے'اس نے حکم دیا کدان کے سامنے پڑھے۔

خط میں صافح نے بید ذکر کیا تھا کہ'' وہ سامزا میں پوشیدہ ہا ورصرف اس لیے پوشیدہ ہوا ہے کہ طریق سلامت کو اختیار کرے اور سلامت و عافیت کوموالی پر ہاتی رکھے اور بیخوف کرکے کہ اگر آپس میں جنگ چھٹر گئی تو فتنے آئیں گے اور بیارا دہ کر کے کہ تو م اس حالت میں رات کوسوئے کہ جو کچھاس ہاب میں بیان کیا گیا ہے وہ اس پر بصیرت کے اس مقام پر آئے جہاں وہ آنے والی ہے''۔

''اس کے بعداس نے کاتبین کے مال کا ذکر کیا جواس کے پاس پنچے کہ اس کاعلم الحن بن مخلد کو ہے اوروہ ان میں سے ایک ہے جوتھھا رے قبضے میں ہے''۔

پھراس کا ذکرتھا جسے یہ مال پہنچا اور وہ اس کی تقسیم کا ذمہ دار بنا 'قبیحہ کا جومعاملہ ہوا اس کا ذکر کیا کہ ' اس کاعلم ابوصالح بن یز دا داورصالح العطار کو ہے''۔اس کے بعض امور بیان کیے جن میں بعض کی معذرت کی تھی اور بعض سے محبت کی تھی اور خلاصہ کلام اس میں اس کی ذاتی قوت پر دلالت کرتا تھا۔

## صالح کے متعلق المهتدی کا اظہار نا راضگی:

جب سلیمان اس خط کے پڑھنے سے فارغ ہوا تو المہدی نے اسے اپنے اس قول پر ملامت کی جس میں اس نے سلے وآتش اور الفت وا تفاق پر برا گیختہ کیا تھا' اور آئھیں فرقت اور ایک کے دوسر سے کوفنا کرنے کواور آپس کے بغض کو مکروہ ، تا یا تھا جس نے اس جماعت کواس کی تبہت کی دعوت دی اور یہ کہوہ صالح کے مرتبے کو جانتا ہے اور وہ اس کے نزدیک ان سب پر مقدم ہے' اس بارے میں ان کے درمیان کلام کثیر و گفتگو طویل ہوئی۔

## المهتدي كومعزول كرنے كامنصوبه:

۲۸ محرم ۲۵۱ھ یوم پنج شنبہ کو وہ سب کے سب محل کے اندر موٹی بن بغا کے مکان جا کرتر کی میں باتیں کرتے رہے پی خبر المہند ک کو پنچی احمد بن خاقان واقتی ہے ندکور ہے کہ میری جانب سے پیخر المہند ک کو پنچی 'پیاس لیے کہ میں نے بعض حاضرین مجلس کو پیاکہتے ساکہ اس جماعت نے اس محض کے معزول کرنے پر اتفاق کرلیا ہے میں اس کے بھائی ایراہیم کے پاس گیا' اسے پیر بتایا تو وہ اس کے پاس گیا اور میری جانب سے واقعات بیان کیے' میں ڈرتا رہا کہ امیر الموشین جلدی کر کے میری طرف سے اخیس بیواقعہ بتا دے' اللہ اے سلامت رکھے''۔

### برادر با بكياك كااختلاف:

بیان کیا گیا ہے کہ جب کہ انھوں نے با یکباک کے بھائی کواپنے عزم کی خبر دی تو اس نے اس مجلس میں ان سے کہا کہ'' تم نے متوکل کے بچے کوئل کر دیا' حالانکہ وہ خوبصورت ہاتھ کا تی' نفس کا فاضل تھا'اب تم بغیر کسی گناہ کے اس کے قبل کا ارادہ کرتے ہو' حالانکہ وہ مسلمان ہے' روزہ رکھتا ہے اور شراب نہی پیتا' بخد ااگرتم نے اسے قبل کیا تو میں ضرور خراسان میں نکل جاؤں گا اور تمھارے معاملے کو وہاں شائع کروں گا''۔

### المهتدي كاتركون كوانتباه:

جب یخر المہتد کی کو پنی تو وہ اپنی مجلس میں تلوار لگا کے نکلا' اس نے صاف کیڑے پہنے تھے اور خوشبولگائی تھی' ان لوگوں کو اندر بلانے کا تھم دیا' بڑی دیر تک انھوں نے انکار کیا پھر حاضر ہوئے' اس نے ان ہے کہا کہ'' جو پچھتم لوگوں نے میرے متعلق قرار دیا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے میں اپنے پیش روکی طرح نہیں ہوں مثل احمد بن محمد المستعین کے اور نہ مثل ابن قبیحہ کے بخدا میں تمھارے پاس بغیر حنوط (عطر میت) لگائے' نہیں نگلا ہوں' میں نے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کے متعلق وصیت کردی ہے اور بیمیری تلوار ہے' خدا کی قسم میں ضرور اس سے ماروں گا' جس کا کہ قبضہ میرے ہاتھ میں ہے' بخدا اگر میرے بالوں میں سے ایک ہال بھی گرگیا تو اس کے ہدلے تی میں ہے' کیادین نہیں ہے' کیا تھونی کی سے ایک ہال بھی کرگیا تو اس کے ہدلے تی میں ہے' کیادین نہیں ہے' کیا تھونی کی نہیں ہے' کیا تھونی کی خوش میں ہے' کیادین نہیں ہے' کیا تھونی تھی کہ جو محض آئی ہوگی ہوں گے بالے چھتا اللہ پر تا بہ کے کرتے رہو گے ؟ جو محض تم پر رحم کر سے اور جو شخص ایسا ہو کہ جب اسے اس تم کی خبرتمھا ری جانب سے پہنچ تو وہ رطل کے رطل شراب کے منگا کر تمھا ری مصیبت کی خوش اور جو محض ری تا ہی کی محبت میں پڑے تمھا رے نزوی کی دونوں ہر اہر ہیں' اپنی جانب سے جھے آگاہ کروکہ آیا تم بھی جانتے ہو کہ جھے تکاہ کروکہ آیا تم بھی جانتے ہو کہ جھے تکاہ کروکہ آیا تم بھی جانتے ہو کہ جھے تکھاری کے بیٹ ہوں کے معاری عالی جانب سے جھے آگاہ کروکہ آیا تم بھی جانتے ہو کہ جھے تکھاری کر تھیں ہوں کے معارف میں جانب سے جھے آگاہ کروکہ آیا تم بھی جانتے ہو کہ جھے تکھاری کے میں جانب سے جھے آگاہ کروکہ آیا تم بھی جانتے ہو کہ جھے تکھاری کر دی ہو کہ جہ سے بھی جانب سے جھے آگاہ کروکہ آیا تم بھی جانب ہے۔

کیا تو نہیں جانتا ہے بائیباک کہ تیرے بعض متعلقین میرے بھائیوں اورلڑکوں کی جماعت سے زیادہ امیر ہیں' اگر تیری خواہش ہو کہ تو بیجانے تو غور کر کہ کیا تو ان کے گھروں میں فرش دیکھتا ہے یا غلام یا خدمت گاریا یا ندیاں یا ان کے لیے جا کداد ہے یا آمدنیاں ہیں' تمھارے لیے برائی ہو۔

پھرتم کہتے ہوکہ مجھے صالح کاعلم ہے' صالح کیا ہے؟ موالی میں سے ایک شخص ہے اور شمصیں میں سے ایک شخص کے مثل ہے پھر کس طرح اس کے ساتھ قیام ہوسکتا ہے جبکہ اس کے حق میں تمھاری رائے بری ہے اگرتم نے صلح اختیار کرلی توبیہ وہ امر ہوگا جو میں تمھاری جماعت کے لیے جا ہتا ہوں۔ اگرتم نے سوائے اس کے جس پرتم لوگ قائم ہوا نکار کیا تو تم جانو'لہذاتم لوگ صالح کو تلاش کرو اور اپنے نفس کی شفا کو پہنچواور میں تو اس کاعلم نہیں رکھتا کہ وہ کہاں پوشیدہ ہے۔

## سازشی امرا کی مراجعت:

انھوں نے کہا کہ تو اس پر ہم ہے تتم کھا اس نے کہاتتم میں ضرورتم سے کھا وُں گا مگر اسے ہاشمیین نضاۃ "اور گواہوں اور اصحاب مرات پر کی بعد نماز جمعہ تک مؤخر کرتا ہوں وہ لوگ کی قدر نرم ہو گئے ہا ہمیین کے بلانے کو بھیجا گیا تو وہ لوگ رات ہی کو حاضر ہوئے 'ہاریا بی کی اجازت دی گئی انھوں نے سلام کیا' ان سے اس نے پچھاؤ کر نہیں کیا' انھیں نماز جمعہ کے لیے دارالخلافت جانے کا تھم دیا' وہ والی گئے۔

جعہ کے دن مین کولوگ اس طرح آئے انھوں نے کوئی ٹئی بات نہیں کی المتہدی نے نماز جعہ پڑھی اورلوگوں کوسکون ہو گیا اوروہ صلح کی حالت میں واپس گئے۔

### المهتدى كاما يكباك يرالزام:

الشخص سے ذرکور ہے جس نے حیار شنبہ کی گفتگوسی کہوہ کہنا تھا کہ جب صالح کوخائن بنایا گیا تو المهندی نے کہا کہ''صالح

نے کا تبین کے بارے میں اور این قبیحہ کے مال کے بارے میں جوعمل کیا اس میں با یکماک بھی حاضرتھا البذا اگرصالح نے اس سے کچھ لےلیا ہے تو ہا کیلاک نے بھی اس کے مثل لیاہے'۔ یہوہ بات تھی جس نے ہا کیلاک کوغضب ناک کر دیا۔

ا یک مخص نے کہا کہ میں نے سنا کہ محمد بن بغا نے بیان کیا اور کہا کہ وہ حاضر تھا اور ان تمام امور سے واقف تھا جن پر انھوں نے بنیا د قائم کی تھی' اور ان سب میں شریک تھا کہ المہتدی کے اس قول نے ابونھر کو خضب ناک کر دیا۔

سازش كاعوام يرانكشاف:

یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جماعت جب سے مولیٰ آیا ہے اس بات کو چھیائے ہوئے تھی اور فساد کی نیت کیے ہوئے تھی اُنھیں صرف پریشانی کا خوف اور مال کی قلت مائع تھی' جب فارس اورا ہواز کا مال ان کے پاس آ میا تو انھوں نے حرکت شروع کردی' اورانھیں اس مال کی آمدنی ٢٥محرم جارشنبه (٢٥٦ه ) کووصول ہوئی اس کی مقدار یونے دو کروڑ درہم تھی، جب ہفتے کا دن ہوا توعوام میں خبر پھیل گئی کہ قوم نے بیہ فیصلہ کیا ہے کہ المہتدی کومعزول کر کے دفعتہ قتل کر دیں انھوں نے اس کے ساتھ صرف یہی ارا دہ کیا ہے اوراس برظلم کیا ہے لوگوں نے رقعے لکھےاور جامع معجداور راستوں میں ڈال دیئے کسی ایسے مخص نے بیان کیا جس کا دعویٰ تھا کہ اس نے ان میں سے ایک رقعہ پڑھاجس میں بیمضمون تھا۔

### رائے عام جن آمام:

بسسم الله ار حسن الرحيم-ائروهملمين اينے ايے قليفہ کے ليے اللہ ہے وعا كرو جوعا ول اور پشديد واور حضرت عمر " بن خطاب کے مشابہ ہے کہ اللہ اس کے دشمن پر اس کی مدوکر ہے اور اس کے ظالم کی مشقت میں اس کی کفابیت کرے اپنی تعت کو اس یراس امت پراس کی بقا ہے کمل کرے کیونکہ موالی نے اسے پکڑا ہے کہ وہ اپنے آپ کومعزول کرے اس پر چندروز سے تحق کی جار ہی ہے'اس امر کا نتنظم احمد بن محمد بن ثواتہ اور الحسن بن مخلد ہے' خدار حم کرے اس پر جواپنی نبیت درست کرے'اور دعا کی اور محمد علیہ

### موالیوں کی المہتدی ہے درخواست:

جب اسی سال مصفر کوچیا رشنبه کا دن ہوا تو موالی کرخ میں متحرک ہوئے' انھوں نے ایک جماعت کوالمہیندی کے پیاس روانہ کیا جن میں سے ایک مخف کی زبان پرجس کا نام عیسی تھا ہے تھا کہ ' جمیں اس امر کی حاجت ہے کہ ہم امیر المومنین کو پچھ بتا کیں''۔ انھوں نے بیدرخواست کی کہامیر المونین ان کے پاس اینے کسی بھائی کورواند کرے البذااس نے عبداللہ ابوالقاسم کورواند کیا جواس کے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا' اس کے ہمراہ محمہ بن مباشر عرف کرخی کوبھی روانہ کیاو ہ دونوں ان کے پاس گئے اور حال دریا فت کیا' انھوں نے بیان کیا کہ 'جم لوگ امیر المومنین کی بات نیس کے اور اس کی اطاعت کریں گئے کی نیجر پیچی ہے کہ موسی بن بغااور یا یکباک اوران کے سرداروں کی ایک جماعت اس کی معزولی کا قصد رکھتی ہے ہم اس کے خلاف اپنی جانیں ویں گے اس کے متعلق چندر تعے پڑھے ہیں جومبجداورراستوں میں ڈالے گئے تھے'۔

اسی کے ساتھ انھوں نے اپنی بدحالی اور تا خیرعطا کی بھی شکایت کی کہ'' جاگیریں ان کے سرداروں کو چلی گئیں' جضوں نے جائدا داورخراج کوتباہ کر دیا' بروں نے معاون اور رسوم قدیمہ پر قبضہ کرلیا ہے۔عورتوں اور گھر والوں کی تنخو اہوں نے خراج کی اکثر

آ مدنی کوگھررکھاہے''۔

### درخواست د مندگان کوالمهندی کاجواب:

ابوالقاسم عبداللہ بن الواثق نے ان سے کہا کہتم ہے سب امیر المونین کے نام ایک معروضے میں لکھ دؤ میں تمھارے لیے اس
کے پہنچا نے کا ذمہ دار ہوں' انھوں نے بیلکھ دیا' کا جب محمہ بن ثقیف الاسودتھا جو بھی بھی رئیس کرخ عیسیٰ کے لیے لکھا کرتا تھا' ابو
القاسم اور محمہ مباشر واپس ہوئے اوراس معروضے کوالم بعدی تک پہنچا دیا' اس نے اس کا جواب اپنے قلم ہے لکھا اوراس پراپنی مہر لگائی'
صبح کو ابولقاسم کرخ گیا اور اس کے پاس پہنچا تو وہ لوگ اسے اشناس کے گھر لے گئے' ان لوگوں نے اپنے واسطے مبحد جامع بنالیا تھا' وہ
صحن میں تفہر گیا' اس کے لیے وہ بھی تھم رکئے' ان میں سے تقریباً ڈیڑھ سوسوار اور قریباً پانچ سو بیاد ہے جمع ہو گئے' اس نے انھیں
المہندی کا سلام کہا کہ امیر المومنین تم سے کہتا ہے کہمارے نام میرا بیفر مان میر سے قلم اور میری مہرکا ہے' اسے سنواور غور کرو'' ۔ یہ کہہ
کروہ فر مان ان کے کا تب کودے دیا' اس نے پڑھا' لکھا تھا۔

## فرمان خلافت:

بسسم السله الرحمن الرحيم - تمام تعریفی اللہ کے لیے ہیں ورود بھیج اللہ جمد نبی کالٹیل پر اوران پر بہت بہت سلام کرے۔
اللہ تعالی ہمیں اور شخصیں ہدایت کرے۔اور ہمارا اور تمھارا محافظ مددگار ہوئیں نے تمھارا خط سمجھا اور تم نے اپنی جس فرماں برداری کا ذکر کیا اس نے جمجے مسرور کیا تم لوگ جس امر پر قائم ہواللہ تعالی تمھاری ہز اکواچھا کرے اور تمھاری حفاظت کا ذمہ دار ہو۔ جو پھھاپی محبت وحاجت تم نے بیان کی ہے تو یہ تمھارے بارے بیل جھے پر بہت گراں ہے اور بخدا جمعے بیر بہت پہت پہند ہے کہ تمھاری بہتری و در تی کا سامان مہیا ہوجائے ۔اس طور پر کہنہ بیل کھاؤں اور نہ اپنے بیوی بچوں کو بہناؤں گروہی جن اور کوئی شے نہ ہو اور نہ بیا اور کوئی اور نہ بیا اور کی ہوئی کے اور اپنے غلاموں اور خاثمان والوں کے ستحقین کے لیے جو میری طرف آیا و و پندر ہم ہزار دینارے زائد نہیں ہے تم لوگ بھی اس سے واقف ہو جو آیا اور جو آئے گا اور وہ سب تم پر صرف کیا جائے گا اور تم سے بچا کہ جمت کہا اور تم سے بچا کہ جمت کی اس سے واقف ہو جو آیا اور جو آئے گا اور وہ سب تم پر صرف کیا جائے گا اور تم سے بچا کہ جمت کہا کہا کہا کہا گا اور تم سے بچا کہا گا اور تم سے بچا کہا گا ور تو تھیا گا در وہ سب تم پر صرف کیا جائے گا اور تم سے بچا کہ جمت کھا۔

یہ جوتم نے بیان کیا جوشمیں پہنچا اور جس کے متعلق تم نے وہ رقعے پڑھے جوسجدوں اور راستوں میں ڈالے گئے اور جواپنی جانیں ٹم نے پیش کیس تو تم لوگ اس کے اہل ہوئتم اپنے بیان کی کہاں تک معذرت کرتے ہو حالا نکہ ہم اور تم مثل ایک جان کے ہیں' اللہ تعالیٰ شمصیں تمھاری جانوں اور عہدوں اور امانتوں کی اچھی جز اوے اور معاملہ ایسانہیں ہے جبیبا کہ شمصیں پہنچا'اس پرتمھا راعمل ہو انشا اللہ تعالیٰ۔

یہ جوتم نے جاگیراورمعاون وغیرہ کا ذکر کیا تو میں اس میں غور کرتا ہوں اور اسے تمھاری پبند کے موافق کر دوں گا انشاء اللہ تعالیٰ والسلاعلیم 'اللہ تعالیٰ ہمیں اور شمصیں سیدھاراستہ بتائے اور ہمار اور تمھارا حافظ ہو ٔ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ دور د بھیجے محمد علیہ اللہ میں اللہ میں اس کے اللہ بیا اور سلام کثیران پر نازل کرئے'۔

جب برِ صنے والا اس مقام په پہنچا که' مجھے بھی پندرہ ہزار دینار سے زیادہ نہیں پنچے تو ابوالقاسم نے قاری کواشارہ کیا جس

ہے وہ خاموش ہوگیا'اس نے کہا کہ'' بیدہ ہے جس کی بیمقدار ہے' حالانکہ امیر المومنین اپنی امیری کے زمانے میں اس سے کم مدت جتنے کامستحق ہوتا تھاوہ اس کی پوری ننخواہ اور مہمانی اور معونت سے بہت زیادہ تھاتم لوگ اسے بھی جانتے ہو جواس سے پہلے گزرگیا کہوہ مخنثوں اور مطربوں کے اور تماشے والوں کے انعامات اور محلات کی تعمیر وغیرہ میں جو پچھ صرف کیا کرتا تھا' لہذا امیر المونین کے لیے اللہ سے دعا کرؤ'۔

#### جمهور كامطاليه:

اس کے بعد اس نے پھر پڑھا یہاں تک اس کے ختم تک آگیا' جب فارغ ہوا تو بہت گفتگو ہوئی' ابوالقاسم نے کہا کہاس متعلق لکھ دواورا سے خلفاء کی ڈاک کے ساتھ روانہ کر دواورا سے سر داروں اوران کے نابوں اور کرخ اور سامرا کے واقف کا روں کی طرف لکھو' انھوں نے اس میں امیر المومنین کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے بعد لکھا کہ جو پچھان کی درخواست ہے ہیں ہے۔

تمام امورخاص اورعام کے امیر المومنین کے پاس براہ راست پیش ہوں۔

تمام رسوم ویسے ہی کر دیتے جائیں جیسے کہ زماندامستعین باللہ میں تھے۔

ان میں نونو پر ایک ایک عریف ہو پیچاس پر ایک نائب ہواورسو پر ایک ایک قائد ہو' عور تیں اور زیادات اور معاون ساقط کر دیئے جائیں' اور کوئی مولی کسی قبالے میں داخل نہ ہوا۔

مردو ماہ میں مسلمانوں کے لیے اجرعطا کا ضابطہ عطامقر رکر دیا جائے جیسا کہ پہلے ہوتا رہا۔ جاگیریں باطل کر دی جائیں' امیر الموثنین جس کوچاہے زیادہ دے دے اور جس کا چاہے مرتبہ بلند کر دے۔ جمہور کی ترک سر داروں کے قبل کی دھمکی:

انھوں نے بیان کیا کہ وہ اپنے مطالبات کے بعد امیر المونین کے درواز سے پر جائیں گے اور اس وقت تک وہیں تھیم رہیں گے۔ س وقت تک ان کی حاجیتیں پوری ہوں اگر انھیں بیمعلوم ہوا کہ ان امور میں سے کی پر بھی امیر المونین کے سامنے کی نے اعتراض کیا تو وہ اس کا سرکاٹ لیس گے اگر امیر المونین کے سرمیں سے کوئی بال گرا تو وہ اس کے بدلے موسیٰ بن بغا اور باکیا ہوئے ہوئے آگر امیر المونین کے سرمیں سے کوئی بال گرا تو وہ اس کے بدلے موسیٰ بن بغا اور باکیا ہوئے ہوئے آگر امیر المونین کے سرمیں سے کوئی بال گرا تو وہ اس کے بدلے موسیٰ بن بغا اور عالب ابوالقاسم کے حوالے کر دیا وہ اسے لے کر داپس ہوا اور حضور خلافت میں پہنچا دیا 'سامرا کے موالی میں حرکت پیدا ہوئی سردار بہت پر بیثان ہوئے المہتد ی مظالم کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور فقہ بااور قضا ق داخل کئے گئے تھے وہ اور وہ لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور سردار اپنے اپنے مقام نے بھٹے ہوئے تھے ابوالقاسم کا داخلہ دا دخوا ہوں کے داخلے سے پہلے ہوا المبتد ی نے اس عرضد است کی مظوری کا فرمان لکھ دے پہلے ہوا المبتد ی نے اس عرضد است کی مظوری کا فرمان لکھ دے پہلے ہوا المبتد ی ذرخواست کی مظوری کا فرمان لکھ دے پہلے ہوا المبتد ی نے اس کے درخواست کی مظوری کا فرمان لکھ دے پھر جب اس نے خط کے ایک یا دوفقر سے میں ایسا کیا تو ابوالقاسم نے کہا کہ ' یا امیر المونین انھیں صرف امیر کا فرمان لکھ دے پھر جب اس نے خط کے ایک یا دوفقر سے میں ایسا کیا تو ابوالقاسم نے کہا کہ ' یا امیر المونین انھیں صرف امیر

## عوا می مطالبات کی منظوری:

المومنین ہی کے دستخط ہے گیا ہوگی''۔

فر مان لکھا' اس کے بعدا پنے قلم سے ایک خط اور لکھااور اس پراپنی مبرلگائی اور اسے ابوالقاسم کے حوالے کیا' ابوالقاسم نے موسیٰ اور با کیباک اور محد بن بغاہے کہا کہتم لوگ ان کے پاس میرے ہمراہ اپنے قاصدروانہ کروجوان ہے اس خبر کی معذرت کریں جوتمھاری جانب ہے اٹھیں پینچی مرایک نے ان میں ہے ایک آ دمی کوروانہ کیا 'ابوالقاسم ان کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ وہ لوگ اینے مقامات میں تھےاورو ہ تقریباً ایک ہزار سوار اور تین ہزار پیادے ہو گئے تھے بیاسی سال ۵صفریوم پنج شنبہ کو ہوا'اس نے لوگوں کوامیر المومنین كاسلام كہا كہامير المومنین نے جو پچھ تھارى درخواست تھی'ا ہے منظور كرليا'لبنداامير المومنین کے ليے اللہ ہے دعاكرواس كے بعداس نے وہ فرمان ان کے کا تب کودے دیا' اس نے جومطالب اس میں تھے انھیں پڑھ کرسنائے' پھرامیر المومنین کا خط پڑھا تو اس

### المهتدي كافريان:

بسم الله الرحمن الرحيم- سب تعريفين الله ك ليع جويكائ الله كارحت كامله نازل بومحدرسول الله عليم اوران كي آل پراللہ تعالی شمیں ہدایت کرے اور تمھاری حفاظت کرے اور شمعیں کا میاب کرے اور تمھارے امور کی اور مسلمانوں کے ان امور کی جوتمھارے ساتھ ہیں اورتمھارے ہاتھ میں ہیں اصلاح کرے میں نےتمھارا خطسمجھا اورتمھارے رئیسوں کو پڑھ کرسنایا تو انھوں نے وہی بیان کیا جوتم نے بیان کیا اور وہی سوال کیا جوتم نے سوال کیا اور میں نے تمام امور منظور کر لیے جن کی تم نے درخواست کی تمھاری بھلائی اورتمھارے اتفاق اورتمھاری بیٹ زبانی پسند ہونے کی اور میں نے تمھاری عطا کا حکم دے دیا کہوہ تم پر جارى رہے لہذاتم لوگوں کوحر کت كى حاجت نہيں ہے ًا بينے دل ميں خوش ہو جاؤ' والسلام \_

الله تعالی شمصیں ہدایت کرے "تمھاری حفاظت کرے شمصیں کا میاب کرے تمھاری اورمسلمین کے ان امور کی جوتمھارے ساتھ یاتمھارےاوپر ہیں اصلاح فرمائے۔

## جمهور كايانج مطالبات يراصرار:

جب پڑھنے والا پڑھنے سے فارغ ہوا تو ابوالقاسم نے کہا کہ بیلوگ تمھارے رئیسوں کے قاصد ہیں جوتم ہے کسی بات کی معذرت کریں کے بشرطیکہان کی طرف سے شخصیں کچھآ زار پہنچا ہوؤ وہ کہتے ہیں کہ''تم لوگ تو بھائی ہو'ہم سے ہواور ہماری طرف ہو''۔ قاصدوں نے بھی اس طرح کا کلام کیا' ان لوگوں نے بھی بڑی طویل گفتگو کی'ایک عریضہ امیر المومنین کولکھا جس میں پہلے کی طرح انھوں نے معذرت کی تھی' اوراس میں چندا پیے امور بھی بیان کئے جن کواس کے پہلے بیان کر چکے تھے کہ انھیں قناعت نہیں ہو سكتى جب تك سيريا في فرمان ان كے ليے شافذ كرد يے جائيں:

- 🛭 زیادات کی کی۔
- € جاگيريں داپس\_
- موانی بوابین (دربان سے تکال کربرانین (مٹی کے برتن بنانے والے) میں شار ہوں۔
  - رسوم کواس طریقے پرواپس لا پاجائے جبیرا کہوہ زمانہ ستعین میں تھیں۔
- طریقہ ماتحتی کی واپسی یہاں تک کہوہ ایسے مخص کے سپر دکردیں جس کے ماتحت بچاس اہل بیوتات ہوں اور بچاس اہل سام اجو

دواددین ہے تعلق رکھیں۔

امیر المومنین نشکر کواپنے کسی بھائی کے یا کسی غیر کے جس کوہ ہمناسب سمجھے سپر دکر دے تا کدہ ہاس کے اور ان کے درمیان ان کے امور کی پیامبری کرئے وہ شخص موالی میں نہ ہو ٔ صالح بن وصیف کو تکم دیا جائے کدہ ہ حساب دے اس سے اور موسی بن بغا ہے ان خز انوں کا حساب لیا جائے کہ جوان کے پاس ہیں۔

ہمیں کوئی شے اس ہے کم پر رضا مندنہیں کرے گئ مع تنخواہ کی تجیل کے اور ادوو طا کف کی ہر دو ماہ میں مسلسل اداہونے کے ہم نے اہل سامرا اور مغربیوں کو سامرا آنے کے بارے میں لکھا ہے ہم خود امیر الموشین کے دروازے پر جانے والے ہیں کہ مطالبات بورے کیے جائیں''۔

### جهبور کی ترک سر داروں کودهمکی:

بیعر یضہ انھوں نے ابوالقاسم برا در امیر المومنین کو دے دیا۔ ایک دوسرا خطموسیٰ بن بغا' با یکباک' محمد بن بغا' مقلم' امیر المومنین ان کی درخواست ہے انکار نہیں کرتا ہوائے اس کے کہ وہ لوگ اس کی مخالفت کریں'' امیر المومنین کے اگر ایک پھائس بھی چھھ جائے یااس کے سرکا ایک بال بھی لے لیا جائے تو ان سب کا سر لے لیا جائے گا' کوئی امر ہمیں مطمئن نہیں کرسکتا سوائے اس کے کہھ جائے بیان کوئی امر ہمیں مطمئن نہیں کرسکتا سوائے اس کے کہ صالح بن وصیف طاہر ہو وہ اور مولیٰ بن بخاجمع ہوں کہ خور کیا جائے کہ خز انے کا مقام کون ساہے' کیونکہ صالح نے اپنے پوشیدہ ہونے ہے لی وعدہ کیا تھا کہ جھے ماہ کی تنخواہ دے گا۔

انھوں نے یہ خطموسیٰ کے قاصد کودے دیا' چند آ دمی ابوالقاسم کے ہمراہ روانہ ہوئے کہ وہ ان کے عریضے کوامیر المومنین کو پہنچا دیں اور امیر المومنین کی بات سنیں' ابوالقاسم واپس ہوا تو موسیٰ نے تقریباً پانچ سوسوار روانہ کیے جو باب الحیر پرمحل اور کرخ کے درمیان کھڑے ہوگئے' ابوالقاسم اور ان لوگوں کے قاصد اور خودان کے قاصدان کی طرف متوجہ ہوئے۔

موسیٰ کے قاصد نے موسیٰ کواس قوم کا خط دے دیا جواس کے اور اس کے ساتھیوں کے نام تھا'اس جماعت میں کا تبین میں سے سلیمان بن وہب اور اس کالڑکا اور احمد بن محمد بن ثوابۃ وغیرہ تھے'اس نے وہ خطر پڑھ کے سنایا تو ابوالقاسم نے انھیں بنایا کہ ہمراہ قوم کا ایک عریف ایس نے نام بھی ہے جسے ان کواس نے نہیں دیا۔

## يانچ مطالبات كي منظوري:

وہ سب لوگ سوار ہو کرالمہیندی کے پاس گئے 'اے اس حالت میں پایا کہ تمام فرض پڑھ کردھوپ میں ایک کمبل پر ہیشا ہوا تھا 'محل کے تمام آلات لہولہب کوتو ژ دیا تھا' وہ لوگ اندر گئے اور اسے عریضے پہنچا دیئے 'بڑی دیر تک علیحدہ رہے۔

المہندی نے سلیمان بن وہب کوان لوگوں کی درخواست کے مطابق لکھنے کا تھم دیا 'المہندی نے انھیں اپنی کتاب میں اپنے قلم سے درج کر کے نافذ کر دیا اور اپنے بھائی کو دے دیا 'سر داروں نے انھیں اپنے خطوط کا جواب لکھاا ورموی کے ساتھی کو دے دیا 'ابو القاسم ان کے پاس مغرب کے وقت پہنچا 'انھیں المہندی کا سلام کہا 'اس کا خطر پڑھکر سنایا۔ جس میں میصنمون تھا۔ جمہور کے نام المہندی کا فرمان:

بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى جمين اور مصين إني اطاعت كي اور جوكام اسيراضي كرساس كي توفيق وي مين

نے تمھارا خط سمجھ لیا اللہ تعالیٰ تمھارا نگہبان ہو تمھاری درخواست کے مطابق تمھارے لیے پانچوں فرمان نا فذکر دیئے 'تم لوگ است مقرر کروجود فتروں کا انتظام کرے 'انشا اللہ تعالیٰ یہ جوتم نے درخواست کی ہے کہ تمھارا معاملہ میں اپنے کسی بھائی کے سپر دکر دوں اور جمعے تمھارے حالات پہنچائے اور جمعے تک تمھاری ضرریات کو پہنچا دے تو بخدا میں چاہتا ہوں کہ اس کا م کو میں خود انجام دوں اور تمھارے دوں اور تمھارے دوں ہوں ہوں انشاء اللہ تمھاری درخواست کے مطابق کسی شخص کا تمہارے کہ اس معالی دو خواست کے مطابق کسی شخص کا تمہارے لیے اپنے ہو لیے اپنے بھائیوں یا غیروں میں سے انتخاب کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ جمن اور تمھیں اپنی طاعت کی اور کا موں کی جو جمعے لکھ دو' کیونکہ میں اسے تمھاری پند کے موافق انشا اللہ کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ جمیں اور تمھیں اپنی طاعت کی اور کا موں کی جو اے راضی کریں' تو فیق دے'۔

### موسیٰ بن بغا کاعوام کے نام بیغام:

موسیٰ کے قاصد نےموسیٰ اوراس کے ساتھیوں کا خطبھی پہنچا دیا' جس میں میضمون تھا۔

بسم التدالرحمٰن الرحيم ۔خداشتھيں سلامت رکھ تمھاری نگہبانی کرے ٔ اورتم پر اپنے انعام پورے کرے ہم نے تمھارا خط سمجھا'تم تو ہمارے بھائی اور ہمارے بچپا کے بیٹے ہو' ہم وہی کرنے والے ہیں جوتم پیند کرتے ہو'امیر الموشین نے خدااےعزت دے جو پچھتم نے سوال کیا تمھاری پند کے موافق تھم دے دیا ہے اور اپنے فرمان نافذ کردیے ہیں

ریہ جوتم صالح مولی امیر المومنین کا معاملہ اور ہمارااس پرغصہ بیان کیا ہے تو وہ بھائی ہے اوراس چپا کا بیٹا ہے اس کے متعلق بھی ہم نہیں چاہتے جوشمیں ناپند ہواگر اس نے تم سے چھ مہینے کی شخواہ شمیں دینے کا وعدہ کیا تھا تو ہم نے امیر المومنین کی خدمت میں رقعے بیش کردیئے ہیں' جس میں وہی درخواست کی ہے جوتم نے سوال کیا ہے۔

یہ جوتم نے امیر المونین پراعتراض نہ کرنے اور معاطے کواس کے سپر دکردیے کے بارے میں کہا ہے تو ہم لوگ امیر المونین کا حکم شنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تمام امور اللہ کے سپر دہیں اور وہی ہمار امالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں ہم کسی چیز ہیں بھی اس پر بالکل اعتراض نہ کریں گے۔

سیجوتم نے بیان کیا کہ ہم لوگ امیر الموشین کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں' تو جوالیا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ برائی میں رکھے اور اسے اس کی ونیاو آخرت میں رسوا کرئے اللہ تعالیٰ تنصیب سلامت رکھے' اور تمھاری نگہبانی کرے اورتم پر اپنا پور ا انعام کرئے''۔

#### جمهور میں اختلاف رائے:

جب بی خطوط انھیں پڑھ کرسنائے گئے تو انھوں نے ابوالقاسم سے کہا کہ اب اس وقت تو شام ہوگئ ہم رات بھراپنے معاسلے میں غور کر ہے ہے کولوٹیں گے کہ مجھے اپنی رائے ہے آگاہ کریں سب جدا ہو گئے اور ابوالقاسم امیر المومنین کے پاس آگیا' جب جمعہ کی صبح ہوئی تو جب پہلا گھنٹہ ختم ہوا تو موسیٰ بن بغاامیر المومنین کے ابوان سے سوار ہوگیا اور دوسر لوگ بھی اس کے ساتھ سوار ہوگئے میں سب تقریباً پندرہ سوآ دمی سے باب الحیر سے نکلا جوگل اور کرخ کی جا گیروں کے مصل ہے وہاں انھوں نے پڑاؤ کیا' ابوالقاسم برادر المہند کی بھی نکا اس کے ساتھ کرخی بھی تھا وہ اس قوم کے پاس پہنچا جوتقریباً پانچ سوسوار اور تین ہزار پیادے تھے' ابوالقاسم

رات ہی میں واپس آ گیا تھا'اس کے ساتھ فرمان بھی تھے ان کے درمیان پہنچ گیا تو اس نے المہتدی کا ایک رقعہ نکالا جس کی تحریراس خط کے مشابہ بھی تھی جس میں فرمان درج تھے رقعہ پڑھا تو لوگ شور کرنے لگئ کوئی پچھ کہتا تھا کوئی پچھ' پیادہ موالی کا جوعلاقہ سامرا کے الحیر میں سے ان میں شامل ہورہ تھے' کثیر مجمع ہو گیا' ابوالقاسم انتظار کرتا رہا کہ جواب حاصل کرکے واپس ہواور اسے امیر المومنین کو پہنجا دے' مگر عصر تک جواب ندمل سکا اور وہ اوگ واپس گئے۔

ا یک گروہ تو بیے کہتا تھا ہم بیر چاہتے ہیں کہ القدامیر المونین کوعزت دے اور وہ ہماری تنخوا ہیں بوری ہمیں دے دے کیونکہ ہم تا خیر سے ہلاک ہوگئے۔

ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک امیر المومنین ہم پراپنے بھائیوں کو والی نہ بنا دے گا کہ ایک کرخ میں ہو' ایک ایوان خلافت میں اور ایک سامرا میں' بیہمنہیں چاہتے کہ موالی میں سے کوئی شخص ہم پرسر دار ہو۔

ا يك گروه كهتا تها كه بهم حالية تين كه صالح بن وصيف ظا هر بهؤييرًوه بهت قليل تها -

اس تضیے میں جب ہاتیں برھیں تو ابوالقاسم نے واپس آ کر پوری خبر المہدد ی کو پہنچا دی اس نے موسیٰ کو آ گے کیا جواس مقام پرتھا جہاں اس نے نشکر جمع کیا تھا وہ بھی اس کے واپس ہوتے ہی واپس ہو گیا المہددی نے جمعہ پڑھ لیا تو نشکر کو محمہ بن بغا کے سپر دکیا اور اے مع اپنے بھائی ابوالقاسم کے قوم کی طرف جانے کا تھم دیا محمہ بن بغا اس کے ہمراہ تقریباً پانچ سوسواروں کے ساتھ سوار ہوا' موسیٰ اسی مقام پرواپس آیا'جہاں وہ صبح کو تھا۔

#### ا بوالقاسم كا خطاب:

ابوالقاسم اور حجر بن بغاروانہ ہوئے دونوں اس میں گھس گئے اور اس نے سب کواس کے ذریعے سے گھیرلیا 'ابوالقاسم نے ان سے کہا کہ امیر الموشین کہتا ہے کہ میں نے ان تمام امور کے متعلق جوتم نے سوال کیا فرمان نا فذکر دیئے اور تمھاری پہند بیدہ کوئی شے ایسی ہاتی نہیں رہی جسے امیر الموشین نے حد تک نہ پہنچا دیا ہو بیصالح بن وصیف کو ظاہر ہونے کے لیے امان ہے''۔ صالح کا امان نامہ پڑھر کرنایا کہ ''موسی اور با یکباک نے امیر الموشین سے خدا اسے عزت دے اس کی درخواست کی تو اس نے ان دونوں سے اسے تبول کرنیا' اور اسے بڑی تا کید سے مضبوط کر دیا''۔ پھر پوچھا کہ'' اب کس بات پڑمھار اا تفاق ہے'' انھوں نے بہت سی ما تیں کیس۔

# سرداروں کے عہدوں کے متعلق مطالبہ:

وہ بات جواس نے اپنی واپسی کی وقت حاصل کی ریتھی کہ انھوں نے کہا'' ہم یہ چاہتے ہیں کہ موسیٰ بغا کہیر کے مرجے میں ہو اور صالح وصیف کے اس مرجے میں ہو جوز مانہ بغا میں تھا' با یکباک اپنے مرجہ سابق میں ہو' نشکر صالح بن وصیف کے ظاہر ہونے تک اس کے ہاتھ میں ہے' صالح نگا تخواہیں دے اور فر مانوں کے مطابق ان کی تنخواہوں کو جاری کر دے' تک اس کے ہاتھ میں ہے' صالح نگا تخواہیں دے اور فر مانوں کے مطابق ان کی تنخواہوں کو جاری کر دے' سب کچھ مان لینے پر واپس چائھ زر پا پی سوگر کے گئے تھے کہ ان میں اختلاف ہو گیا ایک جماعت نے کہا کہ ہم راضی ہیں اور ایک جماعت نے کہا کہ ہم راضی ہیں اور ایک جماعت نے کہا کہ ہم راضی ہیں کہ واپس جا کر کہد دیا کہ وہ لوگ متفرق ہو گئے اور اس پر تیار ہیں کہ واپس ہو جا کیں' موسیٰ بھی میں کرواپس ہوگیا' کرخ اور سامرا کے لوگ بھی اپنے مقامات پر واپس گئے۔

## صالح بن وصيف كي حوالكي كامطالبه:

بفتے کی مبیح ہوئی تو وصیف کا بیٹا اس طرح سوار ہوا کہ موالی اور غلاموں کی ایک جماعت اس کے ہمراہ تھی اور لوگ آپیں میں ایک رہنے گئے ' بہتھیا رہنھ وادی اسحاق بن ابراہیم کیار نے گئے ' بہتھیا رہتھیا ر' سالح بن وصیف کے بیادوں کے گھوڑ لوٹ لیے اور چلے گئے ' سامرا ہیں وادی اسحاق بن ابراہیم کے کنار میں مجد کجھین ام ولد متوکل کے قریب پڑاؤ کیا' اسی وقت ابوالقاسم بھی المہتدی کے اراد سے سے سوار ہوا' اپنے راستے ہیں ان کے بال سے گزرا' لوگ اس کے خادموں اور غلاموں سے لیٹ گئے کہ امیر المومنین کو ہمارا پیام پہنچاد سے 'اس نے جواب دیا کہ کہوؤوہ گڑ بڑ کرنے لگے باتوں سے اسے سوائے اس کے پچھمعلوم نہ ہوسکا کہ ہم لوگ صالح کو چاہتے ہیں' وہ روانہ ہوا' امیر المومنین کو اور مرداران حاضرین کو یہ پیام پہنچادیا۔

موسیٰ بن بغاً کی روانگی:

صالح بن وصيف كي تلاش:

موسیٰ اوران سرداروں کی جماعت ہوائ کے ساتھ تھی' جیسے یا جور' ساتگین 'یا رجون اور ٹیسیٰ کرخی بیلوگ شارع ابی احمد کی طرف چل کرالوادی پنچے اور کئی اور اس کے ساتھی لشکر کی مقدار جواس دن کہ وہ تفتے کا دن تھا' چار ہزار سوارتھی جوہتھیار اور کمانوں اور جوش اور نیزوں سے سلے تھے' اور اکثر سرداران کرخ جواس لشکر میں تھے' وہ موسیٰ کے ہمراہ صالح کو تلاش کر رہے تھے'ان کا ارادہ اس سے لڑنے کا تھا جوصالح کو طلب کرے

## صالح كے متعلق إعلان:

سی ایسے مخف سے مذکور ہے جوان کے حال سے خبر دارتھا کہ اکثر ان میں کے جوموئی کے ہمر اہ سوار تھے ان کی محبت صالح کے ساتھ تھی اس روز کوئی حرکت نہ ہوئی 'جب بید جماعت محل پہنٹے گئی تو سب سے پہلی چیز جوان سے ظاہر ہوئی وہ یہ منادی تھی۔ ''کل یک شنبہ کومنے کوصالح کے اہل وعیال اور اس کے سر داروں علاموں اور ساتھیوں میں سے جو محف امیر المومنین کے ہاں حاضم نہ ہوگا اس کا نام کا ٹ دیا جائے گا'اس کا گھر ویران کردیا جائے گا' مارا جائے گا' قید کیا جائے گا اور قید خانے میں ڈال دیا جائے گااس جماعت میں تین دن چھپنے کے بعد جو محف پایا جائے گااس پر بھی ای تشم کا عذاب نازل ہوگا اور جو محف کسی عام آ دمی کا گھوڑا لے گایارا ستے میں اس ہے تعرض کرے گااس پر بھی در دناک عذاب نازل ہوگا''۔

## المساورالثاري كي آتش زني:

مصفر شب یک شنبه کواسی حالت میں شب بسر ہوئی' دوشینے کی صبح ہوئی تو المہتدی کو یہ خبر ملی کہ المساور الشاری نے شہر میں قتل آتش زنی کی ہے' امیر المومنین نے وہیں جماعت مقاتلین کوآ واز دی اور موئی و فلے و با یکباک کور وانگی کا حکم دیا' موئی نے اپنے خیصے روانہ کر دیے' ااصفریوم چارشنبہ کوموئی اور محمد بن بغا اور مفلح کی روانگی رک گئ 'ان لوگوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم میں سے کوئی نہ جائے گا' جب تک کہ ہمار ااور صالح کا معاملہ طے نہ ہو جائے' سب اس پر متفق تھے' صالح سے ڈرتے تھے کہ وہ ان کے بعد برائی کر رگا

# صالح بن وصیف کے متعلقین پرحملہ:

بعض موالی سے مذکور ہے کہ میں نے دصیف کے ایک بیٹے کودیکھا'وہ وہ وہی تھا جس نے ان سب جماعتوں کو جمع کیا تھا' موسی اور ہا یکباک کے ساتھ میدان بغاصغیر میں ااصفر چارشنبہ کو گیند تھائی سے کھیل رہا تھا۔ یہ لوگ صالح بن وصیف کی تلاش میں کوشش کرنے لگے' اس کے سبب سے اس جماعت پر حملہ کیا گیا جو اس کے قبل اس کے متعلقین میں سے تھی جن کو یہ تہمت لگائی تھی کہ اسے پناہ دی ہے' ابرا جیم بن سعدان نحوی' ابرا جیم طالبی' ہارون بن عبدالرحمٰن بن از ہرشیعی' ابولاحوص بن احمد بن سعید بن سلم بن قتیبہ' ابو بکر وا ہا والی حرملہ جام' شاریہ' مغنیہ اور سرخسی سردار پولیس خاص انھیں میں تھے' ان کے علاوہ ایک اور جماعت بھی تھی۔

### ابراهيم بن محد كابيان:

ابراہیم بن مجربن ابراہیم بن مصعب بن ذریق سے ذکور ہے کہ رابع القبہ صالح بن وصیف کی حویلی کے تریب ایک عمارت ہے 'اس کے مالک نے بھے سے بیان کیا کہ'' ہم لوگ یوم یک شنبہ کو بیٹے ہوئے تھے کہ یکا یک گل سے ایک غلام نکلا' میں نے اسے خوف زدہ و یکھا تو اچنجا معلوم ہواتو حال دریافت کرنے کا ارادہ کیا مگروہ ہمیں چھوڑ گیا' پچھ درینہ گرری تھی کہ صالح بن وصیف کے موالی میں سے ایک گر رنے والا سامنے آیا جوروز بہ شہور تھا' اس کے ہمراہ تین یا بیار آدمی ہے' وہ اس گلی میں گھس گے اس سے بھی تعجب ہوا' تھوڑ کی دریے بعدوہ نکلے اور صالح بن وصیف کو نکالا' ہم نے واقعہ دریافت کیا' بیکا بیک وہ غلام اس گلی کے سی گھر میں پانی کی تلاش میں گھس گیا اس نے کہا کہ اس نے کسی کہنے والے کوسنا جو فاری میں کہتا ہے کہ امیر کنار ہے ہو جا' کیونکہ ایک کی تلاش میں گھس گیا تھوڑ تا ہے' اس غلام نے بھی سے سااس کے اور اس گرز نے والے کے درمیان جان پہچان تھی وہ اس کے پاس آیا اور اسے خبر دی' گرز نے والے نے درمیان جان پہچان تھی وہ اس کے پاس آیا اور اسے خبر دی' گرز نے والے نے درمیان جان پہچان تھی وہ اس کے پاس آیا اور اسے خبر دی' گرز نے والے نے تین آدمی جمع کیے اور اس پرٹوٹ پڑا اور اسے نکال لیا۔

## صالح بن وصيف كي كرفتاري:

گزرنے والے نے جوٹوٹ پڑاتھا کہا کہ مجھ سے اس غلام نے جو پچھ کہاوہ کہا' میں آگے بڑھا' میرے ساتھ تین آ دمی تھے' دیکھا کہ صالح بن وصیف کے ہاتھ میں آئینہ اور کنگھا ہے اور وہ اپنی ڈاڑھی میں کررہا ہے' اس نے مجھے دیکھا تو بھا گا اورایک گھر میں گھس گیا' میں بیڈرا کہ کہیں بیٹلواریا ہتھیار لینے کے خیال میں نہ ہو' میں ٹھیر گیا' دیکھا تو ایک کونے میں چھپا ہے' میں اس کے پاس تھس گیا اوراس کو نکال لایا' اس نے مجھ ہے گریدوزاری کی تو میں نے کہا کہ'' مجھے تیر ہے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں لیکن میں تیر ہے بھا ئیوں' ساتھیوں' سر داروں اور تیر ہے افسروں کے پاس لے چلوں گا اگر ان میں ہے دو نے بھی اعتراض کیا تو میں ان کے ہاتھ میں تجھے چھوڑ دوں گا'' ہے بھر میں نے اسے نکالا' مگر مجھے سوائے اس کے کوئی نہ ملا جواس کی برائی پرمیر امد دگارتھا' جب وہ گرفتار کیا گیا تو اسے قریب دومیل کے اس طرح چلایا گیا کہ ساتھ میں سوائے سرکاری آ دمیوں کے کوئی نہ تھا جو پانچ ہے۔ جب کہ مجھے۔

صالح بن وصيف كاقتل

بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت و وگرفتار کیا گیا تو اس پرایک کرتۂ ایک ریشی تانے کی صدری اور پاجامہ تھا' سر پر پچھ نہ تھا اور و و بر ہند پاتھا' ترکی اہلق گھوڑ ہے پر لا داگیا' عوام اس کے پیچے دوڑ رہے تھے اور خواص رؤک رہے تئے انھوں نے اسے موئ بن بغا کے گھر پر پہنچایا موئ بن بغا کے گھر لے گئے تو سر داروں میں سے با یکباک اور شلح اور یا جور اور سائکین وغیرہ اس کے پاس آئے' گھر پر پہنچایا موئ بن بغا کے گھر لے گئے تو مفلح کے اسے باب الحیر سے نکالا جو جامع مجد کے قبلے ہے مصل ہے کہل لے جائیں' جب وہ اسے منارے کی حد تک لے گئے تو مفلح کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اس کے شانے پر ایسی ضرب لگائی جو قریب تھا کہ اسے پچھاڑ دے' اس کے بعد اس کا سرکا ہ لیا' دھڑ و ہیں چھوڑ دیا' اور اسے المہندی کے گھر لے گئے۔

صالح بن وصیف کے سرکی تشہیر:

ایوان خلافت میں مغرب کے پچھ ہی قبل پنچ سر مطلح کے غلاموں میں سے ایک شخص کی قبا کے دامن میں تھا'خون ٹیک رہا تھا'
اسے لے کے پنچ تو المہیندی مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہو چکا تھا اس لیے اس نے اسے نہیں دیکھا' وہ اسے نکال لائے کہ درست کر لیا جائے' المہیندی نے اپنی نماز اداکر لی اور انھوں نے اسے خبر دی کہ صالح کوتل کر دیا اور وہ اس کا سر لائے ہیں تو اس نے اس سے زیادہ ان سے پچھ نہ کیا کہ یہ کہا کہ اس دیکھ اور ایک اور انھوں اپنی تنبیج میں لگ گیا' بی خبر اس کے گھر پنچی تو فریا دبلند ہوئی' وہ لوگ اس رات کوسو رہے جب۳۳/صفر دو شنبے کا دن ہوا تو صالح بن وصیف کا سرایک نیزے پر چڑھایا گیا اور اسے تھمایا گیا۔

منادی کی گئی کہ بیاس مخض کا ہدلہ ہے جوا پے آتا گوٹل کرئے تھوڑی دیرکیلیے باب العامہ پراٹکا دیا گیا اوراس کے بعد ہنالیا گیا' پے در پے تین دن تک ایسا ہی کیا گیا' دوشنے کے دن جب کہ صالح بن وصیف کا سراٹکا یا گیا' بغاصغیر کا سر نکالا گیا اوراس کے اعزاء کودے دیا گیا تا کہ فن کردیں۔

صالح كِتل يرمفلح كااظهارافسوس:

بعض موالی سے ندکور ہے کہ میں نے مطلح کواس طرح دیکھا کہاں نے بغا کے سرکو دیکھا تو رونے لگا اور کہا کہ خدا مجھے قتل کرے اگر تیرے قاتل کوقل نہ کروں' جب۲۲ پنج شنبہ کا دن ہوا تو مویٰ نے وہ سرام الفضل وصیف کی بیٹی کو بھیجا' وہ النوشری کی بیوی تھی اور اس کے قبل سملتہ بن خاقان کے پاس تھی۔

بعض بنی ہاشم سے ندکور ہے کہ ام الفضل نے مویٰ بن بغا کوصالح کے قبل پر مبارک باددی مویٰ نے کہا کہ وہ امیر المومنین کا دشمن تھا'ام الفضل نے با یکباک کومبارک بادوی تو اس نے کہا کہ بیرمبارک بادمیرے لیے نہیں ہے ٔ صالح تو میرا بھائی تھا۔

صالح بن وصیف کے تل پرانسلولی کے اشعار:

جب صالح بن وصیف قتل کیا گیا تو انسلولی نے موی کے لیے اشعار ذیل کے۔

و جئمت اذ جئت ياموسيَّ على قدر ۱ ـ ونيلت و ترك من فرعون حين طغي

''تونے فرعون سے اپنا نقام لے لیاجب اس نے سرکشی کی۔اے موکی توجب آیا تواپے مرتبے پر آیا۔ سخمة.

يسرميك باظلم والعدوان عن وتر ٢- ئىلانة كنهم باغ اخو حسد

تین ہیں جوسب کے سب باغی ہیں' ہرا کی حسد کا بھائی ہے۔ جوظلم وعدوان کا تیر مارتا ہے۔ سَرَجْهِ بَهُ.

بالجسر محترق بالجمر والشرر ٣ ـ وصيف بالكرخ ممثول به وبغا

وصیف کرخ میں ہے جس کی ناک کان کٹ چکے ہیں وبغا۔الجسر پر چنگاری اور شعلے میں جل رہا ہے۔ تَيْرَجْتِهُ:

فسي الحيس جيفتمه والروح في سقر ٤ ـ وصالح بن وصيف بعد منعضر

ان کے بعدصالح بن وصیف ہے جوٹی میں چڑر ہاہے۔اس کی لاش الحیر میں ہے اور روح جہنم میں'۔

اس سال جمادی الاولیٰ کی جاندرات کوموسیٰ بن بغااور با یکباک نے مساورالشاری کی طرف کوچ کیا اور محد بن الواثق نے

اس سال جمادی الا و لی میں مساور بن عبدالحمید اورعبیدالحمروسی کا الحیل میں مقابلہ ہوا و ہ دونوں مختلف الرائے تھے مساور کی عبیدہ پرفتح ہوئی اوراس نے اسے قل کردیا۔

اسی سال اوراسی مہینے میں مساور الشاری اور کے کا مقابلہ ہوا' مساور کی جانب سے مجھ سے بیان کیا گیا کہوہ العمروسی کوتل كرينے كے بعداس حالت ميں كداس كے ساتھى بہت زخى تھے اور وہ اس جنگ سے تھك كئے تھے جو دونوں فريق كے درميان ہوئى متنی البحیل ہے موسیٰ کے لشکر کی طرف اور جواس لشکر میں شامل ہو گئے تھے ان کی طرف واپس ہوا' وہ لوگ حفاظت کررہے تھے'اس نے ان برحملہ کردیا' کا میابی کی جوامیدتھی برندآئی' بیرمقابلہ جبل زینبی میں ہواتھا'آ خرد واس کے ساتھی اس پہاڑ کے مصل ہو گئے' پھر اس کی چوٹی پر چلے گئے وہاں آگ سلگائی اور اپنے نیزے گاڑ دیکے موسی کالشکراس پہاڑ کے میدان میں تھا' مساور اور اس کے ساتھی اس رائے کے علاوہ جس میں موٹی نے اپنالشکرا تارا تھا اس پہاڑ ہے اترے وہ چلا گیا موٹی اور اس کے ساتھی سیجھتے رہے کہ يهار ي يرب وولوگ ان سے في گئے۔

ابل كرخ كى المهندى سے ملاقات:

اس سال۲۴/ر جب کوالمهندی معزول کیا گیااور ۱۸/ر جب پنج شنبه کواس کی وفات ہوئی۔

بیان کیا گیاہے کہ ای سال ۲/رجب کوسا کنان کرخ نے سامرا میں اپنی عطائے لیے حرکت کی المهندی نے ان کے پاس طبا کو جوان کا رئیس تھا اورا پنے بھائی عبداللہ کو بھیجا' دونوں نے ان سے گفتگو کی' انھوں نے ان کی بات نہ مانی اور کہا کہ ہماری خواہش میر ہے کہ ہم امیر المونین سے بالمشافہ گفتگو کریں ابونصرین بغارات میں جھپ کراینے بھائی کے فشکر کی طرف نکل گیا جوالشاری کے قریب السن میں تھا محل میں ایک جماعت واخل ہوئی' یہ چہارشنبہ کا دن تھا' المہتدی نے ان لوگوں ہے دیریتک گفتگو کی' ان کی عطاحیار

شنبہ و بنخ شنبہ کو بند کی گئی تھی' وہ منتظر سے کہ یہ معلوم کریں کہ موسیٰ بن بغا کیا کرتا ہے' موسیٰ نے اپنے لشکر کوایک مہینے کی تنخواہ دی تھی' وہ الشاری کے مقابلے پرتھا' اس کے ساتھی قرار ہے ہوئے تو اختلاف پڑگیا۔موسیٰ خراسان کے ارادے سے چلاگیا۔ المہتدی کا با کیاک کے نام بیغام:

اسباب اختلاف میں اور ترکوں سے لڑنے کے لیے مہتدی کے نکلنے کے باعث میں مختلف روائتیں ہیں 'بعض کہتے ہیں کہ جس وجہ سے الشاری کے سامنے سے موئی ہٹ گیا' اس کی جنگ ترک کر دی اور خراسان چلا گیا' وہ وجہ رہے کہ المہتدی نے ہا یکباک کو الشاری کے سامنے مشاور الثاری کے مقابلے میں مقیم تھا' اپنی طرف مائل کرنا چاہا' اسے لکھا جس میں رہے تھم تھا کہ اس لشکر کو جوموسیٰ کے ساتھ ہے' خودا پنے ماتحت کر لے اور وہی ان پرسر دار ہوجائے' رہے کہ موئی بن بغااور مللے کوئل کر دے یا قید کر کے دونوں کو اس کے یاس بھیج دے'۔

# با يكباك اورمولي بن بغا كي تُفتكو:

جب وہ خط ہا یکباک کوملاتو وہ اسے لے کرموسیٰ بن بغائے پاس گیا'اوراس سے کہا کہ'' میں اس سے خوش نہیں ہوں' کیونکہ بیتذ بیرتو ہم سب کے خلاف ہے' جب آج تیرے ساتھ کچھ کیا جائے گا تو کل میرے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا' تیری کیا رائے ہے''۔اس نے کہا کہ''میری رائے بیہ ہے کہتو سامراجا کے اسے اطلاع وے کہتو اس کی اطاعت میں ہے اورموسیٰ وفلح پر اس کا مدو گارہے'وہ تجھے ہے مطمئن ہوجائے گا' پھر ہم سب اس کے تل کی تذہیریں کریں گے''۔

# با يكباك كى گرفتارى:

با یکباک آیا اور المہتدی کے پاس گیا' وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے' گویا کہ الشاری کے پاس ہے آئے ہیں' المہتدی ناخوش ہوا کہ'' تو نے لشکر چھوڑ دیا حالانکہ میں نے تختجے ہے تھم دیا تھا کہتو موٹی وفلے کوفل کر دے' ان کے معاملے میں تو نے ڈھیل دی''۔

اس نے کہا'' اے امیر المومنین میرے لیے ان دونوں کے ساتھ یہ کیونگرممکن تھا' لشکر کے اعتبار سے دونوں مجھ سے بہت بڑے اور بہت زبر دست ہیں' میرے اور مفلح کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا تو میں اس کا انقام نہ لے سکا' البتہ میں اپنالشکراورا پنے ساتھی اور جس نے میری اطاعت کی سب کو لے آیا ہوں کہ ان دونوں کے خلاف تیری مدد کروں اور تیرے معاملے کوطافت پہنچاؤں' اورموسیٰ کے پاس تو بہت تھوڑی تعدادرہ گئی ہے''۔

اس نے کہا کہ ''اپنے ہتھیا رر کھ دے''۔اوراہے کی گھر میں داخل کرنے کا حکم دیا۔

اس نے کہا''اے امیر المومنین مجھ جیسے آ دمی کا توبیا نظام نہیں ہے جب کدوہ اس تنم کی وجہ ہے آئے کیہاں تک کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنے ساتھیوں اور عزیزوں کواپنے کام کا تھم دوں''۔

اس نے کہا کہ ''اس امر کی کوئی گنجائش نہیں کہ جھے تچھ سے گفتگو کی حاجت ہو''۔

اس کے ہتھیار لے لیے گئے 'ساتھیوں کواس کی خبر میں دیر لگی احمد بن خاقان دربان با یکباک ان میں دوڑنے لگا کہ اپنے صاحب کو تلاش کروقبل اس کے کہ اس پر کوئی حادثہ گزرے ٹرک جوش میں آگئے 'محل کو گھیرلیا۔

## صالح بن على كامهتدى كومشوره:

جب المهتدى نے بید دیکھااس وقت اس کے پاس صالح بن علی بن یعقوب ابن ابی جعفر المنصور تھا'اس ہے مشورہ کیا کہ تو کیا مناسب سمجھتا ہے'اس نے کہا۔اے امیر المونین' جس شجاعت اور پیش قد می کوتو پہنچا' تیرے بزرگوں میں ہے کوئی نہیں بہنچا' ابو مسلم کی شان اہل خراسان کے نز دیک جتنی کہ اس ترک کی اس شکر میں ہے اس سے بہت زیادہ تھی' مگر بچھ نہ ہوا سوائے اس کے کہ اس کا سران کی طرف بچینک دیا گیا' یہاں تک کہ انھیں قرار آگیا' حالا نکہ ان میں وہ بھی تھے جواس کی پرستش کرتے تھے اور اس کو رب بنائے ہوئے تھے تو بھی ایبا کرے گا تو انھیں قرار آجائے گا' کیونکہ تو پیش قدمی میں منصور سے بھی زیادہ خت ہے اور دل کی شیاعت میں بھی'۔

با يكباك كاقتل:

الکرخی جس کا نام محمد بن المباشر تھا کرخ میں لو ہارتھا اور پیخیں بنایا کرتا تھا' اسے پیشے سے جدا ہوکر بغداد میں المہد کی سے مل گیا تھا' اس نے اس پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا' اسے با یکباک کی گردن مارنے کا تھم دیا تواس نے گردن ماردی' ترکول کی سیمالت تھی کہ کل میں مسلح صف بستہ کھڑے با یکباک کوطلب کررہے تھے المہدی نے عمّاب بن عمّاب قائد کو تھم دیا کہ وہ اس کا سر ان میں بھینک دی عمّاب نے سر لے کران کی طرف بھینک دیا' وہ پیچھے ہے اوران میں جوش پیدا ہوگیا ایک شخص نے عمّاب پر حملہ کر کے اسے قل کردیا' المہدی نے فراغنہ اور مغاربہ اور اوکشیہ اور اشرہ سنیہ اور ان ترکول کو جفول نے دودر ہم اور ستو پر اس سے بیعت کی تھی بلا بھیجاوہ آ سے اور ان میں بہت سے مقتول ہوئے' کہا گیا ہے کہ ان ترکول میں سے جفول نے قال کیا تقریباً چار ہزار مقتول ہوئے' کہا گیا ہے کہ ان ترکول میں سے جفول نے قال کیا تقریباً چار ہزار مقتول ہوئے' کہا گیا ہے کہ ان ترکول میں سے جفول نے قال کیا تقریباً چار ہزار اور یہ واقعہ اس سال ۱۳۰ میں ہوئے اور سیمی کہا گیا ہے کہ دو ہزار اور یہ تھی کہ ایک ہزار اور یہ واقعہ اس سال ۱۳۰ میں ہوئے۔

ساری قوم پوم بیک شنبہ کو اکٹھا ہو گئی تمام ترک متفق ہو گئے 'سب کا معاملہ ایک ہو گیا' ان میں سے تقریباً دس بڑار آ دمی آئے' طغویتا برا دراور با یکباک اوراحمد بن خاقان دربان با یکباک تقریباً پانچ سوآ دمی کی جماعت میں آئے' جوطغو تیا کے ہمراہ تھے۔ مہتدی اور ترکوں کی جنگ:

المہیدی اس طرح نکلا کہ صالح بن علی اس کے ہمراہ تھا' گلے ٹیں قرآن جیدتھا اوروہ لوگوں کواس امرکی دعوت دے رہا تھا کہ
وہ اپنے خلیفہ کی مدد کریں' جب شر بڑھا تو وہ ترک جوالمہیدی کے ساتھ تھے اپنے ساتھیوں کی طرف مائل ہو گئے جو برادر با یکباک
کے ساتھ تھے المہیدی فراغنہ ومغارب اور چندعوام میں رہ گیا جواس کے ہمراہ تھے' پھر طغو تیا اور با یکباک نے ان سب برایک ایسا
حملہ کیا جوطالب قصاص اور ایسے شدید بیاسے اور ایسے طالب انتقام کا ہوجے بدلہ نہ طلہ وصفیں تو ڑ دیں انھیں بھا دیا اور بہتوں کو تل
کرڈ الا'وہ لوگ پشت بھیر کر بھا گئے المہیدی بھی اس طرح شکست اٹھا کر بھا گا کہ اس کے ہاتھ میں بر ہنہ تکو ارتھی اوروہ ندادے رہا تھا
کرائے کروہ انسانی اپنے خلیفہ کی مدد کرو اس طرح ابوصالح عبداللہ بن جمہ بن یز دادے گھر پہنچا جو شبہ با بک کے بعد تھا اور اس میں
احمد بن جمیل صاحب المغویۃ بھی تھا' وہاں داخل ہوا' اپنے ہتھیا ررکھ کرسفید کپڑے بہن لیے کہ ایک گھر کے او پر چڑھ کردوسرے گھر میں اتر کرجائے اور بھاگ جائے اور بھاگ جائے گا گھا گیا مرائیں ملا۔

. احمد بن خا قان تمیں سواروں کے ساتھ اسے پوچھتا ہوا آیا' آگاہ ہو گیا کہوہ ابن جمیل کے گھر میں ہے وہاں سے وہ بھاگا کہ چڑھ کرنکل جائے'اسے ایک تیر مارا گیا اور ایک تلوار اس کے پیٹ میں بھونک دی گئی'احمد بن خاقان نے گھوڑ ہے یا نچر پر لا دا اور اس کے پیچے سائیس کو بٹھا کر یہاں تک کہ اسے اپنے گھرلے گیا'لوگ اس کے پاس آئے'اسے چیس مارنے اور منہ پرتھو کئے گئی' اس کے چیچے سائیس کو بٹھا کر یہاں تک کہ اسے اپنے اس نے چھلا کھ کا اقر ارکیا' جنھیں کرخی نے بغداد میں لوگوں کے پاس امانت رکھ دیا اس بات رکھ دیا کہ اس نے جھلا کھ کیا گیا' ایک شخص کے حوالے کر دیا' جس نے اس کے خصیئے کو مسل کراس کو قبل کر دیا۔

بعض نے کہا کہ اس کاسبب اور پہلا اختلاف بیتھا کہ ترکوں کی اولا دمیں سے لاحقین جمع ہوئے کہ ہم لوگ اس پر رضا مند نہیں ہیں کہ ہم پرسوائے امیر المونین کےکوئی اور رئیس ہو۔

مویٰ بن بغااور با یکباک کواس وقت انھوں نے لکھا جب کہ وہ دونوں الشاری کے مقابل تھے 'مویٰ اپنے آ دمیوں کے ساتھ آیا' جمعہ کوالوز ریے علاقے میں پل تک گیا' المہتدی نے الحیر میں پڑاؤ کیااوروہ ان کے قریب ہو گیا' وہ کل کی طرف سلح نکلا۔ فراغنہ ومغاربہ کافتل:

جب ۱۳ ا/رجب یوم شنبه مواتو با یکباک فرمال بردار بن کے داخل ہوا' موئ تقریباً دو ہزار آ دمی کے ساتھ خراسان کی طرف چلا گیا' ایک شخص موالی میں سے المہند کی کے پاس آ یا کہ با یکباک نے موئ سے وعدہ کیا ہے کہ بچھے محل میں کسی بہانے سے قبل کر دسے گا۔المہند کی نے با یکباک گوگر فنار کرلیا' اس کے تھیار چھین لینے اور قید کردینے کا تھم دیا' وہ ہفتے کو عصر تک قیدر ہا' اہل کرخ اس کی تلاش میں نظے اور واپس گئے' بک شنبہ کی تسج ہوئی تو ان میں سے کوئی نہ بچا جو پیادہ یا سوار سلح ہوکر نہ آ یا ہو' جب و محل کی طرف کی تلاش میں نظے اور واپس گئے' بک شنبہ کی تج ہوئی تو ان میں سے کوئی نہ بچا جو پیادہ یا سوار سلح ہوکر کایا' انھوں نے ان پر حملہ کر دیا' گئے تو المہند کی نے نماز ظہر پڑھی اور فراغنہ ومغارب کے ہمراہ ان کی طرف نکلا' مرکوں نے انھیں ہو' کایا' انھوں نے ان پر حملہ کر دیا' جب انھوں نے ان کا پوشیدہ لشکر نکل آ یا جس سے فراغنہ ومغارب کی بہت بڑی جماعت مقتول ہوئی۔ المہند کی کا فرار:

المہتدی ہماگا 'ابوالوزیر کے دروازے پراس حالت بیں گزرا کہ اس کا غلام چلا رہا تھا کہ اے لوگوں یہ محمارا خلیفہ ہے ترک اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ احمد بن جمیل کے گھر تھی المہتدی ایک دوسرے گھر پر چڑھ گیا 'ترکوں نے اس تمام علاقے کا محاصرہ کرلیا اسے انھوں نے عبداللہ بن عمرالبازیار کے ایک غلام کے گھر سے نکالا' اس حالت میں ایک دبلے سیاہ گھوڑ ہے پرسوار کر دیا کہ اس کی پہلی میں نیز ہے کا خم تھا اور وہ کرتے اور پا جامہ پہنے تھا 'کرفی کا گھر' نیز ایک جماعت عوام اور بی تو ابتہ کے مکان لوٹ لیے۔ جب دوشنبہ کا دن ہواتو احمد بن المتوکل عرف ابن فتیان کو یار جوخ کے گھر پہنچایا گیا ترک راستوں میں گھوم رہے تھے اور عوام کی تحریف کررہے تھے کہ انھوں نے ان کی مزاحمت نہیں گی۔

كيغلغ كى گرفتارى:

دوسروں نے کہا کہاس کا سب بیتھا کہ کرخ اور سامرا کے باشندوں نے اس سال ۱/ر جب یوم دوشنبہ کو حرکت کی 'کرخ میں اور اس کے اور جمع ہوئے 'المہتدی نے کیغلغ وطبایغو بن صول ارتیکن اور اپنے بھائی عبداللہ کوان کی جانب روانہ کیا 'بیلوگ ان کے ساتھ برابر رہے' یہاں تک کہان میں سکون ہوگیا اور بیدرالخلافت واپس آگئے' ابونصر محمد بن بغا کبیر کویے خبر پینچی کہ المہتدی نے اس

کے اور اس کے بھائی موئ کے بارے میں کلام کیا ہے اور موالی ہے کہا ہے کہ تمام مال ان لوگوں کے پاس ہے وہ اس سے اور ان لوگوں سے ڈرا۔ شب چارشنبہ ار جب کو بھاگ گیا' المهندی نے اسے چارر قعے کھے جس میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی تھی' دوخط اسے اس وقت پنچے جب کہ وہ ابر تکین بن برمکا تیکن کے ساتھ المحمدیہ میں مقیم تھا' دوسرے دو اس وقت پنچے کہ فوج صغیر کے ساتھ تھاس نے اس پر بھروسہ کیا اور واپس ہوا' وہ اور اس کا بھائی حبثون اور بکا لیا دار الخلافت میں داخل ہوئے تو قید کرد کیے گئے ان کے ساتھ کیغلغ بھی قید کردیا گیا۔

ابونصر کی گرفتاری قتل:

ابونصر کوان سے علیحدہ کرلیا گیا اور اس سے مال مانگا کیا' اس کے وکیل سے پندرہ ہزار دینار لے لیے گئے اور اسے ۳/رجب سے شنبہ کو آل کے انقضاۃ کے ایک کئو کیس میں بھینک دیا گیا'۵/رجب دوشنبہ کواسے کئو کیس سے نکالا گیا۔اور اس کے گھر پہنچایا گیا' وہ بد بوکر نے لگا تھا' تین سومثقال مشک اور چھ سومثقال کا فورخر بدا گیا اور اس پرڈال دیا گیا مگر بد بو بند نہ ہوئی' الحن بن مامون نے اس کی نماز جنازہ برطی۔

مواليون كودار الخلافه مين قيام كاحكم:

المہدی نے ابونفر کو قید کرنے کے وقت موئی ابن بغا کو لکھا کہ شکر کو با یکباک کے سپر دکر دے اور مع موالی کے سامرا
آ جائے' با یکباک کو شکر پر قبضہ کرنے اور الشاری کے قبال کا انتظام کرنے کو لکھا' با یکباک اس خط کو موئی کے پاس لے گیا' اس نے
اسے پڑھا تو سامرا کی واپسی پراتفاق کر لیا' المہد کی کو بیٹر پہنچی کہ وہ لوگ اس کی مخالفت پرآ مادہ ہیں' اس نے موالی کو جمع کر کے
فر ماں برداری پر برا پیچنتہ کیا اور انھیں دار الخلافت میں اپنے ساتھ رہنے اور اپنے سے جدانہ ہونے کا حکم دیا' ترکوں میں سے ہر خص
کے لیے اور جوان کے قائم مقام تھے ان کے لیے بھی دو درہم یومیہ جاری کیے اور مغربیوں میں ہر خض کے لیے ایک درہم'
دونوں فریق اور ان کے دوست تقریباً پندرہ ہزار آ دگی اس کے لیے خاص محل اور دوسرے محلوں میں جمع ہوگئے ان میں وہ ترک بھی
تھے' جوالکا ملی مشہور تھے۔

کیفلغ کے قید ہونے کے بعد دارالخلافت کا نتظم مسر وربلخی اور سر داروں کا رئیس طبا یغوتھا' نینظم عبداللہ بن تکین تھا۔موئ اور مفلح اور با یکباک کو ابونھر اور حبثون اور دوسر ہے گرفقاروں کی خبر پہنچی تو انھوں نے احتیاط اختیار کی' ان کے اور المهتدی کے درمیان نامہ و پیام وقاصد جاری ہوئے' المهدی اس جماعت کے ساتھ نکلا' مامہ دیام وقاصد جاری ہوئے' المهدی اس جماعت کے ساتھ نکلا' مگرکوئی نہیں آیا۔

احمد بن خاقان کی گرفتاری:

جب ۱۲/رجب جمعہ کا دن ہوا تو یہ خبر کینچی کہ موک<sup>ا مفل</sup>ح کے ساتھ سامرا کے راستے ہے الجبل کے علاقے میں شام کے وقت داخل ہو گیا ہے' ہفتے کے دن با کیباک اور یار جوخ اور اساتیکن اور علی بن بارس اور سیما الطّویل اور خطار مش دارالخلافت میں داخل ہوئے' با یکباک اور اس کا نائب احمد بن خاقان قید کر دیئے گئے اور بقیہ کوواپس کر دیا گیا' با یکباک وغیرہ کے ترک ساتھی جمع ہوئے اور کہا کہ ہمار اسر دار کیوں قید ہے اور ابونصر کیوں قبل کیا گیا۔

# طغوتیا کامهتدی کی جماعت پرحمله:

ہفتہ کوالم ہتدی ان کی جانب نکلا' ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی' وہ واپس گیا اور یک شنبہ کواس طرح نکلا کہ وہ اوگ اس کے لیے جمع ہوگئے تھے' خود اس نے مغربیوں اور مٹی کے برتن والے ترکوں اور فرغانیوں کو جمع کیا' مینہ پرمسر وربلخی اورمیسرہ پر یار جوخ تھا' المہتدی اساتکین وطبا یغو وغیرہ سر داروں کے ساتھ قلب میں رہا' جب سورج تیز ہوگیا تو بعض آدی بعض کے قریب ہو گئے اور لڑائی چھڑگئ انھوں نے با کیباک کوطلب کیا تو المہتدی نے اس کا سران کے پاس پھتکوا دیا۔ عمّا ب بن عمّا ب نے اسے اپنی قبا کے دامن سے نکالا تھا' ان لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کے بھائی طغو تیانے اپنی خاص جماعت سے المہتدی کی جماعت پر جملہ کر دیا المہتدی کے دامن سے نکالا تھا' ان لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کے بھائی طغو تیانے اپنی خاص جماعت سے المہتدی کی جماعت پر جملہ کر دیا المہتدی کے باس بھاگ گئے ۔ دونوں فریتی کی المہتدی کے باس بھاگ گئے ۔ دونوں فریتی کی جماعت مقتول ہوئی۔

### حبشون میں بغا کا بیان:

حبیثون بن بغاہے نہ کورہے کہ سات سواسی آ دمی مقتول ہوئے اور سب لوگ منتشر ہو گئے 'المتبدی دارالخلافت میں داخل ہوا ، وہ دروازہ بند کرلیا گیا جس سے وہ داخل ہوا تھا'اس دروازے سے نکلا جو باب الا ایتاخ مشہور ہے' بازار مسرور سے واثق کے دروازے سے ہوتا ہوا باب العامہ کی طرف اس طرح نکلا کہ ندا دے رہا تھا کہ اے لوگوں میں امیرالمونین ہوں' اپنے خلیفہ کی طرف سے قال کرو مگرعوام میں سے کسی نے اس کی بات نہ مانی اوروہ سڑک پر سے گزرر ہا تھا اور ندا دے رہا تھا' مگر کسی کواس کی مدد کرتے شہیں دیکھا' وہ قید خانے کے درواز نے پر گیا' قید یوں کور ہا کر دیا جواس میں تھا' گمان کرتا تھا' کہ وہ لوگ اس کی مدد کریں گئے مگران سے سے اور قائے کے کھی نہوا۔

# المهتدي کي گرفتاري:

لوگوں نے اس کی بات قبول نہ کی تو وہ ابوصالح عبداللہ بن بر داد کے گھر گیا وہاں احمد بن جمیل افسر پولیس بھی اترا ہوا تھا'وہ
اس کے پاس پنچایا گیا' و بوان الفیاع کی طرف سے نکال کرمحل میں لائے' پھر احمد بن خاقان کے پاس قید کر دیا' احمد بن جمیل کا گھر
لوٹ لیا گیا' جوشخص مغاربہ کے سرداروں میں سے اس معرکے میں قتل ہوا وہ ٹھر بن احمد الزبیری ہے' اور شاکریہ کے سرداروں میں
سے عماب بن عماب ہے جب کہ وہ با یک باک کا سران کے پاس لایا تھا۔

### المهتدى كامعزول ہونے سے انكار:

بیان کیا گیاہے کہ اس جنگ میں المہتدی نے بہت بڑی جماعت کو اپنے ہاتھ سے آل کیا 'قید ہونے کے بعد بخت کلامی ہوئی'
اور انھوں نے اس سے معزولی چاہی' تو اس نے انکار کیا اور آل کے لیے تیار ہوگیا' انھوں نے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے مویٰ بن بغا
اور با یکباک اور سر داروں کی ایک جماعت کو لکھاتھا کہ ان کے ساتھ بدعہدی نہ کرے گانہ
ان امور کا قصد کرے گان جب اس نے ایسا ان سب کے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا اور وہ اس پر واقف ہو گئے تو وہ اس کی سے ساتھ کیا میں محکومت تو ڑنے کو طال سمجھا۔

# يارجوخ كي احمر بن متوكل كي بيعت:

یار جوخ لوگوں کے بھاگ جانے کے بعد دارالخلافت گیا۔ وہاں سے اولا دمتوکل میں سے اس نے ایک جماعت کو نکلا'
انھیں اپنے گھر لے گیا' ۱۳ ا/ر جب یوم سہ شنبہ کواحمہ بن المتوکل سے جوابن فتیان مشہورتھا' بیعت کر لی المعتمد علی اللہ نام رکھا گیا'
۱۸ ر جب یوم پنج شنبہ کوالممہتدی محمہ بن الواثق کی وفات پرشہادت لی گئی کہ وہ درست حالت میں تھا' سوائے ان دو زخموں کے جو
اسے یک شنبہ کولڑ ائی میں لگے کہ ایک تیر سے اور ایک تلوار سے اور کوئی زخم نہیں تھا۔ جعفر بن عبدالوا حد اور امیر الموشین کے چند
بھائیوں نے اس کی نماز جنازہ پردھی اور وہ المخصر کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ موگ بن بفا اور شنہ کوسامرا میں
داخل ہوئے۔ اس نے المعتمد کوسلام کیا خلعت ملا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ امن وعافیت سے دہنے گئے۔

اہل کرخ کا المہندی سے ملاقات پراصرار:

۲/رجب کواہل کرخ ودورسب میں بیجان بیدا ہوا۔ وہ جمع ہوئے۔ جب وہ حرکت کرتے تھے تو مہتدی اپنے بھائی عبداللہ کو بھیجا کرتا تھا۔ اس دن بھی حسب معمول عبداللہ کواس کے پاس بھیجا۔ اس نے انھیں اس حالت میں پایا کم کل کے اراد سے آئے بھی بھیجا کرتا تھا۔ اس دن تھی حسب معمول عبداللہ کواس کے پاس بھیجا۔ اس نے انگار کیا کہ ہم والیس نہ ہوں گے جب تک ہم امیراموشین کے باس جا کراس سے اپنے واقعہ کی شکایت نہ کرلیس عبداللہ ان کے پاس سے واپس ہوا۔ اس وقت دارالخلافت میں ابونھر محمد بن بغا اور حبید فور اس کے باور کروہ تھا۔ عبداللہ نے جب بین جرب بینچا دی تو تھم ہوا کہ پھر جاؤ اور ان کی ایک جماعت کوروانہ کوساتھ لاؤ۔ حسب الحکم عبداللہ ان سے قریب محل کے ملا اور چا ہا کہ وہ اپنے مقام پر تھے بیخر بینچی کہ ان کا گروہ آگیا جہتو وہ وہ سب باب کریں مگر انھوں نے انگار کیا جب ابونھر کواور جواس کے ساتھ دارالخلافت میں سے بیخر بینچی کہ ان کا گروہ آگیا ہے تو وہ سب باب التر الدے قریب سے دارالخلافت میں سواتے مسر وربلی کے ابولون نائب کیغلغ کے اور کا تبوں میں سے بیخر میسی بن فرخان شاہ کے اور کوئی نہ رہا۔

### افسرول کی معزونی کا مطالبه:

موالی باب القصر الاحمر کے قریب سے داخل ہوگئے اور قریب چار ہزار کے دارالخلافت میں بھر گئے ۔ مہتدی کے پاس گئے۔ اپنی حالت کی شکایت کی ۔ انھیں اپنی درخواست میں بھر وسرتھا کہ ان کے افسروں کو معزول کر دیا جائے گا۔ اوران کا انظام امیر المونین کے بھائیوں کے سپر دکر دیا جائے گا۔ فزانے میں جتنی خیانت کی ہے سب کی تلافی وبازیا بی ہوگئی جس کی مقدار پندرہ کروڑ بیان کی تھی۔ اس محاطے میں اوران کی درخواست پرغور کرنے کا وعدہ کیا۔ اس دن دارالخلافت ہی میں رہے۔ مہتدی نے محمد بن مباشر کرخی کو بھیجا۔ اس نے ان کے لیے ستوخر میدے۔ ابونھر بن بغااس کے بعد ہی گیا یہاں تک کہ اس نے الحیر میں کہ حلبہ کے قریب تھالشکر جمع کیا۔ اس کے ساتھ تقریباً پانچ ہزار آ دمی ال گئے گراسی شب کو علیحدہ ہو گئے۔ اب اس کے پاس سو سے بھی کم رہ گئے۔ وہ چلا گیا۔ جاتے جمد میچنج گیا۔

مطالبات برنظر ثانی کامشوره:

چارشنبہ کی صبح اس طرح ہوئی کہ موالی اپنے پہلے مطالبے پر قائم تھے۔ان ہے کہا گیا کہ بیرکام جس کاتم ارادہ کرتے ہو سخت

کام ہے۔ان امراء کے ہاتھ سے حکومت کا نکال لینا شمیں بھی سہل نہیں۔ چہ جائے کہ معزول بھی کیے جائیں اورسر کاری مطالبات بھی پورے کرالیے جائیں۔اپنے معاطے بین غور کرو۔اگر شمیں یہ خیال ہو کہتم اس معاطے پراس وقت تک صبر کرو گے جب تک کہ وہ اپنی انہا کو پہنچے تو امیر المونین اسے تمھارے لیے قبول کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں امیر المونین تمھارے لیے غور کواچھا سمجھتے ہیں انھوں نے سوائے اپنی پہلی درخواست کے انکار کیا۔ انھیں اس امرکی بیعت کی قسموں کی دعوت دی گئی کہ وہ اس قول پر قائم رہیں گے۔اس سے رجوع نہ کریں گے۔ جو شخص ان سے اس معاطے میں قال کرے گا اس سے قال کریں گے۔امیر المونین کے لیے خیر خواہی کریں گے۔اس سے وفا داری کریں گے۔ان لوگوں نے اس کی یہ بات مان کی بیعت کی قسمیں کی گئیں۔اس دن تقریباً ایک خواہی کریں خان شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اور قسمیں کی گئیں۔اس دن تقریباً ایک ہولی میں تھی۔ ابولا تھرکی طبی :

انھوں نے اپنی طرف سے ابونصر کو ایک خطاکھوایا جسے ان کے لیے بیٹی بن فرخان شاہ نے لکھ دیا۔ اس خط میں بے سبب دارالخلافت سے نکل جانے پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ صرف اس لیے امیر المومنین کی جناب میں حاضر ہوئے سے کہ اپنی حاجت کی شکایت کریں جب دارالخلافت کو خالی پایا تو تھہر گئے۔ امیر المونین جب معاودت فرما کمیں گئو ہم بھی لوٹ جا کمیں گے۔ مہرا ہم تا ہوئے میں اسے ایسا ہی لکھا' وہ المحمد یہ سے عصر وعشاء کے درمیان آیا اور وارالخلافت میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے ہمراہ اس کا بھائی حبثون اور کیغلغ اور بکا لیا اور ان میں کا ایک گروہ تھا موالی ان کے مقابلے میں سلے ہوکر کھڑے ہوگئے اور المہند می بیٹھ گیا۔

ابونصر کی در بار میں باریا بی:

ابونھراور جواس کے ساتھ تھاس کے پاس پہنچے۔سلام کیا قریب آیا۔المہندی کے ہاتھ پاؤںاور فرش کو بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔

المبتدى نے خطاب كيا كدا ہے اس معاملے ميں جوموالى كہتے ہيں تيرے ياس كيا ہے۔

اس نے کہاوہ کیا کہتے ہیں۔

فرمایا: وہ بیان کرتے ہیں کہتم لوگوں نے تمام دولت تھنچ لی۔ اعمال میں خود رائی کی ۔سلطنت کے کسی امر میں غور نہیں کرتے ۔مصالح عامہ پر کان نہیں دھرتے۔

محمہ نے کہا: اے امیر المونین ! میں اور اموال ساتھ ذہیں ہیں۔ نہ میں دیوان کا کا تب تھا۔ نہ میرے ہاتھ میں اعمال تھے۔ یو چھا: بھروہ اموال کہاں ہیں۔ وہ ضرور تیرے ہی پاس ہیں یا تیرے بھائیوں' کا تبوں اور ساتھیوں کے پاس۔ ابونصر کی گرفتاری:

موالی قریب آئے۔عبداللہ بن تکین اوران میں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ابونصر کا ہاتھ پکڑلیا اور کہا کہ یہ امیر المومنین کا مثمن ہے جوامیر المومنین کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے۔انھوں نے اس کی تلوار لے لی۔ابونصر کا ایک غلام اندر آیا جس کا نام تحیل تھا۔اس نے اپنی تلوار تھینے کی اور قدم بڑھایا کہ ان لوگوں کو ابونصر سے بازر کھے۔اس کا قدم خلیفہ کے قریب تھا،عبداللہ بن تکین سے

بڑھااوراس کے سرپرایک تلوار ماری۔اس کے بعد دارالخلافت میں کوئی شخص ایساندر ہاجس کی تلوارنہ لی گئی ہو۔المہد کی اٹھااورایک کوٹھری میں جواس کے قریب تھی، چلا گیا۔ مجمد بن بغا کو گرفتار کر کے دارالخلافت کے ایک ججرے میں داخل کر دیا گیا۔اس کے بقیہ ساتھی بھی قید کر دیے گئے۔لوگوں نے اس غلام کے قل کا ارادہ کیا۔المہد کی نے انھیں روکا کہ اس کے بارے میں مجھے غور کرنے کی گئوائش ہے، پھر تھم دیا تواسے خزانے سے ایک کرند دیا گیا۔اس کے سرکا خون دھونے کا تھم دیا گیااور قید کر دیا گیا۔ عبد اللہ بن الواثق کو الرفیف جانے کا تھکم:

چارشنبہ کی صبح کولوگ بہت جمع ہوگئے۔ بیعت کی جاری تھی عبداللہ بن الواثق کوایک ہزارشا کر بول اور فرغانیوں کے ساتھ الرفیف جانے کا تھم دیا۔ فراسان کے ان سرداروں میں سے جنھیں اس نے نکلنے کا تھم دیا تھا۔ محمہ بن یکی الواقعی عتاب بن عتاب ہارون بن عبدالرحمٰن بن الاز ہر'اہراہیم برادرائی عوان کی بن محمہ بن داؤ د نصر بن شبت کا بیٹا عبدالرحمٰن بن دیناراوراحمہ بن فریدوں وغیرہ تھے۔ عبداللہ بن الواثق کو ان سرداروں کی جانب سے بیخبر پنچی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نواح میں ان کا جانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے ادھر کا جانا ترک کر دیا۔ ان لوگوں نے بیارادہ کیا کہ موٹی اور فیلے کو واپسی کے لیے اور لشکر کواپنے میں سے سی سردار کے ساتھیوں نے سامرا کے بیرد کرنے کو کھیں۔ سب نے اس امر پراتفاق کرلیا کہ ان دونوں کو بیضمون اور چند خطوط دوسر سے جوان کے ساتھیوں نے سامرا میں کی تھی اور ان کی وہ درخواست قبول کی گئی تھی۔ اور ان خطوط کے لکھنے کا تھم دیا گیا جوسر داروں کولکھنا منظور تھے اور اس امراکا کہ وہ ان ظار کریں۔ اگرموٹی و فرخ نے دارالخلافت میں ان لوگوں نے بیخطوط اپنے میں سے تعمل انتظار کریں۔ اگرموٹی و فرخ سے دوادگ اس سال ۵/ر جب شب جمعہ کوسا مرات روانہ کردیں ان لوگوں نے بیخطوط اپنے میں سے تعمل کے تعمر دارون کولوں نے بیخطوط اپنے میں سے تعمل کے تعمر داروں کولوں نے بیخطوط اپنے میں سے تعمل کے تو درموں کے تو درخواست کے دولوگ اس سال ۵/ر جب شب جمعہ کوسا مراسے روانہ ہو ہے۔

منجوري كرفتاري وربائي:

ان لوگوں پر جن سے دارالخلافت میں فی کس دو درہم یومیہ پر بیعت لی گئ تھی پومیہ جاری کیا گیا تقسیم کرنے کا متولی عبداللہ بن تکمین ہوا جو تنجور کے لڑکے کا ماموں تھا۔ جب پی جبر موک اوراس کے ساتھیوں کو پینچی تو اس نے تنجور کو تہمت لگائی اوراسے مارنے کے بعد قید کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت موئی اس میں تھا۔ جب پینجر با یکباک کو پینچی جو الحدیثہ میں تھا تو وہ الس آیا اور تنجور کو قید نے نکلوایا۔ لئکر الس میں جمع ہوا۔ پیامبران کے پاس پہنچ گئے خطوط پہنچا دیے۔ بعض اہل شکر کو پڑھ کر سنائے' ان سے مدد کی بیعت لی اا/ر جب پنج شنبہ کو الرفیف کے بل پراتر ہے۔ اس دن المہدی الحمیر کی طرف نکلا۔ لوگوں نے روکا۔ وہ تھوڑ ابی چلاتھا کہ پھر لوٹا اور تھم دیا کہ خصے اور چھولد اریاں اکھاڑ کے الحمیر میں لگائی جا کیں۔

جمعہ کی متبح ہوئی تو موئی کے کشکر سے تقریباً ایک ہزار آ دمی واپس آ گئے جن میں کوئکین وشنج بھی تھے۔المہد کی الحیر کی طرف نکل۔اس نے اپنامینہ بنایا جس پرکوٹکیین مقرر ہوا۔میسر ہ پر شنج مقرر ہوا۔خود قلب میں تھہرا۔ پیامبر اس حالت میں واپس آ ئے کہ دونو لشکروں کے درمیان آ مدورفت کررہے تھے۔

ترک سرداروں کی مہتدی کے دربار میں باریا بی:

موسیٰ بن بغا کی خواہش تھی کہ وہ کسی ایسے علاقے کا والی بنا دیا جائے کہ وہ وہاں واپس چلا جائے قوم کی خواہش تھی کہ موسیٰ

مع اسنے غلاموں کے ان کے سامنے آئے کہ ان سے گفتگو کریں۔اس دن ان کے درمیان کوئی بات طے نہ ہوئی۔ جب ہفتے کی رات ہو کی تو جو شخص مویٰ کے پاس سے واپس ہونا جا ہتا تھا وہ واپس آ گیا' مویٰ مفلح تقریباً ایک ہزار آ دمی کے ساتھ خراسان کے قصد سے واپس ہوئے۔ با یکباک اور اس کے سرداروں کی ایک جماعت اس شب عیسیٰ کرخی کے ساتھ روانہ ہوئی ۔اس کے ہمراہ رات گذاری' ہفتے کی صبح ہوئی۔ با یکباک اوراس کے ساتھی دارالخلافت میں داخل ہوئے تو ان کی تلوار س' یا یکباک اور بار جوخ اوراساتکین اوراحمد بن خاقان اورخطارمش وغیرہ کی لے لی گئیں ۔سب کےسب المہیندی کے پاس پہنچے اورسلام کیا۔

سوائے با یکباک کے سب کوواپسی کا حکم دیا گیا۔المہندی نے اسے اپنے سامنے ٹھبرانے کا حکم دیا تھا۔وہ اس کے سامنے اس طرح آیا کہ وہ اسے اس کے قرضے شار کرار ہاتھا۔ جو پچے مسلمانوں کے اور اسلام کے ساتھ کیا تھا۔ سب کا حساب کرر ہاتھا۔ موالی اس یر ٹوٹ پڑے اسے دارالخلافت کے ایک حجرے میں داخل کر کے درواز ہ بند کر دیا۔ یا نچے گھنٹے بھی نے تھہراتھا کہ ہفتہ کوزوال کے وقت فتل کر دیا گیا۔ حالت اپنی اصل پر آ گئی۔ پھر کوئی حرکت نہ ہوئی ۔کسی نے کوئی کلام نہ کیا سوائے چند آ دمیوں کے جنھوں نے یا بیمیاک کے معاملے کو برا جانا تھا۔انھوں نے بھی پوری پوری بے قراری ظاہر نہ کی۔

تركون كا دارالخلا فهيانخلاء:

جب کیک شنبہ ہوا تو ترکول نے دارالخلافت میں اینے ساتھ فرغانیوں کی برابری و کیسانی پر ناراضگی ظاہر کی۔ان کے ذہن میں یہ بات جم گئی کہ بیتر بیرصرف ان کے رؤساء کے تل سے لیے جاری ہوئی ہے کہ فرغانیوں اورمغربیوں کوان پر مقدم کیا جائے وہ سب کے سب دارالخلافت سے نکل گئے جہاں فقط مغربی وفر غانی رہ گئے۔ ترکوں نے کرخ کے علاقے میں جا کراس کی ندمت کی با یکباک کے ہمراہیوں کوایئے ساتھ ملانے کے لیے خود با یکباک کوبھی ملالیا۔

### فرغانیوں کا مہندی سے اعانت کا وعدہ:

مہتدی نے فرغانیوں کی ایک جماعت کواپنے پاس بلایا۔تر کوں نے جن امور کونا گوار سمجھا اس کی انھیں خبر دی کہا گرتم لوگ ہیہ ستجھتے ہوکہ تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوسکو گے تو امیر المونین کوتمھاری نز دیکی ناگوارنہیں ہےاوراگرتم لوگ اپنے متعلق ان سے عاجز رہنے کا گمان کرتے ہوتو معاملہ کے شدت اختیار کرنے ہے قبل ہم ان لوگوں کوان کی خواہش کی طرف چل کررضا مند کرلیں۔ فرغانیوں نے عرض کی کہ ہم ترکوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور ان پر غالب آئیں گے بشرطیکہ ہم میں اور مغربیوں میں ا تفاق ہوجائے۔ان لوگوں پرایخ مقدم کیے جانے کی وجہ ہے انھوں نے بہت ی اشیاء تیارکیں۔المبعدی ہے ترکوں پرچڑ ھائی کی خواہش کی وہ ظہر تک اسی طرح رہا۔ بعد ظہر سوار ہوا۔ بہت سے فرغانی سواروں اور بہتیرے مغربی پیا دوں کوساتھ لیا ان کی طرف روانہ ہو گیا جو کرخ اور قطائع کے درمیان تھے۔ ترک تقریباً دس ہزار تھے اور وہ چھ ہزار۔ان کے ہمراہ ترک ایک ہزار ہے بھی کم تھے جوصالح بن دصیف کے ساتھی تھے۔ایک جماعت یارجوٹ کے ساتھ تھی۔

مهتدی کی فوج کی شکست وفرار:

جب دونوں گروہ مل گئے تو یار جوخ مع اپنے ترکی ساتھیوں کے دوسری طرف مائل ہو گیا۔صالح بن وصیف کے ساتھی

بھا گا اے اسے نہاں واپس چلے گئے ۔ طاشتم اللہ کے پیچھے ہے لکا ۔ انھوں نے ایک لشکر پوشیدہ کیا تھا' فوج آپس ہی میں نکرا گئی۔

دن کے تھوڑے جھے میں جنگ جاری رہی جس میں شمیشر زنی' نیزہ بازی اور تیرا ندازی ہوتی رہی ۔ المہندی کے ساتھیوں میں بھگدڑ کچ گئی مگروہ خود ثابت قدم رہا اور اس طرح مقابلے پر آیا کہ انھیں اپنی طرف بلار ہا تھا اور قال کر رہا تھا۔ ان کی واپسی سے مایوس ہو گیا تو اس حالت میں واپس چلا کہ اس کے ہاتھ میں تموارتھی اس کے جسم پر رزہ اور ایک قباتھی جس کا ابرہ سفید حریر کا تھا جس پر بنگیاں تھیں ۔ موضع خشتہ با بک تک اس حالت میں پہنچا کہ جہاد کرنے اور اپنی مدد کرنے پرلوگوں کو برا چیختہ کر رہا تھا۔ مگر سوائے ایک آوارہ گرد جماعت کے اور کی نے اس کی پیروی نہ کی ۔ جب وہ لوگ قید خانے کے دروازے پر پہنچ تو اس کے گھوڑے کی لگام انھوں نے بیل کی اور اس سے قیدیوں نے رہا کرنے کی درخواست کی ۔ وہ تنہا ان کے پاس سے واپس ہوا مگر انھوں نے اسے نہیں چھوڑا میں اس نے بیل کہ اس نے ان کے رہا کرنے کا تھی دیا۔

لوگ واپس ہو کے قید خانے کے دروازے میں مشغول ہو گئے اور وہ تنہا رہ گیا' پھر روانہ ہو کرموضع دارا بی صالح بن بر داو پہنچا۔ یہاں احمد بن جمیل تھا۔ گھر میں داخل ہوا۔ دروازے بند کر لیے گئے۔اپنے کپڑے اور ہتھیارا تارے اور اس کی ران میں بنیزے کا ایک زخم تھا۔ایک کرنتہ یا جامہ مانگا جواحمہ بن جمیل نے حاضر کیا۔اپناخون دھویا۔ پانی پیااور نماز پڑھی۔

# احد بن التوكل كي ربائي:

ترکوں کی تقریباً تنیں آ دمیوں کی ایک جماعت یا رجوخ کے ساتھ آئی یہاں تک کہ وہ لوگ دارا بی صالح پہنچ گئے۔ دروازہ کھنکھٹایا اس میں تھس گئے۔ پھر جب اسے ان کی آ ہٹ ملی تو وہ تلوار لیے ہوئے ایک زینے پر چڑھ گیا۔ وہ جماعت داخل ہوئی تو وہ حجمت پرتھا بعض نے اس کے گرفتار کرنے کے لیے چڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے تلوار چلائی گرخطا کر گئی وہ آدمی زینے سے گر پڑا۔ انھوں نے اسے تیر مارے ایک تیراس کے سینے میں لگا اور اسے خفیف سازخی کر دیا۔ اور اسے یقین ہوگیا کہ یہ موت ہے۔ نا چارخود بخو داپنے کو سپر دکر دیا اتر آیا اور اپنی تلوار پھینک دی انھوں نے اسے پکڑلیا کسی ایک کے سامنے گھوڑے پر بٹھا کے اس راستے پر چلے جس راستے سے وہ آیا تھا یہاں تک کہ اسے یار جوخ کے مکان پہنچایا جو القطاع میں تھا۔ محل لوٹ لیا اس میں پچھ باقی نہ رہا۔ احمد بن المتوکل کو زکا لا جو ابن فیتان شہور تھا اور محل میں قید تھا۔ موئ بن بعنا کو کھا اس سے واپس آنے کی درخواست کی۔ المبعد می آئیس کے یاس رہا اور انھوں نے اس کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں گی۔

## المهتدي کي و فات:

رجب سشنبہ ہوا تو انھوں نے القطا کع میں احمد بن المتوکل ہے بیعت کی اور چہار شنبہ کوائے کی میں لے گئے۔ ہاشمیوں نے
اورخواص نے اس سے بیعت کی ۔اضی دنوں میں انھوں نے المجد کی ہے معزولی کی خواہش کی ۔اس نے انکار کیا چہار شنبہ کو وہ مرگیا۔
بخ شنبہ کواسے ہاشمیوں اور خاصے کی ایک جماعت کے سامنے ظاہر کیا۔ اس کا چہرہ کھولا اسے شسل دیا۔ ۱۸/رجب پنج شنبہ ۲۵۲ ہے کو
جعفر بن عبدالواحد نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ۲۰/رجب یوم شنبہ کوموئی بن بغا آیا۔ ۲۲/رجب یوم دوشنبہ کواحمد بن فیتان سوار ہو
کر دارالعامہ گیا' لوگوں نے عام بیعت کی۔

### المهتدي يرعتاب:

محمہ بن عیسیٰ القرش سے مذکور ہے کہ جب المهتدی ان کے ہاتھ آگیا اس نے اپنے آپ کومعز ول کرنے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اس کی ہتھیلیوں اور تلووں سے جدا کر دیں یہاں تک کہ اس کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے سوج گئے۔ اس کے ساتھ نہ معلوم کیا کیا گیا؟ یہاں تک کہ وہ مرگیا۔

### ابونفر سے جواب طلی:

ابونصر محمر بن بعنا کے قبل کے سبب میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سامرا سے اپنے بھائی مویٰ کے ارادے سے روانہ کیا' المہندی نے اپنے بھائی عبداللّٰہ کومغار بہ وفراغنہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کی طرف روانہ کیا۔ وہ لوگ اسے الرفیف میں مل گئے۔ اسے لاکے قید کردیا گیا۔ ان کی مخالفت سے پہلے سلام کے لیے وہ المہندی کے پاس آیا' پوچھا: اے محمد تیرا بھائی مویٰ اپنے لشکر اور غلاموں کے ساتھ صرف اس لیے آیا ہے کہ صالح بن وصیف کو آل کر کے واپس جائے۔

عرض کی: اے امیر المونین ! میں اللہ کے وسیلے سے بچھ سے پناہ ما نگتا ہو۔مویٰ تیراغلام ہے اور تیری فر ما نبر داری میں ہے۔ با وجو داس کے ایک دشمن کے کئے کے مقابلے میں ہے۔ فر مایا: صالح ہمارے لیے اس سے زیادہ مفید تھا اور سیاست ملک کے لیے بھی اس سے اچھا تھا' بہعلوی تورے کی جانب بلیٹ آیا۔

عرض کی: اے امیرالموثین! وہ کیا کرے؟ اس نے تو اسے بھگا دیا' اس کے ساتھیوں کوتل کیا اور اسے بالکل بھگا کر چھوڑا' مویٰ واپس ہوا تو علوی لوٹ آیا' ہمیشہ اس کا یہی کام ہے۔ یااللہ کیا ہوگا' سوائے اس کے کہتو اسے رے میں ہمیشہ کے لیے تھہرنے کا تھم دے۔

فرمایا: بیتذکرہ رہنے دے۔ تیرے بھائی نے دولت سمیٹنے اور مال جمع کرنے سے زیادہ کچھ نہ کیا ناخوش نے یہاں تک کہلا دیا کہ جب سے تو والی ہوا اس وقت سے حساب کیا جائے۔ جو کچھا سے اور اس کے اہل بیت کو پہنچا واپس لیا جائے اور جو بحقے اور تیرے بھائیوں کو پہنچاوہ بھی واپس لیا جائے۔

#### ابونصر كاخاتميه:

حسب الحکم وہ گرفنار کرلیا گیا۔ مارا گیا اوراس کا اورابن ثوابۃ کا گھر لوٹ لیا گیا۔الحن بن مخلد اور ابن ثوابۃ اورسلیمان بن وہب القطان کا تب مفلح کشتنی قرار پائے۔بیلوگ بھاگ گئے ان کے مکانات لوٹ لیے گئے۔

## مهتدی کی سرداروں سے اعانت طلی:

مہتدی نے فرغانیوں اشروسنیوں طبرستانیوں ویلمیوں اشناخیوں کؤبقیہ ترکان کرخ کو اور وصیف کے بیٹے کوطلب فر مایا موی اور مفلح کے مقابلے میں مدد چاہی۔ ان کے درمیان میں فساد ہر پا کرادیا۔ انھوں نے مال لے لیے اور غنیمت کواپنے لیے مخصوص کر لیا۔ خوف ہے کہ مجھے قتل کردیں گے۔ اگرتم لوگ میری مدد کرد گے تو میں جو پہنے تھا رارہ گیا ہے سبتم کودوں گا اور تھا ری تخوا ہیں بڑھا دوں گا۔ موسیٰ مفلح کی گرفتا ری کا حکم:

سب نے سرتنگیم نم کیا ' مویٰ اوراس کے ساتھیوں کی مخالفت پر آ مادہ ہو گئے محل کو اختیار کر لیا۔ از سرنو بیعت کی۔اس نے

شکر اور ستو کا تھم دیا جوان کے لیے خریدا گیا' ہر محض کو دو درہم یومیہ کے حساب سے جاری کیے ۔ بعض بعض دن گوشت روٹی بھی ملی۔ سالا رلشکر احمد بن وصیف اور عبداللہ بن بغاالشرانی ہے۔ان کے ساتھ بنی ہاشم بھی متوجہ ہوئے' بنو ہاشم کے ساتھ وہ بھی سوار ہوکر بازاروں میں گھومتے پھرتے اورلوگوں سے مدد مانگنے لگا کہ بیافاس لوگ خلفاء کوتل کرتے ہیں موالی پرحمله کرتے ہیں غنیمت کواپنے لیے مخصوص کرایا ہے لہٰذاامیر المومنین کی اعانت کرواوراس کی مدد کرو۔صالح بن علی بن یعقوب بن المنصو راوراس کے سواد دسرے بنی ہاشم سے گفتگو کی با یکباک کوخط لکھا جس میں اسے بیچکم دیا تھا کہ پور لےشکر کوصالح بن علی کے ماتحت کر دیے وہی پور لےشکر کا امیر ہے۔ با یکباک کومویٰ وفلح کے گرفآ رکرنے کا تھم تھا۔

ابونصراور با يكباك كي تدفين:

جب المهتدي ہلاك ہوگيا تو انھوں نے ابونصر كو تلاش كيا ' گمان تھا كه وہ زندہ ہے۔ انھيں ايك مقام بتايا گيا جو كھودا گيا تو ابونصر کوو ہاں ذیح پایا' پھراپنے اعزاء میں لایا گیا۔ با کیباک کی لاش بھی لا کر دفن کی گئیں تر کوں نے محمد بن بغا (ابونصر ) کی قبریرا یک ہزار تلواریں توڑیں۔ایے سردار کے مرنے پراییا ہی کیا کرتے تھے۔

مهتدی کی ملاکت کی دوسری روایت:

کہا گیا ہے کہ مہتدی نے جب خلافت چھوڑنے ہے اٹکار کیا تو ان لوگوں نے کسی کواس کے خصبے ملنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ وہ مرگیا ۔ کہا گیا ہے کہ مہتدی جب قریب مرگ ہواتو کہا۔

(حزم واحتياط سے كام لينا جا ہتا ہوں۔ كاش ايسا كرسكتا۔ افسوس كەمقصدا وركوشش كے درميان زمانه حائل ہوگيا) مهتدي کي تد فين:

کہا گیا ہے کہ محد بن بغا کے معاملے میں جس دن وہ قید کیا گیا ان لوگوں نے کوئی نئی یات نہیں کی ۔اس سے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے کچھاو پر بیس ہزار دینار دیے۔انھوں نے اس کے پیٹ میں تلوار بھونک دی۔ گلا گھونٹ کے قبل کر دیا۔ لاش کسی کنویں میں ڈ ال دی موالی نے مہتدی کوقید کرنے کے ایک دن بعدا سے نکالا ۔ پھر دفن کر دیا گیا۔

### · میتدی کی مدت حکومت:

مهتدی کی خلافت ختم حکومت تک گیاره مهینے اور پندره دن رہی ۔عمرا ژنیس سال ٔ روثن چېره ٔ کشاده پیشانی ٔ ترش رؤ نیلگول آ کھ برداشکم چوڑ ہے کندھے داڑھی دراز گر چھوٹی تھی۔ قاملول میں پیدا ہواتھا۔

اس سال قبلان صاحب الزنج سے جنگ کرنے کے لیے بھرہ پہنچا۔

## محبلان کی بصرہ میں آمد:

بیان کیا گیا ہے کہ مجلان جب بھرہ پہنچا تو آ ہتہ آ ہتدا ہے لشکر کو لے چلا یہاں تک کداس کے بعد صاحب الزنج کے لشکر کے درمیان ایک فرسخ (تین میل کا فاصلہ )رہ گیا۔اس نے اپنے اوراپنے ساتھیوں کے لیے خندق کھودی جس میں چھ ماہ تک مقیم ر ہا۔الزینبی لور بربیاور بنو ہاشم اوراہل بھرہ میں سے جس نے جنگ خبیث کو ہلکا سمجھا اس دن روانہ ہوئے جس دن حجلان نے اس کے مقابلے کا ان سے وعذہ کیا تھا۔ جب وہ مقابلے برآ گئے تو ان میں سوائے سنگ باری و تیراندازی کے پچھ نہ ہوا چجلا ن کواس کے

مقا بلے کا موقع نہ ملا کیونکہ اس مقام پر تھجور کے درختوں اور دوسرے درختوں کی کثر ت کی وجہ سے گھوڑ وب کے گذر نے میں تنگی تھی اور اس کے اکثر ساتھی سوار تھے۔

صاحب الزنج كافجلان براجا تك حمله:

محمد بن الحسن سے مذکور ہے کہ جب تجلان کا قیام اپنی خندق میں طویل ہوگیا تو صاحب الزنج نے کہا کہ میں بیر مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کواس کے لیے چھپا دول جواس پر (حملہ کرنے کو) خندق کے رائے اختیار کریں اور اس میں رائے کے وقت خندق میں اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے آدمیوں کی ایک جماعت کو قت خندق میں اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے آدمیوں کی ایک جماعت کو قت کو تخت خوف لاحق ہوا، حجلا ن نے اپنے لشکر کو چھوڑ دیا اور بھرہ واپس آگیا۔ زینبی نے اس خبیث کے عجلان پر شبخون مارنے سے پہلے بلالیہ اور سعد بید کے مجاہدین کو جھ کیا تھا۔ ان کے لیے گزرنے والی نہر اور نہر ہزار در کی سمت مقرر کر دی انھوں نے دونوں جانبوں سے جنگ کی۔ زنجیوں نے مقابلہ کیا تو رو ہیں مقیم ہوگیا۔ سلطنت سے اپنی عاجزی ظاہر کر دی۔ اس سال حب الزنج کیا ان کو خبیث کی جنگ سے واپس کیا گیا اور سعید حاجب کو اس کی جنگ کے لیے وہاں جانے کا تھم دیا گیا۔ اس سال صاحب الزنج کیا سطورز مین سے جہاں وہ تھہر اہوا تھا نہر ابی نصیب کی غربی جانب شقل ہوگیا۔

صاحب الزنج كالجرى كشتيول پر قبضه:

اسی سال جسیا کہ بیان کیا گیا ہے صاحب الزنج نے چوہیں بحری کشتیاں گرفتار کرلیں جو بھرے کے ارادے سے جمع ہوئی تخصیں جب ان کے مالکوں کواس کی اور اس کے ساتھ والوں کی رہزنی کی خبر پہنچی تو سب کی رائیں اس امر پرمتفق ہوگئیں کہ اپنی کشتی و سب کی رائیں اس امر پرمتفق ہوگئیں کہ اپنی کشتی و خری کشتی سے متصل ہو کشتیوں کو ایک کو دوسری سے باندھ دیں تا کہ اس طرح مثل جزیرے کے ہوجائیں کہ ان کی پہلی کشتی آخری کشتی سے متصل ہو جائے ۔ اس کے بعد د جلے میں چلیں ۔ ان کشتیوں کی خبر اسے بھی پہنچی ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا ۔ انھیں برا چیختہ کیا کہ بی غنیمت باروہ ہے۔

### مال غنيمت:

ابوالحن نے کہا کہ میں نے صاحب الزنج کو یہ کہتے سنا کہ جب مجھ کو کشتیوں کی اپنے سے نزد کی کی خبر ملی تو میں نماز کے لیے اٹھا اور دعا وزاری دعا جزی میں مشغول ہوگیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ فتح عظیم تیر نے زدیک ہوگئی ہے۔ میں متوجہ ہوا تو پچھ دریانہ ہوئی تھی کہ کشتیاں نظر آئیں۔ میر سے ساتھی چھوٹی چھوٹی کھوٹی کشتیوں میں ان کی جانب کھڑ ہے ہوگئے۔ پچھ دریانہ ہوئی تھی کہ ان پر غالب آگئے لئے والوں کو آئی کر دیا۔ جو غلام تھے تھیں قید کر لیا۔ اس قد رکثیر مال غنیمت ملا کہ اس کا شار نہیں ہوسکتا اور نہ اس کی مقد ارمعلوم ہوسکتی سے ۔ یہ سب اس کے ساتھیوں نے تین دن تک لوٹا۔ اس کے بعد اس نے بقیہ کے لیے تھم دیا تو وہ بھی اس کے لیے جمع کر لیا گیا۔ اس سال ۲۵ ار جب کوزنجی ابلہ میں داخل ہوئے۔ وہاں انھوں نے خلق کثیر کو آئی کیا اور شہر کو جلاڈ الا۔

الل الايله يرصاحب الزنج كے حملے:

بیان کیا گیا ہے کہ جب مجلان اپنی اس خندق سے جوشاطی عثان میں تھی ہٹ کر بھرہ چلا گیا تو صاحب الزنج نے اہل الایلہ پر

پے در پے جھاپے مارنا شروح کیے۔ چنانچہوہ ان لوگول سے بذریعہ پیادہ شاطی عثان کی جانب سے اور جو چند کشتیاں اس کو ملی تھیں ان کے ذریعے سے د جلے کی جانب سے جنگ کرنے گیا۔ فوجی دستے نہر معقل کے علاقے تک جانے گئے۔ ابلیہ میں آتش زنی:

صاحب الزنج سے ندکور ہے کہ اس نے کہا کہ عبادان اور الا یلہ کے درمیان متر ودتھا۔ پھر میں نے اپنی توجہ عبادان کی طرف مائل کی ۔ آ دمیوں کو اس کے لیے پکارا تو مجھ سے کہا گیا کہ مکان کے اعتبار سے قریب تر اور اولی تر دشمن جسے چھوڑ کے تجھے دوسری طرف مشغول نہ ہونا چا ہیے۔ اہل الا بلہ ہیں۔ میں نے اپنے لشکر کو جسے عبادان کی جانب روانہ کر دیا تھا الا بلہ کی طرف پھیر دیا۔ وہ لوگ اہل الا بلہ سے شب چار شنبہ ۲۵ / رجب ۲۵ ہے تک برابر جنگ کرتے رہے۔ جب بیرات ہوئی تو اسی شب کو زنجی د جلہ و نہر الا بلہ کے مصل جگہ کے قریب ہوگئے وہاں ابوالا حوص اور اس کا بیٹا قتل کیا گیا اور آگ لگائی گئی۔ شہر لکڑی سے بنا ہوا تھا جس کی عمارتیں ملی ہوئی تھیں اس لیے نہایت تیزی ہے آگ لگ گئی اور سخت ہوا چلنے لگی۔ جس نے اس جلتے ہوئے مقام کے شعلوں کو بھڑ کا یا الا بلہ میں مخلوق کثیر قتل ہوئی اور مخلوق کثیر غرق ہوئی۔ چھیئے ہوئے مال کیا۔ الا بلہ میں مخلوق کثیر قتل ہوئی اور مخلوق کثیر غرق ہوئی۔ چھیئے ہوئے مال میاں تک کہوہ شاطی عثمان تک پہنچ گئی جس سے وہ بھی جل گیا۔ الا بلہ میں مخلوق کثیر قتل ہوئی اور مخلوق کثیر غرق ہوئی۔ جس نے اس باب جن گیا تھا وہ لوٹے ہوئے اسباب سے زیادہ تھا۔

اسی شب کوعبداللہ بن حمیدالطّوی اوراس کا بیٹاقتل کیا گیا اوروہ دونو ں نصیر عرف ابوحمز ہ کے ہمراہ نہر معقل میں ایک چھوٹی س کشتی میں سوار تھے۔

اسی سال اہل عبادان نے صاحب الزنج سے ملح جا ہی اپنا قلعداس کے سپر دکر دیا۔

# صاحب الزنج كاعبادان يرقبضه:

بیان کیا گیا ہے کہ جب اس خبیث کے ساتھیوں نے اہل الا بلہ کے ساتھ جو کیا دہ کیا تو اہل عبادان کے قلوب کمزور ہوگئے۔ اپنی اور اپنی عورتوں اور بچوں کی جانب کا خوف سہا۔ وہ قلعہ اپنے ہاتھوں سے دے دیا اور اپنا شہراس کے سپر دکردیا۔ زنجی اس میں داخل ہوئے جوغلام تھے آتھیں لے لیا' جوہتھیار ملے' وہ سب اس کے پاس لے گئے جواس نے آتھیں کوتھیم کردیے۔ اس سال اس کے ساتھی الا ہواز میں داخل ہوئے اور انھوں نے ابر اہیم بن المد برکوقید کر لیا۔

### جي مين قتل وغارت:

خبیث کے ساتھی جب اہل الا بلہ پرمصیبت نازل کر کے وہاں جوکرنا تھا کر چکے اور اہل عبادان اس سے طلب کر چکے تو اس نے ان کے غلاموں کو گرفتار کر کے اس نے ساتھیوں کے ماتحت کردیا' وہ جتھیار جواس نے وہاں سے لیے تھے ان میں تقسیم کردیے تو اس نے اپنے ساتھیوں کو جی کی جانب قیام کرنے کا تھم دیا مگر وہاں کے باشند ہے بھی ان کے مقابلے اسے الا ہواز کا لا کچے بیدا ہوا' اس نے اپنے ساتھیوں کو جی کی جانب قیام کرنے کا تھم دیا مگر وہاں کے باشند ہے بھی ان کے مقابلے میں نہ تھم سے اور بھاگ گئے۔ زنجی وہاں داخل ہوئے قتل کیا جلایا لوٹا اور اس کے آس پاس کو ویران کر دیا۔

### صاحب الزنج كاالا موازير قبضه

یہاں تک کہالا ہواز پنچے وہاں اس زمانے میں سعید بن یکسین والی تھا اور اس کے سپر دوہاں کی جنگ تھی۔ ابراہیم بن محمد بن المد بر کے سپر دخراج وجا کدادتھی' وہلوگ بھی ان سے بھا گے اور بہت میں سے ایک نے بھی ان سے قبال نہ کیا' سعید بن یکسین اپنے

ہمراہی کشکر کے ہٹ گیا۔ابراہیم بن المد برمع اپنے غلاموں اور خادموں کے ثابت قدم رہا۔ وہ لوگ اس شہر میں داخل ہوئے۔اسے گھیرلیا۔ ابراہیم بن محمد کے چیرے پر مار مار کے قید کرلیا۔ تمام مال واسباب وغلام جن کاوہ ما لک تھا۔سب پر قبضہ کرلیا۔ بیروا قعہ یوم دوشنية ا/رمضان المبارك ٢٥٢ هركوموا ـ

### ابل بصره میں خوف وہراس:

پہلے ابلہ کا حادثہ پیش آیا' پھرسقوط اہواز سے سابقہ پڑا۔ یہ پے در پے حوادث دیکیود کیو کے اہل بھر ہ سخت مرعوب ہو گئے' بہت سے باشندے وہاں سے منتقل ہو کے مختلف شہروں میں متفرق ہو گئے۔ بکثرت خوف ناک خبریں بھیلنے لگیں۔

ا بن بسطام كى نا كاممهم:

اس سال ذی الحجہ میں صاحب الزنج نے شامیں بن بسطام کی جانب ایک تشکر روانہ کیا' سرلشکریجیٰ بن محمد البحرانی تھا گریجیٰ کو شاہین سے جو کچھامیر تھی اس میں کامیا بی نہ ہوئی تو وہ خائب وخاسرلوٹ آیا۔

اس سال رجب میں سلطنت کی جانب سے صاحب الزنج سے جنگ کے لیے سعید حاجب بھرہ پہنچا۔

### موسیٰ بن بغااورمساور کی جنگ:

اس سال مویٰ بن بغا کے ان ساتھیوں کے درمیان جواس کے ساتھ محمد بن الواثق کے مخالف ہوکر الجبل کے علاقے میں روانہ ہو گئے تھے اور مساور بن عبد الحميد الثاري كے درميان خانقين كے علاقه ميں جنگ ہوئي مساور بڑي جماعت كے ساتھ تھا اور موسیٰ اور اس کے ساتھی دوسو کی تعداد میں تھے۔ گران لوگوں نے مساور کوشکست دی اور اس کے ساتھیوں کی بڑی جماعت کوتل





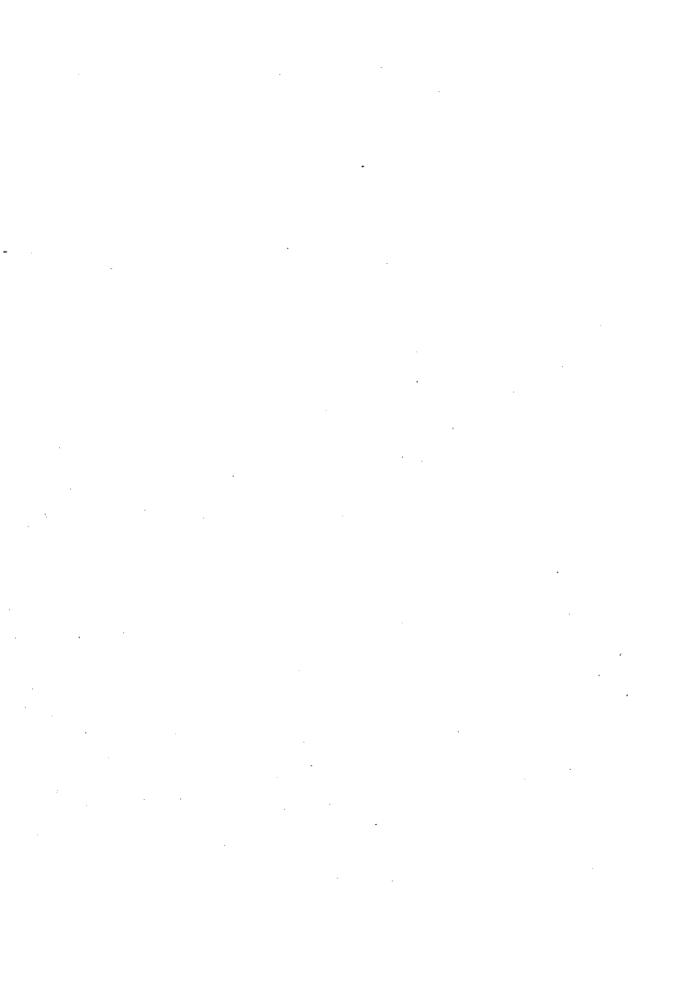

# ز وال خلافت ِعباسيه

از

# چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

تاریخ طبری کا بیآ خری لینی جلد ہفتم کا دوسرا حصہ خلافت عباسیہ کے دورِ اضمحلال کی تصویر ہے۔ تاریخ کے صفحات زمانہ حاضر کے لیے عبرت وموعظت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اردوز بان کا زبان زدفقرہ ہے۔ ''اگلاگرے بچھلا ہوشیار''۔اگرا گلے کے گرجانے پر بھی بچھلا ہوشیار نہ ہوتو کون اسے ہوشیار کرسکتا ہے۔ اس لیے ہر بچھلے کا فریضہ ہے کہ اگلوں کے ٹھوکر کھانے' سنجھلے اور گرجانے کی داستان کو بڑی توجہ اور غور وخوض کے ساتھ پڑھے اور نہ صرف پڑھے بلکہ واقعتہ ہوشیاری کا سبق حاصل کر کے ہوشیار ہوجائے۔

سیسے ہے کہ اس جہان کی کسی بات کو بقائے دوام حاصل نہیں اور ہو عمق ہی نہیں ہر صبح جب آفتاب عالمتناب برآ مد ہوتا ہے تو جہاں بہت می چیز وں کو جنم دیتا ہے وہ بال ہزاروں ہی پرانی چیز وں کو مٹادیتا ہے اور اس ایجا دوفتا کا نام دیتا ہے وہاں ہزاروں ہی پرانی چیز وں کو مٹادیتا ہے اور اس ایجا دوفتا کا نام دیتا ہے اگر اس جہاں کا بہی قانون کلی ہے تو جاہ وجلال شکوہ واحتشام کو بھی اس سے سٹناء حاصل نہیں ہوسکتا وجوہ واسباب کا ایک طویل سلسلہ ہر دور جلال اور دور اضمحلال میں ہمیشہ ملتا ہی رہتا ہے ۔ لیکن ان سب کے باوجوہ مبارک ہیں وہ آئکھیں جو تاریخ کے اس تسلسل میں اپنے لیے عبرت وموعظت کا نقش دیکھتی ہیں اور اس سے اپنے افکار واعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔

الی اس کے لیے جس نسلیت اور گروہ بندی سے فائدہ اٹھایا تھا اور جس مرکز گریز قوت نے بنوامیہ کی عظیم الثان سلطنت کوختم کیا تھا وہ ۱۳ سے کے لیے جس نسلیت اور گروہ بندی سے فائدہ اٹھایا تھا اور جس مرکز گریز قوت نے بنوامیہ کی عظیم الثان سلطنت کوختم کیا تھا وہ ۱۳ سے میں اگر بی امیہ کوختم کرسکتی تھی ۔ تو پورے ایک سوسال کے بعد ۱۳۳۱ ہے میں عباس خلیفہ جعفر التوکل علی اللہ کے دور خلافت میں بی عباس کے بھی کلڑے اڑا سکتی تھی ۔ وہی نسلیت اور گروہ بندی اس دوسرے دور میں انجر نے لگی بلکہ اہل غرض نے سوئے ہوئے اس فتنہ کو جگایا۔ اور اس سے وہی کام لیا جوخود عباس لے بچکے تھے۔ نتیجہ بید تکلا کہ عباسی مند جاہ وجلال اور قوت واقتد ار کا منبع ہونے کی بجائے آ ہتہ آ ہتہ فقیر کی گدی بنتا چلا گیا۔

ظاہر ہے کہ بیانقلاب ایک دن میں نہیں ہو گیا اورا یک مضبوط اور منظم حکومت کے نتم ہوتے ہوتے ایک بڑی مدت گزر ہی جاتی ہے۔ بیمل ہوتا رہا۔ اور روز بروز اقتد ارکی باگ خلفاء کے ہاتھوں سے نکل کر بھی اس گروہ کے اور بھی دوسرے گروہ ک ہاتھوں میں جاتی رہی اور کا م گراتو ہرروز گرتا ہی چلاگیا۔ تاریخ طبری کے حصد دہم میں ہے ہے۔ جس سے تک بینتا کیس سال ک

تاریخ ہے۔ طبری کا انتقال مس سے میں اپنی تاریخ کی تحمیل کے تقریباً آٹھ سال کے بعد ہوا ہے۔ طبری اس دور اضحال او انحطاط

کے بڑے حصہ کا خود عینی شاہد ہے۔ اس لیے بھی یہ جھے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اسے غور سے ملاحظہ کیجے اور د کھئے کہ عروت و

زوال کے دور میں کیا فرق ہوتا ہے اور کون ہی وہ تدبیری خرابیاں ہوتی ہیں جو بڑی سے بڑی منظم حکومتوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی

ہیں۔ نام کے لیے بغداد کی خلافت عباس طبری کے بعد بھی تقریباً ساڑھے تین سوسال تک قائم رہی اور اس وقت ختم ہوئی جب

المحالا ہے نصیرالدین طوی اور ابن علقمی کی سازش سے ہلا کو خال نے شہر بغداد کو جلا کرخاک نہ کر دیا اور بغداد کے آخری خلیفہ استعصم

کو قل نہیں کر دیا۔ لیکن خلافت محض تیرک تھی ہیں ہے بعد کا پورا زمانہ طوا کف الملوکی سازش اور ہر حصہ مملکت میں آزاد

فرماز واؤں کے عروج وج وزوال کی ایک داستان کے سوا کے خوہیں ہے۔

تاریخ طبری جیسی اہم اور ضخیم کتاب کی اشاعت کا بیڑا اٹھا کر ہم نے ایک بہت بڑی مہم شروع کی تھی اور آج ہم اس کی شخیل کرتے ہوئے اللہ جل جلالۂ کی بارگاہ میں سجد ہ شکراوا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس ہم کوانجام دینے کی توفیق بخشی۔ میں اپنے ان تمام تا جران کتب اور اپنے سینکڑوں انفرادی قدر دانوں کا تدول سے شکر بیادا کرتا ہوں جنھوں نے مستقبل خریداری قبول کر کے میری مالی مشکلات میں غیر معمولی مدو کی ۔ پچ تو بیہے کہ ان معاونین کی اعانت ہی سے اتنی بڑی ضخیم کتاب کی اشاعت ہوئی ورندوں جھے کی کتاب کی اشاعت ہوئی ۔

وماتوفيقي الابالله



# المنطقة المنطقة

| سفحه      | موضوع                                                                       | صفحه       | موضوع                                                        | صفحه | موضوع                                                            |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| 11        | ج <i>نگ</i>                                                                 | rr         | بعر ه کامحاصره                                               |      | ابا                                                              |  |  |
|           | منصور بن جعفر الخياط اورعلى بن ابان                                         | 11         | على بن ابان كابصر ه پرحمله                                   | 14   | خليف المعتمد على الله                                            |  |  |
| 19        | کی جنگ                                                                      |            | على بن ابان كى عبد شكنى                                      |      | بيعت خلافت                                                       |  |  |
| 11        | منصور بن جعفرالخياط كاقتل<br>د ذا                                           |            | بصره کی تا را جی                                             | 11   | متفرق واقعات                                                     |  |  |
| 11        |                                                                             |            | زنجيو ں كابصر ہ ميں داخليہ                                   | i .  | اماجوراور عيسىٰ بن الشيخ كى جنگ                                  |  |  |
| //        |                                                                             | ı          | بھرہ میں زنجیوں کی غارت گری                                  |      | عیسیٰ بن الشیخ کی روانگی آرمینیه                                 |  |  |
|           | سلطانی تشکری آمہ سے زنجوں میں                                               | l          | بقرومين آتش زني                                              |      | امير حج محمد بن احمد                                             |  |  |
| ۳.        | خوف دېريشائی<br>سريا                                                        |            | یحیٰ بن ابراہیم کے مکان پڑوام کا اجتماع                      |      | ۲۵۷ھ کے واقعات<br>س                                              |  |  |
| 11        | على بن امان كى طبى                                                          |            | آ ل المهلب كوامان<br>تر                                      |      | لیعقوب بن اللیث کی روانگی فارس                                   |  |  |
|           | سلطانی نشکری پیش قدمی کی صاحب                                               | l          | الل بصره كاقتل عام                                           |      | عمال کاعز ل ونصب                                                 |  |  |
| //        | الزنج كواطلاع<br>مفله . قة                                                  |            | علی بن ابان کی بصر ہ ہے طبی<br>کے ا                          |      | سعيدها جب کي مهم                                                 |  |  |
| اسم       | مفلح کافل<br>اند فه ته مرسد                                                 |            | یجی بن ابراہیم کی کارگز اری<br>استریب دا                     |      | سعیدی مطمه کی حیماؤنی میں مراجعت<br>ب                            |  |  |
| 11        | فرغانی قیدی کامیان                                                          |            | صاحب الزنج كادعوي                                            |      | ر ہائی ابن المد بر                                               |  |  |
| 1         |                                                                             |            | صاحب الزیج سے علو یوں کا تعاون<br>میں میں اور خریز           |      | صاحب الزنج كاسعيد پرشب خوں<br>الى ال                             |  |  |
| <i>//</i> | محمہ بن انحسن کا بیان<br>یخیٰ بن محمر کا اصغحو ن کی جماعت برحملیہ           |            | صاحبالزنج کا کذب<br>مریان کیجای سے                           |      | سعید بن صالح کی برطر فی<br>من جعفی این س                         |  |  |
| "         | القير دانات کي مشتوں پر زنجو پ کا قبضه                                      |            | محمرالمولداور نیجیٰ کی جنگ<br>محمرالمولد کی شکست وفرار       |      | منصور بن جعفرالخياط اورصاحب<br>ماه نحر ج                         |  |  |
| "         | السير داناڪي معلون پرربيون و جسته<br>صاحب الزنج کي يجيٰ کو ہدايات           |            | عمر اسولدي عنست ومرار<br>متفرق واقعات وامير حج الفصل بن الحق |      | الزیج کی جنگ<br>علی بن ابان اورابراہیم بن سیما کی جنگ            |  |  |
| "         | کا سے ایک کی ایک وجہ ایا کہ ایک کے ایک کا دیا ہے۔<br>کیل کے مخبروں کی واپسی | <i>γ</i> Λ | معرن والعاق اليرن المن المن المن المن المن المن المن الم     | //   | 1                                                                |  |  |
| ۳۳        | ان سے بروں اور بیلی ہیں جمد کی جنگ<br>طاشتمر تر کی اور کیجیٰ بن جمد کی جنگ  | //         | المها وهي والعات<br>سعيد بن احمد كاقل                        | rı   | شامین بن بسطام کا خاتمه<br>علی بن ابان کا ابراہیم بن سیما پرحمله |  |  |
| 11        | يجيٰ بن محمد البحراني کی شکست                                               | "          | سيد بن مره ال<br>اسر زنجو العقل                              |      | علی بن ابان کو بھرے پر فوج کشی                                   |  |  |
| 11        | يجيٰ بن محمد الحبراني کي گرفتاري                                            | "          | متفرق واقعات                                                 | ,,   | کا تکلم                                                          |  |  |
| ماسا      | يجيٰ بن محمد البحراني كاانجام                                               |            | منصور بن جعفر الخياط اور ابوالليث كي                         | 11   | ابل بصره کی بدحانی<br>ا                                          |  |  |

| 11   | ابواحمہ بن متوکل کی پیش قدمی            | //         | امير حج ابراہيم بن محد                    |     | یمیٰ بن محمد کے متعلق صاحب الزنج        |
|------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| //   |                                         |            | ۲۲۰ ھے واقعات                             | ľ   | <u>ک</u> تاثرات                         |
| //   | يعقوب بن الليث كي شكست وفرار            |            | محمد بن بارون كاقتل                       |     | م<br>محمہ بن سمعان کونبوت کی پیش کش     |
| "    | محمد بن طاہر کی رہائی                   | Ì          | عبدالله الشجرى كى يعقوب سے مليحد گ        |     | ابواحداورزنجيوں ميںمعركه                |
| r2   | يعقوب <u>ئے م</u> تعلق فر مان خلافت     |            | لعقوب بن الليث اورالحن بن زيد كي جنگ      |     | زنجوں کی فتح                            |
| "    | ابوالساج کے مال واملاک کی منبطی         |            | ليعقوب بن الليث كي مراجعت                 |     | ابواحمد کی مراجعت واسط                  |
| 11   | ابواحمه کے مدح میں تصیدہ                |            | يعقوب بن الليث كي خلافت كوعرض             | 11  | أيك ہولناك آواز                         |
| ٢٨   | عمال كاعزل ونصب                         |            | داشت                                      | 11  | بےاد بی کی سز ا                         |
| //   | جبانی کی غارت گری                       |            | عبدالله الشجري كاقتل                      | 11  | متفرق واقعات                            |
| مم ا | محمر بن الحسن كابيان                    |            | العلاء بن احمد از دي كاقتل                |     | امير حج الفصل بن أسحق                   |
| 11   | جبائی اور رمیس کا مقابلیہ               | //         | امير مج ابراہيم بن محد                    | 11  | ۲۵۹ھے واقعات                            |
| 11   | رمیس کا فرار                            | 11         | ۲۲۱ھے واقعات                              |     | ابواحمه کی سامرامین آمد                 |
| 11   | ابومعاذ اورسلیمان کی جنگ                | 11         | الحن بن زيد كي مراجعت طبرستان             | 11  | قتل سنجور                               |
| ۵۰   | سليمان بن جامع كى شكست ومراجعت          | ~~         | فر مان خلافت                              | 11  | متفرق واقعات                            |
|      | سليمان بن جامع اوروصيف الرحال           | 11         | متفرق واقعات                              |     | اصغجو ن اور نیزک کی ہلاکت               |
| //   | کی جنگ                                  | 11         | ملاشتمر اورابن فلح كأقل                   |     | الحسن بن الشاركي گرفتاري                |
| "    | مال غنيمت وغلبه جيجنے كاحكم             | 11         | مویٰ بن بعنا کی معندوری                   |     | الحسن بن جعفر کی گرفتاری                |
| ۱۵   | سلیمان بن جامع کی تلاش                  | <b>LLL</b> | اہواز میں زنجیوں کی غارت گری              | ľ   | موسیٰ بن بغا کی روانگی<br>مفا           |
|      | جبائی کے روبے کے خلاف سلیمان کی         | 11         | متفرق واقعات                              | }   | ابن مقلح اورعلی بن ابان کی جنگ          |
| 11   | شکایت                                   | 11         | و لی عبدی کا اعلان                        | 11  | علی بن ابان کی شکست وفرار<br>مفا        |
| 11   | اغرتمش کی آید                           |            | محمر بن زيدويه كى يعقوب بن الليث          | 11  | ابن ملح کا تعاقب<br>مفا                 |
| "    | زنجی شکری پوشیدگی<br>• •                | ۲۵         | ہے ملیحد گ                                |     | ابن مفلح اوراین ابان کی دوسری جنگ       |
| "    | نشیش ک <sup>اف</sup> تل<br>. ش          | 11         | امير حج الفضل بن أسحق                     |     | زنجیوں کےلٹئکری نا کہ بندی              |
| ar   | خشیش سے سری تشہیر                       | 11         | ۲۶۲ ھے واقعات                             |     | متفرق واقعات                            |
| //   | متفرق واقعات                            | 11         | لیقوب بن اللیث کی ہر مزمیں آمد<br>د د مار |     | لیعقوب بن اللیث کی نیشا پور میں آمد<br> |
| ۵۳   | احمد بن لیثویه اورزنجوں کی جنگ          | 11         | سامرامين جعفر بن أمعتمد كي قائم مقامي     | ۴٠, | ليعقوب بن الليث كوان <b>ىتا</b> ه       |
| //   | محمد بن عبيدالله اورعلى بن ابان كااتحاد | ٣٦         | لیقوب بن اللیث کی روانگی واسط             | 11  | عبدالرحمٰن خارجی کاسر                   |

| 11  | على بن ابان كى جعفرويه كيليئے سفارش    | //  | قربیحسان کی تاراجی                                | ۵۳ | على بن ابان كى روانگى اجواز                                          |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| A.F | تكين يرعماب                            |     | تل رمانا میں غارت گری                             |    | ابوداؤ د کی گرفتاری                                                  |
| 11  | لشکرتکین کے لئے اعلان امان             |     | سليمان كى روا نگى الجازر ه                        | 11 | احمد بن ليثويها ورعلى بن ابان كى جنّك                                |
| 11  | امير حج ہارون ہن محمد                  | 11  | سلیمان اور جعلان کی جنگ                           | ۵۵ | علی بن ابان کی شکست وفرار                                            |
| 11  | ٢٧٧ھ کے واقعات                         | ٦٢  | سلیمان اور جہائی کے قبل کی افواہ                  | 11 | امير حج الفصل بن آمخق                                                |
| 11  | اساتكين كارے برغلبہ                    | //  | سليمان كامطرين جامع پرحمله                        | 11 | ۲۶۳ه کے واقعات                                                       |
| 11  | متفرق واقعات                           | 11  | طرناج كاقتل                                       | 11 |                                                                      |
| 49  | جعفروبيا ورزنجيول كاقتل                | 11  | سليمان كارصافه رجمله                              |    | على بن ابان اورالحصن بن العشر كي جنگ                                 |
| 11  | على بن ابان كى مراجعت ابواز            | 11  | سلیمان اورتگین البخاری کی جنگ                     | 11 | على بن ابان اور يعقوب كي شروط مصالحت                                 |
| 11  | معركهالدولاب                           | 41" | واسط میں سلیمان کی غارت گری                       |    | عبيدالله بن ليجيٰ کی وفات                                            |
| ۷٠  | مطربن جامع كاقتل                       | 11  | سليمان اوراكليل مين اختلاف                        | ۵۷ | الحسين بن طاہر کا نبیثا پورے اخراج                                   |
| 11  | على بن ابان اوراغر تمش ميں مصالحت      | 11  | ابن وہب پر عمّاب                                  |    | اميرجج الفضل بن آيخق                                                 |
|     | اسطق بن كنداجيق كى احمد بن موى سے      | l . | ابن وہب کی رہائی                                  | i  | ۲۲۴ ھے واقعات                                                        |
| 11  | عليحد گي                               | 70  | الحسن بن مخلد كا فرار                             |    |                                                                      |
| 11  | موی بن اتامش کی گرفتاری                | 11  | امير حج ہارون بن محمد                             |    | محبدالله بن رشيد كي شكست وكرفتاري                                    |
| .41 | متفرق واقعات                           |     | ۲۲۵ ھے واقعات                                     |    | امارت واسط پرمجمدالمولد كاتقرر                                       |
| 11  | جعفرو بيادرعلو بيكامد يندمين فتنه      | 11  | عامل جنبلاء پرسلیمان کاحمله<br>پیسه               |    | سليمان بن جامع کی صاحب الزنج                                         |
| 4   | ابن کنداجیق اورآطق بن ابوب کی جنگ      |     | المخلوق كآقتل عام                                 |    | ہے درخواست                                                           |
| "   | رام برمزگی جابی                        |     | احمد بن طولون كا انطا كيه برقبضه<br>              | 11 | جنگ واسط<br>جنگ واسط                                                 |
| //  | محمه بن عبيد الله كاضانت دينے سے الكار |     | دلف اورالقاسم کاقتل<br>جعلان کاقتل<br>جعلان کاقتل | ۵۹ | سليمان كاتكين پرحمله                                                 |
| ۷٣  | كرد بمقابله زنج                        |     |                                                   |    | <u> </u>                                                             |
| 11  | زنجيوں ہے شکست وپسپا کی                | //  | سليمان بن وهب پرعماب                              |    | ضعف خلافت<br>                                                        |
| 11/ | صاحب الزنج كي ابن عبيد الله كودهمكي    | 11  | متفرق داقعات                                      |    | ۲۲۴ هے کے واقعات                                                     |
|     | ابن عبیداللہ کی صاحب الزنج سے          | 44  | عبدالله بن الثويه بدي معذرت                       |    | معلان کا کشتیوں پر قبضہ<br>معلان کا کشتیوں پر قبضہ                   |
| "   | معذرت<br>لياه پر پ                     | 42  | جنگ ہاب <i>کودک</i>                               |    | سليمان كامحمر بن على پرحمله                                          |
|     | مسرور اللخی کی ابن ابان کی جانب        |     | على بن ابان پرتگين كا اچا نك حمله<br>ي سر         |    | یی شیبان پرسلیمان کاحمله<br>و تو |
| 24  | پیش قد می                              | //  | تکین کی مراجعت تستر                               | A1 | عميىر بن عمار كاقتل                                                  |

| وعات | فهرست موض                              |      | ^                                         |     | تاریخ طبری جلد مفتم: حصد وم            |
|------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 11   | بواحد كاقصرالمامون ميس قيام            | 1 // | بواحمہ بن متوکل کی روانگی                 | 11  | امير حج ہارون بن محمد                  |
| 11   | ثدبن عبدالله كي اطاعت                  | Ar   | بواحداورا بوالعباس كي ملاقات              | 11  | ۲۶۷ه کے واقعات                         |
| 11   | بواحمه كى ابوالعباس دہارون سے ملاقات   | 11   | زغی اسیرون کاقتل                          | 11  | محمد بن طا ہر کی اسیری                 |
| 91   | مفرورزنجيوں كے متعلق اطلاع             | "    | ابن موی الشعرانی کی شکست وفرار            | 11  | ابوالعباس كى زنجيو ں پر فوج كشى        |
| "    | بوعيسني محمد بن ابراجيم                | ٨٣   | ابواحمه كي فاتحانه مراجعت                 | 20  |                                        |
| "    | ابوعيسنی اورنصير کی جنگ                |      | ابن مویٰ الشعرانی کا صاحب الزنج           | 11  | الوالعباس بن ابي احمد كي يبلي فتح      |
| 97   | زىرك كى تحمت عملى                      | 11   | کے نام خط                                 | 11  | سلیمان بن جامع کی پسیائی               |
| "    | منتاب کی ابواحمہ ہے امان طبی           | 11   | ابوالعباس كاشبل اورابوالنداء برحمله       | ۲۷  | ابوالعباس كي واسط مين آيد              |
| "    | ابواحمه كاصاحب الزنج كے نام خط         | ۸۳   | ابن جامع کی تیام گاہ کی اطلاع             | 11  | ابوالعباس كے ذبحيوں سے معرك            |
| "    | ابوالعباس كاالمختار برحمله             | 11   | ا بواحمه کی روانگی                        | 11. | زنجوں کے ملہ کی اطلاع                  |
| 9 -  | امان طلب كرف والول يحسن سلوك           |      | طبيثا كامهم                               | 44  | ابوالعباس کی پیش قدمی                  |
|      | صاحب الزنج كاملاحول كونهرالخصيب        | 11   | ابوالعباس كاجبائي برحمله                  | 11  | ابوالعباس اورزنجيو ل كى جنگ            |
| //   | جانے کا تھم                            | 1    | جبائی کی ہلاکت                            | 11  | خش پوش کنو کیں                         |
| 11   | ابوالعباس كابهبوذ برحمله               |      | ابوالعباس کی بجانب طہیثا پیش قندمی        | 11  | سلیمان کی صاحب الزنج سے امداد طلی      |
| 917  | زنجوں کی ابواحمہ سے امان طبی<br>سے رہا |      | زمجيو ل كي فنكست وفرار                    | ۷۸  | ابوالعباس كي حكمت عملي                 |
| 11   | ابواحمد کی روانگی نهر بُھگی            |      | فتح طهيثا                                 | 11  | زنجيو ں کی تشتیوں پر ابوالعباس کا قبضہ |
| 90   | عام معافی کااعلان                      |      | ابواحه كاطهيبا بيس قيام                   | 11  | ابوالعباس کی جنگی تیاریاں              |
| 11   | صاحب الزنج كامحاصره                    | 11   | زیرک وطبیهٔ میں قیام کرنے کا تھم          | 11  | زنجى سردارمنتاب كاحمله                 |
| 11   | ا بواحمه کی حکمت عملی                  | 11   | مفرورزنجيو ل كي تلاش                      | 4م  | لملاحول كواغتباه                       |
| 941  | موققیه چهاونی کی تغمیر                 | ۸۸   | ابواحمه كى روانگى انهواز                  | //  | ابوالعباس كاحيهاؤنى العمريين قيام      |
| 11   | بهبوذ كااحيا تك حمله                   | 11   | ابن موی بن سعید کی ہلا کت                 | "   | افتح الصيديه                           |
| 11   | ابوالعباس اور ہمدانی کی جنگ            | 11   | ابن الى المان كى طلى                      | //  | زنجیوں کے فرار ہونے کی دجہ             |
| 9∠   | ایک زنجی گروہ ہے حسن سلوگ<br>ت         | A9   | بهبوذ بن عبدالو ہاب کی طلبی               | ۸۰  | اثابت بن الى دلف كى شكست وكر فقارى     |
| 11   | بهبوذ كاايك تجارتى قافله پرحمله        | //   | علی بن الی ابان اور بہبوذ کو بلانے کی وجہ | 11  | مهم سوق الخميس                         |
| 11   | بحرى راستوں پر ابوالعہاس کا تقرر       | //   | محرين عبدالله كومعاني                     | ΛI  | انصير کی سلامتی کی اطلاع               |
| 11   | اسحاق بن کنداج کی کارگزاری<br>نیست     | "    | بل قنطر دار بک کی تعمیر                   | "   | ابوالعباس كازنجيو ل يرحمله             |
|      | صندل الزنجي كأقتل                      | 90   | دجیل پریل بنانے کا حکم                    | "   | زنجو ں کی شکست وفرار                   |
| -    |                                        |      |                                           |     |                                        |

| وعات | فهرست موض                               |       | 9                                         |      | اریخ طبری جلد <sup>مفت</sup> م: حصد دوم  |
|------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 11   | بواحد کے زنجوں پر پیہم حملے             | 1 //  | واحمد كامراجعت كاحكم                      | i)   | باب                                      |
|      | سیران جنگ سے ابو احمد کا حسن            | 1 102 | نجي کشتيوں کی غرقا بي                     | 99   |                                          |
| 1110 |                                         | 1     | يك عرب جماعت كي امان طبي                  | 1 11 | زنجی سر دارمهذب کی امان طلبی             |
| 11   | بهبوذين عبدالو ہاب کی رہزنی             |       | یجان بن صالح کی امان طلی                  | "    | آ ل معاذ بن مسلم پرعتاب                  |
| ۵۱۱  | ابواحمه كي اختياطي تدابير               |       | نتفرق واقعات                              | 11   | صاحب الزنج كاشب خول كامنصوبه             |
| //   | ابوالعباس كابهبوذ كے ساتھيوں پرحملہ     | 100   | مير قح بارون بن محمد                      | f    | ابو احمد کو شب خول کے منصوبہ کی          |
| 11   | بهبوذ بن عبدالو مإب كاقتل               | 11    | ۲۷۸ ھے واقعات                             | 11   | اطلاع                                    |
| 117  | متفرق واتعات                            | //    | جعفر بن ابرا ہیم السجان کوامان            | 100  | زنجی سر داروں کاقتل                      |
| 112  | امير رهج ہارون بن محمد                  | 1+9   | محربن الليث كي فنكست وكرفناري             | 11   | زنجی سرداروں کے سروں کی تشہیر            |
| //   | ۲۲۹ ھے واقعات                           |       | العباس بن احمد اوراحمد بن طولون كي        | 1+1  | زبجيو بكاسلطاني تشتيون برحمله            |
| "    | العلوى الحروان كي اطاعت                 | 11    | جنگ                                       | 11   | وصیف کی کارگزاری                         |
| 11   | تا فله جاج کی تباق                      |       | ابواحد كادبوارك انهدام كاعكم              |      | ابوالعباس كازنجي كشتيول برحمله           |
| "    | عا ندوسورج گرمن<br>ا                    |       | راشد اور ابن اخت مفلح کی <del>تا</del> بت | f+r  | محمد بن الحارث كي أمان طلبي              |
| 11/  | أبرا بيم الليجي برعوام كأحمله           | 11+   | قدمي                                      | 11.  | زوجه محمر بن الحارث كانيلام              |
| "    | المحز ومی کی دو کشتیول پر قبضه          |       | ما لک بن بشران کوصاحب الزنج کی            | 11   | احمدالبرذعي كي اطاعت                     |
| 11   | فرغانی سرداروں کی گرفتاری               | //    | بدایت                                     | 11   | معركة نهرابن عمر                         |
| //   | برمر منبرابن طولون برلعنت               | 11    | زنجی لشکر کے لئے محیملیوں کی فراہمی       | [+]* | موفق کادر یاعبور کرنے کا سبب             |
| 11   | الولوغلام كى مخالفت                     | 111   | زىرك كاما لك بن بشران پرحمله              |      | زنجی سرداروں کی آیک جماعت ک              |
|      | بہبوذ کے خاندان وساتھیوں پر             | 11    | ما لک کی ابواحمہ ہے امان طلبی             | 11   | ورخواست                                  |
| 119  | صاحب الزنج كاعتاب                       | 11    | جزيره الروجيه مين حجهاؤنى كاقيام          | 11   | ابوالعباس اورعلی بن ابان کی جنگ          |
|      | ابواحد كا موضع الخندق ورست كرنے         | HP    | شهاب ومحمد كوابواحمد كى مدايات            | 1+14 | ابوالعباس كازنجيو ں پردوبارہ حملہ        |
| 11   | كأحكم                                   | 11    | صاحب الزنج كي ناكه بندي                   | "    | سليمان بن جامع كاعقبى تمله               |
| 11   | صاحب الزنج كي احتياطي تدبير             | 11    | متفرق واقعات                              | //   | ابواحمه کی پیش قندمی                     |
|      | ابواحمه کے ایک فوجی سردار پرزنجوں       | 111-  | رشيق كابئ تميم رجمله                      | 100  | ابواحمه كاشهر پناه كي ايك د بوار پر قبضه |
| 174  | کی بورش                                 | //    | قيد يول كاقتل                             | 11   | ابوالعباس كاغلبه                         |
| 11.  | نهر منکی کی متصل د بوار تو ژنے کا ارادہ |       | صاحب الزنج کے ساتھیوں کی زبوں             | 1+4  | شېرپناه کې د يوار کا انېدام              |
| 11   | ابواحد کی پیش قندی                      | //    | حالی                                      | 11   | على بن ابان كى شديد مدافعت ويسيا كى      |

ازنجيو ل كے سروں كامعاوضه

١٣٧٤ مال غنيمت

100

منبروں برابن طولون کے لئے بددعا

| 5 1 6 B |                                 |      |                                       |      |                                   |
|---------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 11      | غارت گری                        |      | ابواحمد الموفق كي مراجعت نهراني       |      | صاحب الزنج کے کھلیانوں کی         |
| 11      | عمر بن الليث برلعنت كرنے كاحكم  | 11   | الخصيب                                | 11   | بر باوی                           |
| 11      | ابوالعباس اورخمارو ميدكي جنگ    |      | ساہ کی حکم عدولی پر ابو احمد کا اظہار | IMA  | صاعد بن مخلد کی آمد               |
| 141     | يوسف بن الى الساج كى كرفقارى    | 11   | ناراضگی                               |      | لولو کی ابو احمد سے حاضری کی      |
| 11      | درينتيق كاانبدام دقمير          | 121  | ابواحمه كے احكام كا اجراء             | 11.  | ورخواست                           |
| 11      | امير خچ ہارون بن محمد           | 11   | صاحب الزنج كے متعقر برحمله            | 11   | لولوکی آ مد                       |
| 11      | ۲۷۲ھ کے واقعات                  | 100  | سلیمان بن جامع کی گرفتاری             | 11   | لولوکی قند رومنزلت                |
| 11      | متفرق واقعات                    | 11   | صاحب الزنج كاقتل                      | 104  | نهراني الخصيب برابواحمه كاغلبه    |
| 145     | الذوابي العلوى برعتاب           | 11   | على بن ابان كا فرار                   |      | لولو کی جماعت کی شجاعت وثابت      |
| 11      | صاعد بن مخلد کی فارس میں آید    | iar  | صاحب الزنج كے سركى تشہير              | 11   | قدی                               |
| 11      | صاعد بن مخلد پرعتاب             | 11   | زنجی گروہوں کی اطاعت                  |      | نہرالغربی کے بلوں کو تباہ کرنے کا |
| "       | بغداد میں گرانی                 | 11   | علی بن ابان اورا نکلائے کی گرفتاری    | . // | منصوب                             |
| 11      | گرانی کےخلافعوام کااحتجاج       | 11   | قرطاس كاتل                            | 10%  | نہرالغربی کے بلوں کا انہدام       |
| 144     | ز نجی سر داروں کا قتل           | امدا | درموبیدزنجی کی شرانگیزی               |      | ابن طولون کے سر داروں کی مکیہ میں |
| "       | زنجی سر داروں کی لاشوں کی تشہیر | 11   | درمویه زنجی کی غارت گری               | 11   | التباهى                           |
| 11      | امير حج ہارون بن محمد           | 11   | درموبیزنجی کی امان طبی                | 11:  | امير حج ہارون بن محمد             |
| 11      | ۲۷۳ ھے واقعات                   | ۲۵۱  | درموبيرزنجي كوامان                    | 114  | ۰ ۲۷ هے واقعات                    |
| 11      | متفرق واقعات                    | 11   | صاحب الزنج كتل كااعلان                | 11   | رضا کارمجاہدین کی آمد             |
| 11      | لولو کی اسیری                   | .11  | ابوالعباس كى روائگى مدينة السلام      | 11   | ابواحد کی جنگی تیاری              |
| ואר     | اميرحج ہارون بن محمہ            | 11   | ابواحدالموفق کی شان میں قصیدے .       | 10+  | صاعد بن مخلد کی روائگی            |
| 11      | ۳ کاھے واقعات                   |      | باب                                   | //   | شبل بن سالم کی پیش قد می          |
| 11      | يازمان كاجهاد                   | 109  | فسادات                                |      | زمجیوں برابو احمد کے سرداروں کی   |
| 11      | صدیق الفرغانی کی رہزنی          | 11   | روميوں کی چیش قند می وفتکست           | 11   | <i>پورش</i>                       |
| 11      | امير حج بارون بن محمد           | 11   | متفرق واقعات                          |      | صاحب الزنج اورزنجی سردارول کا     |
| 11      | 241ھ کے واقعات                  | 14+  | امير حج ہارون بن حجمہ                 | 101  | فرار                              |
| 11      | صديق الفرغاني پرعتاب            | 11   | الماه کے واقعات                       | 11   | الولوكاصاحب الزنج كاتعاقب         |
| //      | الطائی اور فارس العبدی کی جنگ   |      | محمد وعلی فرزندان الحسین کی مدینه میں | //   | الولوكوداليس كاحكم                |

| ضوعات | فهرست موا                            |     |                                            |     | تاریخ طبری جلد ہفتم: حصہ دوم        |
|-------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 11    | بيعت خلافت                           | 12+ | ابوالصقر برعتاب                            | מרו | الطائی گ گرفتاری                    |
| 11    | امارت خراسان پرعیسیٰ النوشری کا تقرر |     | متفرق واقعات                               | 11  | ابوالعباس کی گرفتاری                |
| 11    | خماروبيه بن احمر کی سفارت            |     | بابه                                       | 11  | امير حج ہارون بن محمد               |
| 11    | متفرق داقعات                         | 141 | I                                          | 11  | ۲۷۲ھ کے واقعات                      |
| 141   | امير حج ہارون بن محمر                | 11  | ابتدائی حالات                              | 11  | ابواحمه الموفق كي روانگي الجبل      |
| //    | ۴۸۰ھ کے داقعات                       | 11  | قرامطه کی عزت وتو قیر                      |     | محمد بن ابی الساج کی ابو احمد کی    |
| "     | شی <i>لمه کی گرفتار</i> ی            | 11  | قرامطه کی علالت                            | 144 | اطاعت                               |
| "     | شيلمه پرعتاب                         |     | قبول مذهب كالمحصول                         | 11. | سات قبرول کے پھٹنے کا واقعہ         |
|       | عیداللہ بن المہدی کی گرفتاری         | "   | بارهنقيب                                   | 11  | امير حج ہارون بن محمد               |
| "     | ور ہائی                              | "   | قرامطه کی گرفتاری                          | 11  | 241 ھے وا تعات                      |
| 129   | بن شيبان کي سرکو بي                  | 11  | قرامطه كافرار                              | 11  | خماروبیک یاز مان کی مدد             |
| 11    | بنی شیبان کی معتضدے امان طبی         | 11  | قرامطه كي وجبتهيه                          | 11  | وصیف اور بربریوں کی جھڑپیں          |
| "     | عبداللدبن إنحسين ربعتاب              | ۱۷۳ | محمد بن دا وُ د کابیان                     | 172 | ليوسف بن يعقوب كى ولايت مظالم       |
| //    | متفرق واقعات                         | 11  | نیادین                                     | 11  | امير رحج بإرون بن محمد              |
| 1/10  | زلزله <u>ت</u> تابی                  | 11  | قرمطی شریعت                                | 11. | ۸۷۷ه کے واقعات                      |
| "     | امير حج ابو بكر محمد بن ہارون        |     | قر مطهاورصاحب الزنج كي ملاقات              |     | وصیف خادم کی بربریوں سے             |
| "     | الماھ کے واقعات                      |     | یاز مان کی وفات                            |     | مصالحت                              |
| 11    | ترک بن العباس کی کارگز اری           |     | امير حج ہارون بن محمد                      | 11  | وصیف کی روانگی واسط                 |
| 11    | وصیف اورعمر بن عبدالعزیز کی جنگ      | 11  | 9 27 ھ کے واقعات                           | 11  | ابواحمه الموفق كى علاات             |
| 1/1   | احمه بن محمد الطائي کی و قات         | 11  | جعفرالمفوض کی ولی عہدی ہے معزولی           | AFI | ابواحمه کی نهروان میں آمد           |
| 11    | عمر بن عبدالعزيز کي مراجعت بغداد     | 11  | جراده کا تب کی گرفتاری                     | 11  | ا بوالعباس کی رہائی                 |
| 11    | الحن بن على كوره كى امان طلبي        | 11  | ابوطلحه منصور وعقامه كي اسيري              | 11  | ابوالصقر كوابواحمه كي حيات كي اطلاع |
| "     | فرمان خلافت                          | 11  | محمه بن موسى الاعرج اورمكنون كى جنگ        | 144 | المعتمد كي قصرا بواحمه مين آمد      |
| 11    | کردوں اور بدو یوں کا اتحاد           | 124 | محمد بن موشیٰ الاعرج کی رہائی ومعزولی<br>ا | "   | ابوالصقر کی بربادی                  |
| IAT   | معتضد کی قلعہ ماردین پرفوج کشی       | //  | المعتمد على الله كي وفات                   | "   | الوالعباس اورا بوالصقر كوعطيه خلعت  |
| 11    | قلعهالحسينه كى تاراجى                |     | باب۲                                       | 11  | ابواحمرالموفق کی وفات               |
| //    | متفرق واقعات                         | 144 | خليفه المعتصد بالله                        | //  | ابوالعباس کی ولی عہدی کی بیعت       |

|   | فهرست موضوعات  |                                              |             | 11 1                                                 | تاریخ طبری جلد ہفتم . حصد دوم |                                  |
|---|----------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|   | //             |                                              | 1           |                                                      | ==                            |                                  |
| i | 11             | ۱۱۷ه کا دادهات<br>ائیون کا قافله حجاج برحمله |             |                                                      | 1                             |                                  |
|   |                |                                              |             | مربن عبدالعزيز بن افي ولف كوامان<br>مربن عبد العربية |                               |                                  |
|   | 11             | معیل بن احمد کی معزولی<br>لیاد سر س ته فی    |             |                                                      |                               | بنت خمارویه بن احمد بن طولون کی  |
|   | //             | ولیلی کے سرکی تدفین<br>چھ یہ ہے ش            | 1           | 1 / /                                                | 1                             | ابغداد میں آمد                   |
|   | 11             | ٔ ندهی اور چقر ول کی بارش                    |             | ۲۸۶ ھے واقعات<br>سام                                 | 1                             | حدان بن حمدون کی سرکشی           |
|   | <b>!*•</b>  ** | مارت طرسوس پرابن الاخشاد کاتفرر              | 1           | رافع بن ہرشمہ کےسر کی تشہیر                          | ///                           | حدان بن حمدون كافرار             |
| Ĭ | 11             | ا ندھی سے تباہی<br>۔                         |             | راغب اور دمیانه کی جنگ                               |                               | حمدان بن حمدون کی گرفتاری        |
|   | 11             | بكربن عبدالعزيز كي وفات                      |             | عیسیٰ النوشری کا بکربن عبدالعزیز                     | IAM                           | بنت خماروبيكي فتقلى              |
|   | 11             | راغب کی بحری جنگ                             | 11          | رجمله                                                | //                            | متفرق واقعات                     |
|   |                | مارت آمد برمحمد بن احمد بن عیسیٰ کا          |             | غالب الضراني كي حضور صلعم كي شان                     | 11.                           | المعتصد كاخواب                   |
|   | 11             | تقرر                                         | 191         | میں گستاخی                                           | IAA                           | جعفرين المعتصد كي ولادت          |
| 2 |                | ہارون بن خماروں کی المعتصد سے                | 11          | عوام کی برجمی                                        | 11                            | خماروبيه بن احمد كاقتل           |
|   | 11             | درخواست .                                    |             | اہل طرسوس کا وفعہ                                    | 11.                           | ۔<br>۲۸۳ ھے واقعات               |
|   | ۲+۵            | امير حج محمد بن عبدالله                      | 191         | نوروز کی رسوم کی ممانعت                              |                               | الحسين بن حدان كى المعتصد ہے     |
|   | 11             | ۲۸۲ه کے واقعات                               | 11          | حبشى خدام كي ابانت پرمزا                             |                               | درخواست                          |
|   | 11             | مغتضد کامحاصره آيد                           |             | حضرت معاويه بن سفیان کودعا دینے                      | 1                             | الحسين بن حمدان كي مهم           |
|   | 11             | ابن احد بن عييني كي امان طبي                 |             | کی ممانعت                                            |                               |                                  |
|   |                | بارون بن خمار دیه کی تنجدید ولایت کی         | 197"        | المعتصد بالله كى كتاب كي قتل                         |                               | م<br>حمدان بن حمدون کی رہائی     |
|   | 11             | ورخواست                                      |             | كتاب كي متعلق يوسف بن يعقوب                          |                               | الحسین بن حدان کے اعزاز میں      |
| ŀ | <b>7. 4</b>    | عمروبن الليث کے تخفے                         |             | كامشوره                                              | 11                            | اضافه                            |
|   | //             | اجناني قرمطى كاظهور                          | <b>[*</b> ] | متفرق واقعات                                         | IAZ                           | وفتر میراث بندکرنے کا تھم        |
|   | //             | اعراب بنی شیبان کی غارت گری                  | 11          | ابولیلی حارث بن عبدالعزیز کی اسیری                   | 11                            | عمروبن الليث كامحاصره نبيثا يور  |
| , | <b>1</b> -2    | راغب کی گرفتاری دو فات                       | r•r         | ابولیلی کی جاریہ کا بیان                             |                               | محمد بن اسحاق ودیگر سردارول کی   |
|   | <i>))</i>      | مونس خازن کی اعراب پرفوج کشی                 | 11.         | شفيع خادم كأقتل                                      | 11                            | ابغداد میں آید                   |
|   | //             | عمال كاعزل ونصب                              | 11          | نجوميوں کی غلط پیشین گوئی                            |                               | روی فرمازوا کی مسلمانوں سے امداد |
|   | //             |                                              | r.m         | ابوليل كاقل                                          | ,,                            | طلی                              |
| _ | 11             | این احدین عیسیٰ کی گرفتاری                   | //          | , 2                                                  | IAA                           | ابن خمار ویه کافتل               |
|   |                |                                              |             |                                                      |                               |                                  |

| بضوعات<br> | فهرست م                                |        | (1")                                           |             | نارىخ طبرى جلد بفتم: حصه دوم            |
|------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 774        | يدر كاقتل                              | 11     | ابن زیدعلوی کاقتل                              | 11          | اعراب کی سرکو بی                        |
| 11         | بدر کی املاک کی ضبطی                   | 11     | قرامطه پرحمله                                  | <b>Γ•</b> Λ | برازالروز میں محل کی تعمیر              |
| 11         | بدر کے قبل پر مرثیہ                    | 11     | امير فج محمد بن عبدالله                        | 11          | قرامطه كازور                            |
|            | زيدان السعيدي اورمصاحبين بدرك          | ייוויי | ۲۸۸ ھے واقعات                                  |             | امارت کیامه و بحرین پر این عمرو         |
| 771        | گرفتاری                                |        | آ ذر بائيجان ميں دبا                           | 11          | الغنوى كاتقرر                           |
| //         | عبدالواحد بن ابي احمد كاقتل            | 11     | عمروبن الليث كى بغداد مين آيد                  |             | عمرو بن الليث اوراتملعيل بن احمد كي     |
| 11         | ابن جستان کی شکست                      |        | اسلعیل بن احد ٔ اشناس اورا بن فتح کے           | 149         | اجنگ                                    |
| 11         | اسحاق الفرغانى اورا بوالاغرى جنگ       | 11     | ليحظعت                                         | 11          | عمروبن الليث كى گرفتارى                 |
| 777        | <i>ذ کر</i> ویه کا خروج                | ria    | أيك علوى كاصنعا پرحمله                         | 11          | وصيف كى معتضد ہے درخواست                |
| 11         | ابن ز کرو بیرکی بیعت                   | 11     | متفرق واقعات أ                                 |             | بنت خمار ویه بن طولون کی وفات           |
| 11         | دام تزویر                              |        | امير حج ابو بكر ہارون بن محمد                  | 11          | وصیف نے وفد کی آمد                      |
| 444        | ابن ز کروبیکائل                        | riy    | ۹ ۲۸ هے واقعات                                 |             | قرامطه سے مقابلہ                        |
| 11         | حسين بن زڪروبيه                        | 11     | ابن اني نوارس قرامطي پرعتاب                    |             | عباس بن عمرو الغنوى كى فنكست            |
| 11         | متفرق واقعات<br>د                      |        | المعتصد كي وفات                                | 11          | و گرفتاری                               |
| ۲۲۲۲       | امير حج الفضل بنعبدالملك               |        | <u>باب ک</u>                                   | 11          | اسیران جنگ کاانعام                      |
| 11         | ۲۹۰ ھے واقعات                          |        | خليفه أنكنعي مإللند                            |             | عباس کے فنکست خوردہ ساتھیوں کا          |
| 11         | قرامطه پرابوالاغرى فوج كثى             | · .    | بيعت خلافت                                     |             | أغاتمه                                  |
| 11         | قرامطه کے متعلق تجار دمشق کی اطلاع     |        | عمروبن الليث كے لَّلَ كَاتِمُم<br>             |             | ابل بفره میں خوف وہراس                  |
| 11         | عمال کاعز ل دنصب                       |        | عمروبن الليث كأقمل                             | 11          | عباس بن عمر والغنوى كى رېانى            |
| ۲۲۵        | ابوسعیدخواز دمی کافرار<br>این به سه    |        | محمر بن ہارون کارے پر قبضہ                     | 11          | قرامطه کامسلمانوں پرطلم وستم<br>پر ہیں۔ |
| "          | المکتفی کی روائلی سامرا                | ria-   | القاسم اور بدر مین مخاصمت<br>است.              | 11          | خادم وصيف كى كرفتارى                    |
|            | این عبیداللہ کے فرزندوں کے لئے         | 11     | بدر المكنفى كونفرت                             |             | اہل مین زربہ کی معتضد سے                |
| "          | اعر از وخلعت<br>تات                    |        | بدر کے خلاف سازش<br>رمان سے میں                |             | درخواست<br>بر تر بر                     |
| 11         | قتل ابن ذکروبیہ<br>ار                  | 719    | بدر کومکنفی کی پیش کش<br>بدر کومکنفی کی پیش کش |             | وصیف خادم کے ساتھیوں کوامان             |
| 777        | الحسین بن زکرومید کی امارت<br>در سریسی |        | بدرکے لئے امکنفی کا مان نامہ                   | //          | ا بحری کشتیوں کا اتلاف<br>السماری ا     |
| //         | حسین بن زکروریه کاهمص پر قبضه<br>ار    |        | سر داروں کی گر <b>ف</b> آری<br>سیج             |             | المعتصد كى المصيصه سے مراجعت            |
| //         | الحسين بن ذكروبيه كأقل عام             | //     | بدر کی روانگی بغداد                            | rım         | محربن زیدعلوی کی پیش قدمی               |

| 11          | ارون کی تباہی                           | 11   | قر امطيو ل كي طلى                                                    |      | بوالحن طبیب کا ایک زخمی عورت کے     |
|-------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| "           | قريه بيت كى تاراجى                      | 11   | قرامطيول برعتاب                                                      | //   | متعلق بيان                          |
| rra         | څېرېن داؤ د کابيان                      | PPA  | الحسين بن ز كروبه كاقل                                               | rr_  | ا یک ہاشمی عورت کا واقعہ            |
| 11          | عبدالله بن سعيد كاقتل                   | 11   | قرامطيول كے سرول كوتشہير                                             | 117  | ضعیفه کی قرمطی سروار سے درخواست     |
| <b>דריץ</b> | ز کروری مدایات                          | 11   | قرامطي مبلغ ابواحمه كوامان                                           | 11   | ضعیفہ کے زخمی ہونے کا سبب           |
| //          | قرامطيو ل كاالل كوفيه برحمله            |      | قرامطی جماعت کی بدعبدی وقل                                           |      | الحسين بن عمر والنصراني كا بغداد سے |
| //          | قرامطه كي مراجعت قادسيه                 | 11   | علاقه جبي مين سيلاب                                                  | 779  | خراج                                |
| "           | اسخق بن عمران کی امدادطلبی              | 11   | محمد بن سلیمان کی روانگی                                             |      | اہل مصر کی قرامطیوں کے خلاف         |
| 777         | ز کرو میرکاحمله                         | 11   | تركون پراچا ئك حمله                                                  | 11   | شكايت                               |
| 11          | قرامطه کی کامیا بی                      |      | قرامطيو ں كے متعلق ابن سيما كاخط                                     | 11.  | قرامطيون كاابوالاغر ك لشكر برحمله   |
|             | قرامطہ کی بجانب کوفہ پیش قدمی           | 11   | غلام ذرا فدکی کارگز اری                                              | 1774 | قرامطيو ل كى شكست كى اطلاع          |
| "           | وپس <u>ا</u> ِ کی                       | 11   | امير حج الفضل بن عبدالملك                                            | ľ    | قرامطی قلعه پرجمله                  |
| rm          | ز کرویه بن مهروی <u>ه</u>               |      | ۲۹۲ھ کے واقعات                                                       |      | صاحب الشامة (ابن زكروبيه ) كا       |
| 11          | لتبعين زكروبيكاعهد                      |      | باغيون کي گرفتاري                                                    | 11   | عامل کے نام فرمان                   |
| "           | بغداد سے فوجی دستوں کی روا گی           | //   | محد بن سلیمان کی مصر پر فوج کشی                                      | اسم  | عال كاصاحب الشامة ك نام خط          |
| 474         | ز کرویه کی پوشیدگی                      |      | آ ل طولون کی گرفتاری                                                 | ۲۳۲  | افسر جنگ محمد بن سلیمان کی روانگی   |
| 11          | بغداد میں قرامطہ کی شکست کااعلان<br>نیز |      | الحسيين بن زكروبيركي لأش كاانجام<br>الحسيين بن زكروبيركي لأش كاانجام |      | رومی قاصدوں کی آمد                  |
| 11          | فا تک اورا خلیجی کی جنگ<br>این          |      | ابراميم الليجى كى بغاوت                                              |      | امير حج الفضل بن عبدالملك           |
| TQ+         | الملیحی کی گرفتاری وروانگی بغداد        |      | فاتك اور بدرالحما مى كى روانجى مصر                                   |      | ۲۹۱ ھے واقعات                       |
| 101         | روميوں كا قورس پرحمله                   |      |                                                                      | 1 3  | محد بن سلیمان اور قرامطیوں کی جنگ   |
| 11          | امير حج الفضل بن عبدالملك               | ٣٣٣  | اميرجج الفضل بن عبدالملك                                             |      | صاحب الشامه كافرار                  |
| 11          | ۲۹۴ ھے کے واقعات                        | 11   | ۲۹۳ ھے واقعات                                                        |      | صاحب الشامه کی گرفتاری              |
|             | ابن کیغلغ اور رستم کی رومیوں پر فوج     | //   | ابوقابوس کی امان طلی                                                 | ۲۳۳  | فتح نامه                            |
| 11          | ىشى .                                   | 11   | برادرابن <i>ذکر</i> و بیکا خروج                                      | - 1  | صاحب الشامه كي روائكي بغداد         |
|             |                                         | 11   | بلاديمن كى تارا جى                                                   |      | صاحب الشامه كى بغداد مين آمد        |
| 11          | منصوب                                   | ۲۳۳  | ابوخانم عبدالله بن سعيد                                              |      | قرامطی عمال کی گرفتاری              |
| 101         | قا فله تجاج پر جمله                     | 11   | عبدالله بن معید کی غارت گری                                          | 772  | قرامطی سرداروں کی اسیری             |
| 11          | مفويه                                   | **** | ابوخانم عبدالله بن سعيد                                              | 11   | نرامطی عمال ک <i>ی گرفتار</i> ی     |

# دِسُوِاللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْءِ

باب

# خليفه المعتمد على الله

#### بيعت خلافت:

اسی سال احمد بن جعفر المعروف با بن فقیان سے بیعت کی گئی۔المعتمد علی الله نا مرکھا گیا۔ بید ۱۱ر جب ۲۵ جسیشنبه کا دن تھا۔ اسی سال موسیٰ بن بغا کو جب کہ وہ خانقین میں تھا محمد بن الواثق کی موت اور المعتمد کی بیعت کی خبر بھیجی گئی۔وہ ۲۰/ر جب کو سامرا پہنچا۔ ۳ شعبان کوعبداللہ بن کچیٰ بن خاقان کووزارت پرمقرر کیا گیا۔

### متفرق واقعات:

اسی سال کوفہ میں علی بن زید الطالبی ظاہر ہوئے۔شاہ بن میکال کو زبر دست نشکر کے ساتھ بھیجا گیا ۔علی بن زید نے اپنے ہمر اہیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس کے ساتھیوں کی بڑی جماعت کوفل کر دیا۔شاہ نچ گیا۔

اسی سال محمد بن واصل بن ابراہیم اتھمیمی نے جواہل فارس میں سے بھا اورا یک دوسرے کا شتکار نے جس کا نام احمد بن اللیث تھا' الحارث بن سیماالشرا بی عامل فارس پرحملہ کر دیا دونوں نے اس سے جنگ کی الحارث قبل کر دیا گیااور محمد بن واصل فارس پرغالب آگیا۔ اسی سال مفلح کومساور الشاری کی جنگ کے لئے اور منجور کوعلی بن زید الطالبی کی جنگ کے لئے کوفہ روانہ کیا گیا۔ اسی سال ما ورمضان میں الحسن بن زید الطالبی کالشکر رہے پرغالب آگیا۔

اس سال ۱۱/شوال کوموسیٰ بن بغا سامرا ہے رہ روانہ ہوا۔ المعتمد نے اس کی مشابعت کی۔

# ا ما جورا ورعيسى بن الشيخ كى جنك:

اسی سال اما جوراور عیسی این الشیخ کے ایک لڑکے کے درمیان باب ومش پر جنگ ہوئی۔ میں نے اس مخف سے سنا جس نے بیان کیا کہ وہ اما جورکے پاس حاضر تھا اور وہ اسی دن کہ جس دن سے جنگ ہوئی شہر ومشق سے اپنے لئے لئنگر کی تلاش میں لکلا تھا۔ ابن عیسیٰی ابن الشیخ اور اس کا سر وار جس کا نام ابوالصہ باء تھا اپنے لئنگر کے ساتھ دونوں قریب ومشق کے تھے۔ ان دونوں کو اما جورکوان کی کہ وہ اپنے چند ہمراہیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ لکلا ہے خبر پہنی تو دونوں اپنے ساتھیوں کو اس کی جانب لے گئے۔ اما جورکوان دونوں کے اپنی جانب آنے کا علم نہ تھا' یہاں تک کہ وہ دونوں اس سے مل گئے۔ فریقین میں خوب گھسان کی لڑائی ہونے لگی۔ ابو الصہ با قبل کردیا گیا اور اس جماعت کو تکلست ہوئی جو اس کے اور ابن عیسیٰ کے ہمراہ تھی۔ میں نے ایک مختص سے یہ بھی سنا جو بیان کرتا تھا کہ ابن عیسیٰی اور ابوالصہ با ءاس روز تقریباً جیس ہزار آدمیوں کے تشکر کے ساتھ تھے اور اما جوردوسوسے چارسوتک۔

اس سال ۱۳/ ذی الحجه کوابواحدین التوکل کھے سے سامرا آیا۔

# عيسى بن الشيخ كى رواعكى آرمينيه

اس سال عيسلى بن الشيخ اساعيل بن عبدالله المروزي المعروف با بي النصر اورمجمه بن عبيدالله الكريزي القاضي اور الحسين الخادم

المعروف بعرق الموت کواس شرط پرولایت آرمینیہ کو بھیجا گیا کہ وہ شام ہے امن کے ساتھ واپس آئے 'اس نے اسے قبول کرلیا اور شام ہے اس کی جانب روانہ ہوا۔

### امير حج محد بن احمد:

اس سال محدین احدین عیسیٰ بن ابی جعفر المنصور نے لوگوں کو حج کرایا۔

# <u>کے ۲۵۷ ھے واقعات</u>

# يعقو ب بن الليث كي روانگي فارس:

اس سال کے اہم واقعات میں لیتقوب بن اللیث کا فارس کی جانب جانا ہے۔ اس سال شعبان میں المعتمد نے اس کی جانب طغتا اور اساعیل بن اسحاق اور ابوسعید الانصاری کو بھیجا۔ اس کے نام احمد بن التوکل کا ولایت بلخ وطبخارستان اور کر مان وسحتان اور السندوغیرہ کا جوعلاقہ اس کے متعلق اس کے متعلق اس کا خط اور اس کواس کا قبل اس کا قبل اور اس کواس کا قبل کرنا اور اس کا والیس آتا ہے۔

اسی سال رہی الآخریس بعقوب بن اللیث کاسفیر بتوں کو لے کے بغداد آیا 'جن کے بارے میں اس نے بیان کیا کہ اس نے انھیں کا بل سے لیا ہے۔ انھیں کا بل سے لیا ہے۔

### عمال كاعزل ونصب:

الم الم صفر کو المعتمد نے اپنے بھائی ابواحمہ کو کوفہ اور طریق مکہ اور حرمین اور یمن پر والی بنایا۔ اس کے بعد اس کو کے رمضان کو بغداد اور السواد اور واسط اور کور اور د جلہ اور بھر ہ اور الا ہواز اور فارس پر والی بنایا جائے تھم دیا کہ حاکم بغداد اس کے اعمال پر والی بنایا جائے سعید بن صالح کویار جو نے بھر ہ کور د جلہ اور بمامہ اور بحرین پر والی بنایا جائے ۔ چنانچہ یار جو نے نے منصور بن جعفر بن دیار کوبھر ہ اور کور د جلہ سے الا ہواز کے منصل تک کا والی بنادیا۔

## سعيدهاجب كيمهم

اس سال بغراج کوسعید حاجب کے بجانب د جلہ جانے اور صاحب الزنج کے مقابلے میں پڑاؤ کرنے کا تھم دیا گیا۔ بغراج نے ایسا ہی کیا۔ سعید حاجب اس سال رجب میں جس کا م کا سے تھم دیا گیا تھا'اس کے لئے گیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ سعید جب شہر معقل گیا توصاحب الزنج کا اشکر اس نہر پر پایا جوم غاب مشہور ہے اور نہر معقل میں گرتی ہے۔ اس نے ان لوگوں سے جنگ کی انھیں فکست دی کوٹ کا مال اور عور تیں جوان کے قبضے میں تھیں سب کوچھڑ الیا۔ اس جنگ میں سعید کوزخم پہنچ 'جن میں سے ایک زخم اس کے منہ میں تھا۔ اس کے بعد سعید روانہ ہو کے اس موضع میں پہنچا جو سکر الی جعفر المعصور کے نام سے مشہور اور فرات کے علاقے میں ہے چند روز نام سے مشہور اور فرات کے علاقے میں ہے چند روز رہ کراپنے ساتھیوں کوصاحب الزنج کے مقابلے کے لئے تیار کرتا رہا۔ زمانہ قیام میں بینچر ملی کہ صاحب الزنج کا ایک لئکر فرات میں ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کا ارادہ کیا۔ انھیں اس نے فکست دی۔ ان میں صاحب الزنج کے بیخ

کا نا ناعمران بھی تھا جوا نکلائے کے نام ہے مشہور تھا عمران نے بغراج سے امان مانگ کی اور پیشکر متفرق ہو گیا۔ سعید کی ہطمہہ کی حیصا وُ نی میں مراجعت:

محربن الحسن نے بیان کیا کہ میں نے باشندگان فرات میں سے ایک عورت کودیکھا جے ان گھنے درختوں میں ایک چھے ہوئے زنجی کاعلم ہو گیا تھاوہ اسے پکڑے ہوئے اس طرح سعید کے تشکر میں لا رہی تھی کہ کوئی روک نہ تھی۔سعید نے ضبیث کی جنگ کے ارادہ سے وجلہ کے غربی جانب عبورکیا۔ چندروز پے در پے لڑائیاں کیس اس کے بعد سعیدا پٹی ہطمہ کی چھاؤنی میں واپس آ گیا۔وہاں وہ اس طرح مقیم رہاکہ رجب کے بقیدایام اور پورے شعبان میں اس سے جنگ کرتارہا۔

### ر ما ئی این المدبر:

اس سال ابر اہیم بن محمد بن المد برخبیث کی قید ہے رہا ہوا۔ قید ہے اس کی رہائی کا سبب جبیبا کہ بیان کیا گیا ہے ہوا کہ وہ کی بن محمد البحر انی کے مکان کی ایک کھڑ کی ہیں قید تھا۔ بحرانی کو اپنے مکان میں تنگی محسوس ہوئی۔ قیدی کو کسی کو ٹھڑ کی ہیں اتا رکے پابز نجیر کر دیا۔ اس پروہ دو آ دمی تکران مقرر تھے جن کا مکان اس مکان کے متصل تھا جس میں ابراہیم تھا۔ ابراہیم نے ان دونوں سے انعام کا وعدہ کیا انھیں رغبت دلائی دونوں نے اپنے مکان کی جانب سے اس مقام تک جہاں ابراہیم تھا ایک سرنگ کھودی وہ اور اس کا ایک بھیجا جوابو غالب مشہور تھا اور ایک محفودی وہ اور اس کا ایک بھیجا جوابو غالب مشہور تھا اور ایک محفودی وہ اور اس کا ایک بھیجا جوابو غالب مشہور تھا اور ایک محفودی وہ اور اس کا ایک بھیجا جوابو غالب مشہور تھا اور ایک محفودی ہوں دونوں کے ساتھ قید تھا نکل آ ہے۔

اسی سال ضبیث کے ساتھیوں نے سعید سے اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کی ۔سعیدو جمعیت سعید سب کوتل کرڈالا۔ صاحب الزنج کا سعید پر شب خون

بیان کیا گیا ہے کہ خبیث نے بیکی بن البحرانی کو جونہ معقل پرعظیم الثان لشکر کے ساتھ مقیم تھا پیام بھیجا کہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک ہزار آدی روانہ کرئے جن پرسلیمان بن جامع اور ابواللیث رئیس ہوں ان دونوں کو بیتھ دے کہ رات کے وقت سعید کے لشکر کا قصد کریں اور فجر ہوتے ہی لڑیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ دونوں سعید کے لشکر کی جانب روانہ ہوگئے۔ انھیں دھو کے اور غفلت میں پا کے ان پرحملہ کر دیا اور ان میں قتل عظیم ہر پا کیا۔ زنجیوں نے اس ون سعید کے لشکر کو جلا دیا جس سے سعید اور اس کے منافق کمزور ہوگئے۔ ایک قواس شب خون نے مصیب ڈھائی۔ دوسرے فوج کا را تب اور مددمعاش بندھی' ابواز کے مال سے ان کے لئے انتظام کیا گیا تھا گر اس میں ان لوگوں سے منصور بن جعفر الخیاط نے تا خیر کی' اس کے سپر داس زمانے میں الا ہواز کی جنگ مقی ہے راج بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔

# سعيد بن صالح كى برطرني:

جب سعید بن صالح کا بیرحال ہواتو اے دارالخلافہ والی آنے کا اوراس تشکرکو جوو ہاں اس کے ساتھ تھا اور وہاں جو ممل اس کے سپر دختا تھم ہوا کہ سب کو منصور بن جعفر کے سپر دکر دیۓ بیاس کئے ہوا کہ زنجیوں کے شب خون مارنے اور تشکر اسلام میں آگ لگا دیۓ ہے ہمت ہار کے سعید بیٹھ گیا۔ پھرانے کوئی حرکت نہ ہوئی یہاں تک کداپنی خدمت سے ہٹا دیا گیا۔

منصور بن جعفر الخياط اورصاحب الزنج كي جنّك:

اس سال منصور بن جعفر الخیاط اور صاحب الزنج کے درمیان جنگ ہوئی جس میں منصور کے ساتھیوں کی بہت بڑی جماعت

قتل کردی گئی۔

بیان کیا گیا ہے کہ سعید حاجب جب بھرے ہے واپس کیا گیا تو بغراج وہاں مقیم رہ کراس کے باشندوں کی حفاظت کرتارہا۔
منصور ان کی سنتیوں کو جمع کرتا رہا جو الممیر و ہے آتی تھیں۔ بھرے تک چھوٹی شتیوں کو جواس کے ساتھ تھیں دور کی چھوٹی بڑی سنتیوں کے ساتھ جمع کر کے صاحب الزنج کا ارادہ کیا جواپے لشکر میں تھا۔ د جلے کے ایک کل پر چڑھ کے اسے اور اس کے گردا گردکو جلا دیا ۔ خبیث کے لشکر میں اسی طرف ہے واخل ہوا۔ زنجی اس کے پاس پہنچ گئے ۔ انھوں نے ایک لشکر کو پوشیدہ کردیا 'جنھوں نے اس کے ساتھیوں میں قبل عظیم بر پا کیا۔ بقیہ لوگوں نے پانی کی طرف پناہ لی مخلوق کشرغرق ہوگئ بیان کیا گیا ہے کہ اس دن مقتولوں کے ساتھیوں میں قبل عظیم بر پا کیا۔ بقیہ لوگوں نے پانی کی طرف پناہ لی مخلوق کشرغرق ہوگئ بیان کیا گیا ہے کہ اس دن مقتولوں کے تقریباً پانچ سوسر کیجی بن مجمد البحرانی کے لشکر میں لائے گئ جونہ معقل پرتھا 'اس نے و ہیں پران کے لٹکا نے کا تھم دیا۔

اس سال بغداد کے ایک موضع میں جس کا نام برکة زلزل ہے ایک گلا گھوٹے والا ہاتھ آیا جس نے بہت سی عورتوں کوئل کر کے انھیں اسی مکان میں دفن کیا تھا جس میں رہتا تھا۔وہ المعتمد کے پاس لایا گیا۔ مجھے یے خبر ملی کہ معتمد نے اس کے مارنے کا تھم دیا۔ دو ہزارتا زیانے اور چارسولکڑیاں ماری گئیں مگروہ نہ مرا'یہاں تک کہ جلادوں نے اس کے انٹیٹین کھنچ میں کس ذیئے۔آخرمر گیا'لاش بغدادلائی گئ'جہاں پہلے تو سولی دی گئی مجرجلادی گئی۔

اسى سال ابراجيم بن بسطام قتل كيا گيا اور ابراجيم بن سيما كوشكست موكى ـ

علی بن ابان اورابراہیم بن سیما کی جنگ:

بیان کیا گیا ہے کہ البحرانی نے خبیث کو اہواز میں لشکر لانے کا مشورہ دیا تھا اور ترغیب دی تھی کہ اربکہ کا بل کا شے سے ابتدا کر ہے کہ وہ لشکر اس کے لشکر تک نہ پہنچ سکے۔خبیث نے علی بن ابان کو بل کا شے کے لیے روا نہ کیا۔اس کا مقابلہ ابرا ہیم بن سیما سے ہوگیا جو فارس سے والیس آر ہا تھا' اور وہاں الحارث بن سیما کے ساتھواس جنگل میں تھا جو دشت اربک کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اہواز اور بل کے درمیان کا جنگل تھا۔ جب علی بن ابان بل پر پہنچا تو اپنے کو اور اپنے ساتھیوں کو چھپا کرمقیم ہوگیا۔لشکر صحرا میں نکلاتو اس نے مختلف سمتوں سے اس پر جملہ کر دیا۔ جس سے طبق کیٹر مقتول ہوئی ۔علی بھاگا اور لشکر نے القندم تک اس کا تعاقب کیا۔اس کے قدم میں نیز سے کا ایک زخم لگایا۔وہ اہواز جانے سے رک گیا۔اپنے سامنے کے رخ جبی کی جانب والیس ہوا۔

شابين بن بسطام كاخاتمه:

سعید بن کیسین کووالیس کر کے اہراہیم بن سیمامقرر کیا گیا جس کا کا تب شاہین تھا۔ دونوں اہراہیم بن سیما کے سامنے فرات کے راستے پرآئے 'جب کدوہ نہر جبی کے افرے سے جار ہا تھا علی بن آبان الخبر رانیہ میں تھا۔ شاہین بن بسطام نہرموسی کے راستے پرآیا جس نے اہراہیم سے ملئے کا ارادہ کیا تھا' قر ارداد تھی کہ دونوں کے دونوں علی بن ابان پر حملہ کریں گے۔ شاہین گذر گیا۔ علی بن ابان کے پاس نہرموسی سے ایک شخص آیا جس نے اسے شاہین کے اس جانب آنے کی اطلاع دی۔ اس کی طرف روانہ ہوا' نہر ابوالعباس پر عصر کے وقت دونوں کی ٹمر بھیٹر ہوگئی۔ میدوہ نہر ہے جوموسیٰ ونہر جبی کے درمیان ہے' دونوں میں جنگ چھڑگئی۔ شاہین کے ساتھی ثابت قدم رہے' نہایت سخت جنگ کی' زنجوں نے ایساز ہر دست جوابی جملہ کیا کہ لوگ بیشت پھیر کے بھاگے۔ اس شاہین کے ساتھی ثابت قدم رہے' نہایت سخت جنگ کی' زنجوں نے ایساز ہر دست جوابی جملہ کیا کہ لوگ بیشت پھیر کے بھاگے۔ اس

تھا۔اس کے بکثر ت ہمراہی مقتول ہوئے۔

### على بن ابان كاابراجيم بن سيماير حمله:

علی بن ابان کے پاس ایک مخبرآیا جس نے اسے ابراہیم بن سیما کے دارد ہونے کی خبر دی'شامین کوتو شکار کر ہی چکاتھا' نو را نہر جبی کی طرف روانہ ہوا۔ ابراہیم بن سیماو ہاں اس طرح اپنی چھاؤنی ڈالے ہوئے تھا کہ شامین کی خبر تک نتھی علی اس کے پاس عشاء کے آخروقت پہنچا اور اس پر نہایت سخت حملہ کر دیا جس میں اس نے بہت بڑی جماعت کوتل کر ڈالا۔ شامین کافتل اور ابراہیم پرجملہ عصر اور عشاء کے آخروقت کے درمیان ہوا۔

# علی بن آبان کوبھرے رفوج کشی کا حکم:

محرین الحسن نے کہا کہ میں نے علی بن ابان کواس واقعے کا بیان کرتے سناتھا کہ میں نے اس روز اپنے کواس حالت میں دیکھا کہ جمعے بخت بنار چڑھاتھا۔ جس وقت شاہین سے جو پچھ حاصل ہوناتھا' جب میرے ساتھیوں کو وہ حاصل ہو چکاتو وہ مجھ سے جدا ہو گئے تھے۔ میرے ہمراہ ابراہیم بن سیما کے فشکر تک تقریباً پچاس آ دمی سے زیادہ نہ گئے۔ جب میں اس فشکر تک پہنچاتو اپنے آپ کو اس کے تریب ڈال دیا۔ اہل فشکر کی چیخ و پکار اور ان کا کلام سننے لگا۔ سکون ہواتو میں کھڑا ہوا اور ان پر جملہ کر دیا۔ اس سے بعد علی بن ابان قبل شاہین و ہزیمت ابراہیم بن سیما کے بعد خبیث کا خطاس کے پاس آنے کی وجہ سے جس میں اس نے اہل بھرہ کی جنگ کے لئے اسے بھرہ جانے کو لکھاتھا جبی سے واپس ہوا۔

ای سال خبیث کے ساتھی بھرے میں داخل ہوئے۔

### ابل بصره کی بدحالی:

بیان کیا گیا ہے کہ سعید بن صالح جب بھرہ سے روانہ ہوا۔ تو سلطنت نے اس کا عمل منصور بن جعفر الخیاط کے سپر دکر دیا۔
منصورا دراس کے ساتھیوں کا جوحال ہوااس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ منصور کی حالت کمزور ہوگئ تھی خبیث کی جنگ کے لئے وہ اس
کے لشکر میں واپس نہ ہوا' بذرقۃ القیر وانات ہی میں رہ گیا۔ اہل بھرہ کو فلہ بہنچنے کی وجہ سے فراغت ہوگئ جواس ہے منقطع ہوگیا تھا اور
جس سے انھیں نقصان پہنچنا تھا۔ خبیث کو اس کی اور اہل بھرہ کی فراغت کی خبر پنچی تو بہت گراہ گذرا۔ اس نے علی بن ابان کو جبی کے
اطراف میں روانہ کیا جس نے الخیر رائیہ میں چھاؤئی بنائی۔ منصور بن جعفر بذرقۃ القیر وانات سے بھرہ چلا گیا اور اہل بھرہ کی
حالت تھی بدل گئی۔ خبیث کے ساتھیوں نے اہل بھرہ کی جنگ پرضج وشام اصرار کرنا شروع کیا۔ شوال کا مہینہ آیا تو خبیث نے اہل
بھرہ پر حملہ کرنے اور اس کے ویران کرنے میں کوشش کرنے کا مصم ارادہ ظاہر کیا۔ اے اہل بھرہ کے ضعف کا' ان کے متفرق ہو
جانے کا' محاصرے سے آخیس نقصان پہنچنے کا' اس کے اطراف کے دیہات کے ویران ہوجانے کا علم تھا' نجوم کے حساب میں اس نے
غور کرلیا تھا' جیا ندگر بن کی بنا پر جوشب سے شخبہ الشوال کے دیہات کے ویران ہوجانے کا علم تھا' نجوم کے حساب میں اس نے
غور کرلیا تھا' جیا ندگر بن کی بنا پر جوشب سے شنبہ الشوال کے دیہات کے ویران ہوجانے کا علم تھا' نجوم کے حساب میں اس نے

محد بن الحسن بن مہل سے مذکور ہے کہ میں نے اسے میہ کہتے سنا کہ میں نے اہل بھرہ پر بددعا کرنے پرخوب کوشش کی اوراس کے جلد ویران کرنے کے بارے میں میں اللہ تعالی سے بہت گڑ گڑ ایا۔ جھے خطاب کیا گیا کہ بھرہ تو تیرے لئے روٹی ہے جسے تو اس کے کناروں سے کھا تا ہے جب آ دھی روٹی ٹوٹ جائے گی تو بھرہ اجڑ جائے گا میں نے اس کی بیتاویل کی آ دھی روٹی کے ٹوٹنے سے مرادوہ چاندگر بن ہے جس کی ان دنوں امید ہے۔ بھرے کی حالت اتنی پرانی نہ ہوگی کہ وہ اس کے بعد رہے وہ یہی بیان کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں اس کے ساتھی بکثرت جمع ہو گئے محمد بن یزید الدار می کو کہ بحرین میں اس کے ساتھ رہ چکا تھا' بدویوں پر تملہ کرنے کے لئے نامز دکیا۔ دار می کے ساتھ ایک بڑی جمعیت ہوگئی جس نے قندل میں پڑاؤ کیا۔ خبیث نے ان کے پاس سلیمان بن مویٰ الشعر انی کوروانہ کیا اور اٹھیں بھرہ جانے اور اس پر جملہ کرنے کا حکم دیا۔

### بقره كامحاصره:

بدویوں کی جنگی تربیت دینے اوراڑائی کی با قاعدہ مثق کرانے کے لئے سلیمان بن موٹی آ گے بڑھا۔ جب چاندگر بن ہوا تو اس نے علی بن ابان کو کھڑا کیا۔اور بدویوں کے ایک گروہ کواس کے ساتھ شامل کردیا۔بھرے میں اس طرف سے آنے کا تھم دیا جو بنی سعد کے متصل ہے۔ بیچیٰ بن محمد البحرانی کو جواس زمانے میں اہل بھرہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اس جانب سے وہاں آنے کو لکھا جو نہرعدی کے متصل ہے تمام اعراب کواس کے ساتھ شامل کردیا۔

### على بن ابان كالقره يرحمله:

محرین الحس نے کہا کہ شیل نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جس نے اہل بھر ہ پرحملہ کیا وہ علی بن ابان تھا۔ بغراج اس ز مائل میں نظر کی ایک جماعت کے ساتھ بھر ہے جس نھا۔ وہ اس طرح مقیم رہا کہ دوروز تک ان سے قبال کرتا رہا۔ لوگ اس کی طرف مائل ستھے۔ یکی مع اپنے ہمراہیوں کے قصرانس کے متصل سے الجسمر کے اراد سے سے آیا۔ علی بن ابان انہملسی کے ا/شوال کو نماز جمعہ کے وقت داخل ہوا' جمعے کے دن اور ہفتے کی رات اور ہفتہ کے دن تک اس حالت میں مقیم رہا کو آل کرتا تھا اور جلاتا تھا۔ یکی کیک شنبہ کو صبح کے وقت بھر سے میں آیا۔ بغراج اور ہریہ نے ایک جماعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ ان دونوں نے اسے لوٹا دیا۔ اس دن تو تھہرا رہا۔ پھر دوشنبہ کو صبح کے وقت ان کے پاس آیا وہ واضل ہو گیا ۔ لائکر منتشر ہو چکا تھا۔ ہریہ بھاگ گیا تھا اور بغراج مع اپنے ہمراہیوں کے کنار سے ہوگیا تھا ۔ کوئی شخص اس کے سامنے ایسانہ تھا کہ مدا فعت کرتا۔

# على بن ابان كى عبد هنى:

ابراہیم بن بیخی المبلمی نے اہل بھرہ کے لئے اسے امن ما نگا۔ اس نے انہیں امن دیا۔ ابراہیم بن بیخی کے منادی نے ندا دے دی کہ جو مخص امان چاہے وہ ابراہیم کے گھر ہیں حاضر ہوجائے۔ تمام اہل بھرہ حاضر ہوگئے۔ یہاں تک کہ پوراکشادہ مکان بھر گیا۔ بیاجتاع دیکھاتو فرصت کو غنیمت جانا۔ راستے 'گلیاں اور کو بے بند کرا دیئے کہ وہ لوگ منتشر نہ ہونے پائیں' ان کے ساتھ بد عہدی کی 'ساتھیوں کوان کے قل کرنے کا تھم دیا۔ سوائے چند کے ہروہ مخص قتل کر دیا گیا جواس موقع پر آیا تھا۔ وہ اسی دن واپس ہوا الخریبہ کے قصرعیسیٰ بن جعفر ہیں قیام کیا۔

### بقره کی تارا جی:

محد نے کہا کہ مجھ سے الفضل بن عدی الداری نے بیان کیا کہا کہ میں اس وقت بنی سعد میں مقیم تھا جب کہ وہ د غاباز اہل بھرہ کی جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ ہمارے پاس ایک آنے والا رات کے وقت آیا کہ ایک گذرنے والے شکر کو دیکھا ہے جوالخریب کی جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ ہمارے پاس ایک آنے والا رات کے وقت آیا کہ ایک گذر نے والے شکر کو دیکھا ہے جو گئے ہما کہ نگل اور ہمارے لئے اس اشکر کا حال دریا فت کر۔ میں نکلا تو مجھے بن تمیم

وی اسد کی ایک جماعت لی ان سے حال دریافت کیا تو وہ سمجھے کہ یہ اس علوی کے ساتھی ہیں جوعلی بن ابان کے ساتھ شامل کے گئی اسد کی ایک جماعت لی ان سے حال دریافت کیا تو وہ سمجھے کہ یہ اس علی بن ہو گئی بن مجرم اپنی جماعت کے آل المہلب کے علاقے کا قصد رکھتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اپنی کا سعد والے ساتھیوں سے کہ کہ اگر آ لوگ اپنی عورتوں کو بچانا جا ہے ہوتو قبل اس کے کلشکر شمعا را کا صر و کر سے کم لوگ این کے نکا لئے میں جلدی کرو۔ میں اپنی ساتھیوں کے پاس والی آیا عال بتایا لوگ مستعد ہوگئے اور ان کو بریہ کے پاس بیجا جوا سے اس خر سے آگاہ کریں۔ وہ ایقیہ غلاموں اور تشکر کی ایک جماعت کے ساتھ فجر کے وقت ان سعد سے کے پاس بیجا 'یوا سے اس بیجا جوا سے اس بی اس بیتی مور ہے۔ ان کے پاس بوقیم اور سعد سے کے پاس بینجا' یہ لوگ روانہ ہوئے ۔ یہاں تک کہ اس خندق تک بینچ جو بی تمان کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے پاس بوقیم اور سعد سے کہا بدی ہوئے 'یوانہ کی اس جماعت کے ساتھ تھا جو گھوڑ وں کی پشت پر تھے۔ ہریہاں بھا عت کے مقا بلے سے پہلے ہی غائب ہوگیا' وہ اپنے مکان وائی گیا اور شکست ہوگئی۔ بہتی کے جولوگ جمع ہوئے تھے سب منتشر ہوگئے' علی اس حالت میں بینجا کہ کہ کہ نے نہ افعت نہ کی المربد میں ہریہ کے گھر کے زد دیک قبال ہوا۔ نے بی تمان کو بیا ہوگی رہی ۔ بیا گاور اوگ بھی اس کے بھا وہ اس کی اور ہوگئے تھے۔ ان پرزمی غالب آگئے تھا دن کے خول کو والور اس حالت میں وہیں مقاسب لوٹ سے مشہور سے بیا گاہ کہ جماعت کے ماتھ قبال کی اس می مشہور سے بیا ہوگی وہ بی اور اس کے ساتھ کی وہ بی ہوا اور اس کے ساتھ کی وہ بی ہوا اور اس می مشہور سے بیا وہ کی ایک جماعت قبل کی گئی علی وائیں ہوا اور اس موضع میں جو مقبر وہ نی اس کے ماتھ قبان کی نام سے مشہور سے بیا اور کی ایک جماعت کے ساتھ شیان کی نام سے مشہور سے بیا اور کی ایک جماعت کے ساتھ شیان کی نام سے مشہور سے بیا اور کیا۔

### زنجيو ل كالفره مين داخله:

لوگوں نے ایسے افسر کو تلاش کیا کہ وہ جس کے ساتھ ہو کے جنگ کریں مگر نہ پایا۔ برید کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ بھاگ گیا ہے اہل بھر ہ کو ہفتے کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ ان کے پاس علی بن ابان نہیں آیا 'وہ کیک شنبہ کومنج کے وقت ان کے پاس آیا مگراس کے لئے کوئی نٹھ ہر ااور وہ بھر ہر کامیاب ہوگیا۔

گرین الحسن نے کہا کہ مجھ سے حمد بن سمعان نے بیان کیا کہا کہ جس اس وقت بھرے میں مقیم تھا جس وقت زنجی داخل ہوئے۔ میں ابراہیم بن حمد بن اساعیل عرف بر بیری مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا' • ا/شوال ۲۵۷ ہے و جمعے کا دن آ با۔اس کے پاس شہاب بن العلاء العظم کی بھی تھا۔ میں نے شہاب کو یہ بیان کرتے سنا کہ اس دغاباز نے بہت سامال جنگلوں میں روانہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کے آ دمیوں کوخر بدے۔ بہت بڑالشکر جمع کیا ہے' آھیں اور بیادہ زنجیوں کوبھرے میں اتارنا چاہتا ہے۔اس روز بھرے میں شاہی لشکر میں سے صرف کچھاو پر بچاس سوار بغراج کے ساتھ تھے۔ بربیہ نے شہاب سے کہا کہ عرب مجھ پر برائی کے ساتھ چیش قدمی نہ کریں گے۔ بربیعرب میں مانا جاتا تھا اور ان میں مجبوب تھا۔ ابن سمعان نے کہا کہ میں بربیہ مجلس سے واپس آ یا' پھر میں احمد بن ایوب کا تب سے ملائیں نے اسے ہارون بن عبدالرجیم شیعی سے حکایت کرتے سنا جو اس زمانے میں بھر سے کہ ان اس معان نے میں اور حاکم ، قت کہ وہاں کا افسر تھا۔ کہا ہے معززین اور حاکم ، قت کہ وہاں کا افسر تھا۔ کہا ہے معززین اور حاکم ، قت کہ وہاں

مقیم تھا' جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا اس دغاباز کے حقیقت حال سے غانل تھے۔ بھر ہ میں زنجیوں کی غارت گری:

محاصر ہے نے اہل بھر ہ کو تخت تکلیف پہنچائی تھی۔ وبا بکٹر ت ہوگئی تھی دوگروہوں میں جو بلالیہ وسعد یہ کے نام ہے مشہور سے جنگ کی آگ کیوڑک رہی تھی۔ جب اس سال کا/شوال جمعے کا دن ہوا تو اس دن صبح کواس دغاباز کے لئکر نے تین جانب سے بھر ہے میں لوٹ مچائی 'بی سعد کی جانب سے امر بلا کی جانب سے اور الخریبہ کی جانب سے اس لئکر کا سر دار جوالمربد کی جانب سیابان تھا 'اس نے اپنے ساتھیوں کے دوگر وہ کر دیئے تھے۔ ایک گروہ پر وفیق غلام پیچیا بین عبد الرحمٰن بن خاقان کو والی بنایا اور آتھیں بی سعد کی طرف جانے کا تھم دیا۔ ایک دوسراگروہ جس میں وہ خود تھا المربد کی طرف روانہ ہوا۔ اس لئکر کا سر دار جو الخریبہ کی جانب بی سعد کی طرف جانے کا تھم دیا۔ ایک دوسراگروہ جس میں وہ خود تھا المربد کی طرف روانہ ہوا۔ اس لئکر کا سر دار جو المحرب کے مشقت میں بھی کہ تھے اور بھوک اور محموک اور محاصر سے نے مشقت میں بھی ڈال گروہ کے مقابلہ بی جو ایک ہوائی تھا دور ہوک جانب میں اس جہا ہم بی سعد میں کہ اس جہا ہم بی سعد میں بٹ گیا 'ایک گروہ المربد کی جانب گیا اور ایک المخریبہ کی جانب بی سعد میں بھی خوال ہوں ہوں میں بٹ گیا 'ایک گروہ المربد کی جانب گیا اور ایک المخریبہ کی جانب بی احد وی کے دو تھیل لوگ جو خبیثوں نے قال کیا گراہل بھرہ کے وہ تھیر لیا۔ خبیث کی جاعتوں کے مقابلہ کو نکھی جھی نہ کر سے خبیثوں نے اپنے پیادوں اور سواروں سے گیر لیا۔

میں جہا عت سے جو بنی سعد کی جانب وار دہوئی فئے غلام الی شیٹ اور اس کے ساتھیوں نے قال کیا گراہل بھرہ کے وہ قلیل لوگ جو خبیثوں نے اپنے پیادوں اور سواروں سے گیر لیا۔

میں جہا عت سے جو بنی سعد کی جانب وارد ہوئی فئے غلام الی شیٹ اور اس کے ساتھیوں نے قال کیا گراہل بھرہ وہ کے وہ قلیل لوگ جو خبیثوں نے اپنے بیادوں اور سواروں سے گیر لیا۔

میں جہا عت سے جو بنی سعد کی جانب وارد ہوئی فئے غلام الی شیٹ وارد ہوئی دیں ہوں کے دو قلیل لوگ جو خبیثوں نے اپنے بیادوں اور سواروں سے گیر لیا۔

میں جو بی سعد کی جانب وارد ہوئی فئے غلام الی شیٹ بیادوں اور سواروں سے گیر لیا۔

میں جو بی سعد کی جانب وارد ہوئی فئے غلام الی شیخ کے بیادوں اور سواروں سے گیر لیا۔

بعره میں آتش زنی:

ائن سمعان نے کہا کہ میں نے اس دن جامع مبحد میں تھا کہ لیکا کیے تین جانب ہے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ ایک ہی وقت میں زہران المربداور بی جمان میں آگ لگ گی۔ آگ لگانے والوں نے شاید وقت مقر رکر لیا تھا۔ بیدوا قعہ جمعے کے دن ہوا مسببتیں ہو ھائیں اہل بھر ہو کو ہلا کت کا بھین آگی ۔ آگ لگانے والوں نے شاید وقت مقر رکر لیا تھا۔ بیدا ہوا ہے مسببتیں ہو ھائیں اہل بھر ہو کہ ہا کہ بھی بھا گنا ہوا اپنے گھر وال کو بھا کے میں بھی بھا گنا ہوا اپنے گھر وال نے جواس زمانے میں ہو جواس خواس کے میں بھی بھا گنا ہوا اپنے تھے۔ ان کے آخر میں القاسم بن جعفر بن سلیمان الہائی تھا جوائی اور اپنا ہے جو جوامع مبحد کی طرف واپس جارہ ہو۔ کیا تم اپنا پر چھر اور اپنے اہل وعیال کو اپنے و تمن کے بیروکرتے ہو جواس شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ گر لوگ اس کی طرف نہ بھر اور اپنا ہو گیا ہے۔ گر لوگ اس کی طرف نہ بھر اور اپنا ہو گیا ہو کہ ایس کی طرف نہ میدان ہو گیا جس میں نظر گر ذرجاتی تھی۔ جب میں نے بیال والے چھر مربد میں نے بیا ورکوچے مربد خوال و کیا تھا کہ میں میں گھر میں گھس گیا۔ ورواز و بند کر لیا 'جھا تک کر دیکھا تو اس جس میں نظر آئی کی ہوئی ہو گھر کی گھر میں گھس گیا۔ ورواز و بند کر لیا 'جھا تک کر دیکھا تو وائی ہوگئا کو چیمر بد میں غائب ہو گئا ہوگئا ہوگئا ہوگئا ہو گئا ہوں ان ہوگئا ہوگئا ہو گئا ہوں کو بیا ہوگئا ہوگئا ہوں کو بھی واپس ہو ہو اور اور وہ میں واپس ہو ہو اکہ المربد ہے سعد میو والے گا گروہ ان پر تملہ کرد ہے گا 'اورو ہاں آئیس پوشید والتیکروں کا بھی خوف ہوا۔ چنا نچھا تھا کہ فوف ہوا۔ چنا نچھا تھا کہ وہ مربد وہی واپس ہو ہے واروں کو بیان وی میں میا ب سے سیدو اللے کا گروہ ان پر تھر کے گئا ورو ہاں آئیس پوشید وائی کی کہ میں خوف ہوا۔ چنا نچھا وہ کو ان ہوگئا ہوں کو میں وہ کہ ہوں کہ کہ ہو کہ کو ان ہوں کو بیا ہو کیا وہ کا ہو کہ کو کہ کہ ہو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ ہو کہ کو کہ کور کیا وہ کا کہ کو کہ کور کیا کہ کور کی کہ کہ کور کی کہ کور کیا کہ کور کیا گئا کہ کور کیا گھا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا گھا کہ کور کی کی کر کی کر کے کور کیا ک

آ گئے تابض ہو گئے 'اور سیجان لیا کہ آھیں اس شہر ہے کوئی رو کنے والانہیں ۔ شنبہ ویکشنبہ کو دن ہی میں آئے اور دن ہی میں واپس گئے \_ دوشنبہ کو شبح کے وقت بھر ہے میں آئے تو آھیں کوئی مدا فعت کرنے والا نہ ملا' لوگ ابراہیم بن یجیٰ آمہلی کے دروازے پرجمع ہو گئے \_ انھیں امان وے دی گئی -

کی بن ابراہیم کے مکان پراجماع:

من من بیستان نے کہا کہ جھے ہے الحن المہلبی الملقب بمندلقہ نے جو کی بن اہراہیم کے ساتھیوں ہیں ہے تھا بیان کیا کہ اس صحیح ہی نے مقبرہ بنی بیشکر جانے کا اور جو تنورو ہاں تھے ان کے لیے جانے کا تھم دیا۔ ہیں وہاں گیا اور کچھا و پہیں تنورلوگوں کے سروں پر لے گیا' یہاں تک کہ میں انھیں بچی بن اہراہیم کے گھر میں لایا۔لوگ بیگان کرر ہے تھے کہ بیان کے لئے کھانا لیانے کو مہیا کئے گئے ہیں۔ بھوک اور محاصر ہے کی شدت اور مشقت ہے سب نہایت تکایف میں سے اہراہیم بن پچی کے درواز ہے پر جمع بہت ہو گیا لوگ نو بت بنو بت آتے رہے اور ہوئے تھے رہے' یہاں تک کہ جب ہوگئی اور آفاب بلند ہوگیا' میں اس دن کو چہ مربد سے اور اپنے گھر سے اور بوٹ مقت رہے' یہاں تک کہ جب ہوگئی اور آفاب بلند ہوگیا' میں اس دن کو چہ مربد سے اور اپنے گھر سے اپنے نانا ہشام المعروف بالداف کے گھر میں نظل ہوگیا تھا'جو بنی تھیم میں تھا۔ بیاس خبر کی وجہ سے ہوا جو بنی تھیم کے دغا باز کی ساتھیں داخل کرنے کے متعلق لوگوں میں شائع ہوگئی آئی جگہ تھا کہ لکا کی مخبراس واقعے کی خبرلائے جوابراہیم بن بچی کے گھر پر ہوا۔ والی المہلب کو امان:

انھوں نے بیان کیا کہ بچیٰ بن محمد البحرانی نے زنجیوں کو تھم دیا تو انھوں نے اس مجمع کا محاصرہ کر کے منادی کی کہ جوآل المہلب سے ہووہ ابر اہیم بن بچیٰ کے گھر میں داخل ہو چائے۔ایک چھوٹی سی جماعت داخل ہوگئی۔ان کے بعد دروازہ بند کردیا گیا۔ زنجیوں سے کہا گیا کہ اس کے علاوہ جولوگ ہیں انھیں قتل کردوان میں ہے کی کونہ چھوڑو۔

ا ہل بصر ہ کافتل عام:

على بن ابان كى بصره سے طلى:

ہے واپس کردیا۔ کیچیٰ نے جوّل کیاوہ اس کےموافق تھااوراس کا وقوع اس کی مرضی کےمطابق تھا 'اس لئے بیچیٰ کوتنہا جھوڑ ویا علی ین ابان کو کہ علاقہ بنی سعد میں فساد سے بازر ہاتھا۔قصور وارسمجھا علی بن ابان نے اس خبیث کے پاس بنی سعد کا ایک وفد بھیجا تھا۔وہ لوگ اس کے یاس گئے تو و ہاں خیریت نہ یائی ۔ نکل کرعبا دان چلے گئے ۔

یخیٰ بن ابراہیم کی کارگذاری:

یجی بھرے میں مقیم ہو گیا۔خبیث نے ایک خطالکھا جس میں اسے بیچکم تھا کہ بھرے پرشبل کی خلافت کو ظاہر کرے تا کہ لوگوں کواظمینان ہوجائے اور چھینے والے اور وہ جو کثرت مال کے لئے مشہور ہیں ظاہر ہوجا ئیں۔ جب ظاہر ہوجا ئیں تو انھیں اس مال کے بتانے پرمجبور کیا جائے جوانھوں نے دفن کیا ہے یا پوشیدہ رکھا ہے۔ یچیٰ نے ایساہی کیا۔کوئی دن کسی جماعت سے خالی نہ ہوتا تھا کہ انھیں لایا جاتا تھا جس کی تو تگری معلوم ہو جاتی جو پچھاس کے پاس ہوتا سب چھین کے اسے قبل کر دیتا تھا' جس کی مفلسی ظاہر ہوتی تھی اسے فور اُفٹل کردیتا تھا کسی کو نہ چھوڑ ا۔ جوملا خاک میں ملا۔ جولا یا گیا ذلت میں گرایا گیا۔سب لوگ منہ کے بل بھا گے۔ خبیث نے اینالشکر بھر نے سے داپس کرلیا۔

#### صاحب الزنج كادعوى:

محمد بن الحسن سے روایت ہے کہ جب دغا بازنے بھر نے کو دیران کر دیا اور اسے وہ عکین فعال معلوم ہوئے جو اس کے ساتھیوں نے وہاں کئے تو میں نے اسے پیے کہتے سٹا کہ'' میں نے اس دن کی صبح کواہل بصرہ پر بددعا کی تھی جس دن میر بے ساتھی وہاں داخل ہوئے۔ میں نے دعامیں خوب کوشش کی ہجدہ کیا اور اپنے سجدوں میں ما تکنے لگا۔ بصرے کومیری طرف اٹھایا گیا۔ میں نے ا ہے دیکھا اوراپنے ساتھیوں کودیکھا کہاس میں قبال کررہے ہیں ۔ آسان وزمین کے درمیان ایک شخص کو ہوامیں کھڑا دیکھا کہ جعفر المعلوف كي صورت ميں ہے جوسامراميں ديوان خراج ميں مامور تھا۔ وہ اس طرح كھڑا ہے كہ اپنا باياں ہاتھ نيجا كر ديا ہے اور دا ہنا ہاتھ اونیا کر دیا ہے اور بھرے کومع اس کے ہاشندوں کے الٹ دینے کا ارادہ کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ فرشتے بھی بھر ہے کو دیران کرنے پر مامور ہوئے ہیں۔اگر میرے ساتھی اس پر مامور ہوتے تو و ہ اس عظیم الشان کا م تک نہ پہنچتے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بیفر شنتے ہیں کہ جنگ میں مجھے مدود ہتے ہیں ۔میری تائید کرتے ہیں اور میر بے ساتھیوں میں ے اس شخص کومضبو ط کرتے ہیں جس کا قلب کمزورہے۔

## صاحب الرنج سے علویوں کا تعاون:

مجمد بن الحن نے کہا کہ بصر ہے کو ویران کرنے کے بعد اس خبیث نے اپنے کو یکیٰ بن زید بن علی کی طرف سے منسوب کیا۔ علو یوں کی ایک جماعت بھرے میں تھی جواس کے ساتھ جاملی۔اس میل جول ہے اس نے فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو انھیں میں مے خمیرایا علی بن احمہ بن عیسیٰ بن زیدوعبداللہ بن علی بھی عورتوں و بچوں کے ساتھ آپنچے بیلوگ اس یاس آئے تو وہ احمہ بن عیسیٰ کی نببت چھوڑ کے اپنے کو کچیٰ بن زید کی طرف منسوب کرنے لگا۔

## صاحب الزنج كاكذب:

محمد بن الحن نے کہا کہ میں نے خبیث کو سنا جب کہ نوفلیین کی ایک جماعت اس کے پاس حاضرتھی ۔ ابوالقاسم بن الحسن النوفلی

نے کہا کہ ہمیں پیخر پیچی تھی کہ تو احمد بن میسلی بن زید کی اولا دے ہے۔اس نے کہا کہ میں میسلی کی اولا دے نہیں ہوں میں یجیٰ بن زید کی اولا دے بوں ۔ حالا نکہ وہ خبیث اس معاملے میں جھوٹا ہے 'اس لئے کہ یجیٰ کے بارے میں اجماع ہے کہ اس نے بجز ایک بین کے کوئی اولا دنہیں چھوڑ کی اور وہ بھی بحالت شیر خوارگ مرگئی۔

محرالمولداوريكيٰ كي جنّك:

اسی سال سلطنت نے محمد المولد کوصاحب الزنج کی جنگ کے لئے بھرے روانہ کیا۔ کیم ذیعقد ہ یوم جمعہ ۲۵۷ ھے کووہ سامرا ہے روانہ ہوا۔

بیان کیا گیا ہے کہ محمد المعروف بالمولد روانہ ہواتو الا بلہ میں اتراب بریہ آیا تو بھرے میں اترابال بھرہ میں سے مخلوق کثیر جو ہوا گی ہوئی تھی بریہ کے پاس جع ہوگئ ۔ یکی جب بھرے ہوا پس آیا تھا تو وہ نہرغوثی پڑھیر گیا تھا ہے محمد نے کہا کہ جب محمد المحمد اللہ وہ اس طرف لشکر کو لے گیا اور وہاں ٹھیر کرالمولد محمد المحمد آیا تو ضبیث نے بچی کو ایک خط کھا جس میں اسے نہرا دا جانے کا تھکم تھا۔ وہ اس طرف لشکر کو لے گیا اور وہاں ٹھیر کرالمولد سے دس دن تک جنگ کرتا رہا۔ لڑتے تھک سے مولد وہیں ٹھیر گیا تھا۔ ضبیث نے بچی کو خط کھا۔ جس میں شب خون مارنے کا تھم تھا۔ ابواللیث الاصبانی کے ساتھ اس کے پاس کشتی روانہ کی 'اس نے شب خون مارا۔

#### محرالمولد كي شكست وفرار:

المولد نے اپنے ساتھیوں کو کھڑا کیا۔ بقیہ شب اور صبح سے عصر تک قال کیا'اس کے بعد پیٹھ پھیر کے واپس ہوا۔ زخمی اس کی چھا وَ فی میں واخل ہوگئے۔ جو پچھ تھا سب لوٹ لیا۔ بیٹی نے بیٹجر خبیث کو کھی تو اس نے تعاقب کرنے کو کھیا۔ الحوانیت تک تعاقب کرے واپس ہوا تو الجامدہ پر گذرا۔ باشندوں پر مصیبت نازل کی۔ گاؤں میں جو پچھ تھا سب لوٹ لیا' جتنے خون بہا سکتا تھا بہا تار ہا۔ پھرالحالہ میں پڑاؤ کیا اور ایک مدت تک وہاں قیام کر کے نہر معظل لوٹ آیا۔

متفرق واقعات وامير حج الفضل بن اسحاق:

اسی سال محمد المولد نے سعید بن احمد بن سعید بن سلم البا بلی کو گرفتا رکیا۔ اس نے اور اس کے باہلہ کے ساتھیوں نے البطائخ پر لوٹ مارک تھی اور راستے میں فساد ہریا کیا تھا۔

اسی سال محد بن واصل نے فارس میں سلطنت سے بغاوت کر کے اس پر قبضہ کرلیا۔

اس سال الفضل بن اسحاق بن الحسن بن اسماعیل بن العباس بن محمد بن علی ابن عبدالله بن العباس نے لوگوں کو حج کرایا۔
اس سال بسیل المعروف بلصقلمی جسے الصقلمی کہا جاتا تھا اور اہل بیت سلطنت میں سے تھا۔ اس کے کہاس کی ماں صقلبیہ تھی۔ میخائیل بن تو فیل شاہ روم پر حملہ کر کے اسے قبل کر دیا۔ میخائیل بن تنہا چوہیں سال تک سلطنت پر رہا تھا۔ اس کے بعد الصقلمی روم کا با دشاہ بن گیا۔



# ۲۵۸ھے کے واقعات

# سعيد بن احد كاقل:

اس سال کے اہم واقعات میں سعید بن احمد بن سعید بن سلم البا بلی کا دارالخلافد آنا اور تازیانے کھانا ہے جسیا کہ بیان کیا گیا۔ اس سال ماہ رہیجے الآخر میں اسے سات سوتازیانے مارے گئے ۔مرگیا تولئکا دیا گیا۔

### اسيرزنجيون كافل:

ای سال صاحب الزنج کے ایک قاضی کی جوعبادان میں تھا اور چودہ زنجوں کی گردنیں سامرا کے باب العامہ پر ماری گئیں۔بھرے کےعلاقے سے پیسب قید کئے گئے تھے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال مفلح نے تکریت میں اعراب سے جنگ کی۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مساورالشاری کی جانب ماکل ہو گئے تھے۔ اس سال مسرور بلخی نے الیعقو ہیہ کے کا شتکاروں پرحملہ کیاانھیں شکست دی اوران پرمصیبت نا زل کی۔

اسی سال محمد بن واصل حلقه اطاعت میں داخل ہو گیا۔ فارس کا علاقہ اور خراج محمد بن الحسین بن الفیاض کے سپر دکر دیا۔

الاول یوم دوشنہ کوالمعتمد نے اپنے بھائی ابواحمہ کو دیار مضروقٹس بن اورالعواصم ولایت سے سرفراز فر مایا۔ پنج شنبہ ماہ ربیج الآخر کی جاندرات کوا سے اور شلکے کوخلعت دیا۔ دونوں بھرے کی جانب روانہ ہوئے۔اور و محوام کے سامنے سوار ہوا۔ابواحمہ کی اس نے مشابعت کی اور پھرواپس آیا۔

# منصور بن جعفرالخياط اورابوالليث كي جنگ:

اسي سال منصور بن جعفر بن دينارالخياط قل كيا گيا۔

خریں اس کے پاس لائیں۔

منصور بن جعفرالخيا طاورعلى بن ابان كى جنگ:

منصور کا ایک والی تھا جو کرنبا میں مقیم تھا۔ علی بن ابان نے اس سردار پرشب خون مار کرا ہے لی کردیا اور اس کے اکثر ساتھیوں کو لی جو پچھاس کے فشکر میں تھالوٹ لیا۔ بہت سے گھوڑ ہے پائے چھاؤنی کوجلا دیا اور رات ہی کو واپس ہوا۔ یہاں تک کہ نہر جی کے اخیر حصے پر پہنچا۔ یہ خرمنصور کو پنچی تو وہ روا نہ ہو کے الخیز رانبہ پنچا۔ علی اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلے کو نکل۔ دونوں کے درمیان دن چڑھے سے ظہر تک جنگ ہوتی رہی۔ بعد ظہر منصور کو شکست ہوئی۔ ساتھی اس سے جدا ہو گئے۔ اور وہ ان سے علیم دہ ہوگیا۔ زنجوں کے ایک گروہ نے نہر عمر بن مہران تک اس کا تعاقب کیا۔ وہ ان پر حملہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے نیز ہوئے۔ اور اس کے ساتھ کوئی باقی نہ رہا۔ اس نے اپ آپ کونہر میں ڈال دیا کہ عبور کر جائے۔ گھوڑ ہے کو اشارہ کیا آ واز دی' مگر اس نے کا م نہ دیا' آخر کو دیڑا۔ یاؤں نے کوتا ہی کی پانی میں ڈوب مرا۔

منصور بن جعفر الخياط كاقتل:

شبل نے کہا کہ گھوڑ کے کامنصور کونہر عبور کرانے میں کی کرنے کا سبب بیتھا کہ زنجیوں میں سے ایک شخص نے اپنے آپ کونہر میں ڈال دیا جب کہ اس نے منصور کونہر کی طرف قصد کرتے دیکھا جس سے اس کا ارادہ اسے عبور کرنے کا تھا وہ تیر کر اس کے آگے ہو گیا گھر جب گھوڑ اکودا تو وہ جبٹی اس کے سامنے آگیا گھوڑ اکبر کا' دونوں ایک ساتھ ڈوب گئے ۔ پھر منصور نے اپنا سر نکا لا تو حبشیوں میں سے آگا جس کا نام ابرون تھا' اس نے اس کا سرکا ہے اسباب میں سے ایک غلام اس کی طرف اتر اجو صلح کے پہتا نے والوں میں سے تھا جس کا نام ابرون تھا' اس نے اس کا سرکا ہے اسباب لیا ۔ ان لوگوں کی جواس کے ساتھ سے ایک بڑی جماعت قبل کر دی گئی ۔ منصور کے ساتھ اس کا بھائی خلف بن جعفر بھی قبل کر دیا گئی ۔ منصور کے ساتھ اس کا بھائی خلف بن جعفر بھی قبل کر دیا گئی ۔ منصور کے سیر دجو عمل تھا یار جوخ نے اس پر اصفح ون کو والی بنا دیا ۔ اس سال ۱۸ / جما دی الاولی یوم سے شنبہ کوئی اس تیر سے مقتول ہوا جو بغیر نوک کے اس کی کپٹی میں لگ گیا ۔ چارشنبہ کی صبح کو وہ مردہ پایا گیا ۔ اس کی لاش سامرا پہنچائی گئی ۔ و ہیں وفن کیا گیا ۔ ابواجم اور منظم کی روائی :

میراد ہیان گذر چکا ہے جوابواحمد بن التوکل کے سامرا ہے اس ملعون کی جنگ کے لئے بھرہ جانے کے متعلق ہے۔ بیروائی اس وقت ہوئی جب کہ اسے المعتمد کوہ ہرترین امور معلوم ہوئے جن کا اس ملعون نے بھرے کے اور اس کے قریب کی تمام سرزمین اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ ارتکاب کیا ہے۔ میں نے بغداد میں اس کشکر کا معائد کیا ہے جس میں ابواحمد اور ملح روانہ ہوئے۔ جس اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ ارتکاب کیا ہے۔ میں نے بغداد میں اس کو تو جس کے بغداد میں اس دن و جیں موجود تھا میں نے اہل بغداد کے مشائح کی ایک جماعت کو کہتے سا کہ ہم نے خلفاء کے بہت سے لشکر دیکھے گر اس لشکر کے مشل نہیں دیکھا' جو مستعدی میں بھی سب سے اچھا ہے۔ ہتھیا روں کی تحمیل و تیاری میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ ہتھیا روں کی تحمیل و تیاری میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ تعداد و جماعت کے اعتبار سے بھی ایک میں بھی سب سے بڑھا چڑھا ہے۔ بغداد کے بازاریوں میں سے بھی ایک جماعت کیشر نے اس لشکر کا ساتھ دیا۔

على بن ابان كاجي مين قيام:

محدین الحسن سے مذکور ہے کہ بیکی بن محمد البحر انی ابواحمد کے خبیث کے مقام پر پہنچنے سے قبل نبر معقل پر مقیم تھا' نبر عباس جانے

کی اجازت چاہی تو اس نے اسے ناپیند کیا۔خوف ہوا کہ سلطانی لشکراس کے پاس کہیں اس حالت میں نہ پہنچ جائے کہ اس کے ساتھی متفرق ہوں۔ یجی نے اس سے اصرار کیا یہاں تک کہ اس نے اسے اجازت دے دی وہ اس حالت میں نکا کہ خبیث کے اکثر اہل لشکراس کے ساتھ ہوگئے۔علی بن ابان زنجوں کی جماعت کثیرہ کے ساتھ جی میں مقیم تھا۔

# سلطانی اشکری آمدے زنجوں میں خوف ویریشانی:

بھر ہ خبیث کے اہل گئر کا جائے غیمت ہو گیا تھا کہ وہ لوگ صبی وشام وہاں ان اشیاء کے منتقل کرنے کو جایا کرتے تھے 'جو وہاں سے ان کے ہاتھ لگئی تھیں۔اس دن خبیث کے لشکر میں اس کے ساتھیوں میں سے سرف چند ہی آ دمی تھے۔اس حال میں تھا کہ ابواحمد اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا جس میں فلح بھی تھا۔اییا زبر دست ہولنا کے شکر پہنچا کہ خبیث پر ایسی مصیبت بھی نہ آئی تھی۔ جب وہ شکر نہر معقل پہنچا تو خبیث کے خبیث بھی ڈرا۔ پھر اس فی وہ شکر نہر معقل پہنچا تو خبیث کے قشکر کے جولوگ وہاں شے سب بھا گے اور ڈرتے ہوئے اس سے ل گئے۔خبیث بھی ڈرا۔ پھر اس نے وہاں کے روسائے لشکر میں سے دور نیسوں کو بلایا سبب دریافت کیا کہتم دونوں نے اپنا مقام کیوں چھوڑ دیا۔ان دونوں نے جو کھواس آ نے والے لشکر کی بڑائی تعدا دکی کثر ت' سامان کی مضبوطی و کیمی تھی سب سے اے خبر دار کیا کہ اس حالت میں کیا طاقت تھی ۔ کہ تھم رے مقابلہ کر سکتے 'انھوں نے یہ جو پچھود کی اس تیار کی میں کہ جس میں وہ دونوں ہیں ان دونوں میں تو تہیں کہ جس میں وہ دونوں ہیں ان

ان دونوں نے کہانہیں۔ہم نے اس کے معلوم کرنے میں کوشش کی ہے گر ہمیں کوئی نہ ملا جوسیح خبر دے۔

# على بن ابان كي طلى:

خبیث نے سنتیوں میں مخرروانہ کے کہ وہ اس کی خبر دریافت کریں۔ وہ مخبر بھی اس کشکر کی بڑائی اور بزرگی کی خبر لے کے اس کے پاس والپس آئے۔ اور کسی کوان میں سے بیخبر نہ ملی کہ کون اس کشکر کا قائداور رئیس ہے۔ اس خبر نے اس کے خوف وہراس میں اضافہ کیا۔ اس نے علی بن اہان کے پاس قاصد بھینے میں عجلت کی جس کے ذریعے سے اس آنے والے کشکر کی خبر سے آگاہ کیا تھا۔ اسے مع اس کے ساتھیوں کے اپنی آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کشکر پہنچے گیا۔ اور اس نے اس کے مقابلے میں بڑاؤ کیا۔ سلطانی کشکر کی پیش قدمی کی صاحب الزنج کو اطلاع:

جنگ کا دن آیا 'چہارشنبرکاروز تھا' خبیث لکلا کہ پیادہ اپنے لشکر میں گھوے اور ان لوگوں کے حال میں خور کرے جواس کے گروہ کے لوگ اس کے ساتھ مقیم ہیں اور جواس کے مقابلے میں اس کی جنگ والے تقیم ہیں اس دن آسان سے کسی قدر بارش ہوگئ بھی ۔ زمین تربھی کداس سے قدم بھسلتے تھے'وہ دن کے اول صفے میں تھوڑی دیر گھوم کے لوٹا۔ دوات اور کا غذ مانگا کہ علی بن ابان کوایک خط جسے ۔ اس کشکر سے آگاہ کرے جسے اس نے ویکھا اور ان آدمیوں کے بھیجنے کا تھکم دے جن کے بھیجنے پروہ قادر ہو'اس فکر میں تھا کہ لیک اس کے پاس ابود لف آیا جو جھیوں کا ایک قائد تھا۔ اس سے کہا کہوہ جماعت چڑھ آئی۔ زئی بھاگ گئے۔ مقابلے میں کوئی ایسا خص نہیں جو مدافعت کر سکے۔ یہاں تک کہوہ اگر الرابع تک پہنے گئے۔ وہ اس پر چلایا'اے ڈاٹنا کہ میرے پاس سے دور ہو۔ تو ایسا خص نہیں جو مدافعت کر سکے۔ یہاں تک کہوہ اگر الرابع تک پہنے گئے۔ وہ اس پر چلایا'اے ڈاٹنا کہ میرے پاس سے دور ہو۔ تو ان جو پچھ بیان کیا' اس میں جھوٹا ہے۔ یہ محص گھراہٹ کی وجہ سے کہ جماعت کی کشت و کھے کر تجھ میں آگئی ہے۔ تیرا دل از گیا ہے۔ اور تو جو کہتا ہے وہ جھیاں کیا' اس میں جھوٹا ہے۔ یہ حض گھراہٹ کی وجہ سے کہ جماعت کی کشت و کھے کہ جماعت کی کاشب کے پاس آیا۔

مفلح كاقتل:

اس نے جعفر بن ابراہیم السجان کوزنجوں میں منادی کرنے اور معرکے میں نکلنے کا حکم دیا۔ السجان اس کے پاس آیا اور پینجر وی کہ منادی کی گئی۔ لوگ نکلے۔ دو شتیوں پر فتح ہوئی۔ پھراسے بیادوں میں تحریک کے لئے واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ واپس گیا۔ ہنوزتھوڑی ہی دیر ٹھیرنے پایا تھا کہ فلم کو ایک تیرلگا جس کا مارنے والا معلوم نہ تھا اور شکست ہوگئی۔ زنجی ان پر غالب آگئے ۔ قبل میں انھیں جو کا میابی ہوئی وہ ہوئی۔ لوگ خبیث کے پاس سر لائے جن پر وہ اپنے نیزوں سے قبضہ کئے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ انھوں نے وہ سراس کے سامنے ڈال دیئے۔ اس دن سر بہت ہو گئے 'یہاں تک کہ ہر شے بھر گئی۔ بیلوگ مقتولوں کا گوشت تقسیم کرنے لگے۔ اور آپس میں اس کا ہدید دیئے۔ گئے۔

#### و فرغانی قیدی کابیان:

اس دغاباز کے پاس ایک قیدی کولایا گیا جوفر غانیوں کی اولا دمین سے تھا۔اس نے نشکر کے سر دار کو پوچھا تو اس نے اسے ابو مفلح کا ہونا بتایا۔وہ ابواحمہ کے ذکر سے ڈرا۔اس کی عادت تھی کہ جب کسی امر سے ڈرتا تو اس کی تکذیب کرتا۔اس نے کہا کہ لشکر میں سوائے مفلح کے کوئی نہیں ہے۔اس لئے کہ میں سوائے اس کے کسی کا ذکر نہیں سنتا۔اگر نشکر میں وہ ہوتا جس کا اس قیدی نے ذکر کیا تو ضرور دور تک اس کی شہرت ہوتی۔البتہ مفلح اس کے تالیع اور اس کی صحبت میں شامل تھا۔

#### عورتوں اور بچوں کی غرقا لی:

خبیث کے اہل کشکر جب ان پر ابواحمہ کے ساتھیوں نے خروج کیا تو سخت گھبرا گئے تھے۔اپٹے گھروں سے بھاگ کر نہرا بی الخصیب کی پناہ کی تھی۔اس نہ بان پر ابواحمہ کے ساتھیاں ہے ہاں دن بچوں اورعورتوں کی بڑی مخلوق اس میں غرق ہوگئی۔اس جنگ کے بعداس خبیث کو بہت کم دیر ہوگئ تھی کہ علی بن ابان اپنے ساتھیوں کی بڑی جماعت کے ساتھاس کے پاس بہنچ گیا۔وہ اس حالت میں اس کے پاس بہنچا کہ وہ اس سے بناز ہوچکا تھا۔ فلکے کو بھی زیادہ دیر نہ گذری کہ وہ مرگیا۔

ابواحمہ نے الابلہ میں مقام کیا تا کہ ہزیمت نے جسے پراگندہ کر دیا ہے اسے جمع کرے اور از سرنوسا مان کر لے۔اس کے بعد نہرا بی الإسد گیا اور و ہیں شھیر گیا۔

## محربن الحن كابيان:

محمد بن الحسن نے کہا کہ ضبیث بیٹیں جانا تھا کہ کے کو کر تل ہوا۔ جب اے بیمعلوم ہوا کہ اے ایک تیر لگا اور اس نے کسی کو اس کے تیر مار نے کا مدی نہ ویکھا تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ بی اس تیر کا چلانے والا تھا۔ اس نے کہا کہ بھر میں نے اسے کہتے سنا کہ میرے سامنے ایک تیر گرا تو اسے میر اضادم واح میرے پاس لا یا اور جھے دے دیا میں نے اسے چلایا۔ مفلح کو میں نے ہی مارا محمد نے کہا کہ وہ اس بارے میں جھوٹ بولا اس لئے کہ میں اس موقع پر موجود تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سے نہ اتر اکہ اس کے پاس مخر شکست کی خبر لایا' ہر لائے گئے اور جنگ ختم ہوگئی۔

اس سال دجلہ کے دیہات میں وباپیدا ہوئی جس میں بغداد ٔ سامرا ٔ اور واسط وغیرہ میں مخلوق کثیر ہلاک ہوگئ۔ اس سال خرہخارس اینے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بلا دروم میں قتل کیا گیا۔

# يجيٰ بن محمر كااصغجو ن كى جماعت برحمله:

اس سال یکی بن محمد البحرانی زنجوں کے سردار کا ساتھی قید ہوااوراس سال قبل کیا گیا۔ محمد بن سمعان کا تب سے مذکور ہے کہ جب یکی بن محمد نہرعباس پہنچا توا سے دہانہ نہر پر اصغجون عامل کے ساتھیوں میں تین سوستر سوار ملے۔ وہ اس وقت الا ہواز کا عامل تھا۔

یہ سوار بھی اس علاقے میں مقرر کئے گئے تھے۔ یکی نے دیکھا تو انھیں قلیل سمجھا اور جماعت جواس کے ساتھ تھی اسے اتنا کثیر جانا کہ ہمر اہی میں کوئی اندیشہ نہ ہوااصغجون کے ساتھیوں نے تیراندازی کی۔ بہتوں کوزخی کردیا۔ جب یکی نے بید یکھا تو اس نے ان ایک سوبیں سواروں کوان کی جانب عبور کرایا جواس کے ساتھ تھے۔ اور پیادوں کی بھی بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ کر دی۔ اصغجون کے ساتھی ان کے ساتھ کر دی۔ اصغجون کے ساتھی ان کے ساتھی کر دی۔ البحر انی اور اس کے ساتھی نہرعباس میں گھے۔ نہر میں پانی کی کی کا وقت تھا '

### القير وانات كي تشتول يرزنجو ل كاقبضه:

جبان کشتوں کے مالکوں نے زنجو آب کودیکھا تو کشتیاں چھوڑ دیں۔ زنجو آب نے ان پر قبضہ کرلیا۔ تمام مال غنیمت جو بہت
زیادہ اور بہت قیمتی ان کشتیوں میں تھالوٹ لیا' اور اسے بطیحۃ الصحناء لے چلے۔ انھوں نے سیدھاراستہ چھوڑ دیا' بیاس ہا ہمی حسد کی
وجہ سے تھا جو البحر انی اور علی بن ابان المہلنی کے درمیان تھا۔ یکیٰ کے ساتھیوں نے اسے بیمشور دیا کہ اس راستے میں نہ چلے جس میں
علی اسپے لشکر کو گذار تا ہے۔ اس نے مان لیا۔ وہ لوگ اس راستے پر چلے جو بطیحۃ تک پہنچا تا تھا۔ وہ بھی چلا یہاں تک کہ بطیحۃ میں واخل
ہوا۔ اس لشکر کو جانے دیا جو ساتھ تھا۔ ابواللیث الاصبہانی کو اس کے ہمراہ کر دیا۔ لشکر کو سردار کے لشکر لے جانے کا تھم دیا۔

بر سرے اس

### صاحب الزنج كي ليجيٰ كومدايات:

خبیث نے کسی کو بیخی البحرانی کے پاس روانہ کیا تھا جوا سے لشکر کے آنے کی خبر دے واپسی کے وقت اسے اس امر سے بیخیے کا تخم دیا تھا کہ کوئی فخص ان میں سے اس لشکر کا مقابلہ کر ہے۔ البحرانی نے مخبروں کو د جلہ روانہ کیا 'وہ خبراس وقت واپس آئے کہ ابواحمہ کا لشکر الا بلہ سے نہرا ہی اسد واپس ہور ہا تھا۔ لشکر کے نہرا ہی اسد کی طرف لوٹے کا سبب بیتھا کہ رافع بن بسطام وغیرہ نے جو بطیحة الصحنا ءاور نہرالعباس کے قریب بھے' ابواحمہ کو کلھے کر البحرانی کی حالت اور اس کے نشکر کی گڑت سے آگاہ کیا تھا کہ اس کا پوشیدہ طور پر ادادہ بیا ہے کہ نہرالعباس سے د جلہ کی طرف فکلے۔ پھر نہرا بی الاسد تک بڑھ جائے اور وہیں چھاؤنی تائم کرے اور لشکر اسلام سے سامان رسدروک دے۔

## یجیٰ کے مخبروں کی واپسی:

یکی کے مخبر ابواحد کی خبر اور اس کے لشکر کے حالات معلوم کر کے مرعوب و ہیبت زوہ لوٹے۔ بڑی مشقت سے راہ کُن تھی۔
بطیحة میں مارے پھر نے سے ایک و با ان میں پھیل گئے۔ مرض کی کثرت ہو گئی۔ نہر العباس کے قریب پہنچے تو کجی نے اپنے مقد مے پرسلیمان بن جامع کو کر دیا۔وہ لوگ اپنی کشتیوں کو نہر العباس سے نکل جانے کے ارادے سے چلا رہے تھے۔ نہر میں چھوٹی مقد مے پرسلیمان بن جامع کو کر دیا۔وہ لوگ اپنی کشتیوں کو نہر العباس سے نکل جانے کے ارادے سے جلا رہے تھے۔ نہر میں چھوٹی بڑی شاہی کشتیاں تھیں جواصفحون کی جانب سے دہانہ نہر کی حفاظت کر رہی تھیں۔ ان کے ہمر اہ ایک جماعت سوار و بیادہ کی تھی ۔ اس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ڈرادیا' اپنی کشتیاں خالی کر دیں اور اپنے آپ کو نہر العباس کے خربی جھے میں ڈال دیا' الزیدان کا

راستہ اختیار کیا جوخبیث کے لٹکر کی طرف جارہے تھے۔ یجیٰ اس حال سے غافل تھا۔اپنے لٹکر کے درمیان میں تھا کہ قورج العباس بل پرایک ایسے تنگ مقام پڑھیر گیا تھا جس میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔وہ اپنے ساتھیوں کود مکھد ہاتھا۔ جو کشتیوں کے چلانے میں مشغول تتھے۔ان میں ہے بعض وہ تھیں جو ڈوب ربی تھیں اور بعض و وجو بچے رہی تھیں ۔

طاشتمر ترکی اوریخی بن محمد کی جنگ:

محدین سمعان نے کہا کہ میں اس حالت میں اس کے ہمراہ ٹھیرا ہوا تھا۔ کداس نے یانی کے تیز بہاؤ ہے متعجب ہو کرمیری جانب متوجہ ہو کے کہا کہ کیا تو نے غور کیا کہ اگر اس حالت میں ہمارادشن ہم پر توٹ پڑے تو ہم سے زیادہ بدحال کون ہوگا۔ کلام شتم نہ ہوا تھا کہ طاشتم ترکی اس لشکر کے ساتھ چینج گیا جس کوابواحمہ نے الابلہ سے نہرا بی الاسدواپس آنے کے وقت روانہ کیا تھا لِشکر میں ا کیے شور کچ گیا۔ محمد نے کہا کہ میں بھی و کیھنے کے لئے کھڑا ہو گیا تو دیکھا کہ سرخ مجھنڈے نہرالعباس کی غربی جانب ہے آ گئے ہیں اور یجیٰ اس میں ہے۔ جب زمجیوں نے دیکھا تو سب نے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا اورعبورکر کے شرقی جانب چلے گئے۔ جووہ مقام سنسان ہو گیا جس میں بچی تھا۔اس کے ساتھ کچھاو پر دس آ دمیوں کے سوااور کوئی ندر ہااس وقت بچی نے کھڑے ہوکر چمڑے کی ڈھال اور تلوار لے لی۔ایک رومال با ندھا اور چند آ دمیوں کے ساتھ جواس کے ہمراہ تنقے قوم سے ل گیا۔طاشتمر کے ساتھیوں نے تیر مارے اس نے بھی تیزی کے ساتھ انھیں زخمی کیا۔البحرانی تیروں سے زخمی ہو گیا۔ تین زخم اس کے دونوں باز وؤں اور ہا کیں پٹر لی میں گئے۔ جب اس کے ساتھیوں نے مجروح دیکھا تو سب جدا ہو گئے ۔کوئی ایسانہ معلوم ہوا جواس کا قصد کرتا۔وہ لوٹا'ایک شتی میں سوار ہوا'اور نہر کی شرقی جانب عبور کر گیا۔

يجيٰ بن محمد البحراني كي فلست:

بیاس ونت کا واقعہ ہے کہ اچھی طرح ون چڑھ آیا تھا۔ یجیٰ کوزخموں نے بوجھل کردیا تھا۔ زمجیوں نے جب اس کی مصیبت ويكمي توسخت كحبراا مطيخ دل كمزور مو كيخ جنگ ترك كروئ فكر موئى كدلا كھوں يائيس نديائيس جان تو بچائيس -شابى لفتكر نے تمام مال ننیمت پر قبضہ کرلیا جونہری غربی جانب کشتیوں میں تھا۔ جب وہ اس پر قابض ہو گئے تو ان میں سے بعض کشتیوں میں مٹی کے تیل سے ہ مے لگانے والوں کو بٹھا کے نہر کی شرقی جانب لے گئے۔وہاں جس قدر سفتیاں زمجیوں کے قبضہ میں تھیں سب جلا ویں۔زلجی کیجی ہے جدا ہو مجئے ۔ان میں قتل عام کیا گیا' بکثرت قید کئے گئے ۔دن میں جیپ کرجار ہے تھے۔شام ہوئی رات خوب تاریک ہوگئ تو منہ کے بل گرتے ہوئے بھا گے۔ جب بچیٰ نے اپنے ساتھیوں کی جدائی دیکھی تو ایک شتی میں بیٹھا اور اپنے ساتھ ایک طبیب کو بٹھایا جس كانام عباداور عرف ابوجيش تقال كه جوزخم لكه بين ان كامدادا هوسكے \_ بچكر خبيث كے فشكر تك يہنچنے كي خوا ہش تقى \_

يجيٰ بن محرالبحراني كي گرفتاري:

چلتے چلتے د ہانہ نہر کے قریب ہو گیا۔کشتیوں کے ملاحوں نے دیکھ لیا جوچھوٹی بڑی کشتیوں میں تھے' گھبرائے اورانھیں یقین ہو گیا کہ پکڑ لئے جائیں گے۔عبورکر کے جانب غربی گئے۔اےاوراس کے ساتھی کوزمین پر کھیت میں ڈال دیاوہ نکل کراس حالت میں چلنے لگا کہ بوجھل تھا' چلتے گر پڑا۔رات بھرو ہیں پڑار ہا۔صبح ہوئی تو عباد طبیب اٹھ کے دیکھنے لگا کہ آتے جاتے کوئی نظر آئے شاہی کشکر کے پچھآ دمی دکھائی دیئے اشارہ کیا آخیں کچیٰ کی خبر دی ٔ ساتھ لایا اور بچیٰ کوان کے سپر دکر دیا۔ایک جماعت کا سہ خیال تھا کہ ایک فوج اسے لے گئی۔ فوج نے دیکھا پہچا ٹا اور گرفتار کرلیا۔ خبیث کونبر پنچی نہایت مضطرب ہوا' بے قراری بہت بڑھ گئی۔ یجی بن محمد البحرانی کا انجام:

یکی بن محمد الارزق البحرانی کوابواحد کے پاس لایا گیا۔ابواحد نے اے المعتمد کے پاس سامرا بھیج دیا۔اس نے الحیر میں محبر
الحلبہ کے سامنے ایک چبوتر ہ بنانے کا حکم دیا۔لوگوں کے سامنے اس کو چبوتر برچڑ ھایا گیا۔پھر تازیانے مارے گئے۔بیان کیا گیا
ہے کہ 9/رجب چارشنبہ کوایک اونٹ پر سامرا میں داخل ہوا' اس کے دوسرے دن المعتمد بیٹھا۔ بیر پنج شنبہ کا دن تھا۔ دوسو تازیا نے مارے گئے۔ باتھ پاؤں کا لئے گئے' زورز در سے تلواریں ماری گئیں' پھر ذرج کیا گیا' پھر جلا دیا گیا۔

يي بن محرك متعلق صاحب الزنج كے تاثرات:

محد بن الحن نے کہا کہ جب یجی البحرانی قل کیا گیا اوراس کی خرصا حب الزنج کو پنچی تو اس نے کہا کہ جھے پر اس کا قل بہت گراں گزرا' میر ااہتمام اس کے ساتھ نہایت تخت تھا۔ پھر جھے سے خطاب کیا گیا۔ کہ اس کا قل تیرے لئے بہتر ہے کیوں کہ وہ حریص تھا۔ پھر ایک جماعت کی طرف متوجہ ہوا' جن میں میں بھی تھا اور کہا کہ اس کی حرص کا بیحال تھا کہ ہمیں غنیمت میں بعض چیز میں میں اس میں دوبار بھی جھے میں دوبار بھی تھے جو کچی کے ہاتھ لگے تو اس نے اس میں زیادہ قیمتی کو جھے سے چھپایا اور میر ہے سامنے کم قیمت کا پیش کیا۔ وہ ہار اوج تو نے میں دوبار بھی نے اسے دے دیا۔ پھر مجھ سے اس ہار کی شکایت کی گئی جو اس نے چھپایا تھا۔ میں نے اسے بلایا کہ وہ ہار لاجو تو نے چھپایا تھا۔ میں نے اسے بلایا کہ وہ ہار لاجو تو نے چھپایا ہے۔ میرے یاس وہی ہاد لا یا جو میں نے اسے دیا تھا۔ انکار کیا کہ نہ میں نے اور کوئی اور ہارلیا ہے نہ میرے یاس ہے۔ میں اس طرح اس کا حال بیان کرنے لگا کہ گویا میں اسے دیکھیا ہوں۔ وہ متھے ہوگیا' اور وہ کی ہار میرے یاس لایا' مجھ سے مانگا۔ میں نے اسے دیا وہ اور استغفار کا تھم دیا۔

محمر بن سمعان كونبوت كي پيش كش:

محمہ بن الحسن سے مٰدکور ہے کہ محمہ بن سمعان نے بیان کیا کہ زنجیوں کے سر دار نے مجھ سے کہا کہ مجھ پر نبوت پیش کی گئی مگر میں نے اس سے انکار کیا۔

میں نے یو چھا۔ ''کیوں؟

کہا''اس لئے کہاس کے بچھاسباب ہیں۔ چھے بیخوف ہوا کہاس بارکو پر داشت نہ کرسکوں گا۔اس سال ابواحمہ بن المتوکل اس مقام سے کہصا حب الزنج کے قریب تھا واسط کی طرف ہے "آیا''۔

# ابواحداورزنجوں میںمعرکہ:

بیان کیا گیا ہے کہ ابواحمہ جب نہرا بی الاسدگیا اور وہاں ٹھیرگیا۔اس کے ساتھ جولوگ تھے ان میں بیاریوں کی کثرت سے موت تھیل گئی۔وہ وہ ہیں مقیم رہا بیہاں تک کہ جس نے موت سے نجات پائی وہ اپنے مرض سے اچھا ہو گیا۔اس کے بعدوہ باذ اور دکا رخ کر کے واپس ہوا اور وہ ہیں چھاؤنی بنالی۔ آلات کے درست کرنے لشکر کوتنو اہیں دینے اور چھوٹی بڑی کشتیوں کے درست کرنے کا حکم دیا اور انھیں ان سر داروں سے بھر دیا جو اس کے موالی اور غلام تھے۔ ضبیث کا شکر کی طرف چل کھڑ اہوا۔اپنے سر داروں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ رہنے اور ایک جماعت کو اپنے ساتھ در سے ایک جماعت کو اپنے ساتھ در سے اور سے میں مور سے ایک جماعت کو اپنے ساتھ در سے اور سے مور سے مور سے مور سے دور سے مور سے دور سے سے کو میں مور سے دور سے مور سے دور سے دور سے دور سے دور سے مور سے دور سے

ان مقامات میں اپنے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دیا جہاں جنگ ہو۔ جس وقت لڑائی شروع ہوئی۔ دونوں گروہ نہرائی الخصیب کے پاس مل گئے اور ابواحمہ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ہمراہ رہ گیا۔ تو وہ اس مقام سے اس خوف کی وجہ سے نہ ہٹا کہ مبادازنجوں کا حوصلہ بڑے جائے ۔ لوگ نہر منکی کی شور زمین میں تھے۔ ابواحمہ کے ساتھیوں کا اس سے جدا ہو جانا معلوم ہوا تو زنجی بکثر ت جع ہو گئے اور جنگ بھڑک اٹھی۔ دونوں فریق میں سخت خون ریزی ہوئی۔ ابواحمہ کے ساتھیوں نے زنجیوں کے کل وم کا نات جلاد کئے۔ عورتوں کی ایک بڑی جماعت کو چھڑ الیا جوقیہ تھیں۔ زنجیوں نے اپنی جماعت کو اس مقام کی طرف لوٹایا جہاں ابواحمہ تھا۔

زنجيوں کي فتح:

الموفق ایک کشتی پر ظاہر ہوا۔ گمسان کارن پڑا۔ عین گرمی معرکہ میں زنجوں کا انبوہ امنڈ آیا۔ موفق سمجھے کہ اپنی قلیل جمعیت کے ساتھ اس کا مقابلہ مناسب نہیں مقتضائے احتیاط بہی ہے کہ جنگ روک دی جائے۔ اس بنا پرحملہ آوروں کو کشتیوں میں لوشنے کا حکم دیا جوتو دہ میں تھیں۔ اکثر آدمیوں کے اپنی کشتیوں میں بیٹے جانے کے بعد ابوا حمدا پنی کشتی میں گیا۔ لوگوں کا ایک گروہ رہ گیا جنوں نے ان گھنے درختوں اور تنگ راستوں میں پناہ لی۔ وہ لوگ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گئے۔ ان پر زنجیوں کے پوشیدہ لشکرنکل پڑے۔ انھوں نے مدافعت کی نہایت سخت جنگ ہوئی جس میں بہتر ہے ام آئے۔مقتولوں میں ایک سوسیا ہی اور دس افسر تھے۔ جن کے سرصا حب الزنج کے یاس لے گئے۔ اب کیا تفا۔ اس کے تکبر میں اور اضافہ ہوگیا۔

#### ابواحمه كي مراجعت واسط:

ابواحمد لشکر کے ساتھ باذ اور دوا پس آیا اور و ہاں ٹھیر کراپنے ساتھیوں کو تیار کرنے لگا۔ لشکر کے ایک کنارے آگے لگ ٹی۔ سخت ہوا چل رہی تھی۔ چھاؤنی جل گئی۔ ابواحمد واپسی کے ارادے سے واسط روانہ ہوا بیاسی سال شعبان کا واقعہ ہے۔ واسط پہنچا تھا کہاکٹر لوگ علیحہ وہ ہوگئے۔

#### ایک ہولناک آ واز:

۱۰/شعبان کواتصیمر ہ میں نہایت سخت ہولناک آ واز آئی۔ دوسرے دن پھروہی آ واز سنائی دی۔ بیا تو ارکا دن تھا۔ پہلے دن ہے بھی بیآ واز بڑی تھی' اس سے اکثر شہر منہدم ہو گیا۔ دیواریں گر بڑیں۔ باشندوں میں سے جبیبا کہ کہا گیا تقریباً ہیں ہزار آ دمی ہلاک ہوئے۔

## یے اولی کی سزا:

ایک شخص ابوققعس کے نام سے معروف تھا۔اس کی نسبت شہادت سے ثابت ہوا کہ ہزرگوں کو بے سبب گالیاں دیتا ہے۔ سامراکے باب العامہ پراس کوایک ہزار بیس تازیانے مارے گئے۔وہ مرگیا۔ یہ کارمضان پنج شنبہ کا واقعہ ہے۔

#### متفرق واقعات:

۸ رمضان یوم جمعہ کو یار جوخ کی وفات ہوئی۔ابوعیسیٰ بن التوکل نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔جعفر بن المعتمد نے بھی شرکت کی۔

۔ اس سال موسیٰ بن بغااورالحن بن زید کے ساتھیوں میں جنگ ہوئی ۔موسیٰ نے الحن کے ساتھیوں کوشکست دی۔ ای سال مسرورالبخی مساورالشاری کے مقابلے سے سامراوالپس آیا۔اس کے ساتھ شاریوں کے قیدی تھے۔اس نے اپنے لشکر پر جوالحدیثہ میں تھاجعلان کواپنا ٹائب بنایا۔ بعد کو بواز ت<sup>ح</sup> روانہ ہوا۔ وہاں مساور سے ملا دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ۔مسرور نے اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت کوقید کرلیا۔ ذی الحجہ میں چنددن ہاقی تتھے کہ واپس آگیا۔

اس سال بغداد کے اندرلوگوں میں ایک و باپیدا ہوئی جس کا نام اہل بغداد النفاع بتاتے تھے۔

اسی سال اکثر حجاج القرناء سے بیاس کے خوف سے واپس آ گئے ۔ان میں سے وہ سلامت رہا جو مکے چلا گیا۔ افس

امير حج الفضل بن اسحاق:

اس سال الفضل بن اسحاق بن الحسن نے لوگوں کو حج کرایا۔

# <u>201 ھے</u> کے واقعات

## ابواحد کی سامرامین آید:

اہم واقعہ ابواحدین التوکل کی واسط ہے واپسی اور ۲۲/ربیج الاول یوم جمعہ کوسامرا میں اس کی آمد ہے۔ واسط اور ان کی اطراف میں جنگ خبیث پرمجمدالمولد کواس نے اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ تنجوراسی سال قتل ہوا۔ تق سن

قتل منجور:

سنجوروانی کوفہ تھا۔ وہاں سے بغیرا جازت سامرا کے اراوے سے واپس ہوا۔ لوٹے کا تھم دیا گیا تو اس نے انکار کیا۔ اسے مال بھیجا گیا۔ کہ اپنے ساتھیوں کی تنخوا تقسیم کردے۔ گراس نے اس پر قناعت نہیں کی اور روانہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ رہتے الاول میں عکبراء کہ بنچا۔ سامرا سے چند سر دار اس کی جانب روانہ ہوئے جن میں ساتگین وعبدالرحمٰن بن مفلح ومویٰ بن اتامش وغیر ہم تھے۔ ان لوگوں نے اسے ذبح کردیا' اس کا سر ۴۹/رہتے الاول کوسامرا لایا گیا۔ اس کے ساتھ کچھاو پر چالیس ہزار دینار بھی پہنچائے گئے۔ اس کے ایک نفرانی کا تب کو خیانت مال سر کار کے الزام میں ماہ رہتے لآخر میں باب العامہ پرایک ہزار کوڑے مارے گئے جس سے وہ مرگیا۔ متفرق واقعات:

اس سال شرکب ساربان مرواوراس کے نواح پر غالب آھیا اورا ہے لوٹ لیا۔اس سال لیتقوب بن اللیث بلخ سے واپس آیا اور قبستان میں قیام کیا ہرا 3 پوشیخ اور با ذخیس پر عامل مقرر کئے اور جستان کی طرف لوٹ گیا۔

اس سال عبداللداسنجری نے بیتقوب بن اللیث کومخالف ہوکر چھوڑ دیا اور نیٹا پور کا محاصرہ کرلیا ہے کہ بن طاہر نے قاصدوں اور فقہاء کوروانہ کیا۔انھوں نے دونوں کے درمیان آمدورفت کی'اس کے بعداس نے اے اطبسین وقہتان کا والی بنادیا۔

اس سال ۲/ر جب کولمبلی اور بیخیٰ بن خلیف الا ہواز کے بازار کی نہر بطی میں داخل ہوئے و ہاں انھوں نے مخلوق کثیر کوتل کیا۔ و ہاں کے صاحب المعومة کوبھی قتل کرڈالا۔

## اصغجو ن اور نيزك كي ملاكت:

بیان کیا گیا ہے کہ قائدالز نج پراس آتش زنی کی حالت پوشیدہ رہی جوابواحمہ کےلشکر باذ اور دمیں ہو کی تھی ۔ چنانچہا ہے اس

الحنن بن الشاركي كرفناري:

محد بن الحن نے کہا کہ بھے سے الحن بن الشار نے بیان کیا کہا کہ ہم لوگ اس دن اصغون کے ہمراہ مقابلے کے لئے نظے گر

ہمارے ساتھی نہ ٹھیرے اور بھا گے۔ نیزک قبل کیا گیا اور اصغون گم ہوگیا۔ جب میں نے ید یکھا تو اپنے گھوڑے سے اتر ا'دل میں سے

ہمارے ساتھی نہ ٹھیرے اور بھا گے۔ نیزک قبل کیا گیا اور اصغون گم ہوگیا۔ جب میں نے ید یکھا تو اپنے گھوڑے سے اتر ا'دل میں سے

ہمارے سبقت کی۔ وہ نج گیا اور مجھے چھوڑ گیا۔ میں موسی بن جعفر کے پاس آیا کہ اس کے ساتھ نجات پاؤں۔ وہ ایک شتی میں سوار

ہوکے روانہ ہوگیا' میرے لئے نہ ٹھیرا' میں نے ایک چھوٹی کشتی دیکھی' اس کے پاس آیا اور اس میں سوار ہوگیا' بہت سے لوگ میرے

پاس جمع ہو گئے اور سوار ہونے کی خوا ہش کرنے لگے۔ کشتی میں لئک گئے یہاں تک کہ اے ڈبودیا۔ کشتی الٹ گئی۔ میں اس کی پشت پر

پڑھ گیا۔ وہ لوگ میرے پاس سے بھلے گئے زنجیوں نے جھے و یکھا' تیر برسانے لگے۔ جب جھے مرنے کا اندیشہ ہوا تو میں نے کہا کہ

تیراندازی سے باز آؤ واور کوئی چیز میری طرف ڈ الو کہ اس میں لئک کے تمھارے پاس آجاؤں انھوں نے ایک فیز و میری جانب برح ھا دیا' جے میں نے ہاتھ سے پکڑ لیا اور ان کے پاس چلا گیا۔

الحن بن جعفری گرفتاری:

الحسن بن جعفر کواس کے بھائی نے ایک گھوڑے پرسوار کر کے تیار کیا کہ اے اپنے اورامیر نشکر کے درمیان سفیر بنائے۔ جب شکست ہوگئ تو وہ نجات کی تلاش میں جلدی کرنے لگا۔ گھوڑے نے گرادیا اور وہ گرفتا رکرلیا گیا۔

علی بن ابان نے خبیث کواس جنگ کا حال لکھا' بہت سے سراور جھنڈ ہے اس کے پاس روانہ کئے۔الحن بن الشار اور الحن بن جعفر اور احمد بن روح کوروانہ کیا اس نے ان قیدیوں کوقید خانے کا حکم دیا' علی بن ابان الا ہواز میں داخل ہوا۔ وہاں قیام کر کے فساد کرتا رہا۔ یہاں تک کے موی بن بغا خبیث کی جنگ کے لئے نا مزدہوا۔

## مویٰ بن بغا کی روانگی:

اس سال موی بن بغا سامرا ہے اس کی جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ یہے ا/ ذیقعد کا واقعہ ہے۔خلیفہ نے شہر پناہ کے باہر تک اس کی مشابعت کی اور وہاں اسےخلعت دیا۔

اسی سال موئی بن بغا کی جانب قائدالزنج کی جنگ کے لئے عبدالرحمٰن بن مفلح الا ہواز اورا بخق بن کنداج بصر ہ اورابراہیم

بن سيمايا ذ اور ديهنجا ـ

ا بن مفلح اورعلی بن ایان کی جنگ:

بیان کیا گیاہے کہ ابن مفلح جب الا ہواز پہنچا تو اربد کے بل پردس دن تک تھیر کے انجہلی کی جانب گیا۔اس سے جنگ کی ' ا ہے آئمبلمی نے شکست دی وہ واپس ہوا اور تیاری کی۔ پھر لوٹا اور نہایت خت جنگ کی۔ بہتیرے زنجی مارڈ الے اور بہت سے قیدی گرفتار کئے گئے۔

## على بن ابان كى شكست وفرار:

علی بن ابان بھا گا۔اےاوراس کے ساتھ کے زنجیوں کوشکست ہوئی۔ یہاں تک کدو ہلوگ بیان میں پہنچ گئے ۔خبیث نے ' ان کے لوٹانے کا ارادہ کیا' مگر وہ خوف کی وجہ سے نہلو ٹے۔ جب اس نے بیردیکھا تو آخیں اپنے نشکر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔سب کے سب واخل ہو گئے اور اس کے شہر میں ٹھیر گئے ۔عبد الرحمٰن قلعد المهدی پہنچا کدو ہاں چھاؤنی قائم کرے۔خبیث نے علی بن اہان کواس کی جانب روانہ کیا'اس نے جنگ کی گراس پر غالب نہ آیا' علی اس موضع کے ارادے ہے روانہ ہوا جوالد کر کے نام سے مشہور ہے۔ ابراہیم بن سیما اس زمانے میں باز اور دمیں تھا۔ ابراہیم نے اس سے جنگ کی علی بن ابان کو فکست ہوئی۔ دوبارہ پلٹا تو ابراہیم نے پھرفنکست دی۔وہ رات میں چلا' اپنے ساتھ راہبروں کو لے لیا۔وہ لوگ اے گھنے درختوں اورجھاڑیوں میں لے گئے یہاں تک کہ نہریجیٰ پہنچا'اس کی اطلاع عبدالرحمٰن کو پنچی تو اس نے طاشتمر کوموالی کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا' مگر راستے کے دشوار گذار ہونے کے باعث وہ نہ بینچ سکا۔ نیتان تھا' بانسوں سے راہ رکی ہوئی تھی اس نے آ گ لگا دی۔وہ اس میں سے بھا گتے ہوئے نکلے۔اس نے گرفتار کئے۔فتح کر کے قیدیوں کے ساتھ عبدالرحمٰن بن مفلح کے پاس واپس آیا۔

ابن سنح كاتعاقب:

علی روانہ ہوا' یہاں تک کونسوخ پہنچا۔ وہاں ان لوگوں کے ساتھ قیام کیا' جواس کے ساتھیوں میں سے اس کے ہمراہ تھے۔ اس کی خبرعبدالرحمٰن بن مفلح کو پہنچ گئی۔اس نے العمود کی طرف توجہ کی ۔وہاں پہنچ کے ٹھیر گیا ۔غلی بن ابان نہرالسد رہ کی طرف گیا۔خط کھا۔ ضبیث سے مدو جا ہی اور کشتیاں بھیجنے کی درخواست کی۔اس نے تیرہ کشتیاں روانہ کیں جن میں اس کے ساتھیوں کی بہت بڑی جماعت تقی ۔ کشتیوں کوساتھ لے کرروانہ ہوا۔ یہاں تک کرعبدالرحمٰن کے پاس پہنچ گیا ۔عبدالرحمٰن اپنے ہمراہیوں کے ساتھواس کی جانب نکلا' مگر دونوں میں جنگ نہیں ہوئی اور اس روز دونوں لشکر تھیرے رہے۔ جب رات ہوئی توعلی بن ابان نے اپنے ساتھیوں میں ہے اس جماعت کو فتخب کیا جن کی قوت وصبر پر اسے بھروسہ تھا'ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ سلیمان بن موی الشعر انی ہمر کا ب تھا۔ باتی لشکر کود ہیں اپنی جگہ پرچھوڑ گیا کہ اس کا حال پوشیدہ رہے۔وہعبدالرحمٰن کے پیچھے ہے گیا اور اس کے نشکر میں شب خون مارا' مگر کچھ حاصل نہ ہوا' عبدالرحمٰن اس ہے کنارہ ہوگیا۔ جار کشتیوں کوخالی کر دیا۔ انھیں علی نے لے لیا اور واپس ہوگیا۔

ابن ملکح اورابن ابان کی دوسری جنگ:

عبدالرحمٰن اپنے سامنے کے رخ روانہ ہو کے الدولاب پہنچا و ہیںٹھیر گیا۔ پچھآ دمیوں کو تیار کر کے ان پر طاشتمر کووالی بنایا' راخیں ملی بن ایان کی جانب روانہ کر دیا'ان لوگوں نے اسے بیاب آ زر کے نواح میں پایا۔ جنگ کی'وہ بھا گا' طاشتمر نے عبدالرحمٰن کو بھا گئے کا حال لکھ دیا۔عبدالرحمٰن مع اپنے نشکر کے آیا۔العود پہنچ کے تھم رگیا۔ ساتھیوں کو جنگ کے لئے مستعد کیا' کشتیاں درست کیس اوران پر طاشتمر کووالی بنایا' وہ دہانہ نہرالسد رہ کی جانب روانہ ہوا' علی بن اہان ہے ایسی جنگ کی کہ علی بھاگا۔اس نے اس سے دس شتیاں لے لیں' علی شکست و ہزئیت اٹھا کے خبیث کے پاس لوٹا۔عبدالرحمٰن فوراُروانہ ہوا۔ بیان میں پڑاؤ کیا۔ زنجیوں کے لشکر کی ناکہ بندی:

عبدالرحمٰن بن معلم اورابراہیم بن سیما باری باری ایک دن پی خبیث کے شکر کی طرف جانے گے اوراس سے جنگ کرنے کے ۔جولوگ اس کے شکر میں مقلم اورابراہیم بن سیما باری باری ایک دن پی خبیث کے ندائی اس زمانے میں بصرہ میں مقیم تھا کہ خبیث کے اسحاق بن کندائی اس زمانے میں بصرہ میں مقیم تھا کہ خبیث کے شکر سے رسم منقطع ہو چکی تھی ۔خبیث اس دن اپنے ساتھیوں کو جمع کرتا تھا جس دن اسے عبدالرحمٰن بن مفلم اورابراہیم بن سیما کے پہنچنے کا خوف ہوتا تھا' یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جاتی تھی۔وہ ان میں سے ایک گروہ کو بصرے کی جانب واپس کر دیتا تھا۔ان سے اسحاق بن کندائی جنگ کرتا تھا۔اس حالت میں پہنچ گئی۔ کو مقرر کیا گیا۔ یہ خبراس خبیث کو بھی پہنچ گئی۔

#### متفرق واقعات:

اسی سال الحسن بن زید تومس پر غالب آگیا اور و ہاں اس کے ساتھی داخل ہو گئے ۔

اسی سال محمد بن الفضل بن سنان القروین اوروہسو ذان بن جستان الدیلمی کے درمیان جنگ ہوئی ہے محمد بن الفضل نے وہسو ذان کوشکست دی۔

اسی سال موسیٰ بن بغانے الصلابی کورے کا والی بنایا کیغلغ نے تکبین پرحملہ کر کے اسے قبل کر دیا تھا۔ للہٰذا اصلابی کی روا گل شتا بی ہے ہوئی۔

اس سال صاحب الروم سمیساط پر غالب آگیا۔اس کے بعد ملطیہ پراترا۔ باشندوں کا محاصر ہ کرلیا۔اہل ملطیہ نے جنگ کی اورا سے شکست دی۔احمد بن محمد القابوس نے نصر الاقر یعطشی کوطریق البطارقہ میں قبل کردیا۔

اس سال الا ہواز سے زنجوں کی وہ جماعت سام اروانہ کی گئی جوقید کئے گئے تھے سام اے عوام نے ان پر جملہ کر کے اکثر کو قتل کردیا لڑکے مارڈالے گئے ۔ مائیں رونے کورہ گئیں ۔

#### يعقوب بن الليث كي نيثا يور مين آمه:

اسى سال يعقوب بن الليث نيشا بور ميس داخل موا\_

بیان کیا گیا ہے کہ بیقوب بن اللیث ہرا ق کی جانب گیا۔ پھر نیشا پور کا قصد کیا۔ جب قریب ہوا اور داخل ہونے کا ارادہ کیا تو محمد بن طاہر نے ملنے کے لئے اس سے اجازت طلب کی جونہیں ملی۔ اس نے اپنے چچاؤں اور گھر والوں کو بھیج ویا جواس سے ملئ ۴/شوال کوعشاء کے وقت نیشا پور میں وافل ہوا داؤ د آباد میں اتر انمجہ بن طاہر سوار ہوئے اس کے پاس گیا، خصے میں داخل ہوا۔ اس نے حال دریا فت کیا۔ عمل میں کمی کرنے پر ملامت کی ٹھر والیس ہوگیا۔ عزیز بن انسری کو وکیل بنانے کا تھم ویا۔ محمد بن طاہر کو والیس کر دیا اور عزیز کو نیشا پور کا والی بنایا۔ محمد بن طاہر اور اس کے گھر والوں کو قید کر ویا۔ سلطنت کوخبر پنچی تو حاتم بن زیرک بن سلام کو اس کے

ياس روانه كيا -

پی مارسه یک القعد کو یعقوب کے معروضے پنچے جیسا کہ بیان کیا گیا جعفر بن المعتمد اور ابواحمد بن المتوکل ابوان خلافت میں بیٹھے یہ دار حاضر ہوئے 'یعقوب کے قاصدوں کو اجازت دی گئی۔ قاصدوں نے اہل خراسان کا عال بیان کیا۔ شادی (خارجی) اور خالفین اس پر غالب آ گئے ہیں مجمد بن طاہر کمزور ہو گیا ہے۔ اہل خراسان کی یعقوب سے مراسلت کا 'یعقوب کو بلانے کا 'اس سے مدد ما تکنے کا ذکر کیا۔ کدوہ اس طرف گیا توجب وہ نیشا پورسے دس فرنخ پر تھا تو اس کے پاس وہاں کے باشندے گئے اور انھوں نے اسے اس کے سپر دکر دیا۔ اس طرح یعقوب نیشا پور میں داخل ہوا۔

يعقوب بن الليث كوانتباه:

ابواحداورعبیداللہ بن کی نے قاصدوں ہے کہا کہ لیتقوب نے جو کچھ کیاامیر الموشین اس ہے موافقت نہیں کرتے۔اسے عکم دیتے ہیں کہا پی فدمت پرواپس جائے مناسب نہیں کہ بغیر تکم کے ایسا کرتا۔لہٰذاا ہے واپس ہوجانا چاہیے۔اگراس نے ایسا کیا تووہ دوستوں میں شار ہوگیا'ورنداس کے لئے اس کے سوا کچھ نہ ہوگا جو مخالفین کے لئے ہوتا ہے۔قاصدوں کواس جواب کے ساتھ واپس کیا گیا۔وہ پہنچ اوراس نے ان میں سے ہرایک کوابیا خلعت ویا جس میں تین تین کیڑے تھے۔

عبدالرحمن خارجي كاسر

وہ لوگ نیزے پر ایک سرلائے تھے جس میں ایک رقعہ تھا کہ اس میں یتح ریتھا۔'' میالند کے دشمن عبدالرحمٰن الخارجی ساکن ہرا قاکاسر ہے جوتیس برس سے مدعی خلافت تھا' جسے لیعقوب بن اللیث نے قبل کیا۔

امير ج ابراہيم بن محد:

اس سال ابراہیم بن محمد بن اساعیل بن جعفر بن سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس عرف برید نے لوگوں کو جج کرایا۔

# ۲۲۰ هيڪ واقعات

محمر بن مارون كاقتل:

منجملہ ان واقعات کے جواس سال ہوئے مساور الشاری کے کردوں میں سے ایک شخص کا محمہ بن ہارون بن المعرکوتل کرنا ہے جس کواس نے سامرا کے اراد ہے ہے ایک شق میں پاتے تل کردیا اوراس کا سرمساور کے پاس لے گیا۔ جمادی الآخرہ میں رہیعہ نے اس کے خون کا دعویٰ کیا۔ مسرور ابلٹی اور سرداروں کی ایک جماعت کومساور پرداستہ بند کرنے کے لئے نامز دکیا گیا۔ اس سال قائد الزنج نے ملی بن زید العلوی امیر کوف کوتل کردیا۔

اسی سال قائدالزج نے ملی بن زیدالعلوی امیر لوف لوگ کر دیا۔ اسی سال یعقوب بن اللیث نے الحن بن زیدالطالبی ہے جنگ کی۔اسے شکست دی اور طبرستان میں داخل ہو گیا۔

عبدالله الشجري كي يعقوب عليحد كي:

یعقوب کے حالات سے خبرر کھنے والوں کی ایک جماعت نے مجھے خبر دی کے عبداللہ اسنجر می ہجستان پر نخر کیا ہم تا تھا۔ یعقوب نے اس پرغصہ کیا عبداللہ اس سے علیحہ وہ مو کے محمد بن طاہر سے نیشا پور میں اُل گیا جب یعقوب نیشا پور گیا تو عبداللہ بھا گا اور الحسن بن زید ہے تا گیا۔وہ معاملہ جو یعقوب اورمحہ بن طاہر کے درمیان ہواتھا کہ پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے یعقوب اس کے پیچھے روانہ ہوا
وہ طبرستان کے راستے میں اسفرائیم اور اس کے نواح میں گذرا۔ وہاں ایک شخص تھا جے میں پہچانتا تھا کہ وہ حدیث کا طالب العلم تھا۔
اس کا نام بدیل اکشتی تھا۔ پر ہیز گارتھا۔ امر بالمعروف میں سرگرم رہتا۔ اس نواح کے اکثر باشندوں نے اسے تبول کر لیا تھا۔ جب
ایعقوب وہاں اثر اتو اس کے پاس قاصد بھیجا کہ پر ہیز گاری میں وہ بھی اس کے مثل ہے اوروہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کی خوشامد کرتا
رہا یہاں تک کہ بدیل اس کے پاس گیا۔ جب وہ اس کے قابو میں آگیا تو قید کر کے اپنے ساتھ طبرستان لے گیا۔ سار میہ کے قریب
پہنچا تو الحن بن زید سے ملا قات ہوئی۔

# يعقوب بن الليث اورالحن بن زيد كي جنگ:

مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ یعقوب نے الحسن بن زید کے پاس کسی کو بھیج کرید درخواست کی کہ عبداللہ السجز می کومیرے پاس بھیج دیں تو پھر میں لوٹ جاؤں گا۔ طبرستان کامحض عبداللہ کی وجہ سے قصد کیا ہے نہ کہ الحسن سے جنگ کے لئے۔

۔ الحسن بن زید نے سپر دکرنے ہے انکارکیا۔ یعقوب نے اعلان جنگ دیا۔ دونوں کے شکر ل گئے اور جنگ ہوئی مگر نہ ہونے کی سی ہوئی۔ الحسن بن زید کو شکست ہوئی' وہ الشرز اور ویلم چلے گئے۔ یعقوب سار سیمیں داخل ہو گیا۔ وہاں سے آمل کی طرف بڑھا۔ ہا شندوں سے ایک سال کاخراج وصول کیا۔

آمل ہے الحق بن زید کی تلاش میں الشرز کی جانب روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ طبرستان کے ایک پہاڑتک پہنچا۔ جہاں بارش نے روک لیا۔جبیبا کہ مجھ سے بیان کیا گیا۔'بارش پے در پے تقریباً چالیس دن تک ہوتی رہی۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ وہاں نے نکل سکا۔

## يعقوب بن الليث كي مراجعت:

جیسا کہ مجھ ہے کہا گیا ہے کی پیشت پرلدے ہوئے میں اثر نے کا قصد کیا تو بغیر آ دمیوں کی پشت پرلدے ہوئے ممکن نہ ہوا۔ اکثر جانور ہلاک ہوگئے۔ الحسٰ بن زید کے بعدالشرز میں داخل ہونے کا قصد کیا مجھ سے اس نواح کے بعض رہنے والوں نے بیان کیا کہ رائے تک پہنچ کرٹھیر گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ٹھیر نے کا حکم دیا۔ ان کرآ گے آگے سوچتا ہوا بڑھا۔ پھروا لپس ہوا۔ اور انھیں بھی واپس ہونے کا حکم دیا کہ اگر اس رائے کے سوااس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس کا راستہ ہی نہیں ہے۔

مجھے ای شخص نے خبر دی کہ اس علاقے کو کورتوں نے اپنے مردوں سے کہا کہتم لوگ اسے بلاؤ کہ وہ اس راستے میں داخل ہو کیوں کہ وہ اگر داخل ہو گیا تو ہم اس کے معاطے میں شمصیں کا ٹی ہوں گے تمھارے لئے اس کا گھیر لینا ہے قید کرنا ہمارے ذمہ ہوگا۔ پھر جب وہ پلٹنے کے ارادے سے واپس ہو کے حدو ذطبر ستان سے روانہ ہو گیا تو اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا۔ ان میں سے جبیا کہ مجھے سے بیان کیا گیا ہے۔ جالیس ہزار کھو گئے اکثر گھوڑے اور اونٹ اور اسباب جاتا رہا۔

## يعقوب بن الليث كي خلافت كوعرض داشت:

اور بیان کیا گیا ہے کہ اس نے سلطان کو ایک خط لکھا۔ یعقوب نے دارالخلافہ میں عرصی گزار نی کہ میں نے حسن بن زید کا قصد کیا۔ جرجان کے طمیس گیا۔ا نے فتح کرلیا۔ پھر ساریہ اس حالت میں گیا کہ الحسن بن زید نے پلوں کو تباہ کر دیا تھا۔ پار ہونے کو کشتیاں اٹھا کی تھیں اور راستوں کو پاٹ دیا تھا الحسن بن زید نے باب ساریہ پر چھاؤنی قائم کر لیتھی۔ بڑے بڑے ہوے کو ہتانی میدانوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ خوشاد بن جیلا دصاحب الدیلم نے اس کی مدد کی تھی۔ان لوگوں کے باعث اس کی طاقت بڑھ گئی تھی جوطبرستان وویلم وخراسان وقم وقبستان وشام وجزیرہ وغیر ہااس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ میں نے اسے شکست دی اور اتنی تعداد کولل کیا کہ میرے زمانے میں اس تعداد کوکوئی تعداد نہیں پنچی۔آل ابی طالب میں ستر افراد میں نے قید کر لئے۔ بیر جب کا واقعہ ہے الحسن بن زیدالشرز کی جانب جلے گئے ویلمی اس کے ساتھ تھے۔

اس سال اکثر بلا داسلام میں سخت گرانی ہوگئی۔جبیبا کہ بیان کیا گیا'شدت گرانی سے مکھے کے لوگ مدینے وغیر ہشہروں میں نکل گئے ۔ عامل بھی وہاں سے روانہ ہوگیا۔اس کا نام ہر بیتھا بغداد میں بھی بھاؤ چڑھ گیا تھا۔ایک کر جوایک سومیس دینار کواور گیہوں ایک سوپچاس دینار کو ہوگیا تھا۔مہینوں تک ایسارہا۔

عبدالله السجزي كاقتل:

اسى سال اعراب نے منجور والی مص کوتل کردیا بہتم کوعامل بنایا گیا۔

ای سال یعقوب بن اللیث جب طبرستان ہے واپس ہوا تو رے کی جانب گیا۔ جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا۔ اس کے وہاں جانے کا سبب عبداللہ السجو کی کا یعقوب سے پناہ ما نگ کرالصلا فی کے پاس جانا ہے۔ جب یعقوب رے کے قریب پہنچا تو الصلا فی کو ایک خطاکھا کہ عبداللہ السجو کی کومیر سے پر دکر دیے تو میں واپس جاؤں۔ علاقے سے تعرض نہ کروں۔ ورنہ جنگ ہوگی۔ الصلا فی نے جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ، عبداللہ کواس کے سپر دکر دیا۔ یعقوب نے اسے قل کر دیا اور الصلا فی کے علاقے سے واپس ہوگیا۔ العلاء بن احمداز دی کافتل:

اس سال العلاء بن احمد الاز دى قتل كيا كيا-

بیان کیا گیا ہے کہ العلاء بن احمد کوفالج ہوگیا تھا۔ وہ بے کارہوگیا تو سلطنت نے ابوالردیلی عمر بن علی بن مزکو ولایت آ ذربائیجان کے لئے لکھا جواس کے قبل العلاء کے سپردھی۔ ابوالردیلی وہاں گیا کہ اے العلاء ہے اپنے قبضے میں لے لے العلاء ایک تبیہ میں ہے العلاء تبیہ تبیہ ہیں ہے العلاء قبل ایک تبیہ میں ہے العلاق قبل ایک تبیہ ہیں ہے ماہ رمضان میں ابوالردیلی کی جنگ کے لئے اکلا۔ ابوالردیلی کے ساتھ شاریوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ العلاق قبل کردیا گیا۔ فہور گیا تھا اس کے قلعے ہے اتنا مال اٹھا یا گیا۔ کردیا گیا۔ فہور گیا تھا اس کے قلعے ہے اتنا مال اٹھا یا گیا۔ جس کی قیمت ستا کیس لا کھ درہم کو پنجی ۔ اس سال رومیوں نے لولوہ کو سلمانوں سے لے لیا۔

امير ج ابراجيم بن محمد:

اس سال ابراجيم بن محمد بن اساعيل بن جعفر بن سليمان بن على عرف بريد نے لوگوں كو حج كرايا۔

الأم سيك واقعات

الحن بن زید کی مراجعت طبرستان:

اس سال کا اہم واقعہ الحسن بن زید کاویلم سے طبرستان واپس آنا اور شالوس کو جلاتا ہے۔اس وجہ سے کہ ان سے یعقوب کی

دوسی تھی۔ان کی جائدادیں بطور جا گیرویلعیوں کودے دیں

#### فر مان خلافت:

ای سال سلطنت نے عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کوان حجاج کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ جوخراسان اور رے اور طبرستان ۔ اور جرجان سے بغداد آئے تھے۔اس نے اس سال صفر میں آخییں جمع کیا۔ آخییں ایک فرمان سنایا گیا کہ خلافت نے یعقوب بن اللیث کوخراسان کاوالی بنایا ہے۔ حکم تھا کہ اس سے علیحدہ رہیں۔اس لئے کہ خراسان میں اس کا داخل ہونا اور محمد بن طاہر کوقید کرنا نہایت نارواامر تھا۔

#### متفرق واقعات:

اسی سال عبدالله بن الواثق کی و فات د غابا زیعقوب کے نشکر میں ہوئی ۔

اسی سال جمادی الآخر میں مساور الشاری نے بیٹی بن حفص کوتل کر دیا۔ جو کرخ جدان میں طریق خراسان کا والی تھا۔مسرور البلغی اس کی تلاش میں روانہ ہوا۔ابواحمہ بن التوکل اس کے پیچھے گیا۔مساور جٹ گیااورنہیں ملا۔

اسى سال جما دى الاولى مين ابو باشم داؤ دين سليمان بن الجعفر ى بلاك موار

## طاشتمر اورابن على كاقتل:

اس سال محمد بن واصل اورعبدالله الرحمان بن مفلح اورطاشتمر کے درمیان ہر مزیس جنگ ہوئی ۔ ابن واصل نے طاشتمر کوئل اور ابن مفلح کوقید کرلیا۔

اس کا سبب جیسا کہ مجھ ہے بیان کیا گیا ہے ہوا کہ ابن واصل نے الحارث بن سیما گوٹل کر دیا جوفارس میں عامل تھا۔ اس پر قبضہ کرلیا۔ پھر فارس اورالا ہواز اور بھر ہ اورالہحرین اورالیما مہمی موئی بن بغائے ماتحت کر دیا گیا۔ ملک مشرق پہلے ہی ہے اس کے سپر دتھا۔ موئی بن بغا نے عبد الرحمٰن بن مفلح کو اہواز بھیج کے اہواز اور فارس کی حکومت تفویض کی۔ طاشتم کو اس کے ماتحت کر دیا ابن واصل کو موئی کے اس فعل کی خبر ملی کہ ابن مفلح فارس اس کے قصد ہے روانہ ہوگیا ہے۔ وہ اس کے بل بھرے کے علاقے میں خارجی کی جنگ پر الا ہواز ہیں مقیم تھا۔ ابن واصل نے اس پر چڑھائی کی۔ دونون رام ہر مزمین مل گئے۔ ابو واؤ د ابن واصل کا مددگار ہو کر اس ہو ملی ابن مفلح پر کامیاب ہوگیا۔ اسے قید کرلیا۔ طاشتم کوئل کر دیا اور ملح کے فشکر کو تباہ کر ڈالا۔ ابن مفلح اس کے قبضے میں رہا یہاں تک کہ اے بھی قبل کر دیا۔ حالا نکہ سلطنت نے اساعیل بن اسحاتی کو ابن مفلح کے دہا کرانے کو ابن واصل سے پاس روانہ کیا تھا۔ گرابن واصل نے قبول نہ کہا۔

#### موی بن بغا کی معذوری:

ابن ملکے سے فارغ ہوا تو یہ ظاہر کر کے روانہ ہوا کہ اس کا قصد موکیٰ بن بغا کی جنگ کے لئے واسط کا ہے۔ یہاں تک کہ الا ہواز پہنچا۔ وہاں ایک جماعت کثیرہ کے ساتھ ابن سیما تھا۔ جب مولیٰ بن بغانے معاملے کی شدت اور مشرق کے نواح پرزبردتی قبضہ کرنے والوں کی کشرت دیکھی کہ اس کے لئے ان کے مقابلے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو درخواست کی کہ اسے مشرق کے اعمال سے معان کر دیا جائے۔ اسے ان اعمال سے معاف کر دیا گیا۔ ابوا حمد کے ماتحت کر دیا گیا اور اس پر ابوا حمد بن التوکل کو والی بنا دیا گیا۔ مویٰ بن بغامع اپنے عمال کے واسط ہے مشرق ہے متعنی ہوکر سلطنت کے دروازے پرواپس آ گیا۔

اس سال ابوالساج کوالا ہواز اور قائدالزنج کی جنگ کا والی بنایا گیا۔وہ عبدالرحمٰن بن علیج کے علاقہ فارس روانہ ہونے کے بعدادهر روانه بموگيا\_

## ا ہواز میں زنجیوں کی غارت گری:

اس سال ابوالساج کے خسر عبدالرحمٰن اور علی بن ابان کے درمیان علاقہ الدوالاب میں جنگ ہوئی 'جس میں عبدالرحمٰن قل کیا گیا۔ابوالساج مکرم کےلشکر کی طرف ہٹ گیا۔ زنجی اہواز میں داخل ہو گئے ۔ باشندوں کوتل وقید کیا۔گھروں کولوٹ لیا اورجلا دیا۔ ابوالساخ کواس کی خدمت ہے واپس کیا گیا۔اورابراہیم بن سیما کواس پروالی بنایا گیا۔وہ اپنے اس عمل میں برابر مقیم رہا' یہاں تک کہ موتیٰ بن بغائے عمل مشرق ہے واپس ہونے ہے وہ بھی واپس ہو گیا۔

<u>ے وہ بھات۔</u> اس سال محمد بن اوس ابلخی کوطریق خراسان کا والی بنایا گیا۔ جبعمل مشرق ابواحمہ کے ماتحت کیا گیا تو اس سال شعبان میں مسرورالبلخي كوالا ہواز وبصره وكور د جليه و يمامه بحرين اور قائد الزنج كى جنگ كاوالى بنايا گيا۔

اسی سال نصر بن احمد بن اسدانسا مانی کو ماوراء نهر بلخ کا والی بنایا گیا۔ بیاسی سال رمضان میں ہوا۔ا ہے اس کی ولایت کے لتے لکھ دیا گیا۔

اسی سال شوال میں یعقوب بن اللیث نے فارس پر چڑھائی کی۔ابن واصل الا ہواز میں مقیم تھا۔ وہاں سے فارس واپس ہوا۔ ذی القعدہ میں مقابلہ ہوا۔ یعقوب نے شکست دی لشکر کو تباہ کر دیا۔خرمہ ابن واصل کے قلعے میں (لشکر کو ) بھیجا۔ جو پچھاس میں تھا سب لے لیا۔ بیان کیا گیا کہ جو پچھ لیقوب نے وہاں سے لیا اس کی قیمت جا رکروڑ درہم تھی' ابن واصل کے ماموں مرو نے اس کوفند کرلیا ۔

اس سال بعقوب بن اللیث کے ساتھیوں نے موٹ بن مہران کردی ہے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جنگ کی' اس وجہ ہے کہ ان کی دوستی مجمد بن واصل ہے تھی' انھیں ان لوگوں نے قبل کر دیاا ورموسیٰ بن مہران بھا گ گیا۔

#### و لي عهدي كااعلان:

اسی سال ۱۲/شوال کوالمعتمد نے دارالعامہ میں در بار کیا۔اپنے فرزند جعفر کو و لی عہد بنایا۔اس کا نام المغوض الی الله رکھا۔ مغرب کا والی بنایا ۔مویٰ بن بغا کواس کے ماتحت کیا۔افریقیہ مصر شام الجزیرہ موصل آرمینیطریق خراسان مہر جانقذ ق اور حلوان کی ولایت دی۔اپنے بھائی ابواحمد کوجعفر کے بعد ولی عہدٹھیرایا اورا ہے مشرق پرِ والی بنایا۔مسر وراہنٹی کواس کے ماتحت کیا اورا ہے بغدادالسواد كوفيطريق مكدمدينه يمن كسكركور دجلهالا مواز فارس اصبهان قم الكرخ الدينور ريه زنجان قزوين خراسان طبرستان جرجان کر مان سجستان اورسندھ کی ولایت دی۔ دونوں میں سے ہرایک کے لئے دو دوجھنڈے ایک سیاہ اور ایک سفید مقرر کئے۔ بیشر ط کی کہ اگراکمعتمد کوموت کا حادثہ پیش آ جائے اورجعفر حکومت کے قابل نہ ہوتو حکومت ابواحمہ کے لئے ہوگی اس کے بعد جعفر کے لئے ۔اس پر لوگوں سے بیعت لے لی گئی۔ فرمان کی نقلیں شاکع کر دی گئیں۔ ایک نقل الحن بن محمد بن ابی الشوارب کے ساتھ بھیجی گئی کہ اسے کہتے میں انکا وے جعفر المغوض نے شوال میں موئی بن بغا کومغرب کی ولایت دی اور مجد المولد سے ہمراہ اسے اس عہدے کی خبر بھیج دی۔ محمد بن زید و بید کی یعقوب بن اللیث سے علیحد گی

اسی سال محمد بن زیدو میہ نے بعقوب بن اللیث کوچھوڑ ویا۔ اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ہمراہ اس کے شکر سے کنارہ کشی کرئی۔
ابوالساج کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ الا ہواز میں مقیم ہوگیا۔ سامرا سے ایک خلعت بھیجا گیا۔ زیدو میہ نے الحسن بن طاہر بن عبداللہ کواپنے ہمراہ خراسان روانہ کرنے کی درخواست کی۔ کا ذی الحجہ کومسر ورابلخی ابوا حمد کا مقدمہ بن کرسامرا سے روانہ ہوا۔ اسے اور اس کے چونتیس سرداروں کو جیسا کہ بیان کیا گیا۔ خلعت دیا گیا۔ دونوں ولی عبد نے اس کی مشابعت کی۔ ۱۲/ ذی الحجہ کوسامرا سے روانہ ہوکر المونق اس کے چیچے گیا۔

## امير حج الفضل بن اسحاق:

اس سال الفضل بن اسحاق بن الحسن بن اساعيل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس نے لوگوں کو جج کرایا۔ اس سال کے میں حج کے بعد الحسن بن محمد بن الى الشوار ب کا انقال ہوا۔

## ۲۲۲ھے کے واقعات

## يعقوب بن الليث كي هرمزمين آمد:

یقوب بن اللیث محرم میں رام ہرمزیبنچا۔ بغراج اور اسلمیل بن اسحاق کو خلافت نے بعقوب کے پاس سفیر بنا کے بھیجا۔

یقوب بن اللیث کے جورشۃ دارقید تھے' رہا کئے گئے۔ محمد بن طاہر کے ساتھ جو برتا وَاس نے کیا تھا اس سے ناخوش ہو کے اس کے غلام وصیف کواور و ہاں جتنے رشۃ دار تھے سب کوقید کرلیا گیا تھا۔ یعقوب کے رام ہرمزی بنیخ کے بعدر ہاکر دیا گیا۔ یہ الاول کا واقعہ ہے۔ اسامیل بن اسحاق یعقوب کے پاس سے آیا اور اس کے پاس سے پیغام لے کے سامرار وانہ ہوا۔ ابواحمد نے بغداو میں در ہارکیا۔ تاجروں کی ایک جماعت کو بلایا اور ان سے کہا کہ امیر الموشین نے یعقوب بن اللیث کو خراسان طبرستان' جرجان' رے' فارس اور بغداد کی پولیس پروالی بنانے کا تھم دیا ہے۔ در ہار میں یعقوب کا ساتھی درہم بن تصرحاضر تھا۔ المعتمد نے درہم کو سامرا سے یعقوب نے اس کے پاس اس معروضے کا جواب دے کے واپس کیا تھا۔ جس میں یعقوب نے اپنے لئے درخواست کی تھی' اس کے پاس عمر بن سیماو محمد بن ترکشہ کو بھیجا تھا۔

اس سال ماه رزیج الاول میں ابن زیدو رہے قاصداس کے پاس سے پیام لے کے بغداد پہنچے۔ابواحمہ نے اسے ضلعت دیا۔ سامرا میں جعفر بن المعتمد کی قائم مقامی:

اس سال وہ لوگ جو بیعقوب بن اللیث کے پاس گئے تھے واپس آئے اور بیا طلاع دی کہ وہ اس پر راضی نہیں ہے۔ بیقوب لشکر مکرم سے روانہ ہو گیا۔تو ابوالساج اس کے پاس گیا۔ بیقوب نے اس کی بزرگداشت کی اکرام سے پیش آیا اورا چھے سلوک کئے۔ قاصد جواب لے کے المعتمد کے لشکر میں یوم شنبہ ۳/ جمادی الآخر کو سامرا کے قائم مقام کے پاس لوٹے۔ المعتمد نے سامرا پر اپنے فرزند جعفر کو اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔مجد المولد اس کے ماتحت تھا۔وہاں سے سے شنبہ ۲/ جمادی الآخر کوروانہ ہوا'اور ۱۴/ جمادی الآخرہ یوم چہارشنبہ کو بغداد پہنچا۔ کنارے کنارے چل کے زعفرانیہ میں منزل کی اورا پنے بھائی ابواحمد کوالزعفرانیہ سے آ گے روانہ کر دیا۔ لیعقو ب بن اللیث کی روانگی واسط:

یعقوب مع اپنے لشکر کے مسکر مگرم سے روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ واسط سے ایک فرسخ رہ گیا۔اس نے وہاں پانی کا ایک دھارا دیکھا جے مسرور البخی نے د جلے سے کاٹ دیا تھا کہ وہ اس پر سے گذر نہ سکے۔ وہاں ٹھیر گیا اور بند باندھ کے عبور کیا۔ یہ ۲۲/ جماد ک الآخرہ کا واقعہ ہے۔ باذیان گیا۔ محمد بن کثیر لیقوب کی جانب سے مسرور البخی کے نشکر پہنچا۔اس کے مقابلے پر گیا۔ مسرور مع اپنے لشکر کے العوانیہ چلا گیا۔ یعقوب واسط میں آگیا۔ ۲۴۲/ جمادی آخرہ کو داخل ہوا۔

ابواحمه بن متوکل کی پیش قدمی:

المعتمد الزعفرانية سے بن شنبه ۲۹ جمادى الآخركوروانه ہوا۔ يہاں تك كسيب بن كو ما پہنچا۔ وہاں مسرورا بلخى آيا۔ مسرورا بلخى كى روائى و جائے ہے بن شنبه ۲۹ جمادى الآخركوروانه ہوا۔ يہاں تك كسيب بن كو ما چندروزمتيم رہا۔ يہاں تك كى روائى و جلے كغربى جانب سے ہوئى۔ اس طرف عبوركيا جس ميں نشكر تھا۔ المعتمد سيب بن كو ما چن چندروزمتيم رہا۔ يہاں تك كه لشكر جمع ہوگيا۔ يعقوب واسط سے دير العاقول روانه ہوا۔ دير العاقول سے شاہى نشكر كا رخ كيا۔ المعتمد نے السيب ميں قيام كيا۔ ساتھ عبيدالله بن يجي بھى تھا۔ اپنے بھائى ابواحمد كو يعقوب كى جنگ كے لئے متعين كيا۔ ابواحمد نے ميمنه پرموئى بن بغا كواور مير مسرورالمجنى كومقرركيا۔ خودا ہے مخصوص اور منتخب لوگوں كے ساتھ قلب ميں رہا۔

#### معركهاضطريد:

ر جب کے چندروزگذر نے کے بعد یک شنبہ کوا یک مقام پر دونوں کشکروں کا مقابلہ ہوا۔ اس کا نام اضطر بدتھا جوسیب بن کو ما اور دیر العاقول کے درمیان تھا۔ یعقوب کے میسرہ نے ابواحمہ کے میسہ پر حملہ کر کے شکست دی۔ بڑی جماعت کو آل کر دیا' جن میں ان کے سرداران فوج ابراہیم بن سیمائز کی اور طباغوائز کی اور محمد طغنائز کی اور المبرقع مغربی وغیرہم تھے۔ بھا گنے والے لوئے۔ ابواحمہ کا باتی کشکر ثابت قدم تھا۔ انھوں نے یعقوب اور اس کے ساتھیوں پر جملہ کیا تو وہ بھی ثابت قدم رہا در نہا بیت سخت جنگ کی ۔ لیعقوب کے ساتھیوں میں سے طاقت وروں کی ایک جماعت قل کردی گئی کیعقوب کو تین تیر گلے اس کے حلق میں اور دونوں ہاتھوں میں۔ لیعقوب بن اللیث کی شکست وفر ار:

کہا گیا ہے کہ فریقین میں نمازعسر کے آخرونت تک مسلسل جنگ ہوتی رہی۔اس کے بعد الدیرانی اورمجر بن اوس ابواجمہ کے
پاس آئے اور وہ سب لوگ جمع ہو گئے جوابوا حمد کے نشکر میں تھے۔ یعقوب کے ساتھ جنگ بہتوں کونا گوارتھی۔ جب ویکھا کہ خلیفہ خوو برسر جنگ ہے تو ان سب نے یعقوب اوراس کے ثابت قدم ساتھیوں پرحملہ کردیا۔ یعقوب کے ساتھی بھا گے۔ یعقوب اسپنے مخصوص ساتھیوں کے ہمراہ ٹابت قدم رہا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ مقام جنگ کو چھوڑ گئے۔

# محمر بن طاهر کی ر مانی:

بیان کیا گیا ہے کہ یعقوب کے لفکر سے گھوڑے اور خچر دس ہزار سے زائد ہاتھ آئے۔ دینارودرہم اس قدر کہا تھانا دشوار تھا۔ مشک انبار درانبار مجمد بن طاہر بن عبداللہ رہا ہو گیا جو بھاری پیڑیاں پہنے تھا'ای نے اسے رہا کیا جواس پڑگران مقرر تھا ہجمد بن طاہر کو لایا گیا اورا سے اس کے مرتبے کے موافق خلعت دیا گیا۔

#### يعقوب كے متعلق فرمان خلافت:

لوگوں کوا یک فرمان پڑھ کرسنا یا گیا' جس کامضمون پیتھا۔

' المعون ہو دین ایجھوب بن اللیث کمینہ بہیشہ طاعت و قرمانبرداری کا دعویٰ کرتا رہا یہاں تک کہ بدترین وا قعات پیش
آئے۔ منجلہ ان کے اس والی خراسان کے پاس جانا' اس پر عالب آنا' حاکم بن جانا بار بار فارس جانا۔ اس پر بقضہ کر لینا۔
امبر الموشین کی بارگاہ میں ان امور کے متعلق اپنی درخواست پیش کرنے کو آنا۔ جن میں سے امیر الموشین نے ایسے امور منظور بھی
کر لئے تیجے جن کا وہ مستحق بھی نہ تھا۔ محض اس لئے کہ صلح وصلاح قائم رہے اور ' دہن سگ پہلے تماماندو ختہ ہو' پوٹل ہو۔ یہی سب تھا
کہ امیر الموشین نے یعقوب کو خراسان اور رے اور فارس اور قروین اور زنجان اور بغدادی پولیس کا والی بنایا۔ اس کی عزت کرنے کو
کہا میں اس اس مور نے سوائے سرکتی و بعناوت بڑھانے کے اور پھونہ کیا اس لوٹے کا تھا۔ یعقوب نے انکار
کیا' امیر الموشین اس کی مدافعت کے لئے اٹھے کیونکہ وہ مدیعتہ السلام اور واسط کے درمیانی راستے میں آگیا تھا۔ یعقوب نے ایسے
جھنڈ ریجی علی امر کے جن میں بعض پر سیلیں تھیں۔ امیر الموشین نے اپنے بھائی ابواحمہ الموفق باللہ کو جوہ کی عہد مسلمین ہیں آگے قلب
میں کیا۔ ابوعم ان موسیٰ بن بعناکو میمنہ میں۔ بازو میں ابر اہیم بن سیماکو میسر و میں ابو ہاشم مسر ورابط کی کو۔ بازو میں الدیرانی کو۔ یعقوب
نے جنگ میں عجلت کی تو ابواحمہ نے بھی اس سے جنگ کی یہاں تک کہا ہے اچھی طرح زخم لگے اور عبد اللہ توسی ملک میں تھا۔ بہتر کی بیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گے۔ اس ملمون نے جو پھواس کی ملک میں تھا سب سیر دکر دیا''۔

اا/ر جب یوم سه شنبه کویی فرمان لکھا گیا۔ ابوالساج کے مال واملاک کی ضبطی:

المعتمد اپنی چھاؤنی واپس آیا اور ابن واصل کو فارس کی ولایت کے لئے لکھا۔ جود ہاں جاچکا تھا اور ایک جماعت کو جمع کرچکا تھا۔ اس کے بعد المعتمد المدائن لوٹا۔ ابواحمد بھی روانہ ہوا' اس کے ساتھ مسرور اور ساتکین اور سرداروں کی ایک جماعت تھی۔ ابوالسان کی جا ندادومکان ضبط کر کے مسرور البی کو نبطور جا گیردے دینے گئے شعد بن طاہر بن عبداللہ بغدادیں ۱۹/رجب یوم دو شنبہ کو آیا۔ خدمت سابقہ پر بحال ہو چکا تھا۔ الرصافہ میں اسے ضلعت دیا گیا۔ محمد اپنے آیا آئی گھر میں فروکش ہوا۔ ندسی کو معزول کیا گیا اور نہ کوئی والی بنایا گیا۔ اس کے لئے پانچ لاکھ در جم کا تھم دیا گیا۔

## ابواحدي مدح مين تصيده:

جس روز خلافت اوراس کینے کے درمیان جنگ ہوئی اس دن یوم الشعا نین (عیدنصاریٰ) تھی محمد بن علی بن فیدالطائی نے ذیل کا قصیدہ کہا جس میں وہ ابواحد کی مدح کرتا ہے اوراس کینے کا حال بیان کرتا ہے۔

''وہ کمینکیسی تیاریوں کے ساتھ آیا تھا مگر کس قدر ذلیل وخوار ہوا تھم الی نے فوری موت کواس کے پاس کھینچ کر پہنچا دیا۔اس پہنچانے والے کے تھم کوسب قبول کرتے ہیں۔

ا ہے اہلیس ملعون نے اپنے مکر سے بہرکا یا اور و ہاس کے جھوٹے وعدے سے دھوکے میں پڑ گیا۔

یہاں تک کہ جب لوگوں نے آ مدورفت کی اوراس نے بید گمان کیا کہ وہ بڑے لٹنگروں اور چھوٹے لٹنگروں کے درمیان غالب آ گیا تو مبارک لٹنگر اس کے قریب ہوگئے۔اس طرح کہ وہ ایک غالب آنے والے جھنڈے کولے کے مقابلہ کررہے تھے۔ ایسے جو شیالٹنگر کے ساتھ جس کے بہادرلوگ زرہ پہننے والے اور نیز ہ مارنے والے اور تیر مارنے والے دکھائی دیتے تھے۔ امام نے ایسے کامیاب جھنڈے کو ظاہر کیا جو محمد تھیا گاتھا جواللہ کی کانے والی تلوار تھے۔

مسلمانوں کاولی عبد موفق باللہ شہاب ٹا قب ہے بھی زیادہ تیز جانے والاتھا۔

و ہلوگوں میں مثل طلوع کرنے والے چودھویں رات کے جاند کے تھا جوستاروں کے درمیان نور سے چمک رہا تھا۔ جب انھوں نے مقابلہ کیا مشرقی تلواروں اور نیز وں ہے اس طرح کہ لڑنے والا دوسر لے ٹرنے والے کے ہارتا اور بھونکتا تھا۔ تو غباراڑ ااور اس کے اویر سفیدا برتھا جو تیرانداز کے تیر کی ہارش کررہا تھا۔

> تمام گردہوں کواپنی نورانی عقل کی احتیاط سے شکست دی اورایک ساتھی کودوسرے ساتھی سے جدا کر دیا۔ اللہ ہی کے لئے موفق کی خوبی ہے جو جنگ کے وقت مقام پر ثابت قدم رہنے والا اور حملہ کرنے ولا ہے۔

''اے عرب کے سوار جس کامثل لوگوں میں کوئی دوسرانہیں' معلوم ہوتا مصائب کے مقابلے کے لیے جو کا لینے والے سخت زمانے کی طرف سے ہوں۔اور جو بدع ہدسرکش غاصب کے شکر کے مقابلے سے ہوں''۔

اس سال قائدالزنج نے اپنے لشکروں کوابطیحہ اور دستمیسان کے علاقے میں روانہ کر دیا۔

#### عمال كاعزل ونصب:

بیان کیا گیا ہے کہ المعتمد نے جب موسی بن بغا کومشرق سے واپس بلا کے اپنے بھائی ابواحمہ کے ماتحت کردیا' اور ابواحمہ نے دیا کا علاقہ مسرور المخی کے ہاتھ میں دیا ۔ یعقوب بن اللیث ابواحمہ کے اراد ہے ہے آیا اور واسط چلا گیا تو ولا بات وجلہ سوائے مدائن ومضافات کے ارکان خلافت سے خالی ہو گئے مسرور نے اس کے قبل موسی بن اتامش کی جگہ جعلان ترکی کو ہاذآ ور دروانہ کردیا تھا۔ قاکد الزنج کی جانب سے موسی بن اتامش کے مقابلے میں سلیمان بن جامع تھا۔ سلیمان قبل اس کے کہ ابن اتامش کو ہازآ ور و سے واپس کیا جائے اس کے لفتکر پرغالب ہو چکا تھا۔ جب ابن اتامش کی جگہ بعولان مقرر کیا گیا تو سلیمان نے اپنی جانب سے ایک شخص کوروانہ کیا ہے جر انہوں میں سے تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے تیر شخص کو جو اہل جی سے تھا اور جس کا نام احمد بن مہدی تھا' چند کشتیوں کے ساتھیوں میں اس کے ساتھیوں میں سے تیر انداز شخص کو جو اہل جی سے تھا اور جس کا نام احمد بن مہدی تھا' چند کشتیوں کے ساتھی دوانہ کیا۔ جن میں اس کے ساتھیوں میں سے تیر انداز شخص سے نے اسے نہرا المراق روانہ کیا۔

## جبائی کی غارت گری:

بیان کیا گیا ہے کہ جبائی دیہات میں جنگ کرنے لگا جوالمذار کے نواح میں تھے۔ وہاں فساد کرتا' فتنہ مچاتا نہرالمراۃ لوٹ آتا'اورو ہیں مقیم ہوجاتا تھا۔ جبائی نے قائدالزنج کوایک خطاکھا کہ یعقوب بن اللیث کے واسط میں وار دہونے کے وقت سے ابطیحہ خالی ہوگیا ہے۔ قائدالزنج نے سلیمان بن جامع کواورا پنے سرداروں کی جماعت کوالحوانیت جانے کا تھم دیا یعمر بن عمار با بلی جوالبطیحہ اوراس کی سڑکوں کے راستوں سے واقف تھا بیچکم دیا کہ وہ جبائی کے ساتھ جائے۔ یہاں تک کدالحوانیت میں ٹھیر جائے۔

محمر بن الحسن كابيان:

محرین الحسن نے بیان کیا کہ محمد بن عثمان العبادانی نے کہا' کہ جب صاحب الزنج نے ابطیحہ اور دستمیسان کے نواح میں الشکروں کوروانہ کرنے کا ارادہ کیا تو سلیمان بن جامع کو تھم دیا کہ وہ المطوعہ میں پڑاؤ کرے اور سلیمان بن موک کو بیتھم دیا کہ وہ دہ ہانہ نہر البہود پر پڑاؤ کرے۔ ان دونوں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت تک وہاں شھیرے کہ ان دونوں کے بیاس اس کا تھم آگیا تو وہ دونوں انہو کی گھڑے سلیمان بن جامع کی روائلی الحوانیت کی طرف ۔ البجائی کشتیوں میں سلیمان بن جامع کی روائلی الحوانیت کی طرف ۔ البجائی کشتیوں میں سلیمان بن جامع کے آگے آگے تھا۔ اہا ترک تمیں کشتیوں کے ساتھ دجلہ آیا اور قائد الزنج کے لشکر کے ارادے سے اتر سلیمان بن جامع کی تراجواس خبیث کی صلح میں داخل تھا۔ اس نے وہاں سے پچھ حاصل کیا اور جلا دیا۔ خبیث نے سلیمان بن موسیٰ کو لکھا کہ اس کوروک رکھے۔ سلیمان نے اس کا راستہ بند کر دیا۔ وہ ایک مہینے تک ٹھیم کر جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ چھوٹا اور البطیحہ چلاگیا۔

جيائي اورزميس كامقابليه:

محد بن عثان نے بیان کیا کہ جباش خادم نے یہ گمان کیا کہ اباترک اس وقت د جلہ نہیں گیا تھا اور جو مخص و ہاں مقیم تھا وہ نصیر عرف ابو تمز و تھا۔ جب سلیمان بن جامع الحوانیت کے قصد ہے آیک موضع میں پہنچا جو نہر العیق کے نام ہے مشہور ہے۔ الجبائی کو المادیاں کے راستے میں رمیس ملا۔ الجبائی نے اس سے جنگ کی شکست دی۔ چو ہیں کشتیاں اور پچھا و پرتمیں اونٹ جو چھ جھ برک المادیاں کے راستے میں رمیس نے گیا۔ اس گھنے درختوں کی پناہ کی جو خانیوں کی ایک قوم آئی۔ جس نے اسے و ہاں سے نکالا۔ اس طرح اس کی جان نے گئی۔

#### رميس كا فرار:

سلیمان کا نہر العتق سے نکانا تھا کہ رمیس کے بھا گئے والے ساتھیوں سے مل گیا۔ اس نے اضیں گھیرلیا۔ جنگ کی اور کسی قدر کا میاب ہوا۔ رمیس چلتے چلتے اس گاؤں میں پہنچا جو ہر مساور کے نام سے مشہور ہے۔ بلالیین کی ایک جماعت سلیمان کی جانب مائل ہوگئی۔ ایک سو بچاس کشتیوں میں یہ نوگ سوار تھے' ان سے حال دریافت کیا تو کہا کہ تیرے اور واسط کے در میان عاملوں اور والیوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ سلیمان اس دھو کے میں آگیا اور اس کی طرف جھک پڑا۔ وہاں سے چل کے اس موضع تک پہنچا جو الجازر ومشہور ہے۔

### ابومعاذ اورسلیمان کی جنگ:

ایک مخص ملاجس کا نام ابو معاذ القرشی تھا۔اس نے اس سے جنگ کی۔سلیمان بھا گا۔ابو معاذ نے اس کی ساتھیوں کی ایک جماعت کوتل کر دیا اور زنجوں کے قائدوں میں سے ایک سروار کوگرفتار کرلیا جس کا نام ریاح القند کی تھا۔سلیمان اس موضع کی طرف والیس ہوا جہاں وہ بڑاؤ کئے ہوئے تھا۔اس کے پاس بلالیہ میں سے دو شخص آئے کہ واسط میں کوئی نہیں ہے جواسے بچائے سوائے ابو معاذ کے جوان پانچ کشتیوں میں ہے جن میں اس نے تجھ سے مقابلہ کیا تھا۔سلیمان تیار ہوگیا اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔خبیث کو مضی بلالیوں کے ذریعے کہ ذریر پناہ تھے۔ایک خط بھیجا۔اس قلیل جماعت کو جودس کشتیوں میں تھی اپنے ہمراہ ٹھیرنے کے لئے متخب کر

لیا اوران دونوں کو بھی روک لیا جنھوں نے اسے واسط کے متعلق خبر دی تھی اور نہر ابان کے اراد نے سے روانہ ہو گیا۔ ابو معاذ نے راستے میں اسے روکا' دونوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑ کئے گئے' آندھی چلنے گئی۔ ابو معاذ کی کشتی ڈ گرگائی سلیمان اوراس کے ساتھی زبر وست لڑے۔ اس نے بھاگ کراس سے پشت پھیرلی۔

#### سليمان بن جامع كي شكست ومراجعت:

سلیمان جلایہاں تک کہ نہر آبان تک پہنچ گیا۔ زبر دتی اس میں داخل ہو گیا۔ آگ لگائی لوٹااور عورتوں اور بچوں کوقید کیا۔ اس کی خبر ابواحمد کے وکلاء کو پنچی جواس کی جائدا داور نہر سندا دمیں مقیم تھے۔ وہ ایک جماعت کے ساتھ سلیمان کی طرف گئے اور اس سے ایک ایسی جنگ کی کہ زنجیوں کی بہت بڑی جماعت کوئل کر دیا۔ سلیمان اور احمد بن مہدی اور جو دونوں کے ہمراہ تھا پٹی چاؤٹی کی طرف بھا گے۔

## سليمان بن جامع اوروصيف الرحال كي جنّك:

تحمد بن الحن نے کہا کہ تحمد بن عثان کہتا تھا کہ جب سلیمان بن جامع الحوانیت پی شھیر گیا اور اس نہر ہیں اترا جو یعقوب بن الحضر کے نام سے مشہور ہے تو ایک آ دی کوروانہ کیا کہ واسط کی خبر دریا فت کرے یعقوب کے وہاں ہے آ نے کے سبب سے مسرور الملحی اور اس کے ساتھیوں کے وہاں سے نکلنے کے بعد بیدوا قد پیش آیا۔ وہ شخص واپس آیا اور یعقوب کے آ نے کی خبر دی۔ مسرور نے واسط سے السیب روانہ ہونے کے بل سلیمان کی جانب ایک شخص کوجس کا نام وصیف الرحال تھا کشتیوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ سلیمان نے اس سے جنگ کی اور تل کر دیا۔ سات کشتیاں لے لیس۔ جس پر قالو پایا اسے مارگر ایا۔ مقتولوں کو الحوانیت بیس ڈال دیا کہ جو آ دی ان کے پاس سے گذریں ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے۔ جب سلیمان کے پاس مسرور کے واسط سے جائے کی خبر آئی تو سلیمان نے اپنے نائب عیسر بن مجار کو اور باہلیین کے رئیسوں میں سے ایک شخص کوجس کا نام احمد بن شریک تھا بلایا۔ اس مقام خبر آئی تو سلیمان نے اپنے کا مشورہ کیا جس کی متصل آخر وار کشتیاں ہیں۔ ایسے مقام کی تلاش ہوئی جو اپنے دامیت کے متصل ہو کہ جب وہاں سے خبیث کی مشورہ کیا جس کی متصل آخر وار سے باہلیوں کو سلیمان بن جائم کا این دونوں نے اسے عقر ماور جانے کا اور طبیق میں اور گھنے درختوں میں محفوظ ہوجانے کا مشورہ دیا۔ باہلیوں کو سلیمان بن جائم کا اپنے درمیان سے نگانا نا گوار ہوا۔ اس وجہ سے کہ آخیس سراکا خوف ہوا۔ مال غیمت و فلہ ہوجانے کا مشورہ دیا۔ باہلیوں کو سلیمان بن جائم کا اپنے درمیان سے نگانا نا گوار ہوا۔ اس وجہ سے کہ آخیس سراکا خوف ہوا۔ مال غیمت و فلہ ہم سیحنے کا تھم۔

سلیمان نے اپنے ساتھےوں کو نہر البرور میں طہیٹا کی جانب روانہ ہونے کوسوار کیا اور البجائی کو کشتیوں کے ساتھ نہر العتی روانہ کر کے حکم دیا کہ کشتیوں کی اور خلافت کے جولوگ آئیں ان کی کیفیت معلوم کر کے فور ااطلاع دے۔ ایک جماعت کو ان لوگوں کے روانہ کرنے کو چھوڑ گیا جواس کے ساتھیوں میں سے رہ گئے تھے۔ روانہ ہو کے عقر مادر میں آیا اور اس گاؤں میں اتر اجو قریم روان کے نام سے نہر طہیثا کے شرقی جانب وہاں کے ایک جزیرے میں ہے 'کنارے رہنے والوں کو اور بابلیوں کے رؤ ساکواپنے پاس جمع کیا اور جو بچھ کیا وہ خبیث کو لکھ دیا۔ اس نے اسے خط لکھا جس میں اس کی رائے کی در تی ظاہر کی تھی اور اسے اس غلے اور غلیموں کے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا جواس کے یاس تھیں۔ یہ سب اس کے یاس روانہ کردیا گیا۔

مسروراس مقام کی طرف روانہ ہوا جہاں پہلے جھاؤنی تھی۔اس نے وہاں کسی کا نثان نہ پایا۔حالت یہ تھی کہ جو کچھ چھاؤنی

میں تفاسب کا سب نکال لے گئے تھے۔ سلیمان بن جامع کی تلاش:

اباترک سلیمان کی تلاش میں البطائح میں اترا۔ گمان میتھا کداس نے میعلاقدترک کردیا ہے اور ضبیث کے شہر کی جانب رواند ہوگیا ہے۔اسی غم میں خود بھی روانہ ہوا گر سلیمان کا نشان تک نہ ملا دوبارہ پلٹا تو سلیمان کواس حالت میں پایا کہ اپنالشکر الحوانیت کی جانب روانہ کر دیا ہے' اس نے اس راستے کوترک کر دیا دوسرے راستے سے روانہ ہوا' یہاں تک کہ مسرور کے پاس پہنچا اورا سے خبر دی کہ سلیمان کی کوئی خبرنہیں معلوم ہوئی۔

جبائی کے رویے کے خلاف سلیمان کی شکایت:

سلیمان کالشکر جو پچھ غلہ جمع تھا لے کے واپس ہوا۔سلیمان مقیم ہو گیا۔اس نے الجبائی کو کشتیوں کے ساتھ رسداور غلے ک مقامات دریا فٹ کرنے اوران کے لانے کی تدبیر کرنے کے لئے روانہ کیا۔الجبائی جس علاقے میں پہنچنا' جہاں اوقتم غلہ پچھ بھی پاتا اسے جلادیتا تھا۔اس فعل نے سلیمان کو ناراض کر دیا۔اس نے اسے منع کیا مگروہ بازنہ آیا۔وہ میہ کہتا تھا کہ بیغلہ ہمارے وشمنوں کا سامان زندگی ہے۔للبذااسے چھوڑ ناعقل کی بات نہیں ہے۔

سلیمان نے خبیث کوایک خطاکھا جس میں الجبائی کی شکایت تھی۔خبیث کا خط الجبائی کے پاس آیا جس میں اسےسلیمان کی بات سننے اور ماننے اوراس امر کا انتثال کرنے کی اسے ہدایت تھی جووہ اسے تھم دے۔

#### اغرنمش كي آمد:

سلیمان کے پاس اس مضمون کا خطآ یا کہ اغرتمش اور شیش سوارو پیادہ اور چھوٹی بڑی کشتیوں کے ساتھ آئے ہیں کہ سلیمان سے لڑیں۔ سلیمان بہت ہی گھبرایا اور البجائی کوان دونوں کا حال دریا فت کرنے کو بھیجا۔خودان دونوں کے مقابلے کی تیاری کرنے لگا کے بھی دریہوئی تھی کہ البجائی اس کے پاس بھا گتا ہوا آیا اور خبر دی کہ وہ دونوں باب طبح آگئے۔ بیاس وقت سلیمان کے لشکر سے نصف فرسخ کے فاصلے پر تھا اس نے اسے پلٹنے اور اس لشکر کا رخ معلوم کرنے کے لئے تھم دیا یہاں تک کہ وہ اس سے ل جائے۔ زنجی لشکر کی پوشیدگی:

البجائی کوروانہ کر کے سلیمان ایک سطح پر چڑھ گیا اور وہاں ہے دیکھنے لگا۔لشکر کوآتے ہوئے دیکھا تو فور آاتر ا۔نہرطہیا کوعبور
کیااور پیاد ورواٹہ ہوا۔زنجی سرداروں اوران کے ساتھیوں میں ہے ایک جماعت ساتھ ہوگئی یہاں تک کہ باب طبخ میں آگئے۔اس
نے اغر تمش کو پیچھے جھوڑ اُ اُنھوں نے اس کے لشکر تک گیننچنے کی خوب کوشش کی اس مخفس کو جسے اپنے لشکر پر نائب بنایا تھا' بیتھم دیا تھا کہ
کسی زنجی کو اغر تمش کے لشکر والوں میں ہے کسی پر ظاہر نہ ہونے دے جہاں تک ہوسکے چھپا کیس یہاں تک کہ وہ نہر میں واخل ہوں۔
جب نقارہ جنگ کی آ واز سنیں تو نکل کران پر جملہ کردیں

حشيش كاقل:

اغرتمش اپنے لشکر کے ساتھ آیا یہاں تک کہ اس کے اور لشکر کے درمیان سوائے اس نہر کے پچھ حاکل نہ تھا جو طہیرا سے نگلی ہے اور جس کا نام جار در ہ بنی مروان ہے۔ الجبائی کشتیوں میں بھا گایہاں تک کہ طہیرا گیا۔ اس نے اپنی کشتیوں کو و ہیں چھوڑ ااور بیادہ سلیمان کے فشکر کی طرف لوٹا۔ اس سے سلیمان کے فشکر کی گھیرا ہے کہ بہت بڑھ گئے۔ وہ لوگ ایا دسبا میں منتشر ہو گئے۔ ان میں سے ایک قلیل جماعت کھڑی ہوئی جس میں ایک زنجی سر دارتھا جس کا نام ابوالنداء تھا۔ انھوں نے ان کا مقابلہ کیا ان سے جنگ کی اور انھیں لشکر میں گھنے سے روک دیا۔ سلیمان نے پیچھے ہملہ کر دیا۔ زنجیوں نے اپنے ڈھول بجا کراپے آپ کوان کی جانب عبور کرنے کے لئے پانی میں ڈال دیا۔ ان کی سخوب تیخ زنی کی جشیش ایک بانی میں ڈال دیا۔ ان میں خوب تیخ زنی کی جشیش ایک اہلی گھوڑ سے پر سوار اپنے لشکر کی طرف بلٹنے کے ارا دیا ہے آیا' زنجیوں نے روک کے پچھاڑ دیا۔ ان کی تلوار میں اس پر پڑنے کے ارا دیا ہے تھیں قبل ہوگیا اور اس کا سرسلیمان کے پاس پہنچایا گیا۔ شبیش نے جب وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے گئا اور اس کا سرسلیمان کے پاس پہنچایا گیا۔ شبیش نے جب وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے گئا اور ان کشیوں پر کا میاب ہو گئے ذال دیا' ایک گھوڑ سے پر سوار ہو کے چلا۔ زنجیوں نے اس کی بات نہ سی ۔ اخر تمش بھا گا۔ آخری صف میں تھا' اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا' ایک گھوڑ سے پر سوار ہو کے چلا۔ زنجیوں کیا۔ یہاں تک کہ فشکر میں پہنچ گئے' اور ان کشیوں پر کا میاب ہو گئے جو شبیش کے ساتھ تھیں۔

وہ لوگ جنھوں نے پشت پھیرنے والے لیٹکر کا تعاقب کیا ان کشتیوں پر کامیاب ہوئے جواغر ٹمش کے ساتھ تھیں جن میں مال تھا۔ جب بیڈجراغر ٹمش کو پنچی تو وہ دربار بلٹا یہاں تک کہاس نے انھیں ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ خشبیش کے ممرکی تشہیر:

سلیمان اپنے نشکر کی جانب اس حالت میں لوٹا کہ وہ لوٹ کے مال سے بھرااور گھوڑوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ اس جنگ کی اور
اس سے جو پچھاس میں ہوا تھا اس کی خبر خبیث کو کھی۔ اس کے پاس خشیش کا سراور اس کی مہر روانہ کی اور ان کشتیوں کو جواس نے لی تضیس اپنے نشکر میں رکھا۔ جب سلیمان کا خط اور خشیش کا سرپہنچا تو وہ اس کے نشکر میں گھمایا گیا اور ایک دن انکایا گیا۔ پھرا سے لی بن ابان کے پاس روانہ کر دیا جو اس زمانے میں الا ہواز کے نواح میں مقیم تھا۔ اور اسے وہاں لئکانے کا تھم دیا۔ سلیمان اس طرح الحوانیت کے علاقے کی جانب نکلا کہ البجائی اور زنجی سرداروں کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے وہاں تیرہ کشتیاں المیس جو ابو بون وصیف ترک کے بھائی ابو تمیم کے ہمراہ تھیں۔ ان لوگوں نے جنگ کی۔ وہ مقتول ہوا اور ڈوب گیا۔ انھوں نے گیارہ ملیں جو ابو بون کیں۔

#### منفرق واقعات:

محدین الحسن نے کہا بیتو محمد بن عثان العبادانی کی خبر ہے۔ لیکن جباش کا گمان بیہ ہے کہ وہ کشتیاں جوابوتمیم کے ساتھ تھیں آٹھ تھیں ۔ان میں سے دو کشتیاں نچ گئیں جو پیچھے تھیں ۔

سلیمان کوہتھیا راورلوٹ کا مال ملا۔ جوکشکران کشتیوں میں تھاان میں ہے اکثریہ حملہ کیا۔

سلیمان اپنے نشکر میں واپس آیا۔ ابوتمیم اور اس کے ساتھیوں کے قل کا حال خبیث کو لکھ دیا 'اور کشتیوں کو اپنے نشکر میں روک لیا۔ اس سال ابن زید و بیرنے الطیب برحمله کر کے اسے لوٹ لیا۔

اس سال على بن محمد بن ابي الشوارب كومحكمه قضاء كا حاتم بنايا گيا\_

اسی سال جب کداس کے دو دن باقی تھے انحسین بن طاہر بن عبداللہ بن طاہر بغدا دے نکلا اور الجبل گیا۔

ای سال الصلا فی مرگیا اور کیغلغ کورے کا والی بنایا گیا۔

اس سال رہیج الآخر میں صالح بن علی بن یعقوب بن المنصو رمر گیا اورا ساعیل بن اسحاق کو بغداد کی جانب شرقی کا قضاء کا والی بنایا گیا ۔اس کے لئے دونوں جانب کی قضاء جمع ہوگئی۔

ای سال محمد بن عمّا ب بن عمّا ب قتل کردیا گیا جواسیمین کاوالی بنایا گیا تھا۔ وہاں جار ہاتھا کداعراب نے قتل کردیا۔ ۱۵/ رمضان کوموسیٰ بن بغاالرقہ جانے کے لئے الا نبار گیا۔

ای سال القطان مفلح ،مفلح کا ساتھی بھی قتل کیا گیا جوموصل میں خراج پر عامل تھاو ہاں ہے واپس ہوا تو راستے میں قتل کر دیا گیا۔ اس سال رمضان بن علی بن الحسین بن داؤ د کا تب احمد بن سہل اللطفی نے گفتم کوطریق مکد کا عہدہ دیا۔

اس سال عطر والوں اور قصائیوں کے درمیان یوم التر ویہ ہے ایک دن قبل ( یعنی ڈی المجدکو ) قبال ہوا' یہاں تک کہلوگوں کو جج کے باطل ہو جانے کا خوف ہواں پھرو ہ باز آ گئے تا کہلوگ حج کرلیں۔ان میں سے ستر ہ آ دمی مقتول ہوئے تتھے۔ اس سال یعقوب بن اللیث فارس پر غالب آ گیا اور ابن واصل بھاگ گیا۔

## احد بن ليثو بياورز جيوں كى جنگ:

اس سال زنجیوں اور احمد بن لیٹو یہ کے دومیان جنگ ہوئی اس نے ان میں سے مخلوق کثیر کوفل کر دیا اور ابو داؤ دید معاش کو گرفتا رکرلیا جوان کے ساتھ گیاتھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ مسرور البخی نے احمد بن لیٹو یہ کوکورالا ہواز کے نواح میں روانہ کیا 'جب وہ وہاں پنچا تو السوس میں از ااور اس کینے نے محمد بن عبیداللہ بن آزادم دالکروی کوکورالا ہواز سپرد کیا تھا۔ محمد بن عبیداللہ نے قائدالزنج کولکھا جس میں اپنی طرف آنے کی خواہش کی تھی۔ شروع ہی ہے اس سے خطوکہ اس تھی۔ اس نے اسے بیوہ م دلایا تھا کہ کورالا ہواز کی حفاظت کرے گا اور اس کینے کی مدارات کرے گا۔ یہاں تک کہ وہاں اس کا معاملہ ممل ہوجائے۔ ضبیث نے اس بات کواس شرط پر قبول کیا کہ علی بن ابان ان کا متولی ہو۔ اور محمد بن عبیداللہ اس کا معاملہ ممل ہوجائے۔ ضبیث نے اس بات کواس شرط پر قبول کیا کہ علی بن ابان ان کا متولی ہو۔ اور محمد بن عبیداللہ نے ابوداؤ و بد معاش سے ان کی مدد کی۔ وہ اوگ اسوس کی بہت بزی ہما عت کے ساتھ روانہ کیا۔ محمد بن عبیداللہ نے ابوداؤ و بد معاش سے ان کی مدد کی۔ وہ اوگ اسوس کی بانب روانہ ہوئے ' مگر دہاں تک پہنچ نہ تھے کہ انھیں ابن لیٹو یہ نے اور ان شاہی آ دمیوں نے جواس کے ہمراہ تھے وہاں سے دفع کر دیا۔ وہ وہاں سے شکست کھا کے واپس ہوئے ۔ قل عظیم ہوا اور ان کی جماعت گرفتار ہوگئی۔

#### محمر بن عبيداللداورعلى بن ابان كااتحاد:

احمد بن لیڈو بیردانہ ہو کے جندی سابور میں اتراعلی بن ابان الا ہواز ہے احمد بن لیڈو بیہ کے خلاف محمد بن عبید اللہ کی مدد کرنے ۔

کے لئے روانہ ہوا محمد بن عبید اللہ کردوں اور بدمعاشوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسے ملاتے ریب ہوئے تو دونوں مل کے روانہ ہوئے ۔ایک تو مسرقان کے اس طرف سے چلا۔ دوسرا درسری طرف سے محمد بن عبید اللہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو تین سواروں کے ہمراہ روانہ کیا۔وہ علی بن ابان سے ل گیا علی بن ابان اور محمد بن عبید اللہ روانہ ہوئے عسکر مکرم بہنچے۔محمد بن عبید اللہ تنہاعلی بن ابان کے پاس اس نے القاسم بن علی تن ابان کے پاس اس نے القاسم بن علی

اور کردوں کے رئیسوں میں سے ایک مخض کوجس کا نام حازم تھا اور کینے کے ساتھیوں میں سے ایک بوڑھے کوجس کا عرف الطالقائی تھا روانہ کیا۔ وہ لوگ علی کے پاس آئے 'اسے سلام کیا۔ محمد اور علی الفت پر قائم رہے یہاں تک کہ علی فارس کے بل پر آیا اور محمد بن عبید اللہ تستر۔

على بن ابان كى روانگى امواز:

احمد بن لیوریوکی بن ابان اور محمد بن عبیداللہ کے اس کی جنگ پر آپس میں مددگار ہونے کی خبر پینجی تو وہ جندی سابور سے نکل کے السوس روانہ ہوگیا۔ فارس کے بل پرعلی کی آمد جمعہ کے روز ہوئی محمد بن عبیداللہ نے بیدوعدہ کیا تھا کہ اس دن خطیب خطبہ پڑھے گا تو اسپر کے منبر پر اس کے اور قاکدالزنج کے لئے دعا کرے گا علی اس کے انظار میں ٹھیر گیا۔ بہبوذ بن عبدالو ہاب کواس نے جمعہ میں حاضر ہونے اور اس کی خبر لانے کے لئے روانہ کیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو خطیب کھڑا ہوا' اور اس نے المعتمد اور کمینہ اور محمد بن عبیداللہ کے لئے دعا کی۔ بہبوذ یہ خبر لے کے علی کے پاس پلٹا تو علی اس وقت کھڑا ہوگیا۔ اور سوار ہو کے اپنے ساتھیوں کو الا ہواز کی عبیداللہ کے لئے دعا کی۔ بہبوذ یہ جبود کی الکر مانی کوروانہ کیا' جو اس کا نائب و کا تب تھا۔ وہ ٹھیرار ہا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ گذر گئے تو اس نے اس پل کو تو ڑ دیا جو وہاں تھا تا کہ شکر اس کا بیچھا نہ کر ۔۔۔
ابوداؤ دکی گرفتاری:

محر بن الحن نے کہا کہ میں علی کے ان ساتھیوں میں سے تھا جو آ گے واپس ہوئے تھے۔لشکراس رات کونہایت تیزی سے روانہ ہوا۔ وہ فجر کے وفت تک عسکر عمر مہائے گئے۔ وہ مقام خبیث کی صلح میں داخل تھا۔ گراس کے ساتھیوں نے بدعہدی کی عسکر مکر م کے ساتھ جنگ کی اورلوٹ کا مال حاصل کیا۔ علی بن ابان اپنے ساتھیوں کے چھچے پہنچا تو اس حادثے سے آگاہ ہوا۔ گر پچھ تلافی نہ کر سکا۔ وہ روانہ ہوا یہاں تک کہ الا ہواز پہنچا۔ جب احمد بن لیٹو یہ کوئلی کے واپس ہونے کی خبر پینچی تو وہ پلیٹ کے تستر آیا اور محمد بن عبیداللہ اور ابوداؤ و بدمعاش اس کے ہاتھ لگ گیا۔ جسے بارگاہ خلافت میں روانہ کر دیا۔ احمد بن لیٹو یہ تستر میں شھیر گیا۔

ا احمد بن ليثويها ورعلى بن ابان كي جنك:

محرین الحسن نے کہا کہ جھے ہے الفضل بن عدی الدارمی نے بیان کیا جو قائد الزنج کے ان ساتھیوں میں سے ایک تھا کہ محمہ بن ابان برادرعلی بن ابان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔اس نے کہا کہ جب احمہ بن لیو بیتستر میں ٹھیر گیا تو علی بن ابان اس کی طرف مع ایپ نظکر کے نکل کے اس گا دُن میں اتر اجو برنجان کہلا تا ہے۔ مجروں کوروانہ کیا کہ خبر لا نمیں بیخبر طلی کہ ابن لیو بی آر ہا ہے اور اس کے لشکر کا ابتدائی حصہ اس گا دُن تک بی تھی ہے جو قریبة الباہلیین مشہور ہے۔ علی بن ابان روانہ ہوا۔ اپنے ساتھیوں کو خوش خبری دے رہا تھا۔ ان سے فتح کا وعد و کر رہا تھا کہ خبیث نے یہی بشارت دی ہے۔ جب قریبة الباہلیین پہنچا تو اسے ابن لیو بیا ہے نشکر کے ساتھ ملا جو تقریب الساتھ کی کہ ان کے پاس اشکر کی مدد آگئی۔ جس سے شاہی لشکر زیادہ ہو گیا۔ اعراب کی اس ایک جو تقریباً چا رسوسوار تھے۔ زیادہ و میں نہ ہوئی کہ ان کے پاس اشکر کی مدد آگئی۔ جس سے شاہی لشکر زیادہ ہو گیا۔ اعراب کی اس ایک جماعت نے جو علی بن ابان کے ساتھ تھے ابن لیو میں میں ابان کا لشکر بھا گیا۔ پیادوں کی ایک جھو ٹی جماعت میں ابان کا شکر بھا گیا۔ پیادوں کی ایک جھو ٹی جماعت میں ابان کے ساتھ تھے ابن لیو میں شرت سے قال ہونے لگا۔

## على بن ابان كى شكست وفرار:

علی بن ابان سواری ہے اتر پڑا۔اور اپنے آپ پیادہ ہو کے قال کرنے لگا۔ اس کے آگے ایک غلام تھا جس کا نام فتح اور عرف غلام ابی الحد یہ تھا۔ وہ بھی علی کے ساتھ قال کرنے لگا۔ علی کو ابونھر سلبب اور بدر الرومی عرف الشعر انی نے دیکھ لیا۔ ان دونوں نے اسے بہجان کے لوگوں کو اس سے ڈرایا وہ بلٹ کر بھا گا یہاں تک کہ الممر قان میں بناہ کی اور اپنے آپ کو اس میں ڈال دیا۔ فتح بھی اس کے پیچھے ہوگیا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈال دیا۔ چنا نچہ فتح غرق ہوگیا اور علی بن ابان نصر الرومی سے سی گیا اس نے اسے بانی سے بچا کے ایک شق میں ڈال دیا۔ علی تیر پنڈلی میں لگا تھا۔ وہ شکست اٹھا کے والیس ہوا۔ دنجوں کے بڑے بڑے بڑے بڑے سے اور بہادروں میں سے ایک بڑی جماعت قبل کردی گئی۔

امير حج الفضل بن اسحاق:

اس سال الفضل بن اسحاق بن الحن بن العباس بن محمد نے لوگوں کو حج کرایا۔

## ۲۲۳ ھے واقعات

#### متفرق واقعات:

اس سال کا ایک اہم واقعہ یعقوب بن اللیث کے ساتھی عزیز بن السری کامحمہ بن واصل پرفتے مند ہونا اور اسے قیدی بنا کے گرفتار کر لینا ہے۔

اسی سال موسیٰ والجویداور اعراب کے درمیان الا نبار کے علاقے میں وہ جنگ ہوئی جس میں انھوں نے اسے بھگا دیااور شکست دے دی۔ابواحمہ نے اپنے بیٹے احمد کواپنے سرواروں کی ایک جماعت کے ساتھ ان اعراب کی تلاش میں روانہ کیا جنھوں نے موسیٰ والجو یہ کوشکست دی تھی۔

اسی سال الدیرانی نے ابن اوس پرشبخون مارا۔اس کے گروہ کو منتشر کردیا لیشکر کولوٹ لیا۔ابن اوس نی کے واسط کی طرف چلا گیا۔

اس سال موصل کے راستے میں ایک فرخانی ظاہر جس نے راستے میں ڈاکہ ڈوالا ۔ آخر گرفتار ہوااور قبل کردیا گیا۔ اس سال بعقوب بن اللیث فارس سے آیا۔ جب نو بند جان پہنچا تو احمد بن لیٹو یہ تستر سے واپس ہوا۔

اس سال یعقوب الا ہواز گیا۔ابن لیٹویہ کے تستر ہے روانہ ہونے کے قبل علی بن ابان کے بھائی کے ساتھ اس کی ایک جنگ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی جس میں اسے زنجوں کی جماعت کثیرہ پر فتح ہوئی تھی۔

## ا بن ليو به اور الخليل بن ابان كى جنك:

علی بن ابان سے ندکور ہے کہ ابن لیٹویہ نے جب اے قریبہ باہلہ کی جنگ میں شکست دی تو اس پر جومصیب آنی تھی آئی تھی آئی۔ الا ہواز اس طرح پہنچا کہ وہاں اس نے قیام نہیں کیا اور اپنے ساتھی قائد الزنج کے نشکر چلا گیا۔ جوزخم اس کے لگے تھے ان کا علاج کیا یہاں تک کہ اچھا ہو گیا۔ دوبارہ الا ہواز کی طرف لوٹا اور اپنے بھائی انخلیل بن ابان اور بھتیج محمد بن صالح عرف ابوسہل کو

بڑے بھاری نشکر کے ساتھ ابن لیٹو یہ کی طرف روانہ کیا 'جواس زمانے میں عشر مکرم میں مقیم تھا۔ وہ دونوں ان لوگوں کے ہمراہ جوان کے ساتھ روانہ ہوئے ابن لیٹو یہ نے سکر کرم سے ایک فرخ پران کا مقابلہ کیا۔ دونوں نشکر لل گئے۔ ابن لیٹو یہ نے ایک نشکر کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ جب اچھی طرح قال ہونے لگا تو ابن لیٹو یہ دیدہ و دانستہ پیچھے بٹا 'زنجیوں نے اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ پوشیدہ نشکر سے بڑھ گئے۔ وہ ان کے پیچھے سے نکلاوہ لوگ بھا گے اور منتشر ہو گئے ابن لیٹو یہ پلیٹ پڑا اور وہ شکست کھا کے بلٹے۔ ابن لیٹو یہ ان سروں کو لے کے جوا سے ملے تسر والپس آیا۔ علی بن ابان نے انکلویہ المسر قان کے ایک بارانی گڑھے کی جانب احمد بن لیٹو یہ کے مقابلے کو بھیجا۔ تمیں سوار روانہ کئے جو بہا دروں میں سے تھے۔ انکلیل بن ابان کو ان لیٹو یہ کے ساتھیوں کا اس گڑھے کی طرف جانا معلوم ہوا تو وہ مع اپنے ساتھیوں کے ان کے سرعلی بن ابان کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں ضبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں خبیث کے پاس بھیجے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں خبیث کے پاس بھیے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں خبید کے پاس بھیے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں خبید کے پاس بھیے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے ان کے سرعلی بن ابان کے پاس بھیے گئے جوالا ہواز میں تھا۔ اس نے انھیں خبید کی بھی کو سے کھی بھی کے بھی بھی کی بھی کے بھی بھی کی بھی کے بھی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کے بھی بھی کی بھی بھ

على بن ابان اورالحصن بن العنمر كي جنك:

ندکور ہے کہ یعقو بالیث جب جندی سابور پہنچا تو وہاں انر گیا۔ اس ملاتے سے وہ سب لوگ چل دیے۔ جو خلافت کی جانب سے مامور تھے۔ یعقو ب نے اپنی جانب سے ایک شخص کوجس کانا م انحصن بن العظم تھا الا ہوا زبیجا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو وہاں سے قائد الزنج کا ساتھی علی بن ابان لکل کے نہر السد رہ میں انر ااور حصن الا ہواز میں واغل ہو کے وہاں ٹھیر گیا۔ اس کے ساتھی اور علی بن ابان کے ساتھی ایک ایک کولوٹے نگے ان میں سے ہر فریق کواسیخ ساتھی سے مصیبت پہنچی تھی۔ یہاں تک کہ علی بن ابان تیار ہو کے الا ہواز روانہ ہوا۔ اس نے انحصن اور اس کے ساتھیوں سے نہایت شدید جنگ کی جس میں یعقو ب کے ساتھیوں ابن تیار ہو کے الا ہواز میں میں یعقو ب کے ساتھیوں میں سے خلوق کیٹر قبل کر دی گئی ۔ گھوڑ ہے اور بہت سامال غنیمت ملا۔ اور انحصن اور اس کے ساتھی عسکر تکرم ہما گ گئے ۔ علی الا ہواز میں شخصر گیا۔ جو پھو ہاں تھا سب لوٹ لیا۔ وہاں سے نہر السد رہ وہ اپس آیا۔ اور بہبوذ کو خط لکھا جس میں اے اس محتص سے جنگ کر دے کا تھی ہوں کوئی کیا۔ اسے قید تھی ہو کہ ہوں ہی اس کے اور میں میں سے دورق میں مقیم تھا۔ بہبوذ نے اس سے جنگ کی۔ اس کے آ دمیوں گوتل کیا۔ اسے قید کر اس بیا حسان کر کے رہا کر دیا۔

على بن ابان اور يعقوب كي مشروط مصالحت:

علی کو یعقوب کے اپنی جانب آنے کی تو تعظی مگردہ نہیں آیا اس نے الحصن بن العظم کی اس کے بھائی الفضل بن عبر سے مدد
کی دونوں کو خبیث کے ساتھیوں کی جنگ ہے رکنے کا اور الا ہواز میں تحض تقیم رہنے کا تھم دیا۔ علی بن ابان کو مصالحت کا خط لکھا کہ اس
کے ساتھیوں کو الا ہواز میں تھیرنے وے علی نے شرط کی کہ وہاں جو سامان رسد اور غلہ ہے کمینداس غلے کے منتقل کرنے سے علیحدہ رہے گا۔ جو الا ہواز میں تھا۔ علی نے غلہ منتقل کردیا اور چارہ چھوڑ دیا۔ دونوں فریق علی کے ساتھی اور کمینے کے ساتھی رک گئے۔ اس سال مساورین عبد الحمید الشاری کی و فات ہوئی۔

۵ عبیدالله بن کیلی کی وفات:

اسی سال عبیدالہ بن کیجیٰ بن خاقان مراجومیدان میں یوم جمعہ ۱۰/ ذی القعد ہ کواپنے خادم رشیق کی کلر سے اپنے گھوڑے سے

گرا۔اس کی ناک اور کان سے خون جاری ہوگیا۔گرنے کے تین گھنٹے کے بعد مرگیا۔ابواحمہ بن التوکل نے اس کی نماز پڑھائی اور اس کے جنازے کے ساتھ چلا۔ دوسرے دن الحسن بن مخلد کو وزیر بنایا گیا۔ ۴٪ فری القعدہ کوموسیٰ بن بغا سامرا آیا۔الحن بن مخلد بغدا دبھاگ گیا اس کے بجائے ۴٪ فری الحجہ کوسلیمان بن وہب کووزیر بنایا گیا۔عبید اللہ بن سلیمان کوالممفوص اور الموفق کے کا تبوں کا والی بنایا گیا با وجود یکہ وہ موسیٰ بن بغائے کا تبوں کا بھی والی تھا۔عبید اللہ بن بجی کا مکان کیفلغ کودے دیا گیا۔

الحسين بن طامر كانميثا يور سے اخراج:

اس سال شرکب کے بھائی نے الحسین بن طاہر کونیشا پور سے نکال دیا۔اس پر غالب آ گیا اور دہاں کے باشندوں کواپنا ایک تہائی مال دینے پرمجبور کیا۔الحسین مروچلا گیا۔وہیں خوارزم شاہ کا بھائی تھا جومحمد بن طاہر کے لئے دعا کرتا تھا۔

اسی سال صقلبیوں نے لولوہ کوسر کشوں کے حوالے کر دیا۔

امير حج الفضل بن اسحاق:

اس سال الفضل بن اسحاق بن الحن بن اساعيل نے لوگوں کو حج كرايا -

# ۲۲۲ھ کے واقعات

موسیٰ بن بغا کی و فات:

کینہ یعقوب کافشکر الصیم ہ پہنچا صیغون کو گرفتار کرلیا اور قید کر کے اس کے پاس پہنچا دیا۔ وہیں وہ مرگیا۔اا/محرم کو ابواح نے اس کے ساتھ موسیٰ بن بغابھی تھا القائم میں چھاؤنی قائم کی ۔المعتمد نے دونوں کی مشابیت کی۔۲/صفر کو دونوں سامرا سے روانہ ہوئے ۔موسیٰ بن بغامر گیا اور سامرا میں دفن کیا گیا۔اس سال ماہ رہیج الاول میں قبیحہ والدہ المعتز کا انتقال ہوا۔

اسی سال ابن الدیرانی الدینورگیا۔اور ابن عیاض اور دلف بن افی دلف اس کے خلاف آگیں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوگئے ۔ان دونوں نے اسے فٹکست دی۔اس کا مال و جا کداد لے لیا اور وہ ہزیمت اٹھا کے حلوان لوٹ آیا۔

# عبدالله بن رشيد كي فكست وكرفتارى:

اسی سال روم نے عبداللہ بن رشید بن کاؤس کوقید کرلیا۔اس کا سب یہ ہوا کہ عبداللہ عار ہزار باشندگان سرحد شامی کے ساتھ ارض روم میں داخل ہوا۔مسلمانوں نے مال غثیمت حاصل کیا اور سفر ہے واپس ہوئے۔البدندوں سے کوچ کیا تو اس پر بطریق سلوقیہ اور بطریق میں داخل ہوا۔مسلمان اتر پڑے۔گھوڑوں کے پاؤں تو ژ مسلمان اتر پڑے۔گھوڑوں کے پاؤں تو ژ دیئے اور قال کیا۔سوائے پانچ یا چھو کے مسبقل کردیئے گئے۔ پانچ چھو بھی وہ تھے جھوں نے اپنے گھوڑوں کی پسلیوں پر کوڑے مارے اور نکل گئے۔ روم نے جے تل کیا اسے تل کیا۔عبداللہ بن رشید کو کہ چند زخم کیا تھے قید کر کے لولوہ لے گئے پھرڈاک پر باوشاہ میں اس بھیجا۔

امارت واسط پرالمولد كاتقرر:

ای سال مجر المولد کوواسط کا والی بنایا گیا۔ سلیمان بن جامع نے اس سے جنگ کی۔ قائدالزنج کی جانب سے وہ اس علاقے

کے متصل والی تھا۔ اس نے اسے شکست دے کے واسط سے نکال دیا اور خود داخل ہو گیا۔ سلیمان بن جامع کی صاحب الزنج سے درخواست:

اس کا سبب سیہ ہوا کہ سلیمان بن جامع نے جو قائد انزنج کی جانب سے الحوانیت اور البطائح کے نواح میں بھیجا گیا تھا۔ جب جعلان ترک کوکہ شاہی افسر تھا بھگا دیا اغرتمش سے جنگ کی جس سے اس کے نشکر کو بھی شکست ہوئی جشیش کوئل کر دیا۔ اور جو پچھ تھا سب لوٹ لیا۔ تو قائد الزنج کو ایک خط لکھا جس میں حاضری کی اجازت جا بھی کہ پچھڑ مانداس کے ساتھ گذارے اور اپنے گھر کے کا م کاخ درست کر سکے۔ خطروانہ کر چکا تو احمد بن مہدی البیائی نے نشکر ابنجاری کی طرف چلنے کا مشورہ دیا جواس زمانے میں ہر دواد میں مقیم تھا۔ اس نے اسے قبول کرلیا ہر دوادروانہ ہوگیا۔ ایک موضع میں اکر مہر تھا۔ یہ موضع لشکر تکبین سے پانچ فرتخ کے فاصلے پر تھا۔ یہاں آیا تو البیائی نے سلیمان سے کہا کہ رائے میہ کہ تو اسی جگہ توام کرے۔ میں شتیوں کے ساتھ روانہ ہوگی سلیمان نے اپنا کھینج لاؤں 'انھیں مشقت میں ڈالوں۔ وہ تیرے پاس آئی کی گئے۔ تھے ہوئے ہوں گے۔ تجھے ان پر کامیا بی ہوگی سلیمان نے اپنا ہی کہا۔ اس نے اپنے سوارو پیا دہ فشکر کواسی موضع میں تیار کیا اور صبح سویرے احمد بن مبدی کشتیوں کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ نشکر تکلین میں تیار کیا۔ اس سے ایک گھنٹے تک قال کیا۔

#### جنگ واسط:

تکین نے اپنے پیادہ دسوارکوتیارکیا۔الجبائی پسپاہوگیا۔ایک غلام کوسلیمان کے پاس روانہ کیا تا کہ تکین کے ساتھی اس پراپنے نشکر کے وارد ہیں۔قاصد سیلمان سے ملا جوالجبائی کے نشان قدم پر آ رہاتھا۔خبر میں دیرگی۔اس نے نشکرواپس کر دیا۔ دوسرا قاصد بھی وہی خبر لے کر آیا۔

جب سلیمان اپنے نشکر ملیٹ آیا تو اس نے ثعلب بن هفس البحرانی اورا میک زنجی قائد کوجس کا نام منین تھا' مع ایک جماعت کے روانہ کیا' دونوں کواس صحرامیں پوشیدہ کر دیا جو نشکر تکمین کے میسرہ کے متصل تھا۔ تھم دیا کہ جب تکمین کالشکر آگے بڑھ جائے تو وہ ان کی پشت سے تکلیں۔

الجبائی کو بیمعلوم ہو گیا کہ سلیمان نے ان کے مقابلے کے لئے اپنانشکر مضبوط کر دیا ہے اور کمین کا تھم دیا ہے۔ اس نے اپنی آ واز بلند کی کہ تکلین کے ساتھی سنیں اور اپنے ساتھیوں ہے کہنے لگا کہتم لوگوں نے ججھے دھوکا دیا۔ ہلاک کر دیا۔ میں نے تو تھم دیا تھا کہ اس مقام میں داخل نہ ہونا۔ گرتم نے نہ مانا۔ اب ہمیں اپنی نجات نظر نہیں آتی بیر آ واز س کے تکین کے ساتھیوں کو لا لیج آیا۔ اس کی تلاش میں انھوں نے خوب کوشش کی اور یکارنے لگے کہ ' بلبل تفس میں ہے'۔

الجبائی نہا بت تیزی ہے روانہ ہوا۔ وہ لوگ تیرا ندازی کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہو گئے 'یہاں تک کہ پوشیدہ لشکر سے گذر کے سلیمان کے لشکر کے قریب ہو گئے۔ وہ اپنے لشکر اور ساتھیوں کے ہمراہ ایسی پناہ میں تھا جیسی دیواروں کے پیچھے ہوتی ہے۔ سلیمان بڑھا اور اس لشکر سے ل گیا۔ پوشیدہ لشکر اس کے لشکر کے پیچھے سے نکلا۔ الجبائی نے اپنی ششتیوں کوان لوگوں پر نکلنے کا تھم دیا جو نہر میں تھے۔ ہر طریقے سے ہزیمت ہوئی 'زنجی ان کشتیوں میں اس طرح سوار ہو گئے کہ اٹھیں قبل کرتے اور لوٹ رہے تھے۔ اس حالت میں انھوں نے تقریباً تین فرسخ راہ قطع کرلی تو سلیمان کھڑا ہو گیا اور الجبائی ہے کہا کہ ہم لوٹ چلیں کیونکہ ہم نے مال نمیمت بھی پالیا اور سلامت بھی رہے اورسلامتی ہرشے ہے افضل ہے۔الجبائی نے کہا کہ ہر گرنہیں۔ہم نے ان کے دلوں کو کھینچاہے۔ ہماراحیلہ ان میں شائع ہو گیا۔عقل کی بات میہ کہ اس شب میں ان پرحملہ کریں۔شاید ہم انھیں ان کےلشکر سے ہٹا دیں اوران کی جماعت کو پارہ

سليمان كاتكين يرحمله:

سلیمان نے الجبالی کی رائے کے مطابق تشکرتکین کو گیا۔مغرب کے وقت اس کے پاس پہنچ کے حملہ کیا۔ تکین مع اپنے ساتھیوں کے کھڑا ہوا اور نہایت شدید قال کیا۔سلیمان اور اس کے ساتھی اس سے پوشیدہ ہو گئے۔ پھرسلیمان ٹھیر گیااور اپنے ساتھیوں کو تیار کیا ۔شبل کوایک جماعت کے ساتھ صحرا کی جانب روانہ کیا اوراس کے ساتھ بیادہ کشکر کی ایک جماعت کوشامل کردیا۔ الجبائي كوتكم ديا تو و و چنې نېر ميں كشتيوں ميں روانه ہوا خودا يخ سوار و پياد و ساتھيوں كے ہمرا و روانه ہوا - ساتھيوں كوآ گے كيا - يهاں تک کتکین کے پاس آیا۔اے کسی کی خبر نہ ہوئی اوروہ سب کے سب ظاہر ہو گئے۔ا پنالشکر چھوڑ دیا۔ جو کچھ پایا سب لوٹ لیا اور الشكركوجلا ديا۔ جو غنيمت اے ملى وه سب لے كے اپنى جِعاؤنى واپس آيا۔ وہاں خبيث كا خط يايا جواسے اس كے مكان آنے كى اجازت کے بارے میں وار دہوا تھا۔اس نے الحبائی کونائب بنایا۔ان جھنڈوں کو جواسے تکبین کے شکر سے ملے تھے اور کشتیوں کو جو اس نے ابوتمیم اور شیش اور تکبین سے لیتھیں ساتھ لے کے خبیث کے شکر میں پہنچ گیا۔ بیدا قعہ جمادی الاولی ۲۲۴ ھا ہے۔



#### باب۲

### ضعف خلافت

# ۲۲۳ھ کے واقعات

#### جعلان كالشتيول يرقيضه:

جب سلیمان بن جامع تکین کے ساتھ جنگ کر کے صاحب الزنج کے پاس روانہ ہواتو بچیٰ بن الخلف الببائی کشتیوں میں اس لفکر کے ساتھ جسے سلیمان اس کے ساتھ چھوڑ گیا تھا غلے کی تلاش میں مازروان کی طرف نکلا۔ اس کے ہمراہ ایک جماعت زنجیوں کی بھی تھی ۔ جعلان کے ساتھی اس کے بچ میں آگئے۔ کشتیاں گرفتار کرلیں اور اسے بھگا دیا۔ وہ ہزیمت اٹھا کے لوٹا طہیٹ پہنچا۔ اہل قرید کھی جعلان کے ساتھی اس کے بچ میں آگئے۔ کشتیاں گرفتار کرلیں اور اسے بھگا دیا۔ وہ ہزیمت اٹھا کے لوٹا طہیٹ بھی اس خون کر پہنچی تو کے خبر پہنچی تو کے خبر پہنچی تو کے دونوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے قرید کا ارادہ کیا۔ وہاں خون ریزی کی اور آگ لگا دی۔ پھرواپس چلے گئے بھیتہ السیف نے بھاگ کر قرید جاجیہ میں جان بچائی۔

# سليمان كامحد بن على يرحمله:

الجبائی نے سلیمان کوان خطوط کی خبر دی اور اس جعل کا حال لکھا جس میں جعلان نے اسے پھنسایا تھا۔ قائد الرنج نے نہایت عجلت کے ساتھ سلیمان کو کہیں ۔ وہ وہاں آیا اور بین طاہر کیا کہ جعلان سے لڑتا چاہتا ہے۔ اس نے اپنائشکر تیار کیا ہے۔ البجائی کو کشتیوں میں اپنے آگے روانہ کر دیا ہے اس کے ساتھ سوار و بیا دہ کو کر دیا ہے۔ ماز روان آنے اور جعلان کے لشکر کے مقابلے میں مخصر سے کا حکم دیا ہے۔ کہ اپنے گھوڑ نے ظاہر کرے اور انھیں اس طرح چرائے کہ جعلان کے ساتھی انھیں اور ان پر جملہ نہ کمرے۔ اپنے لشکر کے ساتھ سوار سوا۔ سوائے ان چندا شخاص کے جنھیں اس نے اپنی چھاؤنی میں چھوڑ دیا تھا۔ نالوں میں روانہ ہوا کرے ۔ اپنی تھاؤنی میں چھوڑ دیا تھا۔ نالوں میں روانہ ہوا کہاں تک کہ ان دو نالوں پر آکلا جوالر بیاور العرقہ کے نام سے مشہور ہیں۔ مجمد بن علی بن حبیب کی طرف گیا جو اس زیانے میں موضع سال کے اور کثیر مال غنیمت اکٹھا کیا۔ مجمد بن علی کے ایک تعلقی کر دیا۔ مجمد بن علی کے ایک بھی قبل کر دیا۔ مجمد بن گیا۔

# بى شيبان برسليمان كاحمله:

سلیمان لوٹ کے اس جنگل میں پہنچا جُوالبز اق اور القربیہ کے درمیان ہے۔ اس کے پاس بنی شیبان کے سوار آئے۔ تل فخار میں جن لوگوں پرسلیمان نے مصیبت ڈ ہائی تھی ان میں بنی شیبان کا ایک سید بھی تھا جے اس نے قبل کر دیا۔ اس کے چھوٹے بیٹے کوقید کر لیا۔ اس کے گھوڑے کو لے لیا۔ یہ خبراس کے قبیلے کو پنجی اُنھوں نے چار سوسواروں کے ساتھ اس جنگل میں سلیمان کا مقابلہ کیا۔ سلیمان نے جب وہ ابن حبیب کی جانب روانہ ہوا تھا تو اپنے الطف کے نائب عمیر بین محمار کو بلا بھیجا تھا وہ اس کے پاس آگیا تھا اور اس نے اسے ان راستوں کا علم رکھنے کی وجہ سے رہبر بنایا تھا۔

# عمير بن عمار كاقتل:

سلیمان نے بنی شیبان کے گھوڑے دیکھے گرسوائے عمیر بن ممار کے اپنے تمام ساتھیوں کوآ گے روانہ کر چکا تھا۔خود اکیلا تھا۔ بنوشیبان کواس پر فنتح ہوئی قبل کر دیا اور اس کاسر لے کے واپس ہو گئے ۔ مینجر خبیث کوئینجی تو اسے عمیر کاقتل بہت گراں گذرا۔ سلیمان نے وہ سب خبیث کے پاس روانہ کر دیا جواسے محمد بن علی بن حبیب کے شہر سے ملاتھا۔ بیاس سال کے آخر رجب کا واقعہ

#### . قربه حیان کی تاراجی:

شعبان میں سلیمان اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہو کے وہ قرید حسان میں آیا۔ وہاں اس زمانے میں خلافت کی جانب سے ایک سروارتھا جس کا نام جیش بن حمرتکین تھا۔اس پرحملہ کیا۔وہ اس کے مقالبے سے بھاگ گیا قرید کوفتح کرکے لوٹ لیا۔اس میں آگ لگادی۔گھوڑے لے لئے اورا پنے لشکر کی طرف لوٹ آیا۔

۱۰/شعبان الحوامیت کی طرف نکلا۔ الجبائی کشتیوں میں بر مساور کی طرف چلا۔ وہاں اس نے ایک میدان بے گیاہ میں گھوڑے پائے کہ جعلان کے سے تھے۔ جس نے بیارادہ کیا تھا کہ ان کے ذریعے سے نہرابان میں آئے۔ وہ خود شکار کو گیا تھا۔ الجبائی نے اس میدان پر جملہ کر دیا۔ انھیں قبل کرڈ الا گھوڑے لے جوہارہ تھے طہیثالوٹ آیا۔

#### تل رما نا میں غارت گری:

اسے نظر اوٹ آیا۔ اسے نظر اوٹ آیا۔

# سليمان كي روا تگي الجاز ره:

• ا/رمضان کواس مقام کی طرف روانہ ہوا جوالجازرہ کے نام ہے مشہورتھا۔ اس زمانے میں اباو ہاں تھا اور جعلان ماز روان میں ۔ سلیمان نے خبیث کو ایپ پاس کشتیاں جیجے کو لکھا تھا۔ اس نے اس کے پاس دس کشتیاں عبادان کے ایک شخص کے ہمراہ روانہ کیس جس کا نام الصقر بن انحسین تھا۔ الصقر جب بید کشتیان سلیمان کے پاس لایا تو بین ظاہر کیا کہ جعلان کا قصد ہے۔ بین جبریں تیزی کے ساتھ جعلان کو پہنچیں کہ سلیمان اس کے پاس آنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کا ارادہ اپنے تشکر کورو کئے کا تھا مگر جب سلیمان ابا کے مقام سے قریب ہوا تو اس کی طرف جھک گیا۔ اس پر جملہ کر دیا اور اپنے آنے کے متعلق اسے دھو کے میں پایا۔ آخر دھو کے ہی دھوک میں کا میا بی ہوئی۔ چھے کشتیاں پاگیا۔

#### سليمان اورجعلان كي جنك:

محمد بن الحسن نے کہا کہ جباش کہتا تھا کہ آٹھ کشتیاں تھیں جنمیں اس نے اس کے کشکر میں پایا۔اور ان دو کشتیوں کوجلا و یا جو ساحل پڑتھیں۔ا ہے گھوڑ ہے اور ہتھیا راورلوٹ کا مال ملا۔اور اپنے کشکر کی طرف واپس ہو کے ظاہر کیا کہ اس کا قصدتکہیں بخاری کا ہے۔الجبائی اور جعفر بن احمد کے ساتھ جو خبیث ملعون کے بیٹے کا ماموں تھا جس کا عرف انکلائی تھا چند کشتیاں تیار کیس۔ جب وہ کشتیاں بعدلان نے کشکر پہنچیں توجعلان نے کشتیوں پڑتملہ کر کے قبضہ کر لیا۔سلیمان نے خشکی کی جا جب سے اس پرحملہ کر کے جعلان

کوالرصافیہ تک بھگا دیا۔اپی کشتیاں واپس لے لیں۔اورستا ٹیس گھوڑوں اور دو گھوڑوں کے بچوں پر اور تین خچروں پر قبضہ کرلیا۔ لوٹ کا مال کثیراور ہتھیار ملے۔اورطہیثاواپس آگیا۔

### سلیمان اور جبائی کے قل کی افواہ:

محمہ نے کہا کہ جہاش کواس مقام میں تکین کے ذکر ہے انکارتھا نہ اسے تکین میں انعباد انی کی خبر معلوم تھی۔اس نے بیدگمان کیا اس کا قصد صرف جعلان ہی کا تھا۔ سلیمان کی خبر اس کے اہل لشکر پر پوشید دکھی یہاں تک کہ انھوں نے بیخبر بدم شہور کر دی کہ وہ ڈل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ الجبائی بھی ہلاک ہوا۔لوگ بہت ہی گھبرائے ۔ حملہ جعلان کے متعلق جب ٹھیک خبر ملی اور واقعات معلوم ہوئے تو اضیں قر اروسکون ہوا' یہاں تک کہ سلیمان آیا اور جو پیش آیا تھا اس کا ماجرا خبیث کو لکھا۔ جھنڈے اور ہتھیا رروانہ کئے۔

#### سليمان كامطربن جامع يرحمله:

سلیمان ذی القعدہ میں الرصافہ گیا اور مطربن جامع پر حملہ کیا جواس زمانے میں وہاں مقیم تھا۔ اسے بہت سامال تغیمت ملا۔
الرصافہ کو جلا دیا اور اسے حلال سمجھ لیا۔ جھنڈ ہے خبیث کوروانہ کر دیے ہے کہ ذی الحجہ ۲۲ کے خبیث کے شہر میں اترا۔ وہاں اس لئے محصر گیا کہ عید کر سے اور اپنے مقام میں مقیم ہو۔ مطربن جامع قریبہ لیجا جید میں آیا۔ اس پر حملہ کیا۔ باشندوں میں سے ایک جماعت کو گئی رکنا اسید العلوی تھا۔ قاضی صاحب کرفنا رکرلیا۔ سلیمان کی جانب سے جوقاضی تھا وہیں کے باشندوں میں سے تھا۔ اس کا نام سعید بن السید العلوی تھا۔ قاضی صاحب قید کئے گئے اور مع تعلب بن حفص اور چار ہمراہی سرواروں کے واسط بھیجے گئے 'بیلوگ الحرجلیہ پہنے جوطہیٹا سے وُ حالی فرسے تید کئے گئے اور مع تعلب بن حفص اور چار ہمراہی سرواروں کے واسط بھیجے گئے 'بیلوگ الحرجلیہ پہنے جوطہیٹا سے وُ حالی فرسے میں معاور و پیادہ مطرک وجو کچھ حاصل کرنا تھا کر چکا تھا۔ البیائی وہاں سے واپس ہوا اور سلیمان کو بی خبر کا تھا۔ البیائی وہاں سے واپس ہوا اور سلیمان کو بی خبر کا تھا۔

# طرناج كاقتل:

سلیمان اسی سال ۲۸/ ذی الحجہ یوم سه شنبہ کوآیا۔ بعولان کو واپس کیا گیا۔ احمد بن لیٹو بیآیا تو اس نے الشدید بیریمیں قیام کیا سلیمان اس موضع کی طرف گیا جس کا نام نہرابان تھا۔ وہاں اے ابن لیٹو بیکا ایک سردار ملاجس کا نام طرناج تھا۔ اس نے اس پرحملہ کر کے تل کر دیا ہے مدنے کہا کہ جو محف اس مقام پڑتل کیا گیا وہ پینک تھا۔ طرناج تو مازروان میں مقتول ہوا ہے۔ سلیمان کا رصافہ برحملہ:

سلیمان بعزم رصافہ روانہ ہوا۔ وہاں اس زمانے میں مطربن جامع کالشکر تھا۔ اس نے اس پر حملہ کیا۔لشکر کوحلال سمجھ لیا' اور سب کوحلال کر ڈالا۔ سات کشتیاں لے لیس۔اور دوجلا دیں۔ بیرواقعہ ماہ رہیج الآخر،۲۹۴ھ میں ہوا۔مجھ نے کہا کہ جباش نے کہا کہ بیہ واقعہ الشدیدیدیہ میں ہوااور وہ بھی جس میں اس دن چھ کشتیاں گرفتار کی گئیں۔

### سلیمان اورتلین النجاری کی جنگ:

سلیمان پانچ کشتیوں میں روانہ ہوا۔ بہادر سر داروں کو ترتیب سے بٹھایا۔ تکین ابخاری نے الشدیدیہ میں اس پرحملہ کیا۔ اس زمانے میں ابن لیٹو یہ کوفہ وجعبلاء کے نواح میں چلا گیا تھا۔ تکمین نے سلیمان پرحملہ کر کے مع اسباب واسلحہ مقاتلین کے اس کی سب کشتیاں لے لیس اس جنگ میں سلیمان کے بڑے بڑے سر دار مارے گئے۔ ابن لیٹو یہ الشدیدیہ چلا گیا اور ان اطراف کا انتظام کیا

یباں تک که ابواحمہ نے محمد المولد کو واسط کا والی بنایا۔

محمہ نے کہا کہ جہاش کہتا تھا کہ ابن لیٹو یہ جب الشدیدید آیا تو سلیمان اس کی جانب روانہ ہوا۔ دوروز تک ٹھیر کر اس جنگ کرتار ہا۔ تیسرے دن سلیمان اس سے پسپا ہوا۔ ابن لیٹو سیرنے بیغیل اس کا تعاقب کیا۔ سلیمان لونا۔ اسے دہانہ بر دواد میں ڈال دیا۔ قریب تھا کہ ذوب جائے مگر فٹی گیا۔ سلیمان کوابن لیٹو میہ کے ستر وگھوڑے ملے۔

### واسط میں سلیمان کی غارت گری:

محد نے کہا کہ سلیمان نے خبیث کوامداد کے لئے لکھا۔ اس نے اکٹیل بن ابان کوتقریباً پندرہ سوسوار کے ساتھ اس کے پاس
روانہ کیا اس کے ہمراہ الدہ وب بھی تھا۔ اس مدد کے آئے کے بعد سلیمان نے محد المولد پر حملہ کیا۔ محمد بھاگ گیا اور زنجی واسط میں
داخل ہو گئے ۔ مخلوق کثیر قتل کی گئی۔ اسے لوٹا اور جلایا گیا جب بیدواقعہ ہوا و بال کنجور البخاری تھا۔ اس نے عصر کے وقت تک مدافعت
کی۔ اس کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس دن سلیمان بن جامع کے لئکر کا سردار الخلیل بن ابان اور عبداللہ عرف المد وب تھا۔ البجائی بڑی
کشتیوں میں تھا۔ ابن مہر بان زنجی چھوٹی کشتیوں میں ۔ سلیمان بن جامع اپنے سرداروں اور ان کے بیادوں کے ساتھ تھا۔ سلیمان
بن موسی الشعر انی اور اس کے دونوں بھائی مع اپنے بیادہ وسوار کے سلیمان بن جامع کے ساتھ تھے۔ ساری قوم ایک ہاتھ تھی۔

#### سليمان اوراڭليل ميں اختلاف:

سلیمان بن جامع واسط ہے واپس ہوااور مع تما م لشکر کے جنبلاء گیا تا کہ فساد کر ہے اور ویران کر ہے۔ اس کے اور الخلیل کے در میان اختلاف ہو گیا۔ الخلیل نے بیدوا قعدا بنے بھائی علی بن ابان کولکھا۔ اس نے قائد الزنج ہے در خواست کی کہ سلیمان کی معیت ہے اس کو معاف کیا جائے۔ الخلیل کو مع علی بن ابان کے ساتھیوں اور اس کے غلاموں کے خبیث کے شہروا پس آنے کی اجازت دی گئی۔ المد و ب مع اعراب کے سلیمان ساتھ رہ گیا۔ چندروز (سلیمان) اپنی چھاؤنی میں مقیم رہا۔ پھر نہرالا میر چلا گیا۔ اور وہاں پڑاؤ گا۔ المد وب کو جنبلاء روانہ کیا۔ وہ دونوں وہاں نو دن تک مقیم رہے۔ سلیمان نہرالا میر میں پڑاؤ کے رہا۔ محمد نے کہا کہ جباش کہتا تھا کہ سلیمان العد ید بید میں بڑاؤ کئے ہوئے تھا۔

#### ابن وبهب برعماب:

اس سال سلیمان بن وہب بغداد ہے سامرا کی طرف نگلا۔الحن بن وہب بھی اس کے ہمراہ تھا۔احد بن الموفق اور مسرور البلغی اورا کثر سرداروں نے اس کی مشابعت کی۔سامرا پہنچا تو خلیفہ نے ناخوش ہو کے قید کر دیا۔ بیڑیاں ڈال دیں۔اس کے اور اس کے دونوں بیٹے وہب اورا براہیم کے مکا نات لوٹ لئے گئے۔

۲۷/ ذی القعد ه کوالحسن بن مخلد کووزیرینایا به

# ابن و بب كى ربائى:

الموفق بغداد سے روانہ ہوا۔عبداللہ بن سلیمان بھی ہمر کاب تھا۔ سامرا کے قریب پہنچا تو المعتمد جانب غربی منتقل ہو گیا۔ اوروہاں پڑاؤں کیا۔ ابواحمد الموفق اوراس کے ساتھی جزیزۃ الموید میں اتر گئے۔ دونوں کے درمیان قاصد آ مدورفت کرتے رہے۔ذی الحجہ کے چنددن گذر گئے تو المعتمد براہ د جلہ چلا گیااوراس کا بھائی ابواحمد براہ زلال اس کے پاس گیا۔ اس نے ابواحمد اور مسر ورالبلخی اورکیغلغ اوراحمد بن موی بن بغا کوخلعت دیا۔ سه شنبه ۸/ ذی الحجه کو یوم التر ویه بهوا۔ابواحمد کےلشکر والے المعتمد کےلشکر میں عبور کر گئے ۔سلیمان بن وہب رہا کر دیا گیا۔

الحسن بن مخلد كا فرار:

المعتمد محل واپس آیا۔الحن بن مخلداوراحمد بن صالح بن شیر زاد بھاگ گئے۔المعتمد نے دونوں کے اوران دونوں کے رشتہ داروں کے مال ومتاع پر قبضہ کرنے کولکھا۔احمد بن الی الاصبع قید کر دیا گیا۔ جوسر دار سامرا میں مقیم متص تکریت بھاگ گئے۔ابوموس بن المتوکل پوشید ہ ہوگیا پھر ظاہر ہوا۔ جوسر دار تکریت چلے گئے متھے موصل روانہ ہو گئے اور خراج جمع کرنے لگے۔

امير ج بارون بن محمد:

اس سال ہارون بن محمد بن اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ الباشی الکوفی نے لوگوں کو جج کرایا۔

# ۲۲۵ ھے کے واقعات

#### عامل جنبلاء برسليمان كاحمله:

ایک اہم واقعہ بیرہے کہ اس سال احمد بن لیٹو سیاور سلیمان بن جامع سردارصا حب الزنج کے درمیان جنبلاء کے نواح میں جنگ ہوئی۔

بیان کیا گیا ہے کہ سلیمان بن جامع نے صاحب الزنج کونہر الزہیری کے حال سے خبر دی تھی اور سواد کوفہ ہیجئے کے خرج کی اجازت جا ہی تھی کہ اس میں فاصلہ کم ہے۔ روانگی کے ساتھ ہی اس تما مرسد کی بار پر داری کا انظام کرد ہے گا جوجنبلا ءاور سواد کوفہ میں ہے اس کے انظام کے لئے خبیث نے ایک شخص کوروانہ کیا جس کا نام محمد بن پزید البصری تھا۔ سلیمان کو اس کی مالی ضروریات رفع کرنے کواور جس کام کے لئے وہ روانہ کیا گیا اس سے فارغ ہونے کے وقت تک نشکر میں قیام کرنے کولکھ دیا۔ سلیمان مع اپنے تمام کشکر کے روانہ ہوکے الشریطیہ میں ایک مہینے کے قریب ٹھیرارہا۔ نہر میں کام کرنے والے لگا دیئے۔ اسے الصین کے نواح سے رسد پہنچی تھی۔ یہاں تک کہ اس پر ابن لیٹو یہ نے جوجہ اے برابواحمد کا عالی تھا۔ حملہ کرتے اس کے چودہ سرداروں کوئل کردیا۔

مخلوق كاقتل عام:

محرین الحسن نے کہا کہ ابن لیٹو یہ نے سنتالیس سرداروں کواوراتی بڑی مخلوق کوجس کی کشرت کا شارنہیں ہوسکتا قبل کر دیا۔ لشکر کوحلال کرڈالا۔ کشتیوں کوجلا دیا جواسی نہر میں تھیں جس کے جاری کرنے پروہ مامورتھا۔ وہ جزیمت اٹھا کے روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ طہیٹا پہنچا۔ وہاں ٹھیر گیا۔ اس کے بعد الجبائی آیا۔ پھروہ بڑھوا۔ اورموضع برتمرتا میں قیام کیا۔ کشتیوں کے واضل کرنے پرمہر بان بن الزنجی کو مامور کیا۔ خلافت نے نصیر کوشامرے کے مقید کرلانے کے لئے روانہ کیا تھا۔ نصیر الزنجی بن مہر بان شامرے کوقید کر کے نہر برتمرتا آیا۔ اس سے سات کشتیاں لے لیں گرچوکشتیاں الزنجی نے والیس لے لیں محمد بن الحن نے کہا کہ جباش انکار کرتا تھا کہ زنجی بن مہر بان نے ان کشتیوں میں ہے کوئی والیس بیشل کی جانب واپس مہر بان نے ان کشتیوں میں سے کوئی واپس بیس کی ہوا۔ سے کا مگمان میہ ہے کہ نصیرتمام کشتیوں کو لے گیا اور الجبائی طبیبا کی جانب واپس ہوا۔ سلیمان کو خط بھیجنے میں اس نے عجلت کی اور اس کے یاس آگیا۔ پھر سلیمان طبیباً میں ٹھیرا' یہاں تک کہ اسے الموفق کے آئے کی کوا۔ سلیمان کو خط بھیجنے میں اس نے عجلت کی اور اس کے یاس آگیا۔ پھر سلیمان طبیباً میں ٹھیرا' یہاں تک کہ اسے الموفق کے آئے کی کوا۔ سلیمان کو خط بھیجنے میں اس نے عجلت کی اور اس کے یاس آگیا۔ پھر سلیمان طبیباً میں ٹھیرا' میں اس کے جانب واپس کے یاس آگیا۔ پھر سلیمان طبیباً میں ٹھیرا' میں اس کے کہا کہ کہا کہ کو اس کھیلیمان طبیباً میں ٹھیرا' میں اس کے کوئی واپس کی بیاس آگیا۔ پھر سلیمان طبیباً میں ٹھیوں کوئی کوئیر کوئیاں کوئیلیمان کوئیر کی کیا کوئیر کوئیر کوئیر کوئی کوئیر کو

خبر پېنچی ۔

### احمر بن طولون كا انطا كيه ير قبضه:

ای سال انطا کیہ میں احمد بن طولون نے سیما الطّویل پرحملہ کیا۔اس نے اے گیرلیا۔ بیاس سال محرم میں ہوا۔ پھرا بن طولون نے انطا کیہ پر برابرمقیم رہا۔ یہاں تک کہاس نے اے فتح کر کے سیما گوتل کردیا۔

دلف اورالقاسم كافتل:

اسی سال اصبهان میں القاسم بن عماہ نے دلف بن عبدالعزیز بن ابی دلف پرحملہ کر کے قبل کردیا۔ دلف کے ساتھیوں کی ایک جماعت نے القاسم پرحملہ کیا اور اسے قبل کردیا۔ احمد بن عبدالعزیز کواپنارئیس بنایا۔

اس سال محمد المولد يعقوب بن الليث سے الله اس كے پاس جلا گيا۔ بيدواقعد محرم ميں ہوا۔ خلافت نے اس كے مال وجاكداد ير قبضه كرنے كا تھم ديا۔

جعلان كأقتل:

اسی سال امما میں اعراب نے جعلان عرف العیار کوقل کردیا جوایک قافلے کی رہنمائی کے لئے نکلاتھا۔انھوں نے اسے قل کردیا۔ بیواقعہ جمادی الاولی میں ہوا۔خلافت نے اپنے موالی کی ایک جماعت کوقاتلوں کی تلاش میں روانہ کیا۔اعراب بھاگ گئے جوان کی تلاش میں روانہ ہوئے تنے عین التمر پنچے۔ پھر بغداد کی جانب لوئے۔سردی کے سبب سے ان میں سے ایک جماعت مرچکی متنی دنوں سردی کی شدت تھی۔ جو پچھون تک رہی بغداد میں برف گری۔

#### سلیمان بن و بب برعماب:

لی سال ابواحمہ نے سلیمان بن وہب اوراس کے بیٹے عبداللہ کے قید کرنے کا تھم دیا۔وہ دونوں اوران کے چندرشنہ دارابو
احمہ کے گھر میں قید کئے گئے اوران کے چندرشتہ داروں کے مکان لوٹ لئے گئے سلیمان اوراس کے بیٹے عبداللہ کے مکان کی حفاظت
پر پہر ہمقرر کر دیا گیا۔سوائے احمہ بن سلیمان کے ان دونوں کے اوران کے دشتہ داروں کے مال وجا کداد پر قبضہ کرنے کا تھم دیا گیا۔
سلیمان اوراس کے بیٹے عبداللہ سے سات لا کھ دینار پرس کی گئے۔ان دونوں کوا نسے مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں وہ شخص ان دونوں کے
پاس پہنچ سکے۔ جسے بیدونوں پسند کریں۔

#### متفرق واقعات: \*

اسی سال موئی بن اتامش اور اسحاق بن کنداجیق اور ینغور بن ارخوز اور اُلفضل بن موئی بن بغانے باب الشماسیہ پر پڑاؤ
کر یا بغداد کے بل کوعبور کیا اور اسفینتین چلے گئے ۔ احمد بن الموفق ان کے پیچھے گیا۔ گریدلوگ نہیں لوئے اور صرصر میں اتر گئے۔
اسی سال ابواحمد نے صاعد بن مخلد کو کا تب بنایا۔ ۱۸/ جمادی الآخر کو بیتقر رجوا۔ اسے ضلعت دیا۔ صاعد ان سردار ان کے
پاس گیا جوصرصر میں تھے۔ ابواحمد نے اپنے بیٹے احمد کو ان کے پاس بھیجا۔ اس نے ان سے گفتگو کی۔ وہ لوگ اس کے ساتھ واپس
آئے۔ انھیں بھی ضلعت دیا۔

اس سال جبیبا کہ بیان کیا گیاروم کے پانچ بطریق تمیں ہزار رومیوں کے ساتھ اذنہ کی جانب نکلے۔پھرالمصلی گئے۔ارخوز کو

قید کرلیا جوسر حد کا والی تھا پرمعز ول کردیا گیا تھا اور اس نے وہیں تعلق کرلیا تھا۔وہ قید کیا گیا۔اس کے ہمراہ تقریباً چارسوآ دمی قید کئے ۔ گئے۔ان لوگوں میں سے جوان کی جانب گئے تقریباً چودہ سوآ دمی قتل کئے گئے۔وہ لوگ چوتھے دن واپس ہوئے۔ بیرحاد ثدای سال جماوی الاولی میں پیش آیا۔

اس سال رجب میں مویٰ بن اتامش اور اسحاق بن کنداجیق اور ینفجو ربن ارجوز نے نہرویا کی پریز اؤ کیا۔

اسی سال احمد بن عبداللہ الجُستاتی نیشا پورغالب آیا۔انحسین بن طاہر جومحمہ بن طاہر کا عامل تھا مرو چلا گیا۔اورو ہیں مقیم ہو گیا۔ شرکب الجمال کا بھائی انحسین اوراحمہ بن عبداللہ الجُستانی کے درمیان رہا۔

اسی سال طوس کو ہر با د کیا گیا۔

اسى سال اساعيل بن بلبل كووزير بنايا گيا۔

اسی سال یعقوب بن اللیث الا ہواز میں مراء عمرو بن اللیث اس کا جانشین ہواء عمرو نے خلافت کولکھا کہ وہ اس کامطیع وفر ما نبر دار ہے۔اسی سال ذی القعدہ میں احمد بن الی الاصغ کواس کے پاس روانہ کیا گیا۔

اسی سال بنی اسد کے اعراب کی ایک جماعت نے علی بن مسرورالعفی کوتبل اس کے المغیشہ پنچے کے مکہ کے راستہ میں قبل کر دیا۔ابواحمہ نے محمد بن مسرورالعفی کوطریق مکہ کاوالی بنایا تھا۔ پھراس کے بھائی علی بن مسرورکووالی بنایا۔

اسی سال شاہ روم نے عبداللہ بن رشید بن کاؤس کوواپس کیا۔ چندمسلمان قیدی بھی ساتھ تھے اور چند نسخے کلام اللہ کے بھی بطور ہدیہ کے دیئے تھے۔

اسی سال زمجوں کی ایک جماعت تمیں کشتیون میں جبل گئی۔ وہاں غلے کی چار کشتیاں گرفتار کر کے واپس گئے۔

اس سال العباس بن احمد بن طولون اپنے باپ احمد کا خالف ہوکر مع اپنے تبعین کے برقہ چلا گیا۔ جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اس
کے باپ احمد نے اس سے جب احمد شام کی جانب روانہ ہوا تھا مصر میں اس کے والا بت عہد کی شم کی تھی۔ جب احمد شام سے واپس ہوا
تو العباس جس قدر مال مصر کے بیت المال میں تھا سب لے کے برقہ چلا گیا۔ احمد نے اس کی جانب لشکر روانہ کیا۔ وہ اس پر کا میاب
ہوئے۔ اور اے اس کے باپ احمد کے پاس واپس لائے۔ اس نے اے اپنے پاس قید کر دیا۔ اس جماعت کوئل کر دیا۔ جنھوں نے
اس کا م یر بینے کا ساتھ دیا تھا۔

اس سال زنجی العمانیہ میں داخل ہوئے 'بازار کواور باشندوں کے اکثر مکا نات کوجلا دیا۔لوگوں کوقید کیا اور جرجرایا کی جانب چلے گئے ۔وہاں کے دیبات کے باشندے بغدادیش آگئے۔

اسی سال ابواحمہ نے عمرو بن اللیث کوخراسان اور فارس اوراصبہان اور بحتان اور کر مان اور سندھ کا والی بنایا۔احمد بن ابی الاصغ کے ہاتھ فرمان بھیجااوراس کے ساتھ ہی خلعت بھی اسے روانہ کیا۔

عبدالله بن اليوريكي معذرت:

 عبداللہ بن لیٹویڈ ویڈ جولوگ اس کے ہمراہ تھے بڑھے مسرور کے لئے سواری سے اتر پڑے اوراس کی اطاعت میں اس کے فرمانبر دار ہو گئے عبداللہ بن لیٹویہ جواپنی تلوار کھنچے ہوئے پڑکا ہے گئے میں لٹکائے ہوئے تھافتتمیں کھا کے معذرت کرر ہاتھا۔ کہ جو تجھاس نے کیا اس پرا ہے مجبور کیا گیا تھا۔معذرت قبول ہوئی اورا سے اوراس کے ہمراہ چند سرداروں کوخلعت دیا گیا۔ اسی سال تکین البخاری مسرور البلخی کے مقدمے میں الا ہوازروانہ ہوا۔

### جنگ باب کودک:

محمد بن الحسن نے بیان کیا کہ ابواحمد نے ولایت ابواز جب مسرور بلخی کوتفویض کی مسرور نے اپی طرف سے تکین بخاری کو وہاں مامور کیا تکین وہاں روانہ ہوا۔ علی بن ابان المبلمی بھی وہاں گیا تھا۔ پھراس نے تستر کا قصد کیا۔ علی نے اپنے زنجی ساتھیوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھواں مقام کا محاصر و کر لیا۔ باشند ہے خانف ہوئے اور قریب تھا کہ اسے سپر دکر دیں کہ اس حال میں تکین وہاں آیا سفر کے کیڑ ہے بھی نہ اتارے تھے کہ علی بن ابان اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کردیا شکست زنجیوں کو ہوئی۔ وہ قتل کئے ۔ بھگا دیئے گئے اور منتشر ہو گئے ۔ علی ان لوگوں کے ہمراہ جو بچ گئے تھے۔ ہزیمت اٹھا کے واپس ہوا۔ یہ باب کودک کی مشہور دیگے۔ بھا دیئے گئے اور منتشر ہو گئے ۔ علی ان لوگوں کے ہمراہ جو بچ گئے تھے۔ ہزیمت اٹھا کے واپس ہوا۔ یہ باب کودک کی مشہور دیگی ہے۔

#### . - - -علی بن ابان پرتکین کااچا تگ حمله:

تکین ابخاری لوٹا۔ تستر میں اتر ا۔ بدمعاشوں کا بہت بڑا گروہ اس کے ساتھ شامل ہوگیا۔ علی بن ابان نے بھی اپنے ساتھیوں
کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اس کی جانب کوچ کیا۔ المسر قان کی شرقی جانب اتر ا۔ سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے بھائی کوغر بی جانب کر کے بیادہ لفکر زنج کو اس کے ساتھ کر دیا۔ سرداران زنج کی ایک جماعت کو آ گے کیا جن میں انگادیہ اور حسین عرف می اوران دونوں کے ملاوہ اور بھی ایک جماعت تھی۔ انھیں فارس کے بل پر قیام کرنے کا تھم دیا۔ علی بن ابان نے جوتد بیر کی تھی اس کی خبر تکدیں کو پنجی می بخبر ایک فلام وصیف الروی تھا جوعلی بن ابان کے لفکر سے بھاگ آیا تھا۔ اس نے خبر دی کہ فارس کے بل پر قیام کر جائے تھا۔ اس نے خبر دی کہ فارس کے بل پر قیام کر دیا ہے۔ تکلین رات کے وقت ایک جماعت کے میا تھے روانہ ہوا اور ان پر جملہ کر دیا۔ زنجی سرداروں میں سے انگویہ اور انسین عرف انجما می اور ابوصالے مفری اندروں کو آل کر دیا۔ بیاتی ہو گئے۔ اور انخلیل بن ابان سے مل گئے۔ جومصیبت ان پر نا زل ہوئی تھی وہ اسے بتائی۔

# تكين كي مراجعت تستر:

تکین المسر قان کی شرقی جانب روانہ ہو کے علی بن ابان سے ملا جوابک جماعت کے ساتھ تھا۔ گرعلی اس کے لئے نہیں تھہرا۔ بھاگ گیاعلی کا ایک غلام جوسواروں میں سے تھا اور جعفرویہ شہورتھا گرفتار ہو گیا۔ علی اور الخلیل مع اپنی جماعت کے الا ہواز لوٹ آئے اور تکمین تستر لوٹ گیا۔

# علی بن ابان کی جعفرویہ کے لئے سفارش:

علی بن ابان نے تکین کوایک خط لکھا جس میں اس ہے جعفر سے گفل سے بازر ہنے کی درخواست کی تھی۔ چنانچہاس نے اسے قید کر دیا اور تکین اور علی بن ابان کے درمیان لطف آمیز نامہ و پیام جاری ہوئے۔اس کی خبرمسر ورکو پیچی تو اس نے ناپسند کیا۔مسر ورکو یے خرملی کتکین نے اس کی نافر مانی کی ہے علی بن ابان کی طرف جھک گیا ہے اور اس کی جانب ماک ہے۔

تكين برعتاب

محمہ بن الحسن نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن وینا زنے بیان کیا۔ اس سے محمہ بن عبداللہ بن الحسن بن علی المامونی الباذغبسی نے جو تکین البخاری کے ساتھیوں میں سے تھا کہا جب مسرور کوعلی بن ابان پر النفات کی خبر پنچی تو اس نے تو قف کیا کہ سیح حال معلوم کر سکے۔ الا ہواز کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ تکلین سے رضامندی اور اس کے فعل کی خو ٹی ظا ہر کرر ہا تھا۔ شاہر زان گیا۔ وہاں سے السوس آیا۔ تکلین کوخر معلوم ہوگئ تھی۔ وہ اس سے اور اس جماعت سے وحشت میں تھا۔ مسروراور تکلین کے درمیان مراسلت سے تکلین کوخوف نہ رہا۔ مسرور وادی تستر چلا گیا اور تکلین کو بلا بھیجا۔ وہ گیا تو مسرور کے تھم سے اس کی تلوار لے لی گئی اور اس پر گمران مقرر کرک

لشكرتكين كے لئے اعلان امان:

تکین کے شکر نے بید یکھا تو اس وقت منتشر ہوگئے۔ان میں سے ایک فرقہ صاحب الزنج کے علاقے کی طرف اور ایک فرقہ محد بن عبید اللہ الکردی کے پاس چلا گیا۔ بی خبر مسرور کو پینچی تو اس نے تکین کے بقیہ لشکر کے لئے امان کا اعلان کر دیا۔ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے ۔محمر ور نے شکر میں گئے ۔مسرور نے ساتھ ہو گئے ۔محمر ور کے شکر میں گئے ۔مسرور نے تکین کو ابر اہیم بن جعلان کے سپر دکیا۔وہ اس کے قبضے میں مقیدر ہا۔ یہاں تک کہ اس کی موت آگئی مسرور و تکلین کا پچھ حال ہم نے میں مقیدر ہا۔ یہاں تک کہ اس کی موت آگئی مسرور و تکلین کا پچھ حال ہم نے میں مقیدر ہا۔ یہاں تک کہ اس کی موت آگئی مسرور و تکلین کا پچھ حال ہم نے میں بیان کیا ہے اور پچھ حال ۲۱ ھیں۔

# امير هج بإرون بن محمر:

اس سال ہارون بن محمد بن اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ الہاشی نے لوگوں کو حج کرایا۔ اس سال عرف ابوالمغیر ہ بن عیسیٰ بن محمد المحز ومی جوز نجیوں کے ساتھ شریک تغلب تھاعلی کی معیت میں وار دمکہ ہوا۔

#### ٢٢٢ه كے واقعات

ماه صفر میں عمر و بن اللیث نے بغیر او وسامرائی پولیس پرعبیدالقد بن عبدالقد بن طاہر کواپی جانب ہے نا بب مقرر کیا۔ابواحمد نے اسے خلعت دیا۔اورسونے کی ایک چھوی بھیجی۔ نے اسے خلعت دیا۔عبیدالقد بن عبدالقد اللہ کے گھر گیا۔عمر و بن اللیث نے اسے خلعت دیا۔اورسونے کی ایک چھوی بھیجی۔ اسا تکلین کا رہے برغلیہ:

اسی سال صفر میں آساتگین رہے پر غالب آیا۔ وہاں سے طلبجور کو تکال دیا جو عامل تھا۔ وہ اور اس کا بیٹا اذکوتکین قزوین گئے جہاں کیغلغ کا بھائی ابرون عامل تھا۔ اس سے مصالحت کی اور قزوین میں داخل ہو گئے ۔ محمد بن افضل بن سنان انعجلی کوگر فقار کر کے اس کا مال وجائداد لے لی۔ اساتکین نے اسے قل کر دیارے کی جانب لوٹا تو ہاشندوں نے قبال کیا۔ وہ ان پر غالب آیا اور داخل ہو گیا۔ متفرق واقعات:

اس سال روم کا ایک نشکرتل بسمی علاقے دیار ربیعہ میں وار دہوا ۔ بعض مسلمانوں کوتل کیا اور تقریبا ڈ ھائی سوکو قید کیا۔ اہل

نصبیبن اوراہل موصل مقا<u>بلے کو ہڑھے</u>تو رومی واپس <u>جلے گئے۔</u>

اسی سال ماہ رہیج الآخر میں ابوالساج لشکرعمرو بن اللیث بغدا دوالیں آئے ہوئے جندی سابور میں مرحمیا \_اس کے قبل اس سال محرم میں سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کی وفات ہوئی تھی \_

اس سال عمروبن الليث نے احمد بن عبد العزيز بن ابي دلف کواصبها ن کاوالي بنايا۔

اس سال محمد بن الي الساح كوطريق مكه وحرمين كاوالي بنايا كيا ــ

اسی سال اغرتمش کوالا ہواز کے ان اعمال کاوالی بنایا گیا جن کا تکیین ابنجاری والی تھا۔اغرتمش وہاں گیا اور ماہ رمضان میں ا

# جعفرو بياورزنجيو ل كاقتل:

محمہ بن الحن نے بیان کیا کہ مسرور نے اغرخمش اور ابا اور مطر بن جامع کوعلی بن ابان کی جنگ کے لئے روانہ کیا۔ وہ لوگ روانہ ہو کے ستر پنچے اور وہاں مقیم ہو گئے۔ جوتکین کی قید میں قا کدالزنج کے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ جعفرویہ بھی تھا'وہ سب قتل کر دیئے گئے۔مطر بن جامع ان کے آل کا منتظم تھا۔ اس کا م سے فارغ ہو کے مسکر مکرم پنچے۔علی بن ابان نے ان کی جانب کوچ کیا اور اپنے بھائی انخلیل کوا پنے آگے روانہ کیا۔ انخلیل ان کے پاسٹھیر گیا اور علی اس کے چیچے پہنچا۔مقابلے میں زجیوں کے مجمع کی کشرت ہوگئی تو انھوں نے بل کوکاٹ دیا اور اپنی حفاظت کرلی۔

#### على بن ابان كي مراجعت اهواز:

علی بن آبان اپنے تمام ساتھیوں کی ہمر اہی میں واپس ہو کے الا ہواز چلا گیا۔ الخلیل مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے المسر قان میں ٹھیر گیا۔ الحکیل مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے المسر قان میں ٹھیر گیا۔ اس کے پاس یہ خبر آئی کہ اغر تمش اور ابا اور مطرمع جامع نے اس کا رخ کیا ہے اور اربک کے بل کی غربی جانب اترے ہیں کہ عبور کر کے اس کے پاس آئیں۔ الخلیل نے بیخراپنے بھائی علی بن ابان کولکھ دی علی کوچ کر کے بل پر آیا اور الخلیل کو پاس آئے کو کہلا بھیجا۔ وہ اس کے پاس آگیا کی جوساتھی الا ہواز میں تھے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انھوں نے اس کی سے اور فرق اللہ واز بی الحارث اللہ وار نہر السد رہ ملے گئے۔

#### معركهالدولاب:

وہاں علی بن ابان اور خلافت کے سرداروں میں جنگ چیڑگی اور دن جرہوتی ہی۔ آخر افسران خلافت باز آگئے ۔علی بن ابان الا ہوازوا پس آیا۔ وہاں کو نہیں پایا۔ اپنے تمام ساتھیوں کواس حالت میں پایا کہ نہرالسد رہ چلے گئے تھے۔ کسی کوان کے پاس روا نہ کیا کہ واپس لائے۔ یہ وقت شخت گذرا تو وہ بھی پیچھے چلا گیا اور نہرالسد رہ میں تھہر گیا۔ خلافت کے سرداروا پس ہو کے عسکر محرم میں ابران جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ بہوؤ بن عبدالوہا ب کوبلا بھیجا۔ وہ مع اپنے ساتھیوں کے اس کے باس آگیا تیا علی میں اتر ہے۔ علی بن ابان جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ بہوؤ بن عبدالوہا ب کوبلا بھیجا۔ وہ مع اپنے ساتھیوں کے اس کے باس آگیا تیا علی نے ان لوگوں کی جانب روا نہ ہونے پراتھا وہ اغر بہوڈ اور احمد بن الزخی کو اس کے ساتھ شامل کر دیا تھا۔ دونوں فریق کا الدولا ب علی بن ابان نے اپنے بھائی کو مقد سے پر کیا تھا اور بہوڈ اور احمد بن الزخی کو اس کے ساتھ شامل کر دیا تھا۔ دونوں فریق کا الدولا ب میں مقابلہ ہوا۔ علی نے الخلیل بن ابان کو بیتھ مردیا کہ بہوڈ کو کمین گاہ میں رکھے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ الخلا بی روانہ ہوا۔ ان کے درمیان میں مقابلہ ہوا۔ علی نے الخلیل بن ابان کو بیتھ مردیا کہ بہوڈ کو کمین گاہ میں رکھے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ الخلا بی روانہ ہوا۔ ان کے درمیان

جنگ جھر گئی۔

مطربن جامع كاقتل:

ر بیات ہے۔ انھوں نے ان کو بھا دیا۔ مطرین جامع گا بیتد کو ان کی بیٹید ہ انسکرنگل آیا۔ زنجی کوٹ پڑے۔ انھوں نے ان کو بھا دیا۔ مطرین جامع گرفتار کرلیا اور علی کے پاس لے گیا۔ سیماعرف صغرائ مطرین جامع گرفتار کرلیا اور علی کے پاس لے گیا۔ سیماعرف صغرائ سرداروں کی ایک جماعت کے ساتھ فل کردیا گیا۔ بہبوذ جب مطرکو علی کے پاس لایا تو مطرنے امان کی درخواست کی علی نے انکار کیا کہ اگر تو جعفرو بیکوامان دیتا تو ہم بھی تیجے مامون رکھتے۔ وہ اس کے نزدیک لایا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ سے گردن ماردی۔

علی بن ابان الا ہواز میں داخل ہو گیا۔اغرتمش اور ابامع ان لوگوں کے جونج گئے تھے داپس ہو کے تستر میں آ گئے ۔علی بن ابان نے خبیث کے پاس سرروانہ کردیئے۔اس نے انھیں اپنے شہر کی چہارد یوار کی پرائٹا نے کا تھم دیا۔

محدین الحسن نے کہا کہ علی بن ابان اس کے بعد اغر تمش اور اس کے ساتھیوں کے پاس آتا تھا اور ان میں جنگ فخر کرنے کو ہوتی تھی۔

على بن ابان اوراغرتمش ميں مصالحت:

خبیث نے اپنے کشکر کوعلی بن ابان کی جانب پھیر دیا تھا۔وہ اغرتمش کے مقابلے میں بہت ہو گئے تو وہ صلح کی طرف مائل ہوا علی بن ابان نے بھی پہند کیا۔وونوں نے آپس میں صلح کرلی علی بن ابان آس پاس کولو شنے نگا۔اس غارت گری میں قربیہ بیروذ کو تباہ کرڈ الا اور وہاں سے بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔خبیث کو کھااور جو مال غنیمت اس نے پایا تھاروا نہ کردیا۔اور مقیم ہوگیا۔ اسحاق بن کنداجیت کی احمد بن موسیٰ سے علیحدگی:

اسی سال اسحاق بن کنداجیق نے احمد بن موسی بن بغا کے نشکر کوچھوڑ دیا۔ احمد بن موسی بن بغا جب الجزیرہ مروانہ ہوا تو موسی بن اتامش کواس نے دیار ربیعہ پروالی بنایا تھا۔ اسحاق کویہ ناگوار ہوا اور السبب سے اس نے اس کا نشکر چھوڑ دیا۔ اور بلد چلا گیا۔ یعقو بی نے کردوں پرحملہ کر کے انھیں شکست دی اور ان کا مال لے لیا۔ چنا نچہوہ اس سے قوی ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مساور الشاری کے بیشے کا مقابلہ کیا پھرا سے بھی قبل کرڈ الا۔

اس سال شوال میں اہل حمص نے اپنے عامل عیسی الکرخی کوتل کر دیا۔

# موسیٰ بن اتامش کی گرفتاری:

ای سال احمد بن طولون کے غلام احمد نے موئی بن اتامش کوقید کرلیا۔ بیاس طرح ہوا کہ لولو بن تمیم کے ٹیلے پر تقیم تھا۔ موئی بن اتامش راس العین میں تھا۔ موئی نشے کی حالت میں رات کے وقت نکلا کہ ان پر حملہ کر ہے۔ وہ لوگ پوشیدہ ہوگئے۔ اسے پکڑ کے قید کرلیا اور الرقہ بھیج دیا۔ لولو نے احمد بن موئی اور اس کے سرداروں کا اور جواع راب ان کے ساتھ تھے۔ ان کا شوال میں مقابلہ کیا۔ لولوکو شکست ہوئی اور اس کے ساتھیوں میں ہے بہت بڑی جماعت قل کی گئی۔ ابن صفوان العقیلی اور اعراب احمد بن موئی کے نشکر کے اسباب کی طرف لوٹے کہ اسے لوٹ کیس ان پر لولو کے ساتھی ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے پچ جانے والوں کے بھا گئے کی خبرقہ قیسیا پینچی۔ پھروہ لوگ بغداداور سامرا چلے گئے۔ وہاں ذی القعدہ میں آئے۔ ابن صفوان باویہ میں بھاگ گیا۔

#### متفرق واقعات:

اسی سال جرجان میں الحن بن زید پر الجمتنانی نے الحسن کی غفلت میں حملہ کیا۔الحسن بھاگ کے آمل میں چلے گئے۔الجمتنانی جرجان اورطبرستان کے بعض اطراف پر غالب آگیا۔ بیاس سال کے جمادی الآخر ہور جب میں ہوا۔

اس سال الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن حسن الاصغرافعقی نے ابل طبرستان کواپنی بیعت کی دعوت دی۔ بیاس طرح ہوا کہ الحسن بن زید نے اپنے جرجان روانہ ہونے کے وقت عقیمی کوساریہ میں اپنا نائب بنایا تھا۔ جرجان میں الجستانی اور الحسن کا واقعہ ہوا تو العقیمی نے ساریہ میں بیر ظاہر کیا کہ الحسن قید ہو گئے لوگوں کواپنی بیعت کی دعوت دی تو ایک جماعت نے اس سے بیعت کرلی۔ الحسن بن زید آئے تو اس نے جنگ کی۔ الحسن نے اس کے لئے حیلہ کیا یہاں تک کہ قید ہوئے اور اس کوتل کر دیا۔

اس سال الجمعة في نے اہل جرجان كے تاجروں كے مال لوٹ كئے شهر ميں آگ لگا دى۔

اس سال النجستانی اور عمرو بن اللیث کے درمیان وہ جنگ ہوئی جس میں النجستانی عمرو پر غالب آیا اور اسے شکست دی۔ نیشا پور میں داخل ہوگیا۔وہاں سے عمرو کے عامل کو نکال دیا۔ان لوگوں کی ایک جماعت کووہاں قتل کر دیا جوعمرو کی جانب مائل تھے۔ جعفر میہاورعلومیہ کامدینہ می**ں فتن**ہ:

اسی سال جعفر میاورعلویہ کے درمیان مدینے اوراس کے نواح میں فتنہ ہوا۔ اس کا سبب میہ ہوا کہ مدینہ اوروادی القری اوراس کے نواح کے معاملات کا منتظم اس سال اسحاق بن محمد بن یوسف الجعفری تھا۔ اس نے اپنی جانب سے وادی القری پر عامل مقرر کیا۔ اہل وادی القری نے اسحاق بن محمد کے عامل پر حملہ کر کے اسے اور اسحاق کے دو بھائیوں کوئل کر دیا اسحاق وادی القری کی جانب نکلا تو اسے مرض لاحق ہوا اور وہ مرگیا۔ مدینے کے معاملات کا منتظم اس کا بھائی موٹ بن محمد ہوا۔ اس پر الحن بن موسی بن جعفر نے خروج کیا۔ اس کواس نے آئھ سودیتار سے راضی کر لیا۔ اب الحن بن زید والی طبرستان کے بچا کے بیٹے ابوالقاسم احمد بن محمد بن اساعیل بن الحن بن زید وہاں آئے کہ اساعیل بن الحن بن زید وہاں آئے کہ اساعیل بن الحن بن زید وہاں آئے کہ مدینے کا انتظام کیا۔ نرخ گراں ہوگیا تھا۔ غلہ منگانے کا سامانے کیا۔ تجار کے مال کی

ذ مدداری کی اور مال گذاری معاف کردی۔ جب نرخ ارزاں ہو گیا' مدینہ پرامن ہو گیا۔ خلافت نے ابن الی الساج کے وہاں آن تک الحسنی کومدینے کاوالی بنادیا۔

اس سال اعراب نے غلاف کعبہ پرحملہ کیا۔اسے لوٹ لیا۔ان سے بعض لوگ صاحب الزنج کے پاس چلے گئے رحجاج کو نہایت سخت تکلیف پینی ۔

اس سال روم نے دیارر ہیعہ کی جانب خروج کیا۔ پھرلوگوں کو بھگایا گیا۔ وہ الیی سردی اور ایسے وقت میں بھاگے کہ راستہ چلنا دشوارتھا۔

اس سال سیما نائب احمد بن طولون نے سرحد شام پر تین سوآ ومیوں کے ساتھ جو اہل طرسوس میں سے تھے جہاد کیا۔ان

پردشن نے کہ تقریباً چار ہزار نتھے بلاد ہرقلہ میں خروج کیا۔اورانھوں نے شدید قال کیا۔مسلمانوں نے دشمن کی تعداد کشر کوئل کردیا ' اورمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت پربھی مصیبت آئی۔ ابن کنداجیق اوراسحاق بن ابوپ کی جنگ:

اسی سال اسحاق بن کنداجیق اور اسحاق بن ایوب کے درمیان وہ جنگ ہوئی جس میں ابن کنداجیق نے اسحاق بن ایوب کو شکست دی۔ اسے اس نے نصیبین پہنچا دیا۔ اور جو کچھاس کے نشکر میں تھا سب لے لیا۔ اس کے ساتھیوں کی بڑی جماعت کوتل کر دیا۔
ابن کنداجیق نے اس کا تعاقب کیا نصیبین گیا' اور اسحاق بن ایوب اس سے بھا گا۔ اس کے خلاف عیسیٰ بن الشخ سے جوآ مد میں تھا اور ابوالمغر اء بن موسیٰ بن زرارہ سے جوارزن میں تھا' مد دیا گی۔ وہ لوگ ابن کنداجیق کے خلاف آپس میں مددگار ہوگئے۔ خلافت نے یوسف بن یعقوب کے ہمراہ ابن کنداجیق کوموسل اور دیار ربیعہ اور آرمینیہ پر خلعت اور جھنڈ انجیجا۔ ان لوگوں نے سلح کی درخواست کی۔ ابن کنداجیق کودولا کھودیناراس شرط پر دینے کو کہا کہ وہ انھیں ان کے خد مات پر باقی رکھے۔

اسی سال محمد بن ابی الساج سکے آیا۔ابن الخزومی نے جنگ کی۔ابن ابی الساج نے شکست دی اوراس کے مال کوحلال کرلیا۔ پیاسی سال یوم النز ویپر (۸/ ذی الحجہ۲۲۷ھ) کوہوا۔

اسی سال کیغلغ الجبل روانہ ہوااور بکتمر الدینورواپس آیا۔اسی سال کیغلغ قائدالزنج کے ساتھی رام ہر مزمیں داخل ہوئے۔ رام ہر مزکی متابی:

اس کے بل جہ بین عبیداللہ الکروی اور علی بن ابان خبیث کے ساتھی کا وہ معاملہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جب کہ ان دونوں نے اپنی جانب سے سلح پر اتفاق کیا تھا۔ فہ کور ہے کہ جمد سے علی اپنے ول میں کیندر کھتا تھا۔ جب کہ وہ اپنے اس سفر میں تھا 'اور اس کے شرک گھات میں تھا۔ مجمد بن عبیداللہ معاطے کو بہجھ گیا۔ چاہتا تھا کہ بھی کیا گھات میں میں جمد گیا۔ چاہتا تھا کہ بھی کے اس نے خبیث کے بیٹے انکلائے دوخواست کی کہ وہ خبیث کو کھھا جس میں مجمد کا تعابر ف کرایا تھا اور خبیث کے جربہ بیٹی بھی کہ علی کہ بدعہدی پر محمد اسر ار کرتا ہے لی نے خبیث دیا۔ اس نے خبیث کو کھاج سے محمد پر مملد کرنے کی اجازت چاہی کہ کہ اس معاطے میں سے اس نواح کا خراج علی کہ بدعہدی پر محمد کرنے کی درخواست کو ذر لیعہ سے محمد پر مملد کرنے کی اجازت و درخواست کو ذر لیعہ بنایا جائے خبیث نے اجازت و درخی علی نے تھر بن عبیداللہ کو مال روانہ کرنے کو لکھا۔ اس نے علی کو ٹالا علی نے تیاری کی اور اس کی جانب روانہ ہوا۔ اس مرمز پر مملد کیا۔ وہ اس کو غارت کر کے تباہ کرڈ الا۔ محمد بن عبیداللہ ای اربق و بیلم کی انتہائی جائے بناہ چلا گیا۔ اور علی وہ میں ہوا۔ جو پہھلی ہواس کو غارت کر کے تباہ کرڈ الا۔ محمد بن عبیداللہ نے اربق و بیلم کی انتہائی جائے بناہ چلا گیا۔ کو اس کو خردی۔ اس نے اور اس کو غارت کر کے تباہ کرڈ الا۔ محمد بن عبیداللہ نے اس در ہوا اس نے محمد کو خوف ذرہ کر دیا۔ اس نے اسے کے کیا کھا۔ علی نے خبیث کوروانہ کر دیا۔ اس نے اسے کے کیا کھا۔ کیا ہوائی کوروانہ کوروانہ کر دیا۔ اس نے اسے دولا کھ در آم کہ وہ اس کی خبردی۔ اس نے آب کہ کورونہ کوروانہ کر دیا۔ اس نے اسے دولا کھ در آم کہ دیا۔ محمد کیا عبد اللہ دیا۔ اس نے اسے دولا کھ در آم کہ دیا۔ اس نے اسے دولا کھ در آم کہ دیا۔ اس نے اسے دولا کھ در آم کہ دیا۔ اس نے اسے دولا کھ در آم کہ دیا۔ اس نے اسے دولا کھ در آم کہ دیا۔ اس نے اسے دولا کھ در آم کہ دیا۔ کہ

محمر بن عبيد الله كاضانت دينے سے انكار:

اسی سال الدار بال کے کردوں کی خبیث سے جنگ ہوئی جس میں انھیں زنجوں کوشکست ہوئی اور وہی پسیا ہوئے۔

محد بن عبیداللہ بن آ زادمرد سے فدکور ہے کہ اس نے علی بن ابان کواس مال کے روانہ کرنے کے بعد جس کی مقدار ہم نے پہلے بیان کی ہے اورعلی کے اس سے اور اس کے اعمال سے باز آ جانے کے بعد ایک خطاکھا جس میں اس سے اس شرط پر موضع الدار بان کے کا شدگاروں کے خلاف مدد کی درخواست کی تھی 'کہ ان لوگوں کا مال غنیمت اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لئے خصوص کر دیا جائے گا علی نے خبیث کو لکھا جس میں اس کا م کے لئے اٹھنے کی درخواست کی تھی ۔ اس نے اسے بیا کھا کہ الخلیل بن ابان اور بہوذ بن عبدالد ہاب کو روانہ کر دے اور تو خود و ہیں تھم 'اپنے لشکر کو روانہ نہ کر جب تک تجھے محمد بن عبیداللہ کی جانب سے ان صافتوں کی وجہ سے تو اس کی برعہدی سے مامون صافتوں کی وجہ سے تو اس کی برعہدی سے مامون میں ہوں ۔ جن کی وجہ سے تو اس کی برعہدی سے مامون میں ہوں ۔ جن کی وجہ سے تو اس کی برعہدی سے صافتی ہے گئی نے محمد بن عبیداللہ کو حسب الحکم لکھ دیا اور اس سے صافتی میں میں میں میں بیداللہ کو حسب الحکم لکھ دیا اور اس سے صافتی میں میں میں بیداللہ کو حسب الحکم لکھ دیا اور اس سے صافتی میں میں میں بیداللہ کو حسب الحکم لکھ دیا اور اس سے صافتی میں میں میں بیداللہ نے اس پر قسمیں کھا کیں ۔ عہدو پیان کیا مگر صافت نہ دی ک

كرد بمقابله ذرجج:

علی کو مال غنیمت کی حرص نے برا بھیختہ کیا۔ جس کا محمد بن عبداللہ نے اسے لا کی دلایا تھا۔اس نے لشکر روانہ کر دیا' و ہلوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ ہمراہ محمد بن عبیداللہ کے آ دی بھی تھے' یہاں تک کہ مقام مقصود پہنچ گئے۔ باشندے نظے اور جنگ چیمر گئی۔شروع میں کردوں پرزنجی غالب آ گئے۔ پھر کردوں نے بہادری ظاہر کی محمد بن عبیداللہ کے ساتھیوں نے ان کی مدرترک کردی' و ہ متفرق ہو گئے اور جنگ مجموراً بھاگے۔

زنجيو ل کې شکست وپسيا کې:

محمہ بن عبیداللہ نے ان کے لئے ایک جماعت کو تیار کیا تھا جنھیں بھا گئے کے وقت رو کئے کا حکم دیا تھا۔

انھوں نے روکا۔ان پرحملہ کیا۔ان سے مال غنیمت حاصل کیا۔ان کے ایک گروہ کو گھوڑوں سے اتار دیا اوروہ گھوڑے لے لئے۔زنجی بدحالی کے ساتھوں کے مصیبت لکھی۔اس نے بڑی درتی سے جواب دیا کہ میں نے کتھے پہلے ہی تھم دیا تھا کہ جمد بن عبیداللہ کی طرف مائل نہ ہو۔اپنے اوراس کے درمیان حنانتوں کو وثیقہ بنا۔ گرتو نے میرے تھم کو نہ مانا اورخواہش نفس کی پیروی کی۔ یہی وہ چیز ہے جس نے تختے اور تیرے لشکر کو ہلاک کیا۔

صاحب الزنج كي ابن عبيد الله كودهمكي:

خبیث نے محمد بن عبید اللہ کو کھا کہ علی بن ابان کے شکر کے خلاف ہیری تدبیر مجھ سے پوشیدہ نتھی۔ تو نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ خبیث کے خطے کے مضمون سے ڈر کے محمد بن عبید اللہ سے عاجزی کے ساتھ نیاز نامہ بھیجا۔ گھوڑ ہے جو میدان جنگ سے بھا گئے ہوئے علی کی جماعت چھوڑ گئے تھی۔ سب روانہ کرد بیے اور لکھا کہ میں اپنے تمام ہمر اہیوں کے ساتھ اس جماعت کے پاس کی بخصوں نے الخلیل اور بہبوذ پر حملہ کیا تھا۔ انھیں ڈرادھم کا کے یہ گھوڑ ہے واپس لئے۔ خبیث اس پر اور بھی غضب ناک ہوا' اور اسے خط لکھا' جس میں ایسے زبر دست لٹکر کی دھم کی دی تھی کہ اسے تیروں پر رکھ لے گا۔ محمد نے عاجزی وزاری کا دوسرا خط بھیجا' اور بہبوذ کو بیام بھیجا جس میں اس سے مال کی ذمہ داری کی اور محمد بن یجیٰ الکر مانی سے بھی اسی قسم کی ذمہ داری کی۔

ابن عبیدالله کی صاحب الزیج سے معدرت:

محدین کیلی اس زمانے میں علی بن ابان پر غالب تھا اور اپنی رائے پراسے جلاتا تھا۔ بہبوذعلی بن ابان کے پاس گیا محمد بن کیجیٰ

الکر مانی نے اس کی مدد کی۔ دونوں نے مل کے محمد بن عبیداللہ کے بارے میں علی کا خیال تبدیل کرا دیا۔ جوغصہ اور کیندا سے تھا دونوں نے اسے اس کی تسلی کردی۔ پھروہ دونوں خبیث کے پاس گئے۔ پہنچ تو اس وقت محمد بن عبیداللہ کا نیاز نامہ بھی پہنچا۔ ان دونوں نے اسے نشیب وفر از سمجھایا۔ آخر کا رخبیث نے طاہر کیا کہ ان کی بات مان لے گا اور محمد بن عبیداللہ سے اس کی مرضی کے مطابق در گذر کر سے گا۔ اور کہا کہ میں اس کے بعد اس کی معذرت قبول کرنے والانہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ اپنے علاقے (کی معجدوں) کے منبروں پر میرے نام کا خطبہ پڑھے۔

بہبوذ اورالکر مانی اسی قول وقرار کے ساتھ واپس ہوئے اور محمد بن عبیداللہ کواس کی اطلاع کر دی اس نے تمام امور منظور کر لئے جن کی خبیث نے خواہش کی تھی ۔اورمنبروں پراس کے واسطے دعا کرنے میں فریب کرنے لگا۔

مسروراللخي کي ابن ابان کي جانب پيش قد مي:

علی نے ایک مدت تک ٹھیر کے متوث اتنام حفوظ تھا اور باشندے انبوہ درانبوہ اس کثرت سے مدافعت پر آمادہ تھے کہ کلی کی طافت طاق ہوگئی۔ وہاں سے نامرادلوٹا۔اب اس نے سیر صیاں اورا پسے آلات بنوائے جن کے ذریعے سے شہر پناہ پر چڑھ سکے۔ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور پوری تیاری کرلی۔

مسرورا بکنی کوعلی کا ارادہ معلوم ہوگیا تھا۔وہ اس زمانے میں کورالا ہواز میں مقیم تھا۔ جب علی دوبارہ رروانہ ہواتو مسرور بھی اس کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے پاس غروب آفتاب سے بچھ ہی قبل آیا۔علی وہاں مقیم تھا۔علی کے ساتھیوں نے مسرور کے لشکر کا اہتدائی حصد دیکھاتو بری طرح بھاگے۔اپٹے تمام آلات چھوڑ دیئے جنسیں لاد کرلائے تھے۔ بہت بڑی جماعت قبل ہوئی علی بن ابان نکالا ہواوا پس ہواتھوڑ کی دیڑھیراتھا کہ ابواحمہ کے آئے گی بے در پے خبریں آئے لگیں۔متوث سے واپس آنے کے بعد علی کوئی جنگ کا موقع نہ ملا۔ یہاں تک کہ ابواحمہ نے سوق الخمیس اور طہیں کے علاقے فتح کر لئے۔وہ اس خط کی وجہ سے واپس گیا جو خبیث کے پاس آیا تھا اور جس میں بڑی شتا بی کے ساتھ مع لئشرے اس کواپٹے پاس بلایا تھا۔

امير جج مارون بن محمر:

اس سال ہارون بن محد بن اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ الہاشمی الکو فی نے لوگوں کو جج کرایا۔

# كرير حرك واقعات

# محدین طاهرکی اسیری:

اس سال جودا قعات ہوئے۔ان میں سے محمد بن طاہر بن عبداللہ اور اس کے چندگھر والوں کی قید ہے۔ احمد بن عبداللہ الجمتانی کے عمرو بن اللیث کو فلکست ویے اور عمرو بن اللیث کے محمد بن طاہر پر الجمتانی اور الحسین بن طاہر سے خط و کتابت کرنے کی تہمت کے بعد بیوا قعد پیش آیا۔ الحسین اور الجمتانی نے خراسان کے منبروں پر محمد بن طاہر کے لئے دعا کی۔

اس سال ابوالعباس ابن الموفق د جله کے اکثر دیہات پر غالب آیا جن پر قائدالزنج کا افسر سلیمان بن جامع قابض ہو گیا۔ ابوالعباس کی زنجیوں پر فوج کشی:

محمد بن الحن نے محمد بن حماد کے واسطے سے بیان کیا کہ جب زنجی واسط میں داخل ہوئے اور وہاں ان سے وہ سرز دہوا جس

کا ذکر اس کے بل ہو چکا ہے۔ اس کی خبر ابواحمہ بن المتوکل کو پنچی۔ اس نے جنگ کے لئے نواح واسط میں آپنے بیٹے ابوالعباس کونا مزد
کیا۔ ابوالعباس نے جلدی کی۔ نکلنے کا وقت آیا تو ماہ رکھے الآ خر ۲۹۲ ھیں ابواحمہ سوار ہو کے بستان موٹی البادی گیا۔ ابوالعباس کے
ہمر اہی اس کے روبر و پنیش کئے گئے۔ وہ ان کی تعداد ہے واقف ہوا تمام سوار و بیادہ دس بزار تھے جونہایت اچھی حالت اور عمدہ شکل
اور عمدہ تیاری میں تھے ان کے ہمراہ چھوٹی بڑی کشتیاں اور پیادہ اشکر کے لئے عبور کرنے کے عارضی بل بھی تھے۔ ہر شے ایسی تھی کہ
اس کی صنعت نہایت مضبوط کی گئی تھی۔ ابوالعباس ابتان البادی ہے روانہ ہوا۔ ابواحمد کی مشابعت کے لئے سوار ہوا۔ یہاں تک کہ ابو
العباس الفرک میں اتر ااور ابواحمد واپس ہوا۔ ابوالعباس الفرک میں چندر وزمتیم رہا۔ تعداد پوری ہوگئی۔ ساتھی مل گئے تو المدائن گیا۔
وہاں تھم کے دیرعا قول بہنچا۔

#### محمر بن حماد کا بیان:

میں میں میں اسلم کے بہا کہ مجھ سے میرے بھائی اسحاق بن حماد اور ابراہیم بن محمد بن اساعیل الہاشی عرف برید اور محمد بن شعیب الاشتیام نے روایت کی ہے۔ اس مہم میں ابوالعباس کے ساتھ جو کثیر جماعت تھی سب اس روایت میں شریک ہیں۔ تمام روایتیں مجموع طور پر ہلتی جلتی واقع ہوئی ہیں مفادیہ ہے کہ ابوالعباس دیر العاقول میں اتر اتو اس کے پاس نصیرعرف ابو تمزہ عہدہ دارشتی کی عرض داشت پنچی جے اس نے اپنے مقد مے پر روانہ کر دیا تھا اس میں بیتھا کہ سلیمان بن جامع مع سوار و پیادہ چھوٹی بڑی کشتیاں کے ہوئے اس طرح آیا کہ البیائی اس کے مقد مے پر ہے وہ اس جزیرے میں اتر اجو بردواد کے سامنے ہے سلیمان بن موسی الشعرانی مع سوار و پیادہ وشتی نہر ابان میں آگیا 'ابوالعباس نے کوچ کیا ۔ جرجرایا آیا نے اصلح کارخ کیا۔ الظہر پہنچا۔ وہ باس سے اسلام المام کے لئے مخر وں کوروانہ کیا۔ ایک شخص نے حاضر ہو کے نشکر کی آیہ کی خبر دی کہ ان کا ابتدائی حصدا سے میں اور آیا وار دریا دنت حال کے لئے مخر وں کوروانہ کیا۔ ایک شخص نے حاضر ہو کے نشکر کی آیہ کی خبر دی کہ ان کا ابتدائی حصدا سے میں اور آئی دی خبر دی کہ ان کا ابتدائی حصدا سے میں اور ہراول سے ملے تو ان سے بہا ہو گئے شیم کو طبع لاحق ہوا اور دھوکے میں بڑا کے ان لوگوں کا چھی طرح تعاقب کیا کہتے ہے کہ کرائی کہ جو کے کہ کرائی کہ جو کے کہ کرائی کہتے ہے کہ کرائی سے میں کہ جو کی کرائی کرائی کہتے ہے کہ کرائی کر ہراول سے ملے تو ان سے بہا ہو گئے شیم کو طبع لاحق ہوا اور دھوکے میں بڑا کے ان لوگوں کا اچھی طرح تعاقب کیا کہتے ہے کہ کرائی اسے کہا کہ اس کے ساتھی تو میں کرائی کہ کردی کو کا اس کے ساتھی تھے کہ کرائی کر کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرنے کرائی کرائی کرائی کرائی کر

ابوالعباس بن الى احمد كى يهلى فتح:

السلح میں ابوالعباس کے قریب جب ننیم آگئے تو وہ اپنے ہمر کاب بیادہ وسوار کے ساتھ ان پرنگل پڑا۔ حسب الحکم نصیر سے
پار کے کہا گیا کہ تو کب تک ان کتوں سے تاخیر کرے گا۔ ان لوگوں کی جانب بلٹ نصیر ان کی طرف لوٹا۔ ابوالعباس ایک شتی
پرسوار ہوا۔ محمد بن شعیب الاشتیام بھی ہمر کاب تھا۔ ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وہ بھا گے اللہ نے ابوالعباس اور اسے کے
ساتھیوں پرنشل کیا۔ وہ انھیں قبل کرر ہے اور بھگار ہے تھے۔ وہ لوگ قریع جد اللہ میں آئے جو میدان مقابلہ سے چوفر سخ کے فاصلے پر
تھا۔ پانچ چھوٹی کشتیاں اور چند بردی کشتیاں لے لیں ایک جماعت نے امن مانگ لیا۔ پچھ قیدی گرفتار ہوئے جو پچھ کشتیوں میں پایا
گیا سب ڈبودیا گیا۔ یہ بہلی فتح تھی' جو ابوالعباس بن ابی احمد کو ہوئی۔

سليمان بن جامع كى پسپائى:

جنگ ختم ہوگئی تو ابوالعباس کواس کے سر داروں اور دوستوں نے اس قوم کی نز دیکی سے ڈرکر میمشورہ دیا کہ اپنی حجھا وُنی اس

مقام پر قائم کرے جہاں اصلی ہے پہنچا تھا' گراس نے انکار کیا کہ میرے قیام کا واسطہ تو واسط ہی ہے ہے۔سلیمان بن جامع اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی ۔اور ان پر خداکی مار پڑگئی تو سلیمان بن مویٰ الشعرانی نہرابان ہے بھاگ کے سوق الخمیس آیا۔سلیمان بن جامع نہرالامیر چلاگیا۔

### ابوالعباس کی واسط میں آمد:

جماعت نے جب ابوالعباس کا مقابلہ کیا تھا تو آپس میں رائے کی تھی کہ یہ نوجوان ہے جے نہ جنگوں کا زیادہ تجربہ ہواور نہ کی عادت ہے۔ اس لئے مناسب رائے یہ ہم لوگ اپنی پوری طاقت سے اس کا قصد کریں اور پہلے ہی مقابلے میں پیپا کرنے کی کوشش کریں شاید بیا ہے خاکف کر دے اور ہمارے مقابلے سے اس کے واپس ہونے کا سبب ہوجائے ۔ اس فیصلے کے مطابق سب نے جع ہو کے خوب کوشش کی مگر اللہ نے ان کے دل میں خوف ورعب ڈال دیا ابوالعباس جنگ کے دوسرے دن سوار ہوا اور واسط میں نہایت عمدہ شکل سے داخل ہوا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اس نے قیام کیا۔ وہاں نماز جمع ادا کی خلق کیشر نے امن کی درخواست کی وہاں سے العمر کی جانب اثر اجوواسط سے ایک فرسخ پر ہے چھاؤنی پرغور کیا کہ میں اپنی چھاؤنی واسطے کے بیچ قائم کروں گا۔

کہ اس سے العمر کی جانب اثر اجوواسط سے ایک فرسخ پر ہے چھاؤنی پرغور کیا کہ میں اپنی چھاؤنی واسطے کے بیچ قائم کروں گا۔

کہ اس کے اوپر جولوگ ہیں یہ آئھیں بے خوف کر دی فصیر عرف ابو حجز ہ اور الشاہ بن کمیال نے اسے یہ شورہ دیا تھا کہ کہ اس کے اوپر کرے۔ مگروہ اس سے بازر ہا۔ اور ان دونوں کو جواب دیا کہ میں تو سوائے العمر کے اور کہیں نہیں اثر وں گا۔

لہذا تم دونوں دہانہ بردواد میں اثر و۔

# ابوالعباس کے زنجو ں سے معرکے:

ابوالعباس نے اپنے ساتھیوں کے مشورے اور ان کی رائے سننے سے انکار کیا۔ العمر میں اترا۔ چھوٹی کشتیاں لینے کی دھن کی ۔ صبح وشام ننیم سے افرتا تھا۔ اس نے اپنے خاص غلاموں کو کشتیوں میں ترتیب دیا تھا۔ ہرا یک کشتی میں دو دور کھے۔ پھر سلیمان نے تیاری کی ۔ اور اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے تین سمتوں میں مامور کیا۔ ایک فرقہ نہر ابان سے آیا۔ ایک برتمر تا سے اور ایک بردواد سے ۔ ابوالعباس نے ان کا مقابلہ کیا۔ پھھ ہی در کھی ہرے تھے کہ بھا گے۔ ان کی ایک جماعت سوق الخمیس میں رہ گئی اور ایک مازروان میں ۔ ایک جماعت برتمر تا کے راستے چلی ۔ دوسروں نے المادیان کو افتیار کیا۔ جو المادیان کے راستے جارہے تھے۔ ایک جماعت برتمر تا کے راستے چلی ۔ دوسروں نے المادیان کو افتیار کیا۔ جو المادیان کے راستے جارہے تھے۔ ایک جماعت نے ان کوروکنا چا ہا مگروہ ندر کے۔ ابوالعباس نہر مساور میں آیا۔ پھروا پس ہوا۔ گاؤں اور سر کوں پر گفہر تے مقام کرتے سفر کرتا رہا۔ ہمراہ رہم بھی تھے۔ لفکر میں پہنچا تو اپنے آپ کواور اپنے ساتھیوں کوآرام دینے کے لئے تھم گیا۔

### زنجو ل كے تمله كى اطلاع:

ایک مخبر نے آئے خبر دی کہ ذخی جمع ہوئے جملے کی تیاری کررہے ہیں۔ایک شکر کو تین سمتوں سے لانے والے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ ابوالعباس ایک مغرور نو جوان ہے۔ جواپے آپ کودھو کا دیتا ہے۔ان کی رائے پوشیدہ لشکروں کے چھپانے اوران متیوں سمتوں سے دھاوا کرنے پرمشفق ہوگئ ہیں ہم نے ذکر کیا۔ابوالعباس نے حفاظت کا سامان اور تیاری کرلی۔زنجی مقابلے کو اس طرح آئے کہ تقریباً دی ہزار کا لشکر تم تا میں اور تقریباً آئی ہی تعداد قس ہشامیں پوشیدہ کردی تھی۔ ہیں کشتیوں کو اس لشکر کی جانب پہلے روانہ کردیا تھا کہ ان سے اہل لشکر دھو کا کھا کیں اور ان مقامات ہے آگے بڑھ جا کیں جہاں زنجی فوجیس پوشیدہ ہیں۔

### ابوالعياس كى پيش قد مى:

ابوالعباس نے تعاقب سے لوگوں کوروکا۔ زنجیوں کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا داؤنہیں چلاتو الجبائی اور سیمان چھوٹی بزی کشتیوں میں نکلے۔ ابوالعباس نے اپنے ساتھیوں کواچھی طرح تیار کیا تھا۔ اس نے نصیرع ف ابوتمزہ کو کھم دیا کہ چھوٹی کشتیوں میں نکلے۔ اور ابوالعباس گھوڑ ہے ہے اتر گیا۔ چھوٹی می ایک کشتی منگائی جس کا نام الغزال تھا۔ محمد بن شعیب کواس کشتی کے لئے ملاحوں کے انتخاب کا تھم دے کے سوار ہوگیا۔ مخصوص ساتھیوں اور غلاموں کی ایک جماعت کو منتخب کر سے نیز ہے دے دیئے۔ سواروں کونہر کے کنارے کنارے سامنے چلنے کا تھم دیا کرتم اس وقت تک چلنا نہ چھوڑ و جب تک کرمکن نہ ہو۔ یہاں تک کہ نہریں تمھارے راستے کو قطع کر دیں گھوڑ وں کے عبور کرانے کا تھم دیا جو ہر دواد میں تھے۔

# ابوالعباس اورزنجیوں کی جنگ:

دونوں فریق میں جنگ چیمٹر تئی۔ قریبہ الرمل کی حدیے الرصافہ تک معرکہ جنگ تھا۔ زنجیوں کوشکست ہوئی۔ ابوالعہاس کے ساتھیوں نے چود ہ کشتیوں پر قبضہ کرلیا۔اس دن ہلاکت کے قریب پہنچنے کے بعد الببائی اورسلیمان پاپیاد ہ ہو کے نچ گئے۔ دونوں کے گھوڑ ہے مع سامان چار جامہ وغیر ہ لے گئے۔ زنجی اس طرح بھا گے کہ ان میں ہے کوئی بلیٹ کر خدد کھتا تھا۔ یہاں تک کہ طہیثا میں آئے۔اسباب وسامان جو پچھ ساتھ تھا سب چھوڑ دیا۔ابوالعباس نے لوٹ کے پنی چھاؤنی العمر میں قیام کیا۔ جو چھوٹی بڑی میں آئے۔اسباب وسامان کے درست کرنے اورلوگوں کے ان میں ترتیب سے بٹھانے کا تھم دیا۔اور اس کے بعد زنجی ہیں دن تک اس طرح تھم رہے کے کوئی شخص فلا ہر نہ ہوتا تھا۔

# خس بوش كنوئين:

الجبائی ہرتیسرے دن مخبروں کے ہمراہ آتا اورلوٹ جاتا۔ اس نے نہر سنداد کے اوپر پچھ کنوئیں کھود سے جن میں لوہ کی سیخیں لگادی تھیں ہوریوں سے ڈھانک دیا تھا۔ اوران کے مقامات کو چھپا دیا تھا۔ یہ خس پوش کنوئیں بحظ متنقیم رہ گزر میں تھے کہ ان پرے گذر نے والے ان میں گر پڑیں ۔ لشکر گاہ کے کنارے کنارے سپاہیوں کے مقابلے میں آیا کرتا کہ لشکراس کی تلاش میں شکلے۔ ایک دن آیا لشکر نے اسے تلاش کرلیا۔ تعاقب میں دوڑ نے واکے خس پوش کنوئیں میں ایک فرغانی سروار کا گھوڑا گر گیا۔ آخریہ را زکھل گیا۔ سیا ہی نچ گئے اوراس راستے کا چلنا ہی چھوڑ دیا۔

# سليمان كى صاحب الزنج سے امداد طلى:

روزان صبح کے وقت نشکر ہے جنگ کے لئے زنجی آیا کرتے ۔ نہرالامیر پر بہت بڑی جماعت کے ساتھ اپنالشکر قائم کیا تھا۔
جب بیان کے لئے مفید نہ ہواتو بفقر را یک ماہ لڑائی ہے رکے رہے ۔ سلیمان نے صاحب الزنج کو لکھا کہ کشتیوں ہے مدود ہے جن میں ہے ہرکشتی کے لئے چالیس چپالیس کھنے کی لکڑیاں ہوں ۔ تقریباً جیس دن کے اندرچالیس ایس کشتیلی آئیس جن میں دودولڑ نے والے تھے۔ ملاحوں کے پاس تکواریں نیز ہے اور ڈھالیس تھیں ۔ ابوالعباس کے لشکر کے اردگر دالجبائی پھر تار ہتا۔ ہرروز جنگ کے لئے لوٹ لوٹ کے آئے دیے ۔ ابوالعباس کے ساتھ تو بھاگ جاتے کشہر نے نہ تنے وقتا فو قتا مخر آئے ۔ بل کا ہ جاتے ۔ لشکر ہے جو لکٹ کے ساتھ تھیں جو پاتے اسے آگا دیتے تھے۔ اس طرح بفتر ردو ماہ رہے۔

### ابوالعياس كى حكمت عملى:

ابوالعباس نے مناسب سمجھا کہ قریدالرمل میں کمین گاہ کرے۔ کشتیاں پہلے ہے بھیجے دیں کہ زنجی ان کے لا کی میں آ جا نیں۔
ابوالعباس کے لئے ایک کشتی تیار کی گئی۔ ان کشتیوں میں اس کے غلاموں کی وہ جماعت سوار کی گئی جمن کا اس نے انتخاب کیا تھا اور ان
کی شجاعت کو مجھ لیا تھا۔ بدر اور مونس کوا کیک کشتی میں ۔ رشیق الحجاجی اور یمن کوا کیک کشتی میں خفیف اور یسر کوا کیک کشتی میں ۔ نذیر اور وصیف کوا کیک کشتی میں سوار کیا۔ پندرہ کشتیاں تیار کیس۔ ہرکشتی میں دو مجاہد تھے۔ انھیں کشکر کے آگے گیا۔

### زنجوں کی کشتیوں پر ابوالعباس کا قبضہ:

محد بن شعیب الاشتیام نے کہا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جواس روز آگے گئے تھے۔ زنجوں نے آگے جانے والی چند کشتیاں اور چند قیدی گرفتار کر لئے ہیں۔ ابوالعباس نے میری آواز سن لا واز سن لئے اس وقت ناشتہ کرر ہاتھا۔ سنتے ہی کشتی کی جانب اٹھ کھڑا ہوا جواس کے لئے تیارتھی لشکر سے آگے روانہ ہوگیا۔ ساتھیوں کے ملئے کا بھی انتظار نہ کیا' وہی ساتھ دے سکا جس نے عجلت کی ہم نے زنجوں کو پالیا۔ جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ڈرکے مارے پانی میں کو دکو د کے بھا گے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کو چھڑالیا۔ اس روز ہم نے اکتیس کشتیوں پر قبضہ کرلیا۔ البجائی تین کشتیوں کے ساتھ نے گیا۔ ابوالعباس نے اس دن اپنی کمان سے اسے تیر چلا کے کہا گو مجھے سے خون بہنے لگا۔ اگر اس روز البجائی کی حلیش میں کوشش کرتے تو میر اگمان ہے ہے کہ ہم لوگ اسے یا لیتے۔ گر تھکن کی شدت نے روک دیا۔

# ابوالعباس كى جنلى تياريان:

ابوالعباس اوراس کے اکثر ساتھی اپنے اپنے مقام پرلوٹ آئے۔ جب وہ اپنے لشکر پہنچا تو ان لوگوں کے لئے جو ساتھ تھے طلعت کا تھم دیا۔ زلجیوں سے جو کشتیاں چھٹی تھیں درست کرا کمیں۔ ابوجمزہ کو تھم دیا کہ مع ان کشتیوں کے جواس کے ساتھ ہیں د جلے میں خسر سابور کے سامنے مقام کرے۔ ابوالعباس نے بیر مناسب سمجھا کہ مازروان و تجاجیہ ونہر امیر کوخود دیکھ بھال لے۔ ان مقامات سے واقف ہوجائے اوران راستوں کو معلوم کرے جدھر سے زلجیوں کی کشتیاں گذرتی ہیں نصیر کوچھوٹی ہڑی کشتیوں کے ساتھ آگے روان نہونے کا تھم دیا۔ ابوالعباس اپنی کشتی میں سوار ہوا۔ اس روانہ ہو نہ کا روان میں واخل ہوا اور ٹھر سے کہا کہ جھے نہر میں آگے جانے دے کہ تھی میں سوار ہوا۔ اس کے ساتھ محمد بن شعیب بھی تھا۔ مازروان میں واخل ہوا اور ٹھر سے کہا کہ جھے نہر میں آگے جانے دے کہ تھی کے سام موراس نے کہا کہ جھے نہر میں آگے جانے دے کہ تھی کا حکم دیا۔ المجاجیہ کے قریب بھٹی گے تو ہمیں نہر میں آگے جانے دے کہ تھی وہ ہو۔ اس میں دس زفی سے جم اس کی طرف تیزی سے چلے تو زلجیوں نے اپنی میں ڈال دیا۔ کشی ہمارے قبضے میں آگئی۔ وہ جو سے بھری ہو تی سے جم اس کی طرف تیزی سے چلے تو زلجیوں نے اپنی میں ڈال دیا۔ کشی ہمارے قبضے میں آگئی۔ وہ جو سے بھری ہو تی میں جو تی کہ کہ کہ میں تی ہو تی سے کوئی بھی نہیں آئی ہمیں جیرت لاحق ہوئی سے تو بھا گ کے اپنے ساتھیوں کو ہماری خبر دی سے میں کہ کھی تھیں سے کوئی بھی ہیں آئی ہمیں جیرت لاحق ہوئی۔ بھن کے لئے کلگ گے۔

ملاحوں کو جو ہمارے ساتھ تھے بچھ بھیٹریں نظر آئیں۔ وہ ان کو شے کے لئے کلگ گئی۔ وہ اس کے لئے کلگ گئے۔

زنجی سر دار منتاب کا حمله:

کانام منتاب تھا۔ ایک جماعت کے ساتھ نہر کی ایک جانب ہے آیا۔ دوسری جانب ہے دس زنجی آئے۔ یدد کیھتے ہی ابوالعباس نکلا' دوش میں کمان ہاتھ میں تیر تھے۔ میں اپنا نیز ولے کے نکلا جومیر ہے ہاتھ میں تھا۔ نیز ہے ہے اس کی حفاظت کرنے لگا وہ زنجوں پر تیر برسانے لگا۔ دوزنجوں کوزنجی کیا۔ وہ لوگ جملہ کرنے گئے اور بکٹر ت جمع ہونے لگے: ریک کی ذریک کام آئی جو تشتیوں کے ساتھ تھا اور اس کے ہمراہ غلام بھی تھے۔ ہمیں مازروان کے دونوں جانب سے تقریباً دو ہزار زنجی گھیر چکے تھے اللہ ہی نے کفایت کی اور انھیں ذلت و پستی کے ساتھ والیس کیا۔

#### ملاحول كوانتباه:

ابوالعباس نے اپنے لشکر کولوٹا۔ ساتھیوں کو بھیٹروں گا یوں اور بھینسوں میں سے بہت کچھٹیمت میں ملاتھا۔ ان تین ملاحوں کے متعلق علم دیا جواس کے ساتھ تھے اور بھیٹریں لوٹنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کی گر دنیں مار دی گئیں جو ہاتی رہان کی اس کی اس کے ماہ کی مد دمعاش رو کئے کا علم دیا۔ ملاحوں میں بیاعلان ہوا کہ جنگ کے وقت کوئی شخص کشتیوں سے نہ ٹلے جوالیا کرے گا اس کا خون حلال ہوگا۔

ابوالعباس كاجهاؤنى العرمين قيام:

تمام زخجی بھاگ کے طبیقا پہنچے گئے۔ ابوالعہاس العمر کی چھاؤئی میں مقیم ہوگیا۔ اس نے ہرطرف اپنے مخبروں کو پھیلا دیا تھا۔

ایک زمانے تک تفہرار ہا۔ سلیمان بن جامع نے اپنے نشکر اور ساتھیوں کو طبیقا میں جمع کیا اور محفوظ ہوگیا۔ سوق الخمیس میں شعرانی نے بھی یہی کیا۔ الصیدیہ میں بھی ان کا یہت بڑا لشکرتھا، جن کا سردار انھیں میں کا ایک شخص نصر السندی تھا۔ وہ لوگ ہراس چیز کو ہر باد کرنے گئے، جن کی جس کے ہر باد کرنے کا راستہ پاتے تصفلوں کو لاولے جانے گئے۔ جن پر قادر ہوتے ۔ اور ان مقامات کو آباد کرنے گئے جن میں مقیم تھے۔ ابوالعہاس نے اپنے سرداروں کی ایک جماعت کو الصیدیہ کے نواح میں گھوڑوں پر روانہ کیا۔ جن میں الشاہ اور کمشجو راور میں موئی بن بنا اور اس کا بھائی محمد تھے۔ ابوالعہاس چھوٹی بڑی شتیوں کے ساتھ سوار ہوا۔ نصیراور زیرک ہمرکا ب تھے۔ ایک گھوڑ ادشت مساور سے طریق الظہر تک عبور کر ایا گیا۔ نشکر روانہ ہو کے الہرت تک پہنچا۔ گھوڑ دے الہرث تک لائے گئے۔ پھر دیلے کی بان بن غربی سے دریالعمال کے راستے چلا۔

### فنتخ الصيبيه:

زبجوں نے نشکر کود یکھا تو ان میں تخت ہیب ہوئی۔انھوں نے کشتیوں میں پناہ لی۔ زیادہ نہ تھبرے تھے کہ چھوٹی بڑی کشتیاں آگئیں۔انھیں کوئی جائے بناہ نہ فلی اورامن ما نگنے گئے ایک گروہ مقتول ایک گروہ قید ہوا۔بعض نے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا۔
ابوالعباس کے ساتھیوں نے ان کی کشتیاں گرفتار کرلیں جو جاولوں سے بھری ہوئی تھیں۔ان کے سردار نصر السند کی کشتی کو بھی گرفتار کرلیا۔بقیہ بھاگ گئے۔ایک گروہ طہیثا اورایک گروہ سوق الخمیس گیا۔ابوالعباس فتح مند ہوکرا پنے نشکروا پس آیا۔اس نے الصیدیہ فتح کرلیا تھا'اور زنجوں کودواں سے نکال دیا تھا۔

# زنجوں کے فرار ہونے کی وجہ:

محمد بن شعیب نے کہا کہ جس وقت ہم لوگ الصیعیہ میں زنجوں کی جنگ میں مشغول تھے کہ اے ایک کلنگ نظر آیا۔ ایک تیر

ماراوہ زبجیوں کے سامنے گرا۔انھوں نے اسے لےلیا۔ جب اس کے تیر لگنے کی جگہ دیکھی اور بیمعلوم ہوا کہ وہ ابوالعباس کا تیرتھا تو سخت خوف ز دہ ہو گئے۔ یہی اس دن ان کے بھا گنے کا سبب ہو گیا۔ دوسرے راوی سے جوہتم نہیں 'ندکور ہے کہ اس تیر کا واقعہ دوسرے دن کا ہے۔

# ثابت بن الى دلف كى شكست وگرفتارى:

ابوالعباس کو یینج کی عبدی میں بہت بر الشکر ہے جس کے سردار ہیا بت بن ابی دلف زخی اور لولوزنجی ہیں ابوالعباس ہملہ کے اداوے سے تنبا سواروں کے ایک دستے کے ساتھ کہ جواس کے بہادر غلاموں اور جری ساتھیوں سے انتخاب کیا گیا تھا۔روانہ ہوا۔
اس مقام پر جہاں ان کا مجمع تھا شبح کے وقت پہنچا۔ ایسا شد پر حملہ کیا کہ ان کے شجاعوں اور بہادروں میں سے مخلوق کیر قتل ہوگی۔ وہ بھا گے سرخیل زنج ثابت بن ابی دلف پر قابول گیا۔ گرابوالعباس نے اس پراحسان کیا۔ اسے زندہ رہے دیا اور اسے اپنے ایک سردار کے سردگردیا۔ لولوکوایک تیر لگا جس سے ہلاک ہوگیا۔ اور اس دن ان عورتوں میں سے جوزنجوں کے قبضے میں تھیں مخلوق کیر کوچھڑ الیا گیا۔ ابوالعباس نے ان کے آزاد کرنے اور اپ خاترہ کی طرف واپس کرنے کا تھم دیا۔ اور وہ سب لے لیا جوزنجوں نے جمع کیا تھا گیا۔ ابوالعباس نے نوج کو آرام کرنے کا تھم دیا کہ دم لے لیں تو سوق الخمیس چلیں۔ نصیر کو ہلایا۔ چلئے کے لئے تیاری کا تھم دیا۔ نصیر نے کہا کہ سوق الخمیس کی نہر تنگ ہے۔ اس کے آپھم دیا۔ اور جھے وہاں جانے کی اجازت د تیجئے کہ اس کا معالنہ کر راوالعباس نے اپنے والدابواحد کے آنے نے بہلے اسے چھوڑنے سے انکار کیا کہ وہ اس کا معالنہ کر اور اس علم پرواقف کر وہ شری کی اسے وہاں سے ضرورت ہے۔ یہ واقعہ پہلے کا ہے۔

#### مهم سوق الخميس:

محد بن شعیب نے کہا کہ ابوالعہاں نے جھے بلا کے کہا کہ سوق الخیس میں داخل ہونے کے سواکوئی چارہ نہیں۔ میں نے عرض کی کہ اگر میدامر ناگر میر ہے تو زیادہ تعداد نہ بڑھا ہے۔ جن کوا پے ہمراہ کشتیوں میں سوار کرکے لے جائے گا۔ تیرہ فلاموں میں سے دس تیرا نداز ہوں اور تین کے ہاتھ میں نیز ہے ہوں۔ نہر کی تنگی کو دیکھتے ہوئے کشتیوں کی کثر ت مناسب نہیں۔ ابوالعہاس اس کے لئے تیار ہوگیا۔ نصیر کی درخواست کے مطابق اے آگر و یا نصیر پندرہ کشتیوں کے ساتھ دافل ہوا۔ موالی کے سرداروں میں سے ایک محف نے جس کا نام موگ والجو میتھا سامنے چلنے کی اجازت جائی اس نے اجازت دی۔ وہ روانہ ہوا۔ ابوالعہاس نے بسامی دہا فق نہر الرق اور اس نہر کو عبور کرنا چاہا جورد اطااور عبدی تک جائی موالی کے سرداروں میں سے ایک محف نہر براطق کا در استہ اختیار کیا ہوہ وہ نہر ہے جوسلیمان بن موگ الشعرانی کی بنجی تی جدا گا ندراستوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ نصیر نے نہر براطق کا دراستہ اختیار کیا ہوہ وہ نہر ہے جوسلیمان بن موگ الشعرانی کی بنجی تی جدا گا ندراستوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ نصیر نے نہر براطق کا دراستہ اختیار کیا ہوہ وہ نہر ہے جوسلیمان بن موگ الشعرانی کی بنجی تی دو اور اس مقام پر زنجیوں کی مخلوق کثیر ہم پرنکل پڑی جفوں نے ہمیں نہر کے اندر جانے سے مورد کا مارے اور اس مقام کے درمیان جہاں ہم پنچ تھو وہ لوگ حائل ہوگئے۔ شہر پناہ جوالشعرانی کی بستی کو گئی ۔ وہ لوگ والٹ میں تھے تھو وہ لوگ حائل ہوگئے۔ شہر پناہ جوالشعرانی کی بستی کو گئی ۔ جارے اور ان کے درمیان جسس کھی سے تھی کرنے تھے۔ جارے اور ان کے درمیان جسس کھی ہو سے ختی تھی۔

تصير كي سلامتي كي اطلاع:

رخی ہمیں بدری خبرتانے لگے کہ ہم نے نصیر کو گرفتار کرلیا ہے۔ پھرتم کیا کرو گے اور ہم تمھارا پیچھا کریں گے خواہ تم کہیں جاؤ'
ابوالعباس نے بیہ بات سی تو عملیں ہوا مجمہ بن شعیب نے اس ہے جانے کی اجازت جاہی کہ نصیر کی خبروریا فت کرے۔ اجازت ملی تو
مع میں ملاحوں کے ایک بڑی شتی میں روانہ ہو کے نصیر ابو تمزہ کے باس آیا' وہ ایک بند کے قریب تھا جے ان فاستوں نے باندھ دیا
تھا۔ اے اس حالت میں پایا کہ ان کے شہر میں آگ لگا دی تھی۔ نہایت شدید جنگ کی تھی' اور اسے ان پر فتح ملی تھی ۔ زنجی ابو تمزہ کی
چند کشتیوں پر قابض ہو گئے تھے۔ اس نے جنگ کر کے سب پچھ چھین لیا۔

ابوالعباس كازنجيون يرحمله:

محرین شعیب ابوالعباس کی جانب نوٹا نصیراوراس کے ہمراہیوں کی سلامتی کا مرادہ سنایا۔ اس کا حال بتایا وہ اس سے مسرور ہوا۔ اس دن نصیر نے زنجیوں کی بہت بڑی جماعت کوقید کر کے مراجعت کی اور ابوالعباس کے فرودگاہ پر حاضر ہوا۔ جب نصیر لوٹا تو ابوالعباس نے کہا کہ اس وقت تک یہاں سے ٹلنے والانہیں جب تک کہ میں اس دن کی شب میں ان لوگوں سے قبال نہ کرلوں۔ اس نے ابیا ہی کیا۔ ان کشتیوں میں سے جوہمراہ تھیں صرف ایک شتی کا حکم دیا۔ بقیہ پوشیدہ رکھیں۔ انھوں نے اس کشتی کو دیکھال کی کیا۔ اس کا پیچھا کیا جولوگ اس کشتی میں سے جوہمراہ تھیں صرف ایک شتی کا حکم دیا۔ بقیہ پوشیدہ رکھیں۔ انھوں نے اس کے بیٹھنے والوں سے چمٹ اس کا پیچھا کیا جولوگ اس کشتی میں سے نہا ہیت ہم ہوئے بھاں تک کہ زنجیوں کووہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا چھوٹی کشتی کوا پنے کے ۔ ملاح چلتے جہاں پوشیدہ کشتیاں تھیں۔ ابوالعباس ایک بڑی کشتی میں سوار ہو گیا تھا چھوٹی کشتی کوا پنے چھے کر لیا تھا۔ وہ اس چھوٹی کشتی کی جانب چلا۔ زنجی چھٹے ہوئے تھے۔ ابوالعباس کو بیشتی ل گئی۔ زنجی اس کے بیضے والوں کواس طرح رو کے ہوئے تھے کہ تمام اطراف سے کشتی کو گھیرے ہوئے تیراورا پیٹیں پھینگ رہے ہے۔

زنجيوں کي ڪئست وفرار:

ابوالعباس تیروکمان ہے آ راستہ تھا۔ خفتان کے بنچے زرہ تھی۔اس روزہم نے ابوالعباس کے خفتان سے پچیس تیرنکا لے۔
میں نے اپنے لبادے سے جومیر ہے جسم پر تھا' چالیس تیرااور باقی ملاحوں کے لبادوں سے پچیس تمیں۔اللہ نے زنجیوں کی چھ کشتیوں
پرابوالعباس کوفتح دی۔وہ کشتی بھی ان کے ہاتھوں سے جھوٹ گئی اوروہ لوگ بھا گئے ابوالعباس اوراس کے ساتھی کنارے کی جانب پلئے۔
وُھال تلوار لے کے بچاہدین زنجیوں پرنکل پڑے 'خوف کی وجہ سے جوان کے قلوب میں جاگزیں تھا۔اس طرح بھا گے کہ کس طرف
رخ نہ کیا۔ابوالعباس سیحے وسالم اور فتح مندوالیس آیا۔ملاحوں کوخلعت اور صلد دیا۔ پی چھاؤنی العربیں موفق کے آنے تک تفہرارہا۔
ابواحدین متوکل کی روا تکی:

اسی سال ۱۱/ صفر کو ایواحمد بن المتوکل نے الفرک میں پڑاؤ کیا۔ ووید پنتہ السلام ہے اس کئے نکلا کہ اس کا ارادہ صاحب الزنج کی جنگ کے لئے روانہ ہونے کا تھا' بیان کیا گیا ہے کہ اسے بی خبر پنچی کہ صاحب الزنج نے اپنے ساتھیٰ علی بن ابان المہلی کو ایک خط کی جنگ کے لئے روانہ ہونے کا تھا' بیان کیا گیا ہے کہ اسے بیٹجی کہ صاحب الزنج نے اپنے ساتھیٰ علی بن ابان المہلی کو ایک خط کی جنگ ہو جا کہ ہو اور کے جواس کے ہمراہ ہیں سلیمان بن جامع کے علاقے میں جانے کا تھم دیا ہے کہ ابوالعباس بن ابی احمد کی جنگ پر دونوں مجتمع ہو جا کیں۔ الفرک میں ابواحمد نے چند روز تک قیام کیا۔ یہاں تک ہمر کا بلشکر اس کے ساتھ مل کئے۔ اس نے اس کے قبل چھوٹی بڑی اور بہت بڑی کشتیاں اور عارضی بلی تیار کر لئے تھے۔الفرک ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ ۲/ ربیج

الاول یوم سه شنبہ کومع اپنے موالی اور غلاموں اور سواروں اور پیادوں کے کوچ کر کے رومتہ المدائن پہنچا' وہاں ہے روانہ ہو کے السیب میں اترا' پھر دمیرالعاقول میں' پھر جرجرایا میں' پھرقنی میں' پھر حیل میں' پھرالسلح میں' پھر واسط سے ایک فرنخ کے فاصلہ پر اترا۔ وہاں ایک دن اورایک رات قیام کیا۔

# ابواحد اورابوالعباس كي ملاقات:

و بین اس کے بینے ابوالعباس نے اس سے ملاقات کی جو تنہا ایک موار دیتے کے ساتھ تھا۔ جس میں اس کے سرداراور لشکر کے بوٹ سے برٹ سے لوگ تھے۔ ابوا حمد نے اس کے ساتھیوں کا حال پوچھا، تو اس نے ان کی خیرخواہی کو بیان کیا۔ ابوا حمد نے اس کے اور ان سب کے لئے خلعت کا حکم دیا۔ سب کو خلعت دیا گیا' اور ابوالعباس نے اپنی چھاؤٹی العر میں واپس ہو کے ایک دن قیام کیا۔ دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ابوا حمد نے تری کے راستے کوچ کیا۔ اس کے فرزند ابوالعباس نے مع تمام ہمراہی لشکر کے جنگ کی شکل اور اس موضع میں اس سے ملاقات کی جس میں زنجوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ابوالعباس ہراول بن کے چلا لگا' یہاں تک کہ اپنے لشکر گا دواقع نہر شیرزاد میں پہنچا۔ ابوا حم بھی و ہیں اتر پڑا۔ و ہاں سے ۲۸ رکھے الاول یوم بخ شنہ کوکوچ کر کے نہر سنداد پر اتر اجو تربیع بداللہ کے مقابلے میں د جلے کی مشرقی جانب جو تربیع بداللہ کے مقابلے میں د جلے کی مشرقی جانب اترا۔ لشکر میں عطاقتیم کردی گئی۔ اپنے فرزند ابوالعباس کو مقدمہ انحیش بنایا۔ وہ دشت وداد کے مقابلے میں د جلے کی مشرقی جانب نظم میں دولے کا تھم دیا۔ نظم اسیروں کا قتل :

ابوالعباس این نتخب سرداروں اور آدمیوں کے ساتھ روانہ ہواجن میں ذریک ترک مقدم انجیش تھا نصیر عرف ابوحز و چھوٹی بردی کشتیوں کا افسرتھا۔ اس کے بعد ابواحد نے مع فتخب سوار بیادہ کے کوچ کیا۔ عام لشکر اور بہت سے سوار و بیادہ کوچ کیا۔ عام لشکر اور بہت سے سوار و بیادہ کوچ کیا۔ ابوالعباس نے اس سے مع قید یوں اور اس مور اور ان مقتولین کے جنمیں اس نے الشعر انی کے ساتھیوں میں سے تس کیا تھا۔ ملا قات کی واقعہ یوں ہوا کہ ابواحد کے آنے ہے پہلے اس دن الشعر انی اس کے شکر میں آیا۔ ابوالعباس نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرکے بہتوں کو مارڈ الا اور ایک جماعت کوقید کرلیا۔ ابواحم کے تھم سے قید یوں کی گردنیں ماری گئیں۔ دہانہ دشت مساور میں ابواحد نے دوروز قیام کر بھی سال ۸/ رکھ الآخر یوم سے شنبہ کومع اپنے ہمراہی لشکر اور اسباب جنگ کے کوچ کیا۔ اس کا ارادہ سوق الخمیس کی اس بستی کا تھا۔ جس کا نام صاحب الزنج نے المعیعہ رکھا تھا۔ برمساور میں کشتیوں میں چلا لئکر اس کے مقابل برمساور کی شرقی جانب چلنے لگا۔ یہاں تک کہ وہ اس نہر براطق کے مقابلے میں آگیا جو الشعر انی کے شہرتک پہنچاتی ہے۔

انہی موسیٰ الشعر انی کی محکست وفر ار:

ابواحمہ نے صرف اس وجہ سے سلیمان بن جامع کی جنگ ہے پہلے سلیمان بن موی الشعر انی ہے ابتدا کی تھی کہ الشعر انی ابواحمہ کے پیچھے تھا۔ اندیشہ ہوا کہ اگر وہ ابن جامع ہے ابتدا کرے گا تو الشعر انی پیچھے ہے آئے روک دے گا لشکر کے عبور کرانے اور نہر براطق کے دونوں جانب ہے چلئے کا تھم دیا۔ ابوالعباس کوچھوٹی بڑی کشتیوں کے ساتھ آگے اور اکثر لشکر کواس کے پیچھے کر دیا۔ سلیمان براطق کے دونوں جانب چل رہے تھے۔ نیز نہر میں چھوٹی بڑی کشتیوں کو چلتے دیکھا۔ اور اس کے ساتھی ڈنجیوں نے سوار و پیادہ لشکر کو جونہر کے دونوں جانب چل رہے تھے۔ نیز نہر میں چھوٹی بڑی کہتیوں کو چلتے دیکھا۔ ابوالعباس کے ساتھی شہر پناہ ابوالعباس اس کے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ انھوں نے ایک ایس کی کرور جنگ کی کہ بھاگ کے متفرق ہوگئے۔ ابوالعباس کے ساتھی شہر پناہ

کی دیوار پر چڑھ گئے۔ جوملا اس کوتلوار پر رکھ لیا۔ زنجی اوران کے پیرومتفرق ہو گئے۔ابوالعباس کے ساتھی بہتی میں داخل ہو گئے۔ بہتوں کوتل اور بہتیروں کوقید لیا۔ بہتی میں جو پچھتھا سب پر قبضہ کر لیا۔الشعر انی اور اس کے بقیۃ السیف ساتھی بھاگے۔ابواحمہ کے ساتھیوں نے بطائح تک تعاقب کیا۔مخلوق کثیر ڈوب گئی اور ہاقی لوگوں نے جھاڑیوں میں بناہ لی۔

ابواحمه كي فاتحانه مراجعت:

ابواجہ نے سشنہ کو با خود اس طرح وان رخی عورتوں کے علاوہ تھیں۔ جن پرسوق انحمیوں کو اپنی جواکہ تقریباً میں بازی جیا کی برار مسلمان عور تیں جیٹر الی تھیں جوان رخی عورتوں کے علاوہ تھیں۔ جن پرسوق انحمیس میں وہ فتح مند ہوا تھا۔ ابواحمہ نے تمام عورتوں کو حفاظت سے واسط لے جانے کا تھکم دیا کہ اپنے سرپرستوں کو دے دی جائیں۔ نہر براطق کے اردگر دشب گذاری۔ صبح کے وقت دوسر سے دن اس بہتی میں گیا۔ زنجوں کے سامان پر قبضہ کرنے اور جو پچھاس میں تھا سب لے لینے کی اجازت دی۔ فصیل کے منہدم کرنے خندقوں کے پائے اور جو کشتیاں باقی تھیں۔ ان کے جلانے کا تھکم دیا۔ گاؤں کے غلے گیہوں 'جو چاول' جو الشعرانی کے قبضے میں مینے سب لے کے لشکرگاہ دشت مساور کی جانب فاتھا نہ کوچ کیا۔ غلوں کے فروخت کرنے اور اس کی قیمت موالی اور غلاموں اور لشکر اور اہل لشکر کے عطیات میں صرف کرنے کا تھکم دیا۔ سلیمان الشعرانی اور اس کے دونوں بھائی اور جو جو سب بھاگ گئے۔

ابن موی الشعرانی کا صاحب الزنج کے نام خط:

الشعرانی ہے اس کا اور جو مال اس کے قبضے میں تھا چھین لیا گیا۔ وہ المذار جلا گیا۔ صاحب الزنج کو اپنا حال اپنی مصیبت اور اپنا المذار میں پناہ گزین ہونا لکھا۔ محمد بن المحن نے بیان کیا کہ محمد بن ہشام عرف ابو واثلة الکر مانی نے کہا کہ میں دغا باز کے سامنے تھا۔ وہ باتیں کرر ہا تھا۔ کہ اس کے پاسلیمان الشعرانی کا خطالمذار بھاگ جانے کے متعلق آیا۔ اس نے خط کوچا کہ ہی کیا تھا۔ کہ شکست پرنظر پڑی۔ شکم کی طنا بیں کھل گئیں۔ حاجت کے لئے اٹھے گھڑا ہوا۔ پھر آیا ، خطلیا 'اسے دوبارہ پڑھنے گا' پھر جب اس مقام پر بہنچا اٹھے گھڑا ہوا۔ پھر آئی نظریا ناسے دوبارہ پڑھنے گا' پھر جب اس مقام پر بہنچا اٹھے گھڑا ہوا۔ چند بار بھی صورت پش آئی رہی۔ یود کھے کے جھے عظیم الشان مصیبت کے بارے میں شک ندر ہا' گراس سے دریا فت کرنے کونا مناسب سمجھا۔ جب معاطے کوطول ہو گیا تو میں نے جرات کی کہ کیا پیسلیمان بن موٹی کا خطنہیں ہے۔ کہا ہاں۔ وہ پشت شکن خبر لایا ہے کہ جولوگ اس کے پاس امرے تھا تھوں نے اس پر ایسا خت تھلہ کیا کہ کوئی باتی ندر ہا' یہ خطاس نے المذار سے کھا ہے سوائے اس کی جان کے اور کوئی شے سلامت ندر ہی۔ میں نے اس پر افسوس کیا حالا نکہ اس پوشیدہ میرور کو اللہ ہی جان اس طرح کی مصیبت سے میرے قلب کو حاصل ہوا۔ وہ بہا دری ظاہر کرنے لگا۔ اور سلیمان بن جامع کو ایک خطاکھا جس میں اسے اس طرح کی مصیبت سے ڈر ایا تھا۔ جو الشعرانی پر ناز ل ہوئی۔ اسے بیدارر ہے اور اپنے نواح کی حفاظت کرنے کا تھم دیا تھا۔

ابوالعباس كاشبل اورابوالنداء يرحمله:

بر مباور کی چھاؤنی میں مروب بیک میں کیا کہ گھرین حماد نے کہا کہ الموفق نے برمساور کی چھاؤنی میں دوروز قیام کیا کہ الشعرانی اورسلیمان بن جامع کے حالات معلوم کرے۔اور ابن جامع کے مشتقر ہے واقف ہوکوئی شخص آیا جے اس کام کے لئے روانہ کیا تھا۔اس نے خبر دی کے سلیمان بن جامع الحوانیت میں معلظ کر مقیم ہے۔اسی وقت اس نے سوار لشکر کوارض کسکر عبور کرانے کا حکم دیا جود جلے کی غربی جانب

ہے۔ خود نظی کے راستے سے روانہ ہوا۔ کشتیاں الکثیثہ کی جانب اتار دی گئیں۔ عام شکر کواور آ دمیوں اور مویثی کی جماعت کثیرہ کو ہانہ دشت مساور میں چھوڑ گیا۔ بغراج کواسی مقام پر تفہر نے کا تھم دیا۔ ابواحمد الصیبیہ آیا اور ابوالعباس کوچھوٹی بڑی کشتیوں کے ہمراہ تیزی کے ساتھ الحوانیت جانے کا تھم دیا کہ سلمان بن جامع کی صحیح حالت وریافت کرے۔ اگرا سے دھو کے میں پائے تو حملہ کرے۔ ابوالعباس اسی دن کی رات کو الحوانیت روانہ ہوگیا۔ مگراس نے و ہاں سلیمان کونہیں پایا سر داران زنج میں شبل اور ابوالنداء طاقت اور شجاعت میں مشہور تھے جواس فاس کے ان قدیم ساتھ وارشجاعت میں مشہور تھے جواس فاس کے ان قدیم ساتھ ساتھ اور شجاعت میں مشہور تھے جواس فاس سے رابوالعباس کو فاص سے خلوق کشر کو مقول اور لیا تھا۔ سلیمان بن جامع ان دونوں سر داروں کواپنے مقام پر ان کثیر غلوں کی حفاظت کے لئے چھوڑ گیا تھا جو وہاں تھے۔ ابوالعباس کی اور چھوٹی گئی کو نہر کے ایک نگلہ مقام میں داخل کر دیا۔ ان کے دمیوں میں سے خلوق کثیر کو مقول اور تیروں سے مجروح کیا۔ یہ لوگ سلیمان بن جامع کے نہایت متنا میں اور چیرہ بہا دروں میں تھے جن پر اسے اعتاد تھا۔ ان کے درمیان برابر جنگ ہوتی رہاں تک کر دات حائل ہوگئی۔ جمہ بن آلحین نے کہا کہ اور مجم دے کہا کہ ابوالعباس کا واقعہ کلگہ اس دن برابر جنگ ہوتی جم وقی رہی بہاں تک کہ درات حائل ہوگئی۔ جمہ بن آلحین نے کہا کہ اور چھرہ بن تھا دے کہا کہ ابوالعباس کا واقعہ کلگہ اس دن برابر جنگ ہوتی براب عبال کے الصیعیہ والے دن بیان کیا ہوگئی۔ جم کو میں شعیب نے الصیعیہ والے دن بیان کیا ہوں۔

# ابن جامع كى قيام گاه كى اطلاع:

محمہ بن انحن نے کہا کہ اس تو میں سے ایک شخص نے ابوالعباس سے پناہ مانگی۔ابوالعباس نے وہ مقام دریافت کیا جہاں سلیمان بن جامع تھا۔اس نے بتایا کہ وہ طہیثا میں مقیم ہے۔ابوالعباس نے واپس ہوکراپنے والد سے سلیمان کے اس بستی میں مقیم ہونے کی شیخ خبر بیان کی جس کا نام اس نے المنصورہ رکھا تھا۔اور جواس مقام میں تھا جو طہیثا کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں اس کے ہمراہ سوائے شبل اور ابوالنداء کے اس کے تمام ساتھی ہیں۔وہ دونوں الحوانیت میں اپنے مقام پر ہیں۔اس لئے کہ انھیں اس کی حفاظت کا تھا میں جو نئی ہوئی کے دائیں اس کے کہ تھیں اس کی تفاظت کا تھا ہے۔ابواحمد کو بیمعلوم ہوا تو اس نے دشت دواد کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ طہیثا کا راستہ وہیں سے تھا۔ابوالعباس چھوڈ اتھا بیتھم دیا کہ سب کے سب تھا۔ابوالعباس چھوڈ اتھا بیتھم دیا کہ سب کے سب شرے دواد جا کیں۔

# البواحمه كي روا تكي:

ابواحمہ نے جس دن ابوالعباس کو تھم دیا خود بھی اسی دن قبح سویر ہے کوچ کیا۔ دوروز تک چل کے ۱۸رہیج الآخر ہوم جمعہ کہ ۲۶ ہے کو دہاں آیا۔ وہاں تقبیم کرنے اور پلوں کی کشتیاں دست کرنے کا تھم دیا کہ آخیس اپنے ساتھ اتار ہے بکٹر ت مزدور جمع کئے۔ بیشتر آلات ایسے فراہم کے جن سے نہریں بند کی جاتی ہیں اور لشکر کے لئے رائے درست کئے جاتے ہیں۔ دشت دواد میں بخراج ترک کوچھوڑ دیا۔ اس نے جب دشت دواد کا ارادہ کیا تھا تو اپنے ایک غلام کو جس کا نام جعلان تھا بلا بھیجا تھا۔ جو بخراج کے ساتھ اس کے لشکر میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسے خیصے اکھاڑ کے مع ان گوڑ دں اور ہتھیا روں کے جواس کے باس چھوڑ دیئے گئے تھے۔ دشت دواد لے جانے کا تھم ملا۔ جعلان نے یہ کام عشاء کے آخر گوڑ دوں اور ہتھیا روں کے جواس کے باس چھوڑ دیئے گئے تھے۔ دشت دواد لے جانے کا تھم ملا۔ جعلان نے یہ کام عشاء کے آخر وقت تک پوراکرلیا۔ لوگ بے خروعا فل تھے کہ اس نے لشکر میں منادی کرائی۔ سمجھے کہ یہ منادی ہر بنائے وقوع فکست ہے۔ سب کے وقت تک پوراکرلیا۔ لوگ نے نے سامانوں کو اس گمان کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ دشمن ان کے قریب آگیا ہے۔ سب کے کو کہ یہ نے کئی کو بلیت میں منادی کرائی۔ سمجھے کہ یہ منادی ہر بنائے وقوع فکست ہے۔ سب کے میں منادی کرائی۔ سمجھے کہ یہ منادی ہر بنائے وقوع فکست ہے۔ سب کے میں نام اپنے اپنے سامانوں کو اس گمان کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ مثمن ان کے قریب آگیا ہے۔ سب کے کئی کو بلیت

کے بھی نہ دیکھا۔سب نے دشت دواد کی حچھاؤئی واپس جانے کا اراد ہ کیا۔ پچے رات میں روانہ ہوئے ۔ بعد کو حقیقت حال ظاہر ہوئی تو سکون واطمینان ہوا۔

ای سال صفر میں علاقہ قر ماسین میں کیغلغ ترک کے ساتھیوں اور احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے ساتھیوں میں جنگ ہوئی کیغلغ نے انھیں شکست وی اور وہ ہمذان کی جانب جلا گیا۔ پھر صفر میں احمد بن عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے پاس آیا۔ جنگ کی تغلغ بھا گااورالصیمر ہیں پناہ لی۔

اسی سال عام رہیج الآخر کو ابواحمد اور اس کے ساتھی طبیثا میں داخل ہوئے سلیمان بن جامع کوو ہاں سے نکال دیا۔احمد بن مہدی البجائی قتل کیا گیا۔

طهيثاً ي فهم:

محربن الحن سے محربن الحن سے محربن ماد نے بیان کیا کہ ابواحہ نے اپنے ساتھیوں کودشت دواد میں عطائقسیم کر کے سامان جنگ کی اصلاح کی جنھیں معر کے میں بھیجنا تھا ان کے ساز دسامان کی پیمیل کر کے طبیقا کوروانہ ہوا۔ بیدواقعہ ۲۰ ربیج الآخر کے ۲۱ ھ یوم یک شنبہ کو پیش آیا۔ اس کی روائلی مع اپنے سواروں کے خشکی کے راستے تھی ۔ کشتیاں مع بیادہ لشکر واسلحہ وآلات کے ۱تار دی گئیں ۔ عارضی بل اور چھوٹی بڑی کشتیاں بھی ۱تار دی گئیں۔ جونہر مہروذ میں کہ قرید لجوزیہ کے سامنے ہے لائی گئیں۔ ابواحمہ وہاں اتر گیا۔ نہر مہروذ پر پل باندھنے کا تھم دیا۔ ایک دن رات قیام کیا۔ جو بوئی تو اپنے سامنے سواروں کواور اسباب کو بل عبور کرایا۔ بعد کوخود عبور کیا۔ سب کو طبیقا جانے کا تھم دیا۔ ایک دن رات قیام کیا۔ جے ابواحمہ نے اپنی منزل کے لئے پند کیا تھا۔ سلیمان بن جامع کی ستی سے بیمقام دومیل جانے کا تھم دیا۔ اور کی وجہ سے جنگ سے بازر ہنا پڑا۔

پر تھا۔ ۲۲/ربیج الآخر کو صاحب الزنج کے بالمقابل و ہیں قیام کیا۔ آسان سے اچھی طرح بارش ہوئی۔ سردی تیز ہوگئی۔ ہارش اور

ابوالعباس كاجبائي يرحمله:

جعے کی رات ہوئی تو ابواحمہ اپنے چند سرداروں اور موالی کے ساتھ سواروں کے گذر نے کے قابل مقام کی تلاش میں سوار ہوا۔ سلیمان بن جامع کی شہر پناہ کے قریب تک پہنچا تھا کہ ایک بڑی جماعت نے اس سے مقابلہ کیا۔ مختلف مقامات سے پوشیدہ انشکر نکل پڑے۔ جنگ چھڑ گئی اور شدت سے ہونے گئی۔ سواروں کی ایک جماعت نے گھوڑوں سے انز کر مدافعت کی اور پھر تنگ راستوں سے نکل گئی۔ ابواحمہ کا ایک غلام جس کا نام وصیف علم دارتھا اور ذیر ک کے چند سردار گرفتار کر لئے گئے۔ ابوالعباس نے احمہ بن مہدی البحبائی کے نتھے میں ایسا تیر مارا کہ چیرتا ہواد ماغ میں گھس گیا۔ وہ چت گر پڑا اور اسے دغاباز کے نشکر پہنچایا گیا۔ اس نے اپنا ہوئی۔ کیوں کہ صاحب الزنج کے خاص بھرو سے کے لوگوں میں تھا اور بڑی تیز ہوگئی تا تھا۔

جبائی کی ہلا کت:

 موت کا تذکرہ کیا۔اس کی وفات رعدو برق والی شب میں ہوئی تھی۔

اس نے کہا ( جیسا کہ بیان کیا گیا ) کہ جھے اس کے بیض روح کا دفت موت کی خریجنچنے ہے قبل ہی معلوم ہو گیا تھا۔ کہ میں نے اس کے حق میں رحم کی دعا کرتے ہوئے ملا تکہ کی آ وازشن محمد بن الحسن نے کہا کہ ابووا ثلہ میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ بھی ان لوگوں میں تھا جواس وقت موجود تھے۔ جو پچھاس نے سناتھا کمال استعجاب کے ساتھ مجھے سنا تا تھا اور میر انتجب بڑھا تا تھا۔ محمد بن سمعان نے بھی آئے مجھے محمد بن ہشام کی سی خبر دی۔ دغاباز الجبائی کے وفن سے اس طرح واپس آیا کہ اس پر کو ہم ٹوٹا ہوا تھا۔

ابوالعباس كى بجانب طهيثاً بيش قدمى:

زنجيو ل کې شکست وفرار:

سلیمان بن جامع نے اپنی ہیں گی شہر پناہ کے آ گے جس کا نام اس نے المعصورہ رکھا تھا ایک خندق تیاری تھی۔ جب غلام
وہاں تک پنچے تو اے عبور کرنے ہے ڈرے اور رکے بسر داروں نے آئیس برا عیختہ کیا اوران کے ہمراہ خود بھی بیا دہ ہو گئے ۔ وہ بھی
جرات کر کے تھس گئے ۔ اور اے عبور کرلیا۔ زنجیوں کے پاس اس حالت میں پنچے کہ وہ اپنی شہر پناہ ہے د کیور ہے تھے۔ آ تش حرب
مشتعل ہوگئی۔ ہتھیار کا م آئے ۔ سواروں کے ایک قلیل گروہ نے تھس کر خندتی کو عبور کیا۔ زنجیوں نے بیرحال دیکھا تو پشت بھیر کے
مشتعل ہوگئی۔ ہتھیار کا م آئے ۔ سواروں کے ایک قلیل گروہ نے تھس کر خندتی کو عبور کیا۔ زنجیوں نے اس بستی کو پانچ خندتوں سے محفوظ
کیا تھا۔ ہر خندتی کے آگے ایک دیوار بنائی تھی جس پر سے مدافعت کرتے تھے۔ وہ ہر دیوارو خندتی کے پاس فھیر نے لگے۔ ابواجمہ
کیا تھا۔ ہر خندتی کے درمیان سے گذرتی ہے۔ ان کی جس چھوٹی بڑی کشتی پر گذرتی تھیں اسے غرتی کردیتی تھیں۔ جولوگ نہر کے
گئیں جوان کی بستی کے درمیان سے گذرتی ہے۔ ان کی جس چھوٹی بڑی کشتی پر گذرتی تھیں اسے غرتی کردیتی تھیں۔ جولوگ نہر کے
دونوں کناروں پر تھے ان کا تعاقب کر کے تی اور امیر بر جند کراہے۔
اندازے میں سے بالکل دفع ہو گئے۔ ابواجمہ نے سب پر قبضہ کرایا۔

# فتخطبيثا

سلیمان مع اپنے چندساتھیوں کے گا۔ ہنگامة تل وقید گرم رہا۔ ابواحمہ نے واسط اوراس کے مضافات اورنواح کوفہ کے تقریباً وس ہزارعورتوں اور بچوں کو چھین لیا۔ ان کی حفاظت اور مصارف کی کفالت کا تکم دے کے سب کو واسط بھیج کر ان کے سر پرستوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ابواحمہ اوراس کے ساتھیوں نے بنتی کے تمام ذخائر اور مال اور غلہ اور جو پایوں پر قبضہ کر لیا جن کی مقدار تعداد بہت تھی ابواحمہ نے غلہ وغیرہ جواسے ملا اس کے بیچے ، قیمت کو بیت المال بھیجنے اور موالی اور عام لشکر کے عطیات میں صرف کرنے کا تکم دیا۔ وہ وہ لوگ اس میں ہے جس کو اٹھا سکے اٹھالے گئے۔ سلیمان کی عورتوں اور بچوں میں سے بھی چند گرفتار کئے ۔ وصیف عمل وارکواور جولوگ جمعے کی شب کو اس کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے قید سے نکالا گیا۔ اس امر نے زمجوں کوان کے فور می قبل سے باتھ گرفتار ہوئے تھے قید سے نکالا گیا۔ اس امر نے زمجوں کوان کے فور می قبل سے بازر کھا تھا۔

### ابواحمه كاطبيثا مين قيام:

بقیۃ السیف کی ایک بہت بڑی جماعت نے جھاڑیوں میں پناہ لی جواس بہتی کو گھیرے ہوئے تھیں۔ابواحد کے تکم سے نہر الممنذ رپر بل با ندھا گیا۔لوگوں نے اس کی غربی جانب عبور کیا۔ابواحد نے طہیثا میں سترہ دن قیام کیا۔ بستی کی شہر پناہ منہدم اور خند قیں پاٹ دی گئیں۔جھاڑیوں میں جو پناہ گزین تھان کی تلاش ہونے گئی۔ ہر شخص کے لئے جوان میں سے کسی ایک آدمی کولائے انعام مقرر کیا۔لوگ ان کی تلاش میں ایک دوسر بے پر سبقت کرنے گئے۔ جب ان میں سے ایک بھی اس کے باس لا یا جاتا تھا توا سے معاف کر دیتا تھا۔ان لوگوں کے بر گشتہ کرنے اور غنیم کی اطاعت معان کردیتا تھا۔ان لوگوں کے بر گشتہ کرنے اور غنیم کی اطاعت بے بازر کھنے کی تدبیر کی تقی ۔

# ز رک کوطہیثا میں قیام کرنے کا حکم۔

ابواحمہ نے نصیر کوچھوٹی بڑی کشتیوں کے ساتھ سلیمان بن جامع اور جوزنجی اس کے ہمراہ بھاگے تھے ان کی تلاش کے لئے نامزد کیا اور اسے کوشش سے ان کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ وہ البطائح سے گذر کے دیلے کی اس شاخ میں واخل ہوجائے جو عوراء کے نام سے مشہور ہے۔ فاسق نے بند باند ھے تھے کہ ان چھوٹی کشتیوں کو دیلے سے منقطع کرلے جو و چلے اور نہرا بی الخصیب کے درمیان ہوں۔ ابواحمہ نے یہ بند کھلوا دیے۔ زیرک کو طبیقا میں قیام کرنے کا حکم دیا جو جھاڑیوں میں رہ گئے تھے۔

اسى سال رئيع الآخر مين ام حبيب دختر بارون الرشيد كا انتقال جوا\_

# مفرورزنجيون كي تلاش:

ضبط واستحکام کے جوکام کرنے تھے جب کر لئے تو ابواحمہ نے دشت دواد کی چھاؤنی کی جانب کوچ کیااوروہاں سے اہواز جائے۔
جائمیں اوراس کے معاملات درست کریں۔ المہلی کے حملے کا ترود تھا جواس نے وہاں کئے تھے کہ ایسانہ ہودیہات پر غالب آجائے۔
اسی بناء پر کوچ سے پہلے ہی ابوالعباس کوروانہ کردیا تھا۔ چھاؤنی میں پہنچ کے چندروز قیام کیااوران اشیاء کے تیار کرنے کا حکم دیا جن کی سفرا ہواز کے لئے خشکی کے راستے ضرورت تھی کچھلوگوں کو آگے روانہ کردیا۔ جوراستوں اور منزلوں کی درسی کریں۔ اوران لشکروں کے لئے رسد مہیا کریں جواس کے ساتھ تھے۔ روائی سے پہلے زیرک اس کے پاس طہیا سے پینجبر لے کروائیس آگیا کہ ان

علاقوں میں جہاں زنجی تھے ہاشد ہے بیٹ آئے اور اس نے انھیں امن کی حالت میں چھوڑا ہے۔ ابواحمہ نے اسے تیار ہونے اور مع اپنے منتخب اور بہادر ساتھیوں کے چھوٹی بڑی کشتیوں کے ساتھوا تر نے کا حکم دیا۔ کدوہ ان سب کو دجلۃ العوراء میں لے جائے۔ وہ اور ابوحمز ہ دونوں ٹل کے سواحل دجلہ کو چوروں سے پاک کر دیں۔ مفرور زنجوں کی جبتی میں گے رہیں۔ فاسق کے ساتھیوں میں سے جو سلے اس کا تدارک کریں۔ اور اسی رفتار عمل کے ساتھوا س بستی تک پہنچ جائیں جونہر انحصیب میں تھی۔ جنگ کا موقع دیکھیں تو جنگ کریں۔ ماجرائے احوال ابواحمہ کو کھوٹی کہ وہ انھیں اپنے حکم ہے آگاہ کرے جس کے مطابق ان کو عمل کرنا چاہیے۔ ابواحمہ نے جن کو واسط میں جو لئکر چھوڑ انھا اس پر اپنے فرزند ہارون کونائب مقرر کیا تھا۔ جولوگ جلد تیار ہوگئے آئھیں کے ساتھ روا گی کا عزم کیا' ہارون کو مہدایت کی کہ حکم کے آتے ہی لئکر کو شتیوں میں سوار کرا کے مشقر دجلہ کی جانب اتار دے۔

#### ابواحمه کی روانگی اہواز:

اسی سال ۱/ جمادی الآخریوم جعد کواحمہ نے اہواز کا رخ کیا۔ منزل بمنز ل واسط سے باذبین میں اترا' پھر جوخی میں' پھر الطیب میں' پھر قرقوب میں' پھر درستان میں' پھر وادی السوس میں' وہاں پل با ندھا گیا تھا اس نے صبح ہے آخر وقت ظہر تک قیام کر کے الطیب میں' پر اتر وادیا تو خود روانہ ہو کے السوس میں آیا' مسر ورکو جوا ہواز میں اس کا عامل تھا اپنے پاس آنے کا تھم دیا تھا۔ وہ اس کے دوسرے دن مع اپنے لشکر اور سر داروں کے حاضر ہوا۔ خلعت سے سرفر ازی ہوئی' سوس میں تین دن قیام رہا۔

ابن موسیٰ بن سعید کی بلاکت:

قاسق کے ساتھیوں میں سے جو طہیثا میں گرفتار ہوئے تھا حمد بن موئی بن سعیدالبصر ی عرف القلوص بھی تھا۔ جواس کے قدیم ساتھیوں اور گنتی کے لوگوں میں سے ایک تھا جوا لیے زخم لگنے کے بعد گرفتار ہوا تھا۔ جن سے اس کی موت ہوگئ ۔ پھر جب ہلاک ہوگیا تو ابواحمہ نے اس کا سرکا نے اور واسط کے پل پراٹکا نے کا تھم دیا۔ ان لوگوں میں سے جواس روز گرفتار ہوئے تھے عبداللہ بن محمد بن ہشام الکر مانی بھی تھا۔ خبیث نے اسے اس کے باپ سے چھین کے طہیثا روانہ کر دیا تھا اور وہاں کے محکمہ قضا وصلا ق کا والی بنا دیا تھا۔ زنجوں کی وہ جماعت بھی قید کی گئی جن کی ہمت وطافت و شجاعت بر بھروسا کرتے تھے۔

# ابن الى ايان كى طلى:

خبیث کوان لوگوں کی مصیبت کی خبر پینی تو اس سے پھرکرتے دھرتے نہ بنی ۔ ہوش وحواس کم ہو گئے ۔ شدت پریشانی سے مجبور ہو کے امہلسی کواس زیانے میں تقریباً تمیں بزار کے ساتھ الا ہواز میں مقیم تھا۔ ایک ایسے شخص کے ہمراہ خط لکھ کرروانہ کیا جو اس کی صحبت میں تھا' لکھا تھا کہ تمام رسد اور اسباب چھوڑ کے چلا آئے' میہ خط المہلسی کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ اہواز کے مضافات میں ابواحد کے آنے کی خبر آپھی تھی ۔ وہ اس کی وجہ سے بدحواس تھا۔ جو پچھاس کے پاس تھا سب چھوڑ دیا۔ محمد بن پینی مضافات میں ابواحد کے آنے کی خبر آپھی تھی ۔ وہ اس کی وجہ سے بدحواس تھا۔ وہ بھی سب پچھچھوڑ کے المہلسی کے پیچھے ہوگیا' بن سعید الکر بنائی کو قائم مقام بنایا' الکر بنائی کا دل بھی خوف سے پریشان ہوگیا۔ وہ بھی سب پچھچھوڑ کے المہلسی کے پیچھے ہوگیا' اس زیانے میں جبی اور الا ہواز اور اس کے اطراف میں شم شم سے علیدہ ہوگیا۔ وہ اس سے علیحہ ہوگئے۔

# بهبوذ بن عبدالوباب كاطلى:

قاسق نے بہبوذین عبد الوہاب کو بھی لکھا تھا۔ جس کے سپر داس زمانے میں افغدم اورالباسیان اور فارس اور الا ہواز کے درمیانی دیبات تھے۔ا ہے بھی اپنے پاس بلایا تھا۔ بہبوذ نے جو پچھفلداور کچھوراس کے پاس تھی سب چھوڑ دیا۔ بیدذخیرہ بہت بڑی مقدار میں تھا۔سب پر ابواحمد نے قبضہ کرلیا۔اس سامان کی بدولت ابواحمد تو کی اور فاسق بےسروسامان ہوا۔

جب المبلی الا ہواز ہے جدا ہوا تو اس کے ساتھی ان دیہات میں منتشر ہوگئے جوالا ہواز اور لشکر خبیث کے درمیان میں سے ۔ ان لوگوں نے اضیں لوٹ کے باشندوں کووہاں ہے نکال دیا۔ حالا نکہ وہ لوگ ان کی صلح میں تھے۔ سوار و پیادہ میں سے جوانہلی کے ۔ ان لوگوں نے اضیں لوٹ کے باشندوں کووہاں نے نکال دیا۔ حالا نکہ وہ لوگ ان کی صلح میں تھے سے خلوق کثیر اس کے جانے سے رہ گئی۔ انھوں نے الا ہواز کے اطراف میں قیام کیا۔ ابواحمہ سے امان کی درخواست کی۔ وہ سن چکے تھے کہ خبیث کے ساتھیوں کو معافی مل گئی جن پروہ طہیتا میں کامیاب ہواتھا اور انہلی مع اپنے پیرووں کے نہر الخصیب چلا گیا۔ علی بن الی ابان اور بہو ذکے بلانے کی وجہ:

وہ امر جو فاسق کو المہلمی اور بہبوذ کو سرعت کے ساتھ اپنے پاس بلا لینے کی طرف داعی ہوا اس کا میہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہوائی مالت خوف وشدت رعب میں ابواجمد آ جائے۔ اس وقت المہلمی اور بہبوذ مع اپنے ہمراہیوں کے اس سے جدا ہوں گئے۔ حالا نکہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا جیسیا کہ اس نے اندازہ کیا۔ ابواحمد نے اس وقت تک قیام کیا۔ کہتمام اشیاء جنھیں بہبوذ اور المہلمی چھوڑ گئے سے سب پر قبضہ کرلیا اور وہ تمام بند کھول دیئے گئے۔ جو خبیث نے د جلے میں بنائے تھے۔ راستے اور سرئیس درست کی گئیں۔ ابو احمد نے السوس سے جندریا اور کی جانب کوچ کیا۔ وہاں تین دن قیام کیا۔ لشکر پر دانہ چارہ کی تنگی ہور ہی تھی۔ تلاش کرنے اور اس کے المراس کے در ایسے مقرر کی۔ جند یہ ابور سے تسترکی جانب کوچ کر کے تھم دیا کہ اہواز سے سامان فراہم کیا جائے۔ ہرگاؤں پرایک سر دارکوروانہ کیا کہ اس کے ذریعے سامان کی روا تھی کا انتظام ہوجائے۔

### محمر بن عبداللدكومعافي:

احدین ابی الاصبی کومحدین عبیداللہ الکردی کے پاس روانہ کیا جواس امرے خاکف تھا کہ ابواحمہ کے اہواز آنے کے بل فاسق کا ساتھی اس کے پاس آجائے گا۔احمد کومحہ سے ماٹوس لغزش کی پر دہ پوشی اور اس کی معافی کے اعلان کرنے کا تھم دیا۔ کہ سامان کے اٹھانے اور اہواز کے بازار میں لے جانے میں تیجیل کرے۔

مسرور البلخی کو جواہواز میں عامل تھا ان موالی اورغلاموں اورلشکر کے حاضر کرنے کا تھم دیا جواس کے ہمراہ تھے۔ کہان کا معائمینہ کرے۔تقشیم عطا کا تھم دےاور انھیں اپنے ہمراہ جنگ کے لئے لے جائے۔اس نے ان سب کو حاضر کیا۔ وہ لوگ ایک ایک آ دمی کر کے پیش کئے گئے۔اور ان میں عطائقشیم کی گئی۔

# بل قنطر ه اربک کی تغییر:

بہاں سے عسکر مرم کی جانب کوچ کیا۔ منزل سے آگے بڑھ گیا۔ اہواز پہنچا تو سمجھتا تھا کہ اس سے پہلے وہاں رسد پہنچ گئی ہو گی۔ جواس کے نشکر کوروانہ کی جائے گی۔ اس دن حالت نہایت شدید تھی۔ لوگوں کو بخت پریشانی لاحق تھی۔ تین دن تھہر کررسد کے آنے کا انتظار کرتارہا۔ گرنہیں آئی لوگوں کا حال اور بھی برا ہوا۔ بیدہ امر تھا کہ جماعت کو منتشر کر دیتا۔ ابواحمہ نے اس کی آمد میں 2;

تاخیر کے سبب کی تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ لٹکر نے اس قدیم عجمی بلی کوکاٹ دیا تھا جواہواز کے بازاراوررام ہرمز کے درمیان تھا۔ یہ تعطر ہار بک کہلاتا تھا۔ اس بل کے کٹ جانے کی وجہ ہے تا جراورغلہ لے جانے والے رک گئے ابواحمہ سوار ہو کے وہاں گیا۔ وہ مقام اہواز نے بازار ہے دوفر نخ پرتھا۔ ان زنجیوں کو جمع کیا جواس کے لشکر میں باقی تھے۔ انھیں پھر اور بڑی بڑی سلیں بل کی مرمت کے لئے اٹھانے کا تھم دیا' خاطرخواہ معاوضہ دینے کے وعدے کئے۔ اس وقت تک روائگی کا قصد نہ کیا جب تک کہ اس دن بل کی مرمت نہ ہوگئی۔ ویسا ہی ہوگیا۔ نہ ہوگئی۔ ویسا ہی ہوگیا۔

دجيل يريل بنانے كاتكم:

ابواحمہ نے دجیل پر پل بائد ھنے کے لئے کشتیاں جمع کرنے کا تھم دیا۔ جواہواز کے دیہات ہے اکٹھا کی گئیں۔ پل بائدھنا شروع کر دیا گیا۔ اہواز میں چندروز تک قیام کر کے اپنے ساتھیوں کی حالت کی اور جن اسباب کی انھیں ضرورت تھی اصلاح کر لی۔ گھوڑوں کی حالت بھی درست ہوگئی۔ وہ تکلیف دور ہوگئی جو چارہ نہ ملنے سے پنچی تھی'ان جماعتوں کے خطوط آئے جو المہلی کے چیچے رہ گئے تھے اور اہواز کے بازار میں مقیم تھے انھوں نے امان کی درخواست کی تھی' جو قبول کی گئی۔ اس کے پاس تھر یہا ایک ہزار آ دمی آئے۔ اس نے سب کے ساتھا حسان کیا۔ اپنے غلاموں کے سرداروں میں شامل کر کے ان کے لئے عطا مقرر کردی۔

# ابواحمه كاقصرالمامون مين قيام:

وجیل پر میں باندھ لیا گیا۔لشکر کوروانہ کرنے کے بعد خودروانہ ہوا۔ بل کوعبور کر کے دجیل کی غربی جانب قصرالما مون میں چھاؤنی قائم کی۔وہاں تین دن ٹھہرا۔اس مقام میں رات کے وقت لوگوں پر ایک ہولناک زلز لے کی مصیبت آئی 'جس کے شر سے اللہ نے محفوظ رکھااوراس کو دفع کر دیا۔

ابؤاحمہ نے دجیل پر باند ھے ہوئے بل سے عبور کرنے سے پہلے اپنے فرزندابوالعباس کو دجلۃ العوراء کے اس موضع کو جانب روانہ کر دیا تھا' جس میں اتر نے کا ارادہ تھا۔وہ موضع نہرالمبارک کے نام سے شہوراور فرات بھرہ میں معدود ہے۔ ہارون کو بھی اس تمام کھکر کے جواس کے ہمراہ چھوڑ دیا گیا تھا نہرالمبارک روائہ کرنے کو کھھا تا کہ سب و ہاں جع ہوجا کیں۔

# محربن عبدالله كي اطاعت:

قصرالمامون ہے کوچ کر کے قورج العباس میں منزل کی۔ یہاں احمد بن ابی الاصنع مع ان لوازم کے جن پر اس نے محمد بن عبداللہ سے ملح کی تھی۔ چرندہ و درندہ جانوروں کے ساتھ جونئیم نے اس کی نذر کئے تھے عاضر ہوا۔ قورج العباس سے عبیداللہ بن میں اترا۔ اس گا دُن میں سوائے ان کنووں کے پانی شد تھا جن کے چھا و نی میں کھود نے کا تھم دیا گیا تھا۔ قورج العباس سے عبیداللہ بن محمد بن عمار کے مولی سعد عبثی کوروا شد کیا تھا جس نے مید کنوئیں کھداوئے تھے۔ اس مقام پر ایک دن اور ایک رات قیام کیا۔ رسد کو فراہم پایا۔ لوگوں کوفراغت ہوگئ تو شہ باندھ لیا۔

# ابواحد كى ابوالعباس وبارون عصلا قات:

موضع البشيركي جانب كوچ كياتوو بال اليك باراني تالاب پايا-اس نے ايك دن ادرايك رات قيام كيا-اور آخرشب ميس

نہر المبارک کے قصد سے کوچ کیا۔ وہاں بعد نماز ظہرآیا۔ یہ ایک دراز فاصلے کی منزل تھی۔ اپنے دونوں فرزندوں ابوالعباس اور ہارون سے راستے میں ملا۔ دونوں نے سلام کیااوراس کے ساتھ چلنے لگے۔ یہاں تک کہ نہرالمبارک میں پہنچ گیا۔ بینصف رجب ۲۶۷ھ شنبے کا دن تھا۔

# مفرورزنجوں کے متعلق اطلاع:

خبیث کے اس بھا گے ہوئے کشکر کے بارے میں جس کی تلاش میں ابواحمہ نے زیرک کو طہینا سے روانہ کیا تھا۔ ابواحمہ کے واسط نے نکل کرنہر المبارک جانے کے حالات کے درمیان ذیرک اور نصیر کے بھی کچھ حالات ہیں۔ یہ حالات محمد بن الحن نے محمد بن حماد سے بین کہ ذیریک اور نصیر دجلة العوراء سے اسم خصر وانہ ہو کے الابلہ پنچے۔ خبیث کے ساتھیوں میں سے ایک فخص نے کہ ان سے امن طلب کیا تھا۔ بتایا کہ خبیث نے بہت سی چھوٹی بڑی کشتیاں جوز مجموں سے بھری ہوئی ہیں روانہ کی ہیں۔ جن کے رئیس کا نام محمد بن ابراہیم اور کنیت ابوعیلی ہے۔

#### ابوليسلي محمد بن ابراجيم:

ایک شخص بیار جو فاسق کی پولیس کا افسر تھا اہمرہ و بران کرنے کے وقت محمد بن ابراہیم کولا یا تھا۔ یہ بیار کا تب تھا۔ یہارمر گیا اور اجمد بن مہدی الجبائی کی منزلت خبیث کے ہاں بلند ہوگئی۔ تو اس نے اسے اکثر اعمال کا والی بنا کے محمد بن ابراہیم کواس کے ماتحت کر دیا۔ الجبائی کی بلاکت تک بیاس کا کا تب رہا۔ محمد بن ابراہیم نے اس کے مرتبے کی حرص کی کہ خبیث اسے الجبائی کی جگہ مقرر کر دیا۔ الجبائی کی بلاکت تک بیاس کا کا تب رہا۔ محمد بن ابراہیم نے اس کے مرتبے کی حرص کی کہ خبیث اسے الجبائی کی جگہ مقرر کر دیا۔ قلم دوات پھینک کے آلات حرب سے سلح ہو کے قال کے لئے تیار ہو گیا۔ خبیث نے اسے اس لشکر میں روانہ کیا ہے۔ اور د جلہ میں آئے کا تھی دیا ہے کہ ان لشکر میں گیا ہے ماتھ والی اور جلہ میں آئے کا تھی دیا ہے کہ ان لشکر میں شہل بن سالم اور عمر وعرف غلام بوذی اور مبشیوں کے بڑے براے بہادر ہیں۔ بہادر ہیں۔ لشکر کے ایک مختص نے زیرک اور نصیر سے امن طلب کر کے دونوں کواس کی خبر دے دی کہ تھی بن ابراہیم نصیر کے ارادے میں ہے۔ نصیراس زمانے میں نہرالمرائی میں ہوئی کہ وی تھا معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس ارادے میں ہیں کہ ان نہروں کے راستے جو نہم معظل اور جوئے شی بی گذرتی ہیں۔ موضح الشرطہ میں آئی گی گئی کوان بیا تھیں اور اس کے دونوں جانب ٹوٹ پڑیں۔ اسے جو نہم معظل اور جوئے شی بی گذرتی ہیں۔ موضح الشرطہ میں آئیل گئی کر کے چھے سے تکلیں اور اس کے دونوں جانب ٹوٹ پڑیں۔ ابوجیسٹی اور نصیر کی جنگ :

تصیر بیخبرین کے الا بلہ سے تیزی کے ساتھ اپنی چھاؤنی کی طرف لوٹا اور زیرک بعزم جوئے شیریں اس کے پیچھے موضع المیشان پہنچ گیا۔ اندازہ کیا تھا کہ محمہ بن ابراہیم اوراس کے ساتھ نسیر کے فشریس اس راستہ ہے آئیں گے۔ ایساہی ہوا جیسا گمان تھا۔ وہ ان سے راستہ ہی میں ملا۔ مقابلے میں صبر وثبات وجہد جہا دکے بعد اللہ نے غلبہ عطا فر مایا۔ وہ لوگ بھاگے۔ نہریز بدیل پناہ لی جہاں ان کی کمین گاہ تھی ۔ زیزک نے زیر کی سے ٹوہ لگا ہی۔ اس کی چھوٹی بڑی کشتیاں ان پر چڑھ دوڑیں۔ ایک گروہ قبل اورایک گروہ قبد ہوا۔ مفتوعین میں ابوعیسی مجمہ بن ابراہیم اور عمر وعرف غلام بوذی بھی تھا۔ جتنی کشتیاں اس کے ساتھ تھیں سب لے لی کئیں۔ پتھریا تھیں شیریں ہے فتح مند ہوکر نکا ۔ پتھریا تھیں شیریں ہے فتح مند ہوکر نکا ۔ پتھریا تھیں کہراہ قبد کی اور مقتولین کے سرمع ان چھوٹی کشتیوں کے تھے جن پر اس نے قبضہ کیا تھا۔

# زىرك كى حكمت عملى:

وجلۃ العوراء ہے واسط والیں ہو کے زیرک نے ابواحمہ کو جنگ میں فتح ونصرت کی اطلاع دی۔ زیرک کے زیر کا نہ طرزعمل سے ضبیث کے تبعین میں جود جلہ اورائ کے دیہات میں تھے۔ گھبراہت پیدا ہوگی ابوحمز ہے جونہرالمراۃ میں تھیم تھا۔ تقریباً دو ہزار آ دمی حبیبا کہ بیان کیا گیا ہے امن کے طالب ہوئے۔ اس نے ابواحمہ سے استصواب کیا۔ ابواحمہ نے ہدایت کی کہ ان کی درخواست ردنہ کرو۔ امان دے دو عطا جاری کر دو اپنے ساتھ ملا لواور انھیں نئیم کے مقابلے میں بھیجو۔ زیرک واسط میں اس وقت تک مقیم رہا۔ ابواحمہ کا فرمان ہارون کے پاس لشکر کے نہر المبارک لے جانے کے بارے میں آیا جواس کے ہمراہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ زیرک ہارون کے ساتھ روانہ ہوا۔

# منتاب کی ابواحمہ سے امان طلی:

ابواحمہ نے نصیر کو بھی جونہ آلمراۃ میں تھا اپنے پاس نہر المبارک آنے کو لکھا۔ وہ اس کے پاس آگیا۔ ابوالعباس نہر المبارک کی جانب روائل کے وقت چھوٹی بڑی کشتیوں کے ساتھ فاسق کے لشکر کی جانب اتر گیا۔ اس کی بستی میں جونہر ابوالخصیب میں تھی اس پرحملہ کیا۔ یہ جنگ صبح سے آخر وقت ظہر تک رہی۔ سلیمان بن جامع کے ماتخوں میں سے ایک سر دار نے جس کا نام منتاب تھا'ایک جماعت کے ساتھ اور اس کے ساتھ وں کی کمرٹوٹ گئی۔ ابوالعباس فتح کے ساتھ واپس جوا۔ اس نے منتاب کو خلعت دیا' صلے دیے اور سواری عطافر مائی۔ ابوالعباس اپنے والد سے ملا۔ منتاب کا حال بنایا۔ ابواحمہ نے بھی منتاب کے خلعت وصلہ وسواری کا تھم دیا۔ زنجی سر داروں میں یہ پہلا شخص تھا جس نے امان کی درخواست کی تھی۔

### ابواحمد کاصاحب الزنج کے نام خط:

ابواحدنسف رجب ٢٦٥ ه يوم شنبه كونېرالمبارك پراتراتواس نے ضبيث كے معاطع ميں سب سے پہلاكام يہ كيا (جيساكه محد بن الحن بن بهل نے محمد بن جماد بن اسحاق بن حماد بن نوید كے واسطے سے بیان كیا ہے ) كہ صاحب الزنج كے نام ایک خط بھیجا جس ميں اسے خون ریزئ فعل حرام بربادی دیار وامصار فروج محرمہ اور اموال كے حلال كر لينے نبوت ورسالت كا دعوى كرنے سے جس كا اللہ نے اسے الن نہيں بنايا تھا۔ تو به كر كے رجوئ الى اللہ كى دعوت دئ تنى تو به كے بعدامن كى راہ كشادہ اور امان كا سامان كا مادہ ہے۔ اگروہ ان امور سے عليحہ ہوگيا جو اللہ تعالى كو ناراض كرتے ہيں اور سلمانوں كى جماعت ميں داخل ہوگيا تو بياس كے گذشتہ بڑے سے بڑے جرائم كومنادے گا اور اس كے لئے دنیا ميں جھے كثير ہوگا۔

یہ خط اپنے قاصد کے ہاتھ خبیث کے پاس روانہ کر دیا۔ وہاں پہنچ کے قاصد نے جب اس کو پیش کرنا چاہا تو کسی کواس کی جرات نہ ہوئی۔ نا چار قاصد نے اس خط کو پھینک مارا۔ انھوں نے اسے لے لیا۔ خبیث کے پاس نے گئے۔ اس نے پڑھا مگر جو نفیجت اس میں تھی اس نے سوائے نفرت واصرار کے اور کسی بات میں اضافہ نہ کیا۔ خط کا پچھ جواب نہ دیا' اپنے غرور پر قائم رہا۔ قاصد ابواحد کے پاس لوٹ آیا اور حال سایا۔

#### ابوالعباس كاالخياره يرحمله:

ابواحمد شنبۂ یک شنبۂ دوشنبۂ سہ شنبہ اور چہار شنبہ کوچھوٹی بڑی کشتیوں کے معائنہ سر داروں اور موالی اور غلاموں کے تقرر

### ا مان طلب كرنے والوں ہے حسن سلوك:

ابواحمہ نے ابوالعباس اوراس کے ہمراہیوں کواپنے اپنے ٹھکانے پرواپس ہونے کا تھم دیا کہ پچھآ رام کر کے اپنے زخموں کا علاج کریں۔اسی حالت میں کشتیوں کے مقاتلین میں سے دولڑ نے والوں نے ابواحمہ سے امن کی درخواست کی۔وہ اس کے باس اپنی کشتیاں اور جو اسباب وآلات اور ملاح اس میں متھے لے آئے۔اس نیکی کے بدلے ابواحمہ نے دونوں کو دیبا کے خلعت اور آراستہ پلکے دیے۔انعام واکرام سے سرفراز فر مایا۔ ملاحوں کی سرخ ریشم کے خلعت اور سفید کپڑے دیے۔سب کو عام طور پر صلے دیے۔ اور ان کے اس مقام کے قریب کرنے کا تھم دیا جہاں سے ان کے ساتھی آخییں فاسق نے جو دام فریب بچھا رکھا تھا مب سے زیادہ یہی تد ہیراس کو بارہ بیارہ کرنے والی ثابت ہوئی۔اس اگرام وعفو عام کے نظارے سے سب میں طلب امان واطاعت کے ولولے اٹھے۔ایک پرائیک رشک کھا تا۔حد کرتا 'اس دن ابواحمہ کے باس بڑی گئی والوں کی ایک جماعت آگئی۔اس نے ان کے لئے بھی وہی تھم دیا جو ان کے ساتھیوں کے لئے دیا تھا۔

صاحب الزنج كاملاحول كونهر الخصيب جان كاظم

جب خبیث نے شتی والوں کا میلان حصول امان کی جانب اورا سے غنیمت سیجھنے کا دیکھا تو ان میں سے جولوگ دجلہ میں ستھ اٹھیں نہر الخصیب کی جانب بلٹنے کا تھم دیا۔ دہانہ نہر پر ایسے تخص کو مقرر کیا جواٹھیں نگلنے سے رو کے چھوٹی کشتیاں نگلوا کمیں۔ ان پر بہبوذ بن عبدالو ہاب کو نا مزد کیا جواس کی حمایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ طافت وراور باعتبار تیاری و تعداد نشکر بڑھ چڑھ کے تھا۔ بہبوذ نے اسے قبول کرلیا۔ بیوا قعہ پانی میں مدآنے اوراس کے زور پکڑنے کے وقت پیش آیا۔

#### ابوالعماس كابهبوذ يرحمله:

ابواحد کی چھوٹی کشتیاں پھیلی ہوئی تھیں ۔ابوحز ہ مع ان چھوٹی کشتیوں کے جواس کے ساتھ تھیں د جلہ کی شرقی جانب جلا گیا تھا

ابواحد کا تھم آیا کہ کشتیاں شرقی دیلے ہے جائیں اور کشکر کووا پس لائیں۔ابوالعباس نے اس پڑمل کیا۔ جب فاسق نے ابو
احمد کے کشکر کووا پس ہوتا دیکھا تو اس نے ان لوگوں کو جوا پی کشتیوں میں نہرانی انحصیب کی جانب بھا گے تھے۔ نکلنے کا تھم دیا کہ اس
ذریعہ سے عوام کے خوف میں سکون ہو۔اور لوگ سمجھیں کہ بغیر کلست کے آتھیں واپس کیا ہے۔ابواحمہ نے اپنے غلاموں کی ایک
جماعت کو یہ تھم دیا کہ ان کی کشتیاں نکلیں تو مقالبے پر ٹابت قدم ہوجا کیں۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو مارے ڈرکے پشت پھیر
کے بھاگے۔ان کی ایک کشتی پیچھے رہ گئی۔کشتی والوں نے ابواحمہ سے امان کی درخواست کی۔ایک سفید جھنڈے کو جوسا تھ تھا جھا دیا۔

کر بھاگے۔ان کی ایک کشتی پیچھے رہ گئی۔کشتی والوں نے ابواحمہ سے امان کی درخواست کی۔ایک سفید جھنڈے کو جوسا تھ تھا جھا ہوا۔ صلہ ملا۔خلعت سے سرفرازی ہوئی۔اس وقت فاسق نے
کشتی میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ انھیں امان دی گئی۔تقر ب عطا ہوا۔ صلہ ملا۔خلعت سے سرفرازی ہوئی۔اس وقت فاسق نے
کشتیوں کو نہر کی جھا دُنی والیس جانے کا تھم دیا۔اس دن بھی ابواحمہ سے اس کے والیس ہونے کے وقت زنجیوں کی مخلوق کشیرا مان کی
طالب ہوئی۔ یہ مطالب اس نے تبول کر لیا۔آتھیں چھوٹی بڑی کشتیوں میں سوار کر ایا اور سکم دیا کہ آٹھیں خلعت دیا جائے۔انعام
طالب ہوئی۔ یہ مطالب اس نے تبول کر لیا۔آتھیں چھوٹی بڑی کشتیوں میں سوار کر ایا اور سکم دیا کہ آٹھیں ضلعت دیا جائے۔انعام

ابواحمه کی روانگی نهرجطی

آخر وقت عشاء کے بعد ابواحد کوچ کر کے اپنے گئر پہنچا۔ وہاں اس نے جعہ وشنبہ و یک شنبہ کوتیا م کیا۔ گئر کوالی جگہ متنقل کرنے کا
ارادہ کیا۔ جہاں ہے معرکہ جنگ نزدیک ہو۔ ۲۲/ر جب ۲۲ ہے یوم دوشنبہ کوچھوٹی کشتی میں سوار ہوا۔ ابوالعباس اور اس کے موالی
اور غلاموں کے سردار ہمرکاب تھے۔ جن میں زیرک ونصیر بھی تھے۔ نہر بھلی میں آیا جو د جلہ کی شرقی جانب نہر الیہودی کے مقابل
ہے۔ وہاں تھہر کے اپنے مقصد کا اندازہ کیا اور واپس گیا۔ ابوالعباس اور زیرک اور نصیر کوچھوڑ دیا۔ خودا پی چھا دُنی واپس آیا۔ حسب
انگلم منادی کردی گئی کہ نہر بھلی میں جو جگہ نا مزد ہو چکی ہے وہ بی سے کوچ ہو۔ راستوں کے درست کرنے اور نہروں پر پل باند صنے
کے بعد چویایوں کو لے جانے کا حکم دیا۔ ۲۵/ر جب یوم سے شنبہ کوتما مشکر کے ہمراہ سے کوروانہ ہو کے یہاں تک کہ نہر بھلی میں اتر ا۔

۱۹۲۱ شعبان ۱۲۷ ہو یوم شنبہ تک قیام کیا۔ اس زمانے میں کسی قتم کی کوئی جنگ نہیں گی۔ اس دن سوار و پیادہ لشکر کے ہمراہ اس طرح روانہ ہوا کہ تمام سوار ہمر کاب تھے۔ پیادہ لشکر اور ضاکا رمجاہدین کوچھوٹی بڑی کشتیوں میں اس طور پر کر دیا تھا کہ ان میں سے ہم خفس زرہ ہے سلح تھا۔ روانہ ہوا۔ فرآت آیا اور فاس کے لشکر کے مقابل ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ابواحمہ کے ساتھی اور اس کے تبعین تقریباً پچاس ہزار تھے یا پچھزیادہ ہوں گے۔ فاس کے ساتھ تین لاکھانسان تھے جوسب کے سب لڑتے یا مدا فعت کرتے تھے۔ کتنے ہی تیخ آزما' نیزہ زن تیرانداز' شگباز اور مجنی سے پھر چھینے والے تھے۔ جن کا حال سب میں کمزور تھا وہ اپنے ہاتھ سے پھر پھینکے سے۔ وہی لوگ تماشائی تھے جو جمع کو بڑھا تے چیخ پکار ہے شور مجاتے عور تیں بھی ان تمام امور میں ان کی شریک تھیں۔

### عام معافى كااعلان:

ابواحد نے اس روز فاسق کے لئے کہ مقابل قیام کیا' یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔اس کے علم سے منادی کردی گئی کہ سوائے خبیث کے تمام لوگوں کے لئے امان کا درواز وکھلا ہوائے خواہ زنجی ہوں یا نہوں۔ تیروں میں پرچے با ندھ دیے گئے جن میں امان اورلوگوں سے احسان کا وعدہ تھا۔ان تیروں کو خبیث کے لئنگر میں چھینک دیا گیا تو اس کی جانب گراہوں کے دل خوف وطع کی بنا پر مائل ہو گئے' اس روز بہت بڑی جماعت جنھیں کشتیاں لار ہی تھیں اس کے باس آگئی۔اس نے اٹھیں صلہ دیا اور نیکی گی۔ پھراپی چھاک نی کی جانب واپس ہوا جو نہر بھی میں تھی۔اس دن بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ۔موالی میں سے دوسر دار حاضر ہوئے۔ایک بلتم اور دوسر الغلا غرجومع اپنے ساتھیوں کے تھے۔ان دونوں کی آ مدا بواحد کے ساتھیوں کی قوت میں اضافہ کا باعث ہوئی۔

### صاحب الزنج كامحاصره:

نبر بطی ہے اس چھاؤنی کی جانب ابواحمہ نے کوچ کیا جس کی اصلاح اور اس کی نبروں پر بل باند ہے اور اس نبر کے کا شخط کو یا تھا کہ اسے فرات ہے بھرہ تک فاسق کی بہتی کے مقابل وسعت دے۔ چھاؤنی میں اس کا نزول نصف شعبان ۲۲۵ ھا یوم کی شنبہ کو ہوا۔ یہاں تھم رکے اپنے سر داروں اور ساتھیوں کے مراتب تر تبیب دیئے۔نصیر کو اس نشکر کے ہراول میں چھوٹی بڑی کشتیوں کا سر دار بنایا جس کا آخری حصہ نبر جوی کور کے مقابل تھا۔ زیرک ترک کومع اس کے ساتھیوں کے ابوالحباس کے مقدمہ کا سر دار بنایا نبرا بی الخصیب کے جس کا نام نبر الاتراک ہے اور نبر المغیر ہ کے درمیان جوی کور واقع ہے۔ اپنے دربان یعلی بن جسنار کومع اس کے نشکر کے ذیر کے تابع کیا۔ ابواحمد اور اس کے دونوں بیٹوں کے خیمے موضع دیر جائیل کے مقابل تھے۔ اپنے آزاد جسنار کومع اس کے نشکر کے ذیر کے تابع کیا۔ ابواحمد اور اس کے دونوں بیٹوں کے خیمے موضع دیر جائیل کے مقابل تھے۔ اپنے آزاد خلام راشد کومع اس کے نبر مطمہ پراتارا۔

صاعد بن مخلد کو جوموالی وغلاموں کے لئکر پر تھا راشد کے لئکر پر سردار بنایا۔ مسرورا کمنی کومع اس کے لئکر کے نہر سندادان پر اتارا' افضل اور محمد فرزندان موسیٰ بن بغا کومع ان لئکروں کے نہر ہالہ پراتارا۔ موسیٰ والجوبیہ کومع اس کے لئکراور ساتھیوں کے ان دونوں کے تالع کردیا۔ بغراج ترک کواپنے ساقہ پر کیا جہاں وہ نہر بھلی میں تھنم اہوا تھا۔وہ و بیں تقیم ہوگئے۔

# ابواحمر كى حكمت عملى:

ابواحمہ نے خبیث کے حال اوراس کے مقام کی حفاظت اوراس کی جماعت کی کثرت کا جوعالم دیکھااس نے انداز ہ کرلیا کہ

بجزاس کے چار ہنیں کہ ثابت قدم رہیں۔ صبر کریں محاصرہ کئے رہیں جوان میں سے تو بہ کرے اس کوامان دیں احسان کریں کین جو گراہی سے بازنہ آئیں ان کوئٹی سے پراگندا کرنے کی تدبیر کی جائے۔ چھوٹی کشتیاں در کارہوئیں۔ ایسے آلات وادوات کی ضرورت پڑی جن سے پانی میں جنگ کی جاتی ہے۔ خشکی اور تری میں غلدلانے کے لئے قاصد جھیجے۔ موفقیہ جھاؤنی کی تعمیر:

نوآ بادشہری جھاؤنی میں جس کا نام''موفقیہ' رکھاتھا سامان رسد جاری رکھنے کا انظام کیا۔اطراف کے عاملوں کوموفقیہ کے بیت المال میں باج وخراج روانہ کرنے کو کھا۔ایک قاصد کوسیراف اور جنابا کشر تعداد میں چھوٹی کشتیاں بنوانے کو بھیجائی لئے کہ ان جھوٹی کشتیوں کو ان مقامات میں ترتیب دینے کی ضرورت تھی جہاں ہے دغا باز اور اس کے گروہوں کی رسد منقطع کردی جائے عاملان اطراف کوا حکام بھیج کہ ایسے کارگذار اشخاص روانہ کریں جو دفتری کام کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کام کے خواہش مند بھی عاملان اطراف کوا حکام بھیج کہ ایسے کارگذار اشخاص روانہ کریں جو دفتری کام کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کام کے خواہش مند بھی ہوں ۔ تقریباً ایک ماہ تھیج کہ ایسے کارگذار اشخاص روانہ کریں جو دفتری کام کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کام کے خواہش مند بھی اسباب تجارت تیار کیا اور اس اسلام کے خواہش مند بھی ۔ تا جروں کی اور ہرشہر سے اسباب لانے والوں کی کثرت ہوگئ ۔ اسباب تجارت تیار کیا اور اس جن کی کثرت ہوگئ ۔ جامع مسجد بنائی دریان کو تعیاں بھی آئیں ۔ جن کی آئی ہو کی اور اس میں لوگوں کو نماز بڑھنے کا تھم دیا دارالضرب بنائے جن میں دینارو درہم ڈھالے گئے ۔شہر میں راحت کی تمام لوگ شہر الموفقیہ سکیں ۔ جس می نواغ کی چیزیں لائی کئیں ۔ باشدوں سے کوئی ایسی شے ناپید نہ تھی ۔ جو برائے جرائے گئی میں اور اس میں رہنے کی خواہش کرنے گئے۔ وقت پر ملئے گئیں ۔ جس سے فراغت ہوگئی ۔ حالت سنجل گئی حتی کہ تمام لوگ شہر الموفقیہ جانے اور اس میں رہنے کی خواہش کرنے گئے۔

#### بهبوذ كااجا نك حمله:

خبیث نے ابواحمہ کے شہرالموفقیہ میں اتر نے کے دو دن بعد بہبوذین عبدالوہاب کو تکم دیا۔لوگ غافل تھے۔اس نے بڑی کشتیوں کے ہمراہ ابوحمزہ کے کشکر کے کنارے کی جانب عبور کر کے حملہ کر دیا۔ایک جماعت کو قبل اور ایک جماعت کو قبد کیا۔ان حجو نپروں کوجلادیا جواس مقام پرعمارت بنانے سے پہلے تھے۔

### ابوالعباس اورالهمد انی کی جنگ:

ابواحمہ نے اس واقعے کے وقت نصیر کواپنے ساتھیوں کے جمع کرنے کا تھم دیا کہ کسی کواپنے نظر سے جدا نہ ہونے دیا جائے اس کے نشکر کو ہر طرف ہے ان چھوٹی بڑی کشتیوں ہے مبان رو ذان کے آخر تک اور القندل اور ابر سان تک گھیر لیا جائے جن میں پیادہ نشکر ہو۔ فاسق کے ان ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لئے جوو ہاں جیں۔ میان رو ذان میں فاسق کے سر داروں میں سے ابراہیم بن جمعفر الہمد انی بھی مع چار ہزار زمجیوں کے اور حمد بن ابان عرف ابوائحن برادر علی بن ابان القندل میں مع تین ہزار کے اور عرف الدور ابر سان میں مع پندرہ سوزنجیوں اور جبائیوں کے تھے۔ ابوالعباس نے الہمد انی سے ابتدا کی اس پر حملہ کیا۔ دونوں میں متعدد لارائیاں جاری رہیں جن میں الہمد انی کے ساتھیوں میں سے خلوق کشر قبل ہوئی ایک جماعت قید ہوئی اور الہمد انی اپنی کشتی میں خ گیا۔ جو خاص اپنے ہی لئے مہیا کی تھی۔ وہ اس میں بیٹھ کر انہلی کے بھائی ابوائحن سے جاملا۔ ابوالعباس کے ساتھیوں نے ان تمام

اشیاء پر قبصنہ کرلیا جوز بجیوں کے ہاتھ میں تھیں۔ انھیں اپنے لشکر اٹھالے گئے۔ ایک زنجی گروہ ہے حسن سلوک:

ابواحمہ نے اپنے فرزند ابوالعباس کوان لوگوں کوامن دینے کا حکم دے دیا تھا۔ جواس کی خواہش کریں۔ کہ جواس کے پاس آئے اس کے لئے احسان کا ذمہ دارہو۔ایک گروہ اس کے پاس امان کے لئے گیااس نے انھیں امان دی اپنے والد کے پاس لے گیا۔ جس نے ہمخص کواس کے واقعی مرتبے کے موافق خلعت دیئے انعام دیئے اور حکم دیا کہ ان کونہر ابوالخصیب کے مقابل کھڑا کیا جس نے ہمخص کواس کے واقعی مرتبے کے موافق خلعت دیئے انعام دیئے اور حکم دیا کہ ان کونہر ابوالخصیب کے مقابل کھڑا کیا جونے نامیں ان کے ساتھی دیکھیں۔ابواحمہ نے ٹھر کر دغاباز سے بیچال کی کہ جوزنجی اس کی جانب رجوع کریں ان کوا مان دے کے تو ٹر لیا جائے اور جواپنی اڑیر قائم رہیں ان کا محصور رکھیں۔ تنگ کریں رسد بند کر دیں کہ ہرتئم کے فوائد و منافع ان سے منقطع ہو حاکمیں۔

بهبوذ كاايك تجارتي قافله يرحمله:

علاقہ اہواز ومضافات کے غلے اور گونا گوں اشیائے تجارت نہر بیان کی راہ سے لائی جاتی تھیں۔ کسی شب اپنے بہا دروں کے ہمراہ بہبوذ روانہ ہوا۔ اے ایک قافلے کے ہرتم کے مال تجارت اور غلے لانے کی خبر کمی تھی۔ کھجور کے باغ میں شکر پوشیدہ کر دیا۔ قافلہ آیا تو نکل آیا۔ وہ لوگ غافل تھے بہتوں گوئل وقید کیا۔ جو مال چاہالے لیا۔ ابواحمہ نے اس قافلے کی رہنمائی کے لئے ایک شخص کو معالیہ جا عت کے روانہ کیا تھا۔ گراس شخص کو جو اس غرض کے لئے بھیجا گیا تھا بہبوذ کے ساتھیوں کی کشرت تعداد اور سواروں پرتنگی مقام کی وجہ سے مقابلے کی طافت نہ رہی۔

بحري راستوں پر ابوالعباس کا تقرر:

جب بیخر ابواجد کو پنجی تو بہت گراں گذری کہ جان کا بھی زیان ہوااور تجارت میں خسارت ہوئی عوض دینے کا تھم دیا۔ جو

ہم جہ بیخر ابواجد کو پنجی تو بہت گراں گذری کہ جان کا بھی زیان ہوااور تجارت میں خسارت ہوئی عوض دینے کا عمر ادوں کا

ہم جہ جا تار ہا تھا۔ اس کے مثل انھیں دینے کا وعدہ کیا۔ بیان اور ان دوسری نہروں کے دہانے پرچھوٹی مشتی مقرر کر جہاں نے ان آ دمیوں کو تر تیب سے بٹھایا۔

ہم داری اپنے فرزند ابوا احباس کے بیرد کی تھم ویا۔ کہ جرا سے مقام پر پہر ہمقرر کرے جہاں سے فاستوں کے پاس رسد آتی ہے۔

ابوالعباس دہانہ بحر میں کشتیوں میں روانہ ہوا۔ تمام راستے سرداروں کے حیطہ ضبط میں آگئے اور معاطم کو نہایت مضبوط کرلیا۔

اسحاق بن کنداج کی کارگذاری:

صندل الزنجي كاقتل:

ای سال کے رمضان میں صندل الزنجی قبل کیا گیااس کے قبل کا سبب بیہوا ( جیسا کہ بیان کیا گیا ) کہ خبیث کے ساتھیوں نے

اسی سال یعنی ۲۲ میں ۱۲ رمضان کونصیر وزیرک کے فکر پر جملے کے اراد ہے ہے جور کیا۔ لوگوں نے انھیں تا زلیا۔ ان کی جانب نظر او وا پس کر دیا۔ صندل پر وہ فتح مند ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ عادةً صندل کو بید در دسر لاحق تھا کہ آزاد وشریف مسلمان بیبیوں کے چہروں اور سروں کو کھولا کرتا تھا اور ان کی آزاد کی کو باندیوں کی حالت بیس بدل دیتا تھا۔ اگر ان بیس ہے کوئی عورت رکتی تھی تو اس کے چہرے پر مارتا تھا اور کسی زنجی کا فرکودے دیتا تھا جواسے بہت کم قیمت پر فروخت کر ڈوالتا تھا۔ جب اسے ابواحمہ کے پاس لا بیا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ باندھے گئے تیر مارے گئے گھراس نے تھم دیا تو اسے قبل کر دیا گیا۔ اسی سال کے دمضان میں زنجیوں کی بہت بڑی مخلوق نے ابواحمہ سے امن کی درخواست کی۔



بابس

# صاحب الزنج كازوال

زنجی سر دارمهذب کی امان طلی:

جیسا کہ بیان کیا گیا ہے خبیث کے ذکورہ بالا ساتھیوں اور رئیسوں اور بہادروں میں سے ایک شخص نے جس کا نام مہذب تھا۔ابواحد سے امان کی درخواست کی تھی اسے چھوٹی شتی میں سوار کر کے ابواحد کے پاس روانہ کردیا گیا۔افطار کے وقت سامنے لایا گیا۔تو اس نے بتایا کہ وہ خیرخواہ بن کر امان کی خواہش ہے آیا ہے۔ زنجی اسی وقت شب خون مار نے کو ابواحمد لشکر کی جانب عبور کرنے کو تیار ہیں۔ جن لوگوں کو فاسق نے اس غرض کے لئے نامزد کیا ہے وہ بڑے بہادراور شجاع ہیں۔ابواحمہ نے لوگوں کو روانہ کرنے کا تھی میں اور شتی کے ذریعے سے مقابلہ کریں۔ جب زنجیوں کو میں معلوم کرنے کا حدید کی اور گئتی کے ذریعے سے مقابلہ کریں۔ جب زنجیوں کو میں معلوم ہوا کہ آخسیں تاڑلیا گیا ہے تو بھا گئے ہوئے بیٹ گئے۔ان مورشی کے فیرہ میں سے بہت سے طالبان امان سے در بے آنے لگے۔ان سیاہ وسٹیدلوگوں کی تعداد جو ۲۷ میں آخر رمضان تک ابواحمہ کے شکر میں آئے پانچ ہزار تک پہنچ گئی۔

آل معاذبن مسلم برعتاب:

اسی سال شوال میں الجحت نی کے نیشا پور میں داخل ہونے اور عمرو بن اللیث اور اس کے ساتھیوں کے بھا گئے کی خبر آئی اس نے وہاں کے ہاشندوں کے ساتھ نہایت برخلقی کی۔ آل معاذ بن مسلم کے مکانات منہدم کردیئے۔ ان میں ہے جس پر قابو پایا اسے مارا۔ ان کی جائدادوں پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن طاہر کا ذکر چھوڑ دیا۔ اور خراسان کی بستیوں میں جن پر غالب آیا ان کے منبروں پر اس کے لئے اور المعتمد کے لئے دعاکی۔ ان دونوں کے علاوہ اور لوگوں کے لئے دعا ترک کردی۔

اسی سال شوال میں ابوالعباس کی زمجیوں کے ساتھ وہ جنگ ہوئی جس میں ان کی بہت بڑی جماعت مقتول ہوئی۔

صاحب الزنج كاشب خون كامنصوبيز

اس کا سبب بیہ ہوا کہ فاس نے اپنے سر داروں کی ہر جمعیت سے بہادر طاقت وروں کا انتخاب کرلیا۔ المہلمی کوان کے عبور کرانے کا حکم دیا کہ ابواحد کے لشکر پرشب خون مارے۔ تقریباً پانچ ہزار نے عبور کیا 'جن میں اکثر زخی ہے۔ ان میں تقریباً دوسوسر دار سے حد دجلہ کی شرقی جانب عبور کر کے بیقصد کیا کہ جنٹے سر دار ہیں نخلستان کی سرحد پر جو بیابان کے مصل سے چلے جا کیں کہ ابواحد کے لشکر کی پشت پر ہو جا کیں۔ ایک بردی جماعت چھوٹی بردی کشتیوں اور عارضی بلوں پر عبور کر کے ابواحد کے لشکر کے سامنے آجائے۔ جب ان میں جنگ چھڑ جائے تو خبیث کے وہ سر دار جو عبور کر چکے ہیں اس حالت میں ابواحد کے لشکر پر ٹوٹ بڑیں کہ وہ غافل ہوں اور اپنے سامنے دالوں سے جنگ میں مشغول ہوں اس نے بیا ندازہ کیا کہ اس طریقے سے جو پچھاس نے چاہا ہے وہ مہیا ہو جائے گا۔ ابواحد کو شب خون کے منصوبہ کی اطلاع:

رات بر کشکر کوفرات میں تھیرایا کہ صبح کے وقت جملہ کریں۔ ملاحوں میں سے ایک غلام نے ابواحمہ سے امان طلب کی اس کے ساتھ اس قر ار داد کی خبر بھی دی ابواحمہ نے ابوالعباس کواورسر داروں اور غلاموں کواس علاقے پر مامور کیا۔ جہاں خبیث کی جمعیت تھی۔غلاموں کے سر داروں میں سے ایک جماعت کوسواروں کے ہمراہ فرات میں اس سرحد پر روانہ کیا جوانخل کے آخر میں ہے کہ وہ ان کے نکلنے کی راہ کومنقطع کر دے۔چپوٹی بڑی کشتی والے دریائے د جلہ میں پھیل گئے۔ پیادہ کشکر کوانخل کی جانب سے ان کی طرف جانے کانحکم دیا۔

زنجی سر داروں کا قل: زنجی سر داروں کا قل:

جب فاجروں نے ویکھا کہ ان پروہ مصیبت آگئی جس کا انھیں گمان بھی نہ تھا تو وہ نجات کی تلاش میں دوبارہ ای راستے پر پلئے جس ہے آئے تھے۔ ان کا فصد' جو یث بارویہ کا تھا' ان کے لوٹے کی خبر الموفق کو پنجی تو اس نے ابوالعباس اور زیرک کواس طور پر کشتیوں میں روانہ ہونے کا تھم دیا کہ ان سے پہلے نہر پنجی جا ئیں اور آھیں اس کے بور کرنے سے روکیں ۔ اپنے ایک فلام کوجس کا مام ثام ثابت تھا اور بہت سے جبش غلاموں پر سردارتھا' تھم دیا کہ اپنے ساتھیوں کی عارضی پلوں اور کشتیوں کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لئے جائے وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثابت نے اپنی جماعت کے ہمراہ ان لوگوں کو جویث بارویہ میں پالیا۔ وہ ان کی طرف نگلا اور ان سے طویل جنگ کی۔ وہ لوگ اس کے مقابلے میں جم گئے اور اس کی جماعت کا انھوں نے مقابلہ کیا۔ اس نے ساتھیوں کے تقریباً پانچ ہوآ دمی تھے۔ اس لئے کہوہ پورے نہ ہونے پائے تھے۔ ان لوگوں نے خود اس کا لا بچ کیا۔ اس نے ساتھیوں کے تقریباً پائچ ہوا۔ اللہ کے کیا۔ اس نے ساتھیوں کے تقریباً پائے اور امیر اور فریق اور باپی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور ایک بیا ہوں کے جنھیں چھوٹی پرسی کشتیوں نے دجلہ اور ٹہر میں سے نکال لیا تھا۔ سوائے نہا یہ تھیل کے میں تیرنے کی طاقت بھرخوط دلگانے والے تھے جنھیں چھوٹی پرسی کشتیوں نے دجلہ اور ٹہر میں سے نکال لیا تھا۔ سوائے نہا یہ قبیل کے میں تیرنے کی طاقت بھرخوط دلگانے والے تھے جنھیں چھوٹی پرسی کشتیوں نے دجلہ اور ٹہر میں سے نکال لیا تھا۔ سوائے نہا یہ قبیل کے میں تیرنے کی طاقت بھرخوط دلگانے والے تھے جنھیں چھوٹی پرسی کشتیوں نے دجلہ اور ٹہر میں سے نکال لیا تھا۔ سوائے نہا یہ قبیل کے سے دلیل کیا۔

زنجی سر داروں کےسروں کی تشہیر:

ابوالعباس فنتے و فیروزی کے ساتھ اس طرح واپس ہوا کہ اس کے ہمراہ ثابت بھی تھا۔سروں کو کشتیوں میں لئکا دیا گیا تھا۔ قید بوں کوسولی چڑھا دیا گیا تھا۔ان کوان کی بستی کے سامنے پیش کیا' تا کہ ان کے گروہ والے ڈریں۔ جب انھوں نے دیکھا تو بہت گھبرائے اورانھیں ہلاکت کا یقین ہوگیا۔قیدیوں اورسروں کوالموفقیہ میں داخل کر دیا گیا۔

ابواحدکوی نیجر پیچی کہ صاحب الزنج نے اپنے ساتھیوں کودھوکا دیا ہے۔ اور اُھیں میوہ م دلایا ہے کہ وہ سرجو بلند کئے تھے وہ تصویریں ہیں جوان کے لئے بنالی گئی ہیں تا کہ وہ ڈریں اور وہ قیدی بھی جوامن ما نگنے والوں میں سے تھے بنا لئے گئے ہیں۔ بیغبر من کے الموافق نے ابوالعباس کوتما مسروں کوجع کر کے فاسق کے کل کے سامنے لے جانے اور شخین کے ذریعے سے جو کشتی میں لگی ہوئی میں گئی ہوئی میں گئی خبین کے الموافق نے کا کھر ف کے ساتھیوں کے سرپہچان میں خبیب کے میں میں کہ اور معلوم ہوگئی۔ لئے تو علانیہ رونا دھونا شروع ہوگیا اور اُھیں فاجر کا کذب اور اس کی دغابازی اچھی طرح معلوم ہوگئی۔

ای سال کے شوال میں ابن ابی الساخ کے ساتھیوں کی اہمیصم انتجلی کے ساتھ وہ جنگ ہوئی جس میں انھوں نے اس کے مقد ہے کوئل کردیا اور اس کے لشکر پر غالب آئے قبضہ کرلیا۔

اس سال ذی القعد ہ میں نہر ابن عمر میں صاحب الزنج کے لشکر ہے زیرک کی وہ جنگ ہوئی جس میں زیرک نے مخلوق کثیر کوّل کر دیا۔

## زنجو ل كاسلطاني كشتيون برحمله:

بیان کیا گیا ہے کہ صاحب الزنج نے چھوٹی کشتیاں بنانے کا حکم دیا تھا۔ بنائی کئیں تو انھیں اس نے ادھر کر دیا جہاں جنگ ہو رہی تھی۔اس نے اپنی چھوٹی کشتیوں کو بہبوذ اور نصر الرومی اور احمد بن الرزنجی کے درمیان تین حصوں پر تقسیم کر دیا تھا۔ان میں سے ہر ایک پراس کا تا وان لازم کر دیا تھا۔ جوان میں کسی کے ہاتھ سے ضائع ہوتقریباً بچاس کشتیاں تھیں جن میں تیرا نداز اور نیز وگز ار مقرر کر دیئے تھے۔اپنے سامان اور ہتھیار کے کمل کرنے میں بڑی کوشش کی تھی۔ انھیں دجلہ میں با کے شرقی جا نب عبور کرنے اور الموفق کے ساتھیوں سے جنگ چھیٹر نے کا حکم دیا۔

اس زیانے میں الموفق کی کشتیوں کی تعداد بہت کم تھی۔اس لئے کہ اس کے پاس وہ کشتیاں نہیں آئی تھیں جن کے بنانے کا اس نے تھم دیا تھا۔ جواس کے پاس تھیں وہ دہانہ براوں نہروں کے دہانے میں پھیلی ہوئی تھیں جہاں سے ذبحوں کے پاس رسدآتی تھی۔ فاجر کے مددگاروں کی حالت مضبوط ہوگئی۔اٹھیں الموفق کی کشتیوں میں سے کشتی پر کشتی لے لینے کا موقع مل گیا۔نصیرعرف ابو حزہ ان کے قال سے اور ان کے ساتھ تھیں اور وہی ان کے معاملات کا گھران تھا۔ اس سبب سے الموفق کے شکر والے الموفق کی اس زیا ہے کہ اور کہ ہیں زنجی لشکر پر چیش قدمی نہ کریں کہ استے میں وہ کشتیاں آگئیں جن کے جنابا میں بنانے کا تھم تھا۔ اس نے دجلہ میں زنجیوں کے ان پر ٹوٹ پڑنے کے خوف سے ابوالعباس کواپئی کشتیوں کے ساتھ جا کے ان کے لینے کا تھم دیا کہ لئکر میں وہ پہنچ گئیں۔ زنجیوں نے دیکھا تو لیچائے۔ خبیث نے اپنی میں تھی وہ سالم پہنچا دے۔ ابوالعباس نے انھیں لئے ان کے روکنے اور ان کے لوٹے میں خوب کوشش کرنے کا تھم دیا۔ وہ لوگ اس کے لئے اٹھ کھڑے میں جوب کوشش کرنے کا تھم دیا۔ وہ لوگ اس کے لئے اٹھ کھڑے میں جوب کوشش کرنے کا تھم دیا۔ وہ لوگ اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

### وصیف کی کارگذاری:

ابوالعباس کا ایک بہادر غلام جس کا نام وصیف اور عرف الحجرای تھا ان شتیوں میں جواس کے ہمراہ تھیں تیزی سے بڑھا اور زنجیوں پر تملہ کر دیا۔ جس سے وہ منتشر ہو گئے۔ اس نے ان کا تعاقب کر کے نہرا بوالخصیب تک بھگا دیا۔ دوران تعاقب میں وصیف اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ غنیم نے اپنی کشتیاں دوبارہ اس پر چھیر دیں۔ وہ ایک ننگ مقام تک پہنچ گیا' جس سے کشتیوں کی پتواریں دوسری پتواروں میں پھنس گئیں۔ وصیف کی کشتی کنارے ہٹ گئی اور ساحل سے نکرائے ٹوٹ گئی۔ دوسروں نے اسے گھیرلیا۔ ہرطرف سے اس کا محاصرہ کرلیا۔ شہر پناہ کی دیوار سے بھی زنجی اس پر اتر آئے۔ اس نے مع اپنے ساتھیوں کے اتی سخت جنگ کی کہ میہ لوگ قبل کردیئے گئے۔ زنجیوں نے ان کی کشتیاں لے لیں اور آنھیں نہر ابوالخصیب میں دھکیل دیا۔

### ابوالعباس كارنجى كشتيون يرحمله:

ابوالعباس جنابا کی کشتیوں کومع ان ہتھیاروں اور آ دمیوں کے جوان میں تھے بچے وسالم لے آیا۔ ابواحمہ نے ابوالعباس کوتمام کشتیوں کی سرداری اور ان کے ذریعے سے جنگ کرنے اور ان لوگوں کے متامات رسد کو ہرسمت سے منقطع کرنے کا حکم دیا۔ کشتیاں درست کی گئیں' اور ان میں منتخب تیرانداز و نیز ہ بازتر تیب سے بٹھائے گئے۔ پور ن طرح مضبوطی پیدا کرلی گئیں' ان مقامات میں ان كومقرركيا جهان خبيث كي كشتيان شورش و هنگامه برياكرتي مين -

عادت کے مطابق خبیث کی کشتیاں سامنے آئیں۔ابوالعباس اپنی کشتیاں لے کے مقابلے کو نکلا 'بقیہ ساتھیوں کو بیتھم دیا کہ
اس کے حملہ کرتے ہی وہ بھی حملہ کردیں' لوگوں نے ایساہی کیا۔ان میں گئس گئے 'تیر برسانے' نیز ہ چلانے' اور پھر مارنے لگئ اللہ نے
وشمنوں کو ذکیل کر دیا۔ پشت پھیر کر بھا گے ابوالعباس نے تعاقب کر کے انھیں نہر ابوالخصیب میں دھیل دیا۔ان کی تین کشتیاں ڈوب
سکیں۔دوکشتیاں مع کڑنے والوں اور ملاحوں کے جوان میں تھے لے لی گئیں۔جن پرفتج ہوئی' ابوالعباس نے ان کی گردنیں مارنے
کا حکم دیا۔

محمر بن الحارث كي امان طلي:

ضبیث نے جب یہ معیبت دیکھی جواس کے ساتھیوں پر نازل ہوئی تو اپنے کل کے سامنے کے میدان سے کشتیوں کے نکا لئے سے رک گیا۔ سوائے ان او قات کے جن میں د جلہ الموفق کی کشتیوں سے خالی ہوان کشتیوں کے سامل سے آ گے بڑھانے کو منع کر دیا۔ ابوالعہاس کے حملے سے زنجیوں کی گھبرا ہٹ بہت بڑھ گئی۔ خبیث کے بڑے بڑے ساتھیوں نے امان حاصل کر لی۔ ان میں مجمد بن الحارث العمی بھی تھا۔ اس کے سپر دلشکر منکی اور اس شہر پناہ کی حفاظت تھی جو الموفق کے لشکر کے منصل تھی۔ ایک جماعت کے ساتھ رات کے وقت نکل آیا۔ الموفق نے اسے بہت سے انعامات دیئے۔ خلعت دیا۔ گھوڑ ہے مع ساز و براق مرحمت فرمائے اور خاطر خواہ مطاع ارکر دی۔

### زوجه محمر بن الحارث كانيلام:

محمہ بن الحارث نے اپنی بیوی کے لانے کی بھی تدبیر کی تھی' جواس کے پچپا کی بیٹی تھی ۔ مگروہ عورت اس سے ملنے سے عاجز رہی۔ اے زنجیوں نے پکڑلیا اورخبیث کے بیاس لوٹا لے گئے۔اس نے ایک مدت تک اس کوقید رکھا' پھر نکال کر ہازار میں اس پرصدالگانے کا تھم دیا۔ چنانچہوہ فروخت کردی گئی۔

### احدالبرذي كي اطاعت:

احمد البرذعی بھی امان حاصل کرنے والوں میں تھا کہا گیا ہے کہ وہ خبیث کے ان آ دمیوں میں جوالم ہلمی کے ماتحت تھے سب سے زیادہ بہادر تھا۔ زنجیوں کے سر داروں میں سے مدید اور ابن انگلویہ اور منید بھی امان لینے والوں میں سے تھے۔ ان سب کواس نے خبیث نے خلعت دیئے۔ بہت سے انعامات دیئے گئے اور انھیں گھوڑ ہے کی سواری دی گئی۔ سب کے ساتھ اس نے اچھا برتا و کیا۔ خبیث سے رسد کے مقامات منقطع ہوگئے۔ راستے بند کر دیئے گئے۔

#### معركه نهرا بن عمر:

خبیث نے شبل اورابوالنداء کو جواس کے پرانے معتمد علیہم رفیق تھے اوران پروہ بھروسا کیا کرتا تھا۔ دس ہزاراز نجیوں کے ہمراہ نہر الدیر اور نہر المراۃ اور نہر ابی الاسد کے راستے ان نہروں سے ابطیحہ کی جانب مسلمانوں کے لوٹے اور جوغلہ اور ماکولات پائیں اس کو چھین لینے کی غرض سے نکلنے کا تھم دیا کہ واسط اور بغدا داوراس کے اطراف سے جوغلہ الموفق کے لئکر میں آتا ہے وہ منقطع ہو جائے۔ جب الموفق کوان کی روا گل کی خبر پنجی تو اس نے زیرک کو جوابوالعباس کے مقدمے کاسر دار تھا نا مزد کیا۔ اسے مع اسپنے

ساتھیوں کے ان کی طرف جانے کا تھم دیا۔ بیادہ لشکر میں سے جن کواس نے منتخب کیا اس کے ساتھ کر دیا۔ زیرک چھوٹی بڑی کشتیوں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ اس نے پیادہ لشکر کوڈو ڈلگیوں اور ہلکی کشتیوں میں سوار کر کے تیزی سے روانہ کیا۔ یہاں تک کہ دہ نہرالدیر پہنچا' مگر اسے وہاں ان لوگوں کی کوئی خبر نہ معلوم ہوئی تو وہاں سے وہ ثبت شیریں گیا۔

پھر نہر عدی میں روانہ ہوا یہاں تک کہ نہر ابن عمر کی طرف نکا تو اسے زنجیوں کالشکر استے مجمع کے ساتھ ملا کہ اس کی کثر ت نے اسے خوف زوہ کر دیا۔ اس نے ان کے جہاد میں اللہ سے دعائے خیر کی اور ان پراسپے بصیرت اور استقلال والے ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کر دیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ بھاگے۔اسلحہ سے پورا کام لیا۔ بڑا رن پڑا بہتیرے خوق کر دیتے اور بہتوں کو گرفتار کر لیا۔

ان کی کشتیوں میں ہے وہ لے لیں جن کالیناممکن ہوا' اوروہ غرق کرویں جن کا غرق کرناممکن ہوا۔ جو کشتیاں لیں وہ تقریبا چارسوٹھیں ۔ جوقیدی اورسر ہمراہ تھے وہ لے کے الموفق کے لئنگر میں آگیا۔اوراسی سال ۲۴/ ذی المجبکوخودالموفق اوراس کے لئنگر نے فاسق کی بہتی کواس کی جنگ کے لئے عبور کیا۔

### موفق کا در یا عبور کرنے کا سبب:

اس کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ فاسق کے ساتھیوں کے رؤسانے جب بیدد یکھا کہ ان پر بیہ مصیبت نازل ہے کہ جوان میں سے لکا قبل کیا گیا اور جوستی میں رہا اس پر بخت محاصرہ کیا گیا تو پھران میں سے کوئی نہیں نکلا۔اورا سفخص کا حال دیکھا جوان میں سے امان کے ساتھ نکلا اس کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس کے جرم سے درگزر کی گئی تو وہ لوگ امان کی طرف مائل ہو گئے اور جرطر ح سے بھا گئے گے اور ابواحد کی امان میں جانے گئے۔

جب بھی اس کی طرف جانے کاراستہ پالے۔اس سے اس پررعب بیٹھ گیا اور اسے ہلاکت کا یقین ہوگیا۔اس نے ہراس ست میں جس میں اس کے شکر سے بھا گئے کاراستہ تھا دربان اور محافظ مقرر کردیئے۔اور انھیں ان اطراف کے روکنے کا تھم ویا اور نہروں کے دہانوں پر ان لوگوں کو مقرر کیا جو اس سے کشتیوں کے نکلنے کوروکیس۔اس نے ہرسڑک اور راستے اور بنائے تا کہ اس کی بستی سے کوئی نکل نہ سکے۔ زنجی سر داروں کی ایک جماعت کی ورخواست:

صاحب الزنج کے سرداروں کی ایک جماعت نے الموفق کو پیام بھیجا۔ جس میں اس سے امان کی درخواست کی تھی کہ وہ جنگ کے لئے لئکرروا نہ کرے کہ لوگ اس کے پاس آنے کا موقع پائیں الموفق نے ابوالعباس کواپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ موضع نہر الغربی کی جانب جانے کا تھم دیا۔ اور علی بن ابان اس زمانے میں اس نہر کو گھیر ہے ہوئے تھا چنا نچہ ابوالعباس اپنے متخب ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوا اور اب کے ہمراہ چھوٹی بردی کشتیاں اور (معابر) عارضی پل کی کشتیاں بھی تھیں اس نے النہر الغربی کا قصد کیا اور المہلمی اور اس کے ساتھی اس کی (ابوالعباس کی) جنگ کے لئے تیار ہو گئے تو فریقین کے درمیان آتش جنگ بھڑ کہ اٹھی اور ابوالعباس کے ساتھی غالب آئے اور زنجی مغلوب ہو گئے۔

ابوالعباس اورعلی بن ابان کی جنگ:

ناس نے سلیمان بن جامع ہے مع زنجوں کی جماعت کثیر کے المہلنی کی امداد کی اور اس بروز مبحے آخروتت عصر تک برابر

جنگ ہوتی رہی۔اوراس دن فتح ابوالعہاس اوراس کے ساتھیوں کی ہوئی۔اورخبیث کےسرداروں کی وہ جماعت جنہوں نے امان طلب کی تھی اس کے پاس چلی گئی۔اوران کے ہمراہ زنجیوں وغیرہ کے سواروں وغیرہ کی بھی بہت بڑی جماعت تھی۔تو اس وقت ابو العباس نے اپنے ساتھیوں کو چھوٹی بڑی کشتیوں کی جانب واپس ہونے کا حکم دیا۔ اور وہ بھی واپس ہوا۔ چنانچہ وہ اپنی واپسی میں خبیث کی بنتی ہے بڑھ گیا' یہاں تک کہ موضع نہرالاتر اک تک پہنجا۔

ابوالعباس كازنجيون يردوباره حمله:

اس کے ساتھیوں نے نہر کے اس مقام میں زنجیوں کی اتنی کم تغداد دیکھی کہ آخیں ان لوگوں کا جو وہاں تھے لا کچ پیدا ہوا۔انھوں سے ان زنجوں کی جانب قصد کیا حالا نکہ ان کے اکثر ساتھی مدینہ الموفقیہ واپس ہو چکے تھے۔وہ لوگ زمین کے قریب ہوئے اور اس پر چڑھے اور انھوں نے ان سڑکوں میں داخل ہونے کی بڑی کوشش کی۔ان کی ایک جماعت شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گئی۔اوراس پرزنجو ںاوران کے گروہوں کی بھی ایک جماعت تھی چنانچہ وہاںان میں ہے جس کے یاس بہنچےاسے انھوں نے ل کر دیا اور فاسق نے انھیں دیکھ لیاوہ لوگ ان کی جنگ کے لئے جمع ہو گئے ۔اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے زیادہ کوشش کی جب ابولعہاس نے خبیثوں کا جمع ہونا اور ان کامتفق ہونا اور ان لوگوں کی کثرت دلیھی جوان میں ہے اس مقام پرواپس آ گئے تھے ہاو جود ا پنے ساتھیوں کی قلت تعداد کے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو کشتیوں میں اس کے ہمراہ تھے۔ دوبارہ ان پربلیٹ پڑااورالموفق کے پاس بطلب امداد قاصدروانه كردياب

غلاموں میں ہے جوبعبلت اس کے لئے تیار ہو گئے اس کی مدد کے لئے چھوٹی بڑی کشتیوں میں اس کے یاس پہنچ گئے۔ چنا نچہ وہ زنجیوں پر غالب آ گئے اورانھیں کلست دے دی۔اورسلیمان بن جامع نے جب ابوالعباس کے ساتھیوں کا زنجیوں پرغلبہ دیکھا تھا۔ تو وہ بڑی جماعت کے ہمراہ او پر چڑھنے کے اراد ہے سے نہر میں کودیڑا تھا۔ چنانچہوہ نہرعبدانٹدتک پہنچا تھا کہ ابوالعباس کے ساتھیوں نے پشت پھیرلی۔ حالانکہ وہ لوگ اپنی جنگ میں اس مخفس کے مقاطع میں جوان سے جنگ کرتا تھا۔ مقاطع میں جھے رہتے تھے۔اور زنجیوں میں ہے جوان ہے بھا گنا تھااس کی تلاش میں بوری کوشش کرتے تھے۔

#### سليمان بن جامع كاعقبي حمله:

سلیمان ان کے بیچھے ہے ان پر آپڑا۔ ڈھول بج تو العباس کے ساتھی بھا گے اور ان پر زنجی بھی ملیٹ پڑے جوان کے سامنے ے بھا گے تھے۔الموفق کےغلاموں اور اس کے فشکر وغیرہ کی ایک جماعت برمصیبت آگئی اور چند جھنڈے اور بھا گئے والے ان زنجوں کے قبضے میں آ گئے۔ابوالعباس نے اپنے بقید ساتھیوں سے مدافعت کی تو ان میں سے اکثر محفوظ رہے۔وہ انھیں لوٹالا یا۔اس واقعے نے زنجیوں اوران کے پیرووں کولا کچ میں ڈال دیا اوران کے دلوں کومضبوط کر دیا۔ پھرالموفق نے خبیث کی جنگ کے لئے ا بینے تمام کشکر کے عبور کرانے کا ارا دہ کیا اور ابوالعباس کواور تمام سر داروں اور غلاموں کوعبور کے لئے تیار ہونے کا حکم دیا اور ہرشم کی کشتیوں اور عبور کرنے کے عارضی بلوں کے جمع کرنے اوران کےان لوگوں میں تقتیم کرنے کا حکم دیا۔

ابواحمه کی پیش قدمی:

صرف اس دن ٹھیر گیا کہ جس میں اس نے عبور کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو ایسے جھکڑ چلے جنھوں نے اسے اس سے باز رکھا اور

24

مدت تک تیز وتند ہوا چلتی رہی تو الموفق نے مہلت دے دی۔ آندھی ختم ہونے پراس نے عبور کیا اور فاجر کے قبال کی تیاری شروع کردی۔ جب حسب خواجش سب پچھ مہیا ہو گیا تو ہڑی جماعت اور پوری تیاری کے ساتھ ۲۴٪ دی المجبہ ۲۲۵ ہے ہوم چہار شنبہ کو عبور کیا۔ اکثر سپا ہیوں کو کشتیوں بیں سوار کرانے اور ابوالعباس کوان کے ہمراہ روانہ ہونے کا تھم دیا۔ تنام پیادہ اور سواروں ہے مردار بھی ساتھ تھے۔ عزم بیقا کہ نہر منگی کے پچھلے جھے سے فاجروں کے لیس پشت سے آئے۔ اپنے آزاد کر دہ غلام مسرور اللی کو نہر غربی کے قصد کا تھم دیا کہ اس کی وجہ سے ضبیت اپنے ساتھیوں کے متفرق کرنے پر مجبور ہوجائے ۔ نصیر عرف ابوجزہ اور ابوالعباس کے غلام رشیق کو جواس کے ساتھیوں بیں سے تھا اور اس کی کشتیاں بھی ان کشتیوں کے برابر تھیں جن میں نصیر تھا۔ دہانہ نہر ابوالخصیب کے قصد کا اور ضبیث کی کشتیوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔ اس نے ضبیث سے کہیں زیادہ کشتیاں فراہم کرلیں ۔ سپاہی تیار کرکے مقابلے کے لئے منتی کرلئے۔

# ابواحمه کاشهریناه کی ایک دیوار پر قبضه:

ابواجمہ نے مع ان تمام لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے خبیث کے شہر کی دیواروں میں سے اس دیوار کا ارادہ کیا جس کواس نے اپنے بیٹے اٹکا کے سے مضبوط کردیا تھا اور اسے علی بن ابان اور سلیمان بن جامع اور ابرا ہیم بن جعقے اور ابنا اکر لشکر ہمتع کردیا تھا۔
دیا تھا۔ گونوں منجنیقوں (عرادات) اور ناوک کی کمانوں سے چھپا دیا تھا۔ تیرا نداز جہتع کردیئے تھے اور ابنا اکر لشکر ہمتع کردیا تھا۔
جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہواتو الموفق نے اپنے تیرا نداز اور نیزہ باز غلاموں اوجھیوں کواس دیوار کے زدیک ہونے کا تھم دیا جس میں فاسق جمع سے اور ان کواوں کے درمیان نہر الاتر اک حاکل تھی جو بہت چوڑی اور بہت گہری تھی وہ لوگ نہر کے پاس پنچے تو وہ رک غل مچا کے عبور کرنے پر برا کھیختہ کیا گیا تو پار کر گئے حالا نکہ فاسقین پھر برساتے اور تمام آلات مدافعت سے لڑر ہے تھے۔ مگران لوگوں نے ان سب پرصر کیا یہاں تک کہ نہر سے گزرے اور دیوار تک پہنچ گئے ۔ وہ مزدوران کے ساتھ نہیں اللہ نے ہتھیا روں کے ذریعے سے دیوار کو ڈ نے پر مقرر ہوگے۔ پہنچ بتھے جواس کے منہدم کرنے کے لئے مہیا کے گئے تھے۔ غلام اپنچ ہتھیا روں کے ذریعے سے دیوار کو ڈ نے پر مقرر ہوگے۔ وہاں الموفق کا آبکہ جھنٹر انصب کر دیا۔ فاستوں نے دیوار کی تھا ظت ترک کردی اور شدید جنگ کے بعدان لوگوں سے اس کا تخلیہ ہوگیا' اور دونوں فراتی کی تعداد کثیر مقتول ہوئی۔ الموفق کے ساتھی دیوار کی مافت کر کردی اور شدید جنگ کے بعدان لوگوں سے اس کا تحرب تخلیہ ہوگیا' اور دونوں فراتی کی تعداد کثیر مقتول ہوئی۔ الموفق کے ساتھی دیوار پر غالب آگئو جنٹے آلات حرب پینداموں کے سر داروں اور ان کے سر برآ وردہ لوگوں میں سے تھا جب الموفق کے ساتھی دیوار پر غالب آگئو جنٹے آلات حرب پیل علاموں کے سر داروں اور ان کے سر برآ وردہ لوگوں میں سے تھا جب الموفق کے ساتھی دیوار کی قالب آلیہ تھیا۔ آلا تہ حرب پر غلاموں کے سر برآ وردہ لوگوں میں سے تھا جب الموفق کے ساتھی دیوار بر غالب آگئو تو تھنے آلات حرب پر غلاموں کے سر داروں اور ان کے سر برآ وردہ لوگوں میں سے تھا جب الموفق کے ساتھی دیوار بر غالب آگئے تو تو تھنے آلا ان حرب کی خالاموں کے سر برادر برائی المور ان اور ان کے سر برآ وردہ لوگوں میں سے تھا جب الموق کے سر برادر پر اس برادر ہوگا ہے۔

ابوالعباس كاغلبه:

ابوالعباس نے نشکر کے ہمراہ نہر منکی کا قصد کیا تھا۔ علی بن ابان المہلی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے اور رو کئے کے اراوے سے روانہ ہوا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا تو ابوالعباس اس پر غالب آیا۔ اسے شکست دی۔ بہت بڑی جماعت کوتل کر دیا۔ المہلی بلٹ کر بھا گا۔ ابوالعباس اس مقام تک پہنچ گیا جہاں ہے اس نے فاسق کے شہر میں پہنچنے کا اندازہ کیا تھا جو نہر منگی کے ختم پر تھا۔ وہ یہ ہجھتا تھا گا۔ ابوالعباس اس مقام تک پہنچ گیا جہاں ہے اس نے فاسق کے شہر میں پہنچنے کا اندازہ کیا تھا جو نہر منگی کے ختم پر تھا۔ وہ یہ ہجھتا تھا کہ اس مقام سے داخل ہو نامہل ہو تا میں اس مقام سے داخل ہو نامہل ہو تا وار تھا۔ اپنے ساتھیوں کو اس امر

وضرب اور آتشیں کمانیں اس پرتھیں سب کوچلا دیا۔علاقے کاتخلیہ کر دیا اور اس کی حفاظت ترک کر دی۔

پرآ مادہ کیا کہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے سے عبور کریں۔ پیادہ لشکرنے تیر کرعبور کیا۔لوگ دیوار تک پہنچ گئے۔ اس میں اتنابڑا موکھا کردیا کہ داخل ہونے کی گنجائش ہوگئی۔اندر گئے تو آگے والے جھے سے سلیمان بن جامع کا مقابلہ ہوا۔ جب انجملنی کے وہاں سے بھاگ جانے کی خبر پینچی تو وہ اس ملاقے سے ان لوگوں کی مدافعت کے لئے سائے آگیا تھا۔ان لوگوں نے اس سے جنگ کی۔اس جماعت کے آئے الموفق کے دس غلام تھے۔انھوں نے سلیمان اور اس کے کثیر التعداد ساتھیوں کی مدافعت کی۔ان کو بہت مرتبہ شکست دی۔اپ بقید ساتھیوں سے انھیں دفع کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے اپنے مقامات پروالیس ہوگئے۔
شہر پناہ کی ویوار کی انہدام:

محمہ بن حماد نے بیان کیا کہ جب الموفق کے ساتھی اس مقام پر غالب آگے جے فاس نے اپنے بیٹے اور اپنے ذکورہ بالا ساتھیوں اور اپنے سر داروں سے محفوظ کیا تھا۔الموفق کے ساتھیوں نے اس دیوار کوجس کے پاس تک وہ پہنچے تھے حتی الا مکان تو ٹر پھوڑ ڈالنا چاہا۔ان کے پاس ایٹ کے بہتے کے تھے۔انھوں ڈالنا چاہا۔ان کے پاس اپنے پھاؤ ٹروں اور آلات انہدام کے ساتھ وہ لوگ پہنچ جومہندم کرنے کے لئے مہیا کئے تھے۔انھوں نے دیوار میں گئی مو کھے کرد یئے۔الموفق نے خندق کے لئے ایک پھیلتا ہوا بل تیار کیا تھا جو اس پر پھیلا دیا گیا۔تمام لوگوں نے عبور کیا خبیثوں نے دیوار سے بھی بھا گے جس کی انھوں نے پناہ لی تھی۔ علی بین ابان کی شدید مدافعت ویسیائی:

الموفق کے ساتھی اس خائن دغاباز کے شہر میں داخل ہو گئے فاجراوراس کے گروہ پشت پھیر کے بھا گے۔الموفق کے ساتھی ان کا تعاقب کررہ ہے سے ان میں ہے جس کے پاس تک پہنچ جاتے ہے اسے قل کرڈالتے ہے۔ یہاں تک کدوہ لوگ نہرا بن سمعان تک ہوئی جا تے ہے این سمعان کا مکان الموفق کے ساتھیوں کے ہاتھ میں آگیا۔انھوں نے جو پچھاس میں تھا اسے جلایا اور منہدم کر دیا۔ فاجر نہرا بن سمعان پر بہت دیر تک تھمرے اور شخت مدافعت کرتے رہے۔الموفق کے بعض غلاموں نے علی بن ابان المہلسی پر جملہ کیا تو وہ اس سے پشت پھیر کر بھا گا۔اس نے اس کی تہدکو پکڑلیا تو اس نے اپٹی تہدکو اتار کے غلام کے حوالے کر دیا اور موت کے قریب پہنچ کا رہی الموفق کے ساتھیوں نے زنجو ں پر نہایت سخت جملہ کر کے نہرا بن سمعان سے بھگا دیا اور میدان کے کنارے تک پہنچا دیا۔ البوا حمد کا عراجعت کا حکم:

فاس کواپ ساتھیوں کی شکست کی اور الموفق کے ساتھیوں کی تمام اطراف سے شہر میں داخل ہونے کی خبر پہنچی تو وہ ایک جماعت کے ہمراہ سوار ہوکر روانہ ہوا۔ اے الموفق کے ساتھی مل گئے حالانکہ وہ لوگ اے اپنے میدان کے کنار سے بچھتے تھے۔ انھوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جولوگ ہمراہ تھے منتشر ہو گئے اور اے انھوں نے نہا چھوڑ دیا۔ کوئی بیادہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنی کشتیوں میں وُ ھال اس کے قور سے منہ پر ماری۔ اور میہ بالکل غروب آفتاب کے دفت ہوا۔ المنوفق نے اپنے ساتھیوں کواپی اپنی کشتیوں میں واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ اس طرح شیخ وسالم بیلئے کہ وہ خبیثوں کے بہت سے سر لا دے ہوئے اور قتل و جراحت اور مکانات اور واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ اس طرح شیخ وسالم بیلئے کہ وہ خبیثوں کے بہت سے سر لا دے ہوئے اور قتل و جراحت اور مکانات اور بازاروں کی آتش زنی میں سے جو پچھان کی خواہش تھی اسے حاصل کر چکے تھے۔ ون چڑھے فاجر کے سر داروں اور سواروں کی ایک بازاروں گئی اور جزریعنی پانی کا اتار بڑھ گیا۔ اگر کشتیوں میں سوار کرنے کے لئے تو قف کی حاجت ہوئی۔ رات کی تھیل گئی اور شالی تیز ہوا چلئے گی اور جزریعنی پانی کا اتار بڑھ گیا۔ اگر کشتیاں کچڑ میں پھنس گئیں۔ خبیث نے اپنے گروہوں کو تاریکی پھیل گئی اور شالی تیز ہوا چلئے گی اور جزریعنی پانی کا اتار بڑھ گیا۔ اگر کشتیاں کچڑ میں پھنس گئیں۔ خبیث نے اپنے گروہوں کو تاریکی پھیل گئی اور شالی تیز ہوا چلئے گی اور جزریعنی پانی کا اتار بڑھ گیا۔ اگر کشتیاں کچڑ میں پھنس گئیں۔ خبیث نے اپنے گروہوں کو

ا بھارا تو ان میں ہےا یک جماعت نگلی اور پیچھےرہ جانے والی کشتیوں پر حملہ کردیا۔وہ ان میں کسی قدر کامیاب ہو گئے اورا یک جماعت کوتل کر دیا۔اس روز نہر غربی میں اس ون مسرور البغی اوراس کے ساتھیوں کے بالمقابل بہبوذ تھا جس نے حملہ کر کے ایک جماعت کوتل اور پچھلوگوں کو گرفتار کرلیا۔ان کے چند گھوڑے اس کے قبضے میں چلے گئے۔اس واقعے نے الموفق کے ساتھیوں کی خوتی کو مکدر کر دیا۔ زنجی کشتیوں کی غرقا تی :

اسی روز خبیث نے اپنی تمام کشتیاں د جلے میں نکال دی تھیں' جن میں رشیق سے جنگ کرنے والے تھے۔اور رشیق نے ان میں سے چند کشتیوں پر حملہ کر کے پچھ خرقاب کر دیں۔اور پچھ جلاڈ الیس۔بقیۃ السیف نہرا بوالخصیب کی جانب بھاگ گئے۔ ایک عرب جماعت کی امان طبی:

ور ہے کہ اس روز فاسق اور اس کے ساتھیوں پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جس نے انھیں نہر الامیر اور القندل اور ابرسان اور عبادان اور تمام و یہا ہے کی جانب منتشر ہونے اور اپنے مند کے بل بھا گئے پر مجبور کر دیا۔ اس روز محمد برادرسلیمان بن موسی الشعرانی اور عبیلی بھا گئے۔ دونوں البادیہ کے ارادے سے جارہے تھے کہ الموفق کے ساتھیوں کے واپس جانے کی خبر پیچی تو پلیٹ آئے عربوں کی ایک بھا گئے جوفاسق کے لئے قاصد بھیجے۔ اس نے ایک بھا عت بھی بھا گئ جوفاسق کے لئے قاصد بھیجے۔ اس نے انھوں بنا اور کی اور ان کے پاس کشتیاں روانہ کیس سوار کرا کے الموفقیہ بھیج دیا۔ حسب تھم انھیں خلعت میں انعام ملے اور وظا کف ملئے گئے۔ انھوں بن صالح کی امان جانج کی امان جانچ کی جانچ کی امان جانچ کی جانچ کر دیا۔ حسب جانچ کی دیا۔ حسب جانچ کی امان جانچ کی جست کی جانچ ک

فاجر کے ان ہو ہے ہوئے۔ مرداروں ہیں ہے جھوں نے امان کی خواہش کی ریحان ابن صالح المغر بی بھی ہے جو ضبیث کے بیٹے عرف انکلائے کے در بانوں کاوالی تھا۔ ریحان نے اپنے اوراپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے لئے بطلب امان ایک عرفی سکھا۔ اس کی درخواست کو قبول کرلیا گیا۔ اس کے پاس ذیر کے عردار کے ہمراہ جوابوالعباس کے مقد ہے کا سردارتھا بہت کی چھوٹی بڑی کھتیاں اور عارضی بل بھی ویئے کے زیر کے نہرالیہو و سے روائہ ہو کے اس مقام پر پہنچا جوالمطوعہ کے نام ہے مشہور ہے۔ وہاں اس نے ریحان اوراس کے ان ساتھیوں کو پایا۔ زیر کے ریحان اوراس کے ساتھیوں کے پاس اس مقام پر پہنچا جوالمطوعہ کے نام ہے مشہور ہے۔ وہاں اس نے ریحان اوراس کے ان ساتھیوں کو پایا۔ زیر کے ریحان اوراس کے ساتھیوں کے پاس اس مقام پر پہنچنے کے بارے میں پہلے سے وعدہ ہو چکا تھا۔ زیر کے ان لوگوں کو الموثق کے حضور میں لئے آیا تو الموثق نے ریجان کے لئے گئی خلعوں کا تھا ہو نی انعامات دیے گھوڑ ہے مع ساز وسامان سر فراز فر مائے اور عمدہ عمد عطیات دیے۔ ساتھیوں کو بھی خلعت کے مکان کے رو برو لے جانے کا تھم دیا۔ وہاں وہ لوگ شتی میں ٹھیر گئے تو لوگوں کو ریجان اوراس کے ساتھیوں کو سواز کر کے خبیث کے مکان کے رو برو لے جانے کا تھم دیا۔ وہاں وہ لوگ شتی میں ٹھیر گئے تو لوگوں کو ریجان اوراس کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے علاوہ ایک دوسری جماعت نے بھی امن میاس کر لیا۔ وہ بھی اکرام واحسان کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں شائل کر دیئے گئے۔ ریجان کا ٹکلنا چار شبنے والی جنگ کے بعد عاصل کر لیا۔ وہ بھی اکرام واحسان کے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں میں شائل کر دیئے گئے۔ ریجان کا ٹکلنا چار شبنے والی جنگ کے بعد

متفرق واقعات:

اس سال احمد بن عبدالله الجنتاني اپنے گمان كے مطابق عراق پر قبضے كے ارادے سے سامنے آيا۔ سمنان تك پہنچا اور اہل

الرائے نے حفاظت کرلی اوراپیج شہر کومضبوط کرلیا۔ پھروہ سمنان سے خراسان واپس جانے کولوٹا۔

اسی سال بسبب شدت گر ما شروع ہی میں تعداد کثیر کے کے راستے سے واپس آھٹی اور زیادہ تعداد روانہ ہوگئی۔ جولوگ روانہ ہو گئے ان میں سے بہت سے گرمی کی شدت اور بہت سے پیاس کے مارے مرگئے۔ بیسب شروع ہی میں ہوا۔ اسی سال قبیلہ فزارہ نے تجار پرحملہ کیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے ان سے سات سوگھری کپڑا چھین لیا۔

اسی سال زمانہ جج میں احمد بن طولون کا عامل مع اپنے لشکر کے اور عمر بن اللیث کا عامل مع اپنے نشکر کے جمع ہوئے۔ ہرایک نے اپنے ساتھی ہے سبحد ابراجیم خلیل الرحمٰن میں مغیر کے واپنی جانب اپنا جبنڈ انصب کرنے کے بارے میں جھڑا کیا۔ ہرایک نے یہ دعو کیا کیا کہ تولیعۃ اس کے ساتھی کو ہے۔ دونوں نے تکواریں سونت لیس تو بڑے بڑے لوگ صجد سے نکل گئے۔ ہارون بن محمد کے زلجی فظاموں نے عمرو بن اللیث کے ساتھی کی اعانت کی۔ وہ جہاں چا ہتا تھا تھیر گیا۔ ہارون نے جو کے کا عامل تھا خطبے کو مختصر کر دیا اور لوگ صحح وسالم رہے۔ اس زمانے میں وہ شخص جو ابوالمغیر ہ المحزومی نے نام سے مشہور تھا اپنی مختصری جمعیت کے ساتھ در بانی کرتا تھا۔ اسی سال الطباع کو سامرا سے جلا وطن کیا گیا۔

اس سال الجحتاني نام كورجم ودينار وهلوائي جن مين سودينار كاوزن وس والگ تفا اور درجم كاآتم والگ ساك السي السلك والقدارة لله والحول والقوة بالله كلا اله الا الله محمد رسول الله لكها بواتفا وراس كايك كنار كالمعتمد على الله باليمن والسعادة اور دوسر كنار الوافى احمد بن عبدالله لكها بواتفا

امير رخج بإرون بن محمد:

اس سال ہارون بن محمد بن اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ الہاشمی نے لوگوں کو جج کرایا۔

# المكرم كالتعات

# جعفر بن ابربيم السجان كوامان:

کی مخرم یوم شنبہ کوجمنم بن ابراہیم السجان نے ابواحمد الموفق سے بناہ ما گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سبب وہ جنگ ہوئی جو آخر ذی الحجہ ۲۹ سے میں ابواحمد سے ہوئی۔ جس کا ہم نے اس کے قبل ذکر کیا ہے۔ ریحان بن صالح المغز بی مع اپنے ساتھیوں کے فاجر کے لئے کہ السجان اس کے قابل اعتماد لوگوں میں کے لئنگر بھاگ گیا اور ابواحمد سے جاملا اس کے خابل اعتماد لوگوں میں سے تھا۔ ابواحمد نے السجان کے لئے ضلعت وعطایا وا نعامات اور تنخواہوں اور سوار یوں کا تھم دیا۔ جا گیر مقرر کی گئی اور اسے ابوالحباس کے ماتھیوں نے اسے کے ماتحت کردیا گیا۔ اور اسے شتی میں سوار کر کے فاس کے کہا نے ساتھ وی کے ماتھیوں نے اسے کے ماتحت کردیا گیا۔ اور اسے گفتگو کی اور انھیں میر بتایا کہ وہ خبیث کی جانب سے دھو کے میں ہیں۔ اس کے کذب و بدکاری سے اسے دیکھوا تقدیت تھی اس سے آٹھی کی اور انھیاں کو سوار کیا گیا۔ خبیث کے لئے میں لوگوں کا تا نتا بندھ گیا۔ بعد اس جنگ کے لیے۔ ساتھوں کو کہا۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا۔ امن کے ماتھیوں کو کہا۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا۔ امن کے ماتھیوں کو کہا۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا۔ امن کے ماتھیوں گئے اور خبیث کے بیاس سے نگلنے میں لوگوں کا تا نتا بندھ گیا۔ بعد اس جنگ کے لئے خبیث کی طرف عبور نہیں کرتا تھا اور اپنے ساتھوں کو جو کہر کی کا کھوں کو کا تا تا بندھ گیا۔ بعد اس جناسے میں کو کہ کا کہ کا کہ جنگ کے لئے خبیث کی طرف عبور نہیں کرتا تھا اور اپنے ساتھوں کو جو کہر کی الحجہ کیا جو کہا تھا اور اپنے ساتھوں کو

رہیج الآ خرتک اس سے چھوڑے رہا۔

### محمد بن الليث كي شكست وگرفتاري:

اس سال عمر بن اللیث اپنے عامل فارس محمد بن اللیث کی جنگ کے لئے فارس گیا۔عمرونے اے شکست دی۔اس کے شکر کو تباہ کر دیا۔محمد بن اللیث ایک جماعت کے ساتھ نچ گیا۔عمراصطحر میں داخل ہوا اس کواس کے ساتھیوں نے لوٹ لیا۔عمرو نےمحمد بن اللیث کی جنتجو میں روانہ کیا۔اس پر کامیا بی حاصل ہوگئی اور گرفتار کرکے لایا گیا۔پھرعمروشیراز جائے تقیم ہوگیا۔

اسی سال کے ماہ ربیج الاول میں ۸/ تاریخ کو بغدا دمیں زلزلہ آیا اوراس کے بعد تین دن تک بخت بارش ہوتی رہی' چارمرتبہ باگری۔

# العباس بن احمد اور احمد بن طولون کی جنگ:

اس سال العباس بن احمد بن طولون اپنے باپ سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔اس کا باپ احمد نکل کرا سکندریہ تک آیا۔وہ اس پر فتح مند ہو گیا۔اورا سے مصرِ تک لوٹا دیا۔ پھرخود بھی اس کے ساتھ مصر کولوٹ لیا۔

# ابواحد كاد بوارك انبدام كاحكم:

اسی سال ۱۶/ رہیج الا خرکوابواحمہ نے اس امر کے بعد کہاس نے اپنے قیام الموفقیہ کے زمانے میں فاجر پرتنگی اور محاصر ہ اور اس کے پاس رسد چیننے کے انسداد کے ذریعے ہے اس کی قوت کوا تنامنعمل کرنے کے بعد کہاس کے ساتھیوں میں 'سے جماعت کثیر نے امن حاصل کرلیا اس کے شہر کی جانب عبور کیا۔ جب اس نے عبور کا ارادہ کیا تو بیان کیا گیا ہے کہ اپنے فرزندا بوالعباس کواس مقام کے قصد کا تھم دیا جس کا اس نے خود ارادہ کیا تھا۔ بیخبیث کےشہر کی وہ دیوارتھی جس کووہ اپنے بیٹے اور بڑے بڑے ساتھیوں اور سر داروں کے ذریعے سے گھیرے ہوئے تھا۔ابواحمد نے دیوار کے اس مقام کا قصد کیا جونبرمنکی اورنبرابن سمعان کے درمیان تھا۔ ا سینے وزیر صاعد کو دہانہ نہر جوی کورے ارادے کا تھم دیا۔ زیرک اس کی مددیر مامور ہوا۔مسر ورابلخی کونہر الغربی کے قصد کا تھم دیا۔ مز دوروں کی ایک جماعت کواس دیوار کے ڈھانے کے لئے ہرایک کے ساتھ کر دیا جوان کے قریب ہو۔ان سب کو پیچم دیا کہ دیوار کے مہندم کرنے سے زیادہ کچھ نہ کریں اور نہ خبیث کے شہریں داخل ہوں۔ جن اطراف ٹیں سر داروں کوروا نہ کیا' ان میں سے ہر طرف الیں کشتیاں مقرر کیں جن میں تیراندار تھے۔ اٹھیں تھم دیا کہان مزدوروں اور آ دمیوں کی جود یوار کومنہدم کریں۔تیروں کے ذریعے ہےان کی ان لوگوں سے حفاظت کریں جومدا فعت کے لئے تکلیں۔ دیوار میں بہت ہے مو کھے کر دیئے گئے۔اوران تمام موکھوں سے ابواحمہ کے ساتھی فاجر کے شہر میں داخل ہو گئے ۔ ضبیث کے ساتھی ان سے جنگ کرنے آئے تو ابواحمہ کے ساتھیوں نے انھیں شکست دی۔تعاقب کرتے ہوئے اندر گھس گئے شہر کے راستوں نے انھیں جدااور گلی اور کوچوں نے ان کومنتشر کر دیا۔اس مقام ے بہت دور بھنج گئے جہاں اس سے پہلی مرتبہ بینیے تھے اُنھوں نے آگ لگائی اور قبل کیا۔خبیث کے ساتھی پلٹ پڑے۔ابواحد کے ساتھیوں پرحملہ کر دیا۔ان اطراف سے کہ جنمیں وہی جانتے تھے اور کوئی دوسراان سے واقف نہ تھا۔ان کے پوشید ولٹکرنکل آئے۔ابو احمد کے وہ ساتھی جوشہر کے اندر داخل تھے حیران ہو گئے۔اپنی جان ہے مدا فعت کی اور د جلے کی جانب لوئے۔اکثر و ہاں پہنچ گئے۔ بعض وہ تھے جوئشتی میں داخل ہو گئے 'بعض وہ تھے کہا پنے آپ کو پانی میں ڈال دیااورانھیں کشتی والوں نے بکڑلیا۔اوربعض وہ تھے کہ

قل کردیئے گئے۔خبیث کے ساتھیوں کو پچھ ہتھیاراورلوٹ کا مال مل گیا۔ راشداورابن اخت مفلح کی ثابت قدمی:

ابواحمہ کے غاموں کی ایک جماعت جمن کے ہمراہ راشداورموی بن اخت منظی بھی مع غاموں کے سرداروں کی ایک جماعت کے ہتے جوان لوگوں کے علاوہ ہتے کہ اس معرکے میں مستقل مزاج رہے تھے ابن سمعان کے مکان کے سامنے ثابت قدم رہے۔
انھیں زنجوں نے گھیرلیا۔ بکٹر ت جمع ہو کے ان کے اور کشتیوں کے درمیان حائل ہو گئے ۔ انھوں نے مدافعت کی یہاں تک کہ کشتیوں تک پہنچ کے سوار ہو گئے ۔ تقریبا تمیں دیلی غلام زنجوں کے مقابلے میں ٹھیر کرلوگوں کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ لوگ سیح وسالم رہے ۔ وہ تیسوں غلام فاجروں سے اپنی مراوحاصل کر چکے تھے کہ اغیار کی شرارت سے قبل کردیئے گئے ۔ اس جنگ میں جو پچھ زنجوں کو حاصل ہواوہ لوگوں کو بہت گراں گزرا۔ ابواحمہ مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے اپنے شہر الموفقیہ واپس ہوا اور ان سب زنجوں کو حاصل ہواوہ لوگوں کو بہت گراں گزرا۔ ابواحمہ مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے اپنے شہر الموفقیہ واپس ہوا اور ان سب کے جمع کرنے کا تھم دیا۔ شارہ و چکا تو ان کی فہرست پیش ہوئی ۔ اس نے جو کہوں نوٹر اور کوگوں نے ان کی فہرست پیش ہوئی ۔ اس نے جو کہوں ان لوگوں کے خواری قیاری نوٹر اور کھا۔ جب ان لوگوں نے اس کے ہما ندوں کے سماندوں کے کہوان لوگوں نے ان کے ہما ندوں کے ساتھ جن پران کی فرمانبر داری میں مصیبت آئی اس سلوک کو دیکھا تو سب کے دل خوش ہو گئے اور عام تعریف کی گئی۔

اسی سال اعراب کی ایک جماعت ہے ابوالعباس کو جنگ کرنی پڑی جو فاسق کورسد پہنچاتے تھے۔ابوالعباس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

# ما لك بن بشران كوصاحب الزنج كي مدايت:

بیان کیا گیا ہے کہ فاس نے جب بھر ہے کو میران کر دیا تو اپنے قدیم ساتھیوں میں سے وہاں کے ایک شخص کو والی بنایا جس کا نام احمد بن موسی ابن سعیدعرف القلوص تھا۔ بھر ہ فاسق کے لئے ایک بندرگا بن گیا۔ جس میں اعراب اور تجاراتر تے تھے اور فلہ اور ہم تھم کا مال تجارت لاتے تھے۔ جو پچھو ہاں اتر تا تھا وہ خبیث کے لئنگر کے لئے روانہ کر دیا جا تا تھا۔ یہاں تک کہ ابواحمد نے طبیبیا فتح کر لیا اور القلوص کو کر فقار کر لیا۔ خبیث نے القلوص کے بھا نجے کو جس کا نام ما لک بن بشران تھا بھر سے اور اس کے مضافات کا والی بنا دیا۔ جب ابواحمد فرات بھر ہیں اتر اتو فاجمد ڈر را کہ ما لک بن بشران پر ابواحمد کی جانب سے جملہ ہوگا۔ ما لک اس زمانے میں نہر ابن عتیہ کے منبع پڑھیرا ہوا تھا۔ اس نے مالک کو ایک خط لکھا جس میں اسے اپنا لفکر نہر اللہ بناری کی طرف متقل کرنے اور اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت کو اس راستے ساتھیوں کی ایک جماعت کو اس راستے کی طرف روانہ کرنے اور ایک جماعت کو اس راستے کی طرف روانہ کرنے کا علم ہو۔ جو ان میں سے فلہ لا کس سے خلہ لا کس بیں۔ حب اعراب کی کوئی موافق جماعت اتر ہے تو ان کی طرف جائے تا کہ جو پچھو و لائے ہوں اسے خبیث کے پاس روانہ کر دے۔ حب اعراب کی کوئی موافق جماعت اتر ہے تو ان کی طرف جائے تا کہ جو پچھو و لائے ہوں اسے خبیث کے پاس روانہ کر دے۔ حب اعراب کی کوئی موافق جماعت اتر ہے تو ان کی طرف جائے تا کہ جو پچھو و لائے ہوں اسے خبیث کے پاس روانہ کر دے۔ حب اعراب کی کوئی موافق جماعت اتر ہے تو ان کی طرف جائے تا کہ جو پچھو و لائے ہوں اسے خبیث کے پاس روانہ کر دے۔

ما لک! بن اخت القلوص نے موضع بسمی کے باشندوں میں سے دو شخصوں کوالبطیحہ روانہ کیا جن میں سے ایک کاعرف الریان اور دوسرے کا الخلیل تھا۔ بیضبیث کے نشکر میں مقیم تھے۔الخلیل اور الریان روانہ ہوئے ۔الطف کے باشندوں کی ایک جماعت کوجمع کیااوروہ دونوں موضع بسمی میں آ گئے وہاں ٹھیر کر شروع البطیحہ سے ان چھوٹی کشتیوں میں جوننگ نہروں میں چلائی جاتی ہیں اور نجھو لی اور بڑی کشتیاں وہاں نہیں چلائی جاتیں ضبیث کے لشکر میں مجھلیاں بھیتج رہے'اس طرح مجھلیوں کا ذخیرہ برابر ضبیث کے لشکر میں پنچتار ہا۔اعراب کا خلداور جو بچھوہ البادیہ سے لاتے تھے وہ بھی برابر پنچتار ہا جس سے اس کے لشکر والوں کی فراغت سے اسر ہونے گئی۔

### زىرك كاما لك بن بشران يرحمله:

قاجر کے ان ساتھیوں میں سے جوالقلوص کے ساتھ شامل تھے ایک شخص نے جس کا نام علی بن عمرواور عمرالد قا الموفق سے امن حاصل کرلیا۔ اس نے مالک بن بشران کی نہرالدینار پر مقیم ہونے اورو ہاں کے قیام سے البطیحہ کی مجھلیوں کے زنجی شکر میں پہنچانے میں اور اعراب کے رسد لانے کی خبر ہے آگاہ کیا الموفق نے اپنے آزاد کردہ غلام زیرک کوچھوٹی بڑی شتیوں کے ہمراہ اس مقام پر روانہ کیا جہاں ابن اخت القلوص تھا۔ زیرک نے تملہ کر کے بعض کو آل اور بعض کو گرفتار کیا۔ اس نشکر کے لوگ منتشر ہوگئے۔ مالک ہزیمت اٹھا کر خبیث کے پاس واپس گیا۔ خبیث نے اسے ایک جماعت کے ہمراہ نہرالیہود کے سرے پروا پس کیا ' موسکے ۔ مالک ہزیمت اٹھا کر خبیث کے پاس واپس گیا۔ خبیث نے اسے ایک جماعت کے ہمراہ نہرالیہود کے سرے پروا پس کیا ' وہاں اس نے نہرالفیاض کے قریب ایک موضع میں نشکر کی چھاؤئی قائم کی ۔ الفیاض کی زمین شور کے متصل سے برابر خبیث کے لشکر

### ما لك كى ابواحمه يامان طلى:

مالک کی اوراس کے نہر الیہود کے سرے پر قیام کرنے اوراس علاقے کا غلہ خبیث کے نشکر میں جانے کی خبر الموفق کو پنجی تو اس نے اپنے فرزند ابوالعباس کوحقیقت معلوم کرنے کے لئے نہر الامیر اور نہر الفیاض جانے کا حکم دیا ۔ نشکر روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے ہدو یوں کی ایک جماعت ملی جن کا رئیس ایک ایسافخص تھا کہ بادیہ سے اونٹ بکریاں اور غلہ لایا تھا۔ ابوالعباس نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ایک جماعت گوٹل اور بقیہ کوگر فیار کرلیا۔ اس جماعت بیں سے ان کے رئیس کے سواکوئی نہ بچا۔ کیونکہ وہ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر پہلے ہی چلا گیا اور اس نے بھاگنے کی بڑی کوشش کی۔ تمام اونٹ بکریاں اور غلہ جویہ اعراب لائے شے سب کو ابوالعباس نے لیاں۔ قید یوں میں سے ایک کا ہاتھ کا خبر دی جو اس پر نازل ہوئی۔ ما لک قید یوں میں سے ایک کا ہاتھ کا شکرا ہے جھوڑ دیا۔ وہ خبیث کی جھاؤئی بیں پہنچا۔ اس مصیبت کی خبر دی جو اس پر نازل ہوئی۔ ما لک این اخت القلوص کو ابوالعباس کے ان اعراب پر جملہ کرنے سے خوف ہوا۔ اس نے ابواحمہ سے امن مانگا۔ اسے امن ویا گیا۔ اس کے ساتھ نیک کی گئی۔ جا گیردی گئی۔

جزيره الروجيه مين حيماؤني كاقيام:

خبیث نے مالک کی جگدا کی اور تخص کو مقرر کیا جوالقلوص کے ساتھیوں میں سے تھا جس کا نام احمد بن الجنید تھا۔اسے بیتھم دیا کہ موضع اللہ ہرشیر میں اور نہرا بی الخصیب کے سرے پر چھاؤنی قائم کر کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایسے مقام پر جائے جہاں البطیحہ کی محصلیاں اس کی نظر میں رئیں اور وہ انھیں خبیث کے لئنگر میں روانہ کرتا رہے۔ ابواحمد کو احمد بن الجنید کی خبر پینچی تو اس نے موالی کے سرداروں میں سے ایک سردار کی جس کا نام الرمدان تھا ایک شکر کے ہمراہ روانہ کیا۔اس نے جزیرہ الروجیہ میں چھاؤنی قائم کی جس سے لئکر خبیث میں ابطیحہ کی مجھلیوں کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔

# شهاب ومحمر کوابواحمر کی مدایات:

الموفق شہاب بن علاء العنبر کا ورحمہ بن الحسن العنبر کی کوا یک کشکر کے ہمراہ اعراب کوشکر خبیث میں غلہ لے جانے ہے رکنے کے لئے روانہ کیا 'بھر ہے میں ان کے لئے بازار کھو لئے اوران کھجوروں کے نے جانے کا تھم دیا جنمیں جع کرنا چاہیں۔ کیونکہ وہ اوگ اسی غرض سے خبیث کے کشکر میں جاتے تھے۔ شہاب وحمہ جس کا م پر مامور ہوئے تھے اس کے لئے رونہ ہو کے ایک موضع میں جوقصر عیسیٰ کے نام مشہور تھا 'مقیم ہوگئے۔ اعراب جو پچھالبادیہ ہے حاصل کرتے تھے وہ ان دونوں کے پاس اتارتے تھے اور کھجوروں کو ان دونوں کے پاس اتار تے تھے اور کھجوروں کو ان دونوں کے پاس اتار تے تھے اور کھجوروں کو میں دونوں کے پاس اتار خرا کو کہ اور کوروانہ کیا دونوں کے پاس اخری خرعانی سردار کوروانہ کیا دونوں کے ہمراہ روانہ کیا گئے ایک فرعانی سردار کوروانہ کیا جس کانام قیصر بن ارخوز اخشاؤ فرعانہ تھا اور نہر عمل اور نہر غربی میں جائے۔ اس نے ایہ ہی کیا۔

صاحب الزنج كى ناكه بندى:

محرین الحسن نے کہااور جھ ہے جھر بن حماد نے بیان کیا کہ جب نصیراور قیصر کے بھر ہے جس قیام کرنے کی وجہ سے ان کی رسد

کو البطیحہ اور دریا ہے بذریعہ شخی رو کئے کی وجہ سے خبیث اور اس کے گروہوں سے رسد کا سلسلہ منقطع ہوگیا تو ان خبیثوں نے نہر

الامیر سے چل کر القندل تک پھر اُسیج سے چل کر ان راستوں تک جو خشکی وتری تک پہنچانے والے سے تجسس کیا۔ اس طریقے سے

خشکی وتری سے ان کی رسد وین نیخ گئ اور دریا ہے جھیلیاں بھٹ کرنا آسان ہوگیا۔ یہ بات بھی الموفق تک پنچی اس نے ابوالعباس کے

غلام رشیق کو د جلے کی شرقی جانب نہر الامیر کے مقابل جو بیٹ بارویہ بیس چھاؤئی بنانے کا حکم دیا اور بید کہ اس چھاؤئی کے لئے ایک

محفوظ خندق کھود ہے۔ ابوالعباس کو بی حکم دیا کہ وہ اپنچ نمتخب ساتھیوں بیس سے پانچ ہزار آدی اور تعمیں کشتیاں رشیق کے ساتھ کر

در سے رشیق کو ان کشتیوں کے دہانہ نہر الامیر پر تر تب وار کرنے کا حکم دیا کہ وہ ان میں سے ہر پندرہ کشتی کی باری مقرر کردے اور ان

میں بیٹھ کر نہر الامیر میں واخل ہو کے اس کشادہ مقام تک پہنچ جائے جہاں سے زخمی دیا اور القندل اور نہر اسیکی کی طرف جاتے سے اہل بشکر و ہیں پڑاؤ ڈالیس۔ اگر خبیثوں میں سے کوئی ان کے ساخے آجائے تو اس پر حملہ کریں۔ جب ان کی باری ختم ہوجائے تو اس کے بعد ان کے بعد ان کے باری ختم ہوجائے تو اس پر حملہ کریں۔ جب ان کی باری ختم ہوجائے تو اس تھیں۔ ان کے بعد ان کے وہ ساتھی روا خبروں کے وہ تمام راستے منقطع ہو گئے جن میں چل کروہ دیا اور القندل اور اسیکی کی دوہ تی تھے۔ ان کے لئے کوئی راستہ نہ رہا 'نہ خشکی کا نہ تری کی اے تمام طریقے تنگ ہوئے یہ جاس میں جاتی جو اس تی کہ بیات شاق گذرا۔

تک جاتے تھے۔ ان کے لئے کوئی راستہ نہ رہا 'نہ خشکی کا نہ تمام طریقے تنگ ہوئے یہ جو سے یہ جو سے میں جاتے شاق گا کہ دور اور القندل اور القندل اور القندل اور القندل اور اسیکی کر راب تھیں۔ ان کے لئے کوئی راستہ نہ رہا 'نہ خشکی کا نہ تری کیا ہم موسی نے تھے۔ ان کے لئے کوئی راستہ نہ رہا 'نہ خشکی کا نہ تری کیا ہم مطریقے تنگ ہوئے یہ جو سے نہ کے کوئی راستہ نہ رہا 'نہ خشکی کا نہ تمام کر لئے تاہم طری سے میں کو اس کی کوئی راستہ نہ رہا 'نہ خشکی کا نہ تمام کر لئے تاہم طری ہے کہ کے کہ کہ تمام کی کے کوئی راستہ نہ رہا 'نہ خشکی کا نہ تمام کی کے تو کی کوئی راستہ نہ رہا ۔ نہ کی کوئی راستہ نہ رہ کی کے کوئی راستہ نہ رہ کیا کہ کی کی کوئی ک

#### متفرق واقعات:

ای سال شرکب نے الجحتانی پرحملہ کر کے اس کی ماں کوگر فقار کرلیا۔ اس سال ابن شیث بن الحن نے تملہ کر کے عمر بن سیماوالی حلوان کوگر فقار کرلیا۔

اس سال احمد بن ابی الاصبغ عمر و بن اللیث کے پاس سے واپس آیا۔عمر و نے اسے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے پاس روانہ کیا تھا' وہ اپنے ہمراہ مال لایا' عمر و نے جواس سے مطالبہ کیا تھا اس میں سے پچھا و پر تین لا کھ دینار اور مدایا جن میں بچاس من مشک' بچاس من عزر' دوسومن عود' تین سوزری کپڑے۔سونے چاندی کے برتن ۔ چو پائے اور غلام جود و لا کھ دینار کی قیمت کے تھے جو

كي حدروانه كيا كيا اور مدية بهيجا كياوه ياخي لا كددينار كي قيمت كا تعا-

اس سال کیخلغ نے الخلیل بن ریمال کوحلوان کا والی بنایا۔اس نے ان لوگوں کے ساتھ عمر بن سیما کی وجہ ہے بدی کی ۔ اضیں ابن شیث کے جرم پر پکڑا۔انھوں نے اس سے ابن سیما کی رہائی کی اور ابن شیث کی حالت کی اصلاح کی ذمہ داری لی۔ رشیق کا بنی تمیم برحملہ:

اسی سال ابوالعباس بن الموفق کے غلام رشیق نے بی تمیم کی ایک قوم پر حملہ کیا ، جنھوں نے بھر ہے میں داخل ہونے اور اس میں آگ لگانے میں زنجوں کی مدو کی تھی ۔ اس کا سب یہ ہوا کہ اسے بیٹی تھی کہ ان اعراب کی ایک جماعت خشکی سے رسد خبیث میں آگ لگانے جارہی ہے جس میں غلہ اور اونٹ اور بریاں ہیں۔ وہ لوگ نہرالامیر کے سرے پر ان کشتیوں کے منتظر ہیں۔ جو فاسق کے شہر لئے جارہی ہے جس میں غلہ اور اونٹ اور بریاں ہیں۔ وہ لوگ نہرالامیر کے سرے بران کشتیوں کے دشیق کشتیوں کے منتظر ہیں۔ جو فاسق کے ساتھ ان کی جانب سے ان کے پاس آئی گل کے اور انھیں اور جو کچھان کے ہمراہ ہے اسے سوار کرلیں گی۔ رشیق کشتیوں کے ساتھ ان کی جانب روانہ ہو کے اس جگہ پہنچا جہاں وہ لوگ تھے ہوئے تھے۔ وہ نہراسحاتی تھی۔ رشیق نے اس طرح ان پر حملہ کیا کہ وہ لوگ غافل میں ہے اس نے ان میں ہے اکثر کوئل کر دیا۔ ان کی ایک جماعت کو گرفتار کرلیا ، جو تجار تھے اور خبیث کے ظلم لا دا تھا قبضہ کرلیا۔ وہیں کوان چھوٹی بردی کشتیوں میں وہوں کو جو پھھا صل ہوا سے خلام کر کیا گیا۔ الموفق کے عمر صدیق اور اس کے ساتھیوں کو جو پچھا صل ہوا اے خلام کر کیا گیا۔ اسے تمام اطراف لشکر میں تھمایا گیا۔ اس فی پر چڑھا دیا گیا۔ رشیق اور اس کے ساتھیوں کو جو پچھا صل ہوا اے خلام کر کیا گیا۔ اسے تمام اطراف لشکر میں تھی کر یا گیا کہ انھیں اسے پاس دیا گیا۔ رشیق کی میں دیا تو انھیں خبیث کے لشکر میں بھیج دیا گیا کہ انھیں اسے پاس رسدلا نے والوں پر شیق کے حلے کا میاں معلوم ہوجائے۔ ایسا بی کیا گیا۔

قید یوں کافکن: ان لوگوں میں جن پر رشیق کو فتح حاصل ہوئی تھی اعراب میں کا ایک شخص تھا جوصا حب الزنج اوراعراب کے درمیان غلبہ حاصل کرنے میں سفارت کرتا تھا ابواحد کے تھم ہے اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا ٹ کرا سے خبیث کے فشکر میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد قید یوں کی گردنیں ہاری گئیں۔ اس نے وہ مال رشیق کے ساتھیوں کو دے دیا جواضیں ان لوگوں سے حاصل ہوا۔ رشیق کے لئے خلعت وانعام کا تھم دے کے فشکر کی جانب واپس کیا۔ بکثرت امن ما تکنے والے رشیق کے پاس جمع ہوگئے۔

صاحب الزنج كي ساتهيون كي زبون حالى:

ابواحد نے ان لوگوں کو جوزنجوں ہے جدا ہوکررشین کے پاس آگئے تھے رشین کے ساتھ شامل کرنے کا علم دیا۔وہ بکٹرت جمع ہو گئے یہاں تک کہ گویا وہ اپنی جماعت میں تمام کشکروں ہے بڑھ گئے خبیث اور اس کے ساتھوں ہے ہر طرف ہے سلسلہ رسد منقطع ہوگیا۔

ان کے تمام راستے بند کردیے گئے۔اس محاصر ہے نے آخص بہت نقصان پہنچایا اور ان کے جسموں کو کمزور کردیا۔ جوقیدی گرفتار ہوتا تھا اور جو اس کے نتا کہ دوئی مُلے قارب تا تھا اور جو اس کے اس کی روثی ملنے کی مدت پوچھی جاتی تھی۔وہ تیجب ہے کہتا کہ روثی مُلے تو ایک یا دو ہرس گزر تھے ہیں۔ ابواحمہ کے زنجوں پر چہیم حملے:

جب خائن کے ساتھی اس حالت کو پہنچ گئے تو الموفق نے بیمناسب سمجھا کدان پر پے در پے ملد کیا جائے کہ بیطریقہ ان کے

ضرراور مشقت کوزیادہ کردے۔ اس وقت میں مخلوق کثیرا مان میں ابواحمہ کی طرف نکل آئی۔ ان لوگوں کو جوفاس کے مکان میں مقیم سے اپنی غذا کے لئے تدبیر کی حاجت ہوئی۔ وہ اپنے شکر ہے دورو دراز دیبات اور نہروں میں غذا کی تلاش میں منتشر ہوگئے۔ ابو احمہ کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے حبثی غلاموں کے سرداروں اوران کے رئیسوں کو بیتھ دیا کہ ان مقامات کی طرف روانہ ہوں جہاں کی زنجیوں نے آمدوروفت کی عادت کرلی ہے۔ انھیں مائل کر کے ان سے اپنی فر مان برداری کی خوا ہش کریں جو شخص اس میں داخل ہونے سے انکار کرے اس کو کی مقرر کردی۔ لائچ میں انھوں اس میں داخل ہونے سے انکار کرے اس کو کی دن خالی نہ جاتا کہ ایک جماعت پروہ قابو پائے۔ سروں کو لئے آتے تھے اور قیدیوں کو گرفتار کرلاتے تھے۔

# اسیران جنگ ہے ابواحد کاحسن سلوک:

تحمہ بن الحس نے بحوالہ محمہ بن محادیبان کیا کہ جب زنجیوں کے بہت سے قیدی الموفق کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے ان ک پیش کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے جو شخص طاقتور 'بہا در' ہتھیارا ٹھانے کی قوت رکھتا تھا اس پر احسان وکرم کیا اور اسے اپنے حبثی غلاموں میں شامل کرلیا اور اپنی نیکی اور احسان سے جوان کے لئے کی جانے والی تھی انھیں آگاہ کر دیا اور جوابیا کمزور تھا کہ جنبش تک نہ کرسکتا تھایا ایس قریب المرگ بوڑھا جو ہتھیا را ٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا یا ایسے زخموں سے مجروح تھا کہ اسے بیکار کر دیا تھا۔ اس سے متعلق سے تھم دیا کہ اسے دو کیٹر سے پہنائے جا کیں' چند در ہم انعام دیے جا کیں' زادراہ دیا جائے اور خبیث کے لئکر کی جانب روانہ کر دیا جائے اس نے جو کچھالموفق کے پاس آنے والوں کے ساتھ اس کا احسان دیکھا ہے وہ سب پچھ بیان کر دے کہ الموفق کی بہی رائے ان تمام لوگوں کے بارے میں ہے جو امن لے کر اس کے پاس آئے کیں یا گرفنار ہو کر آئیں۔ اس نے صاحب الزنج کے ساتھیوں کے ماکل کرنے کے لئے جو پچھ چاہوہ مہیا کیا یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کی طرف میلان کرنے اور اس کی امن واطاعت میں داخل ہونے کو اپنا شعار بنالیا۔ الموفق اور اس کا فرزند ابوالعباس دونوں کے دونوں خود بھی اور ان دونوں کے ساتھ کی بھی خبیث اور ان لوگوں کی جنگ میں جو اس کے ہمراہ تھے سے کو بھی مشغول رہتے تھے اور شام کو بھی۔ جس سے وہ ان لوگوں کو تی بھی ہوئی ہی۔ جس سے وہ ان لوگوں کو تی بھی ہوئی کی جن بھی جو اب کی رہزنی۔

اس سال رجب میں ضبیت کا ساتھی بہبوذقل کیا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ فاس کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ لوٹ مار کرنے والا اور سال کی بہت بڑی کرنے والا اور مال والا ببیوذ ابن عبدالوہاب تھا۔ اس نے اس سب سے مال کی بہت بڑی مقدار جمع کر لی تھی ۔ وہ ہلکی کشتیوں کے ساتھ بہت زیادہ نکلا کرتا تھا اور ان نہروں میں سفر کیا کرتا تھا جود جلے تک پہنچاتی تھیں ۔ جب مقدار جمع کر لی تھی وہ ہلکی کشتیوں کے ساتھ بہت زیادہ نکلا کرتا تھا۔ اگر کوئی پیچھا کرنے والا اس کا پیچھا کر کے تلاش وہ الممونق کے ساتھیوں کی کوئی کشتی یا تا تو اسے گرفتار کر کے نہر میں داخل کر لیتا تھا۔ اگر کوئی پیچھا کرنے والا اس کا پیچھا کر کے تلاش کرتے ہوئے نہر میں گھس جاتا تو اس کے ساتھیوں کی وہ جماعت اس پر ٹوٹ بڑی تھی۔ جس کووہ اس کا م کے لئے تیار رکھتا تھا۔ وہ لوگ اس کے راستے کوقط کردیتے اور اس پر جملہ کرتے تھے۔ پھر جب پیطر زعمل بہت بڑھا اور اس سے احتیاط کی جانے گئی تو وہ ایک بچوئی کشتی میں سوار ہوتا تھا۔ اسے الموثق کی کشتیوں کے مشابہ بنالیتا تھا اور اس کے جھنڈوں کی طرح جھنڈ ااس پر نصب کرتا تھا۔ ا

د جلے میں لے جاتا تھا اہل کشکر کوغافل یا تا تو حملہ آ ورہوتا اور قتل و گرفتار کرتا تھا۔ نہرالا بلیہاور نہر معقل اور ثیق شیریں اور نہر الدیر تک بڑھ جاتا تھا۔ رہزنی کرتا اور راہ گیروں کے جان و مال کوضائع کرڈ التا۔

### ابواحد کی احتیاطی تد ابیر:

ابوالعباس كابهبوذ كے ساتھيوں يرحمله:

الموفق کوخر پنجی تو اس نے ابوالعباس کوشتی میں نہرالیہود ہے اس کے روکنے کا عکم دیا۔اورامید کی کہوہ کشادہ راستے تک اس سے پہلے ہنجی جائے گا اور اس کے اس راستے کو منقطع کر دے گا جوا ہے اس کی جائے پناہ تک پہنچا تا ہے ابوالعباس موضع المطوعہ میں آیا حالانکہ بہوذی پہنچاتی ہے۔ابوالعباس نے بہبوذکی کشتیوں کو دیکھا اور ان کے پکڑیلی کا ورخس کی اور انھیں پالیا اور جنگ ہونے گی۔ابوالعباس نے بہبوذکے ساتھیوں میں ہے۔ابکہ کروہ کو گرفتار کرلیا اور ایک گروہ نے اس سے ایک گروہ کو گن کردیا اور ایک گروہ کے ساتھیوں میں ہے۔ابکہ گروہ کو گرفتار کرلیا اور ایک گروہ نے اس سے ایک گروہ کو گن کردیا 'ایک گروہ کو گرفتار کرلیا اور ایک گروہ نے اس سے امن لے لیا۔

یں سے ابوالعباس کی کشتیاں نہروں اور کشادہ راستوں کے ان مقامات میں جہاں پانی اتر گیا تھا کیچڑ میں پھنس گئیں۔ بہبوذ اور اس کے بقیہ ساتھی ڈو ہے ڈو ہے ڈی ہے۔

بهبوذ بن عبدالوماب كافل:

الموفق برابر خبیث اوراس کے ساتھیوں کے محاصر ہے اوران سڑکوں کے روکنے پرجن سے ان لوگوں کے پاس رسد آتی تھی ،
جمار ہا بہت ہے امن خواہ جمع ہو گئے تو الموفق نے ان کے لئے خلعت وانعلمات کا تھم دیا۔ انھیں عمدہ گھوڑوں کی زین وساز وعنان واسباب کے ساتھ سواری دی گئی اوران کے لئے عطا جاری کی گئی۔ اس کے بعد الموفق کو بینجر پنجی کہ بدحالی اور فقر نے خبیث کے ساتھیوں کی ایک جماعت کو مجھلی اور مجھورو غیرہ غذا کی تلاش میں دیبات میں منتشر ہونے پرمجبور کر دیا ہے۔ اس نے اپنے بینے ابوالعباس کوان دیبات اوراطراف کی جانب چھوٹی بڑی کشتیوں اور تیز رفتار ڈونگیوں میں تیزی سے جانے کا تھم دیا کہ اپنے جری

اور بہادراور شیاع ساتھیوں کوہمراہ لے کے ان لوگوں کے اور ان کی صاحب الزنج کے شہر کی واپسی کے درمیان حائل ہوجائے۔
ابوالعباس اس مقصد کے لئے روانہ ہوا اور خبیث کوبھی ابوالعباس کا اس کا م کے لئے جانا معلوم ہوگیا۔اس نے بہبوذ کو بیتھم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کنار سے کی پوشیدہ نہروں اور کشادہ دراستوں بیں روانہ ہوکہ اس کا حال پوشیدہ رہ ہے بہاں تک کہ القندل اور ابرسان اور اس کے اطراف میں بہنچ جائے۔ بہبوذ اس کا م کے لئے روانہ ہوا جس کا اسے خبیث نے تھم دیا تھا۔ راستے میں ابوالعباس کی ایک شی اس کے ساتھ ابوالعباس کی ایک شی اس کے ساتھ ابوالعباس کی ایک شی اس کے ساتھ سے جند غلام نے جہوز اس کی ایک جماعت کے ساتھ سوار تھے۔ بہبوذ اس شی کے لئی طرف روانہ ہوا کشی والوں نے اس سے جنگ کی ۔لڑنے والوں میں سے ایک جبشی غلام کے ہاتھ سے اس کے بیٹ میں نیز کا ایک زخم لگا اور وہ پانی میں گرگیا۔اس کے ساتھیوں نے جلدی سے اس کے کہ اللہ نے اس سے خلام کے ہاتھ سے اس کے باس پہنچا نے بھی نہ پائے کہ اللہ نے اس سے میں سوار کیا اور پشت پھیر کر خبیث کے لئی کری طرف ہوا گا۔ وہ لوگ اسے اس کے باس پہنچا نے بھی نہ پائے کہ اس نا پاک گا قتل راحت دے دی۔اس کی ہلاکت ابواحد سے پوشیدہ رہی ۔ یہاں تک کہ ملاحوں میں سے ایک شخص نے اس بے اس کی ہلاکت ابواحد سے پوشیدہ رہی ۔ یہاں تک کہ ملاحوں میں سے ایک شخص نے اس بے اس کی ہلاکت ابواحد سے پوشیدہ رہی ۔ یہاں تک کہ ملاحوں میں سے ایک شخص نے اس بے اس کی ہلاکت ابواحد سے پوشیدہ رہی ۔ اس کی ہلاکت ابواحد سے پوشیدہ رہی ۔ یہاں تک کہ ملاحوں میں سے ایک شخص نے اس بی اس نے اس خاتم ہو تھا ہو اس نے اس خاتم ہو اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس خاتم ہو اس نے اس نے اس خاتم ہو اس نے اس خاتم ہو تھا 
اس سال ماہ رمضان کا پہلا دن میک شنبہ تھا اس کے دوسرے میک شنبے کوشعا نین ہوئی (شعا نین =عیدنصاریٰ جو ماہ اپریل کے شروع میں ہوتی ہے ) تیسر ہے میک شنبے کوضح ہوئی (نضح = یہود کی مصر سے روائگی کی یا دگار کی عید ہے ) چو تھے میک شنبے کونو روز ہوا ادریا نچویں میک شنبے کومہینہ ختم ہوگیا۔

اس سال ابواحمد نے الذوائي پر فتح يائي جوصا حب الزنج كي طرف مأل تقا\_

اسی سال بدکوتکین بن اساتکین اوراحمہ بن عبدالعزیز میں جنگ ہوئی۔ بدکوتکین نے اسے شکست دی اور بمقام قم اس پر غالب آ گما۔

اسی سال عمروبن اللیث نے ابواحد کے حکم ہے ایک سردار کو حمد بن عبیداللہ بن آزاد مرد کردی کی جانب روانہ کیا۔اس سردار نے اے گرفتار کرلیااوراہے اس کے بیاس لے گیا۔

اس سال ذی القعدہ میں شام میں سلمیہ اور حلب اور حمص کے درمیان عبدالملک بن صالح الباشی کی اولا دمیں سے ایک شخص نے خروج کیا جس کا نام بکار تھا۔ اس نے ابواحمہ کے لئے دعوت دی۔ ابن عباس الکلا بی نے اس سے جنگ کی۔ الکلا بی کوفکست موئی۔ ابن طولون کے ساتھی لولونے ایک سر دار کوجس کا نام بودن تھا بہت بڑے لئنگر کے ساتھ اس کی طرف روانہ کیا۔ وہ اس طرح لوٹا کہ اس کے ہمراہ بہت میں سے ایک بھی نہ تھا۔ اس سال لولونے ابن طولون سے مخالفت کی۔

اس سال صاحب الزنج نے ابن ملک زنجی کوتل کر دیا۔اے بینجر ملی تھی کہ وہ ابواحمہ سے مل جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سال احمد بن عبداللہ الجنستانی قتل کیا گیا جس کواس کے غلام نے ماہ ذی الحجہ بیس قبل کر دیا۔ اس سال ابن ابی الساج سے ساتھیوں نے واسط کے قریب القربہ میں محمد بن علی بن حبیب البیشکری کوئل کردیا اوراس کا سر بغداد میں لئکا یا ممیا ۔

اس سال محمد بن ممشجور نے علی بن الحسین کفتمر سے جنگ کی ۔ ممشجور نے کفتمر کو گرفتار کر کے پھرا سے رہا کر دیا۔ بیوا قعہ ذی المحبہ ہوا۔

اس سال العلوى جس كاعرف الحرون تفا گرفآر كرليا گيا۔ بياس لئے ہوا كداس نے اس خريطے (لفا نے ) كورو كا جوز مانہ جج كے حالات كے متعلق بھيجا جاتا ہے۔ اس نے اسے ليا۔ ابن ابى الساج كے طريق مكہ كے تائب نے كسى كوروانہ كيا جس نے الحرون كوگرفآركرليا۔ اوراس نے اسے الموفق كے پاس روانہ كرديا۔

اس سال ابوالمغیر ہ المحزوی کی روانگی مکہ اور اس کے عامل ہارون بن محمد اسحاق الہاشی کی جانب ہوئی۔ ہارون نے دوہزار کے قریب ایک جماعت تیار کی۔ ان کی وجہ سے وہ اس سے محفوظ رہا۔ المحزوی چشمہ مشاش کی طرف گیا۔ اسے پاٹ دیا۔ جدے کی طرف گیا۔ وہاں غلہ لوٹ لیا اور باشندوں کے مکانات جلادیے جس سے مکے میں روٹی ایک درہم میں دواوقیہ ہوگئی۔

اسی سال ابن الصقلبیہ نے روم کے سرکشوں پر چڑھائی کی۔اس نے ملطیہ میں پڑاؤ کیا اور مرعش اور الحدث کے باشندوں نے ان کی مدد کی سرکشوں بھا گے اور وہ لوگ اسر بھے تک اس کے ساتھ رہے۔شامی سرحد کے علاقے سے کر مائی جنگ ابن طولون کے عامل خلف الفرغانی نے کی۔اس نے دس ہزار سے زیادہ رومیوں کوتل کر دیا اور لوگوں کواس قدر غنیمت حاصل ہوئی کہ ایک حصہ جالیس دینار کو بہنچ گیا۔

### امير ج بارون بن محد:

اس سال ہارون بن اسحاق الہاشمى نے لوگوں كو حج كرايا اور ابن الى الساج راستے اور حوادث كى تكرانى پرتھا۔

# و٢٦ه کے دا قعات

### العلوى الحرون كي ا طاعت:

محرم میں العلوی الحرون ریشی قبااور کمبی ٹو پی پہنے اونٹ پرسوار ابواحمد کے نشکر میں داخل ہوا۔اس کے بعد اسے ایک شتی میں سوار کر کے روانہ کیا گیا۔ایسی جگہ کھڑا کیا گیا کہ اسے صاحب الزنج دیکھے اور قاصدوں کا کلام ہے۔

#### قا فله حجاج کی نتیا ہی:

اس سال محرم میں تو زاد تمیراء کے درمیان اعراب نے تجاج کے ایک قافلے کی رہزنی کی ان کولوٹ لیا اور بہت سے آدمیوں اور تقریباً پانچ ہزاراد نوں کوان کے بار کے ساتھ وہ ہنکالے گئے۔

### چا ندوسورج گرئن:

اسی سال کے محرم میں چودھویں شب کو چاند گہن ہوا اور وہ گہنا کے بالکل غائب ہوگیا۔ ۲۸/محرم یوم جمعہ کوغروب کے وقت سورج گہن ہواوہ گہن کی حالت میں غائب ہوگیا۔لہٰذا محرم میں چاندگہن اور سورج گہن اکٹھا ہو گئے۔

ابراہیم اللیجی پرعوام کاحملہ:

اس سال کے صفر میں بغداد میں ابراہیم آلیجی پر عام لوگوں کا حملہ ہوا۔ ان لوگوں نے اس کا مکان لوٹ لیا۔ سبب بیہ ہوا کہ

اس کے ایک غلام نے ایک عورت کے تیر مار کرفل کر دیا۔ خلافت سے اس کے خلاف مد دچا ہی گئے۔ دکام نے غلام کے نکا لئے کے

بار سے میں اس کے پاس کہلا بھیجا تو وہ رکا۔ اس کے غلاموں نے لوگوں پر تیرا ندازی کر کے ایک جماعت کو

مجروح کر دیا جن میں دواعوان سلطنت بھی تھے۔ آخروہ (ابراہیم) بھاگ گیا۔ اس کے غلام گرفتار کر لئے گئے۔ اور اس کا مکان

اور جانورلوٹ لئے گئے۔ محمد بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن طاہر نے جوا پنے باپ کی جانب سے الجسر پرتھا ابراہیم کے جانوروں اور

اس کے اس لئے ہوئے مال کوجس پر اس نے قابو پایا جمع کرلیا اور اس کے سپر دکرنے کا حکم دیا۔ اس مال کے اسے واپس کرنے پر
شہادت قائم کی۔

المحز ومي کي دو کشتيوں پر قبضه:

اس سال ابن ابی الساج نے الطائف جانے کے بعد کے سے جدے کی طرف واپس ہوتے ہوئے ایک فشکر روانہ کیا۔ان لوگوں نے المحز ومی کی دوکشتیوں کوگر فیار کرلیا جن میں مال اور ہتھیا رہتے۔

فرغانی سردارون کی گرفتاری:

اس سال روی بن منتخ نے فرعانی سرداروں میں سے تین شخصوں کوجن میں سے ایک کا نام صدیق اور دوسرے کا طخشی اور تیسرے کا طخشی اور تیسرے کا طغان تھا گرفتار کرلیا اور انھیں قید کر دیا۔ صدیق کے چندزخم کے اوروہ نچ گیا۔

برسرمنبرا بن طولون برلعنت:

اس سال ماہ رہی الاول میں احمد بن طولون کے ساتھی خلف کا سرحد شام میں جن پروہ اس کا عامل بھی تھا۔ الفتح بن خاقان کے آزاد کردہ غلام یا زبان خادم پر حملہ ہوا۔ اس نے یاز مان کوقید کر دیا۔ سرحد والوں کی ایک جماعت نے خلف پر حملہ کر کے باز مان کو چھڑ الیا اور خلف بھا گیا۔ ان لوگوں نے خطبات جمعہ میں ابن طولون کے لئے دعا ترک کر کے برسر منبر لعنت کی۔ بینجر ابن طولون کو چھڑ الیا اور خلف بھا گیا۔ ان لوگوں نے خطبات جمعہ میں ابن طولون کے لئے دعا ترک کر کے برسر منبر لعنت کی۔ بینجر ابن طولون کو وہ مصر سے نکل کے دشتی ہوتے ہوئے سرحد شام پر گیا' اذنہ میں اتر ا' یا زبان اور ظرطوں کے باشندوں نے اذنہ کے تمام درواز سے سوائے باب الجہا داور باب البحر کے بند کردیے۔ یائی کو کاٹ دیا جواذنہ اور اس کے گرداگر د بہنے لگا۔ اس طرح وہ محفوظ ہو گئے۔ ابن طولون اذنہ میں مقیم ہوگیا۔ پھر واپس ہو کے انطا کید کی طرف جاتے ہوئے تھو گیا۔ پھر دشتی بینچ کے وہاں مقیم ہوگیا۔ لولوغلام کی مخالفت:

اسی سال ابن طولون کے غلام لولو نے اپنے آتا کی مخالفت کی۔ جس وقت اس نے اس کی مخالفت کی ممص اور حلب اور دیار معنراور قنسرین اس کے قبضے میں تھا۔ لولو بالس کی طرف گیا۔ اے لوٹ لیا۔ سعیداور اس کے بھائی کو جوالعباس الکلا لی کے بیٹے تھے گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد لولو نے ابواحمد ہے اس کے پاس جانے اور ابن طولون کے چھوڑ دینے کے بارے میں مراسلت کی جس میں اس نے اپنے لئے کچھوٹر طیس لگا ئیں۔ ابواحمد نے اس کی درخواست قبول کرلی۔ لولوالرقد میں مقیم تھا۔ وہاں سے روانہ ہوا۔ اہل الرقد وغیر ہم کی ایک جماعت کو اپنے ہمراہ لے کے قرقیسیا گیا۔ وہاں ابن صفوان العقیلی تھا۔ اس نے اس سے جنگ کی۔ لولو نے قرقیسیا

لے لیا اورا ہے احمد بن مالک بن طوق کے سپر دکر دیا۔ ابن صفوان بھا گ گیا ۔ لولو بغدا دیے ارا دے ہے آ گے بڑھا۔

ای سال ابواحمد الموفق کوایک تیر مارا گیا جے خبیث کے ایک رومی غلام نے کہ قرطاس نام تھا'اس شہر میں جس کواس نے بنایا تھا دیواریں منہدم کرنے کے لئے ابواحمہ کے داغلے پر چلایا تھا۔

بہبوذ کے خاندان وساتھیوں پرصاحب الزنج کا عمّاب:

اس کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا یہ ہوا کہ ناپاک بہوذ جب ہلاک ہوگیا تو صاحب الزنج کوان خزانوں کا لا کی پیدا ہوا جنھیں بہوذ نے جمع کیا تھا۔ اسے صحت کے ساتھ یہ خبر ملی تھی کہ اس کی ملکیت میں دولا کھ دیناراور بڑی مقدار میں جوا ہراور سونا چا ندی جمع ہیں۔ اس نے اسے ہر تدبیر سے تلاش کیا اور اس پرحرص کی۔ بہوذ کے قرابت داروں اور ساتھیوں کو قید کر دیا اور انھیں تا زیانے مارے۔ اس لا کی سے اس کے تمام مکانات ڈھادیے اور اس کی تمام عمارتیں منہدم کر دیں کہ ان میں ہے کسی میں کوئی دفینہ پالے کہ مگر کے جات کے ساتھیوں کا دل بیزار ہو گیا اور انھیں اس کی حد نہ پایا۔ وہ فعل جواس نے مال کی طلب میں بہوذ کے ور ٹا کے ساتھ کیا اس سے ساتھیوں کا دل بیزار ہو گیا اور انھیں اس کے پاس سے بھاگ جانے اور اس کی صحبت ترک کرنے کی دعوت دی۔ الموفق نے بہوذ کے ساتھیوں میں امان کی منادی کرنے کی حات میں اس کی طرف دوڑے۔ وہ لوگ بھی صلہ وا نعام وضلعت و تنو او میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ شامل کردیے گئے۔

# ابواحد كاموضع الخندق كودرست كرنے كاحكم:

جن اوقات میں کہ تیز ہوا کیں چلتی ہیں اور و جلے میں موجیس اٹھنے گئی ہیں فاجر کے لشکر کی طرف عبور کرنا دشوار ہوتا تھا۔
ایسے وفت کے لئے ابواحمہ نے مناسب خیال کیا کہ د جلے کے غربی جانب اپنے اوراپنے ساتھیوں کے لئے کوئی وسیع مقام بنا
لے۔اس مقام میں دیر جائیل اور نہر المغیر ہ کے درمیان چھاؤئی قائم کرے۔اس نے محجور کے درخت کا منے اور موضع الخند ق کے درست کرنے کا حکم دیا کہ دندقوں سے اس کو محصور کر کے شہر پناہ سے محفوظ کر دیا جائے کہ زنجو ن کے شب خون اور دھو کے سے قتل وغارت کا اندیشہ نہ رہے۔ اپنے سرداروں پر باری مقرر کر دی۔ ان میں سے ہرایک نوبت بنوبت ضبح کے وفت مع اپنے آ دمیوں کے جاتا تھا۔ اس کے ہمراہ اس چھاؤئی کے کام کو مضبوط کرنے کے لئے جس کا اس نے وہاں بنانے کا ارادہ کیا تھا کا م

# صاحب الزنج كي احتياطي تدابير:

ساتھیوں کے دلوں میں ڈربیٹے جائے گا تو اس میں اس کی تدبیر ناکام ہوجائے گی ادراس کے تمام امور اہتر ہوجا کیں گے۔اس نے اپنے ساتھیوں کوان سرداروں سے جنگ کرنے کا جوروز اندعبور کریں اوران کے اپنے اس لٹکر کے حال کی اصلاح سے رو کئے کا تکم دیا جس کی اصلاح کا ارادہ کرکے وہ اس کی طرف منتقل ہونا جا جتے تھے۔

ابواحمہ کے ایک سروار پرزنجیوں کی پورش:

ایک دن تیز ہوااس وقت چلنے کی جب کہ الموفق کا کوئی سرداراپنے اس کام کے لئے جس کے لئے وہ عبور کرتا تھا جا نب غربی میں تھا۔ فاس نے اس سردار کے تنہا ہونے کا اور اس کا اپنے ساتھیوں سے جدا ہونے کا اور تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے دبطے کے عبور سے مانع ہونے کا موقع نغیمت جانا۔ اس نے اس سرداراکا قصد کیا جوغر بی د جلے میں مقیم تھا اور اپنے آ دمیوں کی کثر ت سے اس پر غالب آ گیا۔ کشتیوں نے جواس فرستاوہ سردار کے ہمراہ تھیں اس مقام پر تھر ہے کی جہاں وہ تھر تی تھیں اس وجہ سے کوئی گنجائش نہ پائی کہ ہوائے آخصیں پھروں پر پہنچا دیا تھا۔ کشتی والوں کوان کے ٹوٹ جانے کا خوف تھا۔ زنجیوں کواس سرداراور اس کے ساتھیوں پر ہمت ہوگئی۔ انھوں نے ان کواپنے مقام سے ہٹا دیا۔ وہ ان کے ایک گروہ کو پاگئے جوٹا بت قدم رہے۔ دوسر نے آل کر دیا ان ایک گروہ نے پائی کی طرف پناہ کی۔ زنجیوں نے ان کا تعاقب کر کے ان میں سے چنڈ شخص گرفتار کے اور ایک جماعت کوئل کر دیا ان میں سے اکثر لوگ نے گئے۔ وہ اپنی کشتیاں پاگئے۔ انھوں نے اپنے آپ کوان کشتیوں میں ڈال دیا اور شہر الموفقیہ کی جانب عبور کر گئے۔ زنجیوں کی چر بیا اس سے لوگوں کی پر بیٹانی بہت برو حدگی اور بہت تم ہوا۔

نهرمنگی کی متصل دیوارتو ژنے کاارادہ:

ابواحد نے د جلے کی غربی جانب اتر نے کے بارے میں جوسوچا تھا اس میں غور کیا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا۔ فاسق اور اس کے ساتھیوں کے اس جیلے پہمی غور کیا جس سے وہ رات کے وقت کشکر پرجملہ کر دے گایا کسی ایس کے لئے سہولت ہو۔ اس وجہ سے کہ اس مقام پر ابواحمہ کے خالف بہت سے امور تظراستے نہایت دشوار تھے۔ زنجی ایسے ویران مواضع میں گھنے پر زیادہ قادر ہیں اور وہ ان لوگوں پر بہنسبت ابواحمہ کے ساتھیوں کے زیادہ آسان ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر ابواحمہ نے ور جلے کے غربی جانب اتر نے کی رائے واپس لے کے فاسق کی ویوار تو ڑنے کا اور اس سے ساتھیوں کے لئے راستے اور سرم کیس بنانے کا عزم کیا۔ ابواحمہ کی پیش قدمی:

تعلم دیا کہ دیوار توڑنے کی ابتداوہاں سے کی جائے جونہر منگی کے متصل ہے اس دن اس ہارے میں خبیث کی تدبیراس کا م سے رو کنے کے لئے اپنے بیٹے انگلائے اور علی بن ابان اور سلیمان بن جامع میں سے ہرایک کواپی باری میں بھیجناتھی ۔لیکن جب ان پر الموفق کے ساتھیوں کا ہجوم ہو گیا تو وہ سب کے سب ہراس شخص کی مدافعت کے لئے جمع ہو گئے۔ جوان کے پاس آتا تھا۔ جب الموفق نے خبیثوں کے مل جانے اور دیوار کے منہدم کرنے سے رو کئے میں ان کے باہم مددگار ہونے کو دیکھا تو اس نے خوداس کا م کے کرنے اور اپنے موجودر ہنے کا قصد کیا کہ اس کے ذریعے سے اپنے اصحاب سے معی اور ان کی کوشش کی استدعا کرے اور ان کی توجہ اور محنت میں اضافہ کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ برابر جنگ ہونے گئی اور دونوں فریق پرشاق گزرنے گئی۔ ہر دو جماعت میں مجہ وجین ومقولین کی کش سے ہوگئی۔

### زنجوں کی شدید مدافعت:

الموفق نے تفہر کرضی وشام فاسقوں سے جنگ جاری رکھی۔وہ لوگ بھی کسی دن میں سستی نہ کرتے تھے۔ابواحمہ کے ساتھی ان دونوں بلوں کے ذریعے سے جونہم منکی پر تھے خبیثوں پر داخل نہیں ہو سکتے جن پر جنگ کی شدت کے وقت زنجی چلتے تھے اور ان کے ذریعے سے اس راستے تک پہنچ جاتے تھے جو انھیں ابواحمہ کے ساتھیوں کی پشت پر نکال دیتا تھا۔وہ ان سے کا میا بی حاصل کر لیتے تھے اور انھیں دیوار کے منہدم کرنے سے روک دیتے تھے۔

### بلوں کے انہدام کامنصوبہ:

المونی نے ان دونوں پلوں کے تو ڑنے کی تدبیر پڑٹمل کرنا مناسب سمجھا کہ فاسقوں کواس راستے سے روک دے جس کے .

ذریعے سے وہ شدت جنگ کے وقت اس کے ساتھیوں کی پشت سے حملہ کرنے کے لئے جاتے تتے اس نے اپنے غلاموں کے سرادروں میں سے چندسر داروں کوان دونوں پلوں کے قصد کا حکم دیا کہ وہ زنجوں کو کمزور کر دیں اور ان دونوں پلوں پر قبضہ کرنے کے لئے ان لوگوں کی غفلت کے موقع کوغنیمت سمجھیں۔ یہ بھی حکم دیا کہ وہ لوگ ان دونوں پلوں کے لئے بسولوں اور آریوں اور ان اور ان میں سے جن کے کا شنے کے لئے ضرورت ہو جو کام بعجلت ہوجانے میں ان کے مددگار ہوں تیار کرلیں۔

الوالنداء کا قبل :

علام جہاں کا انھیں تھم دیا گیا تھا وہاں تک پہنچ گئے دو پہر کے وقت نہر منگی پہنچ تو زنجی مقابلے کو نکلے۔انھوں نے سبقت اور عبات کی۔ ان پیش رؤوں میں ابوالنداء مع اپنے ان ساتھیوں کے جو پانچ سوے زائد تھے۔الموفق کے ساتھیوں اور زنجیوں کے درمیان جنگ ہونے گئی۔ دو پہر کے فتم تک جنگ کی پھر ابوا تھر کے غلام فاسقوں پر غالب آئے اور ان کو دونوں پلوں سے ہٹا دیا۔ ابو النداء کے سینے میں ایک ایسا تیر لگا جواس کے دل تک پہنچ گیا۔ زخم کاری نے اسے گرا دیا۔ساتھیوں نے اس کی لاش کی حفاظت کی۔ اسے اٹھالیا اور پشت پھیر کر بھا گے۔الموفق کے غلاموں کے سر دار دونوں پلوں کے کا شنے کا موقع پا گئے۔ان دونوں کو کا ف ڈالا اور ان کو دی جلے تک نکال دیا۔لکڑی ابواحمہ کے یاس روانہ کر دی اور سلامتی کے ساتھ والی آئے۔

### ابن معان اورسلیمان بن جامع کے مکانات کا انہدام:

الموفق کوابوالنداء کے آل اور دونوں پلوں کے کاٹ و نے کی خبر دی۔تمام اہل شکر کو بہت مسرت ہوئی۔اس نے ابوالنداء کے تیر مار نے والے کے لئے بہت سے انعام کا تھم دیا۔خبیث اوراس کے گروہوں سے ابواحمہ برابرائر تار ہا اور دیوار کا اتنا حصہ منہدم کر دیا جس سے ان لوگوں پر داخل ہونا ممکن ہوگیا۔ان لوگوں نے ان کے شہر کے اندر کی جنگ سے اُخییں اپنی دیوار کی مدافعت سے بازر کھا۔ تیزی سے اسے منہدم کر کے ابن سمعان اور سلیمان بن جامع کے مکانوں تک پہنچنے گیا۔ بید دونوں مکان اس طرح المونق کے ساتھیوں کے قبضے میں آگئے کہ فاسق کو نہ تو مدافعت کی طافت تھی اور نہ وہاں تک پہنچنے سے رو کنے کی۔ بید دونوں مکان بھی منہدم کر رہے گئے 'جو پچھان میں تھالوٹ لیا گیا۔

الميمو نه بإزار کې تپائي:

بر الموفق کے ساتھی صاحب الزیخ کے ایک ہازار تک پہنچ جس نے اسے د جلے کے کنارے سامیددار بنایا تھا۔المیمو نہ نام رکھا

تھا۔الموفق نے ابوالعباس کےمقدمے کے سردارز ریک کواس بازار کے لئے جانے کا تھم دیا۔الموفق نے اس مکان کا قصد کیا جے صاحب الزنج نے الجبائی کے لئے بنایا تھا۔ا ہے بھی منہدم کر دیا اور جو پچھاس میں فاسق کے ان نز انوں میں تھا جواس کے مصل تھے انھیں لوٹ لیا۔

#### متجدجامع كاانهدام:

اپنے ساتھیوں کو الموفق نے اس مقام کے قصد کا حکم دیا جہاں فاسق نے ایک ممارت بنائی تھی اوراس کا نام مبجد جامع رکھا تھا۔اس مقام کی فاسقوں کی طرف سے تخت حمایت و مدافعت ہوئی۔اس لئے کہ خبیث آٹھیں اس پر برا پیچنچ کرتا تھا اور یہوہم دلاتا تھا کہان پرمبجد کی مددونعظیم واجب ہے وہ اس بارے میں اس کے قول کوسچا سمجھتے تھے اور اس میں اس کی رائے کی پیرو کی کرتے تھے۔ الموفق کے ساتھیوں پروہ امرد شوار ہوگیا جس کا انھوں نے ارادہ کیا تھا۔اس مقام پر جنگ کو بہت زمانہ گزرگیا۔

جولوگ اس دن فاس کے ہمراہ ثابت قدم رہے وہ اس کے فتخب ساتھی اوران کے بڑے بہا درلوگ تھے۔وہ اس کے ہمراہ اپنے آپ کوصبر پر جمائے ہوئے تھے۔وہ اس کے مقام پر کھڑے ہوتے تھے۔تو ان میں سے کسی کے تیریا نیز ہیا تالوارلگتی تھی اور وہ گر پڑتا تھا تو جواس کے پہلو میں ہوتا تھا اس کو تھنچ لیتا اور اس خوف سے خود اس کی جگہ پر کھڑا ہوجا تا تھا کہ ان کے ایک آ دمی کی جگہ خالی ہونے سے کہیں ان کے تمام ساتھیوں پر خلل نہ آ جائے۔

ابواحمہ نے اس جماعت کوصبر واستقلال وحزم واحتیاط پرنظر کی اور زمانہ مدافعت کو دراز ہوتے دیکھا تو اس نے ابوالعہاس کو استقبر کی ایک دیوار کے قصد کا حکم دیا جس کا نام خبیث نے مجدر کھا تھا کہ وہ اس کے لئے اپنے بہا درساتھیوں اور غلاموں کو نام زرک کرے۔ ان کے ساتھ اس نے ان مزدوروں کو ملا دیا جو منہدم کرنے کے لئے تیار کئے گئے تھے بھم دیا کہ انھیں جب سی شے منہدم کرنے کا موقع ملے تو اس میں عجلت کریں۔ ویوار پر سیرھیاں لگانے کا حکم دیا جو انھوں نے لگا دیں۔ تیرانداز چڑھ گئے اور ان فاستوں پر جو دیوار کے بیچھے تھے تیر برسانے لگے۔ الجبائی کے مکان کی حد سے اس مقام تک جہاں اس نے ابوالعہاس کو کھڑا کیا تھا آدمیوں کا سلسلہ باندھ دیا۔

الموفق نے ان اوگوں کے لئے مال اور طوق اور کنگن کے انعام کا وعدہ کیا۔ جولوگ فاسق کی دیوار اور اس کے باز ار اور اس کے ماز ار اور اس کے ماز ار اور اس کے مانعیوں کے مکانات منہدم کرنے میں عجلت کریں۔ طویل وشدید جنگ کے بعدوہ کام آسان ہوگیا جودشوار تھا۔ وہ عمارت منہدم کردی گئی جس کا نام اس خبیث نے مسجد رکھا تھا۔ اس کے منبر تک رسائی ہوگئی اسے اٹھالیا گیا اور الموفق کے پاس لایا گیا اور فرحت و مسرت کے ساتھ اس کوشیر الموفقیدوا پس کیا گیا۔

الموفق دیوارمنہدم کرنے کے لئے واپس چلا آیا جے انگلائے کے مکان ہے البجبائی کے مکان تک منہدم کر دیا۔الموفق کے ساتھی خبیث کے چند دفتر وں تک اور اس کے چند خزانوں تک پہنچ گئے۔وہ لوٹے اور جلائے گئے۔یہ واقعہ ایسے دن ہوا جس میں نہایت شدید کہر تھا کہا گئا۔
انہایت شدید کہر تھا کہا کہا تھا۔
انبواحمہ کی علالت:

اسی دن الموفق کے لئے فتح کی خوش خبریاں بلند آواز ہونے لگیں لوگ انہی مسرتوں میں تھے کہ فاسقین کے تیروں میں سے

ایک تیرالموفق تک پہنچ گیا جے ایک رومی غلام نے بچینکا تھا۔ جوفاس کے ساتھ تھا اور جس کا نام قرطاس تھا۔ وہ تیراس کے سینے میں لگ گیا۔ بیوا قعہ ۲۵/ جمادی الاولی یوم دوشنبہ ۲۶۹ ھے کوہوا۔ گرالموفق نے اس تیر کو جواسے لگا پوشیدہ رکھاا درشہرالموفقیہ روانہ ہو گیا۔ اس شب کواس کے زخم کاعلاج کیا گیا اور وہ سوگیا۔

ابواحمه كي صحت يا بي :

باوجود یکہ زفم کی تکلیف تھی گرالمونی جنگ کے لئے واپس آیا کہ اپ دوستوں کے دلوں کو کمزوری یا وہم داخل ہونے ہے بچا
کرمضبوط کر ہے جو حرکت اس نے اپ او پر برداشت کی اس نے اس کے مرض کی قوت میں اضافہ کردیا۔ مرض بڑھ گیا اور تکلیف
اتنی ترتی کر گئی کہ جان کا خوف کیا جانے لگا۔ علاج کے لئے ان بڑی بڑی چیزوں کی حاجت ہوئی جن سے زخموں کا علاج کیا جاتا
ہے لئے کر اور فوج اور محیت پر بیٹان ہوگئی۔ اضیں اپ او پر فاس کے غالب آنے کا اندیشہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ شہر ہے ان لوگوں کی
ایک جماعت لکل گئی جو وہاں تقیم تھی کہ ان کے قلوب میں خوف جاگزیں ہوگیا تھا۔ شدت مرض کی حالت میں اس پر ایک حادثہ پیش
ایک جماعت لکل گئی جو وہاں تقیم تھی کہ ان کے قلوب میں خوف جاگزیں ہوگیا تھا۔ شدت مرض کی حالت میں اس پر ایک حادثہ پیش
آ گیا۔ ساتھیوں اور معتبر لوگوں نے لئے کر ہے مدینتہ السلام (بغداد) روانہ ہونے کا مشورہ دیا کہ وہ کسی کو اپنا قائم مقام کر دے مگر اس
نے اس سے انکار کیا۔ اسے خبیث کے اس گروہ کے جو متفرق ہوگیا ہے جمع ہوجانے کا اندیشہ ہوا۔ مرض کی تی اور پیش آنے والے
واقع کی اپنے غلے میں شدت کے باو جو دشیم رہا۔ اللہ نے احسان کیا اور وہ اس سال شعبان تک وہ تندرست ہو کر اپ کو
جن سے وہ ذیانہ در از تک پوشیدہ رہا تھا۔ اس سے ان کی ہمتیں قو می ہوگئیں اور اس سال شعبان تک وہ تندرست ہو کر اپ کو
مرکر تار ہا تھا۔

### صاحب الزنج کے وعدے:

خبیث کو جب صحت کے ساتھ ابواحمہ کے حادثے کی خبر پیٹی تو وہ اپنے ساتھیوں ہے بہت سے وعدے کرنے لگا اور انھیں حجو ٹی امیدیں دلانے لگا۔ ابواحمہ کے پھر آنے اور کشتی ہیں سوار ہونے کی مسلسل خبر پہنچنے کے بعد وہ اپنے منبر پرفتم کھا کربیان کرنے لگا کہ پیمض غلاہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے جے انھوں نے کشتی ہیں دیکھا ہے۔ وہ ایک تصویر ہے جوان کے لئے بنائی گئی ہے۔

اسی سال ۱۵/ جمادی الا ولی یوم شنبه کوالمعتمد مصرجانے کے ارادے ہے روانہ ہوا اور بحالت شکار الحیل میں قیام کیا۔ صاعد
بن مخلد ابواجہ کے پاس آیا۔ جمادی الآخر میں سرداروں کی ایک جماعت کے ہمراہ سامرا کی جانب روانہ ہوا۔ ابن طولون کے
دوسردار جن میں سے ایک کانام احمد بن جینو بیاوردوسر کا محمد ابن عباس الکلا بی تھا الرقہ میں آئے۔ جب المعتمد اسحاتی بن کندائ
کے علاقے میں پہنچا کہ الموصل اور الجزیرہ کا عامل تھا تو این کندائ نے ان لوگوں پر جملہ کر دیا۔ جوالمعتمد کے ہمراہ سامرا سے مصر کے
ارادے ہے آئے تھے۔ بیتینک اور احمد بن خاقان اور خطار مش تھے جنھیں اس نے قید کردیا اور ان کے مال اور جانو روں اور رفیقوں
کو لے لیا اور اسے ان لوگوں کی گرفتاری اور المعتمد پر قبضہ کرنے کو لکھا جاچکا تھا۔ اسحاق ابن کندائ نے ان کی اور فارس بن بعنا کی
جائیداد بھی کے لی تھی۔

#### المعتمد کے سر داروں میں اختلاف:

سبب سے ہوا کہ المعتمد اسحاق کے علاقے میں پہنچا ہی تھا کہ اس پر قیفے کے بارے میں صاعد کی جانب سے مراصلات آ پچلے

۔ ابن کندائ نے نے بدفلا ہر کیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ ہے اوراس کی رائے بھی المعتمد کواس کے پارے میں انہی کی ت ہے'
کیونکہ وہ فلیفہ ہے جس کی مخالفت جا تزنہیں ہے۔ سرداروں نے جو المعتمد کے ہمراہ تھے المعتمد کواس کے پار جانے ہیں بہت شکار

اس نے تمام ہاتوں سے انکار کیا کہ'' وہ میرا فاوم اور فاام ہے اور میرا اراوہ شکار کا ہاوراس کی طرف کے راسے میں بہت شکار

ہے'' ۔ جب وہ لوگ اس کے علاقے میں پنچے تو وہ ان سے ملا اوران کے ساتھ روانہ ہوا کہ متمد جیسا کہ بیان کیا گیا ابن طولون کے

ہمراہ سام اسم بینے کے ممانے کی منزل میں اتر جائے ۔ جب شمج ہوئی تو وہ خدام اور فاام جوالمعتمد کے ساتھ تھے اوروہ لوگ جواس کے

ہمراہ سام اسم بینے کے ساتھ تھے روافہ ہوگئے وہ ان سے ملا اوران کے اس سرداروں سے جوالمعتمد کے ساتھ تھے اوروہ لوگ جواس کے

ہمراہ سام اسم المحد نے سے تھے روافہ ہوگئے دیا ہی کہ سرداروں سے جوالرقہ میں شیم ہے تربیب ہو گئے' ابن طولون کے پاس

ہمراہ سام اسم کہ کہ دی اور کہ اس کے لئکر کے زیر دست ہو گئے کیا اس پرراضی ہو حالاتی میں جوائے ابن طولون کے پاس

ہمراہ سام کہ نہ ہوگئے اس معل میں ان کے درمیان اتنی دیر تک گھٹگو ہوتی رہی' کہ دن چڑ ھیا ۔ المعتمد نے اپنے سرداروں کو

ہمیں ۔ ابن کندائ نے ان سے کہا کہ' ہمارے ساتھ چلو کہ اس معاطے میں اس جگہ کے علاوہ کہیں اور گھٹگو کریں ۔ امیر الموشین کی

میں ۔ ابن کندائی نے ان سے کہا کہ' ہمارے ساتھ چلو کہ اس معاطے میں اس جگہ ہے کیا وہ وہ کیا کہ ہیں اور گھٹگو کریں ۔ امیر الموشین کی

میں اور کو تی خیمہ میں آقاد بھر دور کیا گیا ہو ۔ امیر نے فراشوں اور حاشیہ شینوں کواس روز بیتھم تھا کہ تم بغیر کسی کے کوئی دیرکن ۔

مواور کو تی خیمہ دوروں کی گرفتا رہی :

جب وہ لوگ اس کے خیمے میں پہنچ گئے تو اس کے اور جوسر داراس کے ہمراہ تھے ان کے پاس اس کے بڑے بڑے غلام اور ساتھی آئے۔ بیڑیاں لائی گئیں اوراس کے غلاموں نے ان تمام سر داروں کو جوالمعتمد کے ہمراہ سامرا ہے آئے تھے باندھ کے مقید کردیا۔ جب وہ لوگ قید کردیا۔ جب وہ لوگ تا اورات اپنے اوران کے کام سے فراغت ہوگئی تو وہ المعتمد کے پاس گیا اورات اپنے اوران کے اہل بیت دارالسلطنت سے روانہ ہونے پر اوراپ نے ہمائی کوالیے تھی کی جنگ کی حالت میں چھوڑنے پر ملامت کی جواسے اوراس کے اہل بیت کوئی کرنا اوران کی سلطنت کوزائل کرنا چا ہتا ہے۔ خلیفہ کواور جواس کے ہمراہ بیڑ یوں میں تھے لے چلا یہاں تک کہ سامرا میں لایا۔ متھر تی واقعات:

ای سال رافع بن ہر ممہ نے خراسان کے ان مواضع اور دیہات کا انتظام کیا جن پرانجستانی عالب آگیا تھا۔ رافع بن ہر ممہ نے پہلے ہی خراسان کے متعدد مواضع ہے دس سال ہے کچھزیادہ کا خراج وصول کرلیا تھا جس ہے اس نے وہاں کے باشندوں کوفقیر اور ان مواضع کوویران کر دیا تھا۔

اس سال حسینیوں اور حسنیوں اور جعفریوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں جعفریوں کے آٹھ آ دمی مارے گئے اور جعفری ہی غالب آئے ۔انھوں نے الفضل ابن العباس العباس کوچھڑ الیا جومدینے پر عامل تھا۔ جمادی الآخرہ میں ہارون بن الموفق نے ابن الی الساج کوالا نبار اور طریق الفرات اور رجتہ طوق کا والی بنایا۔احمد بن محمد الطائی کوکو نے اور اس کے خراج کا والی بنایا۔معاون کوئل بن الحسین گفتم کے نام سے کر دیا گیا۔احمد بن محمد نے الہصم لحجلی سے کونے میں مقابلہ کیا۔اُلہ صم کوشکست بوئی اور الطائی نے اس کے مال وجائداد پر قبضہ کرنیا۔

المعتمد كي مراجعت سامرا:

اسی سال ۱۹/شعبان کواسحاق بن کنداج نے المعتمد کوسامراوا پس کیا۔ جہاں وہ قصرالمطل میں بخریت پہنچ گیا۔ ۱/شعبان کو ظعت دیا گیا اور اس کے دوتلواریں لئکائی گئیں جس میں سے ایک حمائل اپنی طرف ہے تھی اور دوسری با نمیں طرف سے اس کا نام زواسیفین (دوتلواروالا) رکھا گیا۔ دوون بعداسے دیبا کی قباخلعت میں دی گئی اور دوکما نمیں ایک تاج پہنایا گیا اور ایک تلوار لئکائی واسیفین (دوتلواروالا) رکھا گیا۔ دوون بعداسے دیبا کی قباخلعت میں دی گئی اور دوکما نمیں ایک تاج پہنایا گیا اور ایک تلوار لئکائی اور گئی کہ ہرایک شے جواہرات سے مرصع تھی۔ اس کی منزل تک ہارون بن الموفق اور صاعد بن المخلد اور سرداروں نے مشابعت کی اور ان لوگوں نے اس کے پاس ناشتہ کیا۔ اسی سال شعبان میں ابواحمہ کے ساتھیوں نے فاسق کامل جلا دیا اور جو پھواس میں تھا لوٹ لیا۔ جو کی کور کا معرکہ:

محر بن انحن نے بیان کیا کہ ابواحمہ جب اس زخم ہے اچھا ہو گیا جواس کے لگا تھا تو دوبارہ فاسق کی ضبح وشام کی جنگ پر لوٹا خبیث نے بیض مو کھوں کو دوبارہ بنالیا تھا جود بوار میں کردیے گئے تھے۔الموفق نے ان کے منہدم کرنے کا تھم دیا۔اول وقت عصر سے عشا تک سوارر ہا۔اس روز نہر منگی کے متصل برابر جنگ ہوتی رہی۔اس علاقے میں زخجی بھی جمع تھے جنھوں نے اپنے آپ کو اس میں مشغول کردیا تھا اور انھیں بیگمان تھا کہ اس مقام کے سوان سے اور کہیں جنگ نہ ہوگی۔

الموفق آیا مزدور تیار کرلئے گئے۔ وہ نہر منکی کے قریب ہو گیا۔ زخمی بھی فوراُ وہاں آگئے جنگ بھڑکہ بھی تو الموفق نے لکڑی کا بختے والوں اور پیائش کرنے والوں کو حکم دیا کہ خشکی میں روانہ ہو کے نہر جوی کور تک پنچیں۔ یہ وہ نہر ہے' جو د جلے سے نہرا بی الخصیب کے نیچے سے نظلتی ہے۔ انھوں نے ایسا ہی کیا۔خود بھی جوی کور آیا۔ آدمی اور سپا ہی گذر چکے تھے۔ وہ قریب ہوا اور مزدوروں کو نکالا۔ دیوار کا وہ حصہ منہدم کردیا جو نہر کے مصل تھا سپا ہی جڑھ گئے اور نہر میں گھس گئے جہاں بہتوں کو تل کیا۔ فاس سے محلوں تک پہنچ گئے جو پھھان محلوں میں تھالوٹ لیا اور ان کوجلا دیا۔ ان مور توں کو پھڑ الیا جو وہاں قید تھیں۔ فاجر کے گھوڑے لیے اور دیلے کی

غربی جانب کے گئے۔

صاحب الزنج كي بيري

المونی غروب آفتاب کے وقت فتح اور سلامت کے ساتھ واپس ہواانھیں جنگ کے لئے اور دیوار منہدم کرنے کے قصد سے مسلح کولے گیا اتنی تیزی کی کہ سلسلہ انہدام انگلائے کے مکان تک پہنچ گیا۔ جو خبیث کے مکان کے متصل تھا۔ جب خبیث کو انہدام دیوار کے روکنے اور الموفق کے ساتھیوں کواپئے شہر میں داخل ہونے کی تمام تدبیروں نے تھکا دیا تو حیران ہو گیا اور اسے معلوم نہ ہوا کہ اب کیا تدبیر کرے۔

على بن ابان كامشوره:

نے اسے ان شور زمینوں پر پانی جاری کرنے کامشورہ دیا جن پرالموفق کے ساتھی چلتے تھے کہ انھیں چلنے کا

راستہ نہ ملے۔ متعدد مقامات میں خند قیس کھودی جائیں جوشہر میں داخل ہونے سے روکیں۔اس پر بھی اگر اندر گھسنا بر داشت کرلیا اور انھیں شکست ہوگئی تو اپنی کشتیوں کی طرف بلٹنا آسان نہ ہوگا۔انھوں نے اپنے شہر کے متعدد مقامات میں اور اس میدان میں جے خبیث نے راستہ بنایا تھا ایسا ہی کیا۔ بی خند قیس اس کے مکان کے قریب پہنچ گئیں۔

صاحب الزنج كي يحل يرحمله:

الموفق نے یہ دیکھ کے کہ اللہ نے فاسق کے شہر کی دیوار منہدم کرنے کے اسباب مہیا کردیے' یہ مناسب سمجھا کہ خند قوں
اور نہروں کے پائے اور پٹے ہوئے مقامات ہے گزرنے کا انتظام کرے کہ سوار وپیدل فوج سے سرٹ کیس درست کرائی جاسیس اس
عزم کے مطابق عمل شروع ہوا تو زنجیوں نے مدافعت کی ۔ جنگ ہونے گئی جس کا سلسلہ بڑھ گیا۔ دونوں فریق قل وجراحت ہے بڑا
نقصان پہنچا' انہی دنوں میں زخیوں کی تعداد تقریباً دوسوہوگئی۔ جنگ کے وقت دونوں فریق کے زدیکہ ہونے اور ہرا کیک فریق کے
اپنے مقابل کو خند قول سے روکنے اور ہٹانے کی وجہ سے رینوبت آئی۔

الموفق نے بید یکھا تو د جلے کی جانب ہے اس کے مکان پر حملہ کرنے اور اس کے جلانے کا قصد کیا۔ خبیث نے جتنے جنگہو اپنے مکان کے محافظ تیار کئے تھے ان کی کثرت اس قصد ہے رو تی تھی۔ شتی جب اس کے حل کے قریب ہوتی تھی تو و ولوگ دیوار سے تیر چینکتے تھے اور کل کے او پر سے پھر برساتے 'تیر چلاتے اور پھلے ہوئے سیسے کو جنگی پچکاریوں میں بھر بھر کر ڈالتے تھے۔ ان وجو و سے مکان کو جلانا نہایت دشوار تھا۔

# آتش فروآ لات:

الموفق نے تشتیوں کے لئے ککڑی کے سائبان بنانے اور بھینس کی کھال سے منڈ ھنے اوران پر کتاں کا وہ دبیز کپڑ البیلنے کا کہ مختلف اقسام کی جڑی پوٹیوں اور دواؤں کے تیل سے موم جامہ بنایا گیا ہو جو آگ کوروکتی ہیں حکم دیا۔ یہ بنائے گئے اور متعد دکشتیوں پر لگا دیے گئے۔ ان سب میں اس نے اپنے بہاور تیرانداز اور نیز ہ باز غلام ایک جماعت تجربہ کار آگ لگانے والوں کی مقرر کی اورانھیں اس نے بدکارصاحب الزنج کا مکان جلانے کے لئے تیار کیا۔

### محد بن سمعان كي امان طلي:

۱۸/شعبان یوم جعد ۲۹ ه هو گور بن سمعان نے جو خبیث کا کا تب اوراس کا وزیر تھا الموفق ہے امان لے لیا۔ اس کے امن لینے کا سبب محمد بن الحسن نے بیربیان کیا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جمھوں نے اس کی صحبت میں امتحان کیا اور وہ اس کی گراہی معلوم ہونے پر اس سے بیزار تھا۔ محمد بن الحسن نے کہا کہ میں بھی اس بات پر اس سے متفق تھا۔ ہم دونوں رہائی کے لئے تدبیر سوچت میں معلوم ہونے پر اس سے بیزار تھا۔ محمد بر محاصر سے کی مصیبت نازل ہوئی ساتھی اس سے جدا ہوگئے اور اس کی حالت کمزور ہوگئی تو اس نے میں کہ ورثوار تھی۔ جب خبیث پر محاصر سے کی مصیبت نازل ہوئی ساتھی اس سے جدا ہوگئے اور اس کی حالت کمزور ہوگئی تو اس نے رہائی کے لئے ایک فوری تدبیر سوچی اور اس کی مجھے اطلاع دی کہ '' میں اس امر پر اپنے دل میں خوش ہوں کہ بیوی بچوں کو اپنے ہمر اہ نہوں اور تنہا نجات حاصل کر لوں۔ جو بچھ میں نے قصد کیا اس میں تیری کیا رائے ہے''۔ میں نے جواب دیا کہ '' تیرے لئے بہر رائے ہے جو تو نے سوچی ۔ کیونکہ تو صرف ایک ایسے اسے کمی ورتیں ہیں جن کی عار جھے لاحق ہوگی اور مجھے فاجر کی تو ت کی وجہ سے تجھے عار آئے گئوائش نہیں ہے۔ لیکن میں تو میرے ساتھ ایسی عورتیں ہیں جن کی عار جھے لاحق ہوگی اور مجھے فاجر کی تو ت کی وجہ سے تجھے عار آئے گئوائش نہیں ہے۔ لیکن میں تو میرے ساتھ ایسی عورتیں ہیں جن کی عار جھے لاحق ہوگی اور مجھے فاجر کی تو ت کی وجہ

ے ان کی حفاظت کی قدرت نہ ہوگی للبذا تو اپنے حال پر قائم رہ تجھے فاجر کی مخالفت اوراس کی صحبت کی نامحواری کے بارے میں میری نیت کا جو پچھ علم ہے اس کی اطلاع کر دینا۔اگر اللہ نے میرے لئے میرے بچوں کی رہائی کا بھی سامان کر دیا تو میں بہت جلد تجھ سے ملوں گا۔اوراگر تقدیر نے بچھاور کر دیا تو ہم دونوں ساتھ ہوں گے اورصبر کریں گے۔

محر بن سمعان نے اپنے ایک وکیل العراقی کوروانہ کیا۔وہ الموفق کے لشکر میں آیا اوراس نے اس کے لئے اس کی خواہش کے مطابق امان لےلیا۔اس کے لئے کشتی تیار کی گئی وہ السجہ میں اس روز اس کے پاس گیا۔پھرالموفق کے لشکر چلا گیا۔ صاحب الزنج کے محل پریورش:

الموفق نے اس دن کی ہے جس دن محد بن معان نے اس لیا تھا دوبارہ خہیث کی جنگ اور آگ گئے کا قصد کیا جونہا یت عمد مطریقے اور کا ال تیاری کے ساتھ تھا۔ یہ ۱۹/شعبان ۲۹ ہے شینے کا دن تھا۔ اس کے ساتھ وہ کشتیاں تھیں جن میں اس کے موالی اور علام تھے۔ وہ کشتیاں بھی تھیں۔ جن میں اس کی بیادہ فوتی تھی۔ الموفق نے اپنے فرزند ابوالعباس کو محد بن بیکی عرف الکر بنائی کے مکان کے قصد کا تھم دیا جونہر ابی انتصیب کے شرقی جانب خائن کے مکان کے سامنے تھا جس کا راستہ نہر اور د جلے سے تھا۔ اسے اس کے برابر کے سرواران زنج کے مکانات جلانے کا اوران سرواروں کواس میں مشخول کر کے خائن کی مد داورا عائت سے بازر کھنے کا تھم دیا جو لوگ سابید وارکشتیوں میں مقرر تھے آتھیں خبیث کی ان جھونپڑ بوں اور مجارتوں کے قصد کا تھم دیا جو د جلے کئارے بنائی گئی میں۔ انھوں نے ایسانی کیا۔ اپنی کشتیوں کوکل کی دیوار سے ملا دیا۔ قاجروں سے نہا بیت شدید جنگ کی اور آگ سے ان کی مدافعت کر سے سے انھوں نے ایسانی کیا۔ اپنی کیا ہو ہے سیسے کی ۔ فاستوں نے مبرکیا اور جنگ کی۔ اللہ نے ان کے خلاف میں جے وہ خبیثوں کے ان تیروں اور پھروں اور پھروں اور پھروں اور پھے ہوئے سیسے کی ۔ فاستیوں میں تھے۔ وہ خبیثوں کی وجہ سے فی گئے جن کی حفاظت کر سے تھے۔ آئیں الموفق نے تعلی کی جن کی حفاظت کر بھی ہوئے سیسے کی سیسے ہوگیا۔ اور الموفق نے ان لوگوں کو واپس ہونے کا تھم دیا جو کہ شیوں میں تھے۔ وہ وہ اپس ہو گئے۔ جو غلام شے آئیں ذکا رہا وہ وہ اپنی ہوئے کا تھم دیا جو کہ شیوں سے دو وہ اپس ہوگے۔ جو غلام شے آئیں نکال دیا اور دوسروں کو بھایا اور پائی کے مد (چڑھاؤ) اور اس کی بلندی کا انتظار کیا۔ میں سے حب وہ الن بی جو دو اپس ہوگیا۔ اور ان کی جو دو اپس ہوگیا۔ اور ان کی جو دو اپس ہوگیا۔ اور ان کی بھر کی خبید کی کی انتظار کیا۔ میں سے میں اور نی کے میکن کی ہو تھی کے خوالم میں اور نی کی ہو کہ کی کو انتظار کیا۔ میں میں سے میں کی کو ان کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو

وقت آگیاتو سائبان دار کشتیال خبیث کے کل کا طرف اوٹیں۔الموفق نے ان لوگوں کو جوان میں سوار تھے۔فاسق کے کل کا ان کو ٹھریوں کو جو دیلے پر بنی ہوئی تھیں جلانے کا تھم دیا اٹھوں نے ایسا ہی کیا۔ان کو ٹھریوں میں آگ بھڑ کئے گئی اور جو پردے ان کو ٹھریوں میں آگ گئی آگ گئی۔جن کے ذریعے سے خبیث نے اپنے مکان پر سابیہ کیا تھا۔ان پردوں میں آگ گئی جو دروازوں پر تھے اس وقت آگ اور زیادہ مجڑک اٹھی۔اس نے خبیث کو اور اس کے ساتھ والوں کو ان اشیاء کے متعلق فکر کرنے کا موقع نہ دیا جو اس کے مکان میں از تم مال ومتاع و جو اہر و خز انہ وغیرہ تھیں۔ وہ بھاگ نکلا اور بیدتمام چیزیں اس نے چھوڑ دیں اور الموفق کے غلام خبیث کے لپر چھا گئے۔وہ تمام مال واسباب فاخرہ اور چا ندی اور سونا اور جو اہر و زیور وغیرہ الو اسباب خاخرہ اور چا ندی اور سونا اور جو اہر و زیور وغیرہ الو اسباب خاخرہ اور چا ندی اور اس کے بیٹے انکلائے کہ تمام مکانات میں گئی عورتوں کی ایک جماعت کو بھی چھڑ الیا۔ جنمیں خبیث چرائے ہوئے تھا۔خبیث اور اس کے بیٹے انکلائے کہ تمام مکانات میں گئی گئی اور ان سب میں آگ لگا دی۔اس روز لوگوں کو اس پر بڑی مسرت ہوئی جو اللہ نے انکا کے کہنا میں ان میں گئی گئی اور ان سب میں آگ لگا دی۔اس روز لوگوں کو اس پر بڑی مسرت ہوئی جو اللہ نے ان کے لئے مہیا کر دیا تھا۔

ایک جماعت تھیر کر فاسقول سے ان کے شہر میں اور خبیث مے کل کے اس درواز بے پر جومیدان کے مصل تھا جنگ کرتی رہی۔ان کے بہت سے لوگوں کو آل وقید وزخی کیا۔ابوالعباس نے الکر بنائی کے اور اس کے متصل کے مکانات میں اس طرح آگ لگائی اورلوٹا اور منہدم کیا۔

## ابواحمه کی کامیا بی:

اس دن ابوالعباس نے اس بڑی بھاری اور مضبوط لو ہے گی زنجیر کو کاٹ ڈالا جس کے ذریعے سے ضبیث نے نہرا بی الخصیب کو متقطع کر دیا تھا کہ کشتیوں کواس میں داخل ہونے سے رو کے ۔اس نے اضیں زنجیروں کواکٹھا کرلیا جو کشتیوں میں لا دی گئیں ۔الموفق نماز مغرب کے وقت بہترین فتح کے ساتھ لوگوں کو اس طرح واپس لایا۔اس روز فاسق کے جان و مال اور اولا و اور ان مسلمان عور توں کے بارے میں جن پروہ غالب تھا ایس ہی کامیا بی عاصل کی تھی جیسی کہ اس سے مسلما نوں کو پریشانی جلاوطنی اور پراگندگ جماعت کی مصیبت اپنے اہل وعیال میں پہنچی تھی۔اس روز اس کے جٹے انگلائے کے پیٹے میں ایسا شدید زخم لگا جس سے وہ قریب مرگ ہوگیا۔اس کے دوسرے دن یوم یک شنبہ اسی سال ۲۰/شعبان کو نصیر غرق ہوگیا۔

### ا بوحمز وتصير كي غرقا بي:

محدین الحس نے بیان کیا کہ جب دوسراروز ہواتو المونق نے صبح کے وقت خبیث ہے جنگ شروع کی۔اورنصیرع ف ابوحز ہ کو اس پل کے قصد کا تھم دیا جو خائن نے نہر ابوالخصیب پرلکڑی ہے بٹایا تھا۔اور جوان دونوں پلوں ہے کم تھا جنس اس نے اس پر بنایا تھا۔زیرک کواس مقام پر اپنے ساتھیوں کے لے جانے کا تھم دیا جو البائی کے مکان کے مصل تھا کہ جو فاجرین و ہاں جع ہیں ان سے جنگ کر ہے۔اس کے سر داروں کی ایک جماعت کواس مقام پر ان کی جنگ کے لئے جانے کا تھم دیا جو انکلائے کے مکان کے مصل تھا۔نور آروانہ ہو گیا پانی کے چڑھاؤ (مد) نے انھیں اٹھا تھا۔نصیر نور آروانہ ہو گیا پانی کے چڑھاؤ (مد) نے انھیں اٹھا کے بل سے ملادیا۔ چند کشتیاں الموفق کے موالی اور غلاموں کی بھی داخل ہوئیں جوان لوگوں میں سے ہے جنھیں داخل ہونے کا تھم دیا تھا۔ان لوگوں کو کبھی مدنے اٹھا کے نصیر کی کشتیوں پر ڈال دیا۔ بعض کشتیاں بعض سے ٹکرا گئیں۔ملاحوں کی کوئی تد بیر نہ بن پڑی اور نہ کوئی کام۔

زنجیوں نے بید یکھا تو کشتیوں میں جمع ہو گئے اورانھیں نہرا بی النصیب کے دونوں جانب سے گھیرلیا۔ ملاحوں نے خوف اور اندیشے سے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا۔ زنجی کشتیوں میں گئس گئے ۔ بعض سپاہیوں کو آل کر دیا اور اکثر غرق ہو گئے نصیر نے جنگ کی۔ گرفتار ہونے کا اندیشہ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو پانی میں گرادیا اور ڈوب گیا۔

#### سليمان بن جامع كى شكست:

الموفق اس روز خیر کرفاسقوں سے جنگ کرتار ہا'لوشار ہااوران کے مکانات جلاتار ہا'وہ اس روز برابران لوگوں پراوران پر جواس روز خائن کے محل کی حفاظت کر رہے تھے غالب رہا۔ سلیمان بن جامع بھی مع اپنے ساتھیوں کے ٹابت قدم رہا۔ الموفق ساتھیوں کے اور اس کے درمیان برابر جنگ ہوتی رہی۔ سلیمان جس جگہ تیم تھا اس سے نہیں ہٹا۔ یہاں تک کہ اس کی پشت پرالموفق کے حبثی غلاموں کا ایک پوشیدہ لشکرنگل آیا جس کی وجہ ہے وہ بھا گا۔ غلاموں نے اس طرح اس کا تعاقب کیا کہ اس کے ساتھیوں کوئل کرر ہے تھے اور ان میں سے بعض کو قید کرر ہے تھے۔ اسی وقت سلیمان کی پنڈلی میں ایک زخم لگا جس سے وہ ایک ایسے مقام پراپنے منہ کے بل گرا جہاں آگ لگ چکی تھی جس میں پچھ چنگاریاں بھی تھیں۔جس سے اس کے جسم کا پچھ حصہ جل گیا۔ ایک جماعت نے اس کی حفاظت کی۔تقریباً گرفتاری اسے گھیر چکی تھی کہ چکا گیا۔

#### ابواحمه کی علالت:

الموفق کا میاب اورسلامت واپس ہوا۔فاسقین کمزور ہوگئے۔ برگشگی دیکھی تو اس سے ان کا خوف بہت بڑھ گیا۔ابواحمہ کی وجع مفاصل کی بیاری پیدا ہوگئی جس سے وہ بقیہ شعبان اور ماہ رمضان اور چندروز شوال میں شمیر کرفاسق کی جنگ سے رکا رہا۔ جب اسے اپنے مرض سے افاقہ ہوا اور تندرست ہوگیا تو ان اشیا کی تیاری کا حکم دیا جن کے مقابلے کے لئے ضرورت تھی۔اس کے لئے تمام ساتھی تیار ہوگئے۔

اس سال عيسلى بن الشيخ بن أسليل كي وفات ہوئي۔

# منبروں برابن طولون کے لئے بددعا:

اس سال المعتمد نے در بارعام میں ابن طولون پرلعنت کی اور منبروں پراس کی لعنت کا تھم دیا جمعے کے دن جعفر المفوض (ولی عہد) جامع مسجد گیا اور اس نے ابن طولون پرلعنت کی ۔ اسحاق بن کنداج کو ابن طولون کے علاقے کا عامل بنایا ۔ اسے باب الشماسیہ سے افریقیہ تک کا والی بنایا گیا۔ شرطہ خاصہ (خاص پولیس) کا بھی والی بنایا گیا۔

#### جواب کی اسیری:

اس سال رمضان میں احمد بن طولون نے اہل شام کوا یک خط لکھا جس میں انھیں خلیفہ کی مدد کی دعوت دی تھی ۔ نیج کواس طرح پایا گیا کہ وہ ابن طولون کا قصد رکھتا تھا۔اس کے ہمراہ اس کے نائب جواب کی جانب سے واقعات کے متعلق چند خطوط تھے۔جواب قید کر دیا گیا اور اس کا مال وغلام و جانور لے لئے گئے۔

# ابن ابی الساح اور اعراب کی جنگ:

اسی سال شوال میں ابن افی الساح اوراعراب کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں ان لوگوں نے اسے شکست دی۔ اس نے شب خون مارابعض کوئل کیااوربعض کوگر فار کیا۔ سروں اور قیدیوں کو بغداد بھیج دیا۔ جواسی سال شوال میں پہنچ گئے۔

#### عمال كاتقرر:

اسی سال ۱۹/شوال کوجعفر الممفوض نے صاعد بن مخلد کوشہر زرد درابا زاور الصامخان اور طوان اور ماسبذان اور مهر جانظذی اور الصب اسی سال ۱۹/شوال کوجعفر الممفوض نے صاعد بن مخلد کوشہر زرد درابا زاور الصامخان اور اسانگین کے سواسب فرات کے اعمال پرعہدہ دار بنایا میں بغا کے سرداروں کواحمہ بن موکی اور کیغلغ اور اسحاق بن کنداجی اور اسانگین کے سواسب کواس کے ساتھ شامل کر دیا ۔ صاعود نے ۲۲/شوال یوم شنبہ کوان مقامت میں سے ان پر جن پراسے عہدہ دار بنایا گیا تھا۔ لؤلؤ کوعہدہ دار بنایا ۔ ابن الجی الساح کوا پی جانب سے اس ممل کے لئے کہلا بھیجا جس کا وہ والی تھا۔ وہ الا نبار اور طریق الفرات اور رحبتہ طوق بن مالک پر ہارون بن الموفق کی جانب سے والی تھا۔ رمضان میں ادھر روانہ ہوا تھا۔ جب بیصاعد کے ماتحت کیا گیا تو ان میں سے جو کہواس کے پردتھا ساور نے اس پراسے برقر اررکھا۔

#### ابن الى الساج كارحبة برغلبه:

اس سال آخر شال میں رحبۃ طوق بن ما لک میں وہاں کے باشندوں نے ابن ابی الساج سے جنگ کی مگروہ ان پر غالب آیا اور رحبۃ میں داخل ہوگیا۔اجمہ بن طوق بن ما لک شام کی طرف بھاگ گیا۔ابن ابی الساج قرقیسیا کی طرف روانہ ہوا' وہاں داخل ہوا تو ابن صفوان العقیلی اس سے کنارے ہے گیا۔اس سال•اشوال یوم سہ شنبہ کوابوا حمد اور زنجیوں کے درمیان فاسق کے شہر میں ایسی جنگ ہوئی جس میں ایسے آثاریائے گئے جن کے ذریعے سے وہ اپنی مراد تک پہنچ گیا۔

#### صاحب الزنج كابل يرقضه:

محمہ بن الحس نے بیان کیا کہ خبیث دشمن خدانے الموفق کے مرض کے زمانے میں اس بل کو دوبارہ بنالیا جس میں نصیر کی کشتیاں ٹکرائی تھیں کچھاور سامان بھی بڑھا دیا جس کواس نے استواری بخش سمجھا تھا۔اس طرف ککڑی کے لٹھے گاڑ دیے جنھیں ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور ان پرلو ہا چڑھا دیا۔اس کے آگے پچھروں سے بند ہاندھ دیا کہ شتی کی گذرگاہ تنگ ہوجائے اور نہرائی الخصیب میں یانی کا بہاؤ تیز ہوجائے کہ لوگ اس میں داخل ہونے سے ڈریں۔

### ابواحد کابل کے انہدام کا حکم:

الموفق نے اپنے غلاموں کے دوسر داروں کوئع چار ہزارغلاموں کے نامزد کیا کہ 'نہرانی الخصیب میں آئیں۔ان دونوں میں سے ایک اس کی شرقی جانب ہواور دوسراغر بی جانب کیہاں تک کہ دونوں اس بل تک پہنچ جائیں کے فاجر نے درست کر دیا ہے اور جس کے سامنے اس نے بند بائدھ دیا ہے۔ پھر وہ دونوں خبیث کے ساتھیوں سے جنگ کرکے بل سے بٹا دیں'۔ بردھی اور جس کے ساتھیوں سے جنگ کرکے بل سے بٹا دیں'۔ بردھی اور جس کے ساتھیوں سے جنگ کرکے بل سے بٹا دیں'۔ بردھی اور مزدور بل اوران متفرق چیزوں کے کاشنے کے لئے مہیا کئے جواس کے آگے بنائی گئی تھیں۔الی کشتیاں تیار کرنے کا تھم دیا جن پر مٹی کا تیل چھڑکا ہوا بانس بھر ہے ہوں کہ وہ مد کے وقت نہر الخصیب میں داخل کی جائیں اور ان میں آگ لگا دی جائے تا کہ ان کے ذریعے سے وہ بل جلادیا جائے۔

### ابن جامع وابن ابان کی شدید مدا نعت:

الموفق اسی روزنشکر کے ہمراہ سوار ہوکر روانہ ہو کے دہانہ نہرائی الخصیب تک پہنچا' خبیث کے نشکر کے اوپر اور نیجے متعدد مقامات میں سپاہیوں کے نکالنے کا تھم دیا کہ وہ اس طریقے سے آخیں بل کی حفاظت پر مدد کرنے سے بازر کھ سکے ۔ دونوں سر دارا پئے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھے۔ خائن کے زنجی ساتھی طے جن کی کمان اس کا بیٹا انکلائے اور علی بن ابان المہلی اور سلیمان بن جامع کررہے تھے فریقین کے درمیان جنگ جاری ہوگی اور ہوتی رہی بل کی حفاظت کے لئے فاسقوں نے نہایت تحت جنگ کی ۔ اس کے کررہے تھے فریقین کے درمیان جنگ جاری ہوگی کہ اس کے بعد کے ان دونوں بڑے پلوں تک جنھیں خبیث نے نہرائی الخصیب پر بنایا تھا پہنچنا سہل ہے۔

#### يل كاانهدام:

فریقیں میں بکشرت مقول ومجروح ہوئے 'جنگ نمازعصر تک برابر ہوتی رہی۔الموفق کے غلاموں نے فاسقین کو بل سے ہٹا دیا اوراس کے آگے بڑھئی اور مز دوروں نے اسے کا ٹااورتو ڑ دیا۔وہ ندکورہ الصدر لٹھے جو بنائے گئے تھے اور فاسق نے اس بل کولٹھوں سے ایسا مضبوط کیا تھا کہ بڑھئی اور مزدوروں کو عجلت کے ساتھ ان کا کا ٹنا دشوار ہو گیا۔اس وقت الموفق نے ان

ستتوں کے داخل کرنے کا جن میں بانس اور مٹی کا تیل تھا ان میں آگ لگا دینے اور انھیں پانی کے ہمراہ روانہ کرنے کا حکم دیا۔ یہی کہا گیا۔ وہ کشتیاں بل کے پاس پہنچ گئیں اور اسے جلا دیا۔ بردھئی وہاں تک پہنچ گئے جہاں انھوں نے کشے کا شنے کا ارادہ کیا تھا۔ انھوں نے ان کو کا ہے دیا اور کشتی والوں کو نہر میں داخل ہونا ممکن ہوگیا۔ وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ستیوں کے داخل ہونے سے غلاموں کی خوشی بہت بردھ گئی۔ انھوں نے فاس کے ساتھیوں کو ان کے مقامات سے ہٹا کے اس پہلے بل تک پہنچا دیا جو اس بل کے بعد تھا فاجرین میں سے بہت سے مقتول ہوئے۔

# ایک زنجی جماعت کی امان طلی:

ایک فریق طالب امن ہوا۔ الموفق نے تھم دیا کہ اس وقت انھیں ضلعت دے کے ایسی جگہ کھڑا کیا جائے کہ انھیں ان کے ساتھی دیکھیں کہ وہ بھی رغبت کریں۔ غلام پہلے بل کے پاس پہنچ گئے۔ بیم غرب کے پچھ ہی قبل ہوا الموفق نے تاریکی شب میں پہند نہ کیا کہ لئکر نہرا بوانصیب میں گھسا ہوا ہواور فاجروں کوفرصت غنیمت سجھنے کا موقع مل جائے۔ اس نے لوگوں کووا پس ہونے کا تھم دیا۔ وہ سچے وسالم الموفقیہ واپس آئے۔

# غلاموں کی کارگزاری پرانعامات کا اعلان:

الموفق نے فتح وظفر کے متعلق جواللہ نے عطا کی تھی' تمام اطراف میں ایک فرمان بھیجنے کا تھم دیا کہ اسے منبروں پر پڑھا جائے۔ اچھی طرح کام کرنے والے غلاموں کے لئے بفتدران کی حاجت روائی اور محنت اور حسن طاعت کے انعام دینے کا تھم دیا کہ اس سے اپنے وتمن کے جنگ کی ان کی کوشش اور محنت میں اضافہ ہو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اپنے موالی اور غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ چھوٹی بڑی کشتیوں اور تیز رفتار ڈونگیوں میں وہانہ نہرانی الخصیب تک عبور کیا۔ خبیث نے اسے ان دو برجوں سے تنگ کردیا تھا جو پھروں سے بنائے تھے کہ گزرگاہ تنگ اوریانی کی رفتار تیز ہوجائے۔

# برجول كو فرف كاتكم:

جب کشتیاں نہر میں داخل ہو کیں تو اس میں پھٹس گئیں۔ ان کے نکالئے کی کوئی آسان سبیل نہ نگل ۔ تو الموفق نے دونوں برجوں کے تو ڑنے کا تھم دیا۔ اس دن کے اول جھے ہیں ان دونوں ہیں کا م کیا گیا جو کا م رہ گیا تھا اس کی پھیل کے لئے دوسرے دن لو ٹے تو اس حالت میں پایا کہ جتنا تو ڑ دیا گیا تھا فا جروں نے اس رات کوا ہے دو بارہ بنا دیا تھا۔ ابواحمہ نے ان دونوں عرادوں (پھر پھیئنے کے آلات) کے نصب کئے گئے تھے۔ جو نہر افی انصیب کے اردگر دنصب کئے گئے تھے۔ ان چیئنے کے آلات) کے نصب کئے گئے تھے۔ ان کے گئے تھے۔ ان کے گئے جا ان دونوں برجوں کے گئے تھے۔ ان کے گئے دونوں برجوں کے گئے تھے۔ ان کوئوں دونوں برجوں کے تو ڑ نے کے کہاں تک کہ وہ مخم گئیں۔ ان دونوں پرچش والوں کی ایک جماعت کو مقر رکیا اور ان دونوں برجوں کے تو ڑ نے کا تکم دیا۔ دونوں عرادات والوں کو قاس کے ان ساتھیوں پرپیشر مارنے کا تھم دیا جورات یا دن میں ان میں سے سی کے دوبارہ بنانے کے لئے نزد کی آئے ہواں پھروں بنا وراس سے ہے گئے۔ ان لوگوں نے جوان پھروں کے تو ڑ نے پرمقرر تھے خوب کوشش کی یہاں تک کہ جوان کا ارادہ تھا اس کو انھوں نے پورا کیا اور کشتیوں کے لئے نہر میں داخل ہونے اور اس سے خارج ہونے کا راستہ وسیح ہوگیا۔

اسی سال فاسق نہرانی الخصیب کی غربی جانب ہے اس کی شرقی جانب منتقل ہو گیا اور اس پر ہرطرف ہے رسد منقطع ہوگئ ۔ زنجو ں کی زبون حالی:

بیان کیا گیا ہے کہ الموفق نے جب صاحب الزنج کے مکانوں کو ویران کر کے انھیں جلا دیا تو اس نے ان مکانات میں جو نہرا بی الخصیب کے اندر تھے حفاظت کی طرف پناہ لی۔وہ اس مکان میں اتر اجواحمہ بن موئی عرف القلوص کا تھا اورا بیخ عیال واولا دکو و ہیں اپنے گر دجمع کرلیا۔اپنے بازاروں کواس بازار کی طرف منتقل کیا جواس مقام کے قریب تھا جہاں اس نے پناہ لی تھی۔اورو ہ بازار سوق الحسین کے نام ہےمشہور تھااس کی حالت نہایت کمزور ہوگئی۔لوگوں پر بھی اس کا زوال اچھی طرح ظاہر ہوگیا۔وہ اس کے پاس غلہ لے جانے ہے ڈرےجس سے ہرتشم کاغلہ اس سے منقطع ہو گیا۔ آ دھ سیر گیہوں کی روٹی کی قیمت دس درہم ہوگئی تو وہ کھانے لگے۔اس کے بعد مختلف اقسام کے غلے کھانے لگے۔آ دمیوں کو تلاش کرتے تھے۔ جب ان میں ہے کوئی مخص کسی عورت یا بیجے یا مرد کو تنہایا جاتا تھا تواہے ذیح کر کے کھالیتا تھا۔ طاقتورزنجی کمزوروں پرظلم کرنے لگے۔ جے تنہائی میں یاتے ذیح کر کے کھالیتا تھا۔ طاقتورزنجی کمزوروں پرظلم کرنے لگے۔ جے تنہائی میں یاتے ذیح کر کے کھالیتا نے اپنی اولا د تک کا گوشت کھایا۔ مردوں کی قبر کھودتے تھے ان کے کفن نچ ڈ التے تھے اوران کا گوشت کھالیتے تھے۔خبیث ان لوگوں کو جوکوئی جرم کرتے تھے سوائے قید کے کوئی سز انہیں دیتا تھا۔ جب اس کی قید کا زمانہ دراز ہوجا تا تھا تو رہا کر دیتا تھا۔

ابوالعباس كى مشرقى جانب بربادكرنے كا حكم:

بیان کیا گیا ہے کہ جب فاس کا مکان منہدم اور جلا دیا گیا اور جو کچھاس میں تفالوٹ لیا گیا۔نہرا بی الخصیب کی غربی جانب ہے دھکیل کے اور مال چھین کے اسے نکال دیا گیا تو وہ شرقی جانب چلا گیا۔ابواحمہ نے بیمناسب سمجھا کہ شرقی جانب بھی اجاڑ دی جائے کہاس میں بھی خبیث کا حال ویہا ہی ہوجیسا غربی جانب سے نکالئے میں ہوا۔ایئے فرزندابوالعباس کوایک جماعت کے ساتھ کشتی میں نہرانی الخصیب میں تھیرنے کا علم دیا کہ ' و واپیئے ساتھیوں اور غلاموں میں ہے پچھلوگ منتخب کر کے اس مقام پر روانہ کرے جہاں نہرابی الخصیب کے شرقی جانب الکرنبائی کا مکان ہے۔ہمراہ مزدوروں کومکا نات منہدم کرنے کے لئے روانہ کریے'۔الموفق قصرالهمد انی مین شهر گیا \_الهمد انی اس مقام کی گمرانی پرمقرر تفااور وه خبیث کے نشکر کا ایک سر داراوراس کا قدیم ساتھی تھا۔

زنجیوں کے مکانات کی تناہی:

المونق کے حکم سے سر دار اور موالی نے الہمد انی کے مکان کا قصد کیا۔ ہمراہ مز دور بھی تھے۔ بیمقام خبیث کے زنجی وغیر زنجی ساتھیوں کی بہت بڑی جماعت ہے محفوظ تھا۔اس پرعراوات (آلات سنگ اندازی)اورمنجانیق ( گفن )اور ناؤ کی کمانیس نصب تھیں۔ دونوں میں جنگ ہونے لگی۔مقتولین ومجروحین کی کثرت ہوگئی۔الموفق کے ساتھیوں نے خبیثوں کوشکست دے دی۔اتنے ہتھیار جلائے کہان لوگوں کاقتل عظیم ہوا۔ابوالعباس کے ساتھیوں نے بھی فاستوں کے ساتھ جوان کے پاس سے گزرےاپیا ہی کیا۔ ابوالعباس کے ساتھی اورالموفق کے سیابی زنجیوں کے مقابلے میں ال گئے۔خبیث پشت پھیر کر بھا گے اورالہمد انی کے مکان تک پہنچ گئے ۔جس کواس نے محفوظ کرلیا تھا۔عراوات نصب کئے تھےاورا سے فاجر کے سفید جھنڈوں ہے ڈ ھانک دیا تھا جن پران کا نا م لکھا ہوا تھا۔الموفق کے ساتھیوں کے لئے اس مکان کی دیوار پرچڑ ھنا اس کی حفاظت اور بلندی دیوار کی وجہ سے دشوار ہو گیا۔لمبی کمی سٹرھیاں نگا ئیں مگرو ہ بھی سرے تک نہ پہنچیں ۔بعض غلاموں نے میخوں کو پھینکا جنھیں تیار کر کےایسے ہی مقام کے لئے ان میں

رسیاں باند ھدی تھیں۔ میخوں کو فائن کے جھنڈوں میں پھنما کے انھیں کھینچا۔ جھنڈے دیوار پرنے الٹ کے گر پڑے اور المونق کے ساتھیوں کے قبضے میں آگئے ۔ می فظین کوائن امر میں کوئی شک ندر ہا کہ ابواحمہ کے ساتھی اس پر چڑھے ہیں۔ وہ ڈرے اور بھا گے اور اسے اور اس کے آس پاس کو سپر دکر گئے ۔ مٹی کے تیل ہے آگ لگانے والے چڑھ گئے ۔ اس پر جتنی تجییس تھیں اور البہمد انی کا جتنا ساز وسا مان تھا 'سب جلاڈ الڈ الد گرد جتنے مکان فاجروں کے تھے سب جلاد ہے۔ اس دن مسلمانوں کی قیدی عورتوں کی بھی بہت بڑی تعدادر ہا کرائی الموفق نے ان سب کو کشتیوں میں سوار کر کے الموفقیہ جیجنے کا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا تھم دیا۔ دن چڑھے سے عصر کی ٹماز کے بعد تک برابر جنگ ہوتی رہی۔

فاسق کے ساتھیوں کی ایک جماعت نے اور اس کے خاص غلاموں نے بھی جواس کی خدمت میں دن رات کے حاضر باش ملازم تھے امن ما نگا۔الموفق نے ان کی درخواست قبول کر کے ان کے ساتھا حسان کر نے خلعت وا نعام ویے اور تنخوا ہ چاری کرنے کا حکم دیا۔واپس ہوتے ہوئے الموفق نے بیعکم دیا کہ شتیوں کے سروں پرفاسق کے جھنڈوں کو الٹاکر کے نگا دیا جائے جھیں اس کے ساتھی دیکھیں۔امن لینے والوں کی ایک جماعت نے الموفق کو خبیث کے اس بڑے بازار کا پتا بتایا جو الہمدانی کے مکان کی پشت پر اس پہلے بل کے متصل تھا' جے نہرا بی الخصیب پر باندھا گیا تھا۔اس کا نام خبیث نے المبار کہ رکھا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ' اگر جلا دینا بن بڑے تو ان لوگوں کے لئے کوئی بازار نہیں رہے گا۔وہ تا جرچلے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کی روزی ہے۔ سب کے سب گھرا ان جی اور ا مان چا ہے کے لئے مجبور ہوں گے۔

## المباركه بإزاركي تأبى:

الموفق نے بازار اور اس کے آس پاس اپ لشکروں کو تمین سمتوں سے جھیجے کا ارادہ کرلیا۔ ابوالعہاس کو ہا زار کی اس سمت جانے کا تھکم دیا۔ جو پہلے پل کے متصل تھی۔ اپنے غلام راشد کو اس سمت جھیجا جوالہمد انی کے مکان کے متصل تھی۔ حبشی غلاموں کے سر داروں میں سے ایک سر دارکو نہر ابی شاکر کی طرف سے اس کے قصد کا تھم دیا۔ ہر فریق نے وہ بی کیا جس پروہ مامور تھا۔ زنجیوں نے لشکروں کو اپنی طرف آتے و کیولیا تو مقابلے میں کھڑے ہوگئے۔ شعلہ جنگ بھڑک اٹھا اور تخت رن پڑا۔ فاجر نے اپنے ساتھیوں کی لگر دی۔ المہلی اور انکلائے اور سلیمان بن جامع بھی مع اپنے تمام ساتھیوں کے نکل آئے۔ ان کے پاس ضبیث کی المداد بھی اس بازار میں بہنچ گئی جس کی حفاظت میں وہ شدید جنگ کر ہے تھے۔ الموفق کے ساتھی اپنے ابتدائی حملے میں اس بازار کے ایک کنار سے تھے۔ الموفق کے ساتھی اپنے ابتدائی حملے میں اس بازار کے ایک کنار سے بہنچ گئے تھے۔ اسے آگ لگا دی جس سے وہ جل گیا اور بازار کے اکثر حصے تک بہنچ گئی۔

دونوں فریق اس طرح بنگ کررہے تھے کہ آگ انھیں گھیرے ہوئے تھی۔ کبھی بھی ایساہوتا تھا کہ جوسا یہ بان اوپر تھا وہ جان تھا اور جنگ کرنے والوں کے سروں پر گر کے بعض کوجلا دیتا تھا۔ سورج غروب ہوئے اور رات ہونے تک یہی حال رہا۔ پھر وہ لوگ رک گئے۔ الموفق اور اس کے ساتھی اپنی کشتیوں میں واپس ہوئے۔ باز ارجل گیا۔ باشندے اور وہ لوگ جوخائن کے لئشر کے سوداگر اور ان کی رعیت تھے چلے گئے۔ فاسقین اپنے سرکشوں کی طرف لوٹے۔ سوداگر شہر کے اوپر کے جھے میں اپناوہ مال واسباب لے گئے جے بچالیا تھا۔ وہ لوگ پہلے ہی اپنا بڑا مال تجارت اور سرماییاس باز ارسے اس قسم کے حادثے کے خوف سے منتقل کر چکے تھے۔

اس جنگ کے بعد خبیث نے شرقی جانب خندقیں کھودنے اور راستے مسدود کرنے میں وہی کیا جوغر بی جانب کیا تھا۔ایک چوڑی خندق جوی کور ک حد سے نہرغر بی تک کھودی۔اکٹر بنائی کے گھر سے نہر جوی کور تک محفوظ کرنے میں تھی۔اس لئے کہ اس مقام میں اس کے ساتھیوں کے بڑے مکانات اور ٹھکانے تھے۔ جوی کور سے نہرغر بی تک باغ اور وہ مقامات تھے جن کو خالی مقام میں ہوئی تھی تو وہ لوگ اپنے مقام سے اس کی حفاظت فالی کر دیا تھا۔ ویوار اور خندق انھیں گھیر ہے ہوئے تھی۔ جنگ جب اس مقام میں ہوئی تھی تو وہ لوگ اپنے مقام سے اس کی حفاظت کے لئے اس کی جانب گئے تھے۔اس وقت الموفق نے بیر مناسب سمجھا کہ باقی دیوار کو بھی نہرغر بی تک منہدم کر دیا جائے۔ جنگ طویل اور مدت دراز کے بعد ایسا ہی کیا۔

### ابوالعباس كاشرقى جانب حمله:

فاس نہر غربی کی جانب آبک ایسے لئکر میں تھا جس میں زنجوں کی محفوظ دیوار اور خدتوں کی محفوظ دیوار اور خدتوں کی جانب آبک ایسے لئکر میں تھا جس میں زنجوں کی محفوظ دیوار اور شجاع تھے۔ وہ اس دیوار کی حفاظت کرتے تھے جونہر غربی کے قریب تھی جوی کوراوراس کے متصل کی جنگ کے وقت الموفق کے ساتھیوں کی پشت پر حملہ کرتے تھے۔ الموفق نے وہاں جائے جنگ کرنے دیوار ڈھانے اور محافظین کے ہٹانے کا تھم دیا۔ ابوالعباس اور اپنے غلاموں اور موالی کے چند سر داروں کو اس کے لئے تیار کیا۔ ان لوگوں کو نہر غربی لے گیا۔ اس نے کشتیوں کے متعلق تھم دیا تو نہر جوی کور کی حدے موضع الدیاسین تک ان کا سلمہ مسلسل کر دیا گیا۔ سپائن ہر غربی کے دونوں طرف روانہ ہوئے۔ دیوار پر اگر چہڑا دیفسب تھے تا ہم سیر ھیاں لگائی گئیں۔ جنگ ہون کی جودن کی جودن کی جدت کہ برابر ہوتی رہی۔ دیوار کی جہڑا ہو گئے۔ دونوں فریق رک گئے ۔ کسی ایک کو دوسر سے پر کوئی فضلیت کی جگہ ہے منہدم کر دیا اور عراد سے بھی تھے تا ہم سیر ہوں کی این مقامات تک رسائی ہوگئ جنسیں ان لوگوں نے منہدم کر دیا اور عراد سے بھی قبضے شرحی کی ساتھی الموفقیہ واپس میں آگئے اور جلا دیے گئے۔ دونوں فریق کو میایت شدید زخموں کی تکلیف پیچی۔ الموفق اور اس کے تمام ساتھی الموفقیہ واپس میں آگئے اور جلا دیے گئے۔ دونوں قریق کو میایت شدید زخموں کی تکلیف پیچی۔ الموفق اور اس کے تمام ساتھی الموفقیہ واپس میں آگئے اور جلا دیے گئے۔ دونوں میں اس کی حال کو ابتداء سے اللہ تعالی کے اس کول کرنے تک میں جنگوں میں اس طور رہتہ ہیں جاری کوری میں۔ می حال کور رہتہ ہیں جاری کیا۔

### ابواحمه كاتوقف:

اس جنگ کے بعد مدت تک الموفق تھہرا رہا۔ پھر اس مقام کی طرف لوٹنا اور وہیں برسر جنگ رہنا مناسب سمجھا۔ اس کی حفاظت اور جولوگ وہاں تھے ان کی شجاعت واستقلال کو دیمیے چکا تھا۔ یہ بھی خیال تھا کہ نہر غربی اور جو کی کور کے درمیان جس امرکا ارادہ کیا تھا' جب تک زنجی ہٹا نہ دیئے جا کیں اس کی شخیل نہیں ہو گئی۔ کھود نے کے وہ آلات مہیا کئے جن کی ضرورت تھی' بہت سے مزدور جع کئے۔ اس نے تیرا ندازوں اور نیز وہازوں اور شمشیرزن حبشیوں کا انتخاب کیا اور اس مقام کا اس طرح ارادہ کیا جس طرح کہ بہلی مرتبہ کیا تھا۔ پیادہ گشکر کوایسے مقامات پر روانہ کیا جہاں ان کا روانہ کرنا مناسب سمجھا۔ چند کشتیاں نہر میں واضل کیں۔ ابواحمہ کا ناکا م حملہ:

جنگ شروع ہوگئی اور ہوتی رہی۔ فاسقین نے نہایت صبر کیا۔ان کے مقابلے میں الموفق کے ساتھی بھی صابر رہے۔ فاسقین نے اپنے سرکشوں سے امداد طلب کی۔ المہلسی اور سلیمان بن جامع اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پاس آ گئے تو ان کے دل قوی ہو گئے۔انھوں نے الموفق کے ساتھیوں پرحملہ کر دیا۔سلیمان ایک پوشیدہ مقام سے کہ جوی کور کے متصل تھا نگل آیا۔ان لوگوں نے الموفق کے ساتھیوں کو پہلے گئے۔ان کی ایک جماعت قبل کر دیا گئے۔الموفق نا کا م لوٹا۔ فلا ہر ہوگیا کہ اسے بیضروری تھا کہ متعدد مقامات سے فاسقین سے جنگ کر کے ان کی جماعت کومتفرق کر دیتا۔ پھراس بخت مقام کے قصد کرنے والے کوان کاروند ڈالٹا آسان ہوجاتا۔

### ابواحمه كا قلعه يرقبضه:

اس نے ان پر دوبارہ حملہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا۔ ابوالعباس اور دوسرے سرداروں کوعبور کرنے کا اور اپنے آدمیوں میں سے بہا دروں کے امتخاب کرنے کا حکم دیا۔ مسر ورکونہ منکی پر مقرر کیا کہ وہ اپنے آدمیوں کواس مقام کے بہاڑوں اور محبور کے باغوں میں روانہ کر ہے تاکہ فا بروں کا دھیان بٹ جائے اور وہ یہ دیکھ لیس کہ ان کے خلاف اس جانب سے بھی کوئی تذہیر ہے۔ اور ابوالعباس کواپنے ساتھیوں کو جوی کور روانہ کرنے اور اس مقام پر شتیوں کا سلسلہ قائم کرنے کا حکم دیا کہ وہ موضع اللہ باسین تک پنچ جونہ غربی کے بیادوں کو بیت مور اور انہ ہوا اور اپنے غلاموں کے سرداروں کو بیت مور کے ہمراہ روانہ ہوں۔ فتی سے ان کے قلعے اور جائے پناہ میں اس قدر جنگ کریں کہ اللہ تعالیٰ انھیں فتح دیا اللہ کا ارادہ پورا ہو۔ ( یعنی موت ہوں۔ وار پر اس کے منہدم کرنے میں سوراخ کر دیا۔ پلی کا پچھ جھہ بھی جل چکا تھا۔ فاسقین نے اسے بجھا دیا اور شتی کو ڈیو دیا۔ اس پلی پر جمع ہوگئے۔ وہ ان کے قبضے میں آگیا۔

يل نهرا بي الخصيب كي نبابي:

پھر ابواحر نے بید یکھا تو اس بل پر جنگ کرنے کامقیم ارادہ کرلیا کہا ہے کاٹ دے۔ اس کے لئے اپنے دوغلام سر داروں کو نا مزد کیا اوران دونوں کو اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ جو تیز جتھیا روں محفوظ زر ہوں اور مضبوط آلات میں ہوں عبور کرنے کا اور نفاطین (مٹی کے تیل ہے آگ لگانے والوں) اوران آلات کے تیار کرنے کا تھم دیا جن سے بلوں کو کا ٹاجا تا ہے۔ ایک سر دار کو نہری غربی جانب جانے کا تھم دیا۔ اور دوسرے کو اس کی شرقی جانب کیا۔ الموفق مع اپنے موالی اور خدام اور غلاموں کے بادبانوں اور کشتیوں میں سوار ہوا اور دہانے نہرائی الخصیب کا قصد کیا۔ اور بیروا قعد ہفتے کی ضبح سما/ شوال ۲۱۹ ھاہے۔

بل تک وہ مردارگیا جس کو مُرفق نے نہری غربی جانب ہے آئے کا تھم دیا تھا۔ اس نے فاسق کے ان ساتھیوں پر جملہ کیا جواس پر مقرر تھا۔ ان کی ایک جماعت قبل کی گئی۔ بل جس آگ لگادی گئی۔ ان پر بانس اور جلانے والی اشیامہیا کی گئی تھیں ڈال دی گئیں۔ خبیث کے وہ مددگار جو وہاں تھے جٹ گئے۔ اس کے بعد وہ مردار پہنچا جس کو شرقی جانب ہے بل پر یلغار کا تھم دیا گیا تھا' اس نے حسب الحکم آتش زنی شروع کر دی خبیث نے اپنے بیٹے انکلائے اور سلیمان بن جامع کو بل کی تھا ظت کے لئے تھیرنے کا تھم دیا تھا۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ مردار ان کی طرف متوجہ ہوا' جو ان دونوں کے مقابل تھا۔ ان لوگوں نے ان سے شدید جنگ کی انکلائے وسلیمان ہٹ گئے اور ان لوگوں کو بل کے جلائے کا موقع مل گیا۔ ان لوگوں نے اسے جلادیا اور اس سے گزر کر اس مقام تک انکلائے جہاں فاسق کی با دبا نیں اور کشتیاں اور وہ تمام آلات حرب بنائے جاتے تھے چند با دبا نوں اور کشتیوں کے سواجو نہر میں تھیں اور سب جلادیے ۔ انکلائے ۔ انکلائی ۔ انکلائے ۔ انکلائی ہو می مقابل کے ۔ انکلائے ۔ انکلائے ۔ انکلائوں کے انکلائی ۔ انکلائے ۔ انکلائی اس کو می کو بیان ہے میا کے ۔ انکلائے 
تک پہنچے۔ زنجیوں نے دن کے ایک گھنٹے تک اس کی حفاظت کی۔ایک جماعت کو نکال لیا۔قید خانے پر الموفق کے غلام غالب آگئے ۔مردوں اور عور توں کو جواس میں تھے چھوڑ دیا۔

وار مصلح کی نتا ہی:

الموفق کے وہ غلام جوشر تی جانب تھے بل کے اس جھے کوجلانے کے بعد جس پرمقرر کئے گئے تھے ایک مقام تک بڑھے جودار مسلح والے کومقرر کیا۔ اپنی عادات کے موافق فاسقوں نے عجلت کی۔ ان دوجنگوں نے جن کا ہم نے ذکر کیاطمع میں ان کو کامیا بی کا لالجے دلا رکھا تھا۔ مگر الموفق کے غلام خابت قدم رہے اور خوب مقابلہ کیا۔ اللہ نے ان پر اپنی مدد نازل کی۔ انھوں نے فاسقین کو ان کے مقابات سے بسپا کر دیا۔ الموفق کے ساتھی قوی ہوگئے۔ ان پر الیا حملہ کیا کہ وہ لوگ بھا گے قلعے کو خالی چھوڑ دیا جو الموفق کے علاموں کے قبضے میں آگیا۔ انھوں نے اس کو منہدم کر دیا۔ مکانات جلا دیے جو کچھ تھا سب لوٹ لیا بھا گئے والوں کا تعاقب کر کے بیشتر کو مار ڈالا اور بہت سے قید کر لئے۔ قلع میں سے قید کی عور توں کی بڑی تعداد کو چھڑ الیا۔ الموفق نے ان کے روانہ کرنے کا اور ان کے ساتھوا حسان کرنے کا حکم دیا۔ الموفقیہ میں وہ اپس جوائے کا حکم دیا۔ انھوں نے کمل کیا۔ الموفقیہ میں وہ اپس ہوا کہ اس مقام پر جو پچھاس کی مراد تھی اسے بہنچ چکا تھا۔

اسی سال الموفق فاسق کے شہر میں نہرا بی الخصیب کے شرقی جانب سے داخل ہوااوراس کے مکا نات جلادیے۔ میل نہرالی الخصیب بر با دکرنے کی کوشش:

بیان کیا گیا ہے کہ ابواتھ نے اس مکان کی دیوار منہدم کرنے کے بعد جب اس کا ارادہ کیا تو وہ تھم کر مبرانی الخصیب کی دونوں جانب کے اور آنے کا راستہ وسیح ہوجائے۔ خبیث کے لئے فوج کے جانے اور آنے کا راستہ وسیح ہوجائے۔ خبیث کے کمی کے اس دروازے کے اکھیڑنے کہ حیا ہواں نے بھرے کے قلعہ اردخ سے نکالا تھا۔ اسے اکھیڑ کے مدیبة السلام روانہ کر دیا گیا ہے بھر نے کا تھی ایسان میں جھیا کہ ان کے لئیر کے اطراف میں جگا کے وقت بعض کو بعض کی مدوسے رو کئے ک در میان ایک بہت مخیا کہ ان کے لئیر کے اطراف میں جگا کے وقت بعض کو بعض کی مدوسے رو کئے ک گئی انہوں سے بھر دیا جائے۔ اس کے درمیان ایک بہت کہی رفی نی فیل کے بانسوں سے بھر دیا جائے۔ اس کے درمیان ایک بہت منظر قبی ہوئے کا حکم دیا جو تشی کا جل بیا ہے ہوئے بانسوں سے بھر دیا جائے۔ اس کے درمیان ایک بہت منظر قبی ہوئے کا معظر رہا۔ ون کے آخر میں بیہ موقع ملا تو وہ کشی آگے کی گئی۔ اسے ایک باز بان کشی نے کو مینی نے ہم میں داخوں کی غفلت اوران کے بوئی ۔ اس میں آگ لئے گا کے روانہ کر دیا گیا۔ مد (پانی کا چڑھاؤ) بھی زور پر تھا۔ وہ کشی بیل کے پاس بین گئی گئی۔ زبجیوں نے اسے دیکھول کے اس کے نام ہے مشہور تھا۔ وہ کشی آگے گئی ہو کہا سے جار دیا۔ بیل اور جواس کے مام کے مشہور تھا۔ وہ (مصلح) فاحق کے دیل اور جواس کے اس کے نام میں جس جیز کو جلا سکے اسے جلادیا۔ بیل کے بی میں جس کے گئی ہوں کے اس کے نام کے مشہور تھا۔ وہ (مصلح) فاحق کے قدیم مرداروں میں سے تھا۔ اوہ اس کے نام میں جیز کو جلا سکے اسے جلادیا۔ بیل کے بی میں جس کے گئی ہوں کے بیل کے بی می تھی اوہ ان میں تھی تھا۔ وہ ان محموں تک بیائی گیا۔ ان ان محموں تک بیائی گیا۔ ان ان محموں کے بیل اور وہ تھنی گیا۔ ان ان محموں تک بیائی گیا۔ ان ان محموں کے بیل ایک جی عام ان کے اس کو بیک ہیں جو اور آر ہیل بھی تھیں۔ ان محموں کے بیل کو بینی کیا۔ جو لوگ روانہ ہو کے ان میں سے چندا ہے ساتھیوں کے ہمراہ ذیر کہی تھا۔ وہ ان محموں کے بیل کے بیکی تھا۔ ان ان محموں کو کہ ان والا اور وہ تھنی کی کے اس کی بھی تھیں۔ ان محموں نے ان ان محموں کو کہ والم اور اور تھی تھیں۔ ان محموں نے ان ان محموں کو کہ والم اور اور اور کی کی کی کے دالم اور اور کیا کے دال اور وہ تھنی کی کی کو کی کو ان والم اور اور کیا گیا تھا اور کی کی کو کی اور ان کی کو کی کی کی کے دور اور کیا کے دور اور کی کی کو کی کو کی کو کی کو ک

نہر سے نکال دیے گئے اور بقیہ بل گر پڑا۔الموفق کی باد بان کشتیاں نہر میں داخل ہو گئیں۔ دونوں سردار مع اپنے تمام ساتھیوں کے اس کے دونوں کناروں پرروانہ ہوئے۔فاجر کے ساتھیوں کو دونوں جانب شکست ہوئی۔اورالموفق اوراس کے ساتھی سیجے وسالم واپس ہوئے۔اور بہت ی مخلوق کوچیٹرا گیا۔

## زنجیوں کے سروں کا معاوضہ:

الموفق کے پاس فاسقوں کے بہت سے مرلائے گئے۔ جواضی لایا اے اس نے انعام دیا۔ اس کے ساتھ احسان کیا اور صلہ دیا۔ اس روز اس کی واپسی دن کے تین گھنٹے پر ہوئی تھی جب کہ فاسق اور اس کے تمام زنجی وغیر زنجی ساتھی نہرا بی الخصیب کے شرقی جانب بھاگ گئے اور انھوں نے اس کی غربی جانب خالی کر دی۔ اس پر الموفق کے ساتھیوں نے قبضہ کر کے فاسق کے اور اس کے ساتھیوں کے محلوں کو جو فاجروں کی جنگ میں جائل تھے منہدم کر دیا۔ ان تنگ راستوں کو جو نہرا بی الخصیب پر تھے انھیں وسیع کر دیا۔ یہ ساتھیوں کے محلوں کو جو فاجروں کی جنگ بیں جائل تھے منہدم کر دیا۔ اس کے سراوروں اور ساتھیوں کی ایک بہت ہوئی جماعت ایسے امور تھے جضوں نے خائن کے ساتھیوں کے خوف میں اضافہ کر دیا۔ اس کے سراوروں اور ساتھیوں کی ایک بہت ہوئی جماعت جن کے متعلق یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ بیا ہے چھوڑ دیں گے۔ امن ما تکنے کی طرف مائل ہوگئی۔ سب کو پناہ دی گئی۔ وہ گروہ کے گروہ نگلے اور قبول کئے گئے۔ ان کے ساتھ اس کیا گیا اور انھام اور خلعت میں ان کے ہم جنسوں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ نئیر میں دا خلہ کی یا بندی:

الموفق نے کشتیوں کے نہر میں داخل کرنے کی اورخود مع اپنے غلاموں کے اس میں داخل ہونے کی پابندی کرلی۔ فاجروں کے ان مرکا نات کے جلانے کا جواس کے دونوں کناروں پر تھے۔اوران کشتیوں کے جواس کے اندرتھیں جلانے کا حکم دیا۔نہر میں داخل ہونے کوآسان اور راستے کو مہل کرنا چاہا۔اس طرح دوسرے پل کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک چہنچنے کا داخل ہونے کوآسان اور راستے کو مہل کرنا چاہا۔اس طرح دوسرے پل کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک چہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک چہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک جہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک جہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک جہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک جہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک پہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک پہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک پہنچنے کا دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات تک پہنچنے کا دوسرے بیاں کر دوسرے بیاں کے جلانے اور فاجروں کے انتہائی مقامات کا دوسرے بیاں کے جلانے دوسرے بیاں کا دوسرے بیاں کے جلانے کو انتہائی مقامات کے جلانے کروں کے دوسرے بیاں کے جلانے دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کے دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کے دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کے دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کے دوسرے بیاں کے دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کے دوسرے بیاں کے دوسرے بیاں کی دوسرے بیاں کے دوسرے بیاں کی دوس

# صاحب الزنج كے منبر كي منقلى:

نصیں دنوں میں کہ المونق پابندی ہے جنگ خبیث میں مشغول تھا۔ وہ نہر کے ایک مقام پڑھیر گیا۔ یہ جمعے کے دن ہوا۔ اتفا قا فاجر کے ساتھیوں میں ہے ایک شخص نے اس سے پناہ یا تگی اور اس کے پاس خبیث کا ایک منبر لایا جوغر بی جانب میں تھا۔اس نے منبر کواپنے ساتھ منتقل کرنے کا تھم دیا۔اس شخص کے ہمراہ ایک اور بھی تھا جو خبیث کے شہر میں اس کا قاضی تھا۔ یہ بھی ان امور میں سے ہوا جنھوں نے ان کی قوت کو تو ڑویا۔

خبیث نے جتنی کشتیاں باقی رہ گئی تھیں انھیں جمع کر کے دوسرے بل کے باس کر دیا تھا۔ اپنے سرداروں اورساتھیوں اور بہادروں کو ہاں جمع کیا تھا۔ الموفق نے اپنے بعض غلاموں کواس بل کے پاس جانے کا اور جو بحری کشتیاں اس کے قریب تھیں ان میں ہے جن کا جلانا ممکن ہوا ان کے جلانے کا اور ان میں ہے جنکا گرفتار کرنا ممکن ہوان کو گرفتار کر لینے کا تھم دیا۔ غلاموں نے اس پر ممل کیا۔ اس فعل نے فاجر کی ہوشیاری اور اس کی دوسرے بل کی حفاظت میں اضافہ کر دیا۔ اس نے اس خوف ہے اس کی حفاظت و گرانی اپنے اور اپنے تمام ساتھیوں کے اوپر لازم کر لی کہ اگر کوئی تدبیر بن پڑی تو جانب غربی بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اے الموفق کے ساتھی روند ڈالیس کے جواس کے بالکل برباد ہوجانے کا سبب ہوگا۔

## دوسرے بل کواڑانے کامنصوبہ:

سبا بل جلانے کے بعد الموقق چندروز تک ٹھے کراپے غلاموں کے ایک ایک گروہ کونہرا بی الخصیب کے فربی جانب عبور کراتا رہا جو فاجرین کے بقید مکانات جلاتے جاتے تھے اور دوسرے بل کے قریب ہوتے جاتے تھے اور اس پرزنجی ان سے جنگ کرتے تھے۔ ان کی ایک جماعت ان مکانوں میں رہ گئی تھی جو غربی جانب دوسرے بل کے قریب تھے۔ الموفق کے غلام اس مقام پر آتے تھے اور ان راستوں اور سرائی کو ل پر کھڑے ہوتے تھے جو لئکر خبیث کو ان سے چھپائے ہوئے تھے جب الموفق اپنے غلاموں اور ساتھیوں کے اس راستے کے چلئے کے لئے رہبر ہونے سے واقف ہو گیا تو اس نے دوسرے بل کے جلانے کا قصد کیا کہ جانب غربی کو بھی خبیث کے لئنگر سے حاصل کرلے کہ اس کے ساتھیوں کے لئے ایسی کیساں زمین پر چلئے کا انظام ہوجائے کہ اس میں سوائے نہرائی الخصیب کے دونوں فریق کے درمیان اور کوئی حائل نہ ہوا۔ اس وقت الموفق نے ابوالعباس کو مع اپنے ساتھیوں اور غلاموں کے غربی جانب جانے کا تھم دیا اور بی ۲۲ اس میں منبہ ۲۲ ہے کا واقع ہے۔ ابوالعباس کو عربی دیتوں کی پیش قدمی:

تھے دیا کہ اس کا جملہ اس تھا مت پر ہوجس کا نام فاجر نے جامع مجد رکھا تھا اوروہ وراستہ اختیار کر ہے جواس مقام تک پہنچا نے والا ہے جس کو خبیث نے عیدگاہ بنایا تھا۔ جب عیدگاہ تک پہنچا تا ہی ہاڑی طرف چر ہے جو برا در البہلی کے نام پر جبل ابوعمر کے نام مرح جو برا در البہلی کے نام پر جبل ابوعمر کے نام مرح جو برا در البہلی کے ہمراہ کرد یے کہ اپنے مقلہ ہے کے مشہور ہے ۔ اپنے غلاموں کے سوارو بیادہ سردار در کرک کوئے اس کے ہمراہ کرد یے کہ اپنے تکا کہ مورار نریک کوئے اس کے ہمراہ کرد یے کہ اپنے کا خوف ندر ہے ۔ اپنے بھا حت کو بیتھ مردیا کہ وہ جبل ابو مقاتل زخی اور جبل ابوعمر کے در میان کے ان پہاڑوں پر منتشر ہوجا کمیں جو اس محوالی ہی ہی ہو اس کے نام کے مقام تک بھنے جو اس کے مقام تک بھنے جو اس کے معال ہو کہ میں جو بہاڑوں کی روانی کی روائی بھر ابی الخصیب کے موال ہو اس کے معال ہو کہ جو ابوالوں کی امایک جواجس کی روائی ہو کہا کہ شام میں ہو کہا ہو گئے جس کا کا شام کی معال ہو کہ جواجا ہو اس کی جوابوالوں ہو ۔ ابواجم میں بھر بی بوادر اس میں بوادر اس کے جوابوالوں کی کا خاص کو ایک تھی جو بوادر اس میں بوادر تیوان ہو ابوادر بی ہو کہا کہ خاص کی میاں ہو کہ ہو کہا ہو کہ ہو کہا ہو کہ ہو کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ ہو کہا ہو کہ ہو کہا ہو کہ

دونوں جانب سے فریقین کے درمیان بخت خون ریزی ہونے لگی۔ غربی جانب ابوالعباس اوراس کے ہمرا ہیوں کے مقابلے میں فاسق کا بیٹا انگلائے مع اپنے لشکر کے اورسلیمان بن جامع مع اپنے لشکر کے تھے۔ شرقی جانب راشد اوراس کے ہمراہیوں کے مقابلے میں صاحب الزنج اور المہلی مع اپنے باقی لشکر کے تھے اس روز جنگ دن کے تین گھٹے تک ہوئی تھی کہ فاسقین اس طرح بھا گے کہ کی طرف رخ بھی نہ کرتے تھے۔ تلواروں نے ان میں اپناراستہ صاف کرلیا۔ فاسقوں کے اسٹے سرکاٹ لئے گئے کہ کثرت
کی وجہ ہے ان کا شار نہ ہوسکا۔ الموفق کے پاس جب کوئی سرلایا جاتا تو وہ نہرا بی الخصیب میں ڈالنے کا تھم دیتا کہ مجاہدین سروں میں
مشغولی ترک کر دیں اور اپنے وشن کے تعاقب میں خوب سعی کریں۔ شتی والوں کو جن کواس نے نہرا بی الخصیب میں مقرر کیا تھا بل
کے زویک ہونے کا اور اس کے جلانے کا اور جوزنجی اس کی حفاظت کرے اسے تیروں سے دفع کرنے کا تھم دیا۔ انھوں نے ایسا ہی
کیا اور بل کو آگ لگا دی۔

### ا نكلائے اورا بن جامع كا فرار:

ای وقت انکلائے اورسلیمان نہرانی الخصیب کی شرقی جانب عبور کرنے کے اراد سے سے زخمی ہو کر بھا گئے ہوئے آئے۔ان دونوں کے اور بلی کے درمیان آگے مائل تھی۔ دونوں نے اور ان کے فظین نے جوہمراہ تھے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا۔ان میں سے علوق کثیر غرق ہوگئ انکلائے اورسلیمان قریب بہلاکت پہنچ کرنچ گئے۔ بلی پر دونوں جانب سے خلوق کثیر جمع ہوگئ ۔وہ بل ہم سے علوق کثیر غربی ہوگئ ۔وہ بل ہوئے بانسوں سے بھری ہوئی ایک شتی ڈالنے کے بعد کاٹ دیا گیا۔ کتی نے بھی اس کے کالئے اور جلانے میں مدد کی۔ آگے ہوئے بانسوں سے بھری ہوگیا۔ لوگوں نے ان کے مکانات 'محلات اور بازاروں میں سے بہت پچھ جلادیا۔ قیدی عورتوں اور بچوں میں سے بہت پچھ جلادیا۔ قیدی عورتوں اور بچوں میں سے بہت پچھ جلادیا۔ قیدی عورتوں اور بچوں میں سے بہت پچھ جلادیا۔ قیدی عورتوں اور بچوں میں سے بھی اسٹے چھڑ ایے جن کا شارنہیں ہوسکتا۔الموفق نے بچاہدین کوائی کشتیوں میں سوار کرا کے الموفقیہ تک عبور کرانے کا حکم دیا۔

# صاحب الزنج كي قيام گاه پريورش:

فاجرا پنامحل اورا پنے مکانات جلا دیے جانے کے بعد احمد بن موسی القلوص اور محمد بن ابراہیم ابوعیسیٰ کے مکانوں میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے انکلائے کو مالک بن اخت القلوص کے گھر میں رکھا تھا۔الموفق کے غلاموں کی ایک جماعت نے ان مقامات کا قصد کیا جن میں خبیث رہتا تھا لوگ گھس گئے۔ چند مقامات جلا دیے۔ پہلی آتش زنی اور خبیث کے بھا گئے سے جو نیج گیا تھا۔سب لوٹ لیا۔اس روز اس کے مال کے مقامات کی اطلاع نہ ہو گی۔

# علوى مستورات كى رباكى:

اسی روز چندعلوی عور تیں بھی چھڑائی گئیں جواس مکان کے قریب جن میں وہ رہتا تھاایک جگہ قید تھیں ۔الموفق نے انھیں اپنے انگیر میں روانہ کرنے کا تھم دیا۔ان کے ساتھ احسان کیا اور صلہ دیا۔

# صاحب الزنج ك قيديون كى رماك:

المونق کے غلاموں کی اورامن لینے والوں کی ایک جماعت نے جوابھ العباس کے ساتھ کئے گئے تھے ایک قید خانے کا قصد کیا۔ جس کو فاسق نے نہرا بی الخصیب کے شرقی جانب بتایا تھا اس کو کھول کے خلوق کثیر کو نکالا کہ ان لشکروں میں سے قید ہوئے تھے جو فاسق اور اس کے ساتھ یوں سے جنگ کرتے تھے۔ ان کے علاوہ دوسر سے بھی تھے۔ سب اپنی بیڑیوں اور طوقوں کے ساتھ نکا لے گئے۔ الموفق کے پاس لایا گیا تو اس نے بیڑیوں کی شتیاں گئے۔ الموفق کے پاس لایا گیا تو اس نے بیڑیوں کے علیمہ ہوئے اور الموفقیہ روانہ کرنے کا تھم دیا۔ اس روز تمام اقسام کی کشتیاں شدا۔ مراکب بحریہ چھوٹے بڑے سفین حراقات زلالات وغیرہ جونہرا نی الخصیب میں باتی تھیں نہر سے دجلہ روانہ کردی گئیں۔ ان

کشتیوں کومع ان کے اندر کے لوٹے اور چھپنے ہوئے مال کے جس کواس روز ان لوگوں نے لشکر خبیث سے حاصل کیا تھا۔الموفق نے اپنے ساتھیوں اور غلاموں کودے دیا۔اس کی بہت بڑی مقدار اور بڑی قیمت تھی۔

> اسی سال المعتمد کا داسط میں نزول ہوا۔ ذی القعد ہ میں دہاں گیا اور اس نے زیرک کے مکان میں نزول کیا۔ ا**نگلائے صاحب الزنج کی امان طبی**:

اسی سال فاس کے بیٹے انگلائے نے ابواحمر الموفق ہے امن کا طالب ہوا۔ ایک قاصد بھیجا اور چند اشیاء کا سوال کیا الموفق نے اس کی ہر درخواست کومنظور کر کے قاصد کواس کے پاس واپس کر دیا۔اس کے بعد الموفق کوکوئی ایس بات پیش آئی جس نے اے جنگ سے باز رکھا۔

انکلائے کے باپ فاس کو جو پچھاس کے بیٹے سے سرز دہوااس کاعلم ہوگیا' تو اس نے بیان کیا ہے کہا سے ملامت کی۔طلب امن کی رائے سے پھیردیا۔وہ پھرالموفق کے ساتھیوں سےخون ریزی کی سعی اورا پنے آپ کو جنگ کرنے کی طرف پلٹ گیا۔ سلیمان بن موسیٰ الشعرانی کوامان:

ای سال سلیمان بن موکی الشعر انی نے بھی جوفاس کے ہاں رئیسوں میں سے تھا کسی کوروانہ کیا جواس کے لئے ابواحمہ سے امان طلب کرے مگر ابواحمہ نے اس کی سابقہ خون ریزی و بیہودگی کی وجہ ہے انکار کر دیا خبر ملی کہ خبیث کے ساتھیوں کی ایک جماعت پریشان ہوگئی کہ شعرانی کی درخواست قبول نہ ہوئی تو دوسروں کو کیا امید ہے۔ اس بناپر ابواحمہ نے امان دینا منظور کر لیا کہ اس سے خبیث کے دوسرے ساتھیوں کی بھی اصلاح ہو۔ اس مقام پر کشتی بیجیخ کا تھم دیا جہاں پر انشعرانی نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ الشعرانی اوراس کا بھائی اوراس کے سرداروں کی ایک جماعت نگل ۔ انھیں کشتی میں روانہ کیا گیا۔ خبیث نے اس کے ذریعے سے نہرانی الخصیب کے آخری حصی کہ قاطت کی تھی۔ ابوالعباس اے الموفق کے باس لے گیا تو اس نے اس پر احسان کیا۔ امان کو پر اکیا اور صلے کا تھم دیا۔ اوراس کے ساتھیوں کو بھی صلد یا گیا۔ سب کو خلعت دیے گئے اوراسے مع ذین و سامان کیورا کیا اور صلے کا تھم دیا۔ اس کی اوراس کے ساتھیوں کی نہایت خوبی ہے مہمان داری کی ۔ ان لوگوں کو ابوالعباس کے ماتخت کر کے چند گھوڑوں کی سواری دی گئی اس کی اوراس کے ساتھیوں کی نہایت خوبی ہے مہمان داری کی ۔ ان لوگوں کو ابوالعباس کے ماتخت کر کے اس کے امان پر ان لوگوں کا اس کے امان پر ان لوگوں کا حت نے امن طلب کے اس کے امان کی اوراس کے ساتھیوں سے بہت بڑی جماعت نے امن طلب اعتماد کیوں میں اندور کو سے میاد یا جوان سے پہلے آت کے تھے۔ اس نے امین میں المی نہوں سے بہت بڑی جماعت نے امن طلب کیا۔ وہ سب ابواحمد کے پاس لا کے گئے۔ اس نے آخسی صلد یا اور خلعت وانعام میں ان لوگوں سے ملاد یا جوان سے پہلے آت کے تھے۔ کیا۔ وہ سب ابواحمد کے پاس لا کے گئے۔ اس نے آخسی صلحہ یا اور خلعت وانعام میں ان لوگوں سے ملاد یا جوان سے پہلے آت کے تھے۔ کیا میں میں ان اور میں میں ان کو گئے۔ اس نے آخسی صلحہ کے اس نے آخری میں میں ان لوگوں سے ملاد یا جوان سے پہلے آت کے تھے۔

جب الشعرانى نے امن لےلیاتو ضبیث اپنے نشکر کے پیچھے کے جھے کا جوانتظام کرتا تھائی میں خلل پڑگیا۔ حالت ست وضعیف ہوگئی۔ ضبیث نے اس کی جو حفاظت الشعرانی کے سپر دھی وہ جمل بن سالم کے سپر دکی اور اسے نہرا بی الخصیب کے پچھلے جھے میں اتارا۔ شبل بن سالم کی امان طلمی:

جس دن الشعرانی کو ضبیث کے ساتھیوں کے لئے ظاہر کیا گیا تھا اس کی شام نہ ہوئی تھی کہ موفق کے پاس شبل بن سالم کا قاصد طلب امان کے لئے بیدورخواست لے کے آیا کہ ابن سمعان کے مکان کے پاس کشتیاں کھڑی کی جائیں کہ ان لوگوں کے ہمراہ جواس کے سرداروں اور آ دمیوں میں ہے اس کے ساتھ ہوں اس کا رات کے وقت ان کشتیوں کی جانب قصد ہو۔ امان دے کے قاصد کواس کے باس واپس کیا گیااوراس کے لئے اس مقام پر کشتیاں کھڑی کی تئیں جہاں اس نے کھڑی کی جانے کی درخواست کی تھی۔ و وان کشتیوں کے باس آ خرشب میں آیا۔ ہمرا واہل وعیال اوراس کے سرداروں اور آ دمیوں میں ہے بھی ایک جماعت تھی۔ ساتھیوں نے اپنے ہتھیار نکال لئے تھے۔ زنجوں کی ایک جماعت ان سے ملی جن کو خبیث نے ان کی کشتیوں کی طرف جانے سے ساتھیوں نے ان کے کشتیوں کی طرف جانے سے روکنے کے لئے روانہ کیا تھا جس کی خبراس کو پہنچ گئی تھی۔ شبل اوراس کے ساتھیوں نے ان سے جنگ کی اوران کی ایک جماعت کوئل کیا۔ آخر یہ لوگ تھے وسالم کشتیوں تک پہنچ گئے۔ آخیس الموفق کے لئے میں الموفق کی لیا گیا' و واپسے وقت اس کے باس پہنچا کہ منج کی روشنی پھیل چکی تھی۔

## شبل برابواحمه کی نوازشات:

المونق نے بیتھ دیا کہ شبل کوکٹر انعام دیا جائے۔ بہت سے خلعت دیے جائیں اورا سے کی گھوڑوں کی سواری مع ان کے زین وساز کے دی جائے شبل خبیث کے گئتی کے لوگوں اوراس کے قدیم ساتھیوں میں اوراس کی مدد کرنے والے بڑے بہا دروں میں سے تفاشبل کے ساتھیوں کو بھی صلہ ملا خلعت دیا گیا۔ اچھی طرح مہمانی ہوئی اور تنخوا ہیں مقرر کی گئیں۔ اورسب کے سب الموفق میں سے تفارموں کے سرداروں میں سے ایک سردار کے ساتھ کردیے گئے۔ اس نے اسے اوراس کے ساتھیوں کو کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ اس طرح کھڑے ہوئے کو مستوں پرگراں گزرا کہ انھوں نے امان کو غنیمت جانے میں اپنے میں وی کو خبیث کرتے دیکھا۔

## شبل كاكامياب شبخون:

الموفق کوشبل کی و فاداری اوراس کے فہم کی خوبی جب اچھی طرح واضح ہوگئی تو خبیث جوداؤ بچ کھیلٹا تھا شبل کی قابلیت اس کے تو ڑے لئے کا فی سمجھی شبل کوخبیث کے نشکر پرشب خون مارنے کا تھم دیا۔ ساتھ وہ لوگ کئے جوزمجیوں سے ٹوٹ کے پناہ گیر ہوئے تھے۔ کیونکہ بیلوگ خبیث کے نشکر کی سرمکیس جانتے تھے۔

تھم کے مطابق شبل روانہ ہو گیا۔ اس مقام کا قصد کیا جے وہ جانتا تھا۔ شبح کے وقت یکا کی وہاں پہنچا تو زنجوں کی ایک ایسی جماعت ملی جواپنے چندمحافظوں اور سر داروں کے ساتھ تھی جن کو خبیث نے ابو عیسیٰ کے مکان کی مدافعت کے لئے مقرر کیا تھا۔ اس وقت وہی خبیث کا مکان تھا۔ اس نے اس حالت میں ان پر حملہ کیا کہ وہ غافل تھے۔ بہتوں کو آل کر کے سر داران زنج کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا اور ان کے بہت ہے تھے ارلے وہ اور اس کے ساتھی صبحے وسالم واپس ہوئے۔ الموفق کے پاس لایا تو اس نے اضیں اچھا انعام دیا۔ خلعت دیا' اور ان کی ایک جماعت کو کئن پہنائے۔

### زنجی کشکر میں بدحواسی:

۔ میں جنگ میں شبل کے ساتھیوں نے خائن کے ساتھیوں پر جملہ کر کے ان کوا تنا ڈرایا' ایسا خوف دلایا کہ خواب وآرام ترک ہوگیا۔ ہررات پہرہ دینے گئے۔ اندیشے سے ان کے لئکر میں نفرت پیدا ہوتی رہی۔ اتنی وحشت بڑھی کہ ان کا شوروغل اور پہرہ دینا الموفقیہ میں سنائی دیتا تھا۔ الموفق تھم کر نہرانی الخصیب کے دونوں جانب سے رات دن خبیثوں کی جانب لشکر بھیجتا رہا۔ پسیا

کرتار ہا۔راتوں کی نیندحرام کردی'اور چھ میں ایسا حائل ہوا کہ رسدی بیخنے کی کوئی سبیل نہ رہی اس کے ساتھی راستوں کو پہچانے رہے' خبیث کے شہر میں تھس کے زبردس واخل ہونے کا تجر بہ کرتے رہے اور اس ہیبت پر غالب آتے رہے جو ان کے اور اس کے درمیان حائل تھی۔

ابواحمرالموفق كاخطيه:

جب الموقق کو بہدیتان ہوگیا کہ کامیا بی کے لئے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ سب فراہم ہو چلے تو نہرا بی الخصیب کے شرق جانب فاسق کی جنگ کے لئے عبور کرنے کا قصد پختہ ہوگیا۔ دربار عام عمل بناہ گیرز نجو ل عرب سر داروں اورسوارو پیدل افواج ہم جانب فاسق کی جنگ کے لئے عبور کرنے کا قصد پختہ ہوگیا۔ دربار عال المیں جانب گئے جہاں سے اس کا کلام من سکیں۔ اس نے انھیں مخاطب کر کے انھیں جس جہل و گمرا ہی اور حرام امور کے ارتکاب میں وہ سرگرم رہا کرتے تھے ان سب کی تو فتح کی کہ'' فاسق نے اللہ کا فاص نہ بنا و گھرا ہی اور حرام امور کے ارتکاب میں وہ سرگرم رہا کرتے تھے ان سب کی تو فتح کی کہ'' فاسق نے اللہ کی نافر مانی کو ان کا دین بنایا تھا۔ ان امور منگرہ نے انکا خون حول ل کردیا تھا۔ ہایں ہم خلافت نے ان کی لغز شکومعا نے کردیا ' بیپودگی سے درگز رکیا اور انھیں اپنے دوستوں اوروفا داروں میں شامل کرلیا۔ جو احسانات ان پر ہوئے ہیں ان کے بدلے اظامی عمدہ تخو اہیں دیں اور انھیں اپنے دوستوں اوروفا داروں میں شامل کرلیا۔ جو احسانات ان پر ہوئے ہیں ان کے بدلے اظامی دشمنان خدا کے مقابلے میں جہاد نی سبیل اللہ کاحق اداروں میں شامل کرلیا۔ جو احسانات ان پر ہوئے ہیں ان کے بدلے اظامی دشمنان خدا کے مقابلے میں جہاد نی سبیل اللہ کاحق اداروں میں شامل کر گیا۔ کو فتار کے درستوں ہے اس کے شہر کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو وہ اس محفوظ مقابات پناہ ہے۔ پر وادر گار کی اس سے بھی خیر خواہی کا فہوت دیں۔ خبیث پر گھنے میں اور اس کے فلعوں کے اندر اس کے محل میں شامل کی حالت کے گرانے اور اس کی قادر سے اس کی حالت کے گرانے اور اس کی قدر سے گرانے اور اس کی حریے گرانے اور اس کی مرشواست کی جائے گی''۔

### ساه کا اظهارا طاعت:

سب کی آ دازیں ایک دم سے بلند ہوئیں جس میں الموفق کے لئے دعائقی اس کے احسان کا اقر ارتفاء صدق دل سے اطاعت وفر مانبرداری وشمن کے مقابلے میں کوشش اوراپنی جان وتن کو ہرا سے کام میں صرف کرنے کا اقر ارتفاجوان کو اس کا مقرب بناد ہے۔ اس نے جس امر کی دعوت دی ہے اس نے ان کی نیمتوں کوقو می کر دیا ہے۔ انجیس اس امر کی دہنمائی کی ہے کہ اس کو ان پر اعتماد ہے۔ ان کو اپنے وفا داروں کے مرتبے میں داخل کیا ہے۔ درخواست کی کہ'' تنہا انھیں کی علاقے میں کر دیا جائے جس میں وہ جنگ کریں تا کہ ان کی نیک وفا داروں کے مرتبے میں داخل کیا ہے۔ درخواست کی کہ'' تنہا انھیں کی علاقے میں کر دیا جائے جس میں وہ جنگ کریں تا کہ ان کی نیک اور دی شرفتی نے ان کی بیز اربی عالم آ شکار ہوجائے''۔

الموفق نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ ان کی تعریف کی اور وہ لوگ خوش خوش اس کے پاس سے روانہ ہوئے۔ کے مرتب شرفت کی بی اس سے روانہ ہوئے۔

بحری کشتیوں کی روائگی:

اس سال ذی القعد و میں الموفق نہرا بی الخصیب کے شرقی جانب ہے فاسق کے شہر میں داخل ہوا۔اس نے اس کا گھر تباہ کر

ديا\_اورجو بجهاس مين تفالوث ليا\_

بیان کیا عمل ہے کہ ابواحد نے جب نہرا بی الخصیب کی شرقی جانب سے فاس کے شہر پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تو و جلہ اور البطیحہ اور اس کے اطراف کی تمام کشتیوں اور عبور کرنے کے عارضی پلوں کے لئے تھم دیا کہ انھیں ان کشتیوں میں ملا نے جواس کے لئکر میں ہیں ۔ ضرورت سے بہت کم کشتیاں لئکر میں تھیں ۔ با دبانوں اور جڑھاؤ کی کشتیوں میں کہ لٹکر انہی کے ذریعے عبور کرتا تھا۔ شار کرایا تو ان میں تقریباً دس ہزارا لیے ملاح تھے جنھیں بیت المال سے ماہا نہ تنخواہ دی جاتی تھی ۔ ان کشتیوں کے سواجن پر غلہ لا داجا تا ہے اور جن پر لوگ اپنی ضروریات سے سوار ہوتے ہیں۔ اور اس زمانے میں کی طرح کی کشتیاں تھیں جن کو ''سمیر ہی'۔'' جریب بیٹ اور '' کہتے تھے۔ ان سب میں ملاح مقررتھا ورخز انہ خلافت سے ان کا ماہا نہ مقررتھا۔

ابواحر کے لشکری پیش قدمی:

جب کشتیاں اورعبور کے عارضی بل حسب خواہش کمل ہو گئے تو اس نے ابو العباس کے اور اپنے موالی اور غلاموں کے سر داروں کو دشمن کے مقابلے کے لئے تیار اور مستعد ہونے کا تھم دیا۔ شتیوں اور عارضی پلوں کے سوار وپیا دہ فوج کے سوار کرنے کے لئے تشام کرنے کا تھم دیا۔ ابوالعباس کو مامور کیا کہ اس کی روائگی اپنے لشکر کے ساتھ نہرا ابی انفصیب کے غربی جانب ہوتقریبا آٹھ ہزار غلام سر دار اس کے ہمراہ کئے اور تھم دیا کہ فاس کے لشکر کے پچھلے جھے کا قصد کر کے انہلی کے مکان سے آگے بڑھ جائے۔ فاس نے اسے محفوظ کر دیا تھا اور اپنے ساتھیوں میں مے محلوق کثیر کواس کے قریب تھم ادیا جاتا تھا۔ کہ اپنے لشکر کے پچھلے جھے پر حملے سے بے فوف رہے اور جو محفوظ کر دیا تھا اور اپنے ساتھیوں میں مے محلوق کثیر کواس کے قریب تھم ادیا جاتا تھا۔ کہ اپنے لشکر کے پچھلے جھے پر حملے سے خوف رہے اور جو محفوظ کر دیا تھا اور اپنے ساتھیوں میں مے محلوق کئیر کواس کے قریب تھم ادیا جاتا تھا۔ کہ اپنے لشکر کے پچھلے جھے پر حملے سے خوف رہے اور جو محفوظ کر دیا تھا ور جو محفوظ کر دیا تھا مکا قصد کرے اسے چلنا دشوار ہو۔

ابوالعباس كي شرقي جانب روا كلي:

ابواجد نے ابوالعباس کواپنے ساتھیوں سمیت نہرا بی الخصیب کے غربی جانب عبور کرنے کا علم دیا کہ اس علاقے میں اس کی پشت ہے داخل ہو۔ اپنے مولی راشد کوسوارو پیادہ فوج کی کثیر تعداد کے ہمراہ جوتقریبًا ہیں ہزارتھی نہرا بی الخصیب کے شرقی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا۔ وہ نہرا بی الخصیب کی شرقی جانب اس کی شاخ پر تھا۔ آتھیں سے تھم دیا کہ اپنی روائی نہر کے کنارے کنارے کنارے کنارے کو اس مکان پر پہنچ جائیں جس میں خبیث تھم راہوا ہے۔ یہ ابوئیسٹی کا مکان تھا۔ اپنے غلاموں کی آیک جماعت کونہرا بی شاکر کے دہانے پر روانہ ہونے کا تھم دیا جو نہرا بی الخصیب سے بیچ تھی۔ دوسر بے لوگوں کو مع آپنے ساتھیوں کے نہر جو می کور کے دہانے پر روانہ ہونے کا تھم دیا۔ ان سب کوسواروں کے آگے کرنے کا تھم دیا کہ سب کے سب خائن کے مکان کی طرف جملہ کریں۔ اگر اللہ تعالی اس پر اور اس کے اہل وعیال پر کا میاب کردے تو خیرور نہ المہلی کے مکان کا قصد کریں۔ وہاں وہ لوگ بھی ٹل جا کیں جنویں ابوالعباس کے مراہ عبور کرنے کا تھم دیا گیا تھا اس پھل کیا۔

ہمراہ عبور کرنے کا تھم دیا گیا ہے کہ فاستوں کے مقابلے میں سب ایک ہوجا کیں۔ ابوالعباس اور راشد اور موالی اور غلاموں کے ان کا مرداروں نے جوانحیں تھم دیا گیا تھا اس پھل کیا۔

ابواحمه كالكهاثيون من قيام:

ے۔ 2/ ذی قعدہ۲۲۹ھ یوم دوشنبہ کو بوقت عشاء کشتیوں میں سوار ہو کے ایک دوسرے کے پیچے روانہ ہوئے اور پیادہ بھی چلے۔ روشلبے کونماز ظہرے شب سے شنبہ کے آخر وقت عشا تک د جلے میں کشتیاں چلتی رہیں ۔لوگ ایک ایسے مقام تک پہنچے جولشکر کے پنچے تھا۔الموفق نے جوخراب اورخوف ناک گھاٹیاں تھیں ان کے درست کرنے اور پاک وصاف کرنے کا اور اس کی چھوٹی بڑی نہریں یا شنے کا تھم دیا تھا کہ برابر ہو کے فراخ ہوجائے اوراس کے کنارے دور تک چھیل جائیں۔ وہاں ایک محل اورایک میدان سوار ویباد ہ کو فاس کے حل کے مقابلے میں پیش کرنے کے لئے بنایا۔اس کی غرض فاس کے اس دعوے کو باطل کر ناتھی جواپیے ساتھیوں ہے الموفق کے اپنے مقام سے جلد متقل ہونے کے متعلق کرتا تھا۔ ارادہ کیا کہ دونوں فریق کو بیربتا دے کہ وہ کوچ کرنے والانہیں ہے تاوقتنیکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوراس کے دخمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔لشکر اس مقام پر فاسق کےلشکر کے مقابل شب سہ شب کو آ رام کرتار ہا۔ وہ سب کے سب تقریباً پچاس ہزار سواروپیادہ آ دمی تھے جونہایت اچھی صورت اورعمدہ ہیئت میں تھے تکبیر کہتے تھے لا اله الاالله كنعرك لكاتے تھے۔كلام الله كى تلاوت كرتے تھے۔ نماز يرصے تھے اور آ گ جلاتے رہتے تھے۔

## ابواحمر کی بحری قوت:

عشا کے وقت با دبان میں سوار ہوا۔ اس روز ایک سو بچاس بادبان تھے۔ جن کواس نے اپنے موالی اور غلاموں کے بہادر نیز ہ بازوں اور تیرا ندازوں سے بھراتھا۔ خائن کے کشکر کے شروع ہے آخر تک ان کا سلسلہ قائم کیا تھا کہ وہشکر کے لئے اس کی پشت ہے باعث حفاظت ہوجا ئیں۔ایسے مقام پران کے نشگر ڈال دیجے گئے۔جوساحل سے قریب تھا۔ کچھے کشتیاں علیحد ہ کرلیں جن کواس نے اپنے لئے منتخب کر کے ان میں اپنے غلاموں کے سر داران خاصہ کو بٹھایا کہ وہ لوگ نہرا بی الخصیب میں داخل ہونے کے وقت ان کے ہمراہ ہوں۔سواروں اور پیادوں میں سے دس ہزار کا انتخاب کر کے تھم دیا کہ نہرا بی الخصیب کے دونوں کناروں پر اس کے ساتھ ساتھ چلیں ۔ و کھہر بے تو خود بھی تھہر جائیں لڑائی میں جدھررخ کرے اسی طرف مڑ جائیں۔

ابواحمه كاصاحب الزنج يرحمله:

سمشنے کوالموفق فاسق صاحب الزنج کی جنگ کے لئے صبح کوروانہ ہوا۔ رؤسامیں سے ہررئیس اس مقام کی طرف روانہ ہوا۔ جس کا اسے تھم دیا گیا تھا۔لشکر اور اس کے ساتھی فاسق کی جانب روانہ ہوئے ۔ ضبیث نے اپنے لشکر کے ہمراہ ان کا مقابلہ کیا اور جنگ جاری ہوگئی۔دونوں طرف بکثرت مقتول ومجروح ہوئے۔فاسقین نے اپیے شہر کی نبایت شدید حمایت کی جس کی حمایت پران کا دارومدارتھا۔ مدافعت میں جان دینے پرآ مادہ ہو گئے۔الموفق کے ساتھیوں نے صبر کیااور جم کر جنگ کی تو اللہ نے اپنی مدد سے ان یرا حسان کیا اور فاسقین کوشکست ہوئی۔ان لوگوں نے قتل عظیم کیا۔ان کے سپاہیون اور بہادرروں میں سے بہت بڑی جماعت کو گرفتار کرلیا۔قیدیوں کوالموفق کے پاس لایا گیا۔ان کی گردنیں میدان جنگ ہی میں ماردی تئیں۔اپی جماعت کے ہمراہ فاسق کے مکان کا قصد کیا۔ جہاں اس حالت میں پہنچا کہ خبیث اس میں پناہ گیرتھا اور اس کی مدافعت کے لئے اس نے اپنے بہاور ساتھیوں کو جمع کیاتھا۔ مگر جب وہ لوگ مدافعت کے پچھ کا م نہ آسکے تو اس نے اس کوبھی سپر دکر دیا اور اس کے ساتھی وہاں ہے منتشر ہوگئے۔ آل صاحب الزنج كي گرفتاري:

الموفق کے غلام کھس گئے خبیث کا جو مال واسباب چے گیا تھا سب لوٹ لیا۔اس کی عورتوں اور اولا د ذکور وا ناث کو گر فتار کر لیا۔ جوعور تیں اور بیچے ملا کرسو ہے زائد تھے۔ فاسق چے گیا اوراس طرح انجہلسی کے مکان کی طرف بھا گیا ہواروا نہ ہوا کہ وہ اپنی کسی عورت و پچاور مال کی طرف رخ بھی نہ کرتا تھا۔ اس کا مکان اور جو بقیہ سامان اور اسباب اس میں تھا جلاد یا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو الموفق کے پاس لایا گیا تو اس نے ان کے الموفق سے بخا اور ان بر بہر و مقرر کرنے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ ابوالعباس کے سرواروں کی ایک جماعت نے نہرا بی الخصیب کوعور کرئے آمبلی کے مکان کا قصد کیا تھا۔ انھوں نے اپنے ساتھیوں کے ملنے کا انظار نہیں کیا تھا۔ انہ بلی کے مکان پر بہنچ جہاں ضبیث کی شکست ہونے کے بعد اکثر زنجیوں نے بنا ہی تھی ابوالعباس کے ساتھی اس مکان میں داخل ہوئے اور لوٹ میں مشغول ہو گئے ۔ مسلمان عور تیں جن پر امہلی غالب آگیا تھا اور اس کی وہ اولا دجوان ہو موگئے ۔ مسلمان عور تیں جن پر امہلی غالب آگیا تھا اور اس کی وہ اولا دجوان ہو کو ان میں داخل ہو کے اور لوٹ میں مشغول ہو گئے گئے گی طرف جو نہرا بی الخصیب میں تھی لوٹ جا تا تھا۔ زنجیوں کو ان میں سے جو باقی تھے ان کی قلت کا اور ان کے لوٹ میں مشغول ہونے کا علم ہوا تو انھوں نے ان پر چندا سے مقامات سے حملہ کر دیا جن میں وہ پوشیدہ تھے۔ چنا نچوان کو ان کے مقامات سے جنا دیا۔ بیلوگ بھا گے۔ زنجیوں نے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ نہرا بی الخصیب بہنچ گئے ۔ ان کے سوار و پیادہ میں سے ایک قلیل جماعت مقتول ہوئی۔ ان لوگوں نے بعض عورتوں اور اسباب کو جوانھوں نے المحق کی الموران سے لیکھیل جماعت مقتول ہوئی۔ ان لوگوں نے بعض عورتوں اور اسباب کو جوانھوں نے اگر قار کر لیا تھا والی سے لیا۔ المحق کیا ہوائی سے ایک قلیل جماعت مقتول ہوئی۔ ان لوگوں نے بعض عورتوں اور اسباب کو جوانھوں نے گئی ایکھیل ہواتوں کے ان کی حالیا۔

مال غنيمت:

الموفق کے غلاموں اور ساتھیوں میں ہے ایک فریق جس نے نہرائی الخصیب کے شرقی جانب سے خبیث کے مکان کا قصد کیا تھا لوٹ میں اور مال غنیمت کے اپنی کشتیوں کی طرف لے جانے میں مشغول تھا۔ اس امر نے زنجیوں کو حرص ولائی۔ وہ ان پر ٹوٹ پر نے انھیں گئست دے دی اور لشکر زنج کے سوق النخم کے مقام تک ان کا تعاقب کیا۔ غلاموں کے سرداروں کی ایک جماعت مع اپنے بہادراور شجاع ساتھیوں کے رک گئی۔ انھوں نے زنجیوں کا منہ پھیر دیا۔ لوگ واپس ہوئے اور اپنے اپنے مقامات کی طرف لوٹے ان کے درمیان نمازعصر کے وقت تک جنگ ہوتی رہی۔ اس وقت ابواجمہ نے غلاموں کو تھم دیا کہ سب مل کرفاسقوں پر ایک زبر دست جملہ کر دیں۔ انھوں نے ایسابی کیا تو زنجی بھا گئے یہاں تک کہ خبیث کے مکان تک پہنچ گئے۔ الموفق نے بیمنا سب سمجھا کہ اپنے غلاموں اور ساتھیوں کو واپس کر لے۔ اس نے انھیں واپس ہونے کا تھم دیا۔ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ واپس ہوئے۔ الموفق اور جواس کے ہمراہ شخونہ کے اندر شتی میں ٹھیر کران لوگوں کی تھا ظت کرنے گئے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی شتیوں میں واخل ہو گئے اور اپنے گھوڑ وں کو بھی داخل کر لیا۔ آخری جنگ میں جو مصیب آئی اس کی وجہ سے زنجی ان کے تعاقب سے باز رہے۔ الموفق اور اس کے ہمراہ ابوالعباس اور باقی سرداراور تمام کشکر اس طرح واپس ہوئے کے انھوں نے فاحق کے بہت سے مال غنیمت میں یا ہیں ہوئے تھا در اس کے ہمراہ ابوالعباس اور باقی سرداراور تمام کشکر اس طرح واپس ہوئے کے انھوں نے فاحق کے بہت سے مال غنیمت میں بوئے تھے اور مسلمانوں کی عورتوں میں سے ایک کثیر جماعت کو بھی چیڑ ایا تھا جواس روز نہر ابی افضیب کی طرف گروہ کی گئیں۔ دہ کشتیوں میں سوار کر کے جنگ کے ختم ہونے تک الموفقیہ کی طرف روانہ کردی گئیں۔

صاحب الزنج کے کھلیانوں کی بربادی:

الموفق نے اس روز ابوالعباس کو میر کھم دیا تھا کہ وہ اپنے سر داروں میں ہے کسی کو پانچ کشتیوں کے ہمراہ خبیث کے لشکر کے پیچھلے جھے کی جانب جونہرا بی انحصیب میں ہے ان کھلیانوں کے جلانے کے لئے روانہ کرے جن کی وہاں بڑی کنڑت ہے۔خبیث اپنے زنجی اور غیر زنجی ساتھیوں کو انہی سے غذا دیتا تھا۔ ایسا ہی کیا گیا اور اس کا اکثر حصہ جلا دیا گیا۔ یہ جلانا خبیث اور اس ک

ساتھیوں کو کمزور کرنے میں نہایت موثر ہوا۔ کیونکہ ان کی غذا کے لئے اس کے سوااور کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ احمد نے اس روز جو پچھ ضبیث اوراس کے ساتھیوں پرگزری اس کے متعلق تمام اطراف میں ایک فرمان بھیجنے کا تھم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کرسنایا جائے ایسا ہی کیا گیا۔ صاعد بن مخلد کی آمد:

ای سال ۲/ ذکی الحجہ یوم چارشنہ کو ابواحمہ کے نشکر میں اس کا کا تب صاعد بن مخلد سامرا سے اس کی جانب واپس ہو کر آیا۔ اورا پنے ہمراہ بہت بڑالشکر لایا۔ کہا گیا ہے کہ پیادہ اورسوار کی تعدا دَتقریباً دی ہزارتھی۔ ابواحمہ نے اس کے ساتھیوں کے آرام دینے کا اور ان کے ہتھیاروں کے نیا کرنے کا اور ان کی حالت کے درست کرنے کا تھم دیا اور انھیں جنگ خبیث کے لئے تیار ہونے پر مامور کہا۔ آنے کے بعد وہ چندروز ٹھیرا۔

### لؤلؤ كى ابواحد سے حاضري كى درخواست:

اوگ اسی حالت میں سے کہ ابن طولوں کے ساتھی لؤلؤ کا خط اس کے بعض سر داروں کے ہمراہ آیا جس میں اس نے اس کے پاس آنے کی اجازت کی درخواست کی تھی کہ اس کے ساتھ جنگ فاسق میں حاضر ہو۔اس درخواست کو قبول کرلیا اور اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔اس نے لؤلؤ کی آمد کے انظار میں جنگ فاسق کے ارادے کو موخر کر دیا۔اورلؤلؤ فرغانی وترک وروم دہر یہ وسوڈ ان وغیر ہم کے ہمراہ جو ابن طولون کے منخب ساتھیوں میں سے تھے الرقد میں مقیم تھا جب لؤلؤ کو ابوا حمد کا فر مان اپنے پاس آنے کی اجازت کے بارے میں ملا تو وہ دیا رمضر سے روانہ ہو کے اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ مدیمۃ السلام میں آ کے مدت تک و ہاں قیام کیا۔ پھر ابوا حمد کی جانب روانہ ہوا۔

### لؤلؤ کی آمد:

وہ اس کے نشکر میں ۲/محرم • ۲۷ھ یوم نیخ شنبہ کوآیا۔ ابواحمد نے اس کے لئے دربارکیا۔ اس کا بیٹا ابوالعباس اورصادراور سردار اپنے اپنے مرتبے پرموجود تھے۔ لؤلؤ کواچھی شکل میں اس کے پاس داخل کیا گیا۔ ابوالعباس نے اسے حکم دیا کہ اس چھاؤنی میں اتر ہے جواس کے لئے نہرانی الخصیب کے سامنے تیار کی گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس میں اتر گیا۔ جس کے وقت الموثق کے سلام کے لئے اس کے گھر پراپنے سرداروں اور ساتھیوں کے ساتھ جانے کا تھم دیا۔

#### لۇلۇ كى قىد رومنزلت:

سامحرم ہوم سے شنبہ کی مین کولولؤ بہت بڑے جمع کے ہمراہ روانہ ہوا اور الموفق کے پاس پہنچ کرا ہے سلام کیا۔ اس نے اپنے قریب بلایا۔ اس سے اور اس کے ساتھیوں سے نیکی کا وعدہ کیا اور اسے اور اس کے سرداروں میں سے ایک سو بچاس سرداروں کو خلعت دیئے اور بہت سے گھوڑ ہے سونے چاندی کی جڑاؤ لگاموں اور زینوں کے ساتھ سرفراز کئے۔ اس کے سامنے اس قدر اقسام کے کپڑے اور مال جو تھیلیوں میں تھے روانہ کئے گئے جن کوسوغلام اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے سرداروں میں بھی ہر مخفل کے لئے اس کی قدر کے موافق انعامات اور سواریاں اور کپڑے دیے کا تھم دیا۔ اسے بڑی قابل قدر جا گیردی اور اس کے شکر کی جانب جونہرا بی انحصیب کے سامنے تھا۔ نہایت انجھی حالت کے ساتھ والی کیا۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لئے ضیافت کا گھانا اور گھوڑ وں کے لئے دانہ چارہ مہیا کیا گیا۔ اس اسے نقار نہیں گیا۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لئے ضیافت کا گھانا اور گھوڑ وں کے لئے دانہ چارہ مہیا کیا گیا۔ اسے اپنے ساتھیوں کے وہ کاغذات پیش کرنے کا تھم دیا 'جن میں ان کے مراتب کے موافق ان کی

تنخوا ہیں درج ہوں۔وہ پیش کئے گئے تو ہر مخص کے لئے اس کے دو چند کا تھم دیا۔ کاغذات پیش کرنے کے وقت وظیفہ جاری کیا گیا۔ اور جو پچھان کے لئے مقرر کیا گیا وہ پورا کر دیا گیا۔لؤلؤ کوفاسق اوراس کے ساتھیوں کی جنگ کے لئے غربی د جلہ کی جانب عبور کی تیاری اورمستعد ہونے کا تھم دیا۔

نهرالي الخصيب يرابواحمه كاغلبه

خبیت نے جب کہ نہرانی انخصیب پر غلبہ ہو گیا اور وہ بل اور گزرگا ہیں جواس پڑھیں کا ٹ دی گئیں تو اس نے نہر کے دونوں جانب سے ایک نیا بند باندھ دیا۔ بند کے درمیان ایک عگ دروازہ بنایا کہ اس میں پانی کی روانی تیز ہوجائے 'جس سے جزر (پانی کے اتار) کے وقت کشتیاں اس میں داخل ہونے ہے رکیں۔اور مد (پانی کے چڑھاؤ) کے وقت اس میں سے نکلنا دشوار ہو۔ابواحمہ کی بیرائے ہوئی کہ بغیر اس بند کے تو ڑے ہوئے اس سے جنگ ممکن نہ ہوگی۔ بیقسد کیا تو فاسقوں کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی شدید جفاظت ہوئے ۔ وہ جو گا میں تھا۔اس وجہ سے اس کی شدید جفاظت ہو گئے۔ بیبندان کے گھروں کے نی میں تھا۔اس وجہ سے مشقت ان پر ہمل تھی اور موفق پر گراں تھی جس نے اس کے اکھاڑنے کا ارادہ کیا تھا۔

لؤلؤ كى جماعت كى شجاعت وثابت قدمى:

مناسب سمجھا گیا کہ لؤلؤ کے ساتھیوں میں ہے ایک گروہ دوسرے گروہ کے بعد جنگ کرے کہ زبجیوں کی جنگ کے لئے مضبوط ہوجا کیں اورشہر کی سرئوں اورگلیوں ہے واقف ہوجا کیں۔اس لئے لؤلؤ کو تھم ملا کہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ اس جنگ کے لئے صاضر ہو۔ بند تو ڑنے کے لئے مزدوروں کے حاضر کرنے کا تھم دیا۔اس نے ایسا کیا۔الموفق نے لولو کی بہادری اوراس کی پیش قدمی اوراس کے ساتھیوں کی شجاعت اور زخم کی تکلیف پران کا صبر اوران کی قلیل جماعت کی زبجیوں کی کثیر جماعت کے مقابلے میں فابت قدمی دیکھی جس سے خوش ہو گیا۔اس نے لؤلؤ کو شفقت و محبت کی وجہ سے ان کے واپس کرنے کا تھم دیا۔الموفق نے انھیں صلہ دیا اوران کے ساتھوا حسان کیا۔اوران کے فشکر گاہ کی طرف واپس کردیا۔

نہرالغربی کے بلوں کوتباہ کرنے منصوبہ:

المونی نے اس بند پر پے در پے جنگ کی۔ وہ ضبیث کے ان ساتھیوں سے جواس کی تفاظت کرتے تھے۔ لؤلؤ کے ساتھیوں اوران کے علاوہ دوسروں کے ذریعے سے جنگ کرتا تھا۔ مزدوراس کے اکھاڑ نے میں لگ جاتے تھے۔ وہ مختلف طریقوں سے فاجر اوراس کے گروہوں سے جنگ کرتا تھا۔ ان کے مکانات جلادیتا 'جنگجو یوں گونل کرتا تھا' ان کے رئیسوں کی جماعت اس سے امن لیتی جاتی تھی ضبیث اوراس کے ساتھیوں کے لئے نہر الغربی کے علاقے میں چند زمیش باقی رہ گئی تھیں جن میں ان کے کھیت اور ترکاریاں تھیں۔ نہر الغربی پر دویل تھے جن پر سے ان زمینوں تک عبور کرتے تھے۔ ابوالعباس اس سے واقف ہو گیا۔ اس نے اس علاقے کا قصد کیا اور اس کے بارے میں المونی سے جا جا زت مانگی' اس نے اجازت و دے دی اوراسے آدمیوں کے بانب روانہ تھا دیا کہ اپنے غلاموں اور ساتھیوں میں سے بہادروں کو ساتھ لے۔ ابوالعباس نے ایسا ہی کیا اور نہر الغربی کی جانب روانہ ہوا۔ زیرک کو اس نہر کی غربی جانب اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ کمین گاہ میں بٹھا دیا۔ اپنے غلام رشیق کو تھم دیا کہ وہ کہ اس وقت زنجوں کی پشت پر نکلے جب کہ وہ ایسے بہادرادر منتخب آدمیوں کی پشت پر نکلے جب کہ وہ اس نے بہادرادر منتخب آدمیوں کی پشت پر نکلے جب کہ وہ وہ کے ساتھ نہر العمیسین کا قصد کرے کہ اس وقت زنجوں کی پشت پر نکلے جب کہ وہ وہ کے ساتھ نہر العمیسین کا قصد کرے کہ اس وقت زنجوں کی پشت پر نکلے جب کہ وہ وہ کے ساتھ نہر العمیسین کا قصد کرے کہ اس وقت زنجوں کی پشت پر نکلے جب کہ وہ

غافل ہوں۔ وہیں ان پرحملہ کرے۔ زیرک کو بیٹکم دیا کہ جب رشیق کے مقابلے ہے ان کی شکست کومحسوں کرے تو ان لوگوں کے سامنے نکلے۔

### نہرالغربی کے بلوں کا انہدام:

ابوالعباس نے ان چند کشتیوں کے ساتھ جن کے جنگ جو یوں کا اس نے انتخاب کیا تھا اور انھیں چھا نیا تھا نہر الغربی کے دہانے پر تیا م کیا۔ اس کے ہمراہ اس کے سفید وسیاہ غلاموں میں سے وہ جماعت بھی تھی جن کواس نے منتخب کیا تھا۔ جب رشین نہر الغربی کی شرقی جانب فاجروں کے سامنے ظاہر ہوا تو اس نے انھیں خاکف کردیا۔ وہ اس کی غربی جانب عبور کرنے کے اراد سے ساتھ بڑو ھے کہ اپنے لفکر کی طرف بھاگ جا کیں۔ ابوالعباس نے انھیں د کھے لیا۔ کشتیاں نہر میں داخل کر دیں۔ پیاوہ فشکر اس کے دونوں کناروں پر پھیلا دیا۔ وہ ان کو پا گئے تو ان میں تلوار چلائی جس سے گلوق کیڑنہ میں اور اس کے دونوں کناروں پر منتقل ہوئی اور بہت سے قیدی گرفتار ہوئے۔ جو بھی گئے ان کوزیر کے اور اس کے ساتھیوں نے اس طرح قبل کر دیا کہ بجز چند آ ومیوں کے کسی کی جان نہ بڑی ۔ ابو العباس کے ساتھیوں نے ان لوگوں کے اس قدر ہتھیار لے لئے جن کالا دنا بھی ان پر گراں تھا۔ یہاں تک کہ ان کا اکثر حصہ پھینک دیا۔ العباس نے رونوں بلی کا ہے دیے۔ ان میں جتنے لئھے اور ککڑیاں تھیں انھیں دجلہ لے جانے کا حکمہ یا۔ سراور قیدی لے کے المونی کے المونی کے المونی کے اس سال یعنی و کیا کے دیا۔ عن اس عرف کھیے جن کال دنا بھی ان پر گراں تھا۔ یہاں تک کہ الغربی سے ۔ اس سال یعنی و کیا ہو خیا گیا۔ فاصوں سے وہ کھیے بھی منقطع ہو گئے جن سے وہ فائدہ حاصل کرتے تھے اور جونہ الغربی میں سے ۔ اس سال یعنی و کیا ہوئی النے وہ اللی کو بندا دیمیں داخل کیا گیا۔ اس سال یعنی و کیا ہوئی النے وہ میں صاحب الزنج کے اہل وعیا کی وبندا دیمیں داخل کیا گیا۔

اسی سال صاعد کوذ والوز ارتین کا خطاب دیا گیا۔

## ا بن طولون کے سر داروں کی مکہ میں نیا ہی:

اسی سال ذی الحجہ میں ابن طولون کے ان مرداروں اوران کے ہمرا ہی افشکر میں جنگ ہوئی جن میں سے ایک کا نام محمہ بن السراج اوردوسرے کاعرف الغنوی تھا جن کو ابن طولون نے روانہ کیا تھا۔ بدوٹوں دو ہزار پیادے اور چارسوسر سواروں کے ہمراہ / 1۸ فی القعدہ ہوم چارشنبہ کو مکہ پنچے انھوں نے قصابوں اور گیہوں والوں کو دو دو دینار دیے اوررؤ ساکوسات سات۔ اس وقت ہارون بن محمد عامل مکہ بستان ابن عامر میں تھا۔ جعفر بن الباغم دی تقریباً دوسوسواروں کے ہمراہ / ذی الحجہ کو کم میں آیا۔ ہارون نے ایک سوہیں سواروں اور دوسومیشیوں اور عمرو بن اللیث کے ساتھیوں میں سے تین سواروں اور عراق سے آنے والوں میں سے دوسو بیادے کے ہمراہ اس سے ملا قات کی۔ ان کی وجہ سے جعفر تو بی ہوگیا۔ انھوں نے اور ابن طولون کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا۔ خراسان کے جاج جے نے جعفر کی مدد کی۔ کے کاندر ابن طولون کے ساتھیوں میں سے تقریباً دوسوآ دمی مقتول ہوئے۔ باتی لوگ بہاڑ دں میں بھاگ گئے۔ انھوں نے ان کے گھوڑ ہے اور مال چھین لئے۔ جعفر نے تلوار روک لی۔ جعفر نے الغنوی کے خیمے پر قبضہ کرلیا۔ کہا گیا ہے کہ اس میں دولا کھوٹ نے ان کے گھوڑ ہے اور مال چھین لئے۔ جعفر نے تلوار روک لی۔ جعفر نے الغنوی کے خیمے پر قبضہ کرلیا۔ کہا گیا ہے کہ اس میں دولا کھوٹ سے اس نے مصر ہوں اور قصابوں کو اور گیہوں والوں کو امن دے دیا۔ مسجد حرام میں ابن طولون کی لعنت میں ایک مضمون پڑھ کر سایا گیا' اور لوگ اور تا جروں کا مال مختی رہا۔

امير حج بإرون بن محمه:

اس سال ہارون ابن محمد بن اسحاق الہاشي نے لوگوں کو ج کرایا۔

اسی سال اسحاق بن کنداج جس کو پورےمغرب کا والی بنایا گیا تھا سامراہے اس وقت تک نہ نملا جب تک کہ بیسال ختم نہ ہو گیا۔

# <u> ۱۷ ھے واقعات</u>

ای سال محرم میں ابواحمداورصا حب الزنج کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس نے صاحب الزنج کے ارکان کو کمزور کرویا۔

اس سال صفر میں فاجر قل کیا گیا اور سلیمان بن جامع اور ابراہیم بن جعفر الہمد انی گرفتار ہوئے اور فاسق کے متعلقین ہے راحت مل گئی۔

## رضا كارمجامدين كي آمد:

ہم اس بند کا حال بیان کر چکے ہیں جو خبیث نے بنالیا تھا اور اس ہارے میں ابواحمد اور اس کے ساتھیوں سے جوواقعہ ہواوہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابواحمد اس بند پر مسلسل جنگ کرتار ہا یہاں تک کہ اسے وہ چیز حاصل ہوگئی جووہ جا ہتا تھا۔ مدوجز رمیں کشتیوں کا نہرا بی الخصیب میں داخل ہونا سہل ہوگیا۔ ابواحمد کے لئے اپنے اس مقام میں جہاں وہ مقیم تھا سوو ہے کی ارزانی اور غلوں کی مسلسل آمداور شہروں سے مال کا اس کے پاس لا نا اور خبیث اور اس کے ساتھ کے گروہوں کے جہاد میں لوگوں کی رغبت ' غرضیکہ جو پچھاس نے چاہا سب اس کے لئے آسان ہوگیا۔

رضا کارمجاہدین میں سے جواس کے پاس آئے سوار و پیادہ کی جماعت کثیر کے ہمراہ احمد بن دینارتھا جوکور الا ہواز کے اطراف اور ایذ ن کا عامل تھا۔وہ فود بھی اور اس کے ساتھی بھی جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ خبیث قبل کر دیا گیا۔اہل البحرین میں سے بھی جیسا کہ بیان کیا گیا۔اہل البحرین میں اور معززین داخل تو ہزار آدمی آئے۔ جن کاسر دارعبدالقیس کا ایک آدمی تھا۔ابواحمہ نے ان کے لئے دربارکیا۔ان کارکیا اور معززین داخل ہوئے تو اس نے انھیں خلعت دینے کا تھم دیا۔ان کے سب آدمی بھی پیش کئے گئے۔ اس نے ان سب کی مہمانی کا تھم دیا۔ تقریباً ایک ہزار آدمی اصلاع قارس سے وار دہوئے جن کارکیس رضا کارمجاہدین میں سے ایک بوڑھا تھا جس کی کئیت ابوسلم تھی۔الموفق نے ان کے لئے دربارکیا۔ یہ بوڑھا اور اس کے ساتھوں کے معززین پنچے تو اس نے انھیں خلعت دینے کا تھم دیا۔اور ان کی مہمانی کی ۔شہروں سے پور ھا تھا جس کی کئیت ابوسلم تھی۔الموفق نے ان کے لئے دربارکیا۔ یہ بوڑھا اور اس کے ساتھوں کے معززین پنچے تو اس نے انھیں خلعت دینے کا تھم دیا۔اور ان کی مہمانی کی ۔شہروں سے پور دیا کارمجاہدین آئے گئے۔

# ابواحمه کی جنگی تیاری:

جب اے اس بند ہے جس کا ہم نے ذکر کیا وہ حاصل ہو گیا جواس نے چاہا تو اس نے ضبیث کے مقابلے کا مقم ارادہ کیا۔ کشتیاں اور عارضی بل تیار کرنے اور پانی اور خشکی کے آلات حرب کی اصلاح کا تھم دیا۔ پیادے اور سواروں کو متخب کیا جن کی توت اور جنگ میں بہادری پراے مجروسا تھا۔ میدان جنگ بہت تنگ تھا۔ مقام دشوار گزار تھا۔ نہروں اور خندتوں کی کثر ت تھی۔ جن لوگوں کو اس نے منتخب کیاان میں سواروں کی تعداد تقریباً دو ہزار تھی اور پیادے کی پانچ ہزاریااس سے زائد جوسوائے ان رضار کا رمجاہدین اور ان اہل شکر کے تھے۔ جن کے لئے کوئی دفتر نہ تھا۔ انھوں نے عبور کیا۔ ان لوگوں کی جن کوسوار کرنے کی کشتیوں

ميں گنجائش بھي بہت بڑي جماعت كوالموفقيه ميں چھوڑ دياجن ميں اكثر سوار تھے۔

### صاعد بن مخلد کی روانگی:

الموفق نے ابوالعباس کواپے ساتھیوں اور غلاموں اور ان بیادہ وسواروں کے ساتھ جواس کے ہمراہ کئے گئے تھے کشتیوں کے شرقی جانب المہلمی کے مکان کے ساتھ جواس کے ہمراہ کئے گئے تھے کشتیوں کے شرقی جانب المہلمی کے مکان کے سامنے اسی مقام کے قصد کا تھم دیا جہاں وہ \* اذی القعدہ بوم سرشنبہ ۲۶۹ ھ کو گیا تھا۔ صاعد بن مخلد کو بھی نہرا بی الخصیب سے نہرا لغربی تک اپنے موالی اور غلام سرداروں کا سلسلہ قائم کیا۔ جولوگ الکر بنائی کے مکان کی حد سے نہرا بی شاکر تک نکلے ان میں الموفق کے دونوں مولی راشد اور لؤلؤ بھی مع قریب ہیں ہزار بیادے اور سواروں کے تھے جن میں ایک کے پیچھے ایک تھا۔ نہرا بی شاکر سے جوی کور تک موالی اور غلاموں کے سرداروں کی ایک میں ایک رہے تھی۔ ایک تھا۔ نہرا بی شاکر سے جوی کور تک موالی اور غلاموں کے سرداروں کی ایک جماعت تھی۔ جوی کور سے نہرالغربی تک اس طرح تھا۔

شبل بن سالم كى پيش قدى:

صبل کو بیتھم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نہرالغر بی کے قصد ہے المہلی کے مکان کی پشت کے سانے آئے۔ پھر جنگ شروع ہونے پراس کے پیچھے سے نکلے اور لوگوں کو بیتھم دیا کہ وہ سب کے سب ایک دم سے فاس کی طرف اس طرح چلیں کہ ایک دوسرے سے آگے نہ ہوئے ہے نشان اس سیاہ جھنڈ نے کی حرکت کو قرار دیا جس کواس نے دہانہ نہرا بی انخصیب پرالکر بنائی کے مکان کے ایک مضبوط اور بلند مقام پرنصب کرنے کا تھا۔ ان کے لئے بلند آواز بگل بجایا جائے۔

زنجوں پر ابواحمہ کے سر داروں کی بورش:

کرد والمبلس کے مکان سے قریب ہو گئے۔ آئیس اُلگ وزہر جوی کور پر شے علامت کے ظاہر ہونے سے پیشر چلنے گئے۔ یہاں تک کدو والمبلس کے مکان سے قریب ہو گئے۔ آئیس اُلمبلی اوراس کے زنجی ساتھی طئے جنھوں نے ان کوان کے مقامات کی طرف والیس کرد یا اوران کی ایک جمان سے قریب ہوگئے۔ آئیس اُلمبلی اوران کے بات کہ کو جا دشر زا بقید لوگوں کی کر سے تھی اور درمیان فاصلہ بہت تھا۔ جب سرداراوران کے آ دمی ان مقامات سے نکلے جہاں سے نکلے کا آئیس تھم دیا گیا لوگوں کی کر سے تھی اور درمیان فاصلہ بہت تھا۔ جب سرداراوران کے آ دمی ان مقامات سے نکلے جہاں سے نکلے کا آئیس تھم دیا گیا مقامات پر اظمینان سے ٹھیر کے تو الموثق نے جھنڈ اہلا نے اور بگل بجانے کا تھم دیا۔ نہر کے اندر کشتی میں داخل ہو گیا اور کوگ بجات کے بیچھے ایک روانہ ہوئے۔ زنجوں نے ان کا مقابلہ کیا جو شفق ہو کر جمتے تھے اور جولوگ بجلت کر کے ان کی طرف گئے تھے ان پر جو کا میا بی ہوئی تھی اس پر جری ہو گئے تھے لئکر نے تجی نبیت اور پوری بھیرت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بہت ہے معلوں کے بعدان کو اپنے مقامات سے ہٹا دیا۔ ابواجمہ کے ساتھیوں نے استقبال سے کا م لیا۔ اللہ تعالی نے مدد سے کہا۔ بہت ہے معلوں کے بعدان کو اپنے علی اور گئی اور گئی اور گئی اور آئی کی اور گئی اور گئی اور آئی کی کا جری کی جو کی کور میں غرق ہو گئے۔ الموثق کے ساتھیوں نے پورے شہر پر قبعہ کر لیا۔ مردوں عورتوں اور بچوں کو چھڑا الیا جواس میں قبید تھے علی بن ابان آہملی کے تمام اہل وعیال پر اوراس کے دونوں بھائی انگیل بن ابان اور تجو بن ابان پر اوران کی اوران کی دونوں بھائی انگیل بن ابان اور تجو بن ابان پر اوران کی اوران کی دونوں بھائی انگیل بن ابان اور تجو بن ابان پر اوران کی اوران کی دونوں بھائی انگیل بن ابان اور تجو بن ابان پر اوران کی دونوں بھائی انگیل بن ابان اور تجو بن ابان پر اوران کی دونوں بھائی انگیل بن ابان اور تجو بن ابان پر اوران کی دونوں بھائی انگیل بن ابان اور تجو بر کی اوران کی دونوں بھائی انگیل بین ابان اور تجو بر کی اوران کی جو بر کراد یا گیا۔

صاحب الزنج اورزنجی سر داروں کا فرار:

فاس مع اپنے ساتھیوں کے جس کے ہمراہ المہلمی اوراس کا بیٹا انکلائے اور سلیمان بن جامع اور زنجیوں کے سردار بھی تھے بھا گتا ہواروانہ ہوا۔ ان لوگوں کا اس مقام کا ارادہ تھا جسے خبیث نے اپنے اوراپنے ساتھیوں کے لئے اس وقت کے لئے جائے بناہ بنایا تھا جب کہ اس کے شہر میں غلبہ کرلیا جائے۔ بید مقام نہرالسفیا نی پرتھا۔ خبیث بھا گا۔ اس پر جو فتح ہونی تھی ہو چکی تو لوگ المہلمی کے مکان کے پاس جو نہرا بی الخصیب کے اندر تھا ٹھیر گئے۔ جو پچھاس مکان میں اوراس کے متصل تھا اس کے لوشنے اور جلانے میں مشغول اورلوٹ کی تلاش میں منتشر ہو گئے تھے۔ تمام چیزیں جو پھھاس وہ سب اس مکان میں جمع تھیں۔

## لؤلؤ كاصاحب الزنج كاتعاقب:

ابواحد کشتی میں بیٹے کرنہرالسفیانی کے قصد ہے آگے روانہ ہوگیا۔اس کے ہمراہ لؤلؤ بھی اپنے پیادہ وسوار ہمراہیوں کے ساتھ تھا۔
ابواحد اپنے باتی لشکر سے علیحدہ ہوگیا۔لوگوں نے خیال کیا کہ وہ واپس ہوگیا تو وہ بھی مع اس مال کے جس پر انھوں نے قبضہ کیا تھا اپنی کشتیوں میں لوٹ گئے۔الموفق اپنے ہمراہیوں کے ساتھ فاسق اور اس کے ساتھیوں کے لشکرگاہ تک پہنچ گیا۔وہ لوگ بھاگ رہے تھے۔
لؤلؤ اور اس کے ساتھیوں نے ایسا تعاقب کیا کہ ان لوگوں نے نہرالسفیانی کو عبور کیا تو لولو نے بھی اپنا گھوڑ انہر میں ڈال ویا اور اس کے ساتھیوں نے اس کے پیچے عبور کیا۔فاسق چلتار ہا یہاں تک کہ نہرالقریری تک پہنچ گیا۔لؤلؤ اور اس کے ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔
لؤلؤ کووالیسی کا حکم:

ان لوگوں نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر جملہ کیا اور انھیں شکست دی۔ وہ پشت پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ یہ لوگ ان کا تعاقب تنہ القریری کوعبور کیا۔ لؤلؤ اور اس کے ساتھیوں نے بھی ان کے پیچھے عبور کیا اور انھیں نہر المساوان تک پہنچایا۔ انھوں نے اسے بھی عبور کیا اور ایک پہاڑی بناہ لے لی جواس کے پیچھے تھا۔ لؤلؤ اور اس کے ساتھی بغیر باقی نئر المساوان تک پہنچایا۔ انھوں نے اسے بھی عبور کیا اور ایک پہاڑی بناہ لے لی جواس کے پیچھے تھا۔ لؤلؤ اور اس کے ساتھی بغیر باقی لفکر کے اس کا م میں تنہا تھے اور ان کو فاسق اور اس کے گروہ کی تلاش کی کوشش دن کے آخر جھے میں اس مقام تک لے گئی تھی۔ الموفق نے اسے واپس ہونے کا تھی تھی سے کا م پر تعریف کئے جانے کے بعد واپس ہوا۔ الموفق نے اپنے ساتھ کشتی پر بٹھا لیا۔ اکر ام کو تا وہ کا مرتبہ بلند کر دیا۔

# ابواحد الموفق كي مراجعت نهرا بي الخصيب:

الموفی کشی میں نہرائی الخصیب میں والی ہوا۔ لؤلؤ کے ساتھی بھی اس کے ہمراہ چل رہے تھے۔ اُمہنی کے مکان کے سامنے آیاتو اس نے اپنے ساتھیوں میں سے کی کوند دیکھا۔ یقین ہوگیا کہ وہ لوگ والی ہوگئے۔اسے ان پر بہت بخت خصر آیا۔ اپنے کل کے اراد ہے سے روانہ ہوا۔ لؤلؤ نے اپنے ساتھیوں کو چھاؤنی لے جانے کا حکم دیا۔ اور اس نے جب فتح کی علامتیں دیکھیں تو ظفر مندی کا یقین ہوا۔ اللہ نے فاسق کی اور اس کے ساتھیوں کی شکست اور ان کا اپنے شہر سے اخراج اور ان کے تمام مال واسباب وذخیرہ ہتھیار کا حصول اور تمام لوگوں کی رہائی جوان کے ہاتھ میں قید سے میسر فرمائی اس پر اس نے لوگوں کوخوش خبری دی۔ سیاہ کی حکم عدولی پر ابواحمد کا اظہار نا راضگی:

ابواحمہ کے دل میں اپنے ساتھیوں پر اس کے عکم کی مخالفت کرنے اور اس مقام کا قیام ترک کرنے کی وجہ ہے جہاں اس نے

انھیں کھڑا کیا تھا' خصہ تھا۔ غااموں اور موالی کے سر داروں اور معززین کوجع کر کے جو کچھ سرز د ہوا تھا'اس پر خصہ کیا اور اتن ملامت کی کہوں عامی خصہ کیا اور اتن ملامت کی کہوں عاجز آگئے۔ انھوں نے عذر کیا کہ'' ہم سمجھ آپ چلے گئے۔ ہمیں آپ کے تعاقب کی خبر نہ ہوئی کہ فاس کا پیچھا کیا ہے ور نہ ہم ہمی تیزی ہو وہ بیں جائے''۔ اپنے مقام ہے نہ بلٹتے یہاں تک کہ اللہ تعالی اور عبد کیا کہ '' جب خبیث کی طرف روا نہ ہوں گئوان میں ہے کوئی شخص والیس نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی انصیں اس پر فتح دے۔ اگر اس کام نے انھیں عاجز کر دیا تو وہ اپنے مقام پر کھڑے رہیں گئے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے اور اس کے در میان فیصلہ کرے''۔ الموفق ہے بیاں تک کہ اللہ تعالی ان کے اور اس کے در میان فیصلہ کرے''۔ الموفق ہے جنگ کے لئے روا نہ ہونے کے وقت ان کشتیوں کے واپس کرنے کا تھم دے دیا کرے جن میں وہ عبور کرکے الموفق ہو جاتے ہیں کہ اس طریقے ان لوگوں کی امید منقطع ہو جاتے جو فاسق کی جنگ سے بنتا چاہتے ہیں۔ ابواحمہ نے اقرار خطا اور وعدہ احسان پر انھیں جن اسے خبر کی دعا دی اور عبور کے لئے تیار ہونے کا تھم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی اسی طرح تھیں تھر کی دعا دی اور عبور کے لئے تیار ہونے کا تھم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی اسی طرح تھیں تکریں جس طرح انھیں کی گئی۔

#### ابواحم كاحكام كااجرا:

الموفق نے یوم سے شنبہ چہار شنبہ نخ شنبہ اور جھنے کو ضروریات کی اصلاح کے لئے قیام کیا۔ جب بیکام ہو گیا تو احکام جاری کے جن کے مطابق عبور کے وقت عمل ہو۔ جھنے کوعشا کے وقت ابوالعباس اور اپنے موالی اور غلاموں کے سرداروں کوان مقامات کی طرف روائی کا تھم دیا جن کونا مزد کر دیا تھا۔ ابوالعباس کومع اس کے ساتھیوں کے سکر ریحان کے قصد کا تھم دیا۔ جو نہر السفیا فی اور اس مقام کے درمیان تھا جس کی فاسق نے بناہ کی تھی ۔ یہ بھی فر مایا کہ اس کی روائی مع اس کے شکر کے نہر المغیر ہیں ہو یہاں تک کہ وہ انھیں نہر ابی الخصیب کے وسط میں نکا لے۔ اس صورت سے انھیں عسر ریحان میں پہنچائے ۔ جبشی غلاموں کے ایک سردار کو تھم دیا کہ نہر الامیر جا کے نصف جھے پررک جائے۔ بقید سرداروں اور غلاموں کو دیلے کے شرقی جانب لشکر فاسق کے مقابل اس طور پر رات کے الامیر جا کے نصف جھے پررک جائے۔ بقید سرداروں اور غلاموں کو دیلے کے شرقی جانب لشکر فاسق کے مقابل اس طور پر رات کے وقت ان وقت جانب کا گھم دیا کہ تھی گئی ہوں اور آھیں لئکر فاسق کے مقابل اس طور پر رات کے گئی تا کی دوت اور جفتے کی شب کو اپنے سرداروں اور آ دمیوں پر شتی میں گئیت کرنے لگا اور آٹھیں لئکر فاسق کے مقابل ات اور مواضع میں تقسیم کرنے لگا کہ جس طرح قر اردیا گیا ہے اس طرح صبح کے وقت ان کی روائی اس طرف ہو۔

## صاحب الزنج كے متعقر يرحمله:

المونق ۱/صفریوم شنبہ ۲۷ ہوگئے۔ وقت روانہ ہوا۔ کشی میں نہرانی الخصیب آکے اس قدر محصرا رہا کہ لوگوں کا عبور اور کشتیوں سے نکلنا کمل ہوگیا۔ سواروں اور بیادوں نے اپنے اپنے مقامات اختیار کر لئے۔ اس نے کشتیوں اورآ لات عبور کے متعلق حکم دیا تو وہ شرقی جانب واپس کر دیے گئے اور لوگوں کو فاس کی طرف روائی کی اجازت دے دی گئی۔ خودان لوگوں کے آگے متعلق حکم دیا تو وہ شرقی جانب مقام پر پہنچا جہاں اس نے اندازہ کیا تھا کہ فاسقین اس میں لشکر کی مدافعت کے لئے ٹابت قدم رہیں گئے۔ والانکہ خائن اور اس کے ساتھی یوم دوشنہ کوشکر کی واپسی کے بعدای وقت اس شہر میں لوٹ گئے ستے اور وہیں تھے۔ انھیں سے مالانکہ خائن اور اس کے ساتھی یوم دوشنہ کوشکر کی واپسی کے بعدای وقت اس شہر میں لوٹ گئے ستے اور وہیں تھے۔ انھیں سے امیر حتی کہ ان کوایک مدت دراز گزرے گی۔ اور جنگ ان سے دور رہے گی۔ گرالموفق نے اپنے غلاموں کے پیادوں اور سواروں کی تیے۔ والوں کواس حالت میں پایا کہ وہ بڑے لشکرے آگے بڑھ گئے ہیں۔ انھوں نے فاجراور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرک

ہٹادیا۔وہلوگ بھا گےاوراس طرح منتشر ہوئے کہا یک دوسرے کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔اہل نشکران کا تعاقب کر کے جن کے پاس بہنچ جاتے انھیں قتل کرتے اور گرفتار کر لیتے۔

سلیمان بن جامع کی گرفتاری:

ناس شکر کے سرواروں اوران کے آومیوں ہے جواس کے حافظ تھے ایک جماعت کے ہمراہ علیحدہ ہوگیا۔ان میں المہلمی بھی تھا۔اس کے بیٹے انکلا کے اورسلیمان ابن جامع نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ ہرفریق پرالموفق کے سوارو بیادہ غلاموں اورموائی کی بہت بڑی جماعت روانہ ہوئی۔ابوالعباس کے وہ ساتھی جن کواس عسکرریحان میں مقرر کیا تھا۔ فاجر کے بھاگنے والے ساتھیوں کوئل گئے۔ انھوں نے ان میں تلوار چلائی۔و ہر ار چونہ الامیر میں مقرر تھا پہنچ گیا۔اس نے فاجرین کوروک کے ان پرحملہ کیا۔اس نے سلیمان انہو ہوئی۔اسے گرفتار کرلیا اور بغیر کسی عہدو پیان ابن جامع کو پاکے اس ہے جنگ کی محافظین کی ایک جماعت کوئل کردیا۔سلیمان پرفتج ہوئی۔اسے گرفتار کرلیا اور بغیر کسی عہدو پیان کے الموفق کے پاس لایا۔لوگ سلیمان کی گرفتار ہوا جواس کا ایک سرائشکر تھا۔ نا در حبثی اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ وثوق اسی پر تھا اس کے بعد ابراہیم بن جعفر البہد انی گرفتار ہوا جواس کا ایک سرائشکر تھا۔ نا در حبثی عرف البہد انی گرفتار ہوا جواس کا ایک سرائشکر تھا۔ نا در حبثی عرف البہد انی گرفتار ہوا جواس کا ایک سرائشکر تھا۔ نا در حبثی عرف البہد انی گرفتار ہوا جو قاجر کے قدیم ساتھیوں میں سے تھا۔الموفق نے ان پر زبر دست پہرے کا اور ان کے ابوالعباس کی سی مشتی میں لے جانے کا چھم دیا اور ایسا ہی کیا گیا۔

صاحب الزنج كأقتل:

زخی جوناس کے ساتھرہ گئے تھے لوگوں پراس طرح پائٹ پڑے کہ ان کوان کے مقامات سے ہٹا دیا۔ وہ اس سے کمزورہو کئے ۔المونق نے بھی ان کی کمزوری محسوس کر لی۔ اس نے خبیث کی تلاش میں کوشش کی۔ نہرا بی الخصیب میں گھس گیا اس نعل نے اس کے موالی اور غلاموں کے دل مضبوط کردیے۔ انھوں نے بھی اس کے ہمراہ تلاش میں کوشش کی۔المونق نہرا بی الخصیب تک پہنچا تھا کہ اس کے پاس فاجر کے قتل کی خوش خبری دینے والا آیا۔ اس کے پاس ایک ہاتھ ہے۔ اس خبر میں کس قدر تو ت آگئی۔ لولو کے ساتھیوں میں سے ایک غلام آیا جو ایک گھوڑ سے برسوار ہو کر ایڈ مار رہا تھا۔ اس کے ہمراہ خبیث کا سرتھا جے اس کے قریب کیا۔ اس نے اسے امن لینے والے جو ایک گھوڑ سے پرسوار ہو کر ایڈ مار رہا تھا۔ اس کے ہمراہ خبیث کا سرتھا جے اس کے قریب کیا۔ اس نے اسے امن لینے والے سر داروں کی اس جماعت کے سامنے پیش کیا جو اس کے پاس تھے تو انھوں نے بہچانا۔ وہ اللہ کی سرداروں نے بھی اللہ کا سجدہ شکر کیا اور کہ اس نے اسے انعام دیا اور آز مایا۔ ابوالعباس نے اور الممونق کے غلاموں اور موالی کے سرداروں نے بھی اللہ کا سجدہ شکر کیا اور انھوں نے ریکا کے سامنے نصب کرنے کا تھم دیا۔ لوگوں نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے قبلی گائے دائیں بنا پر میں اس خوال کے سامنے نصب کرنے کا تھی دیا۔ اور کی اس خوال کے ساتھان کی آوازیں بلند ہو کیں۔

على بن ابان كا فرار:

یان کیا گیا ہے کہ الموفق کے ساتھیوں نے جب خبیث کو گھیرلیا اور سرداروں میں ہے اس کے ہمراہ سوائے المہلی کے کوئی نہ رہا تو المہلی بھی اس سے پشت پھیر کر بھا گا۔اس نے نہرالامیر کا قصد کیا اور نجات کے ارادے سے اپنے آپ کو نہر میں وال دیا۔ انکلائی نے جو اس کا بیٹا انکلائے تھا پہلے ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہرالدیناری کے ارادے سے روانہ ہوا اور گھنے درختوں

اور حما زیوں کی پناہ لے کروہیں مقیم ہوگیا۔ صاحب الزنج کے سرکی تشہیر:

الموفق اس طرح واپس ہوا کہ خبیث کا سراس کے آگے ایک شتی میں نیز بے پر نصب تھا جس کو وہ نہرا بی الخصیب میں لیے جا
ر ہاتھا۔لوگ نہر کے دونوں کناروں سے اس کی طرف و کھور ہے تھے یہاں تک کہ وہ وجلے میں آیا اوراس کی طرف روانہ ہوا۔ کشتیاں
جن پرضج سویر بے وجلے کی شرقی جانب عبور کیا گیا تھا واپس کر دی گئیں کہ اورلوگ بھی عبور کریں وہ اس طرح روانہ ہوا کہ خبیث کا سراس
کے آگے ایک نیز بے پر تھا اور سلیمان ابن جامع اور الہمد انی کشتیوں میں لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ اپنے محل میں الموفقیہ پہنچا۔ابو
العباس کو کشتیوں میں سوار ہونے کا اور سرکو اور سلیمان بن جامع اور الہمد انی کو اس کے حال پر برقر ادر کھنے کا اوران کو نہر بطی میں لیے
جانے کا تھم دیا۔ نہر بطی الموفق کی پہلی چھاؤنی تھی ۔غرض میتھی کہ جولوگ لشکر میں ہیں سب کی نگاہ ان پر پڑے۔ ابوالعباس نے ایسا بی
کیا اورا سپنے والد ابواحد کے پاس واپس ہوا تو سلیمان اور الہمد انی کے قید کرنے کا اور سرکے درست اور صاف کرنے کا تھم دیا۔
کیا اورا سپنے والد ابواحد کے پاس واپس ہوا تو سلیمان اور الہمد انی کے قید کرنے کا اور سرکے درست اور صاف کرنے کا تھم دیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ ان زنجیوں کے آنے کا سلسلہ بندھ گیا جو خبیث کے ساتھ مقیم تھے اور اس کی صحبت اختیار کی تھی۔ اسی روز
ان میں سے تقریباً ایک ہزار آئے۔ الموفق نے انھیں امان دیتا اس لئے مناسب سمجھا کہ ان کی کثر ت بھی تھی اور ان میں شجاعت بھی
دیکھی کہ کوئی ایسی جماعت نہ رہے جس کی شرارت کا اسلام اور اہل اسلام پر اندیشہ ہو شیلے کے بقیہ دن اور بیک شلبے اور دوشنے کو جو
زنجیوں کے سردار اور ان کے آدمی آئے تھے وہ تقریباً پانچ ہزار زنجی تھے جولوگ جنگ کے روز قتل اور غرق ہوئے اور جوگر فتار ہوئے
تھے وہ اس قدر کشر تھے کہ تعداد معلوم نہیں ہو سکتی۔ ایک جماعت تقریباً ایک ہزار زنجی کی جدا ہوگئی جوصح اسے خشک کی طرف چلی گئے۔
ان میں اکثر پیا ہے مرگئے۔ جو نچے گئے ان پر اعراب نے قابو پالیا اور چرالے گئے۔

على بن ابان اورا تكلائے كى كرفتارى:

الموفق کوامہلمی اورانکلائے کے مقام کی خبر کیٹی جہاں ان دونوں نے ان بڑے بڑے زخمی سرداروں اور سپاہیوں کے ہمراہ قیام کیا تھا۔ بہادرغلاموں کوان کی تلاش میں پھیلا دیا کہ ہرطرف سے نگ کریں۔ جب اٹھیں یقین ہوگیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے تو انھوں نے اپنے آپ کوحوالے کردیا الموفق نے ان پر اور جوان کے ساتھ تھان پر قابو پالیا یہاں تک کہ کوئی نہ چھوٹا۔ اور وہ بھی تقریباً اسی تعداد میں تھے (۱۰۰۰) جوفاجر کے تل کے بعد الموفق کی امان میں آئے تھے۔ الموفق کے تھم سے اٹکلائے اور امہلمی سخت پہرے میں قیدر کھے گئے۔

قرطاس كاقتل:

ان لوگوں میں سے جوشنبے کے روز لشکر ضبیث سے بھا گے تھے اور امان کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے قرطاس بھی تھا جس نے الموفق کے تیر مارا تھا۔ یہ ہزیمت اے رام ہر مزتک لے گئی۔ایک شخص نے پہچان لیا۔ جس نے اسے لشکر خبیث میں ویکھا تھا۔اس نے عامل شہر کو خبر کر دی جس نے اسے گرفتار کر کے پہرے میں روانہ کر دیا۔ابوالعباس نے اپنے والد سے بیور خواست کی کہ اس کے قبل پر جھے مامور کیا جائے۔اس بنا پر ابوالعباس کے حوالے ہوااور اس نے قرطاس کو قبل کرڈالا۔

# درمویه زنجی کی شراتگیزی:

اسی سال در مویدزنجی نے ابواحمہ سے پناہ لی۔ اور بیددر مویہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ در مویہ بڑا بہادراور شجاع تھا۔ فاجر نے
اپی ہلاکت سے مدتوں پہلے اسے نہرالفہر نے کے آخری جھے میں جود جلے کے غربی جانب بھر سے میں ہے۔ روانہ کیا تھا۔ وہاں ایک
دشوارگز ارنخلتان میں کہ تنجان جھاڑیوں اور گھنے درختوں کی کثرت تھی۔ ابطیحہ کے متصل وہ تھیم ہوگیا۔ در مویہ اور جواس کے ساتھ
سے جھوٹی اور ہلکی اور بڑی کشتیوں میں جوخود ہی بنائی تھیں۔ راہ گیروں پرڈاکہ ڈالتے تھے۔ سرکاری شتی والے تلاش کرتے تو تنگ
نہروں میں گھس جاتے۔ گنجان مقامات کی پناہ لیتے تھے۔ کسی نہر میں بوجہ تنگی کے چلنا دشوار ہوتا تو اپنی کشتیوں سے نکل جاتے اور انھیں
اپنی بہت پرلا د کے انھیں دشوار گز ارمقامات کی پناہ لیتے تھے۔ اس دوران میں ابطیحہ کے دیہا ت اوراس کے قرب و جوار میں لوٹ
مارکرتے تھے اور قبل کرتے تھے اور جس پر قابو پاتے تھے اس کا مال و متاع چھین لیتے تھے۔

# درمویه زنجی کی غارت گری:

ایک زیانے تک بھی افعال کرتے رہے یہاں تک کہ فاجر کوتل کردیا گیا۔ وہ ای مقام پر تھے۔ جو حادثہ گزراانھیں اس کا پچھ علم نہ تھا۔ خبیث کے تل کے بعد اس کا مشتقر فتح ہو گیا۔ لوگ مطمئن ہو گئے۔ روزی کی تلاش میں منتشر ہوئے۔ مال تجارت بار ہونے لگا اور او گیر و جلے میں چلنے لگے تو درمویہ نے ان پرحملہ کیا۔ قتل کیا اور لوٹ لیا۔ اس حرکت نے لوگوں کو پریشان کردیا۔ شریوں اور بدمعاشوں کی ایک جماعت نے خور ہے اس مے حرکات دیکھے اور قصد کیا کہ اس کے ساتھ رہ کے خود بھی بھی حرکتیں کریں۔ الموفق نے جبشی غلاموں اور ان کے قائم مقاموں کا جولوگ تگ نہروں اور جھاڑیوں کی جنگ کے آزمودہ کار بھے' ایک شکر جھینے کا ارادہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی کھوٹی مشتیاں اور کئی قشم کے اسلح مہیا گئے۔

## درمو بيزنجي کي امان طلي:

ای میں مشغول تھا کہ اس کے پاس درمویہ کا قاصد آیا جس نے امان کی درخواست کی۔الموفق نے بیر مناسب سمجھا کہ اسے امن دیے کے اس شرکے اور کے کوشقطع کر دیے جس میں فاجر اور اس کے گردہ کے لوگ تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ درمویہ کے طلب امان کا سبب یہ تھا کہ جن لوگوں پر اس نے جملہ کیا تھا ان میں ان لوگوں کی بھی ایک جماعت تھی جوالموفق کے فشکر سے مدنیۃ السلام اپنے مکا نات کے قصد سے روانہ ہوئی تھی کہ ان میں عور تیں بھی تھیں۔ اس نے ان مردوں گوٹل کر دیا اور ان کولوٹ لیا اور ان عور توں پر عالب آگیا جوان کے ہمراہ تھیں۔ جب وہ عور تیں اس کے قبضے میں پنجیس تو انھوں نے حالات بیان کئے ۔ فاس کے قل اور المہلمی عالب آگیا جوان کے ہمراہ تھیں۔ جب وہ عور تیں اس کے قبضے میں پنجیس تو انھوں نے حالات بیان کئے ۔ فاس کے قل اور المہلمی اور انکلائے اور اسلیمان بن جامع اور دوسر سے ساتھ اور اروں پر فتح عاصل ہونے کی ان میں سے اکثر کے الموفق کے امان میں جانے اور اس کے انھیس قبول کر لینے اور ان کے ساتھ احسان کی اسے خبر دی۔ تو بجو اس کے کوئی تذہیر نہ بن پڑی کہ دالموفق سے اسپنے جرم کی معانی کی درخواست کر ہے۔ اس بار سے میں قاصد روانہ کیا اور اسے جواب دیا گیا۔امان کی خبر کی تو وہ نکلا۔ اس کے ساتھی بھی ہم میں معانی کی درخواست کر ہے۔ اس بار سے میں قاصد روانہ کیا اور اسے جواب دیا گیا۔امان کی خبر کی تو وہ نکلا۔ اس کے ساتھی بھی ۔ کواس می تھی ومفرت بھی نہ پنجی تھے۔ کو اس کے نکیف ومفرت بھی نہ پنجی تھے۔ کو خبیث کی بی ساتھیوں کو پنجی تھے۔

## درموبيزنجي كوامان:

بیان کیا گیاہے کہ درمویہ کو جب امن دے دیا گیا اور اس کے اور اس کے ہمراہیوں کے ساتھ احسان کیا گیا تو اس نے لوگوں کا وہ تمام مال واسباب جواس کے اور ان لوگوں کے قبضے میں تھا ظاہر کر دیا اور تھلم کھلا ہر شے اس کے مالک کوواپس کر دی۔اس سے اس کی تو بہ معلوم ہوئی تو اسے اور اس کے معزز ساتھیوں اور سر داروں کوخلعت اور صلہ دیا گیا۔الموفق نے ان کواپنے غلاموں کے سر داروں میں سے ایک سر دار کے ساتھ کر دیا۔

## صاحب الزنج كے تل كا علان:

الموفق نے بیتھ دیا کہ تمام اسلامی شہروں میں اہل بھرہ والا بلہ دکور د جلہ اور اہل الا ہواز وکور الا ہواز اور اہل واسط اور اس الموفق نے بیتھ کے اطراف والوں میں جہاں زنجی داخل ہو گئے تھے۔ فاسق کے آل کا اعلان ہو۔اور ان کواپٹی اپنے وطن واپس آنے کو کہا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ لوگ تیزی سے بڑھے اور تمام اطراف سے الموفقیہ میں آگئے۔خود الموفقیہ ہی میں مقیم رہا کہ اس کے قیام کی وجہ سے لوگوں کے اطمینان و بےخوفی میں ترقی ہو۔اس نے بھرے اور الا بلہ اور کور و جلہ پراپنے موالی کے سرداروں میں سے ایک ایسے خف کو والی بنایا جس کا طریقہ پہند بدہ تھا اور جس کی خوش خصالی سے وہ واقف تھا اس کا نام العباس بن ترکس تھا۔ اس کو بھرے نتال ہونے اور والا بلہ اور واسط اور کور د جلہ کا قاضی مجمد بن حماد کومقر رکیا۔

## ابوالعباس كى روانگى مدينة السلام:

اپنے فرزندابوالعباس کو مدیدہ السلام روانہ کیا۔اس کے ہمراہ صاحب الزنج خبیث کا نمر بھی تھا کہ لوگ اے دیکھ کرخوش ہوں۔ابوالعباس اپنے لشکر کے ہمراہ روانہ ہو کے اس سال ۱۸/ جمادی الاولی یوم شنبہ کو مدیدہ السلام پہنچا جہاں نہایت عمدہ ہیت میں داخل ہوا۔سراس کے آگے آیک نیزے پرروانہ کیا گیا۔لوگ جمع ہو گئے۔

۲۷/رمضان ہوم چارشنبہ ۲۵۵ ھے کوصا حب الزنج کاخروج ہوا تھا۔اور۲/صفر ۱۲۰ھ ہوم شنبہ کوو قبل کیا گیا۔ جب سے کہ اس نے خروج کیا اس دن تک کو قبل کیا گیا چودہ سال چار ماہ چھ دن ہوئے۔الا ہواز میں ۱۵/رمضان ۲۵۲ھ کو داخلہ ہوا۔ بصرے میں اس کا داخلہ اور و ہاں کے باشندوں کا تنل اور آتش زنی ۱۵/شوال ۲۵۷ھ کو ہوئی تھی۔

# ابواحد الموفق كي شان مين قصيد :

الموفق اوراس بدبخت کی شان میں شعرانے بہت سے اشعار کے اس میں سے یکی بن مجمد الاسلمی کا کلام ہے ہے۔

"" دمیں کہتا ہوں کہ خوش خبری دینے والا ایک ایلی جنگ کی خوش خبری لایا ۔ جس نے اسلام کو کمزور ہونے کے بعد طاقتور کر دیا ۔

اللہ تعالیٰ بہترین انسان (الموفق) کو ان لوگوں کی جانب سے جن کی اس نے جمایت کی ایلی جزاد ہے جو بہترین ہو۔

اس وقت جب کی نے اللہ کے دین کی مددنہ کی اس نے تنہا اس دین کی تجدید کی جو پوسیدہ ہو چلاتھا۔

اس نے تنہا ملک کی مضبوطی کی جواپنے غلبے کے بعد کمزور ہو چکاتھا۔ از سرنووہ انتقام لئے جو دشمنوں کو ہلاک کردیتے ہیں۔

اس نے تنہا عمارتوں کو واپس لیا جو ویران کر دی گئی تھیں کہوہ سایہ پوراپوراوا پس آئے جو منقطع ہو گیا تھا۔

وہ شہراصلی حالت پر واپس آ جا کیں جو ویران اور متعدد بار جلا دیے گئے تھان کی شام اس طرح ہوئی تھی کہ ایک بیابان

ہو گئے تھے۔

تا کہ ایسی جنگ ہے مونین کا دل ٹھنڈ اکرے جس سے ہماری رونے والی آئھوں کو ٹھنڈک آئے۔ کتاب اللہ کی ہر مسجد میں تلاوت کی جائے اور وشمنان غدا کو خاکب و خاسر بنائے۔ الموفق نے اپنے احباب اور اپنی نعمت اور لذت و نیاہے منہ پھیرلیا اور غازی بن کرسامنے آگیا''۔

ایک اورطویل قصیدے کا اقتباس سیہے۔

'' کا ذب بے دین کے ستارے کہاں گئے جونہ طبیب تھا نہ جا ذق تھا۔

ایک ایسے مبارک ہاتھ والے سر دارنے جواپے قول میں صادق ہے اسے سے کے وقت نحوست میں داخل کر دیا۔ و ہاپی جنگ میں اس طرح گھر ااورایسے لوگوں کے قبضے میں تھا جو جنگ میں جنگل کے شیر ہیں۔ اس نے کاسیموت سے ایک ایسا گھونٹ پیا جو چکھنے والے پر بدمز ہے'۔

ليجيٰ بن خالد كا كلام بيہ۔

''خلفاء کے فرزند جوستو ن ہدایت میں سے تھے۔اورا پے فضل و کرم سے لوگوں کوڈھا نکے ہوئے تھے۔
اپیا فرماں رواجس نے دین کوکہند ہونے کے بعد تازہ کر دیا اور دغابا زوں ھے قیدیوں کور ہا کرالیا۔
اپیا فرماں رواجس نے دین کوکہند ہونے کے بعد تازہ کر دیا اور دغابا زوں ھے قیدیوں کور ہا کرالیا۔
تو ہی زمانے سے بناہ دینے والا ہے۔ جب زمانہ غلبہ کرے اور تیرے ہی پاس رغبت کرنے والا اور پاک لباس والا۔
تیری خوبی اللہ ہی کے لئے ہو خلفاء کی اولا دمیں سے ہے۔اپنے قصد کا پورا کرنے والا اور پاک لباس والا۔
تو نے بردینوں کے گروہ کواس طرح فنا کر دیا کہ انھوں نے بحالت جیرانی اس طرح صبح کی کہ زوال کا لیقین تھا۔
تو نے قاطرائے کے تیروں کوان پر برسادیا ان کے قلوب کو دہشت سے بھر دیا۔
جب نا پاک ملعون نے سرشی کی تو اس کا مشرقی تلوار سے اور کچلنے والے نیزے سے قصد کیا۔
دب نا پاک ملعون نے سرشی کی رئیس اور جوڑ بند کا ہے کے چھوڑ دیا کہ پر غدے اس کے گر دمنڈ لاتے ہیں۔
وہ ان بھاری ہیڑیوں کے ساتھ جنھوں نے اسے سے کر دیا ہے جہنم کی گرمی اوراس کے گڑھے کی طرف ما کس ہے۔
یہسب اس وجہ سے ہے جو اس نے کما یا اور جح کیا۔اور جن بر سے امکال کا اس نے ارتکاب کیا۔
یہسب اس وجہ سے ہے جو اس نے کما یا اور جع کیا۔اور جن بر سے امکال کا اس نے ارتکاب کیا۔
تو نے دین کی آئے کھواس خوض سے شنڈ اکر دیا جس نے مکاری کی تھی۔ تو نے دین کو بچوں کے قاتل سے چھڑا دیا۔
الموفق نے دین کی آئے کھواس خوص سے اور والوں کو بہا دروں کے حملے نے پریشان کر دیا''۔

خالد بن مروان کا کلام پیہے۔

''اے منزل دریان مجھے جواب دے (خداکرے) تیرے صحنوں میں ہمیشہ ہارش ہوتی رہے۔ مجھے پڑوسیوں کی اطلاع دے کہوہ کہاں چل دیے۔کیا دنیا پھر آئی اور کیا مسافر واپس ہوئے؟ مکان اپنی بربادی کے بعد کیونکر جواب دے۔اس کے باشندوں کے قونشان بھی ہاتی نہیں۔ و داليي منزليل بين كه مجھے راد ديا جھ پر ننگ ہوگئی اورصبر جا تار ہا۔

انھیں زمانے کی گردشوں نے ہر ہاد کردیا۔ جس نے بہت عجلت کی۔ زمین والوں کے شرنے ہلاک کردیا' زمانے نے نہیں کیا۔

دنیا خوش ہوگئی اوراس کی سبزی پک گئ ولی عہد کی برکت ہے اور حالت بدل گئی۔

جولوگ بھا گے ہوئے تھے وہ اپنے وطنوں میں پھر آ گئے ۔اور کسی مقام پرملعون کا کوئی اثر باقی نہر ہا۔

و بی عہد کی تلوار سے ہدایت کا ہاتھ دراز ہو گیا۔ دین کا چېره روثن ہو گیا اور کفر کی بنیا دا کھڑ گئی۔

ولی عہدتے اللہ کے راہتے میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کاحق ادا کر دیا۔

الی جان کے ساتھ حق جہادادا کیا کہ اس کے لئے سلامت کی درازی اور مدد ہو'۔

يقصيده طويل ہے۔ يكي بن محد كاكلام يہ ہے۔

''اے محبوبہ تو مجھ سے بیزار ہے اور میں تجھ سے بیزار ہوں۔ تو ایسے فض کو ملامت نہ کر جس کو ملامت سے عزت ہے۔ میرے کوچ پر جھے ملامت نہ کر کیونکہ میں ایسا شخص ہوں جو کجاوہ کنے اور سفر کرنے اور کوچ کرنے کے لئے وقف ہے۔ کس جگہ مقام ہو جب کہ میرے لئے کوئی شہراس طرح تنگ ہو' گویا کہ میں آئکھوں کی تابینائی کے لئے ہوں اور گراں ہو۔

اس ہمت نے کسی کو بیدارنہ کیا۔ جس نے صاحب ہمت کو بیدارنہ پایا جس کے اندر آئھوں کی لذت سرایت کئے ہوئے ہو۔

وہ مخص آ رام سے نہ سویا جس مخص نے اس خوف میں رات گزاری کہ اس کا پڑوی خوف کی حالت میں رات گزار تا ہے۔ سم

یہ تصیدہ بھی طویل ہے۔



باب

### فسادات

# روميون كى بيش قدى وظكست:

اس سال ماہ رہے الاول میں مدنیۃ السلام میں یے خبر آئی کہ تقریباً ایک لا کھروی باب قلمیہ کے علاقے میں اتر آئے آیں جو طرطوس سے چھمیل ہے۔ان کا رئیس بطریق البطارقہ اندریاس ہے۔اس کے ساتھ چار دوسر سے بطریق ہیں۔ یا زمان خادم رات کے وقت نگلا اوران پر شب خون مارا۔اس نے بطریق البطارقہ اوربطریق القباذیق اوربطریق الناطلق کوتل کر دیا۔ بطریق قرۃ مجروح ہوکر نج گیا۔ان کی سونے چاندی کی سات صلیبیں لے لیں۔ جن میں سب سے بڑی سونے کی صلیب بھی ہے۔ جو جڑاؤ ہے۔ پندرہ ہزار گھوڑ نے خچر بھی لے لئے اورزین بھی ای قدر مرضع تلواریں اور بہت سے برتن بھی ۔ تقریباً دس ہزارریشی جھنڈ سے اور بہت سے ریشی کپڑ ہاور اس کے لئے اور نین بھی ای قدر مرضع تلواریں اور بہت سے برتن بھی ۔ تقریباً دس ہزارریشی جھنڈ سے اور بہت سے ریشی کپڑ سے اور سے کہان یہ ہے کہ ان میں ستر ہزار مقتول ہوئے۔

#### متفرق واقعات:

اسى سال مديدته السلام مين ٢/ جمادى الاولى يوم بينج شنبه كو بارون بن ابى احمد الموفق كى وفات مهو كَل -

اسی سال ۲/شعبان کو بیان کیا گیا ہے کہ احمد بن طولون کی موت کی خبر مدید پیدالم میں آئی ۔بعض لوگوں نے کہا کہ اس ک وفات اسی سال ۱۸/ ذی القعد ہ یوم دوشنبہ کو ہوئی ۔

اسی سال الحسن بن زیدالعلوی کی طبرستان میں وفات ہوئی یار جب میں اور یا شعبان میں ۔

نصف شعبان کوالمعتمد بغداد میں داخل ہوا۔قطر بل کے قریب جلوس کے ساتھ اترا۔محمد بن طاہراس کے آگے آگے نیز ہ لئے چل رہا تھا۔ پھر سامرا کی طرف روانہ ہوا۔

اس سال فتم رجب برزمان کے ہاتھوں اہل سامید ما کا فدیدادا ہوا۔

اسی سال ۱۲/شعبان یوم یک شنبه کو بغداد میں ابوالعباس بن الموفق کے ساتھیوں نے صاعد بن مخلد سے جوالمموفق کا وزیرتھا شخو اہوں کا مطالبہ کیا۔صاعد کے ساتھی ان کی طرف گئے کہ انہیں دفع کریں۔ابوالعباس کی پیادہ نوج بل کے مکان کی طرف چلی گئی۔صاعد کے ساتھی سوق بچلی میں دروازوں کے اندر ہوگئے۔آپس میں جنگ کی۔ان میں مقتول بھی ہوئے اور مجروح بھی۔پھر رات حائل ہوگئی۔دوسرےون صبح ہوئی تو انھیں شخواہ دی گئی اور صلح ہوگئی۔

اسی سال شوال میں اسحاق بن کنداج اور ابن دعباش میں جنگ ہوئی ۔ ابن دعباش ابن طولون کی جانب سے الرقہ اور اس کے اعمال اور سرحہ اور العواصم پر مامور تھا اور ابن کنداج خلافت کی جانب سے موصل پرتھا۔

اس سال بغدادیں اس کی غربی جانب الیاسرید کی نہر عیسیٰ سے ایک بم چھوٹ گئی۔جس سے الکرخ میں دباغت کرنے والے اور لکڑی والے غرق ہو گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ سات ہزار مکان تو ژویے یا قریب سات ہزار کے۔

ای سال روم کا بادشاه الصقلبی قتل کیا گیا۔

امير حج ہارون بن محمد:

. اس سال ہارون بن محمد بن اسحاق الہاشمی بن عیسیٰ بن موٹی بن محمد بن علی بن عبداللّٰدا بن العباس نے لوگوں کو ج کرایا۔

# الا مرك واقعات

بهلاون دوشنبه ۲/حزیران ۱۱۹۵ مین عهد دی القرنین -

# محمد وعلى فرزندان الحسين كي مدينه مين غارت گري:

کیم صفر کومجہ وعلی فرزندان الحسین بن جعفر بن موسیٰ بن جعفر بن محمد علی ابن حسین (رضی الله عنهم) مدینے میں داخل ہوئے۔ باشندوں کی ایک جماعت قبل کرڈالی۔ مال کا مطالبہ کیااورا یک جماعت سے وصول بھی کیا۔اوراہل مدینہ رسول صلی الله علیہ وسلم میں جارجمعوں تک نہ پہنچ سکے نہ تو جمعہ ہوا نہ جماعت ہوئی۔

ابوالعباس بن الفضل العلوى نے کہا ہے۔

'' نیکی کرنے والے مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی ججرت کا مکان ویران کردیا گیا' جس کی ویرانی نے مسلمانوں کورلا دیا۔

آ نکھ کو مقام جبریل نے اور قبر مبارک نے رلایا تو وہ روئی اور منبر مبارک (نے بھی رلایا) اس مسجد پرجس کی بنیا دتقویٰ پر رکھی گئی جو ہمیشہ عبادت کرنے والوں ہی ہے آباد رہی۔اور اس پاک سرزمین پرجس پراللہ نے خاتم المرسلین سے برکت نازل کی۔اللہ تعالیٰ اس جماعت کو برباد کرے جضوں نے اسے ویران کیا۔اور ہلاک ہونے والے کی اطاعت کی'۔

# عمر بن الليث برلعنت كرنے كاعكم:

اسی سال خراسان کے وہ حجاج جو بغداد میں آئے تھے المعتمد کے پاس لائے گئے۔اس نے انھیں بتایا کہ عمر بن اللیث کو جو پھر اس سے سپر دکیا تھا اس سے معزول کر دیا اس پرلعنت کی اور انھیں بی خبر دی کہ خراسان کو حجمہ بن طاہر کے سپر دکیا ہے۔ بیوا قعہ ۲۲/شوال کو ہوا۔اس نے منبر دس پر بھی عمر بن اللیث پرلعنت کرنے کا تھم دیا چنا نچ لعنت کی گئی۔اسی سال ۲۲ شعبان کو صاعد بن مخلا ابواجد کی واسط کی چھاؤنی سے عمر بن اللیث کی جنگ کے لئے فارس کی جانب روانہ ہوا۔ ۱۰/رمضان کو اسی سال احمد بن محمد الطائی کو مدین مکہ کا عہدہ دار بتایا گیا۔

### ابوالعباس اورخمار دبیری جنگ:

اس سال ابوالعباس بن الموفق اورخمارو سے بن احمد بن طولون کے درمیان الطّواحین میں جنگ ہوئی ۔ ابوالعباس نے خمار و بیرکو شکست دی۔خمار و بیمصر کی طرف بھا گئے کے لئے گدھے پر سوار ہوا۔

ابوالعباس کے ساتھی اوٹ میں پڑگئے۔ابوالعباس نمارویہ کے فیے میں اس طرح اثر گیا کہوہ بینیں سمجھتا تھا کہ کوئی اس کی تلاش میں ہے۔اس پرخمارویہ کا پوشیدہ لشکرنکل آیا۔سعدالاعسر اور اس کے سرداروں کی جماعت اس لشکر میں تھی جو پہلے ہے کمین گاہ میں بٹھا دیے گئے تھے۔ابوالعباس کے ساتھیوں نے ہتھیارر کھ دیے تھے اور اثر گئے تھے کہ ان پرخمارویہ کے لشکرنے حملہ کردیاوہ بھا گے اور یہ جماعت منتشر ہوگئی۔ابوالعباس اپنے ساتھیوں کی ایک قلیل جماعت کے ہمراہ طرطوس چلا گیا اور دونوں لشکروں میں لشکر ابوالعباس اور لشکر خمارویہ میں جو پچھ مال واسباب وہتھیا روغیر ہتھے لوٹ لئے گئے۔ بیدوا قعد عبیبا کہ بیان کیا گیا ہے اس سال کی سولہویں شعبان کو ہوا۔

يوسف ابن الى الساج كي كرفارى:

اسی سال یوسف بن ابی الساخ نے جووالی مکہ تھا الطائی کے ایک غلام پر جس کا نام بدر تھا حملہ کیا جو حاجیوں کا مددگار بن کے نکلا تھا چنا نچوا ہے اس کی اور حاجیوں نے ان کی مدد کی ۔ کا تا تھا چنا نچوا ہے یوسف نے قید کر دیا لینٹکر کی ایک جماعت نے ابن ابی الساخ ہے جنگ کی اور حاجیوں نے ان کی مدد کی ۔ الطائی کے غلام کو چیٹر الیا اور ابن ابی الساخ کو گرفتار کرلیا۔ جوقید کر کے مدینتہ السلام روانہ کردیا گیا۔ یہ جنگ مسجد حرام کے دروازے پر ہوئی تھی ۔

درعتيق كاانهدام وتغمير:

اسی سال عوام نے اس در منتیق کو تباہ کر دیا جو نہر عیسیٰ کے پیچیے تھا جس قد را سباب اس میں تھا سب لوٹ لیا۔ ورواز بے اور ککڑیاں وغیرہ اکھاڑڈ الیس کچھ چھتیں اور دیواریں بھی منہدم کر دیں۔ انحسین ابن اساعیل جو محمد بن طاہر کی جانب سے بغداد کی پولیس کا حاکم تھا وہاں گیا اور جو حصہ نج گیا تھا اس کے منہدم کرنے سے انھیں روکا۔ چندروز تک وہ بھی اور عوام بھی آ مدورفت کرتے رہے بہاں تک کہ قریب تھا کہ سلطانی لشکر کے اوران لوگوں کے درمیان خون ریزی ہوجائے۔ چندروز کے بعدعوام نے جو حصہ منہدم کردیا تھا بنادیا گیا اوراس کی دوبار ہتمیر جسیا کہ بیان کیا گیا عبدون بن مخلد برا درصاعد بن مخلد کی تو ت سے ہوئی۔

امير جم بارون بن محمه:

اس سال ہارون بن اسحاق بن عیسیٰ بن موی العباس نے جج کرایا۔

# ۲<u>۷۲ھ</u> کے داقعات

### متفرق واقعات:

اس سال كايبلادن جعد ٨ احزيران ١٩٦ اذى القريني كوموا-

منجملہ واقعات اہل طرسوس کا ابوالعباس بن الموفق کوطرسوس ہے اس اختلاف کی وجہ سے نکال دینا ہے جواس کے اور یاز مان کے درمیان واقع ہوگیا تھا۔وہ وہاں ہے اس سال پندرھویں محرم کو بغداد کے اراد سے نکلا۔

اس سال ۱۸/صفریوم سیشنبه کوالموفق کی قیدیس سلیمان بن و بهب کی و فات ہو گی۔

ای سال ۸/ ماہ رہے الآخریوم نے شنبہ کوعوام جمع ہوئے ۔البیعہ (معبدیہود) کی جس قدرتغمیر ہوئی تھی اسے مہندم کردیا۔ اسی سال ایک شاری (خارجی) کوراہ خراسان میں حاکم بتایا گیا۔وہ دسکوۃ الملک گیا تھا کہ آل کردیا گیا اورلوٹ لیا گیا۔ اسی سال مدیعۃ السلام میں حمدان بن حمدون اور ہارون الشاری (خارجی) کی شہرموصل میں داخل ہونے کی خبرآئی۔الشاری نے لوگوں کو مسجد جامع میں نمازیڑ ھائی۔ اسی سال ۲۱/ جمادی الآخرہ کو ابوالعباس بن الموفق الطّواحين ميں ابن طولون کے ساتھا پنی جنگ سے واپس ہوکر بغداد آيا۔ الذوالي العلوي برعما ب:

ای سال قیدخانے میں اندر کی جانب سے نقب لگائی گئی اور الذو بی العلوی کو دوآ دمیوں کے ساتھ نکالا گیا۔ ان لوگوں کے
لئے گھوڑ ہے مہیا کئے گئے تھے جو ہر شب کو کھڑ ہے کئے جاتے تھے کہ نکلیں اور ان پرسوار ہو کر بھا گیں۔ گرانہیں دیکھ لیا گیا۔ اور شہرا بی
جعفر المنصور کے درواز سے بند کر دیے گئے۔ الذوائ کو اور جولوگ اس کے ساتھ نکلے تھے آنہیں گرفتار کرلیا گیا۔ بیدوا قعد الموفق کو لکھ
دیا گیا جو واسط میں مقیم تھا۔ اس نے بیتھ کم دیا کہ الذوائ کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جانب مخالف سے کاٹ دیا جائے۔ سم/جماد
الآخرہ یوم دوشنبہ کو جانب غربی کے بل کی مجلس میں کاٹا گیا اور داغ دیا گیا۔ مجد بن طاہر بھی اپنے گھوڑ سے پر کھڑ اتھا۔

### صاعد بن مخلد کی فارس میں آمد:

اسی سال رجب میں صاعد بن مخلد فارس سے آیا اور واسط میں داخل ہوا۔الموفق نے تمام سر داروں کواس کے استقبال کا حکم دیا۔ان لوگوں نے استقبال کیا۔ پیادہ یا چلے اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔

#### صاعد بن مخلد برعتاب:

اسی سال الموفق نے صاعد بن مخلد اور اس کے اعزہ کو واسط میں گرفتار کرلیا۔ ۹/ر جب روز دوشنبہ کو ان کے مکانات لوٹ کے اس کے دونوں بیٹے ابی عیسیٰ اور ابی صالح بغداد میں گرفتار کر لئے گئے۔ اس کا بھائی عبدون اور اس کے اعز وسامرا میں۔ بیسب ایک ہی دونوں بیٹے ابی میں صاعد کوگرفتار کیا گیا۔ اور الموفق نے اساعیل بن بلبل کو کا تب بنایا اور اسے صرف کتابت ہی پررکھانہ کسی اور کا م پر۔

اس سال بیخبرین آئیں کہ جمادی الآخرہ میں مصر میں ایسے زلز لے آئے کہ مکا نات اور جامع مسجد کو تباہ کر دیا۔ان زلزلوں میں سے ایک دن میں ایک ہزار جناز سے شار کئے گئے۔

### بغدا د میں گرانی:

اس سال بغدادیں سوداگراں ہوگیا۔اس لئے کہ اہل سامرانے جیسا کہ بیان کیا گیا۔آٹے کی کشتیوں کو جانے سے روگا۔ الطائی نے جا کداد دالوں کو نلے کا بھس نکا لئے اوراس کی تقسیم کرنے سے روکا کیونکہ اس کوسودوں کی گرانی کا انتظار تھا اہل بغداد نے تیل ٔ صابون اور تھجور وغیرہ کوسامراکی جانب لا دنے سے روکا۔ بینصف ماہ رمضان کو ہوا۔

## گرانی کے خلاف عوام کا حتیاج:

ای سال سود ہے گی گرانی کی وجہ ہے جوام نے شور مجایا اور الطائی پرحملہ کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ جامع معجد ہے نصف شوال کواس کے مکان کی طرف جو باب البصر ہ اور باب الکوفہ کے درمیان تھا لوٹے۔ اس کے پاس الکرخ کی جانب ہے آئے۔ الطائی نے اپنے ساتھیوں کو چھتوں پر چڑ ھا دیا۔ انھوں نے تیر مارے اس نے اپنے آ دمیوں کو اپنے دروازے پر اور اپنے مکان کے سامنے کے میدان میں تلواروں اور نیزوں کے ساتھ کھڑ اکیا۔ بعض عوام مقتول ہوئے اور ایک جماعت مجروح ہوئی۔ شام تک برابر خون ریزی کرتے رہے۔ جب رات ہوگئ تو واپس ہوئے۔ دوسرے دوز صبح کو آئے تو محمد بن طاہر سوار ہو کے گیا اور اس نے لوگوں

کوسکین و ہے کے واپس کیا۔

اسی سال ۱۹/شوال یوم سه شنبه کواساعیل بن برییالهاشمی کی و فات ہوئی ۲۲/شوال کوعبیداللہ بن عبداللہ الهاشمی کی و فات ہوئی۔ زنجی سر داروں کافتل :

اس سال واسط میں زنجوں میں حرکت ہوئی۔ انھوں نے انکلائے یا منصور کی صدالگائی۔ انکلائے اور المہلمی اور سلیمان بن جامع اور الشعرانی اور الہمد انی اور ان کے ہمراہ ایک دوسرازنجی سردار محمد بن عبداللہ بن طاہر کے مکان واقع مدینة السلام کے دار البطیح میں الموفق کے ایک غلام فتح السعیدی کے زیر نگرانی قید تھے۔ الموفق نے فتح کولکھا کہ وہ ان چھآ دمیوں کے سردوانہ کردے۔ وہ ان میں اللہ علام دن محمد میں واضل ہوا۔ ایک ایک کو نکالنا جاتا تھا، جنھیں ایک غلام دن محمد کرتا تھا۔ مکان کے چہ بچے کا ڈھکٹا ہٹایا گیا۔ دھر اس میں ڈال کے والے اور ان کے سروں کوالموفق کے پاس دوانہ کردیا گیا۔

زنجى سر داروں كى لاشوں كى تشہير:

اس سال ان چیمقتولین کی لاشوں کے بارے میں محمد بن طاہر کے پاس الموفق کا خطآیا تو اس نے انہیں البحسر کے سامنے لئکا نے کا تھم دیا۔وہ چیہ بچے سے نکالی گئیں۔سب پھول گئی تھیں ان کی بوبدل گئی تھی۔اوربعضوں کی کھال بھی اثر گئی تھی۔ بیدلاشیں محملوں میں لا دی گئیں۔ان میں سے تین کوشر تی جانب لئکا یا گیا اور تین کوغر بی جانب بیدوا قعداسی سال ۲۳/شوال کو ہوا۔ محمد بن طاہر بھی سوار ہوکے گیا تھا۔اس کے سامنے لئکا کے گئے۔

اس سال مدیندرسول مکافیل کی حالت درست ہوگئ و د آبا دہو گیا اورلوگ اس میں واپس آگئے۔ اس سال زمتانی جہا د (صا کفہ ) یا زبان نے کیا۔

# ۳<u>۷۲ھ</u> کے واقعات

#### متفرق واقعات:

اسی سال ماه رویج الاول کے سولہویں دن بدمعاش عمر و بن اللیث اور احمد بن عبد العزیز بن افی دلف کے درمیان جنگ ہوئی۔ اسی سال الرقد میں اسحاق بن کنداج اور محمد بن افی الساج کے درمیان جنگ ہوئی۔اسحاق کو شکست ہوئی۔ بیوا قعہ ۹/ جما دی الاولی یوم سیشنبہ کو ہوا۔

اسی سال طرطوں سے باز مان کے قاصد آئے اور بیان کیا کہ روم کے سرکش (بادشاہ کے تین بیٹوں نے اس پرحملہ کر کے اسے قل کر دیا اور ان میں سے ایک بادشاہ بن بیٹا۔

### لۇلۇ كى اسىرى:

اس سال ۸/ ذی القعدہ کو ابواحمہ نے لؤلؤ کو جواس کے پاس امان لے کر ابن طولون کے پاس آیا تھا قید کر دیا اور اس کا کل مال لے لیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جس قدر مال لیا اس کی مقدار چارلا کھو ینارتھی۔لوگوں سے لؤلؤ نے بیان کیا کہ میں نے سوائے اپنے مال کی کثرت کے اورکوئی ایسا گناہ معلوم نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اس فعل کا مستوجب ہوا جومیرے ساتھ کیا گیا۔ اسی سال ۱۴/ ذی الحجه کومحمد بن ابی الساج اور اسحاق بن کنداج کے درمیان ایک دوسری جنگ ہوئی جس میں کنداج کو تنگست ہوئی۔

# امير حج ہارون بن محد:

اس سال ہارون محمد بن اسحاق بن عیسیٰ بن موسیٰ بن علی بن عبداللہ ابن عباس نے لوگوں کو حج کرایا۔

# س<u>ر کا سے</u> کے واقعات

۱۸/ ماہ رتیج الاول کوعمرو بن اللیث کی جنگ کے لئے ابواحمد کی کر مان کوروائلی ہوئی۔

#### یاز مان کا جہاد:

# صديق الفرغاني كي رېزني:

اسی سال صدیق الفرغانی سامرا کے مکانات میں گھسا۔ تجار کا مال لوٹا اورلوگوں کے ساتھ بہت فسا دکیا۔ یہی صدیق پہلے را ہے کی حفاظت کیا کرتا تھا۔اس کے بعدوہ ایک جنگی چور بن گیا جوڈ اکدڑ الٹاہے۔

## امير حج بإرون بن محمد:

اس سال ہارون بن محمد الہاشمى نے لوگوں كو حج كرايا۔

# <u>220ھے کے دا قعات</u>

## صديق الفرغاني يرعتاب:

الطائی کالشکرسامراروانہ ہوا کے صدیق کے جادثے کا سدباب ہو۔ اپنے بھائی کوئید خانے سے دہا کرائیا۔ جواس کے پاس قید تھا۔ یہ واقعہ اس سال محرم میں ہوا۔ الطائی نے صدیق کے پاس قاصد بھیجا وعدے کئے احسان کیا اور اسے امن دیا۔ صدیق نے امان میں اس کے پاس داخل ہونے کا ارادہ کرلیا۔ تو ایک غلام نے جس کا نام ہاشم تھا ڈرایا۔ وہ جیسا کہ بیان کیا گیا بہاور تھا اس لیے اس نے اس کی ہات کو بول نہ کیا۔ اور سامرا میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ داخل ہو کے الطائی کے پاس چلا گیا۔ الطائی نے اسے اور اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کرلیا۔ صدیق کا ایک ہاتھ ایک پاؤں ہوں اور اس کے ساتھیوں کا ایک ہاتھ ایک ایک پاؤں کا منے کے بحالت قید محملوں میں لاد کر کا ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک ایک باؤں کا منے کے بحالت قید محملوں میں لاد کر مدید السلام اس طرح روانہ کر دیا کہ ان کے کئے ہوئے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھتا کہ لوگ آئیس دیکھیں۔ اس کے بعدوہ قید کر دیا گئے۔ اس سال یاز مان نے بحری جہا دکیا۔ رومیوں کی چا رکشتیاں گرفتار کرلیں۔

الطائي اور فارس العبدي كي جنگ:

اس سال فارس العبدى نے بدمعاشى كى - سامرا كے علاقے ميں فساد كيا اور سامرا ہے كرخ تك چلا گيا۔ آل شيخ كے مكانات

لوٹ لئے الطائی اس کی طرف روانہ ہواہ ہاس کو الحدیثہ میں ملا دونوں جنگ جنگ کی الطائی نے اسے شکست دی اوراس کی جماعت کو گرفتار کرلیا۔الطائی و جلے کی طرف چلا گیاا پی چھوٹی کشتی میں داخل ہوا کہ د جلے کوعبور کر ہے۔اسے العبدی کے ساتھیوں نے پالیاوہ لوگ کشتی کے چھلے جھے میں لنگ گئے۔الطائی نے اپنے آپ کو د جلے میں ڈال دیا۔ دریا کو تیر کرعبور کیا۔ جب اس سے نکا اتو اپنی ڈاڑھی سے پانی جھٹکا اور کہا'' العبدی کا خیال کیا ہے؟ کیا میں مچھلی سے زیادہ تیر اک نہیں ہوں''۔الطائی شرقی جانب اتر گیا۔ اور العبدی اس کے مقابل جانب غربی رہا۔

الطائی کی گرفتاری:

الطائی کی واپسی کے بارے میں علی بن محر بن منصور بن نصر ابن بسام نے ذیل کے اشعار کہے۔
''الطائی مقابلے کو آیا ہے (خدا کرے) وہ اقبال مند نہ ہو۔اس نے برے کام کیے اچھانہ کیا۔
گووہ اپنے نرم الفاظ کی وجہ سے ایک لڑک ہے جوغم کی مشقت کی چباتی ہے''۔
اس سال ابواحمہ نے الطائی کے بیڑی ڈالنے اور اس کے قید کرنے کا تھم دیا۔

۱۴/ رمضان کو بید کیا گیااوراس کی ہر چیز پر مہر لگا دی گئے۔ وہ کونے اور اس کے دیہات کا اور راہ خراسان اور سامرا کا اور بغداد کی پولیس کا اور بادوریااور قطر بل اور شکن کے خراج کا اور پچھ جا گیرخاص کا والی تھا۔

## ابوالعباس کی گرفتاری:

ای سال ابواجمہ نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو قید کیا تو اس کے ساتھیوں نے شور کیا اور ہتھیارا تھا لیے اوراس کے غلام سوار ہوگئے۔اس کی وجہ سے بغداد میں پریشانی ہوگئی۔ابواجمہ سوار ہو کے باب الرصافہ پنچا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ابوالعباس کے ساتھیوں اوراس کے غلاموں سے کہا کہ تمہمارا کیا حال ہے کیا تم لوگ اپنے آپ کو میر سے بیٹے پر مجھ سے زیادہ شفق سجھتے ہو؟ وہ میر ابیٹا ہے جھے اس کے درست کرنے کی ضرورت ہوئی۔ بین کے لوگ بلیٹ گئے اور ہتھیا ررکھ دیے۔یہ واقعہ اس سال ۲/شوال یوم سہ شنہ کو ہوا۔

# امير ج بإرون بن محمد:

اس سال ہارون بن محمرالہاشی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## لايمايير كے واقعات

مدنیة السلام کی پولیس عمر بن اللیث کے تحت کی گئی اوراس سال ان جھنڈوں اور پردوں اور ڈھالوں پر جوالجسر کی مجلس میں ہوتے ہیں اس کا نام لکھا گیا۔ بیمجرم میں ہوا۔ ابواحمہ المموفق کی روا گلی الجبل:

اس سال ۱۳ ارج الاول کوابواحد مدنیة السلام ہے الجبل روانہ ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی وہاں روانگی کا سبب بیہ ہوا کہ الماذ رائی کا تب اذکوتکین نے اسے بیخبر دی کہ وہاں پر بہت مال ہے۔اگروہ روانہ ہوا تو سب ل جائے گا۔وہ اس طرف گیا مگر اس مال میں سے پچھ نہ پایا۔ جب نہ پایا تو الکرج روانہ ہو کے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے ارادے سے اصبان جلا-احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے ارادے سے اصبان جلا-احمد بن عبدالعزیز مع اپنے لفکروعیال کے کسی طرف ہٹ گیا۔اپنامکان مع فرش کے چھوڑ گیا کہ جب ابواحمد آئے تو اس میں اتر ہے۔ محمد بن الی الساج کی ابواحمد کی اطاعت:

ابواحمہ کے باب خراسان سے اپنے خیمے سے روانہ ہونے سے قبل اس کے پاس محمہ بن افی الساخ آیا جو ابن طولون سے چند الوائیاں کرنے کے بعد بھا گاتھا، جن کے آخر میں افی الساخ اپنے ساتھیوں کی قلت اور ابن طولون کے آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے مقابلے سے عاجز ہو گیا تھا ابواحمہ سے ملاتو اس نے اسے اپنے ساتھ شامل کرلیا۔ خلعت دیا اور اپنے ہمراہ الجبل لے گیا۔ اس سے مقابلے سے عاجز ہو گیا تھا ابدائد بن عبداللہ بن عبداللہ بن طاہر کوعمر و بن اللیث کی جانب سے بغداد کی پولیس کا والی بنایا گیا۔ اس سال ماہ رہیج الآخر میں عبید اللہ بن عبداللہ بن طاہر کوعمر و بن اللیث کی جانب سے بغداد کی پولیس کا والی بنایا گیا۔

سات قبروں کے تھٹنے کا واقعہ:

اسی سال نہرالصلہ کے ایک نیکر ہے کی سات قبروں کے بھٹ جانے کی خبرآئی ۔وہ نیکرائل بی شفیق کے نام سے مشہور تھا۔
سات قبروں میں سات سیح وسالم جسم تھے۔ جن پر نئے اور نرم کفن تھے' جس سے مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ان میں ایک جوان تھا۔
جس کے سر پر پٹے تھے۔ پیشانی اور دونوں کا ن اور دونوں رخسارے اور ناک دونوں ہونٹ اور ٹھوڑ کی اور اس کی آئی مصول کی پلیس سیح وسالم تھیں۔ دونوں ہونٹ اور ٹھوڑ کی اور اس کی آئی مصول کی پلیس سیح وسالم تھیں۔ دونوں ہونٹ اور ٹھوڑ کی اور اس کی آئی مصول کی پلیس سیم وسالم تھیں۔ دونوں ہونٹوں پر پانی کی ترک تھی۔ گویا اس نے پانی پیا ہے۔ اور گویا سرمہ لگایا ہے۔ کو لیم پر توار کا زخم تھا' دو ہارہ اسے کفنا دیا گیا۔ ہمار لیس میں ساتھیوں نے بیان کیا کہ ان میں سے کس کے بال کھینچے۔ تو اس نے اس کے بال کی جڑکو زندوں کی طرح مضبوط پایا بیان کیا گیا ہے کہ وہ ٹیکرا جوان قبروں سے بھٹ گیا۔ وہ پھر کے دوش کے مشابہ تھا' جودا نت کے رنگ کا تھا جس پر پچھ تحریر کے حوش کے مشابہ تھا' جودا نت کے رنگ کا تھا جس پر پچھ تحریر کے حوش کے مشابہ تھا' جودا نت کے رنگ کا تھا جس پر پچھ تحریر کے حوش کے مشابہ تھا' جودا نت کے رنگ کا تھا جس پر پھھ تھی جومعلوم نہ ہوتی تھی کہ کیا ہے۔

اسی سال ان پر دوں اور جھنڈ وں اور ڈھالوں کے پھینک دینے کا جو پولیس کی چو کیوں میں تھے جن پرعمرو بن اللیث کا نام تھا اور اس کا ذکر ترک کرنے کا تھکم دیا گیا۔ بیوا قعداا/شوال کوہوا۔

امير ج بارون بن محمه:

اس سال ہارون بن محمد بن اسحاق الہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا اور و ہی کے اور مدینے اور طا کف کا والی تھا۔

# کے داقعات ·

# خماروبه كى ياز مان كومدد:

یاز مان نے طرطوں میں خمار و بیرین احمد بن طولون کے حق میں دعا کی اور اس کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سبب سیہ ہوا کہ خمار و بید نیار اور پانچ سو کپڑے اور ڈیڑھ سو گھوڑ ہے اور ڈیڑھ سوبارا نیاں (لبادے یا واٹر پروف) اور ہتھیاراس کے پاس بھیجے۔ جب یہ چیزیں پنچیں تو اس نے اس کے لیے دعا کی اس کے بعد اسے بچپاس ہزار دینار بھیجے۔ وصیف اور بر بروں کی جھڑ پیں:

ر بھے الآخر کے شروع میں ابن الی الساج کے خادم وصیف اور ابی الصقر کے بربری ساتھیوں کے درمیان شرہوا۔ انہوں نے آپس میں جنگ کی۔ خادم کے چار غلام اور بربر یوں میں سے سات مقتول ہوئے یہ جنگ شام کے اس وروازے پرہوئی جو باب

الکوفہ کی سڑک کی طرف ہے۔ابوالصقر سوار ہوکر گیا اوران سے گفتگو کی تو و ہلوگ منتشر ہو گئے۔دو دن کے بعد انہوں نے دوہارہ شر کیا۔ابوالصقر پھران کے پاس سوار ہوکر گیا اوراس نے انہیں تسکین دی۔

# يوسف بن يعقوب كي ولايت مظالم:

اس سال یوسف بن یعقوب کومظالم کا والی بنایا گیا اس نے حکم دیا کہ اعلان کیا جائے کہ جس کسی کا کوئی مقدمہ امیر الناصر الدین اللہ کے پہلے کا ہویا اور کسی شخص کے پہلے کا ہوتو وہ حاضر ہو۔ پولیس کے حاکم کوریخکم دیا کہ قیدیوں میں کسی کواس وقت تک رہانہ کرے جب تک ان کے واقعات پیش کرنے کے بعدیوسف ان کی رہائی کومناسب نہ سمجھے۔

شعبان کے پہلے روز ابن طولون کا ایک سردار بغداد آیا جس کے ہمراہ سوار و پیادہ کا بہت بر الشکر تھا۔

### امير ج بإرون بن محمد:

اس سال ہارون بن محمد الہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا۔

## ٨٧٢ه كے دا قعات

## وصيف خادم كي بربروں سے مصالحت:

وصیف خادم کے ساتھیوں اور ہر براورموئی بن اخت مطلح کے درمیان پے در پے چارروز تک جنگ ہوئی۔ پھر انہوں نے سلح کر لی۔ دس سے پچھ زائد آ دمی مقتول ہوئے۔ یہ واقعہ محرم کے شروع میں ہوا۔ شرقی جانب نصر میں اور پونس کے ساتھیوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ایک شخص قتل ہوا پھر وہ لوگ جدا ہوگئے۔

## وصيف كي روانگي واسط:

اسی سال ابن الی الساج کا خادم وصیف الی الصقر کے تھم ہوا کہ اس کا مددگار ہوجائے۔ اس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو منتخب کیا تھا اور انہیں بڑے بڑے انعامات دیے تھے وظائف جاری کئے تھے۔ ابواحمہ کے آنے کی خبر پہنجی تو وہ ڈرا کہ ابواحمہ کے بیت المال میں جو پھھ تھا وہ اس نے تلف کر دیا تھا خلعت وا نعام وصلہ وا کرام میں سب پھھ خرج کر ڈالا تھا۔ جا کدا دوالوں سے ان کی زمینوں کے غیر معین سال کا خراج طلب کیا اور اس مطالبے میں ایک جماعت کو قید کر دیا۔ اس کی جانب سے انظام پر الزغل مامور تھا۔ اس نے لوگوں پرظلم کیا۔ ہنوز میں مطالب وصول نہ ہونے یائے تھے کہ ابواحمر آگیا۔ ناچار وہ اپنے مطالب ہے دک گیا۔ وصیف کی آمدے انجم یوم جھ کو ہوئی تھی۔

اسی سال ۲۸/محرم کوا یک ستارہ طلوع ہوا جس میں بال نظر آئے تھے۔ پھروہ بال بیشانی کے بال بن گئے۔

### ابواحد الموفق كي علالت:

اس سال ابواحمہ المجبل سے عراق والیس آیا۔اے اتنا شدید در دفقر س تھا کہ سوار ہونے پر قادر نہ تھا۔ایک چھتری دار تخت بنایا گیا جس پر بیٹھتا تھا۔ہمراہ ایک خادم تھا جو ٹھنڈی چیز وں ہے اس کے پاؤس کو ٹھنڈا کرتا تھا۔اس حال کو پہنچ گیا کہ وہ اس پر برف رکھتا تھا۔اس کے بعد بیمرض داءالفیل (فیل پا) بن گیا۔اس کا تخت خیار خمال اٹھایا کرتے تھے۔اس پر میس میں کی باری ہوتی تھی۔کھی تہ مرض کی شدت ہوجاتی تھی تو وہ انہیں بیتھم دیتا تھا کہ وہ اے رکھ دیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک روز ان لوگوں سے کہا جو اس کواٹھاتے تھے کہتم میری محبت ہے میرے لا دنے پر مضطرب ہو۔ میں تم میں سے کسی ایک کے مثل کواٹھاؤں تو تھک جاؤں ۔اب میں کسی قدر آرام میں ہوں ۔اس مرض میں کہا کہ میر اوفتر ایک لاکھنخواہ داروں پر مشتمل ہے۔ان میں سے کسی نے مجھ سے زیادہ بری حالت کے ساتھ صبح نہیں گی ۔

### ابواحمه کی نهروان میں آید:

اسی سال ۲۷/محرم دوشنبه کوابواحمد النهروان آیا۔ لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ نہروان روانہ ہوا۔ پھر نہر دیا لی پھر دیلے میں الزعفر انہتاکہ۔ شب جمعہ کوالفرک گیا۔ ۴/صفر بوم جمعہ کواپنے مکان میں داخل ہوا۔ ۸/صفر بنی شنبے کا دن ہواتو ابوالصقر کے اپنے میں الزعفر انہتاکہ۔ شب جمعہ کوافن کے ہوگئ۔ اس نے ابوالعباس کی حفاظت میں پیش بندی کی تھی۔ دروازے مقفل گھرسے واپس آنے کے بعد ابواحمہ کی موت کی خبر بدیزھتی رہی حالانکہ اس پڑھی طاری تھی۔ کی طرف باقی تھا۔ اس روز ابوالصقر اپنے گھر ہی میں رہا۔ ابواحمہ کی موت کی خبر بدیزھتی رہی حالانکہ اس پڑھی طاری تھی۔

### ابوالعباس کی ر ہائی:

ابوالصقر نے جمعے کے دن المدائن قاصد بھیجا۔ وہاں سے المعتمد اور اس کے لڑکوں کوروانہ کیا گیا۔ انہیں ابواحمہ کے گھر لائے۔ابوالصقر اپنے ہی گھر میں مقیم رہا۔ ابواحمہ کے گھر نہیں گیا۔ جب ابواحمہ کے غلاموں نے جوابوالعباس کی طرف مائل تھے اور ابوالعباس کے غلاموں کے ان رئیسوں نے جو حاضر تھے حالت دیکھی تو دروازوں کے قل تو ڑ ڈالے۔

اس غلام سے ذکور ہے جوالعباس کے ساتھ جمرے میں تھا کہ جب ابوالعباس نے قفلوں کی آوازشنی کہ وہ تو ڑے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کا سوامیر کی جان کے اور پچھارا دہ نہیں ہے۔اس نے تلوار لے لی اورا سے سونت لیا اوراس طرح حملے کے لئے تیار ہو کے بیٹھ گیا کہ تلواراس کی آغوش میں تھی۔ جھ سے کہا کہ'' تو کنار سے ہٹ جا'' بخدا وہ ضرور جھے صدمہ پہنچا کیں گے۔ جب تک جھ میں پچھ بھی جان ہوگا وہ موصف موشکیر تھا جو جب تک جھ میں پچھ بھی جان ہوگی'۔ جب درواز ہ کھل گیا تو سب سے پہلے جو خص اس کے پاس داخل ہواوہ موصف موشکیر تھا جو ابوالعباس کا غلام تھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو گلوارا پنے ہاتھ سے رکھ دی اور اس نے بیجان لیا کہ ان کا ارادہ سوائے خیر کے پچھ نہیں ہے۔ قید سے نکال کے ان لوگوں نے اس کواس کے باپ سے پاس بٹھا دیا جو خش کے آخری وقت میں تھا۔ جب ابواحمہ نے اپنی سے سے سے مولیں اورا سے افاقہ ہوگیا تو اسے دیکھا۔ پھراسے اپنے نز دیک کیا۔

جس روز المعتمد كولانے كے لئے بھيجا گيا تھاوہ جمعے كا دن تھا۔وہ اى دن نصف النہار كے وقت جمعے كى نماز كے بل 9/صفر كومدينة السلام پنچا۔همراہ اس كا بيٹا جعفر المفوض الى اللہ ولى عبداوراس كے بيٹے عبدالعزيز اور محمداوراسحاق بھى تھےوہ ابوالصقر كے ياس اترا۔

### ابوالصقر كوابواحمه كي حيات كي اطلاع.

ابوالصقر کو پیخبر پنچی که ابواحد نہیں مرا تو اس نے اساعیل بن اسحاق کوروانہ کیا کہ خبر دریافت کرے۔ پیشنبے کا دن تھا۔ والصقر نے سر داروں اورلشکر کوجمع کیا۔اس کا مکان اور اس کے گر داگر د آ دمیوں اور ہتھیا روں سے بھر گیا۔اس کے گھرے الجسر تک یمی حال تھا۔ دونوں پل کاٹ دیے گئے۔ ایک جماعت شرقی جانب الجسر پڑھیری ہوئی ابوالصقر کے ساتھیوں سے جنگ کررہی سی ۔ جس میں مقتول بھی ہوئے اور مجروح بھی۔ شرکب کا بھائی ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے باب البستان میں مقیم تھا۔ اساعیل نے والیس آکے ابوالصقر کو بتایا کہ ابواحمد زندہ ہے۔ سر داروں میں سب سے پہلے جواس کی طرف روانہ ہواوہ محمد بن افی انسان تھا۔ جس نے نہمیسلی کوعبور کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے جوعبور کرتے تھے کچھلوگ ابواحمد کے دروازے کی طرف زمین پر چلتے تھے۔ پچھلوگ ابواحمد کے دروازے کی طرف زمین پر چلتے تھے۔ پچھلوگ انواحمد کے دروازے کی طرف زمین پر چلتے تھے۔ پچھلوگ ایس کے دونوں سیٹے ابواحمد کی حیات کی صحت ہوگئی تو وہ اور اسے ابواحمد کی حیات کی صحت ہوگئی تو وہ اور اسے کہ وہ ابواحمد کے گھر میں ٹھیر گیا۔ اس کے دونوں سیٹے ابواحمد کے گھر میں ٹھیر گیا۔ اس کے دونوں سیٹے ابواحمد میں آئد:

المعتمد نے دیکھا کہ وہ گھر میں تنہارہ گیا ہے تو وہ اوراس کے بیٹے اور بکتمر اتر ہے۔ایک شتی میں سوار ہوئے۔انہیں ابولیلی بن عبدالعزیز بن ابی دلف کی تیز رفار کشتی ملی۔اس نے انہیں اپنی کشتی میں سوار کرلیا اورا پنے مکان لے گیا۔وہ علی بن جشیار کا مکان تھا جو الجسر کے سرے پرتھا۔المعتمد نے اس ہے کہا کہ میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔اس نے اے اوراس کے ہمراہیوں کواپنے گھرے ابواحد کے مکان پراتاردیا۔

ابوالصقر کی بربادی:

ابوالصقر کا مکان اور جو پھھاس میں جمع تھا سب لوٹ لیا گیا یہاں تک کہ اس کی عورتیں برہنہ پا اور بغیر جا در کے نگلیں۔اس کے کا جب محمد بن سلیمان کا مکان لوٹا گیا۔ ابن الواقعی کا مکان لوٹ کر جلا دیا گیا۔اس کے اعزہ کے مکا نات بھی لوٹ لئے گئے۔ قید خانوں کے درواز نے توڑڈالے گئے۔ دیواروں میں تقبیں لگا دی گئیں۔ جولوگ وہاں متھ سب نکل گئے۔ الجسر کی دونوں چوکیاں لوٹ لی گئیں۔اور جو پھھ تھاسب لے لیا گیا۔وہ مکانات بھی لوٹ لئے گئے جوابوالصقر کے مکان کے قریب متھے۔

ابوالعياس اورابوالصقر كوعطيه خلعت:

ابواحرنے اپنے بیٹے ابوالعباس اور ابوالصقر کوخلعت دیا۔ وہ دونوں خلعت پہن کرسوق الثلاثاء (بازار سہ شنبہ) باب الطاق تک سوار ہوکر گئے۔ ابوالصقر ابوالعباس کے ہمراہ اس کے مکان پر جوصاعد کا گھرتھا گیا۔ دیکھا کہ لٹ چکا ہے شاہ کے گھرے اس کے پاس ایک بوریالائے تو وہ اس پر بیٹھ گیا۔

ابوالعباس نے اپنے غلام بدر کو پولیس کا والی بنایا اور محمد بن خانم بن شاہ کوشر قی جانب پر اور عیسلی النوشری کوغر بی جانب پر اپنا نائب بنایا۔ بیاس سال۱۴/صفر کو ہوا۔

ابواحمرالمونق كي وفات:

اسی سال۳۲/صفریوم چارشنبه کوابواحد الموفق کی وفات ہوئی الرصاف میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس شب پنج شنبہ کو فن کیا گیا۔ ابوالعباس نے پنج شنبے کوتعزیت کے لئے در ہارعام کیا۔

ابوالعباس کی ولی عهدی کی بیعت:

اسی سال پنج شبے کوسر داروں اورغلاموں نے المفوض کے بعد ابوالعباس کی ولی عہدی کی بیعت کی اورالمعتصدہ باللہ اس کا

ابوالصقر برعتاب:

تلاش کے گئے دیہات کا دفتر انہی کے سردتھا۔ و ولوگ جھپ گئے۔

اسی سال ۲۷/صفر سه مثلبے کوعبیدالله بن سلیمان بن وہب کوخلعت دیا گیا اورا سے وز ارت کا والی بنایا گیا۔

اسی سال محمد بن ابی الساح نے کسی کوواسطہ جیجا کہ وہ اس کے غلام وصیف کو مدینة السلام میں لوٹا و بے مگر وصیف الا ہواز جلا كيا اور بغدا ويلثنے ہے ا تكاركيا ۔اس نے الطبيب كولثوا ديا اورانسوس ميں فسادكيا ۔

اس سال ابواحمد بن محمد بن الفرات كوقيد كرك مال كامطالبه كيا كيا - الزغل بھي قيد كر ديا گيا - يجھ مال ير قبضه موا -

اس سال الصفار (عمر بن الليث) كے بھائي على بن الليث كے قبل كى خبري آئيں \_رافع بن ہر ثمہ نے اپنے كسى حق كى وجه ہے جواس پر وا جب تفاقل کر دیا اور اس کے بھائی کوچھوڑ دیا۔

اسی سال مصرہے خبریں آئیں کہ نیل کا یا نی اتر گیا اور سوداگراں ہو گیا۔



#### بابه

# فتنةقرامطه

#### ابتدائي حالات:

ای سال آیک قوم کی حرکت کی خبریں آئیں جو کوفے کے دیبات میں القر امطے کے نام ہے مشہور تھے۔ان کی ابتدا یہ ہوئی کہ ایک شخص خوزستان ہے کوفے کے دیبات میں آیا اورایک مقام پر جس کا نام النہ بن تھا قیام کی۔ زہداور شک دسی فاہر کرتا تھا، کھبور کے پتے بنیا تھا۔ اپنی کمائی ہے کھا تا تھا اور نماز بکٹر ت پڑھتا تھا۔ اس حالت پر ایک مدت تک قائم رہا۔ جب کوئی پاس بیشتا تو اس ہے دینی امور کا تذکر ہ کرتا۔ و نیا ہے نفر ت دلاتا اور یہ بتا تھا۔ اس حالت پر ایک مدت تک قائم رہا۔ جب کوئی پاس بیشتا تو کھبور کے پتے بنیا تھا۔ و نیا ہے نفر ت دلاتا اور یہ بتا تا تھا کہ لوگوں پر فرض نمازیں ہر دن اور دات میں پانچ ہیں۔ یہ بات کھبل گئی تو اس نے ان ہے دو اللہ موقع اللہ موقع کے اس کے پاس بیشتی تھی۔ وہ ان کو ایس خور دیا تھا۔ اس کے پاس بیشا کرتا تھا۔ اس کے پاس بیشا کرتا تھا۔ اس کے تھے۔ وہ لوگ بقال کے پاس آئی تھا جس سے ان کے دل گئی رہیں۔ وہ اس گا وک میں ایک مبری فروش کے پاس بیشا کرتا تھا۔ اس کے تھے۔ وہ لوگ بقال کے پاس آئی ہوئی مجبور کی تھا طت کر باتا تھا۔ جس بیل محبور کی تھا طت کر باتا تھا۔ جس بیل محبور کی تھا طت کر باتا تھا۔ دن کے اگر اس نے تعمیم کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس نے تمہاری مجبور کی تھا طت آئر اس کے تھا گئی ہوئی مجبور کی تھا طت کر باتا تھا۔ دن کے اگر صور الی کی تھا طت کر تا تھا۔ دن کے اگر صور الیک بیل تھا وہ دو ان کی تھا طت کر تا تھا۔ دن کے اگر صور الیک تھا طت کر تا تھا۔ دن کے اگر صور الیک تھا۔

#### قرامطه کی عزت وتو قیر:

ان لوگوں نے اس کی اجرت کا حساب کیا اورا ہے وے دیا۔ اس نے بقال ہے جتنی تھجوریں لی تھیں اس کا حساب کیا اوراس میں ہے اس نے ان تھلیوں کی قیمت کم کرلی جو وہ بقال کو دے دیا تھا۔ تھلیوں کے بارے میں اس کے اور بقال کے درمیان جوگفتگو ہوئی وہ تجار نے شن تو انہوں نے اسے مارا کہ کیا تو جماری تھجوریں کھانے پرراضی نہیں ہوا کہ تھلیاں بھی بھے ڈالیس ۔ بقال نے ان سے کہا کہ بیدنہ کرو کیونکہ اس نے مہاری تھجوریں چھوئی بھی نہیں۔ بوراقصہ بیان کیا تو لوگ اس کے مار نے پرنا دم ہوئے اور معانی کی درخواست کی۔ اس نے معاف کر دیا۔ اس کی وجہ سے اہل قرید میں اس کی بزرگی اور بڑھ تی اوروہ اس کے زہد ہوئے۔

## قرامطه کی علالت:

وہ بیار ہوااور راستے میں پڑگیا۔اس قریے میں ایک شخص تھا جو بیلوں پر بار کرتا تھااور اس کی آئکھیں بہت سرخ تھیں۔اہل قرید اسے آئکھوں کی سرخ آئکھوا لے کے جیں بقال نے اس قرید اسے آئکھوں کی سرخ آئکھوا لے کے جیں بقال نے اس کر مدید سے اس بارے میں گفتگو کی کہ وہ اس بیار کواپ گھر اٹھا لے جائے اور اپنے گھر والوں کواس کی تیار داری کی ہدایت کرے۔ وہ اس کے بیاں تک کہ تندرست ہوگیا۔اس کے گھر پر ہتے ہوئے اہل قرید کواپنے طریقے کی دعوت دی۔اور ان سے وہ اس کے بیاض تھر ہوئے اہل قرید کواپنے طریقے کی دعوت دی۔اور ان سے

ا پنا ند جب بیان کیا۔علاقے کے باشندوں نے اسے قبول کرلیا۔

#### قبول ندبهب كالمحصول:

ہرآ دمی سے جواس کے ندہب میں داخل ہوتا ایک دینار لیتا تھا اور بیگمان کرتا تھا کہ بیا مام کے لئے لیتا ہے۔ای حالت میں و ہاس قریے کے باشندوں کودعوت دیتار ہااورو ہ اسے قبول کرتے رہے۔

### بارەنقىپ:

اس نے ہارہ نقیب بنائے 'جن کوریخکم دیا کہ وہ لوگوں کواپنے وین کی دعوت دیں ان سے کہا کہ'' تم لوگ ایسے ہوجیسے عیسی ابن مریم کے حواری'' ۔علاقے کے کاشت کاراپنے کاموں ہے رک گئے ۔ کیونکہ اس نے دوسری پانچ نمازیں مقرر کیس اور بیان کیا کہوہ ان پر فرض ہیں ۔

### قرامطه کی گرفتاری:

اس علاقے میں میصم کی بھی جائیدادتھی۔اسے کاشت کاروں کے کام میں کوتا ہی کی اطلاع ہوئی تو اس نے سبب دریافت کیا۔معلوم ہوا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا'ایک طریقہ دین کا ظاہر کیا اور بٹایا کہ اللہ نے جو کچھان پر فرض کیا وہ رات دن میں پانچ نمازیں ہیں۔وہ ان نمازوں میں لگ کراپنے کاموں ہے رک گئے اس نے کسی کواس کی تلاش میں روانہ کیا'وہ گرفآر کر کے اس کے پاس لایا گیا۔ حال دریافت کیا۔اس نے اپنا قصد سٹایا' میصم نے فتم کھائی کہ اسے قبل کردے گا وہ اس کی کو تھری میں قید کردیا گیا۔
دروازے میں قبل لگادیا۔ کبچی اس کے تکھے کے نیچے رکھ دی۔خودشراب میں مشغول ہوگیا۔

#### قرامطه كافرار:

سی اونڈی نے جوگھر میں تھی قصد سنا تو اس پرترس آیا۔ جیعیم سوگیا تو اس نے بیکے کے بیچے ہے بنجی نکال لی۔ درواز ہ کھول کے اسے نکال دیا۔ درواز ہ کھولا تو اسے نہ پایا۔ بی جبر کے دی البیعیم نے صبح کو کنجی مانگی۔ درواز ہ کھولا تو اسے نہ پایا۔ بی جبر کئی تو اس علا ہے کے باشند سے فیتے میں مبتلا ہو گئے۔ کہ وہ آسان پراٹھالیا گیا اس کے بعد وہ دوسر ہے مقام پر ظاہر ہوا۔ اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت ملی ۔ قصد دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ' کوئی شخص میر سے ساتھ برائی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس پر قادر ہوسکتا ہے''۔ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اپنی جان کا خوف ہوا تو علاقہ شام کی طرف نکلا۔ پھر اس کی خبر نہ معلوم ہوئی۔ قرام طبح کی وجہ تسمیہ:

اس بیل والے محف کے نام پرجس کے گھر میں وہ رہاتھا۔ اس کا نام کرمینۃ رکھ دیا۔ بعد کواس لفظ میں تخفیف کرلی گئی۔ لوگ اسے تر مطہ کہنے لگے۔ اس قصے کو ہمارے ایک ساتھی نے اس محف نے قل کیا جس نے اس سے بیان کیا کہ وہ محمہ بن واؤ دبن الجراح کے پاس موجود تھا۔ کہ اس نے قید سے قرام طرکی ایک جماعت کو بلایا۔ ان سے زکرویہ کو دریافت کیا۔ بیاس وقت کے بعد کا واقعہ ہے کہ محمد بن داؤ دنے زکرویہ کوتل کر دیا تھا۔ قر مطہ کو اور اس کے قصے کو دریافت کیا۔ ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک بوڑ سے کی طرف اشارہ کیا کہ 'نے ذکرویہ کا پرانا ساتھی ہے۔ بہنبت اور لوگوں کے اس کے قصے سے زیادہ خبر دار ہے۔ تو جو چا ہتا ہے اس سے دریافت کیا۔ اس نے اس سے دریافت کیا۔ اس سے دریافت کیا۔ اس سے دریافت کیا۔ اس سے دریافت کیا۔ اس سے دریافت کیا تو اس نے اس قصے کی خبر دی۔

#### محمر بن داؤ د کا بیان:

مجمہ بن داؤ دیں نہ کورہے کہ اس نے کہا کہ قر مطہ کو فیے کے دیہات کا ایک شخص تھا جو دیہات کے غلے اپنے بیلوں پر لا دا کرتا تھا۔اس کا نام حمدان اور لقب قرمط تھا۔

اب قرامطہ کا حال اوران کا ندہب شائع ہوگیا۔ کونے کے دیبات میں ان کی کثرت ہوگئی احمد بن محمد الطائی کوان کے حال کی اطلاع ہوئی تو اس کے حکم سے ان میں کے خص کے لئے ایک دینار سالانہ وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اس کی وجہ سے مال کثیر جمع ہوجا تا تھا۔

#### نيادين:

#### قرمطی شریعت:

ربسہ الله الرحمن الرحیم ) الفرج بن عثان کہنا ہے جواس قریے کا باشندہ ہے جس کا نام نصرانہ ہے۔ جوسی کی طرف رحوت دینے ولا ہے۔ وہی علیہ وہی کلہ وہی مہدی وہی احمد بن مجمد الحقید اور وہی جبریل ۔اس نے بیان کیا کہ میں اس کے لئے ایک انسان کے جسم میں ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ تو ہی الداعیہ (وعوت دینے والا) اور تو ہی جست ہے تو ہی ناقد ہے اور تو ہی وابتہ الارض تو ہی روح القدس اور تو ہی کی بن ذکریا ہے۔

ا سے بہتایا کہ نماز جار کعتیں ہیں دور کعتیں طلوع آفتاب کے قبل اور دور کعتیں اس کے غروب کے قبل -جرنماز میں اذان بیہ ہے کہ کیے -

الله اكبر \_ الله اكبر \_ الله اكبر \_ الله اكبر \_ الله اكبر \_ اشهد ان لا اله الاالله (دومرتب) اشهد ان آدم رسول الله \_ اشهد ان نوحاً رسول الله \_ اشهد ان موسى رسول الله \_ اشهد ان موسى رسول الله \_ واشهد ان عيسى رسول الله واشهد ان محمد ارسول الله \_ و اشهد ان احمد بن محمد بن الحنفية رسول الله .

مررکعت میں استفتاح پڑھا جائے جوان چیزوں میں سے ہے کہ محمد ابن احمد الحقفیہ پر نازل کی گئی ہیں۔قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے اور جج بیت المقدس کا اور جمعہ دوشنے کو ہے جس میں کوئی عمل نہ کیا جائے۔اورسورۃ سے ہے۔

و الحمد لله بكلمته وتعالى باسمه المتخذ لا وليائه باوليائه قل ان الاهلة مواقيت للناس ظاهر هاليعلم عدد السنين والحساب والشهور والايام وباطنها اوليائي الذين عرفو اعبادي

سبيلي اتقون يااولي الالباب\_ وانا الذي استل عما افعل وانا العليم الحكيم\_ وانا الذي ابلو عبيادي وامتحن خلقي فمن صبر على بلائي ومحنتي واختياري القيته في جنتي والحلدته في نعمتي ومن زال عن امري وكذب رسلي اخلدته مهانا في عذابي واتمت اجلي واظهرت امري على السنة رسلي\_ وانا الذي لم يعل على جبار الاوضعتهُ ولا عزير الااذللته وليس الذي اصرعلي امر ودوام' على جهالته وقالو الن نبرح عليه عاكفين وبه مومنين اوليك هم الكافرون ﴾ ' د بیعنی سب تعریف اللہ کے لئے ہے اس کے کلمے کے سبب سے وہ اپنے اس نام کی وجہ سے برتر ہے جووہ اپنے اولیاء ك لئے اپنے اولياء كے سبب سے بنانے والا ہے - كهدد ب كدچا ندلوگوں كے لئے وقت كي شناخت كا آله ہے ـ ان چا ندوں کا ظاہر ریہ ہے کہ سالوں کا اور مہینوں اور دنوں کا شار اور حساب معلوم ہو۔ باطن ریہ ہے کہ میرے اولیاء وہ ہیں جنھوں نے میرے بندوں کومیرا راستہ پہنچوا دیا۔اے صاحبان عقل مجھی سے ڈرو۔اور میں وہ ہوں کہ میں جو پچچھ کرتا ہوں مجھ ہے اس کی بازیرس نہیں کی جاسکتی میں علم وحکت والا ہوں میں وہ ہوں کہ اپنے بندوں کوآنر ماتا ہوں۔ ا پنی مخلوق کا امتحان کرتا ہوں ۔ جو شخص میری بلال اورمحنت اورمیری مرضی پرصبر کرتا ہےا ہے اپنی جنت میں ڈال دیتا ہوں ۔اورا پی نعمت میں ہمیشہ رکھتا ہوں ۔اور جومیر ہے تھم سے ہٹ گیا اوراس نے میر ے رسولوں کو جھٹلایا تو اسے ذکیل كركے ہميشہ كے لئے اپنے عذاب ميں ڈال ديتا ہوں ۔ ميں نے اپنى مدت پورى كر دى اور اپنے رسولوں كى زبان براپنا تھم ظا ہر کر دیا۔ میں وہ ہوں کہ میرے آ گے جومتکبر تکبر کرتا ہے اسے بیت کر دیتا ہوں اور جوعزت والاعزت کا دعویٰ کرتا ہے اسے ذکیل کر دیتا ہوں ۔و چخص جس نے اصرار کیا اور ہمیشداینی جہالت پر قائم رہاوہ اس کے تھم پرنہیں ہے اورجن لوگوں نے کہا کہ ہم اسی پر بیٹھنے والے ہیں اور اسی پرایمان لانے والے ہیں وہی لوگ کا فرہیں'۔

اس کے بعدر کوع کرے اور اپنے رکوع میں کہے:

سبحان ربي رب العزة وتعالىٰ عما يصف الظالمون.

اس کودومرتبہ کیے۔ جب مجد ہ کرے تو کیے:

الله اعلى الله اعلى الله اعظم ـ الله اعظم ـ

اس کی شریعت بیہ ہے کہ روزہ سال میں دودن ہے۔ مہر جان (ایرانیوں کی حمید) کواور نوروز کو ہے۔ نبیز (تاڑی) حرام ہے اور شراب حلال ہے۔ جنابت (حاجت عسل) عسل نہیں ہے صرف ایسا ہی وضو ہے جیسا نماز کے لئے ہے یہ کہ جواس سے جنگ کرےگا اس سے جزیدلیا جائے گا۔ ذی ناب (درند ہے) اور ذی کر کا وہ مستوجب قبل ہوگا۔ اور جواس کے مخالف سے جنگ نہ کرےگا اس سے جزیدلیا جائے گا۔ ذی ناب (درند ہے) اور ذی مخلب (گوشت خوار پرند ہے) کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔

قر مطهاورصاحب الزنج كي ملاقات:

قرمطہ کا کونے کے دیہات میں صاحب الزنج کے قتل سے پہلے جانا ہوا تھا۔ یہاں لئے کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے زکرویہ کے بزرگ سے نقل کیا کہ مجھ سے قرمطہ نے کہا کہ میں صاحب الزنج کے پاس گیا اور اس سے یہ کہا کہ میں ایک ندہب ر ہوں۔میری پشت پرایک لا کھتلواریں ہیں۔لہذا مجھ سے گفتگو کر۔اگر ہم لوگ اس ند ہب پر شفق ہو گئے تو مع اپنے ہمراہیوں کے تیری طرف مائل ہوجاؤں گا اوراگر دوسری بات ہوئی تو میں تیرے پاس سے واپس جاؤں گا۔امان لینے کے بعد میں نے ظہر کے وقت تک اس سے بحث کی۔ آخری گفتگو میں معلوم ہوا کہ وہ میر سے طریقے کے خلاف ہے۔وہ نماز کے لئے کھڑا ہوا تو میں نہنگی میں روانہ ہوا اوراس کے شہر سے باہر چلا گیا۔اور کو فی کے دیہات میں پہنچ گیا۔

یاز مان کی و فات:

سلند و پہنچ گیا۔ انھیں مجاہدیں الآخرہ کو احمد التجیفی شہر طرسوں میں داخل ہوا۔ اس نے یا زمان کی ہمراہی میں گرمتانی جہاد کیا۔ وہ سلند و پہنچ گیا۔ انھیں مجاہدین میں یاز مان مرگیا۔ اس کی موت کا سبب یہ ہوا کہ نجنیق کے پھر کا ایک گلز ااس کی پسلیوں میں لگا جب کہ وہ سلند و کے قلعے پر مقیم تھا تو لشکر نے کوچ کر دیا۔ حالا نکہ وہ اس کی فتح کے قریب تھے۔ وہ راتے ہی میں جمعے کی صبح کوم ا/ر جب کو وفات یا گیا۔ اور لوگوں کے کندھوں پر لا د کر طرسوں لایا گیا۔ پھر وہاں ڈن کیا گیا۔

امير جج مارون بن محمه:

· اس سال ہارون بن محمد الہاشمی نے لوگوں کو حج کرایا۔

### و ٢٤ ه کے دا قعات

تھم ہوا کہ مدینیۃ السلام میں کوئی شخص راہتے پر نہ بیٹھے۔ نہ سجد جامع میں کوئی قصہ گویا نجومی یا زاجر (شگون لینے والا ) داخل ہو۔ کتاب فروشوں کواس امر کی قتم دی گئی کہ وہ کلام اور جدل اور فلنفے کی کتابیں نہ بچیس گے۔

جعفرالمفوض کی ولی عہدی:

اسی سال ۲۲ امیرم کوجعفر المفوض و لی عہدی ہے معز ول کیا گیا۔اسی روز المعتصد کے لئے بیعت کی گئی کہ المعتمد کے بعد وہ ہی و لی عہد ہے بعد وہ ہی اسی سال ۲۲ المعتصد کی ولی عہدی کا خطبہ پڑھا گیا۔المعتصد کی جانب ہے بھی عاملوں اور والیوں کوخطوط کھے گئے کہ امیر الموثین نے اے ولی عہد بنادیا ہے۔ جس امرونہی وولایت ومعز ولی کی الموثی کوتو فیق ملی ہی وہ اس کے میرد کیا گیا ہے۔ جرا وہ کا جب کی گرفتاری:

اسی سال ۵/رہیج الاول کو ابوالصقر کے کا تب جرادہ کو گرفتار کیا گیا۔الموفق نے اسے رافع بن ہر ممہ کے پاس روانہ کیا تھا۔وہ اپنی گرفتاری سے چندروز قبل مدنیعة السلام میں آگیا تھا۔

ابوطلحه منصور وعقامه کی اسیری:

ای سال ۱۳/ جمادی الا و لی کوابوطلح منصور بن مسلم شہرز ور سے واپس آیا جواس کے ماتحت کیا گیا تھا۔ا سے اور اس کے کا تب عقامہ کوگر فقار کیا گیا۔اور دونوں قید خانے کے حوالے کر دیے گئے بیروا قع ۲۲/ جمادی الا ولی کوہوا۔

محمد بن مویٰ الاعرج اور مکنون کی جنگ:

اسی سال ۲۱/ جمادی الا ولی یوم شنبه کوطرسوس میں محمد بن موسیٰ اورالموفق کے مولیٰ راغب کے غلام مکنون کے درمیان جنگ

ہوئی۔ اس کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہوا کہ طنح بن جف حلب میں راغب سے ملا تو اس نے اسے یہ بتایا کہ نمارویہ بن احمد بتھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی جانب سے ان چیزوں کا وعدہ کیا جووہ چاہتا تھا۔ راغب حلب سے مصر جانے کے لئے اپنے پندرہ غلاموں کے ہمراہ نکا اس نے اپنے خادم مکنون کو اس لشکر کے ساتھ جوہم اہ تھا۔ اور اپنے مال اور ہتھیا رکے ساتھ طرسوس روانہ کر دیا۔ اور اس کے ہمراہ جس قدر مال وہتھیا راور غلام تھے وہ اس کے غلام مکنون کے ساتھ جیس سے دہ اور اس کے ہمراہ جس قدر مال وہتھیا راور غلام تھو وہ اس کے غلام مکنون کے ساتھ ہیں۔ اور وہ طرسوس روانہ ہوگیا ہے مناسب سے ہے کہ وہ اس پراور جو کچھاس کے ساتھ ہے سب پر داخل ہوتے ہی قبضہ کرلے اہل طرسوس نے الاعرج کو خوانہوں نے گرفتار کرلیا۔ پھر اسے مکنون کے ہاتھ میں قید کردیا اور جان لیا کہ راغب کے ساتھ حیلہ چل گیا۔

محد بن موسىٰ الاعرج كي ربائي ومعزولي:

خمار و بیبن احمد کو جو پچھالاعرج کے ساتھ کیا گیا۔اس کی خبر دی اور انہوں نے اس پر پہرہ مقرر کر دیا۔تو راغب کور ہا کر دے کہ وہ ہمار دیا۔اوراحمد بن طغان کو ہمی کہ وہ ہمار ہے پاس آ جائے تو ہم الاعرج کور ہا کر دیں۔خمار و بیانے راغب کور ہا کر کے طرسوس روانہ کر دیا۔اوراحمد بن طغان کو ہمی ہمراہ کر دیا۔ جوسر حدوں کا والی تفا۔الاعرج کومعزول کر دیا۔ جب راغب طرسوس پنچامجمد بن موی نے الاعرج کور ہا کر دیا اوراحمد بن طغان طرسوس کا اور سرحدون کا والی بن کر ۱۳ استعبان ایوم سرشنبہ کو طرسوس میں داخل ہوا۔اس کے ہمراہ راغب بھی تھا۔ المعتمد علی اللہ کی و قات:

اسی سال ۱۹/ر جب دوشنبہ کو المعتمد کی وفات ہوئی۔اس نے یک شنبے کوانحسنی کے سامل پر بہت می شراب پی اوررات کا کھانا بہت کھا گیا۔پھررات ہی میں مرگیا۔اس کی خلافت جیسا کہ بیان کیا گیا۔ تیس سال اور چیروز رہی۔



#### باب۲

# خليفهالمعتصد بالله

#### بيعت خلافت:

اس شب کی صبح کوابوالعباس المعتصد باللہ ہے بیعت خلافت کی گئی۔اس نے اپنے غلام بدر کو پولیس کا اور عبیداللہ بن سلیمان ابن و ہب کووز ارت کا اور محمد بن شاہ میکال کومحافظین ( یعنی باڈی گارڈ) کا ناظم مقرر کیا۔ حجابت خاصہ اور حجابت عامہ کی نظامت صالح کردی۔ اور خاصہ اور عامہ کے در بانوں کا صالح عرف الامین کو والی بنایا جو'' امین'' مشہور تھا۔ صالح نے خفیف السمر قندی کو اپنا

# امارت خراسان رغيسي النوشري كاتقرر:

اسی سال ۴/شعبان کومعتضد کے پاس عمر و بن اللیث کا قاصد آیا اور تخفے لایا اور ولایت قراسان کی درخواست کی۔معتضد نے عیسیٰ النوشری کو قاصد کے ہمراہ روانہ کیا۔اوراس کے ہمراہ خلعت اور خراسان کی گورنری کا فرمان اور جھنڈا بھی تھا۔سفرائے خلافت رمضان میں اس کے پاس پنچے اسے خلعت دیا گیا اور جھنڈا تین دن اس کے مکان کے حق میں نصب رہا۔

اسی سال نصر بن احمد کی موت کی خبر آئی اور نہر بلخ کے اس طرف کا جو ملک اس کے سپر د تھا۔ اس کا انتظام اس کے بھائی اساعیل بن احمد نے کیا۔

### خماروبه بن احمد کی سفارت:

اسی سال الحسین ابن عبد الله عرف ابن الجساص مصر ہے خمار و بید بن احمد ابن طولون کا قاصد بن کر دوشنبہ ۱۳/ شوال کو آیا۔ اس کے ہمراہ ہدایا تھے۔ بہترین اشیا میں ہے ہیں ہو جھ فچروں پر تھے۔ دس خادم تھے۔ دوصندوق تھے جن میں کپڑے تھے۔ ہیں آدمی ہیں عدہ گھوڑوں پر متح ان کے ہمراہ بیا ندی کے نیز سے تھے اور ریشی قبا کمیں ہیں عدہ گھوڑوں پر متح ان نہیں جمراہ بیا ندی کے نیز سے تھے اور ریشی قبا کمیں اور آراستہ بیکے لگائے ہوئے تھے۔ سترہ گھوڑے مع زین وباگ کے تھے جن میں سے پانچ سونے کی اور باقی جاندی کی تھیں۔ اور سینتیں گھوڑے مع شہور جھولوں کے تھے اور پانچ فچر مع زین وعنان کے اور زرافہ (شتر مرغ) تھے۔ بیسفارت معتضد کے پاس پہنچی تو اس نے اسے اور اس کے ہمراہی سات آدمیوں کوخلعت دیا۔

ابن البصاص نے خمارویہ کی لڑکی کی شادی کاعلی ابن المعتصد کے ساتھ پیام دیا تو معتصد نے کہا۔ کہ میں اس سے شادی کروں گا چنا نچے اس سے شادی کرلی۔

#### متفرق واقعات:

اس سال احمد بن عیسیٰ ابن الثینج کے قلعہ مار دین کومحمد بن اسحاق بن کنداج سے لیے لینے کی خبر آئی۔ اس سال ابر اہیم بن محمد بن المہید کی و فات ہوئی اور وہ دفتر جاگیر کاوالی تھا۔ پھراس کی جگہ محمد بن عبدالحمید کووالی بنایا گیا۔اور

اس كى موت جيارشنبه ١٦/ يا ١٤/شوال كو موتى \_

اس سال۲۳/شوال یوم شنبه کوالموفق کےمولی راشد کوالد نیور کا والی بنایا گیا اور اے خلعت دیا گیا۔ پھر راشد ۱۰/ ذی القعد ہ یوم شنبہ کواپنے علاقے کی جانب گیا۔

اسی سال یوم الخر کوالمعتصد اس عیدگاہ کی طرف سوار ہوا جس میں اس نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ ندکورہ ہے کہ اس نے پہلی رکعت میں چھ تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں ایک۔اس کے بعدوہ منبر پر چڑھا تو اس کا خطبہ نہیں سنا جا سکا۔ پرانی عیدگاہ معطل کردی گئی پھراس میں نماز نہیں پڑھی گئی۔

اسی سال احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کورافع بن ہرثمہ کی جنگ کے لئے لکھا گیا اور رافع الرے میں تھا۔ چنانچہ احمداس کی جانب روانہ ہوا۔ پھر ۲۳/ ذی القعدہ بوم پنج شنبہ کوان کا مقابلہ ہوا۔ اور رافع بن ہرثمہ کوشکست ہوئی اور وہ الرے سے نکل گیا۔ اور ابن عبدالعزیز اس میں داخل ہوگیا۔

### امير ج بإرون بن محد:

اس سال بھی ہارون بن محمد الہاشی نے لوگوں کو جج کرایا اور بیاس کا آخری حج تھا جس کواس نے کیا۔ ۲۴ ھے اس سنہ تک اس نے لوگوں کوسولہ حج کرائے ۲۲۴ھ ہے۔ 24ھ تک۔

# مر<u>۲۸ھ</u> کے واقعات

### شیلمه کی گرفتاری:

جوواقعات ہوئے ان میں ایک واقعہ عبداللہ بن المہندی اور محمہ بن الحن ابن مہل عرف شیلمہ کی گرفتاری ہے۔ شیلمہ صاحب
الزنج کے ہمراہ اس کے آخری زمانے تک رہا چھرالموفق سے لل گیا جس نے اس کو جان و مال کی امان دی۔ گرفتار کرنے کا سبب سیہوا
کہسی امن لینے والے نے معتصد سے اس کی چغلی کھائی کہ وہ کسی ایسے شخص کی خلافت کی دعوت دیتا ہے جس کا نام معلوم نہیں۔ اس
نے گفتگر کی ایک جماعت کو آمادہ فساد کر دیا ہے۔ اس کے ہمراہ صید تانی کو اور اس کے بیشتیج کو بھی جومد سے کا رہنے والا تھا گرفتار کر لیا۔
شیلمہ برعماب:

معتضد نے اس سے اقرار کرایا گراس نے کسی بات کا اقرار نہ کیا۔ اس محض کودریافت کیا جس کی خلافت کی وہ دعوت دیتا تھا گراس نے کہوا قرار نہ کیا اور کرایا گراس نے کہوا قرار نہ کیا اور کہا کہ اگر میرے دونوں قدموں کے بیچوہ شے ہوجس سے میں انہیں اٹھالوں اور اگر تو جھے شانج میں ہمی کراس نے کہوا قرار کہ کا کہ کے دونوں گا۔ خلیفہ نے تھم دیا آگ سلگائی گئی۔ اس کے بعد اسے جیموں کی لکڑیوں میں سے کسی لکڑی سے کسی لکڑی سے بی لئری کے باندھا گیا۔ اور آگ پڑ گمایا گیا یہاں تک کہ اس کی کھال کٹ گئی پھر اس کی گردن ماردی گئی اور اسے الجسر الاسل کے قریب غربی حانب لئے دیا گیا۔

عبدالله بن المهتدي كي كرفتاري ورمائي:

ابن المهتدى كواس وقت تك قيدر كھا گيا۔ جب تك اس كى برات كاعلم نہ ہوا۔ پھرا ہے رہا كرديا گيا۔ 2/محرم كوا سے لئكا يا گيا

تھا۔ بیان کیا گیاہے کہ معتصد نے شیلمہ سے کہا کہ مجھے پی نجر پہنچی ہے کہ تو ابن المہند کی کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ سے نقل کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے میں تو آل افی طالب سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بھتیج سے اقرار کرایا تھا جس نے اعتراف کرلیا تھا۔ اس بنا پر اس سے کہا کہ تیرے بھتیج نے تو اقرار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بینو فیزلڑ کا ہے۔ اس نے مید بات تل کے خوف سے کہدوی ہے اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ پھراس کا بھتیجا اور صیدنا فی مدت طویل کے بعد رہا کردیے گئے۔

بی شیبان کی سرکونی:

کیم صفریوم یک شنبہ کو معتضد بغداد سے بی شیبان کے اراد سے سے روانہ ہواوہ بشر بن ہاون کے باغ میں اتر ا۔ وہاں سے چہار شنبہ کو روانہ ہوا' اور قصر خلافت اور بغداد کا اپنے حاجب صالح الا مین کو قائم مقام بنا دیا۔ پھر اس نے جزیرے سے اس مقام کا قصد کیا جے شیبان نے جائے پناہ بنایا تھا۔ جب انہیں اس اراد سے کی خبر لی تو اپنے مال اور عیال اپنے ساتھ کر لئے ۔ معتضد کا فر مان آیا کہ وہ الس کے اعراب کی طرف رات کو روانہ ہوا۔ ان پر حملہ کیا اور بہتیر نے تل کیے اور بہتیر نے دریائے زاہین میں غرق ہوگئے۔ آیا کہ وہ الس کے اعراب کی طرف رات کو روانہ ہوا۔ ان پر حملہ کیا اور بہتیر نے تل کیے اور بہتیر نے روانی بھیٹر بکریاں ملیس کہ ایک ایک عورتوں اور بچوں کو گئے ۔ ابتے اونٹ اور اتنی بھیٹر بکریاں ملیس کہ ایک ایک بری ایک درہم کو بیچا گیا عورتوں اور بچوں کے متعلق سے تھم دیا گیا کہ وہ اس وقت تک محفوظ رکھے جا کیں جب تک بغداد پہنچائے جا کیں۔

بی شیبان کی معتضد سے امان طلی:

معتضد موصل کی طرف روانہ ہوا۔ جب بغداد واپس آیا تو اس سے بنی شیبان نے ملا قات کی جومعانی کی درخواست لے آئے سفت معتضد معتضد کے سفت کے معتضد آئے سفے ۔ انہوں نے صانتوں کا بھی وعد ، کیا۔ کہاجا تا ہے کہ خلیفہ نے ان میں سے پانچ سوآ دمی بطور پر غمال کے لئے ۔معتضد مدویة السلام کے اراد سے سے لوٹا تو کے ماہ رہے الاول یوم چہار شنبہ کواحمہ بن ابی الاصنح اس کے پاس وہ مال لایا جس پر اس نے احمہ بن عیسی ابن الشیخ سے فیصلہ کیا تھا جس کواس نے اسحاق بن کنداج سے لیا تھا۔

عبدالله بن الحسين برعماب:

ہاہ رہے الاول میں بیخبرا کی کہ محمد بن ابی الساج نے سخت محاصر ہ اور شدید جنگ کے بعد جوان کے درمیان ہوئی المراغہ فتح کرلیا اورعبداللہ ابن الحسین کو پنا ہ دینے کے بعد مع اس کے ساتھیوں کے گرفتا رکرلیا۔ بیڑیاں پہنا دیں قید کردیا۔ اس کے تمام مال کا اس سے اقر ارکرالیا اور اس کے بعدائے تل کردیا۔

#### متفرق واقعات:

ماہ رہنے الآخر میں احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کی وفات کی خبر آئی ۔اس کی وفات آخر ماہ رئنے الاول میں ہوئی۔ لشکر نے اپنی تنخوا ہیں طلب کیں ۔اساعیل بن محمد المنشی کا مکان لوٹ لیا۔عبدالعزیز کے دونوں بیٹوں عمر و بکرنے ریاست پر جھڑا کیا۔عمرازخود حکومت کانگران کاربن جیٹھا۔معتصد نے اس کی ولایت کے لئے نہیں لکھاتھا۔

اس سال محمد بن ثور نے عمان فتح کیااور وہاں کے باشندوں کی ایک جماعت کے سرروانہ کئے۔ بیان کیا گیا کہ اس سال جعفر بن المعتمد کی ۱۲/ ماہ ربچے الآخریوم یک شنبہ کو وفات ہوئی ۔ اس کا قیام معتضد کے مکان میں تھا کہ نہ وہ نکلتا تھا اور نہ خلا ہر ہوتا تھا اور

معتضد نے بار ہااس کے ساتھ نبیذ فی تھی۔

اس سال جمادی الآخرہ میں عمروین اللیث کے جمادی الاولی میں نمیشا پور میں داخل ہونے کی خبر آئی۔

اسی سال یوسف بن ابی الساج نے موصل کے راہتے ہے بتیں خارجیوں کو بھیجا جن میں سے بچیس کی گردن مار دی گئی اور انہیں ایکا دیا گیا اور سات کو نئے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔

اس سال ۵/رجب کوگرمتانی مجاہرین کو لے کے خمار و یہ کی جانب سے احمد بن اباطرسوں میں داخل ہوا۔ پھر بدرالحمامی داخل ہوا۔ دونوں نے مل کر المجنبی امیر طرسوں سے جہا دکیا اوراڑتے لڑتے البلقسورتک پہنچ گئے۔

اس سال اساعیل بن احمد کے بلا دترک میں جنگ کرنے کی اور جیسا کہ بیان کیا گیا' ان کے دار السلطنت فتح کرنے کی اور اس کے اور اس کی ملکہ خاتون کے اور اس کے ملکہ خاتون کے اور اس کر اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کی تعداد نہیں معلوم ہو سکتی ہے ہوا کیک مسلمان سوار کو غذیمت کی تقسیم میں ہزار درم ملے۔

۲۸/ رمضان کواسی سال الموفق کے مولی راشد کی الدینورہ میں وفات ہوئی ۔اوراسے ایک تابوت میں بغدا دلایا گیا۔ اسی سال ۱۴۳/شوال کومسر وراہلخی کی وفات ہوئی ۔

#### زلزله سے تباہی:

اس سال جیسا کہ بیان کیا گیا ذی الحجہ میں دئیل سے ۱۳ اسوال کوچا ندگے بن کے متعلق خطآیا۔ پھر آخر شب کوروشنی ہوگئ تو ان
کواس شب کی صبح اس طرح ہوئی کہ دنیا تاریک تھی اور بیتار کی ان پر قائم رہی۔ پھر جب عصر کے قریب ہوا تو ایک سیاہ آندھی چلی
جو ثلث شب تک رہی۔ پھر جب تہائی رات ہوئی تو زلزلد آیا۔ اس حالت میں صبح ہوئی کہ شہر تباہ ہو چکا تھا۔ مکا نات میں سے سوائے
چند کے کوئی نہ بچا جو بھتر رسوگھر کے تھے۔ اس خط کے لکھنے کے وقت تک تمیں ہزار آدی وفن کیے تھے جو طبے کے بینچ سے نکلتے تھے اور
وفن کیے جاتے تھے۔ گرنے کے بعد ان پر پانچ مرتبہ زلزلد آیا۔ ان میں سے بعض سے ندکور ہے کہ وہ تمام لوگ جو طبے کے بینچ سے
فکالے گئے ڈیڑھ حال کھم دے تھے۔

امير هج ابو بكر محد بن بارون:

اس سال ابو بكر محرر بن بارون عرف ابن ترنجه نے لوگوں كو مج كرايا-

# الماج كے دا قعات

### ترک بن العباس کی کارگز اری:

میں میں العباس کا جودیار مصر پر عامل سلطان تھا مدعیتہ السلام میں سمیسا طرکے حاکم ابوالاغر کے ساتھیوں میں سے کے اور کی بن العباس کا جودیار مصر پر لمبی ٹو بیاں اور دیشی عبائیں تھیں ان کوقصر خلافت میں پہنچایا گیا پھروہ قید خانہ جدید میں واپس کیے گئے اور اس میں قید کردیے گئے ۔ ترک کوخلعت دیا گیا اور وہ اپنے مکان واپس آ گیا۔ وصیف اور عمر بن عبد العزیز کی جنگ:

اسی سال اس جنگ کی خبر آئی جوابن ابی الساج کے خادم وصیف کی عمر بن عبدالعزیز بن ابی دلف ہے ہو کی تھی اور وصیف نے عمر کو فنکست دی تھی \_ وصیف اسی سال ماہ رہیج الآخر میں اپنے مولی محمد بن ابی الساج کے پاس چلا گیا۔

#### احمد بن محمرالطائی کی و فات:

اس سال جیسا کہ کہا گیا ہے نصف جما دی الآخریوم نیٹے شنبہ کوگرمتانی جہاد کے لئے خمارہ بیکی جانب سے طبعی بن جف طرسوں میں داخل ہو کے جہاد کیا۔ پھر طرایون پہنچا اور ملوریہ کو فتح کرلیا۔ ۲۵ تاریخ کواحمد بن محمد الطائی کا کو فیے میں انتقال ہوا اور و ہیں اس مقام پر فن کیا گیا جومبحد السہلہ کہلاتا ہے۔

اسی سال الرے اور طبرستان کا یانی خشک ہوگیا۔

#### عمر بن عبدالعزيز كي مراجعت بغداد:

اس سال ۱۷/ر جب کومعتضد ولایت الجبل کی طرف روانہ ہوا۔ پھر الدینور کے علاقے کا قصد کیا۔ ولایات رے 'قزوین' زنجبان' اببر' قم' ہمذان' دنیورابو محمعلی بن المعتصد کے سپر دکئے اس کے کا تبوں کواحمہ بن ابی الاصبع کی نگرانی میں دیا اور لشکر کی تنخواہ اور رے کی جاگیر کوالحسین بن عمرہ النصرانی کے سپر دکیا۔اور عمر بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے اصبہان اور نہاونداورالکرج سپر دکیا۔ اس نے غلے کی کمی اور سود ہے کی نگرانی کی وجہ ہے واپسی میں عجلت کی۔۲۲/رمضان یوم چہار شنبہ کو بغداد میں آگیا۔ لجست سے علی سے میں طلب

الحسن بن على كوره كى امان طلبي:

اسی سال رافع کے عامل الرے الحسن بن علی کورہ نے تقریباً ایک ہزار آ دمی کے ہمراہ علی بن المعتصد سے امان طلب کی۔اس نے سب کوخلیفہ کے باس روانہ کردیا۔

اسی سال ذی القعد ہ میں اعراب سامرہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے ابن سیما انف کو گرفتا رکیا اور لوٹا۔

#### فرمان خلافت:

۲۲/ ذی القعدہ کواکمعتصد حمدان بن حمدون کے ارادے ہے دوبارہ موصل کی طرف نکلایہ خبر ملی تھی کہ وہ ہارون الشاری الواز تی (خارجی) کی طرف مائل ہو گیا ہے اوراس کے لئے دعا کی ہے۔ کرخ جدان سے نجاح الحرمی خادم کے پاس اس جنگ کے متعلق جواس کے اور کر دوں اوراعراب کے درمیان ہوئی المعتصد کا فرمان آیا اور وہ جنگ ختم ذی القعدہ یوم جمعہ کوہوئی تھی۔

(ہسم اللہ الرحمن الرحمن الرحبم) میرایی فرمان شب جمعہ کا ہے۔ اللہ نے کہ ای کے گئے جمہے کردوں اور بدویوں پر ہماری مدد کی اوران کے بہت بڑے گروہ اورائل وعیال پر ہم کوفتح دی۔ خواب دیکھا کہ ہم لوگ گائیں اور بکریاں چرارہے ہیں۔ جیسا کہ ہم ان کواول چراتے تھے۔ اور نیز نے اور تکواریں ان میں دراتی رہیں۔ حتی کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان رات حائل ہوگی۔ بہاڑوں کی چوٹیوں پر آگ روش کردی گئی۔ صبح کورسائی ہوئی۔ میر الشکر الکرخ تک تلاش کرتا تھا۔ اور ہمارا حملہ ان پر ہوتا تھا ہم نے ان کو پچاس میل تک قبل کیا۔ ان میں سے کوئی خبر دینے والا بھی نہ بچا۔ اللہ ہی کے لئے حمد کیٹر ہے۔ بے شک اللہ کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ والجمل میرا"۔

#### کردوں اور بدویوں کا اتحاد:

۔ کردوں اور بدویوں کو جب المعتصد کے روانہ ہوئے کی خبر پیچی تھی تو انہوں نے آپس میں قتم کھائی تھی کہوہ ایک خون پر بھی قتل کریں گے اور وہ متنفق ہو گئے تھے۔انہوں نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تیار کیا تھا کہ ایک حصہ ایک کے بعد ہو۔عیال واولا د کوآ خری جصے میں کر دیا تھا۔ پہلے معتضد نے صرف سواروں کے ساتھ اپنالشکر روانہ کیا۔اس نے ان پرحملہ کیا اور لوگوں کو آل کیا۔ مخلوق کثیر دریائے زاب میں غرقِ ہوگئی۔

معتضد کی قلعه مار دین پرفوج کشی:

معتضد قلعہ ماردین کے قصد سے موصل کی طرف نکلا جوجمدان بن حمدون کے قبضے میں تھا۔ جب اسے معتضد کی آمد کی خبر پہنچی تو بھا گا اورا پنے بیٹے کو وہاں چھوڑ گیا۔ معتضد کالشکر قلعے پر اترا۔ جولوگ اس میں تھے اس دن انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی ۔ جب دوسرا دن ہوا تو معتضد سوار ہوا اور قلعے پر چڑھ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ پھراس نے پکارا'' اے ابن حمدون'! اس نے اسے جواب دیا'' لبیک'! (حاضر) اس نے کہا کہ تیری بر بادی ہو دروازہ کھول۔ اس نے کھول دیا۔ معتضد دروازے میں بیٹے گیا اور جو اس میں داخل ہوا اسے حکم دیا کہ قلعے میں جو کچھ مال واسباب ہوسب کو متفل کر دے پھروہ منہ دم کر دیا گیا۔ حمدان بن حمدون کے پیچھے کسی کوروانہ کیا اس نے خت جبتو کی اور اس کے وہ مال جو چھپار کھے تھے لے لئے گئے آخر اس پر بھی فتح ماصل ہوگئی۔

### قلعه الحسنيه كي تاراجي:

معتضدا کی بستی کی طرف روانہ ہوا جس کا نام الحسدیہ تھا۔ا کی شخص جس کا نام شداد تھاا تنے بڑے لشکر کے ہمراہ تھا کہ بیان کیا گیا کہ وہ دس ہزار آ دمی تھے۔اس بستی میں اس کا ایک قلعہ بھی تھا۔معتضد کواس پبھی فتح ہوئی اوراس کواس نے گرفتار کرلیا پھراس کا قلعہ منہدم کردیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال طرین مکہ سے بیخبر آئی کہ المصعد میں لوگوں کو تخت سر دی اور خوب بارش کی مصیبت آئی ۔ ایسی سر دی جس میں پانچے سوآ دمیوں سے زیادہ پر مصیبت گزری ۔

اسی سال شوال میں مسلمانوں نے رومیوں سے جہاد کیا۔ چنانچیان لوگوں میں بارہ روز تک جنگ جاری رہی۔ پھرمسلمان فتح مند ہوئے کثیر غنیمت یا کی اور واپس ہوگئے۔

### ۲۸۲ھےکے داقعات

### نوروز میں خراج کی ابتدا کی ممانعت:

اسی سال بحرم میں معتصد کا بیتھم تھا کہ اطراف اور شہروں کے عاملوں کو بیفر مان لکھے جائیں کہ وہ اس نوروز میں خراج کی ابتدا ترک کردیں۔ جو عجم کا نوروز کہلاتا ہے اورا سے حزیران کی گیار ہویں تاریخ تک موخر کردیں۔ اس تاریخ کا نام نوروز معتصدی رکھا گیا۔ اس کے متعلق موصل ہے فر مان لکھ دیے گئے۔ معتصد بھی وہیں تھا۔ فر مان پوسف بن یعقوب کے پاس آیا جس میں بیتھا کہ مقصد لوگوں کے ساتھ آسانی اوران کے ساتھ زمی کرنا ہے۔ تھم تھا کہ فر مان پڑھکر لوگوں کو سنائے۔ اس نے یہی کیا۔ اسی سال ابن البصاص مصرے ابوانجیش خمار و سیبن احمد بن طولون کی اس بیٹی کولا یا جس سے معتصد نے نکاح کیا تھا۔ اس کے ہمراہ اس کی ایک پھوپھی بھی تھی۔ بغدا دمیں ان کا قد وم ۲ /محرم یوم یک شنبہ کو ہوا۔ لڑکی کوشب یک شنبہ کو داخل کیا گیا اور وہ صاعد بن مخلد کے گھر میں اس حالت میں اتری کہ معتصد موصل میں تھا۔

> اس سال لوگوں کواس رسم سے روکا گیا جونو روزعجم میں کیا کرتے تھے کہ پانی ڈالتے اور آگ بلند کرتے تھے۔ حمدان بن حمدون کی سرکشی:

اسی سال معتضد نے موصل سے اسحاق بن ایوب کواور حمدان بن حمدون کواپنے پاس آنے کو کھا۔ اسحاق بن الیوب تو فو رأاس طرف بڑھا' مگر حمدان بن حمدون اپنے قلع میں محفوظ ہو گیا اور اپنے مال اور عور توں کوغائب کر دیا۔ معتضد نے وصیف موشیکراور نصر الفقتوری وغیرہ کے ہمراہ اس کی طرف نشکر روانہ کیے۔ وہ لوگ اتفا قالحس بن علی کورہ کے ساتھ اس وقت پہنچ کہ اس کے ساتھی حمدان کے قلعے پر مقیم متھے جوموصل کے علاقے میں موضع دیرالز عفر ان میں تھا اور الحسین ابن حمدان اس میں تھا۔ جب الحسین نے لشکر کے ابتدائی جھے کو آتا ہوا دیکھا تو امان ما گلی چنانچہ اسے امان دی گئی اور الحسین المعتصد کے پاس چلا گیا اور قلعے کو سپر دکر دیا۔ اس کے منہدم کرنے کا حکم دیا گیا۔ وصیف موشیکر نے حمدان کی تلاش میں تیز کی سے روائگی کی۔ وہ ایک مقام پر چلا گیا تھا جو د جلہ اور ایک بڑی منہدم کرنے کا حکم دیا گیا۔ وصیف موشیکر نے حمدان کی تلاش میں تیز کی سے روائگی کی۔ وہ ایک مقام پر چلا گیا تھا جو د جلہ اور ایک بڑی میں تیز کی سے روائگی کی۔ وہ ایک مقام پر چلا گیا تھا جو د جلہ اور ایک بڑی کے ساتھیوں نے عبور کیا۔ اس نے انہیں د کیولیا۔ وہ اور اس کے ساتھی سوار ہوگئے اور اپنی جان کی حفاظت تو کی مگر اس کے اکثر آتا دمی قبل کردیے گئے۔

#### حدان بن حدون كافرار:

حمدان نے اپنے آپ کواس کشتی میں ڈال دیا جواس کے لئے دجلہ میں تیارتھی۔اس کے ہمراہ اس کا نصرانی کا تب زکریا ابن کی بھی تھا اپنے ہمراہ مال بھی لا دلیا اور دجلہ کی غربی جانب دیا رہ بعیہ کے علاقے میں عبور کر گیا۔اعراب سے مل جانے کا قصد کیا ہی تھا کہ اس کے اور شرقی جانب کے کر دول کے درمیان رکاوٹ کردگ گئی تھی۔اس کے نقش قدم پر شکر کی ایک چھوٹی میں جماعت نے بھی عبور کیا اور چیچھے چیچھے روانہ ہو کے اس دیر کے سامنے پہنچ گئے جس میں وہ اتر اتھا جب اس نے دیکھا تو دیر سے نکل کر بھا گا ہمراہ اس کا تب بھی تھا دونوں نے اپنے آپ کوشتی میں ڈال دیا اور مال کو دیر میں چھوڑ دیا جومعتصد کے پاس روانہ کر دیا گیا۔

حمدان بن حمدون کی گرفتاری:

خلافت کے سپاہی اس کی تلاش میں فتکی پر بھی اور پانی میں بھی روانہ ہوئے۔اس سے ملے تو وہ تباہی کی حالت میں کشی سے دجلہ کی شرقی جانب اپنی ایک زمین کی طرف نکلا۔ پھراپ وکیل کے گھوڑ سے پر سوار ہو کے ساری رات چلتا رہا یہاں تک کہ اسحاق بن ایوب کے پاس اس سے بناہ ما نکنے کے لئے پہنچا جو معتضد کے لئکر میں تھا۔ اسحاق نے اسے المعتصد کے فیصے میں حاضر کر دیا۔اس نے اس کی حفاظت کرنے کا حب پر اور چند رشتہ نے اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اور سواروں کو اس کے اعز ہ کی تلاش میں ہر طرف روانہ کر دیا۔ اس کے کا جب پر اور چند رشتہ داروں پر اور اس کے غلاموں پر قابو پالیا گیا۔ کردوں کے رؤساوغیر ہم بے در بے امان میں داخل ہونے کے لئے آنے لگے یہ واقعہ اس سال کے آخر محرم کا ہے۔

اس سال ربیج الاول میں بکتمر بن طاستمر کو گرفتار کرلیا گیا۔ بیڑیاں ڈال کراہے قید کر دیا گیا اوراس کا مال اورجائیداد اور مکانات ضبط کرلیے گئے۔ بنت خمار و دید کی مشقلی:

ای سال خماروییا بن احمد کی بیٹی کومعتضد کے پاس ۱۲ ما و رہج الآخر کومتشل کیا گیا اور بغدا دکے دونوں جانب میں بیندا دی گئی کہ معتضد کے پاس ۱۲ ما و رہج الآخر کومتشل کیا گیا اور بغدا دے دونوں جانب میں بیندا دی گئے۔ جوساحل کے متصل ہے۔ دجلہ تک پہنچنے والے راستوں پر قان تیں لگا دی گئیں۔ دجلہ کے دونوں کناروں پر پہر ومقر رکر دیا گیا کہ لوگ اپنے مکا نوں سے کناروں پر فلا ہر نہوں۔ جب تاریحی پھیل گئی تو ایوان خلافت سے کشتیاں آئیں۔ جن میں خادم ہے اوران کے ہمرا ایسمعیں تھیں۔ صاعد کے مکا ن کے آگے کھڑے ہوگئے۔ چار آئش انداز کشتیاں تیار کی گئی تھیں۔ جوصاعد کے مکان سے بندھی ہوئی تھیں۔ جب کشتیاں آئیں تو آئی انداز کشتیاں ان کے آگے روانہ ہوئیں۔ دوشنبہ کوحرہ (لڑکی) نے ایوان میں قیام کیا۔ ۱۵ رہے الاول سے شنہ کوجوہ (لڑکی) نے ایوان میں قیام کیا۔ ۱۵ رہے الاول سے شنہ کوجوہ (لڑکی) نے ایوان میں قیام کیا۔ ۱۵ رہے الاول سے شنہ کوجوہ (لڑکی) نے ایوان میں قیام کیا۔ ۱۵ رہے الاول سے شنہ کوجوہ (لڑکی)

#### متفرق واقعات:

اسی سال المعتصد الجبل روانہ ہوا۔الکرج پہنچا اوراس نے ابن ابی دلف کے مال کے لئے اور عمر بن عبد العزیز ابن ابی دلف کوایک فرمان کھا جس میں اس سے جو جو اہرات طلب کئے گئے تھے جو اس کے پاس تھے۔عمر نے جو اہرات والیس کر دیے۔
اسی سال معتضد کی روائل کے بعد ابن طولون کے غلام لؤلؤ کور ہاکیا گیا اوراسے گھوڑوں اور نچرون کی سواری دی گئی۔
اسی سال یوسف بن ابی الساج کوافق الثلاثی کی مدد کے لیے الصیم وروانہ کیا گیا گروہ ان لوگوں کے ہمراہ جضوں نے اس میں سلطان کا کوئی مال ملا تو اسے اس نے لے لیا۔عبید اللہ بن کی اطاعت کی اپنے بھائی محمد کے پاس المراغہ بھاگ گیا اور راستے میں سلطان کا کوئی مال ملا تو اسے اس نے لے لیا۔عبید اللہ بن عام ہرنے اس پرایک نظم کہی تھی۔

اسی سال معتضد نے عبیداللہ بن سلیمان وزیر کواپنے فرزندابو محد کے پاس رے روانہ کیا۔

اسی سال جمہ بن زید العلوی نے طبر ستان ہے جمہ بن در والعطار کے پاس بتیں ہزار دینار روانہ کیے کہ وہ انہیں بغدا داور کونے اور مکے اور مدینے میں اس کے اہل عیال پرتقسیم کر دے پھر اس کی چغلی کھائی گئ تو اسے بدر کے مکان پر حاضر کیا گیا ہا زپرس کی گئ تو اس نے بیان کیا کہ ہر سال اس قدر مال اس کے پاس روانہ کیا کرتا ہے۔ جو حسب معمول مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بدر نے معضد کواس سے آگاہ کیا کہ وہ آدمی اور مال اس کے قبضے میں ہے۔ اس کی رائے دریافت کی کہ اس کے متعلق کیا تھم ویتا ہے۔ مدت کی کہ اس کے متعلق کیا تھم ویتا ہے۔ کہ میں دیا ہے۔ کہ دیا ہے۔ کہ میں دیا ہے۔ کہ میں دیا ہے۔ کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ میں دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ کہ کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دو اور میں دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے  کہ دیا ہے 
ابوعبداللہ الحسن سے فدکورہ کہ المعتصد نے بدرہ کہا کہ اے بدر تحقیے وہ خواب یا ذہیں جومیں نے تجھ سے بیان کیا تھا۔ اس نے کہا اے امیر المونین' دنہیں' اس نے کہا کیا تحقیے یا ذہیں کہ میں نے تجھ سے بیریان کیا تھا کہ الناصر نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جہاں کہ بیاں ہتا ہے گھراس کے ماتھ کیسا رہتا ہے گھراس نے کہا کہ جہاں نے کہا کہ جہاں کے کہا کہ کے ماتھ کیسا رہتا ہے گھراس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں بغداد سے با ہر ہوں۔ ایک ملیے پر گھڑ انماز پڑھ رہا ہے میری طرف انتفات نہیں کرتا۔ اس کی بے پراوائی پر تعجب کیا۔ اس کے سامنے آیا اور آگے کھڑا ہو ایک ملیے پر کھڑ انماز پڑھ رہا ہے میری طرف انتفات نہیں کرتا۔ اس کی بے پراوائی پر تعجب کیا۔ اس کے سامنے آیا اور آگے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہواتو مجھ ہے کہا کہ کہا تھ ہوں ہے کہا کہ کیا نوجھ ہے کہا کہ کیا نوجھ ہے کہا کہ کیا نانو مجھ ہے کہا کہ کیا تا ہے؟ میں نے کہا نہیں ۔ کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ پھاوڑ الے اور اسے زمین پر مار۔ میں نے اس سے لیا اور چند ضربیں ماریں۔ مجھ ہے کہا کہ غنریب تیری اولا دمیں سے استے لوگ بقد ران ضربوں کے جوتو نے ماری ہیں خلیفہ ہوں گے۔ تو ان کومیری اولا دکے ساتھ نیکی کی وصیت کر دے۔ بدر نے کہا کہ میں نے عرض کی ہاں اے امیر المونیون تو نے بیان کیا ہے۔ کہا پھر مال کو بھی رہا کر دے اور اس کی وصیت کر دے۔ بدر نے کہا کہ میں نے عرض کی ہاں اے امیر المونیون تو نے بیان کیا ہے۔ کہا پھر مال کو بھی رہا کر دے اور اس کے خصل کو بھی رہا کر دے۔ اسے میں کھلا روانہ گیا کر یہ دیا ہو گھر وانہ کیا کرتا ہے اسے تھلم کھلا روانہ کیا کر ہے اسے کھر کھر ان کا بیا جو بھی چو ہے اس کی اعانت کا تھم دیا۔ کی سے سال 19 میر میں نے اور جو بھی جو ہو ہو بھی چو ہو ہو اس کی اعانت کا تھم دیا۔ اس سال 19 میر میں نے اور کیر میں وفات ہوئی۔

اس سال ٨/ رمضان كوعبيد الله بن سليمان وزيرالرے ہے چل كر بغداد ميں آيا تواسے خلعت ديا گيا۔

#### جعفر بن المعتصد كي ولا دت:

اسی سال ۲۲/ رمضان کوام القاسم بنت محمد بن عبدالله کی جاریہ ناعم کے یہاں المعتصد سے بچہ پیدا ہوا۔ جس کا نام اس نے جعفر رکھا۔ المعتصد نے اس جاریہ کا نام شغب رکھا۔

خماروبه بن احمد كاقتل:

اسی سال ۱۸/ فری الحجہ کوابراہیم بن احمد المافر رائی ومثق ہے خشکی کے راستے ہے آیا۔ گیارہ دن میں بغداد پہنچا۔معتضد کو سہ اطلاع دی کہ خمار و بیابن احمد الحبے بستر پر فرخ کر دیا گیا۔ جے اس کے خدم خاصہ میں ہے کسی خادم نے فرخ کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا قتل سا/ فری الحجہ کو ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابر اہیم ومثق ہے بغداد سات دن میں آیا اور ان خادموں میں سے جواس کے قتل اس کا قتل سے جواس کے قتل میں ہم تھے پھراہ تھا وہ بیسی خادم قتل کے گئے۔معتضد نے ابن الجصاص کے ہمراہ خمارو یہ کو پچھے تھے اور اسے اس کے نام کا پیام سپر دکیا تھا۔ ابن الجصاص اس کام کے لئے چل دیا۔ جب سامرا پہنچا تو المعتصد کو خمارو یہ کے قتل کی خبر پنچی تو اس نے اسے لکھا کہ واپس آ جائے۔ ابن الجصاص اس کام کے لئے چل دیا۔ جب سامرا پہنچا تو المعتصد کو خمارو یہ کے قتل کی خبر پنچی تو اس نے اسے لکھا کہ واپس آ جائے۔ ۲۳۰/ فری الحجہ کو وہ لوٹا اور بغداد میں داخل ہوا۔

# ۲۸۳ ھے کے واقعات

الحسين بن حمد ان كى المعتصد سے درخواست:

کا/محرم کومعتضد کا ہارون الثاری کے سبب الموصل کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر فتح ہوئی۔ فتح کے متعلق معتضد کا فر مان بغداد میں ۹/ربیج الاول یوم سہ شنبہ کہ پہنچا۔ فتح مند ہونے کا سبب سے ہوا کہ اس نے اپنے گھر والے اور دوسرے ساتھیوں کی سوار و پیادہ جماعت کے ہمراہ الحسین بن حمدان بن حمدون کو اس طرف روانہ کیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ الحسین بن حمدان نے معتضد سے کہا کہ اگر میں اے امیر المومنین کے پاس لے آیا تو امیر المومنین سے میری تین حاجتیں ہیں۔ کہا بیان کر۔ کہاان میں پہلی میر سے والد کی

ر ہائی ہے۔ کہادو حاجتیں اور ہیں جنھیں میں اس کے امیر المومنین کے پاس لانے کے بعد مانگوں گا۔معتضد نے جواب دیا کہ وہ تیرے ہی گئے ہوتا جالحسین نے کہا کہ جھےا بیے تین سوسواروں کی ضرورت ہے جنھیں انتخاب کروں گا۔معتضد نے مع موشیر کے تین سوسواران کے ہمراہ روانہ کئے ۔اس نے کہا میں میر چاہتا ہوں کہ امیر المومنین میتھم دیں کہ میں اسے جو تھم دوں اس میں وہ میری مخالفت نہ کرے۔معتضد نے موثیکر کواس کا تھم دے دیا۔

الحسين بن حدان كي مهم:

الحسین روانہ ہوا۔ وجلہ کے ایک گھاٹ تک پہنچ کے صیف (موثیکر) اور اس کے ساتھیوں کو گھاٹ پر تظہر نے کا تھم دیا کہ ہارون کے لئے اگر وہ بھا گے تو سوائے اس کے کوئی دوسرا راستے نہیں ہے لہذا تو ہرگز اس مقام سے نہ ٹلنا۔ ہارون تیرے پاس سے گز رہ تو اسے عبور کرنے سے روکنا کہ میں تیرے پاس آ جاؤں یا تجھے بیڈ بر پہنچ کہ میں قتل کر دیا گیا حسین ہارون کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ اس سے ملا جنگ کی وونوں کے درمیان قل بھی ہوئے۔ ہارون الشاری بھا گا وصیف گھاٹ پر تین روز تک تظہر ا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ اس پہنچایا ہے ہم اس امر سے بے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ اس پہنچایا ہے ہم اس امر سے ب خوف نہیں ہیں کہ حسین الشاری کو گرفتار کر لے تو فتح اس کی ہوگی نہ کہ ہم کو۔ بہتر بہتے کہ ہم لوگ ان کے نشان قدم پر چلیں۔ اس نے اس کا کہنا مان لیا اور روانہ ہو گیا۔

### بارون الشارى كى گرفتارى:

ہارون الشاری بھاگ کر گھاٹ کے مقام پر آیا اور عبور کر گیا حسین اس کے پیچھے آیا تو اس نے اس مقام پر جہاں وصیف اول اس کے ساتھیوں کوچھوڑا تھا کسی کونہیں پایا۔ نہ اسے ہارون کی کوئی خبر معلوم ہوئی اور نہ اس نے اس کا کوئی نشان ویکھا۔ ہارون کا حال دریا فت کرنے لگا۔ اس کے عبور پر واقف ہو کے اس نے بھی اس کے نشان پر عبور کیا اور قبائل عرب میں سے ایک قبیلے میں آیا۔ دریا فت کیا تو ان لوگوں نے اس کا حال چھپایا اس نے ان پر جملہ کرنے کا ادادہ کیا اور انہیں بتایا کہ معتضد ان کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ ان کے آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے ان کا گھوڑا لے لیا اور اپنا گھوڑا جو تھک گیا تھا ان کے پاس چھوڑ دیا۔ انس کے نتا قب میں روانہ ہوا۔ چندروز کے بعد اے ملا۔ الشاری تقریباً سوآ دمیوں کے ہمراہ تھا۔ الشاری نے اسے تم دی اور دھمکایا گھراس نے اس جنگ کی۔

### حمدان بن حمدون کی ر ما کی:

ندکورہے کہ حسین بن حمدان نے اپنے آپ کواس پر ڈال دیا تو اس کے ساتھی بھی اس پر جھپٹ پڑے اوراس کو گرفتار کرلیا جیح وسالم بغیر کی عہد و بیان کے معتضد کے پاس لے آیا 'تو معتضد نے حمدان بن حمدون کی بیڑیاں کھولنے کا اوراس کے ساتھ احسان کرنے کا تھم دیا کہ آئے تو وہ اسے رہا کرے اور خلعت دے جب الشاری گرفتار ہو گیا اور معتضد کے قبضے میں چلا گیا تو وہ مدینة السلام کی طرف لوٹا۔ ۲۲/ریج الاول کو وہاں پہنچا اور باب الشماسیہ پرائر ااور و بیں کشکرتیار کیا۔

#### الحسين بن حمران كے اعزاز میں اضافہ:

معتضد نے الحسین بن حمران کوخلعت دیا سونے کا طوق پہنایا' اوراس کے اعز ہ کی ایک جماعت کوبھی خلعت دیا۔ایک ہاتھی

ریشی کپڑوں ہے آ راستہ کیا گیا اورالشاری کے لیے ہووج بنایا گیا'اس میں بٹھایا گیا'ریشم کی قبایہنائی گئی۔مریرریشم کی بہت بلند ڻو لي ڪھي۔

وفتر میراث بندکرنے کا حکم:

اس سال ۲۰/ جمادی الاول کومعتضد نے سہام میراث میں سے زائد حصوں کو ذوی الارحام پرتقسیم کرنے کے لیے تمام اطراف میں فرمان لکھنے کا اور دفتر میراث کے بند کرنے کا اوران کے عاملوں کے واپس کرنے کا تھم دیا۔اس کے متعلق فرمان جاری کردیے گئے اورمنبروں پر بڑھ کوسنائے گئے۔

#### عمروبن الليث كامحاصره نبيثالور:

اس سال عمرو بن اللیث نیشا پورے لکا تورافع بن ہرثمہ نے اس کا قصد کیا۔عمرو نے محمد بن زیدالطالبی اوراس کے باپ کے لئے خطبہ پڑھا۔ کہا ہے اللہ حق کی وعوت و نے والے کی اصلاح فرما۔ • الکماہ رہیج الآخر کوعمرو نیشا پورلوٹا ۔ بستی کے باہر پڑاؤ کیا۔ جهاؤنی بنائی اورابل نیشا بور کامحاصر ه کر کے تھیر گیا۔

محمر بن آنخق و دیگرسر دارول کی بغداد میش آ<u>ید:</u>

ا س و دیرسر دارون می بعدادین اید. اس سال ۴/ جمادی الاً خره کومحدین اتحق بن کنداجیق اور خا قان اتفلحی اور محمد بن کمشجو رعرف بندقه اور بدر بن جف برا در بخ اورابن سنج سرداروں کی ایک جماعت کے ہمراہ مصرہے بحالت امان بغداد آئے۔ بیان کیا گیا ہے کہان لوگوں کا المعتصد کے پاس بحالت امان آنے کا سبب بیہوا کہ ان لوگوں نے ابن خمارو بیبن احمہ بن طولون کے شکر پراچا تک حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے ان کی چغلی کھائی' لوگ اس روز نکلے' البریپر وانہ ہوئے۔اپنے مال واہل وعیال کوچھوڑ دیا کچھون بھٹکتے پھرے۔ان کی ایک جماعت پیاس ہے مرگئی۔طریق مکہ پر کونے سے دو تین منزل اور نکلے۔سلطنت نے محمد بن سلیمان سر دارلشکر کوکو فے روانہ کیا۔اس نے ان ے نام کھے لیے۔ کو فے سے ننخواہ مقرر کی گئی۔ جب بغداد کے قریب پہنچے تو ان کے پاس ننخوا ہیں اور خیمے اور کھانا روانہ کیا گیا۔ جس روز و ہ داخل ہوئے اس روز معتضد کے پاس پہنچا دیے گئے۔اس نے انہیں خلعت دیا۔ ہرسر دار کواسپ سواری مع زین ولگام کے دی اورياتی لوگوں کوجھی خلعت ديا۔ان کی تعدادساٹھ تھی۔

۱۶/ تا ریخ یوم شنبہ کوعبید اللہ بن سلیمان وزیرا بن ابی دلف کی جنگ کے لیے جواصبهان میں تھا الجبل روا نہ ہوا۔

### رومی فر مانروا کی مسلمانوں ہے امداد طلی:

اس سال جیسا کہ بیان کیا گیا طرسوں ہے ایک مراسلہ آیا کہ صقالبہ نے مخلوق کثیر کے ساتھ رومیوں سے جنگ کی کیجھ لوگوں کو قتل کیااوران کے بہت ہے دیہات تباہ کردیے۔ یہاں تک کہوہ قنطنطنیہ تک پہنچ گئے ۔رومیوں نے بناہ لی اورشہر کے دروازے بند کر لیے۔رومی سرکش (بادشاہ) نے صقالبہ کے بادشاہ کے پاس قاصدروانہ کیا کہ ہمارادین اور تمہارادین ایک ہے پھر کیوں ہم لوگ آ پس میں لوگوں کوئل کریں۔صقالبہ کے بادشاہ نے جواب دیا کہ بیمیرے باپ دادا کا ملک ہےاور میں تجھ سے بغیراس کے بازنہ رہوں گا۔ جب صقالبہ سے خلاصی نیل سکی تو رومیوں نے مسلمانو ں کوجمع کیا جواس کے پاس تھے۔انہیں ہتھیار دے دیے اوران سے صقالبہ کے خلاف اپنی مدد کی درخواست کی مسلمانوں نے مدد کی اور صقالبہ کوشکست دی۔ جب وہ شاہ روم نے بیردیکھا تو اسے اپنے

او پر ڈرا۔ان کے پاس قاصد بھیجا آھیں واپس کر دیا۔ان ہے ہتھیار لے لیے اوراس خوف ہے کہ اس پرخرو نی نہ کریں شہروں میں منتشر کر دیا۔

### ابن خمارو په کاتش:

ای سال کے نصف رجب کومصر سے بیخبر آئی کہ مغاربہ اور بربر کے شکر نے ابن خمارویہ کے شکر پر حملہ کردیا کہ'' ہم لوگ اپنے اوپر تیری حکومت سے راضی نہیں ہیں تو ہم سے کنار سے ہٹ جاتو ہم تیر سے پچا کو والی بنالیں''۔اس کے کا تب علی بن احمہ الما ذرائی نے ان لوگوں سے گفتگو کی اوران سے بیدرخواست کی کہ وہ اسی روز اس کے پاس واپس ہوجا کیں ۔وہ لوگ واپس ہو گئے ۔دوسر سے دن لوٹے تو ایک شکر اس کے پچا کے خلاف روانہ ہوا جس کے متعلق ان لوگوں نے بیان کیا تھا کہ وہ اسے امیر بنا کیں گئے ۔دوسر سے دن لوٹے تو ایک شکر اس کے پچا کے خلاف روانہ ہوا جس کے متعلق ان لوگوں نے بیان کیا تھا کہ وہ اسے امیر بنا کیں کھینک دیا۔
گئے ۔اس نے اس کی بھی گردن مار دی اور اپنے ایک دوسر سے پچپا کی بھی گردن مار دی ۔دونوں کے سروں کوان کے پاس بھینک دیا۔
لشکر نے ابن خمارویہ پر جملہ کر کے قبل کر دیا۔ اس کی ماں کو بھی قبل کر ڈ الا ۔ اس کا مکان لوٹ لیا۔مصر کولوٹ لیا۔ اس میں آگ لگا دی

اس سال رجب میں معتضد نے نہر دجیل سے نہر نکا لئے اور اسے انتہا تک پہنچانے اور اس کے دھانے کی پیقر کی چنان توڑنے کا جو پانی کوروکتی تھی تھم دیا۔ پچھاو پر چار ہزار دینار جمع کرکے اس پرصرف کیے گئے۔اور بیکا م زیرک کا تب اورالمعتصد کے ایک خادم کے سپر دکیا گیا۔

#### روميون سے قيد يون كا تبادله:

اسی سال شعبان میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان احمد بن طغان کے ہاتھوں پر فدا واقع ہوا۔ (بیعنی قیدیوں کا باہم مبادلہ ہوا)اس کے متعلق طرسوں ہے آئے والے مراسلے میں پیمضمون تھا۔

(بسم اللہ الرحمٰن الرحیم) میں تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ احمہ بن بن طفان نے لوگوں میں اعلان کیا کہ وہ ۴/شعبان سے ۲۸ ہو ہوم بخ شنبہ کوفداء میں حاضر ہوں گے۔ ۵/شعبان یوم یوم جھہ کولامس کی طرف نکلا جو سلمانوں کی چھاؤنی ہے اور لوگوں کواسی روز اپنے ہمراہ نکلنے کا تھم دیا۔ اس نے نماز جمعہ پڑھی اور مبحد جامع سے سوار ہوا۔ ہمراہ را غب اور اس کے موالی بھی تھے۔ شہر کے معزز بن اور موالی سردار و مجاہدین رضا کا ربھی نہایت عمدہ ہیت میں نکلے۔ لوگ ۸/شعبان دوشنبہ تک لامس کی طرف نکلتے رہے۔ فریقین کے در میان ہارہ دن تک فدا ہوتا رہا۔ ان مسلمان بچوں اور عور توں اور مردوں کی کل تعداد جن کی طرف سے فدید دیا گیا دو ہزار پانچ صدتھی۔ ہارہ دن تک فدا ہوتا رہا۔ ان مسلمان بچوں اور عور توں اور مردوں کی کل تعداد جن کی طرف سے فدید دیا گیا دو ہزار پانچ صدتھی۔ رہا کیا جومعا ملہ فداء میں بھیجا گیا تھا۔ امیر اور اس کے ساتھ کے لوگ واپس ہوئے۔

بیان کیا گیا ہے کہ احمد بن طغان اپنے اس فداء ہے واپس ہونے کے بعدای مہینے میں دریا ہے نکا اور طرسوں میں اپنے عمل پر دمیا نہ کونا ئب کر دیا۔ اس کے بعد یوسف بن الباغمر دی کوطرسوں پرروانہ کیا۔ اور وہ خوداس کی طرف نہیں لوٹا۔

#### عمر بن عبدالعزيز بن الي دلف كوامان:

اسى سال ١٠/ رمضان يوم جمعه كومدينة السلام كى جامع مسجد كمبر پرايك مراسله بره هرسنايا كيا كه عمر بن عبدالعزيز بن ابي

دلف ٢٧/ شعبان يوم شنبه کو بدراورعبيدالله بن سليمان کے امان عين المومنين کے مطبع ومنقا داورسامع بن کراوراس کی طاعت عين ان دونوں کے ہمراہ اس کے درواز ہے پر جانے کو واجب جان کر چلا گيا۔ عبيدالله بن سليمان اس کی طرف آکا اتو وہ اس سے ملا اوراس کے ساتھ بدر کے خيے عين چلا گيا۔ بدر نے اس سے اس کے اہل بيت سے اور اس کے ساتھيوں سے امير المومنين کی بيعت کی خلعت ديا اوراس خيے کی طرف واپس ہو ہے جوان کے لئے تيار کيا گيا تھا۔ اس کے قبل بحر بن عبدالعزيز بدر اور عبيد الله ابن سليمان کی امان عين داخل ہو گيا تھا۔ ان دونوں نے اسے اس کے بھائی عمر کے عمل پر اس شرط سے والی بنایا تھا کہ وہ اس کی طرف نگلے گا اور اس سے بنگہ کرے گا۔ جب عمر امان عين داخل ہو گيا تو دونوں نے بحر ہے کہا کہ تيرا بھائی سلطنت کی طاعت عين داخل ہو گيا ہے۔ ہم دونوں نے بخچے محض اس بنا پر اس کے علاقے کا والی بنایا تھا کہ اس نے نافر مائی کی تھی۔ اب تو امير المومنين کی رائے پر انحصار ہے تم دونوں نے معاط ملے ميں جو مناسب سمجھ سب سے برتر ہے۔ البذا تم دونوں اس کے درواز سے پر چلو عیسی النوشری کو اصفہان کا والی بنایا گيا اور سیطا ہر کيا گيا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے ہے۔ بحر بن عبدالعزیز اپنے ساتھيوں کے ہمراہ بھاگ گيا۔

یہ واقعہ معتضد کو لکھا گیا تو اس نے بدر کوا کی فریان لکھا جس میں اے اپنے مقام پڑھیرنے کا حکم تھا۔ یہاں تک کہ اے بکر کی خرمعلوم ہو کہ انجام کارکیا ہوتا ہے۔ بدر مقیم ہو گیا۔ اور عبید اللہ بن سلیمان وزیر ابو محمطی بن المعتصد کی طرف چلا جورے میں تھا۔ بکر بن عبد العزیز بن افی دلف الا ہواز میں چلا گیا۔ معتضد نے اس کی تلاش میں وصیف موشیر کوروانہ کیا جو بغداد سے روانہ ہو کے حدود فارس میں پہنچا۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسے لگیا اور اس پر حملہ نہیں کیا۔ دونوں نے اپنے ساتھی کے قریب رات گزاری۔ بکر رات کو چ کر گیا۔ وصیف نے اس کا تعاقبیں کیا ' بکر اصفہان چلا گیا اور وصیف بغداد کی طرف بلیٹ آیا۔ معتضد نے بدر کو لکھا جس میں اسے بکر کی تلاش اور اس کے عرب کی تلاش کا تھم تھا۔ بدر نے عیشی النوشری کو اس کا تھم دیا۔ بکر بن عبد العزیز نے چند اشعار کہے میں اسے بکر کی تلاش اور اس کے عرب کی تلاش کا تھم تھا۔ بدر نے عیشی النوشری کو اس کا تھم دیا۔ بکر بن عبد العزیز نے چند اشعار کہے جن کا مطلع بی تھا۔

" تواپی ملامت مجھ سے دورر کھ کیونکہ پیملامت کا وقت نہیں ہے۔

افسوس ہے کہ ملامت کرنے والوں کے لئے ایک زائد چیز ایجا دکرتا ہول'۔

ان اشعار میں وہ اپنے مقابلے سے نوشری کے بھاگ جانے کا ذکر کرتا ہے۔وصیف کواپنے مقابلے سے بازر ہنے پر عار دلاتا ہے۔اور بدر کودھمکا تا ہے۔

اسی سال ۷/شوال یوم جمعه کوعلی بن محمد بن ابی الشوارب کا انتقال ہوا۔اسی روز ایک تابوت میں سامرالا یا گیا۔مدینه ابوجعفر میں وہ چیرمہینے تک قاضی رہاتھا۔

اس سال ۲۶/شوال یوم دوشنبه کوعمر بن عبدالعزیز بن ابی دلف اصبهان سے آتے ہوئے بغداد میں داخل ہوا بیان ہے کہ معتضد نے سر داروں کواس کے استقبال کا تھم دیا القاسم بن عبیداللہ اور سرداروں نے اس کا استقبال کیا۔معتضد نے اس کے لیے در بار کیا۔صلہ دیا خلعت بخشا۔اسپ تازی مع زین ولگام زرعط فر مایا۔اس کے دونوں بیٹوں کواوراس کے بھیتج احمد بن عبدالعزیز کو اوراس کے سرداروں میں سے دوآ دمیوں کو بھی خلعت دیا اوراس مکان میں اتارہ جوالجسر کے سرے کے پاس عبیداللہ بن عبداللہ کا

تھا کہ پہلے ہے اس کے لیے آ راستہ کیا گیا تھا۔

#### عمروبن الليث كامعروضه:

اس سال ایوان خلافت میں سرداروں کووہ معروضہ پڑھ کرسٹایا جوعمروا بن اللیث کے پاس ہے اس مضمون کا آیا تھا کہ اس نے رافع بن ہرتمہ پرحملہ کیا۔اے شکست دی۔وہ بھاگ کر چلا گیا۔اوراس خیال میں ہے کہ اس کا تعاقب کرے۔ یہ جنگ 74/رمضان کو ہوئی تھی اور بیمعروضہ ۱۲/ ذی القعدہ یوم سے شنبہ کوسٹایا گیا تھا۔

21/ ذی القعدہ یک شنبہ کو جیسا کہ بیان کیا گیا المعصد کے پاس جب کہ وہ الحلبہ میں تھا عمرو بن اللیث کا ایک معروضہ آیا تو وہ دارالعامہ واپس ہوا۔ سر داروں کو عمروبن اللیث کا معروضہ پڑھ کرسنایا جس میں اس نے بیا طلاع دی تھی کہ اس نے فکست کے بعد رافع کے پیچھے محمہ بن عمروا بلنی کو ایک اور سر دار کے ہمراہ روانہ کیا۔ رافع طوس کی طرف چلا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے جنگ کی تو وہ بھا گا۔ اس کا پیچھا کیا تو وہ خوارزم میں گس گیا۔ پھر خوارزم میں قتل کر دیا گیا۔ اس عربے کے ہمراہ اس کی مہر بھی روانہ کی تھی۔ اور بیان کیا تھا کہ بیقا صدیم کے بارے میں جو پچھا مم ہوگا اسے پہنچا دے گا۔

اسی سال ۲۲/ ذی القعده یوم جمعہ کورا نع بن ہرخمہ کے تل کے متعلق خطوط منبروں پریڑھ کرسنائے گئے۔

### ۲۸<u>۲۸ ھے کے دا تعات</u>

## رافع بن ہر شمہ کے سرکی تشہیر:

ہم/محرم یوم پنج شنبہ کوعمر و بن اللیث کا قاصد المعتصد کے پاس رافع بن ہر ثمہ کا سرلایا۔ جانب شرقی کی مجلس (چوکی) میں جو خشکی پرتھی اس کے لٹکا نے کا پھراسے جانب غربی کردیئے کا اور وہاں رات کولٹکا نے کا پھراسے واپس کرنے کا تھم دیا گیا۔ قاصد کو خلصہ دیا گیا۔

## راغب اور دمیانه کی جنگ:

کے مفریق شنبہ کو طرحوں میں راغب اور دمیانہ کے درمیان تخت خون ریزی ہوئی۔ بیان کیا گیا ہے کیوبیب یہ ہوا کہ المونق کے مولی راغب نے خمارویہ بن احمد کے لیے دعا چھوڑ دی اور المعتقد کے مولی بدر کے لیے دعا کی ۔ اس کے اور احمد بن طفان کے درمیان اختلاف واقع ہوا۔ جب ابن طفان ۲۸ ھے فدا ہے والیس ہوا تو براہ دریا سوار ہو کے طرسوس میں داخل نہیں ہوا۔ اور چلا گیا۔ دمیانہ کو طرسوس کے انتظام کے لیے نائب کر گیا۔ جب اس سال کا صفر ہوا تو اس نے پوسف بن الباغم دی کوروانہ کیا کہ وہ طرسوس پراس کی نیابت کرے۔ وہ داخل ہوا اور دمیانہ اس کی وجہ سے قوی ہوگیا تو ان لوگوں نے راغب کی دعا کو جو وہ بدر کے لیے کرتا تھا نا پہند کیا۔ جس سے ان کے درمیان فتنہ واقع ہوا اور زاغب ان پر فتح مند ہوا۔ اس نے دمیانہ اور ابن الباغم دی اور ابن البند کیا۔ جس سے ان کے درمیان فتنہ واقع ہوا اور زاغب ان پر فتح مند ہوا۔ اس نے دمیانہ اور ابن الباغم دی اور ابن البند کیا۔ حس

## عيسى النوشري كا بكربن عبدالعزيز يرحمله:

اس سال ۲۰/صفریوم دوشنبه کوالجبل ہے ایک مراسله آیا کئیسٹی النوشری نے حدو داصبہان میں بکر بن عبدالعزیز بن ابی دلف

برحمله کیااس کے آ دمیوں کوئل کیااوراس کے شکر کو تباہ کر دیااور و قلیل جماعت کے ساتھ 🕏 گیا۔

اسی سال ۱۳ اربیج الاول یوم پنج شنبه کوابوعمر یوسف بن یعقوب کوخلعت دیا گیا۔ مدینه ابوجعفر المنصور کا بجائے علی بن محمد بن ابی الشوارب کے قاضی بنایا گیا 'اور قطر بل' مسکن' برز جسابور'الراذ انین کا عہدہ قضا بھی سپر دکیا گیا۔ اسی روز اس نے اہل مقد مد کے لیے جامع مبحد میں اجلاس کیا۔ مدینہ ابوجعفر جب سے کہ ابن ابی الشوارب کا انتقال ہوا بغیر قاضی ہی کے رہا تھا۔ ایسے پندرہ مہینے حیارون گزرے۔

غالب نصرانی کی حضورصلعم کی شان میں گستاخی:

اسی ماہ کی ۱۳/ تاریخ یوم چہارشنبہ کوغالب نصر آنی طبیب سلطانی کا ایک خادم نصر انی جس کا نام وصیف تھا گرفتار کیا گیا۔اس پر بیشہادت گزری کہرسول نگاتیا کہ کوگالیاں دی ہیں۔اس بنا پر قید کر دیا گیا۔اس کے دوسرے روز اس خادم کے سبب سے عوام کے کچھ لوگ جمع ہوئے۔ابو القاسم ابن عبید اللہ کا شور مجایا اور اس شہادت کی وجہ سے جواس کے خلاف دی گئی اس پر حد قائم کرنے کامطالبہ کیا گیا۔

### عوام کی برہمی:

جب اسی ماہ کی کا تاریخ کیے شنبہ کا دن ہوا تو باب الطاق کے باشندے البردان اوراس کے متصل کے بازاروں میں جمع ہوئے۔ آپس کے لوگوں کو بلایا باب خلافت کو چلے۔ ابوالحسین ابن الوزیر ملا تو اس کوآ واز دی۔ ابن الوزیر نے تسلی دی کہ المعتصد کو اس کی خبر پہنچا دی گئی ہے۔ عوام نے اس کو جھلایا اوراہ ا تناشخت وست کہا کہ اسے ناگوار ہوا۔ اس کے آ دمیوں اور مددگاروں پر جملہ کر دیا۔ وہ لوگ بھاگ کے المعتصد کے قصر الحر ما تک گئے۔ پہلے اور دومرے دروازے سے داخل ہوگئے تو اندر جانے سے روک دیا گئیا۔ روکنے والوں پر جملے آ ور ہوئے۔ قصر سے نکل کے سی نے واقعہ دریا فٹ کیا تو انہوں نے المعتصد کو لکھ بھیجا۔ ایک جماعت کو اندر آنے کی اجازت کی اجازت کی۔

حاضر ہونے پر ضلیفہ نے واقعہ دریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا۔ خلیفہ نے خفیف السم قندی کوان کے ساتھ یوسف قاضی کے پاس روانہ کیا۔ اورخفیف کو بیتھم دیا کہ وہ یوسف کواس معاملے بین غور کرنے کا تھم دے اور اس باب بیں جوخبر ملے اس سے آگاہ کر ہے۔ خفیف ان لوگوں کے ساتھ یوسف کے پاس روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کے اس قدر جوم کیا کہ قریب تھا کہ اسے بھی مثل کردیں اور یوسف کو بھی ۔ مگر یوسف ان سے بی محمیا۔ ایک درواز ہے بیں محسا اور اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد نہ خادم کا کوئی ذکر ہوا اور نہ اس کے بارے بیں عوام کا اجتماع ہوا۔

#### ابل طرسوس كاوفد:

اس سال کے اس مہینے میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل طرسوں کی ایک جماعت نے حکام کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ ان پرکسی کو والی مقرر کیا جائے 'کیونکہ ان کا شہر بغیر والی کے ہے۔طرسوں اس کے قبل ابن طولون کے قبضے میں تھا۔ اس نے بدسلو کی کی تو رعایا نے عامل کوشہر سے تکال دیا۔ ابن طولون نے نامہ و پیام کاسلسہ جاری کیا۔ احسان کے وعدے کیے۔گررعایا اڑی رہی اس کے کسی غلام کوبھی اپنے شہر میں واخل ہونے دیں۔ صاف کہہ دیا کہ تیری جانب سے جوشخص ہمارے پائ آئے گا ہم اس

ہے جنگ کریں گے۔آ خرابن طولون بازآ گیا۔

ای سال ۲۷/ ماہ ربیج الآخریوم ن شنبہ کو جیسا کہ بیان کیا گیا۔مصر میں ایک تاریکی اور آسان میں ایسی گہری سرخی ظاہر ہوئی کہ ایک آوی دوسرے آوی کودیکھا تھا تو اسے سرخ نظر آتا تھا۔ای طرح دیواریں بھی۔مصرے آخرعشا تک یہی حال رہالوگ اپنے مکانوں سے نکل کراللہ کی جناب میں دست بدعا تھے اور گریہ وزاری کررہے تھے۔

### نوروز کی رسوم کی ممانعت:

اور بازاروں میں شب نوروز میں آگ جلانے اور بازاروں میں شب نوروز میں آگ جلانے اور بازاروں میں شب نوروز میں آگ جلانے اور نوروز کے دن رنگ کھیلنے کی ممانعت کا اعلان کیا گیا۔ بخ شنبہ کوبھی اس تنم کا اعلان کیا گیا۔ جعہ کوعشا کے وقت ہواتو مدیدہ السلام کی شرقی جانب سعید بن یسکین افسر پولیس کے درواز بر بیاعلان کیا گیا کہ امیر المونین نے آگ جلانے اور رنگ کھیلنے میں لوگوں کو آزاد کر دیا ہے ۔ عوام اتنا کھیلے کہ حدے گزر گئے ۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ الجسر کی چوکی پر پولیس کے آومیوں پر بھی رنگ ڈال دیا۔ حبیثی خدام کی الم نت پر سزا:

اس سال عوام الناس نے حبثی خدام میں ہے جے دیکھا سے یاعین کی صدائے غریب سے بکارا۔وہ لوگ اس سے

غضب ناک ہوتے سے المعتقد نے ایک عبی خادم کو جھ کورات کے وقت ایک رفتے کے ساتھ ابن خرون مصاحب کے پاس روانہ کیا۔ بیخادم الجمر کے شرقی جانب کے سرے پر پہنچا تھا کہ توام میں ہے کس نے یاعقیق پکارا۔ خادم نے گالی دی اورا ہے ذکیل کیا۔ عوام کی ایک جماعت جمع ہوگئ۔ خادم کوگرا کے مارا۔ وہ رقعہ کھوگیا جواس کے ہمراہ تھا۔ خادم نے والی آ کے اس پر جوگزری تھی اس کی خبر دی۔ المعتقد نے طریف المخلد ی خادم کو سوار ہو کے ہراس شخص کے گرفتار کرنے اور تازیانے مارنے کا حکم دیا۔ جوخدام کے ساتھ مختی کر سے۔ طریف سال جمادی الاولی یوم شنبہ کوسوار و پیادہ کی ایک جماعت کے ہمراہ سوار ہوا۔ ایک حبثی خادم کو ایٹ آ گے روانہ کیا۔ وہ اس حکم کی بنا پر کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے جس نے خادم کو یاعقیق کہ کے پکارا تھا۔ باب الطاق تک گیا۔ نہ کور ہے کہ اس نے باب الطاق پر سات آ دمیوں کو گرفتار کر کیا۔ ان بیس ہے کوئی رضائی بھائی تھا۔ انہیں شرقی جانب کی پولیس کی چوکی میں تازیانے مارے سے کو اور فور کو گرفتار کر کے الشرقیہ کی پولیس کی چوکی میں تازیانے مارے۔ سب کو اور فور کر کے اکر نے بہنچا تو وہاں بھی یہی کیا۔ پانچ آ دمیوں کو گرفتار کر کے الشرقیہ کی پولیس کی چوکی میں تازیانے مارے۔ سب کو اور فور کر پر لا دا گیا اور بیمنادی کی گئی کہ ' بیاس شخص کی سزا ہے جو خاد مان خلافت کے ساتھ ختی کرے اور انہیں بیاعقتی بھارے۔ ' دن بھر قیدر کھے گئے۔ رات کور ہا کر دیے گئے۔

### حضرت معاویه بن سفیان کودعا دینے کی ممانعت:

اسی سال انمعتصد باللہ نے منبروں پر حفزت معاویہ بن سفیان پر لعنت کرنے کا مصم ارادہ کیا اور اس کے متعلق ایک فرمان لکھنے کا حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کرستایا جائے۔عبیداللہ بن سلیمان بن وجب نے عوام کے اضطراب کا خوف دلایا کہ اندیشہ ہے کہ فتنہ ہو گا۔ گراس نے التفات نہ کیا۔

ندکور ہے کہ جب المعتصد نے اس امر کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو ہات کی وہ عوام کواپنے کام میں مشغول رہنے قضیہ اور شہادت میں حکام کے پاس اجتماع کوترک کرنے کا حکم دیا۔ بجز اس صورت کے کہ وہ شاہد حال ہوں اوران سے کوئی شہادت طلب کی جائے۔قصہ گویوں کوراستوں پر بیٹھنے کی ممانعت کر دی۔اس کے متعلق تحریب تیار کی گئیں جومد پندالسلام کے دونوں طرف محلوں اور بازاروں اور چوکوں میں اس سال ۲۲/ جمادی الاولی یوم چہارشنبہ کو پڑھ کر سنائی گئیں۔ ۲۲/ جمادی الاولی یوم جمعہ کویوں کو دونوں جامع مسجدوں میں بیٹھنے ہے منع کیا گیا۔ حلقہ افقادالے اور اس تبیل کے دوسر بےلوگ دونوں مسجدوں میں بیٹھنے ہے روکے گئے۔تا جروں کوان مساجد کے حن میں بیٹھنے ہے منع کیا گیا۔ جمادی الآخر میں لوگوں کو کسی قصہ گووغیرہ کے پاس جمع ہونے کی ممانعت کا اعلان کیا گیا اور قصہ گویوں اور حلقے والوں کو بیٹھنے ہے منع کیا گیا۔ گیا رہویں تاریخ کو کہ جمعہ کو ہوئی۔ ہر دوجامع مسجد میں بیا طلان کیا گیا کہ جولوگ مناظرہ یا بحث کے لیے جمع ہوں گے سلطنت ان سے بری الذمہ ہے۔ جوشخص میر کے گا وہ اپنے لیے زدو کو ب کو مطاب کو رہتم دیا گیا کہ وہ وضرت معاویہ پر حال کر دے گا۔اور پانی والوں کو اور جولوگ دونوں جامع مسجدوں میں پانی پلاتے تھان سب کو رہتم دیا گیا کہ وہ حضرت معاویہ پر رحمت نہ جبجیں (یعنی رحمتہ اللہ علیہ نہ کہیں) اور نہ بھلائی کے ساتھان کا ذکر کریں۔

ی سیم بین بین بر است می اور کی العنت کے متعلق جس کتاب کے لکھنے کا المعتصد نے تھم دیا ہے وہ بعد نماز جمعہ منبر پر رہ ھے کر سنائی جائے گی۔ جب لوگوں نے نماز جمعہ پڑھ لی تو منبر مقصور ہی طرف بڑھے کہ کتاب کی قرات میں 'گروہ نہیں پڑھی گئی۔ المعتصد باللّٰد کی کتاب کی نقل:

ندکورہے کہ المعتصد نے اس کتاب کے نکالئے کا تھم دیا' جولعن معاویہ میں المامون کے تھم سے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب اس کے تکا ہے تک اس کے جمع کرنے والوں سے اس کتاب کی نقل لے لی گئی۔

''(بسم الله الرحمن الرحيم) سبتعرافي اسى الله كي ہے جو بزرگ و برتر ہے علم و حكمت والا ہے عزت ورحمت والا ہے جو الله الرحمن الرحيم ) سبتعرافي اسى الله كي ہے جو بزرگ و برتر ہے علم و حكمت سے پيدا كرنے والا ہے جو اپنی و صدائيت ميں تنہا و يكنا ہے اپنی قدرت كے سبب سے غلبدر كھنے والا ہے۔ اپنی خواہش و حكمت سے پيدا كرنے والا ہے۔ سينے ميں گزر نے والى اور دلوں كى پوشيدہ ہاتوں كو جانتا ہے ۔ كوئى خفى سے خفى بات اس سے پوشيدہ نہيں ۔ بلند آسانوں اور پست زمينوں ميں ذر ہے كر برابر بھى كوئى شے اس سے غائب نہيں كيونكہ ہرشے اس كے احاط علم ميں ہے۔ ہرشے اس كے شار ميں ہے۔ ہرشے اس كے شار ميں ہے۔ ہرشے كاس نے غائب مقرر كردى ہے وہ علم و خبر والا ہے۔

سب تعربیف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے بیدا کیا۔ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ مطبع کی اطبع کی اطبا کے اس نے ان سے وہ سب بیدا کیا۔ مطبع کی اطبا عت بھی اس کے علم سابق میں ہے۔ نافر مان کی نافر مانی پر بھی اس کا تھم گزر چکا ہے۔ اس نے ان سے وہ سب بیان کردیا ۔ ان کے دوہ کریں اور جس سے وہ بچیں نبجات کے راستے بتا دیے۔ ہلاکت کے راستوں سے ڈرادیا۔ ان پر جمت کو غالب کردیا۔ ان کے لیے معذرت کومقدم کیا۔ جس دین کوخوداس نے پیند فر مایا تھاوہ ہی ان کے لیے متخب کیا اور اس کی وجہ سے ان کا اکرام کیا۔ اپنی رسی کے پکڑ نے والوں اور اپنے کڑے کے تھا شنے والوں کو اپناولی اور اہل طاعت بنایا۔ انکار اور مخالفت کرنے والوں کو اپناولی اور اہل طاعت بنایا۔ انکار اور مخالفت کرنے والوں کو اپناولی کو اپناولی اور اہل طاعت بنایا۔ انکار اور مخالفت کرنے والوں کو اپناولی اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے۔ بشک اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول محمد (سیل کیا مخلوق سے برگزیدہ کیا۔ ان پر نہایت صاف رسالت کے لیے منتخب کیا۔ ان پر نہایت صاف اور واضح کتاب نازل فرمائی۔ ان کی ایک کے لیے مدد اور طافت پہنچانے کا اعلان کیا۔ غلبہ اور مضبوط دلیل سے ان کی تائید کی۔ جس نے اور واضح کتاب نازل فرمائی۔ ان کی تائید کی۔ جس نے اور واضح کتاب نازل فرمائی۔ ان کی لیے مدد اور طافت پہنچانے کا اعلان کیا۔ غلبہ اور مضبوط دلیل سے ان کی تائید کی۔ جس نے اور واضح کتاب نازل فرمائی۔ ان کی تائید کیا۔ جس نے کا اعلان کیا۔ غلبہ اور مضبوط دلیل سے ان کی تائید کی۔ جس نے اور واضح کتاب نازل فرمائی۔ ان کیا عدد اور طافت پہنچانے کا اعلان کیا۔ غلبہ اور مضبوط دلیل سے ان کی تائید کیا۔ جس نے داور طافت پر بین کیا کہ ان کیا تائید کے جس نے کا اعلان کیا۔ غلبہ اور مضبوط دلیل سے ان کی تائید کیا۔ جس نے کا اعلان کیا۔ غلبہ اور مضبوط دلیل سے ان کی تائید کیا۔ جس نے کا اعلان کیا۔ غلبہ اور مضبوط دلیل سے ان کی تائید کیا۔

ہدایت پائی اس کی سبب سے ہدایت پائی اوروہی نابینائی سے بچا۔جس نے اسے قبول کرلیا۔وہ گراہ ہوا جس نے اس سے پشت بھیری اورروگر دانی کی۔ یہاں تک کہ اللہ نے اسپے امر کوغالب فر مایا' اپنی مد د کوغالب کر دیا' اورا سے مغلوب کر دیا جس نے اس کی مخالفت کی۔ ان سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ان پراپنے رسولوں کوختم کر دیا اور انہیں اس حالت میں اٹھالیا کہ وہ اس کا حکم پہنچانے والے اس کی رسالت کی تبلیغ کرنے والے' اپنی امت کے خیر خواہ پسندیدہ پلٹنے والوں کے برگزیدہ انجام کی اور اس کے انبیائے مسلین کے اور اس کے کامیاب بندوں کی منازل میں سے سب سے برتر منزل کی راہ پانے والے تھے۔اللہ تعالیٰ ان پر الی رحمت مازل کرے جوافضل اور اتم اور بزرگ و برتر اور پاک وصاف ہواور ان کی آل یاک پر۔

سب تعریف الله بی کے لیے ہے جس نے امیر المونین اور اس کے نیک اور ہدایت یا فتہ ہزرگوں کو خاتم انتہین وسید المرسلین کا وارث اور دین کا قائم کرنے والا 'اپنے مومن بندوں کے لیے عدل کرنے والا 'حکمت کی امانتوں اور نبوت کی میر اثوں کا محفوظ کرنے والا بتایا 'امت میں خلیفہ بنایا 'جن کی مددوعزت حفاظت تا ئیداور غلبے سے کی گئی کہ اللہ اپنے وین کوتمام وینوں پر غالب کر دے اگر چے مشرکین کونا گوار ہو۔

امیرالمومنین کواس شہر کی خربینی ہے جس پرعوام کی ایک جماعت ہے کہ ان کے دین میں داخل ہوگیا ہے اس فساد کی اطلاع ملی ہے جوان کے عقیدے میں داخل ہوگیا ہے اور اس تعصب ہے آگا ہی ہوئی ہے جس پر ان کی نفسانی خواہشیں عالب آگئی ہیں اور جس کوان کی زبانیں ہے سمجھے بوجھے بیان کر رہی ہیں۔اس میں انہوں نے گراہی کے پیشوا کی بغیر دلیل اور بے سوچے تقلید کرلی ہے۔قالید کرلی ہے۔قالید کرلی ہے۔قالید کرلی ہوگا ہوں ہوگا ہے۔قالید کرلیا ہے۔اللہ عزوج کی کا ارشاد ہے 'اور اس سے زیادہ گراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کو ترک کر کے ہوائے بدعت کو اختیار کرلیا ہے۔اللہ عزوج کی اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا''۔ جضوں نے جس نے اللہ کی ہدایت کو ترک کر کے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرلی ہے۔ بشک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا''۔ جضوں نے جماعت سے نکلی کرفتنے کی طرف تیزی سے سبقت کی ہے۔ تا اتفاقی کو اختیار کیا ہے۔ کلے کو پراگندہ کیا ہے۔

ان لوگوں کی دوتی کوٹلا ہر کیاہے جن سے اللہ نے دوسی منقطع کر دی اس کی پٹاہ کومنقطع کر دیا 'ا سے ملت سے نکال دیا اور اس برلعنت کرنا وا جب کر دیا۔

اوراس کی تعظیم کی ہے جس کے حق کواللہ نے کم کیا ہے۔اس کے معا<u>ملے کو کمزور کیا ہے اس کی دیوار کو کمزور کیا ہے جو</u>بی امیہ کا شجر وَ ملعونہ ہے۔

اوراس کی مخالفت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اضیں ہلا کت سے نکالا ہے جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنی بکٹرت تعتیں نازل کی ہیں' جو برکت ورحمت کے اہل میت ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔''اللہ جسے چا ہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ فضل والا اور عظمت والا ہے''۔

انمبرالمومنین کواس کے متعلق جوخبر ملی اس کواس نے بہت بڑا جانا 'اس کا انکار کرنے میں اپنے او پر دین میں حرج اوراس شخف کے لیے فساد سمجھا جس کے سپر داللہ نے اپنی حکومت کر دی۔ خالفین کے درست کرنے میں۔ جاہلوں کے سمجھانے ہیں۔ شک کرنے والوں پر ججت قائم کرنے میں۔ اور منکرین پر دست درازی کرنے میں اللہ نے اس پر جو پچھوا جب کیا اسے بیکار کردینا سمجھا۔ اے گروہ انسان! میر المومنین تمہاری طرف اس امر کے ساتھ رجوع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد (علیقیہ) کواپنے وین کے ساتھ مبعوث کیا اور انہیں ہے تھم دیا کہ اس تھم کی اچھی طرح تبلیغ کردیں جس کو انہوں نے اپنے گھر والوں اور قرابت داروں سے شروع کیا' انہیں اپنے پرودگار کی طرف بلایا' ان کو ڈرایا' خوش خبری دی' خیر خواہی کی اور انہیں نیک راستہ بتایا' وہ لوگ جفوں نے آپ کی دعوت کو تبول کیا' آپ کے قول کی تصدیق کی آپ کے قول کی تصدیق کی آپ کے قول کی تصدیق کی آپ کے قول کی تابع کی آپ سے لائے جو آپ کی والد کی اولا دمیں سے تھے۔ بعض وہ تھے کہ آپ کی ان باتوں پر ایمان لائے جو آپ اپنے پروردگار کے پاس سے لائے تھے' ان لوگوں میں بعض وہ تھے کہ آپ کے مددگار تھے۔ اگر چدانہوں نے آپ کے دین کا اتباع نہیں کیا۔ ان میں سے جے اللہ نے متح کیا وہ اس کی میراث سپرد کے بہتے کہ خاص اس کو وہ اپنی خلافت اور اپنے نبی کی میراث سپرد کرے گا۔

ان میں سے جومومن تھے وہ آپ کی مد داور حمایت میں پوری کوشش کرنے والے تھے۔ان لوگوں کو دفع کرتے تھے جو آپ سے مخالفت کریں۔انھیں جھڑ کتے تھے جو آپ کوعیب لگا کیں اور آپ سے عداوت کریں وہ لوگ جو آپ کی مدد کرتے تھے نصرت کرتے تھے وہ آپ کے مدد کرتے تھے وہ آپ سے بیعت کر لیتے تھے 'آپ کے کرتے تھے وہ آپ کے قابل اعتماد ہوجاتے تھے جنھیں آپ کی مدد کی گنجائش ہوتی تھی وہ آپ سے بیعت کر لیتے تھے 'آپ کے لیے وثمنوں کے حالات کی جبتو کرتے تھے اور پس پشت بھی آپ کے لیے وہی ہی تدبیر کرتے تھے جیسی کہ نظر کے سامنے آپ کے لیے کوشاں رہتے تھے۔

یہاں تک کہ مدت پوری ہوگئ ہدایت پانے کا وفت آگیا' تو وہ اللہ کے دین اس کے رسول کی تقیدیں' اس پر ایمان لانے میں پیدی بھیرت' عمد ہدایت اور رغبت کے ساتھ داخل ہوئے' اللہ نے انھیں اہل بیت رحمت اہل بیت وین کردیا' ان سے ناپا کی کو دور کردیا اور انہیں ایسا پاک کردیا جیسا پاک کرنے کاحق ہے۔ان کومعدن تھمت وارث نبوت اور موضع خلافت بنادیا' ان کی فضیلت کو واجب کردیا اور اینے بندوں پر ان کی اطاعت لازم کردی۔

آپ کے خاندان کے وہ لوگ جفوں نے آپ سے عداوت کی مخالفت کی تکذیب کی آپ سے جنگ کی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کا گروہ بہت بڑا ہے جو بدگوئی اور تکذیب سے آپ کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ کی ایذ ااور دھمکانے کا قصد کرتے تھے عداوت کی وجہ سے آپ سے جھڑتے تھے جنگ قائم کرتے تھے جو آپ کا فصد کرتا تھا اے آپ سے روکتے تھے اور جو آپ کی پیروی کرتا تھا اے دکھ پہنچا تے تھے۔

اس ہارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا 'سب سے بڑا آپ کا مخالف اوران میں سب سے پہلا ہرا یک جنگ اور ہر گئی میں کہ کوئی جھنڈ ااسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جواس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو۔ بدرواحد وخندق اور فنح مکہ کی ہر مقام جنگ میں جواس جنگ کا رئیس اور سر دار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابوسفیان بن حرب اور اس کے گروہ تھے جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی۔ جن پر مختلف مقامات و مواضع میں رسول اللہ ( عُرِیلُم ) کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی۔ بیاس لیے ہوا کہ ان کا کفر و نفاق اور ان کا حال پہلے سے اللہ کے ملم میں تھا۔ اس نے مجاہد ہوکر جنگ کی یا مشقت اٹھا کے مدا فعت کی 'یا مخالف بن کر مقیم رہا' یہاں تک کہ اسے تلور نے مغلوب کر دیا' اور اس طرح اللہ کا تھا کہ بلند ہوگیا کہ ان کونا گوار تھا تو وہ بغیر اس پر اعتقادر کھنے کے اسلام کا قائل بن گیا اور اس کو کوشیدہ کے رہا جے اس نے جدانہ کیا تھا۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم اورمسلمانوں نے اسے پیچان لیا۔ائے مولفۃ القلوب کے لقب سے متاز کردیا' اوراسے اوراس کے بیٹے کو باوجوداس کاعلم رکھنے کے قبول کرلیا۔ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول پھیٹی کی زبان سے ان پرلعنت کی اوران کے متعلق قرآن نازل کیا ہیہ ہے:

﴿ وَالشَّجَوَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرُ آنِ وَنُحَوِّفُهُمُ فَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّاطُعُيَانًا كَبِيُرًا ﴾ ''اوروہ ورخت جس پرقرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں' مگران میں سوائے زبر دست سرکشی کے اور پچھنیں بڑھتا''۔

کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہیں۔ انہیں میں سے رسول من اللہ کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے جب کہ وہ ایک گدھے پرسوار آر ہاتھا' معاویہ اسے تھینچ رہاتھا۔ اس کا بیٹا پزیدا سے ہنکار ہاتھا کہ تھینچنے والے اورسوار ہا نکنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔

منجملہ ان کے اس قول جے راوی روایت کرتے ہیں کہ''اے اولا دعبد مناف اے کرہ کے لینے کی طرح جلدی لے لو۔ کیونکہ نہ و ہاں جنت ہے اور نہ دوز خ''۔ یہ ایسا صرح کھر ہے جس کی وجہ سے اللّٰہ کی طرف سے لعنت ملتی ہے۔ جبیبا کہ بنی اسرائیل میں کفر کرنے والوں کو داؤ داور عیسی بن مریم کی زبان پر لمی ۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور وہ لوگ حد ہے بڑھا ہی کرتے ہے۔

منجملہ ان کے وہ ہے جوراویوں نے اس کی بصارت جانے کے بعداحد کی گھاٹی پراس کے کھڑے ہونے اوراس کے اپنے سر دار ہے کہنے کے متعلق روایت کیا ہے کہ اس مقام پر ہم نے محمد مکالٹیل اوران کے اصحاب کو دفع کیا تھا۔

منجملہ ان کے وہ خواب ہے جونی کا گھا نے ویکھا جس ہے آپ نہایت ممکین ہوئے۔ حتی کہ اس کے بعد آپ ہنتے ہوئے نہیں ویکھے گئے۔ پھر اللہ نے بہ آیت نازل کی۔ وما جعلنا الرویا التی اریناك الافتنة للناس (اور جوہم نے آپ كود كھایا (یعنی معراج) وہ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہے) راویوں نے بیان کیا کہ آپ نے بنی امیہ کے ایک گروہ کو اپنے منبر کودتے ہوئے دیکھا۔

منجملہ ان کے رسول اللہ من آگا کا الحکم بن ابی العاص کواس حکایت کی وجہ سے مردو دکر دینا ہے۔ جب کہ آپ نے اسے دیکھا کہ وہ متر ددین ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی دعوت کے ساتھ اسے باقی رہنے والی نشانی بنادیا۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ' تو ایسا ہی رہ جیسا کہ ہے''۔ وہ اپنی ساری عمر اسی پر باقی رہا۔ یہاں تک کہ مروان سے سب سے پہلا فتنداسلام میں اس کے افتتاح سے ہوا' اور جومحتر م خون اس میں بہایا بعد کو بہایا گیاوہ اس کے اسباب جمع کرنے ہے۔

منجملهان كوه م جواللد ف است نبى پرسورة القدرنازل فرمايا كر ليلة المفدر حير من الف شهر ) شب قدر بى الميكى سلطنت كى بزارراتوں سے بہتر ئ

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ رسول اللہ عُلِیما نے اس کو بلایا کہ وہ آپ کا حکم آپ کے سامنے لکھے مگر اس نے آپ کے حکم کوٹال دیا اور اپنے کھانے کا بہانہ کر دیا۔ نبی عُلِیما نے فر مایا کہ 'اللہ اس کے شکم کو پر نہ کرئے'۔ وہ ایسا ہی رہا کہ بیر نہ ہوتا تھا۔اور کہتا تھا کہ بخد ا

کھاناسیری کے لیے نہیں تازل کیا گیا گراس نے تھکا دیا۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ'' اس پہاڑی راہتے ہے میری امت میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا حشر میرے دین کے خلاف ہوگا''۔ بیہ معاویہ ذکلا۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ است کے درجے معاویہ کومیرے منبر پردیکھنا تواسے تل کرردینا۔ 'منجملہ ان کے وہ حدیث مرفوع مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ:''معاویہ آگ کے ایک صندوق میں ہے جواس کے سب سے ینچ کے درجے میں ہے جویا حنان یا منان کی صدالگا تا ہے کہ یا اللہ اس وقت مجھ پر رحم کر' حالانکہ اس کے قبل میں نے نافر مانی کی تھی اور میں مفسدین میں سے تھا۔

منجملہ ان کے آپ کا اس جنگ کی وجہ ہے ہری ہونا ہے جوا پیضخص ہے ہوئی کہ ہا عتبار مرجے کے اسلام میں مسلمانوں سے افضل سے جوسب سے پہلے اس کی طرف سبقت کرنے والے سے 'جن کا اثر اس میں سب سے اچھا تھا' بیٹی بن افی طالب سے جہاد کرتا افضل سے جوہ وہ ان کے مددگاروں سے اپنے براہوں اور گراہوں کے ذریعے ہے جہاد کرتا تھا اور اس کا ارتکاب کرتا تھا جس کا را تکاب وہ اور اس کے باپ کرتے رہے جواللہ کے نور کا گل کرنا اور اس کے دین کا انکار کرنا تھا وہ ان تکاب کرتا تھا جس کا را تکا ہے وہ اور اس کے باپ کرتے رہے جواللہ کے نور کا گل کرنا اور اس کے دین کا انکار کرنا تھا تھا' نادانوں کو فریب دیتا تھا۔ جن کے متعلق رسول تو پہلے نے خبر دے دی ہے۔ آپ نے عمار نے قرایل کر' تھے ایک باغی برت تھا تھا' نادانوں کو فریب دیتا تھا۔ جن کے متعلق رسول تو پہلے نے خبر دے دی ہے۔ آپ نے عمار نے فرایل کر' تھے ایک باغی برت برت کے طرف بلا کی گا اور وہ مجھے دوز نے کی طرف بلا کیں گئی ہوں نے دنیا کو افتیا رکیا تھا' آخر سے اسے انکار تھا' جو اسلام کے طلق سے خارج تھا' جو حرام خون کو حال سمجھتا تھا' پہل سے' ۔ جس نے دنیا کو افتیا رکیا تھا' آخر سے کے دراہتے میں ان مسلمانوں کے اپنے جو برگر بیرہ سے النہ کہ دین سے اسے انکار تھا' ہو اس کے دین کے خوالائد کے دین کے کو الف کی جو اللہ کے دین کے کا افت ہو کہ ہوں اس طرح اس کے دین کی خالفت ہو کہ پھر دیا تھی ہوں اس طرح باطل کی دگوت بلند ہو' عال نکہ اللہ ہے۔ اس کو دین کی مخالفت ہو کہ پھر دین تی منصور ہے' اس کا حکم مانا جا تا ہی کا حکم مانا جا تا ہی کا حکم مانا جا تا ہی کا حکم مانا جا تا ہے اور ان کا ذین منصور ہے' اس کا حکم مانا جا تا ہے اور نا فذ ہے اور ان کا ذین منصور ہے' اس کا حکم مانا جا تا ہے اور نا فذ ہے اور ان کا ذین منصور ہے' اس کا حکم مانا جا تا ہے اور نا فذ ہے اور ان کا ذین ہوں کا حکم ان جا سے منسکہ خوالوں بالا ہے۔ اس کا دین منصور ہے' اس کا حکم مانا جا تا ہے اور نا فذ ہے اور ان کا ذین ہوں کا حکم ان خوالوں ہو کہ کو ان خوالائلہ ہے۔ اس کو حکم کا حکم اس کو حکم کا حکم ان خوالوں ہو کہ کو کی کو کے دین کی خوالوں ہو کہ کو کو کو کے ان کیا تھی کا خوالوں ہو کا کو کی خوالوں ہو کی کو کے دین کی خوالوں ہو کہ کو کو کو کے ان کو کو کیا گول کیا گول کو کیا گول کیا گول کو کیا گول کو کے دین کے کی کو کی کو کی کے کو کے کو کو کی کو کے کو کو کے کو کی کو کی

یہاں تک کہاس نے ان تمام جنگوں کے اور جوان کے بعد ہوئیں۔سب کے بار برداشت کیے۔ان خونوں کا طوق اور جوان کے بعد ہوئیں۔سب کے بار برداشت کیے۔ان خونوں کا طوق اور جوان کے بعد ہوئے اپنی گردن میں ڈالا' ایسے فساد کے طریقے ایجاد کیے کہان کا بھی گناہ اس پر ہے اور قیامت تک اس کا بھی گناہ اس پر ہے اور قیامت تک اس کا بھی گناہ اس پر ہمل کرے گا۔ ایسے خص کے لیے اس نے محرموں کو حلال کر دیا جس نے اس کا ارتکاب کیا' اہل حقوق کے حقوق کوروکا' اسے مہلت دینے سے دھو کے میں ڈالا اس کے لیے ڈھیل دینے سے مکاری کی۔ حالانکہ اللہ اس کی گھات میں ہے۔

ان اموریس ہے جن کی وجہ ہے اللہ نے اس پرلعنت واجب کر دی اس کا ان اہل فضیلت ودیانت نیک صحابہ و تابعین کا قتل کرنا ہے جو صبر کے ساتھ قتل کیے گئے مثلاً عمر و بن انحمق اور حجر بن عدی ۔ ان کو گخض اس لیے قتل کیا کہ عزت اور ملک اور غلبہ اس کا ہو حالا نکہ اللہ ہی کے لیے ملک وقد رت ہے۔ اللہ عزوجل فرما تا ہے۔ ''جومومن کوعمہ اقتل کرے گا اس کی جزاجہتم ہے جس میں وہ ہمیشہ

کتاب التدکو بدل دینا۔

اس کے احکام کو معطل کر دینا۔

الله کے مال کوایئے آپس میں دولت بنالیزا۔

الله کے گھر کومنہدم کرنا۔

حرام کوحذال کرلینا۔

خانہ تعبہ پر پنجنیق اوراس پر آگ ڈالنا کہ انہیں اس کے جلنے اور تباہ ہونے کی بھی پرواہ نہ تھی۔

اللہ نے جوحرام کیا اس کوحلال کرلیا 'حرام کے مرتکب ہوئے' جس نے اللہ کی پناہ لی اس کوفل کرنے اور ہلاک کر ڈالنے میں سرگرم رہے۔

جس کواللہ نے امن دیا سے خوف دلاتے رہے۔

عذاب جب ان کے لیے ثابت ہوگیا اللہ کے انقام کے متی ہوگئے زمین کوظم وتعدی ہے بھر دیا' اللہ کے بندوں کے ساتی عام طور پرظلم و جرکر نے گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوئی' اللہ کی جانب سے ان پر غلبہ تا زل کر دیا گیا۔اللہ نے ان کے لیے اپنی فی اولا دمیں سے اور اس کے اہل وراثت میں سے ایسے شخص کو تیار کیا جس نے انہیں اپنی فلا فت کے ذریعے سے ان لوگوں سے نجات دی جیسا کہ اللہ نے ان کے اسلاف مومین اور آ با مجاہدین کو ان کے پیشر و کا فروں کے لیے تیار کیا تھا' اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کے کا فرومشرک آ با م کا خون بہایا قد ومشرک آ با م کا خون بہایا تھا۔اللہ نے فالموں کی جماعت کی جڑکا ہے دی' اور اللہ بی کے لیے سب تعریف ہے۔

اللہ نے کمزوروں کوطاقت دے دی۔ حق کووہ حق ولا یا جس کے مستحق تھے۔جیسا کہ اللہ جل شانہ نے کہا ہے کہ' ہم چاہتے ' ہیں کہ ان لوگوں پراحسان کریں جوز مین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں'اورانہیں چیثوا بنا کمیں'اورانہیں وارث بنا کمیں''

لوگو! خوب سمجھلو۔ اللہ عزوجل نے اس لیے امرکیا ہے کہ اطاعت کی جائے۔ اس لیے فرمان ٹافذ کیا ہے کہ اسے مانا جائے اس لیے تھم دیا ہے کہ قبول کیا جائے۔ جولوگ گراہ اس لیے تھم دیا ہے کہ قبول کیا جائے۔ جولوگ گراہ ہوئے ان میں سے اکثر نے اسے ملتوی کر دیا اور بہت سے اہل جہالت و نا دانی ہٹ گئے کہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو اللہ کے سواا پنا پروردگار بنا لیا تھا۔ حالا نکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ '' کفر کے پیشواؤں سے جہاد کرو''۔ اے گردہ انسان ان باتوں سے باز آؤ جو اللہ کو تم سے ناراض کرتی ہیں۔ اور ان چیزوں کی طرف رجوع کروجوتم سے اسے راضی کرتی ہیں۔ خدا سے ان چیزوں پر راضی رہوجواس نے تمہارے لیے پند کین اس کو اختیار کروجس کا اس نے تمہیں تھم دیا۔ اس مسے بچوجس ہیں۔ خدا سے ان چیزوں پر داہ داختی رہوجواس نے تمہارے لیے پند کین اس کو اختیار کروجن کی وجہ سے ابتدا میں اللہ نے تہمیں راہ سے اس نے منع کیا۔ راہ داست و کھن کی اور ان اہل بیت رحمت کی پیروی کروجن کی وجہ سے ابتدا میں اللہ نے تہمیں داہ دنیا میں تہمیں نیک خصال کیا۔ دو ان میں تہمیں نیک خصال کیا۔ و دنیا میں تہمیں نیک خصال کیا۔

اس پرلعنت کروجس پر الله ورسول نے لعنت کی اس سے مفارقت اختیار گروجس کی مفارقت کے بغیرتم اللہ کی قربت نہیں

حاصل کر سکتے۔

اے اللہ لعت کر ابوسفیان بن حرب اوراس کے بیٹے معاویہ پڑیزیدا بن معاویہ پڑم وان بن اٹکم پراوراس کے بیٹے پڑا ہے اللہ لعت کر کفر کے اماموں' گمراہی کے پیشواؤں' دین کے دشمنوں' رسول مُکٹھا سے لڑنے والوں' احکام میں تغیر کرنے والوں کتاب کے بدلنے والوں اورمحتر مخون بہانے والوں پر۔

اے اللہ ہم تیرے وشمنوں کی دوئی ہے تیرے گنہگاروں سے چشم پوشی کرنے سے تیرے سامنے اپنی بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ جبیبا کہ تو نے کہاہے کہ'' تو کسی جماعت کو جواللہ پراور قیامت پرایمان لاتے ہیں ایسانہ پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جواللہ ورسول کے وثمن ہیں۔

ا بے لوگو! حتی کو پیچا نواورا ال حتی کو پیچا نوئ گمرا ہی کے راستوں میں غور کرواوران کے چلنے والے کو پیچا نوئ کیونکہ لوگوں ہے ان
کے اعمال صاف بیان کر دیے جاتے ہیں۔اوران کے آباء انہیں گمرا ہی اور نیکی میں مبتلا کرتے ہیں۔لہذا اللہ کے راستے میں شہیں
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ندرو کے کوئی طالب خواہش نفسانی کوہواوہوں کا خواست گار ہو کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ کی راہ سے
متہمیں بھٹکا دے کسی ایسے کا مکر جوتم سے مکر کرتا ہے۔اس شخص کی اطاعت جس کی فرما نبر داری شہیں اپنے پروردگار کی ٹافرمانی تک
لے جاتی ہے اللہ نہ کرے کہمیں اللہ کے دین سے ہٹائے۔

لوگو! ہماری وجہ سے اللہ نے تہمیں ہدایت دی ہم تم لوگوں میں اللہ کے عکم کے محافظ ہیں۔ہم رسول اللہ کے وارث اور اللہ کے دین کو قائم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس بات سے واقف ہوجاؤ جس سے ہم تہمیں واقف کرا کیں اس پڑمل کرو جو ہم تہمیں عکم دیں۔ کیونکہ جب تک تم اللہ کے خلفاء کی اور ائم مرکیٰ کی بطور ایمان وتقویٰ کے اطاعت کرتے رہو گے تو امیر الموشین اللہ سے تہمارے لیے گنا ہوں سے حفاظت کی دعا کرے گا اس سے تمہاری تو فیق کی دعا کرے گا۔تہمارے نیک ہونے ہے لیے اور اپنے دین کی تم پر حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہاں تک کہتم اس سے اس عالت میں ملوکہ اس کی اطاعت کے مستحق ہوگہ اس کی رحمت کے امید وار بنو اللہ ہی تم میں امیر الموشین کے لیے کا فی ہے اس پر اس کا بحروسہ ہے تمہارے معاملات میں جواللہ فی تم پر دکھے ہیں اس سے وہ مد دچا ہتا ہے۔ سوائے اللہ کے امیر الموشین کے لیے نہ قوت ہے نہ پناہ والسلام ملکی ''

كتاب كے متعلق يوسف بن يعقوب كامشوره:

ندکور ہے کہ عبیداللہ بن سلیمان نے یوسف بن یعقوب قاضی کو بلا کے تھم دیا کہ المعتقد نے جو پچھارادہ کیا ہے وہ اس کے باطل کرنے میں حیلہ پیدا کرے۔ یوسف بن یعقوب نے اس معاملے میں المعتقد سے گفتگو کی'' اے امیر المومنین مجھے بیخوف ہے کہ عوام میں اضطراب پھیل جائے گا اور اس کتاب کے سننے کے وقت ان میں ایک حرکت پیدا ہوجائے گی۔خلیفہ نے جواب دیا کہ اگر عوام متحرک ہوئے یا کلام کیا تو میں شمشیرزنی کروں گا''۔قاضی نے کہا امیر المومنین ان طالبیین کے بارے میں کیا کیا جائے گا جو ہر علاقے میں بغاوت کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی قرابت رسول اور ان کے اعمال حسنہ کی وجہ سے ان کی طرف ماکل ہوجائے سے کہا تیں بھی کیا گیا ہوجائے گا ہو بائیں بھی کہا کہ وہائیں کے بان کی زبانیں بھی کہا کہ اور زیادہ ماکل ہوجائیں گے' ان کی زبانیں بھی

اورزیا دو کشادہ ہو جائیں گی' اور آج سے زیادہ ان کی جست توی ہوگی''۔المعتصد رک گیا اوراس نے کوئی جواب نہ دیا۔اور نہ اس ستاب کے متعلق اس کے بعد کوئی تھم دیا۔

#### متفرق واقعات:

اسی سال ۱۲/ر جب یوم جمعہ کوجعفر بن بغلا غز کمپیزعمرو بن اللیث کے پاس جونیشا پور میں تھا المعتصد کی جانب سے ضلعت وتعا کف اور ولایت رے کا حجنٹرا لے کے روانہ ہوا۔

اس سال بکر بن عبدالعزیز بن ابی دلف طبرستان میں محمد بن زیدالعلوی ہے لگیا۔ بدراور عبیداللہ بن سلیمان بکر کی حالت کے انجام کے انتظار میں اور الجبل کی درتی کے لیے تھیرے رہے۔

شعبان کی ۱۱/ تاریخ شب چہار شنبہ کوشب نی شنبہ کو جیسا کہ بیان کیا گیا ایک شخص المعتصد کے قصر الثر یا ہیں اس طرح ظاہر ہوا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کوئی خادم گیا کہ دیکھے وہ کون ہے اس شخص نے اسے ایک ایس تلوار ماری کہ کمر کے پیکے کوکاٹ کے اس کے بدن تک پہنچ گئی۔خادم اس کے پاس سے بلٹ کر بھا گا۔وہ شخص باغ کے کسی چمن میں پوشیدہ ہوگیا، بقیہ شب اس کو تلاش کیا گیا اور صبح کو بھی مگر اس کے نشان قدم کی بھی اطلاع نہ ملی المهتصد کور و دہوا۔ لوگ اس کے متعلق طرح طرح کی خیال آفر بینیاں کرنے لیے۔ یہاں تک کہا کہ وہ جن ہے اس کے بعد بھی بیٹ خیص بہت مرتبہ ظاہر ہوا المعتصد نے دیوار پر پہرہ مقرر کر دیا ویوار اس کے بالائی حصے کو مضبوط کر دیا اس پر پرنالوں کی طرح بنا دیا گیا۔ اس بارے میں گفتگو گئی کہ کیا نقب لگا کے چڑھ کر میمکن ہے کہ اس میں واضل ہو۔

اس سال ۲۴/شعبان یوم شنبه کو کرامته بن مرنے کونے ہے ایک جماعت کومقید کر کے روانہ کیا جن کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ قرامطہ ہیں۔انہوں نے ابوہاشم بن صدقة کا تب کی نسبت اقر ارکیا کہ وہ ان سے خط و کتابت کرتا تھا اور وہ ان کے رؤسا میں سے ہے۔ا ہے گرفتار کرلیا گیا اور مقید کرکے المطامیر میں قید کر دیا گیا۔

اسی سال یوم شنبہ کے رمضان کو اس شخص کی وجہ ہے جو اس کے لیے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ المحتصد کے قصر الٹر یا میں مجنونوں اور جھاڑ پھونک والوں کو جمع کیا گیا۔ وہ لوگ واخل کیے گئے۔ المحتصد ایک شنشین پر ہے ان کے ساشنے آیا پھر جب اس نے انہیں ویکھا تو ایک عورت جو بجنونوں میں ہے ان کے ہمراہ تھی گر پڑی ' گھرا گئی اور اس کی چا در کھل گئی ' معتصد ڈر کے وہاں سے چلا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے ہرایک کے لیے اس نے پانچ پانچ ورہم کا تھم دیا اور وہ لوگ واپس کر دیے گئے ۔ قبل اس کے کسی کو جھاڑ کیا گیا ہے نہاں کیا گیا ہے کہ ان میں سے ہرایک کے لیے اس نے پانچ پانچ ورہم کا تھم دیا اور وہ لوگ واپس کر دیے گئے ۔ قبل اس کے کسی کو جھاڑ کی جماعت بھونک والوں کے پاس روانہ کیا تھا کہ اس شخص کا حال دریا فت کرے کہ آیا یہ مکن ہے کہ اپنے علم سے اس کی خبر دیں ایک جماعت نے بیان کیا کہ وہ کون سے مر جب معتصد نے اس عورت کو دیکھا جو گر پڑی تو ان لوگوں کے واپس کرنے کا تھم دے دیا۔

ابولیلی حارث بن عبدالعزیز کی اسیری:

ای سال ذی القعدہ میں اصبان ہے الحارث بن عبدالعزیز بن ابی دلف ابدلیل کے شفع خادم پر حملہ کرنے کی خبر آئی جومقرر کیا گیا تھا' اس نے اسے قبل کردیا۔اس کے بھائی عمر بن عبدالعزیز بن ابی دلف نے گرفتار کر کے الذر میں آل الی دلف کے قلعے میں اسے قید کردیا تھا۔ تمام اشیاء جوآل ابی دلف کی تھی مال وجوا ہرات اسباب نقیس وہ سب قلع میں تھیں۔ ان مولی شفیع ان اشیاء اور قلعے کی حفاظت پر مامورتھا' اس کے ساتھ عمر کے غلاموں اور خاص آدمیوں کی بھی ایک جماعت تھی جب عمر نے خلافت سے امن کے لیا اور بکرنا فر مانی کرئے بھاگ گیا تو قلعہ مع اپنے اشیاء کے شفیع کے قبضے میں رہ گیا۔ ابوالیل نے اپنی رہائی کے ہارے میں اس کے گھانہ کروں کے گفتگو کی' اس نے انکار کیا کہ میں تیرے ہارے میں اور جو تچھ میرے قبضے میں ہے اس کے ہارے میں سوا ہے اس کے تجھ نہ کروں کا جو مجھے عرصم دے۔

ابولیلی کی جاریه کابیان:

ابولیلی کی ایک جاریہ ہے نہ کور ہے کہ ابولیلی کے ساتھ قید میں ایک چھوٹا غلام بھی تھا جواس کی خدمت کرتا تھا اور ایک دوسرا تھا جواپی ضروریات کے لیے نکل جاتا تھا'اس کے پاسٹیس سوتا تھا'اس کے پاس چھوٹا غلام سوتا تھا'ابولیل نے اس غلام سے کہا جواپی ضروریات کے لیے نکل جاتا تھا کہ سوبان (سوہن) میرے پاس کسی بہانے سے میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے کھانے میں چھپا کے پہنچا دیا'اور شفیع خادم ہررات سونے کا ارادہ کرتا تھا تو اس کو گھڑی میں آتا تھا جس میں ابولیلی تھا'ا ہے دیکھ لیتا تھا'خودا پنے ہاتھ سے کو گھری کے دروازے میں قفل لگا دیتا تھا اور پھر جا کے سور ہتا تھا۔ اس کے بستر کے پنچا یک نگی تلوارر ہتی تھی ۔ ابولیلی کی درخواست ہے اس کے پاس ایک کسن جاریہ بہنچائی گئی۔

شفيع خادم كافل :

نجوميوں كى غلط پيشينگو كى :

اس سال نجومیوں نے لوگوں کواکٹر اقلیموں کے غرق ہوجانے کا خوف دلایا کہ' اقلیم ہائل ہیں ہے سوائے قلیل جھے کے کچھ

نہیں بچے گا اور بیسب بارش کی کثرت اور نہروں اور چشموں اور کنووک میں پانی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوگا' مگر اس سال قحط پڑ گیا' بہت ہی تھوڑی بارش ہوئی ۔ چشموں اور نہروں اور کنووُں کا پانی خشک ہو گیا یہاں تک کہلوگوں کونماز استسقاء کی ضرورت پڑی۔ بغداد میں کئی مرتبہ نماز استسقاء پڑھی گئی۔

ا بوليل كاقتل:

اسی سال ۲۹/ ذی المحیکو بیان کیا گیا ہے کہ عیسی النوشری اور ابولیلی بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے درمیان جنگ ہوئی 'میہ جنگ پنج شنبہ کواصبہان سے دوفر سخ اس طرف ہوئی ۔ ابولیلی کے حلق میں ایک تیرلگا جس نے اسے چھید دیا 'وہ اپنے گھوڑے سے گرا' ساتھی بھاگ گئے' اس کا سرلے لیا گیا اور اسے اصبہان روانہ کر دیا گیا۔

امير حج محمر بن عبدالله:

اس سال محمد بن عبدالقد بن داؤ دالباشي عرف اترجه نے لوگوں کو حج کرایا۔

# ۲۸۵ ھے واقعات

طائيوں كا قا فله حجاج برحمله:

صالح بن مدرک الطائی نے طائیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ ۱۸/محرم چہارشنبہکوالا جفر میں حجاج پر ڈاکہ ڈالا قافلہ سالار نے مقابلہ کیااعراب کو قافلے پر فنتے ہوئی ۔جس قدر مال واسباب تجارت تھاسب لےلیا۔ آزاداور بائدی عورتوں کی ایک جماعت کو بھی گرفتار کرلیا۔ کہا گیا ہے کہ جو کچھلوگوں ہے لیاوہ ہیں لاکھ دینار کا تھا۔

اسلعیل بن احمه کی معزولی:

اسی سال ۱۳۳۱/محرم کواکمعتصد کے مکان میں خراسان کے حجاج کو ماورائے نہر بلخ پر کمییذعمر و بن اللیث کی تولیت اورا ساعیل بن احمد کی معزولی کے متعلق فرمان پڑھ کر سنایا گیا۔

ابوليلي كيسركي تدفين:

اس سال ۵/صفر کوالجبل ہے المعتصد کے مولی بدر اور عبید اللہ بن سلیمان کی جانب سے وصیف کا مدایک جماعت سردار ن لشکر کے ساتھ بغداد آیا اور الحارث بن عبدالعزیز بن ابی دلف عرف ابولیل کا سرلایا جے المعتصد کے کل الله یامیں لے گئے ۔اس کے بھائی نے سرکو مانگاتو دے دیا گیا ۔ بھائی نے سرکو مانگاتو دے دیا گیا' فن کی اجازت جابی تو مل گئ' اسی روز عمر بن عبدالعزیز اور آنے والے سرداروں کو ضلعت دیا گیا۔ آت ندھی اور پیچمروں کی بارش:

ای سال بیان کیا گیا ہے کہ کوفے ہے ڈاک کے افسر نے لکھا کہ ۲۰ اربیج الاول شب یک شنبہ کونے کے اطراف میں ایک روز آندھی آئی جومغرب تک رہی 'بھر سیا ہی چھا گئ 'لوگ اللہ تعالیٰ ہے گریدوزار کرتے رہے' اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی جس میں ہولناک گرج اور پے در پے بحل کی چمک تھی ۔ایک گھٹے کے بعد قریدا حمد آبا داوراس کے نواح میں سیاہ وسفید پھر گرے' جن کے رنگ مختلف تھے' بچ میں ایک تنگ نشان تھا کہ عطر فروشوں کے پھروں کے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اس میں سے ایک پھرروانہ بھی کیا تھا جود فاتر میں اورلوگوں کے سامنے گشت کرایا گیا اورسب نے اسے دیکھا۔

### ا مارت طرسوس برابن الاخشاد کا تقرر:

ای ماہ کی ۲۱ تاریخ کو ابن الاخشاد بغداد ہے ان لوگوں کے ہمراہ طرسوس پرامیر بن کے روانہ ہوا جود ہاں ہے بیدرخواست کرنے آئے تھے کہ ان پرکوئی والی مقرر کیا جائے۔ای روز بغداد ہے المعتصد کا مولیٰ فا تک موصل اور دیا رر ببعداور دیا رمصراور شامی سرحدوں اور جزیرے کے عمال کی گرانی اور ان مقامات کے ڈاک کے معاملات کی اصلاح پرغور کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ آئد تھی سے تناہی:

اس سال جیسا کہ بیان کیا گیا بھرے سے پیخبر آئی کہ وہاں بعد نماز جمعہ ۲۵ریج الاول کوایک زرد آندھی اٹھی، پھر سبز ہوگئی، پھر سیاہ 'پھر لگا تاراتی بارشیں ہوئیں کہ لوگوں نے نہیں دیکھی تھیں۔اس کے بعدا سے بڑے بڑے بڑے اولے پڑے کہایک اولے کا وزن کہا گیا ہے کہ ڈیڑھ سودر ہم تھا۔اس آندھی نے نہر حسین کے پانچ سو تھجور کے درخت اکھاڑ دیے اور نہر معقل کے سودرخت۔ اسی سال حلوان بن الخلیل بن ریمال کی وفات ہوئی۔

### بكربن عبدالعزيز كي و فات:

ہے جہا دی الآخرکو پیخبر آئی کہ بکر بن عبدالعزیز بن ابی دلف کی طبرستان میں کسی بیاری سے و فات ہوگئی اور و وہ ہیں وفن کر دیا گیا۔ چوشخص پیخبرلا یا تھا بیان کیا گیا ہے کہا ہے ایک ہزار دینار دیے گئے۔

اسی سال المعتصد نے محمد بن ابی الساج کوآ ذربائیجان اورآ رمیغیه کا والی بنایا جس نے اس پر زبردی قبضه کرلیا تھا اور مخالفت کی تھی ۔اسے سواریاں اور خلعت بھیجے گئے ۔

### راغب کی بحری جنگ:

اس سال ۳/ شعبان کو میخر آئی کہ الموفق کے مولی راغب نے بحری جنگ کی۔اللہ نے اسے بہت می کشتیوں پراور جورومی ان میں تھے۔ان پر فتح عطافر مائی۔ تین ہزار رومی کہ ان کشتیوں میں تھے سب کی گردن مار دی کشتیاں جلادیں رومیوں کے بہت ہے قلعے فتح کر لیے اور مسلمان میچے وسالم واپس ہوئے۔

# امارت آمد پرمحمد بن احمد بن عيسيٰ كاتقرر:

اسی سال ذی الحجہ میں احمد بن عیسیٰ بن شخ کی وفات اس کے بیٹے محمد ابن احمد بن عیسیٰ کے آمد اور علاقہ متصلہ پر کہ اس کے باپ کے قبضے میں تھا' تغلب کرنے کی خبر آئی۔

اسی سال ۱۹/ ذی الحجه کوالمعتصد بغداد ہے نگلا' ہمراہ اس کا بیٹا ابو محمدادر سردارادرغلام بھی نگلے بغداد میں صالح الامین دربان کواپنا نائب بنایا۔مقد مات نوج داری اور دونوں پلوں کے معاملات وغیرہ اس کے سپر دکیے۔

# بارون بن خمار وبدكي المعتصد سے درخواست:

ای سال ہارون بن خمار و یہ بن طولون اور اس کے ساتھ کے مصری سر داروں نے وصیف قاطر میز کوالمعتصد کے پاس روانہ کر کے مصروشام کا جوعلاقہ ان کے قبضے میں تھا اس کو شکیے کے طور پر دینے کی درخواست کی تھی اور ہارون ای طور پر رکھا گیا تھا جس طور پراس کا باپ تھا۔ وصیف بغداد آیا تو المعتصد نے اسے واپس کیا۔ اس کے ہمراہ عبداللہ بن الفتح کو بھی روانہ کیا۔ کہ ان سے بالمشافہ ً نفتگوکر ےاوران سے شرائط طے کر لے۔ وہ دونوں اس کام کے لیے اس سال کے آخر میں نکلے۔

ای سال ذی الحجہ میں ابن الاخشاد نے اہل طرسوں وغیرہم سے جنگ کی ۔سلند و تک پینچ گیا۔ جوفتے ہو گیا۔طرسوں میں اس کی واپسی ۲۸۶ ھ میں ہوئی تھی ۔

## امير حج محمر بن عبدالله:

ای سال محدین عبدالله بن داؤ دالهاشی نے لوگوں کو جج کرایا۔

## لا ٢٨ يهيك واقعات

محمد بن ابی الساج نے اپنے بیٹے ابوالمسافر کواس اطاعت ووفا داری کا ضامن بنا کر بغدا دروانہ کیا جس کا اس نے حکومت سے ذمہ لیا تھا۔ مذکور ہے کہ وہ اس سال کا محرم یوم سہ شنبہ کواس طرح آیا کہ اس کے ہمراہ گھوڑوں اور اسباب وغیرہ کے تخفے بھی تنے ۔المعتصد اس زمانے میں بغداد سے غائب تھا۔

#### معتضد کامحاصراً مد:

اس سال ماہ رکتے الآخر میں بیخبر آئی کہ المعتصد ہاللہ آمد تک پہنچ گیا۔ لشکر کو ہاں ٹھیرایا۔ مجمہ بن احمہ بن عیسیٰ بن شخ نے المعتصد اور اس کے ساتھ کے گروہوں پر شہر آمد کے دروازے بند کر دیے۔ المعتصد نے لشکر کواس کے گرداگر دمنتشر کر کے ان کا محاصرہ کرلیا۔ بیواقعدر بچے الاول کے چند دن باتی تھے جب ہوا۔ اس کے بعد لڑائیاں ہونے لگیں۔ نجیمیں نصب کی گئیں۔ اہل آمد نے بھی اپنی دیوار شہر پناہ پر خجیمیں نصب کی گئیں۔ اہل آمد نے بھی اپنی دیوار شہر پناہ پر خجیمیں نصب کی سکی اور ان سے سنگ ہاری کی۔

#### ا بن احمه بن عيسي كي امان طلي :

19/ جمادی الا ولی یوم شنبہ کومحہ بن احمد بن عیسیٰ نے المحتصد کے پاس کسی کوبھیج کراپنے لیے اور اپنے گھر والوں اور اہل آمد کے لیے امان طلب کی۔ اس نے قبول کرلیا۔ اس روزمحہ بن احمد بن عیسیٰ اور اس کے ہمراہی اور ساتھی نکل کرالمعتصد کے پاس بھنے گئے گئے ۔ اس نے اسے اور اس کے ساتھ کے رؤسا کو خلعت دیے۔ وہ ان خیموں میں شھیرے جو ان کے لیے لگائے گئے تھے۔ المعتصد اپنے لشکر سے ابن عیسیٰ بن شخ کے مکانات کی طرف متقل ہوگیا۔ اس نے اس واقعے کے متعلق ۲۰/ جمادی الاولی یوم یک شنبہ کو بغداد لکھا۔ اس سال ۲۵/ جمادی الاولی کو آمد کی فتح کے متعلق المعتصد کا فرمان بغداد آیا جے جامع مسجد کے منبر رپر پڑھ کرسایا۔

## ماردن بن خمار وبير ك تجديد ولايت كي در خواست:

ای سال المعتصد کے پاس جب کہ وہ آمد میں مقیم تھا' ہارون بن خمارویہ کے نام کے خطوط کے جوابات لے کرعبداللہ بن الفح والی آیا' اورا سے بیہ بتایا کہ ہارون نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قشرین اورالعواصم کے عاملوں کوسپر دکر دے گا اور بغداد کے بیت المال میں ساڑھے چارلا کھ دینار سالا نہ روانہ کرے گا۔ وہ درخواست کرتا ہے کہ مھروشام پر اس کی ولایت کی تجدید کر دی جائے۔المعتصد اینے خدام میں سے کی کواس کے پاس روانہ کرے۔معتضد نے اس درخواست کو قبول کرلیا اور اس کے پاس بدرالقدامی اورعبداللہ بن الفتح کو پروانہ ولایت اور خلعت کے ساتھ روانہ کردیا۔ وہ دونوں اسے لے کے آبد ہے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ المعتصد کے عاملوں نے جمادی الا ولی میں ہارون کے ساتھوں سے قئسر بن اور العوصم کے اعمال کا جائز ہ لے المعتصد نے جمادی الا ولی کے بقیہ ایا م اور جمادی الآخر کے نیس دن تک آبد میں قیام کیا۔ ۲۳/ تاریخ یوم شنبہ کوالرقہ کی جانب کوچ کیا اور اپنے فرزند علی کومع ماتحت لشکر کے وہاں کے اور قنسر بن اور العوصم اور دیا ربعہ اور دیا رمضر کے انتظام کے لیے چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں علی بن المعتصد کا تب الحسین بن عمرونے ماتوں کے معاملات میں غور اور ان کے عمال سے مراسلت الحسین بن عمرو کے سپر دکی گئے۔ المعتصد کے حکم ہے آبد کی شہر پناہ منہدم کر دی گئی۔

عمرو بن الليث کے تخفے۔

اس سال کمینهٔ عمر و بن اللیث کامدیه نیبتا پور سے بغداد پہنچا' چالیس لا کھ درہم اور بیس گھوڑے مع زین اور جڑاؤ لگام کے اور ڈیڑ ہ سوگھوڑ ہے مع کامدار جھولوں کے اور کپڑے اور خوشبواور بازاورشکرے بھیجے تھے۔ یہ واقعہ ۲۲/ جمادی الآخر ہ یوم نٹج شنبہ کو ہوا۔ جنا بی قرمطی کا ظہور:

اس سال بحرین میں قرامط میں سے ایک شخص ظاہر ہوا جس کا عرف ابوسعید البحنا فی تھا۔ اعراب اور قرامطہ کی ایک جماعت اس کے پاس جمع ہوگئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال کے شروع میں اس نے خروج کیا تھا۔ جماد کی الا خرہ میں اس کے ساتھیوں کی کثر ت ہوگئ اس کی حالت مضبوط ہوگئی اس نے اپنے گرد کے دیبہات والوں کوقل کردیا۔ اس کے بعد موضع القطیف گیا جس کے اور بھرے کے درمیان چند منزلیں تھیں' جولوگ تھے انہیں بھی قتل کردیا۔

ندکور ہے کہ اس کا آرادہ بصرے کا تھا' احمد بن محمد بن یجی الواثقی نے جواس وقت معاون بصرہ اور کورد جلہ کا حاکم تھا حکومت کو ان قرامطہ کا ارادہ جواسے معلوم ہواتھا لکھ دیا۔ حکام نے اسے اور حمد بن ہشام کو جود ہاں کے اعمال صدقات وخراج و جاگیر پر مامور تھابھرے پرشہر پناہ بنانے کو لکھا اس کے خرج کا اندازہ چودہ ہزار دینا رکیا گیا۔اس قدر خرج سے وہ بنائی گئی۔ اعراب بنی شیبان کی غارت گری:

اس سال رجب میں بی شیبان کے اعراب کی ایک جماعت الا نبارگی۔ دیبات کولوٹا جولوگ کل گئے انہیں قبل کیا اور مویش ہنکا لے گئے۔ احمد بن محمد ابن کمشجور جووہاں کے معاون پر مامور تھا انکلا مگران کے مقابلے کی طاقت نبھی عرض داشت بھیجی جس میں ان کے معاملات کی اطلاع دی تھی۔ مدینة السلام سے نفیس المولدی اور احمد بن محمد الزرخی اور المظفر بن حاج کواس کی مدد کے لیے تقریباً ایک ہزار آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ وہ اعراب کے مقام سے بیٹنج گئے۔ الا نبار کے ایک موضع میں جوالمنقبة کہلا تا تھا جنگ کی تقریباً ایک ہزار آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ وہ اعراب کے مقام سے بیٹنج گئے۔ الا نبار کے ایک موضع میں جوالمنقبة کہلا تا تھا جنگ کی مراع راب نے انہیں شکست دے دی اور ان کے ساتھیوں کوئل کر دیا۔ ان میں اکثر فرات میں غرق ہو گئے یامنتشر ہو گئے۔ اس مار عراب کے ان کو بھگا دینے کی خبر کے متعلق ابن جاج کا عربینہ کا مراح راب مورد انہوں کو اور ان کی جانب روانہ کیا۔ میس دار اس بن عمر والغنوی اور خفیف الا ذکو تکنی اور سرواروں کی ایک جماعت کوان کے قبال کے لیے ان کی جانب روانہ کیا۔ میس دار اس سال کے آخر شعبان میں پنجے۔ اعراب کوان کی خبر بین گئی تو دوراس مقام سے جوالا نبار کردیہات میں تھا کوچ کر کے میں التم کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں از گئے۔ سروار الا نبار میں داخل

ہو کے تھیر گئے۔اعراب نے عین التمر اور کونے کے اطراف میں ویسا ہی فساد کیا جیسا کہ انہوں نے الا نبار کے علاقے میں کیا تھا۔ یہ واقعہ شعبان کے بقیدایا م اور رمضان میں ہوا۔

### راغب کی گرفتاری و و فات:

اس سال المعتقد نے ابواحمہ کے مولی راغب کو جوطرسوں میں تھا کی کوچنج کراپنے پاس الرقہ میں آنے کا تھم دیا۔ وہ پہنچا تو اے ایک روز تک اپنے لشکر میں رہنے دیا۔ دوسرے روز اے گرفتار کرکے قید کر دیا اور وہ سب لے لیا جواس کے ہمراہ تھا۔ بغدا دمیں ۹/ شعبان یوم دوشنبہ کواس کی خبر پنچی۔ چندروز کے بعدراغب مرگیا۔ ۲۲/ رجب یوم سے شنبہ کوطرسوں میں راغب کے غلام مکنون اور اس کے ساتھیوں کوگرفتار کرلیا گیا اور اس کا مال لے لیا گیا گرفتار کرنے پر ابن الاخشاد مقرر کیا گیا تھا۔

## مونس خاز ن کی اعراب پرفوج کشی:

ای سال ۲۰/رمضان کوالمعتصد نے کوفے کے اطراف اور عین التمر میں مونس خازن کواعراب کی جانب روانہ کیا سرداروں میں سے العباس بن عمر و اور خفیف الا ذکو تکینی وغیر ہما کواس کے ساتھ کر دیا۔ مونس اوراس کے ہمراہی روانہ ہو کے موضع نینو کی میں پہنچ تو معلوم ہوا کہ اعراب اپنے مقام سے کوچ کر گئے ہیں۔ بعض طریق مکہ کے بیابان میں اور بعض شام کے بیابان میں داخل ہو گئے ہیں۔ بعض طریق مکہ کے بیابان میں اور بعض شام کے بیابان میں داخل ہو گئے ہیں۔ بعض طریق مکہ کے بیابان میں اور بعض شام کے بیابان میں داخل ہو گئے ہیں۔ بھروہ چندروز تک شمیر کے مدینة السلام روانہ ہوئے۔

#### عمال كاعزل ونصب:

اس سال شوال میں المعتصد اور عبیداللہ بن سلیمان نے دفتر مشرق محمد بن داؤ دبن الجراح کے سپر دکیا۔احمد بن محمد بن الفرات کواس سے معزول کیا گیا۔دفتر مغرب علی بن عیسلی داؤ دبن الجراح کے سپر دکیااورا بن الفرات کواس سے معزول کیا گیا۔

## <u>ک۲۸ ھے واقعات</u>

## ابن احدین عیسیٰ کی گرفتاری:

المعتصد نے محد بن احمد بن تیسیٰ بن شیخ اوراس کے اعزہ کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے انہیں بیڑیاں پہنا دیں اورا بن طاہر کے مکان میں قید کر دیا۔کوئی قرابت دار بیان کیا گیا ہے کہ عبیداللہ بن سلیمان کے پاس گیا اورا سے بیاطلاع دی کہ محمد اپنے ساتھیوں اورعزیزوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بھا گئے پر تیار ہے۔عبیداللہ نے المعتصد کولکھا 'المعتصد نے اسے لکھا جس میں گرفتار کر لینے کا تھم تھا 'اس نے اس سال ۴/محرم چہار شنبہ کوالیا گیا۔

## اعراب کی سرکونی:

ای سال کے اس مہینے میں ابوالاغر کا ایک معروضہ آیا کہ قبیلہ طے والے جمع ہوئے آپس میں متفق ہو گئے' جن اعراب پر قادر ہوئے ان سے مدد مانگی' حاجیوں کے قافلے کوروکا' حاجی مدینۃ السلام واپس ہوتے ہوئے المعدن سے پچھاو پر دس میل آگے بڑھ گئے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اعراب کے پیادے وسوار نے اس طرح مقابلہ کیا کہ ہمراہ خیمہ اور عورتیں اور اونٹ بھی تھے' پیادے تین ہزار سے زائد تھے۔ بین جوئی تو جمعے کی صبح سے پیادے تین ہزار سے زائد تھے۔ بی شنبہ کا / ذی الحجہ کودن بھر جنگ ہوتی رہی۔ رات کو تلیحدہ ہوگئے۔ جب صبح ہوئی تو جمعے کی صبح سے

نصف النہار تک جنگ کی۔ اللہ نے اپنے دوستوں پر مدد نازل کی۔ اعراب پشت پھیر کر بھا گے اور پھر جمع نہیں ہوئے۔ حاجی سیح وسالم روانہ ہوگئے۔ اس نے اپنا معروضہ سعید بن الاصغر بن عبدالاعلیٰ کے ہمر اور وانہ کیا جواس کے بچپا کی اولا داور معززین میں سے تھا۔ اور صالح بن مدرک کے گرفتار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ کا انجم میں ہوم شنہ کو ابوالاغراس طرح مدینة السلام پہنچا کہ اس کے آگے صالح بن مدرک کا سرجنش کا سراور صالح کے ایک عبثی غلام کا سراور پچپاز او بھائیوں میں سے چپار قیدی تھے۔ وہ المحتصد کے گل میں گیا تو اس نے خلعت دیا۔ اسے سونے کا طوق پہنایا گیا۔ سراجس الاعلیٰ کے سرے پرائکا دیے گئے اور قیدی قید خانے میں داخل کردیے گئے۔ براز الروز میں کیلی تقییر:

ای سال ۱۷ ارصفر کو براز الروز کے ایک بعید مقام سے المعتصد بغداد میں داخل ہوا۔ براز الروز کے اس مقام پر جسے اس نے پند کیا تھا ایک محل تغییر کرنے کا حکم دیا۔وہاں آلات روانہ کردیے گئے اور اس کی تغییر کی ابتدا کردی گئی۔ قرام طرکا زور:

اس سال کے رہیج الاول میں بحرین میں قرامطہ کا زور ہو گیا۔ ہجر کے گردونواح کولوٹا بعض لوگ بھرے کے قریب ہو گئے۔ احمد بن محمد بن مجن الواقتی نے مدد کی درخواست کی۔اسی ماہ کے آخر میں اس کے پاس آٹھے کشتیاں روانہ کی گئیں جن میں تین سوآ دمی تھے۔المعتصد نے ایک لشکر کے امتخاب کا تھم دیا کہا ہے بھرے دوانہ کرے۔

۱۰ ماہ رہنج الآخریوم بیک شنبہ کوالمعتصد کے مولی بدر نے محل میں اجلاس کیا۔امور خاصہ و عامہ اور خراج و جا گیر ومعاون کے امور میں غور کیا۔اا/ ماہ رہنج الآخریوم دوشنبہ کومحمہ بن الحمید کا تب مرگیا جوز مام مشرق ومغرب کے دفتر کاوالی تھا۔

اسی ماه کی ۱۳/ تاریخ یوم چهارشنبه کوجعفر بن محمد بن حفص اس دفتر پروالی بنایا گیا۔و ه اس روز دفتر گیا اوراس میں اجلاس کیا۔ امارت میما مدو بحرین برا بن عمر والغنوی کا تقریر :

اس سال رہے الآخریں المعتصد نے عباس بن عمر والغنوی کو پیامہ اور بھرین پراورا بوسعیدالبحا بی اوراس کے ہمراہ قرامطہ کی جنگ پروالی بنایا ۔ تقریباً دو ہزار آ دمی اس کے ساتھ کیے ۔ عباس نے چندروز تک الفرک میں پڑاؤ کیا ۔ ساتھی جمع ہو گئے تو بھر پے چلا گیا۔ وہاں سے بحرین و پیامہ روانہ ہوا۔

اسی سال بیان کیا گیا ہے کہ وشمن (قیصر روم کالشکر) طرسوس کے باب قلمیہ تک پہنچ گیا۔ ابو ثابت جوابن الاخشاد کی موت کے بعد امیر طرسوس تھا روا نہ ہوئے وشمن کی تلاش میں نہر الریحان تک پہنچ گیا' پھر ابو ثابت گرفنار ہو گیا اوراس کے ساتھ لوگوں پر مصیبت آگئی۔ ابن کلوب درب السلامہ میں جنگ کرر ہاتھا۔ پھر جب وہ اپنی جنگ سے لوٹا تو باشندگان سرحد کے مشائح کوجمع کیا کہ وہ کسی حاکم کا انتخاب کریں جوان کے معاملات کا انتظام کر نے ان کی رائے علی بن الاعرابی پر متفق ہو گئی۔ انہوں نے ابوٹا بت کے بیٹے کے اختلاف کے بعداس کو اپناوالی بنالیا نہ مذکور ہے کہ اس کے باپ نے اے نائب بنا دیا تھا اس نے شہر والوں ہے لانے کے لیے ایک جماعت جمع کرلی۔ ابن کلوب کے نیچ بچاؤ سے ابوٹا بت کا بیٹا راضی ہو گیا۔ بیدا قعہ ماہ رہیج الآخر میں ہوا۔

النغیل ای زمانے میں بلا دروم میں جنگ کرر ہاتھاوہ طرسوں واپس آیا خبر آئی کہ ابن ثابت کواور اس کے ہمر اہ مسلمانوں ک ایک جماعت کوتو نیے کے قلعے سے قسطنطنیہ روانہ کر دیا گیا۔ ماہ رہیج الآخر میں اسحاق بن ابوب مُر گیا جس کے سپر ددیا رر بعیہ کے معاون تھے۔ جو پچھاس کے سپر دتھا وہ عبداللہ بن اُنہیم بن عبداللہ اُمعتمر کے سپر دکردیا گیا۔

## عمرو بن الليث اوراسمُعيل بن احمد كي جنّك:

۲۵/ جمادی الاولی یوم چارشنبه کوجیسا که بیان کیا گیاہے که بارگاہ خلافت میں بیعر بیضه آیا که اسلیل بن احمد نے کمییه عمرو کو گرفتار کر کے اس کے فشکر کوتیاہ کردیا۔

اساعیل وعمر و کا واقعہ بیہ ہے کہ عمر و نے خلافت سے دراخوست کی تھی جس کی بناپراس کو ماوراءالنہر کا والی بنادیا گیا۔وہ نیشا پور
ہی میں تھا کہ خلعت حکومت اور ماوراءالنہر کا پر حجم ولایت پہنچا۔عمر و وہاں سے اساعیل بن احمد کی جنگ کے لیے نکلا۔اساعیل بن احمد
نے اسے لکھا کہ'' تو کشاوہ دنیا کا والی بنایا گیا ہے۔میرے تبنے میں صرف ماوراءالنہر ہے اور میں ایک سرحد میں ہوں۔لہذا جو پچھ
تیرے تبنے میں ہے اسی پر قناعت کر اور ججھے اس سرحد پرر ہنے دے' ۔عمر و نے انکار کر دیا۔نہر بلخ اور اس کے عبور کی دشوار یوں کا
حال بیان کیا گیا تو اس نے کہا کہ'' اگر میں چا ہوں تو مال کے تو ڑوں سے اس کا بند با ندھوں اور عبور کروں' ۔ضرور کروں گا۔ جب
اساعیل مایوس ہوگیا تو اپنے ہمراہیوں کؤ وہاں کے رہنے والوں کو اور دہقانوں کو جمع کیا۔نہر عبور کر رکنے کی جانب گیا۔عمر و آ کے بلخ
میں اتر گیا۔اساعیل نے تمام اطراف کو اس پر بند کر دیا۔محاصر ہے کی ہی حالت ہوگئی۔عمروا پنے کر دار پر شرمندہ ہوا۔بیان کیا گیا ہے
کہا س نے اساعیل سے جنگ سے بازر ہنے کی خواہش کی گر اساعیل نے انکار کیا۔ان دونوں کے درمیان کشر قال ہوا۔عمرو کو
کلست ہوئی و ویشت پھیم کر بھا گا۔

## عمرو بن الليث كي گرفآري:

راستے میں ایک ایس جھاڑی میں گذراجس کو کہا گیا کہ وہ قریب تر ہاں نے اپنے عام ہمراہیوں سے کہا کہتم لوگ کھلے راستے میں چلوخو دایک قلیل جماعت کے ہمراہ جھاڑی میں داخل ہوا تھا کہ اس کا گھوڑا دلدل میں پھنس کے گر پڑا۔ اور عمروکی جان بہنچنے کی کوئی تدبیر ندر ہی۔ ہمراہی اس طرح چلے گئے کہ اس کی طرف رخ بھی نہ کیا۔ اساعیل کے ساتھی آگئے انہوں نے اسے گرفتار کر کے قید کرلیا۔ جب اس کی خبر المعتصد کو پینچی تو بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اساعیل کی تعریف اور عمروکی فدمت کی۔

#### وصیف کی معتضد سے درخواست:

ای سال ۲۹/ جمادی الاولی کوسلطان کے پاس بیزخر آئی کہ ابن ابی الساخ کا خادم وصیف برزعہ سے بھاگ کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محمد بن ابی الساج کوچھوڑ کرملطیہ چلا گیا اورالمعتصد کولکھا کہ اسے سرحدوں کا والی بنا دے کہ ان کا انتظام کرے۔ المعتصد نے اسے ایک فرمان لکھا جس میں اپنے پاس آنے کا حکم تھا۔ اس کے پاس دھیق الحرمی کوروانہ کیا۔

#### بنت خمار و په بن طولون کی و فات:

اس سال 2/ر جب کوخمار و یہ بن طولون کی بیٹی کی جوالمعتصد کی زوجہ تھی وفات ہوئی۔اے قصر الرصافہ کے اندر دفن کیا گیا۔ وصیف کے دفد کی آید:

۔ ۱۰/ر جب کوتین آ دمیوں کا دفد آیا جن کوابن انساج کے خادم وصیف نے المعتصد کے پاس بھیج کریپہ درخواست کی تھی کہ و ہ

ا ہے سرحدوں کاوالی بنا دےاوراس کے پاس خلعت روانہ کرے۔ مذکور ہے کہ المعتصد نے پیامبروں ہے اس سبب کے اقرار کرانے کا حکم دیا جس کی وجہ ہے وصیف نے اپنے ساتھی ابن الی الساج سے جدائی اختیار کی اور سرحدوں کا قصد کیا۔ ز دوکوب کے ذریعیان ہےا قرارکرایا گیاتوانہوں نے بیان کیا کہاس نے ہاہم اس امریرا نفاق ہوئے کی دجہ ہےجدا کی اختیار کی کہ جب اس مقام پر جائے جہاں اب ہے تواس کا ساتھی مل جائے۔ دونوں دیارمصر گئے اور زبر دی اس پر قبصنہ کرلیا۔ بیدوا قع لوگوں میں شائع ہو گیا۔اورلوگای کے متعلق آلیں میں بات جت کرنے لگے۔

اس سال ۱۱/ر جب کوحامد بن العباس کوفارس میں خراج و جا گیر پروالی بنایا گیا جو کمپین عمرو بن اللیث کے قبضے میں تھا۔اس کی ولا بت کے فر مان اس کے بھائی احمد بن العباس کودے دیے گئے ۔واسط اور کور د جلہ کے والی ہونے کے باعث اس وفت حامد واسط میں مقیم تھا بھیسلی النوشری کو جواصبہان میں تھا۔ فارس کی معونت پروالی بن کروہاں جانے کولکھا گیا۔

#### قرامطەسےمقابلە:

اسی سال جبیبا کہ بیان کیا گیا العباس بن عمر والغنوی مع اس کشکر کے جواس کے ساتھ کیا گیا تھا اورمع بصرے کے رضا کار مجاہدین کے جوعجلت کے ساتھ اس کے ہمراہ ہوئے تھے ابوسعید جنا بی اوراس کے ساتھی قرامطہ سے مقابلے کو چلے۔ا! سعید کے مخبر ملے۔العباس نے اپنی جماعت کوچھوڑ دیا اوران کی طرف روانہ ہوا۔وہ ابوسعیداوراس کے ہمراہیوں ہے شام کے وقت ملا \_ آپس میں جنگ کی رات نے دونوں کوروک دیا۔ ہرفریق اپنے اپنے مقام پر واپس ہوا۔ جب رات ہوگئ تو بنی ضید کے وہ اعراب جو العباس کے ہمراہ متھ بھرے واپس ہو گئے۔وہ تقریباً تین سوتھے۔بھرے کے رضا کاروں نے ان کی پیروی کی صبح ہوئی تو عباس نے سویرے ہی قرامطہ ہے جنگ کی قرامطہ نے بختی ہے مقابلہ کیا۔

## عباس بن عمر والغنوي كي شكست وگرفتاري:

العباس کے میسرے کے سردار نے جواحمہ بن عیسیٰ بن شیخ کا غلام نجاح تھا اپنے ساتھیوں کوتقریباً سوآ دمی کی جماعت کے ہمراہ ابوسعید کے میمنے پر حملہ کیا۔وہ ان میں تھس گئے تو وہ اور اس کے تمام ساتھی قتل کردیے گئے۔الجنا بی اور اس کے ساتھیوں نے العباس کے ساتھیوں پرحملہ کیا تو انہیں فکست ہوئی۔العباس گرفتار ہو گیا اور اس کے ساتھیوں میں سے بھی تقریباً سات سوآ ومی گرفتار مو گئے ۔العباس کے نشکر میں جو کھ تھااس پر البخالی نے قبضہ کرلیا۔

#### اسيران جنَّك كاانجام:

جنگ کا دوسرا دن ہوا تو العباس کے جوسائقی گرفتار ہوئے تھے وہ البخالی کے پاس حاضر کیے گئے ۔اس نے سب کوفتل کر دیا۔ پھرا پندھن کا تھم دیا جوان پرڈ الا گیا اورانہیں جلا دیا گیا۔ بیوا قعہ جیسا کہ بیان کیا گیا۔ رجب کے آخر میں ہوا' اوراس کی خبر بغدا دمیں ٣/ شعبان كوآئى -اسى سال جبيبا كه بيان كيا گيا الجنابي ججر كى طرف گيا ـ و ہاں داخل ہوا' باشندوں كوامن ديا' اور بياس كے العباس كى جنگ ہے ملٹنے کے بعد ہوا۔

### عماس کے شکست خور دہ ساتھیوں کا خاتمہ:

العباس بن عمرو کے شکست خوردہ ساتھی بھرے کے ارادے ہے دالیں ہوئے ان میں سے سوائے چند کے کوئی نہ بچاتھا جو

بغیر زا دراہ و آب ولباس کے تھے بھرے ہے ایک جماعت تقریباً چارسو کجاوے کے ہمراہ جن پر کھانا پانی اور کپڑا تھا ان کی جانب نکلی۔ان پر بنواسد نے تملہ کیااوران کجاووں کومع ان اشیاء کے جوان پڑھیں لے لیااوران کجاووں کے ہمراہ جولوگ تھے ان میں سے ایک جماعت کواور ابوالعباس کے بچے ہوئے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کوئل کردیا۔ بیوا قعدر مضان میں ہوا۔

ا ہل بھر ہ میں خوف و ہراس:

عباس بن عمر والغنوى كى ريائى:

اسی سال ۸/رمضان کوجیسا کہ بیان کیا گیا بارگاہ خلافت میں الا بلہ سے العباس بن عمرو کے بحری سوار بیوں میں سے ایک سواری میں پہنچنے کے متعلق ایک عریضہ آیا کہ ابوسعیدالجنا کی نے اسے اور اس کے ایک خادم کور ہا کردیا۔

۔ ۱۱/شوال یوم نی شنبہ کو المعتصد نے اپنے باپ الشماسیہ کے خیمے سے ابن ابی السان کے خادم وصیف کی تلاش میں کوچ کیا۔ اس کو پوشیدہ رکھاا وربین طاہر کیا کہ اس کا قصد دیار مضرکے علاقے کا ہے۔

قرامطه كامسلمانون برظلم وستم

اسی ماہ کی ۱۱/ تاریخ اوم جمعہ کو جیسا کہ بیان کیا گیا پی خبر آئی کہ قرامطہ نے اٹل جنبلا کے دیبات پران کے والی بدر غاام الطائی پر حملہ کیا ۔مسلمانوں کی ایک جماعت کو جن میں عورتیں اور بچے بھی تھ تل کر دیا۔اور مکانوں میں آگ نگادی۔

خادم وصيف كي گرفتاري:

سما/ ذی القعدہ کو المعتصد وصیف خادم کی تلاش میں کئیسۃ السوداء میں اترا۔ یوم دوشنہ وسے شنہ کو قیام کیا۔ یہاں تک کہ لوگ ملے اور اس نے المصیصہ کے راستے میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ جاسوس آئے کہ خادم میں ذرب کا ارادہ کرتا ہے۔ سرحدوالے اور باخبرلوگ اور اس نے المصیصہ کے راستے میں ماضر کیے گئے۔ ان سے میں ذرب کا متوسط تریں راستہ دریا فت کیا تو ان لوگوں نے اسے جیجان کے راستے منع کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کواور اس کے ہمراہ الحن بن علی کو پہلے 'جعفر کواس کے پیچھے جمہ بن کمشجور کو جعفر کے پیچھے اس کے پیچھے خاتان ان المفلحی کو پھر مونس خادم کو پھر مونس خازن کوروانہ کیا۔ اس میں خفیف السمر قندی کومع اس کے گروہ کے چھوڑ دیا۔ خودسر داروں میں خفیف السمر قندی کومع اس کے گروہ کے چھوڑ دیا۔ خودسر داروں

کے نثان قدم پرخادم کے قصد سے روانہ ہوا۔ جب نماز عصر ہوگئی تو اس کے پاس خادم کی گرفتاری کی خوش خبریاں آئیں۔اس کو انہوں نے المعتصد کے پاس پہنچادیا تو اس نے مونس خادم کے بیر دکر دیا جو اس زمانے میں لشکر کی پولیس کا حاکم تھا۔اس نے خادم کے ساتھیوں کے لیے وعدہ امان کا اور لشکر میں اس شخص سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا۔ جس کے کجاوے میں خادم کے لشکر کی لوٹ کی کوئی چیز پائی جائے اور وہ اس کے ساتھیوں کے پاس نہ پہنچادے۔ بہت سے آدمیوں کولوگوں نے وہ مال لوٹا دیا جوان کے لشکر سے لوٹا تھا۔ اہل عین زریہ کی معتضد سے درخوا ست:

بیان کیا گیا ہے کہ بید جنگ اور وصیف خادم کی گرفتاری کا اُزی القعدہ یوم پنج شنبہ کو ہوئی۔اس دن ہے کہ جس دن المعتصد نے اس کے اپنے باب الشماسیہ کے فیے سے کوچ کیا تھا خادم کی گرفتاری تک چھتیں دن ہوئے تھے۔ جب المعتصد نے خادم کو گرفتار کرلیا تو بیان کیا گیا ہے کہ وہ عین زربہ کے باشندے اس کے بیان کیا گیا ہے کہ وہ عین زربہ کے باشندے اس کے بیان کیا گیا ہے کہ وہ عین زربہ کے باشندے اس کے باس جمع ہوئے۔انہوں نے اپنے شہر میں غلے کی تنگی کی وجہ ہے اس سے بیدرخواست کی کہ وہ کوچ کر جائے۔اس نے تیسرے ون وہاں سے کوچ کیا اور سوائے ابن المبارک کے نائب ابوالا غرکے مع اپنے تمام لشکروں کے المصیصہ میں اتر اکیونکہ ابوالا غرکوروانہ کر دیا تھا کہ وہ خادم کے درائے گیا کہ وہ خادم کے درائے کی بند کردے کہ مرعش اور ملطیہ کے علاقے میں نہ جا سکے۔

## وصيف خادم كے ساتھيوں كوامان:

خادم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عیال کوم عش روانہ کر دیا تھا' خادم کے ساتھیوں کو جو بھاگ گئے تھے جب اس امان کی جس کا المعتصد نے ان کے لیے وعدہ کیا تھا اور ان کے اسپاب انہیں والپس کرنے کا حکم دیا تھا خبر پہنی تو وہ لوگ ان کی امان میں واخل ہوکر المعتصد کے لئے کہ میں مالے کے ۔ کہا گیا ہے کہ المعتصد کا مزول المصیصہ میں ۲۰/ ذی القعدہ یک شنبہ کو ہوا تھا اور وہ دوسرے یک شاخت تک وہاں تھی ہم رہا۔ اس نے معززین طرسوس کو اپنے پاس آئے کو لکھا۔ جولوگ پاس آئے ان میں سے العنیل بھی تھا جواس سرحد کے روسا میں سے تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور ایک اور فحص جس کا نام ابن المہندس تھا اور ان کے ہمراہ ایک جماعت بھی تھی' یہ لوگ دوسروں کے ہمراہ قید کیے گئے اور ان میں سے اکثر رہا کر دیے گئے جن کوقید کیا تھا اپنے ہمراہ بغداد لے گیا۔ اس نے پھھان کے خوان کے خو

#### بحرى كشتيون كا اتلاف:

المعتقد نے ان تمام بحری سواریوں اوران کے آلات کے جلانے کا حکم دیا جن میں مسلمان جنگ کیا کرتے تھے۔ نہ کور ہے کہ دمیا نہ کا غلام یاز مان ہی تھا' جس نے اے اس چیز کا مشورہ دیا جواہال طرسوس کے خلاف اس کے دل میں تھی۔ وہ سب جلادیا گیا ان بحری سواریوں میں تقریباً بچپاس وہ قدیم کشتیاں تھیں جن پر قم کثیر صرف کی گئی تھی کہ ایسا بیڑ ہاں وقت میں نہیں بن سکتا۔ یہ سب جلادی گئی سے اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ ان کے باز ووں کو تو ڑدیا۔ اس سے رومی طاقت ور ہوگئے۔ اور وہ بحری جنگ سے مطمئن ہوگئے۔ المعتقد نے شامی سرحدوالوں کی متفقہ درخواست پر حسن بن علی کے پر دکیا۔ المعتقد کی المصیصہ سے مراجعت:

المعتصد نے جبیبا کہ کہا گیا المصیصہ ۲/ ذی الحجہ کو فندق الحسین میں اتر ا۔ پھر اسکندریہ میں' پھر بغر اس میں' پھر انطا کیہ میں

وہاں قربانی کے دن ( •اذی الحجہ ) تک قیام کیا۔ دوسرے دن (ااذی الحجہ ) کی صبح کو کوچ کیا۔ارتاح میں اتر ا' پھرالا ٹارب میں' پھر حلب میں' وہاں دوروز مقیم رہا' پھرالناعورہ کی طرف کوچ کیا' پھر خساف اور صفین کی طرف' وہاں کی جزیرےوالی سمت میں اور دوسری جانب میں امیر الموشین علی بن ابی طالب ؓ کے بیت المال میں۔پھریالس کی طرف' پھر دوسر کی طرف' پھریطن وامان کی طرف 'پھر الرقہ کی طرف جہاں ۲۸/ ذی الحجہ تک مقیم رہا۔

## محمه بن زیدعلوی کی پیش قدمی:

۲۵/شوال کوخبرآئی که زیدانعلوی کوتل کر دیا گیا۔

ندکور ہے کہ محمد بن زید کو جب اساعیل بن احمد کے عمرو بن اللیث کو گرفتار کر لینے کی خبر پنچی تو وہ بہت بڑ لے نشکر کے ساتھ خراسان کی جانب مید گمان کر کے نگلے کہ اساعیل بن احمد اپنے اس عمل ہے آگے نہ بڑھے گا جس پروہ کمینہ عمرو بن اللیث کے زمانہ ولایت خراسان میں والی تھا۔ خراسان میں کوئی مدافعت کرنے والانہیں ہے۔ کیونکہ عمرو گرفتار ہو گیا ہے اور وہاں سلطنت کی جانب سے کوئی عامل نہیں ہے۔ جرجان تک پنچ کے وہاں مقیم ہوگئے۔

## ا بن زیدعلوی کاقتل:

اساعیل نے ان کولکھ کرطبرستان واپس جانے اور جرجان کواسے کے دور دیے کی درخواست کی۔ ابن زید نے انکار کیا۔
اساعیل نے جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا' ایک شخص کو جورافع کی ولایت خراسان کے زمانے میں رافع بن ہرخمہ کا نائب تھا' جس کو محمد بن بارون پکاراجا تا تھا' مجمد بن زید کی جنگ کے لیے نامزد کیا' اس نے اس کے لیے منظور کیا' اس نے اس نے آ دمیوں اور لشکر میں سے بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ کردی۔ اور اسے ابن زید کی جانب روانہ ہوا۔ تو دونوں کا باب جرجان پر مقابلہ ہوا۔ انہوں نے نہایت شدید قال کیا۔ مجمد بن بارون کے لشکر کوشک سے ہوئی۔ وہ لوٹا تو علوی کی صفیل ٹوٹ چکی تھیں۔ مجمد بن زید کے لشکر کوشک سے ہوئی۔ اور وہ پشت بھیر کر بھا گے۔ ان میں سے جیسا کہ بیان کیا گیا بہت سے آدمی صفیل ٹوٹ چکی تھیں۔ مجمد بن زید کے لشکر کوشک سے ہوئی۔ اور وہ پشت بھیر کر بھا گے۔ ان میں سے جیسا کہ بیان کیا گیا بہت سے آدمی مقتول ہوئے۔ ابن زید کو لئوار کے چند زخم کے اور ان کے بیٹے زید گرفتار ہو گئے۔ مجمد بن بارون نے لئکر اور جو پچھاس میں تھا گیر لیا۔

اس جنگ کے چندروز کے بعد مجمد بن زید انہی زخموں سے مرگئے۔ چنا نچہ وہ باب جرجان پردفن کئے گئے۔ ان کے جیٹے زید کواساعیل بین میں دوانہ کردیا گیا۔ وہ بین بردفن کئے گئے۔ ان کے جیٹے زید کواساعیل بین اور دیا گیا اور دی جو بی بارون طرستان روانہ ہو گیا۔

#### قرامطه يرحمله:

۱۲/ ذی القعدہ یوم شنبہ کوالطائی نے غلام بدر کے روذ میستان وغیرہ کے نواح میں قر امطہ پران کی غفلت کی حالت میں حملہ کیا۔ جیسا کہ بیان کیا گیا اس نے ان میں قرائل عظیم ہر پا کیا۔ پھر دیہات کے ویران ہوجانے کے اندیشے سے چھوڑ دیا۔ کیونکہ وہ لوگ اس کے کاشت کا راور پیشہ ورلوگ تھان کے رؤ ساکوان کے ٹھکا نوں میں تلاش کیاان میں ہے جس پر قابو ملاا سے قبل کر دیا۔ امیر جج محمد بن عبد اللہ:

اس سال محمد بن عبدالله بن داؤ د نے لوگوں کو حج کرایا۔

# ۲۸۸ هے واقعات

#### آ ذر بائیجان میں وباء:

بیان کیا گیا ہے کہ آ ذربا بیجان میں وہاءوا قع ہونے کی خبر پنچی جس سے قلوق کثیر ہلاک ہوگئ بیہاں تک کہ لوگوں کو کپڑا تک نہ ملا کہ گفن دیتے ' پیننے کے کپڑوں اور کمبلوں کا کفن دیا' اس نوبت تک پہنچے کہ انہیں کوئی مردوں کا دفن کرنے والانہیں ملتا تھا راستوں میں بڑا ہوا حچھوڑ دیتے تھے۔

۔ اسی سال طاہر محمد بن عمر و بن اللیث کے ساتھی فارس میں داخل ہو گئے اور و ہاں سے انہوں نے خلافت کے عاملوں کو نکال دیا۔ بیدوا قعداسی سال ۱۸/صفر کوہوا۔

7/ جمادی الآخرکو جیسا کہ بیان کیا گیا الا ہواز کے ڈاگ کے افسر کا خط آیا کہ' طاہر بن محمد بن عمرو کے پاس اساعیل بن احمد کا خط آیا کہ' طاہر بن محمد بن عمرو کے پاس اساعیل بن احمد کا خط آیا ہے جس میں اس نے اطلاع دی کہ خلافت نے اسے بحتان کا والی بنا دیا ہے اور وہاں روانہ ہونے کا تھم ویا ہے۔ طاہر کے پاس وہ فارس کو جانے والا ہے کہ اس پر حملہ کر کے بحثان کو والیں جائے۔ طاہر نکلا اور اس نے اپنے بچازاد بھائی کو جوار جان میں اسے مع اپنے ہمراہیوں کے اپنے پاس فارس کی جانب واپس آنے کا تھم تھا''۔

اس سال المعتصد نے اپنے مولی بدر کوفارس کاوالی بنایا اور اسے طاہر بن محمد کے زبر دی قبضہ کر لینے کی وجہ سے وہاں جانے کا علم دیا ۔ ۹/ جمادی الآخر ہ کوخلعت دیا۔ سر داروں کی ایک جماعت اس کے ساتھ کر دی۔ وہ فوج اور غلاموں کے بڑے لشکر کے ساتھ موانہ جوا

## اسلميل بن احمرُ اشناس اورا بن فتح کے لیے خلعت:

اسی سال ۱۰/ جمادی الآخرہ کو عبراللہ بن الفتح اور اساعیل کاغلام اشتاس اساعیل بن احمد بن سامان کے پاس المعتصد کی جانب سے خلعت لے کرروانہ ہوئے۔زرہ اور تائ اور تکوار جوسونے سے بنائے گئے تھے اور سب پر جواہر جڑے تھے اور ہدایا ان کے درہم بھی تھے کہ خراسان کے اس کشکر میں تقسیم کرے جنمیں ہجستان کی جانب طاہر بن محمد بن عمرو کے ساتھیوں کی جنگ کے ان مقسول کی جنگ کے مقسول کی جنگ کے ان مقسول کی جنگ کے خطب کے مقسول کی جنگ کے مقسول کی جنگ کے ان مقسول کی جنگ کے خطب کے مقسول کی جنگ کے مقبول کی جنگ کے مقسول کی جنگ کے مقبول کی جنگ کے حسان کے درہم کی جنگ کے حسان کی جنگ کے حسان کے درہم کی مقسول کی جنگ کے حسان کی جنگ کے حسان کی جنگ کے درہم کی مقسول کی جنگ کے حسان کی جنگ کے حسان کے درہم کی مقسول کی جنگ کے حسان کی جنگ کی جنگ کے حسان کی جنگ کی جنگ کے حسان کے درہم کرد کے درہم کی جنگ کی جنگ کی جنگ کی جنگ کے حسان کے درہم کی جنگ کے حسان کی خاتم کی حسان کی جنگ کے حسان کی جنگ کی جانب کی حسان کے درہم کی جنگ کی حسان کی حسان کی جنگ کے حسان کی جنگ کے حسان کی جنگ کے حسان کے درہم کی حسان کی جنگ کے حسان کی حسان کے درہم کی حسان کی حسان کی حسان کی کرنے کے درہم کی حسان کی کر در کر کی کر کر کر در کر کر کر کر

کیے جوہ ہاں تھے روانہ کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مال جس کوالمعتصد نے اس کے پاس روانہ کیا تھاوہ ایک کروڑ درہم تھے۔ جن میں سے اس نے پچھ بغداد سے روانہ کیے اور ہاقی کے لیے الجبل کے عاملوں کولکھ دیا اور انہیں میں تھم دیا گیا کہ اسے پیامبروں کے حوالے کردس۔

ای سال رجب میں المعتصد کا مولی بدرارض فارس کے قریب تک پہنچ گیا۔ طاہر بن محمد بن عمرو کے جو متعلقین تھے وہاں سے ہٹ گئے' بدر کے ساتھی داخل ہو گئے اوراس کے عاملوں نے وہاں سے خراج وصول کیا۔

### ایک علوی کا صنعاء پرحمله:

اس سال ۱/ رمضان کو بیان کیا گیا کہ مکے کے عامل عج بن حاج کا خطآیا جس میں یہ ذکرتھا کہ بنی پعفر نے ایک مخص پر جس نے زبروتی صنعاء پر قبضہ کرلیا تھا حملہ کیا۔ بیان کیا گیا کہ وہ علوی تھا۔ ان لوگوں نے اسے شکست دے دی تو اس نے ایک بستی کی پناہ لی جے اس نے محفوظ کرلیا تھا' لوگ اس کے پاس گئے اس پر حملہ کیا' اسے پھر بھگا دیا۔ اس کے ایک بیٹے کو گرفتار کرلیا۔ مگروہ اُتقریباً پچاس آدمیوں کے ہمراہ بچ گیا۔ بنو یعفر صنعامیں داخل ہوگئے وہاں انہوں نے المحتصد کے نام کا خطبہ پڑھا۔

#### متفرق واقعات:

ای سال یوسف بن ابی الساج نے جوایک قلیل جماعت کے ہمراہ تھا اپنے برادرزادہ دیوداد بن محمد پرحملہ کیا حالا نکہ اس کے ہمراہ اس کے باپ محمد بن ابی الساج کالشکر تھا۔ اس کالشکر بھاگ گیا اور دیودادا یک قلیل جماعت کے ہمراہ رہ گیا۔ یوسف نے اس سے اپنے ہمراہ قیام کی درخواست کی۔ اس نے اٹکار کیا اور موصل کا راستہ اختیار کیا۔ ۲۳/رمضان یوم پنج شنبہ کواس سال بغداد آیا۔ یہ جنگ ان دونوں کے درمیان آذر بائیجان کے نواح میں ہوئی تھی۔

اسی سال الحسن بن علی کورہ کے عامل نزار بن محمہ نے زمشانی جہاد کیا۔رومیوں کے بہت سے قلعے فتح کیے۔طرسوس میں سو کفار
اور پچھاو پر ساتھ کفارشر فاءاور پا دریوں میں سے اور بہت کی صلیبیں اوران کے جھنڈ بے داخل کیے۔پھر آنہیں بغدا دروانہ کردیا۔

۱۲/ ذکی الحج کوالرقہ ہے تا جروں کے خطوط آئے کہ رومی بہت ہی کشتیوں کے ساتھ آئے۔ان کی ایک جماعت خشکی پر علاقہ کشوم تک آئی۔وہ پندرہ ہزار سے زائد مسلمانوں کو ہنکالے گئے۔ جن میں مردعورت اور بچ تھے۔ایک جماعت ذمیوں کی بھی گرفتار کرلی۔

اس سال ابوسعیدا لبخالی کے ساتھی بھرے کے قریب ہو گئے۔اہل بھرہ کی پریشانی بہت بڑھ گئے۔وہاں سے بھا گئے اور منتقل ہوجانے کا قصد کہا مگروالی نے روکا۔

اس سال آخر ذی الحجہ میں ابن ابی انساج کا خادم قبل کر دیا گیا۔اس کی لاش روانہ کر دی گئی جوشر تی جانب لاکا دی گئی۔ میکھی کہا گیا ہے کہ دہ مرااور قبل نہیں کیا گیا۔ جب مرگیا تو اس کا سر کاٹ لیا گیا۔

## امير حج ابو بكر مارون بن محمد:

اس سال ابوبكر بارون بن محرنے لوگوں كو جج كرايا۔

# و٢٨ هيك وانعات

ابن ابی فوارس قرامطی برعتاب:

کو نے کے دیبات میں قرام طبیل گئے۔ان کی جانب احمد بن محمد الطائی کے غلام شبل کور واحد کیا گیا اور اسے ان کی تلاش کا تخکم دیا گیا اس نے جس پر قابو پایا اسے گرفتار کر کے باب خلافت روانہ کر دیا۔ان کے ایک رئیس پر قابو پا گیا جس کا عرف ابن ابی فوارس تھا' اسے بھی ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔المعتصد نے اسے ۲۲/محرم کو بلایا تو اس نے بدزبانی کی حسب تھم اس کی ڈاڑھیں اکھاڑ دی گئیں۔ اس کے ایک ہاتھ کو جس کے وقت مد (وزنی باٹ) سے بریکا رکر دیا گیا اور دوسر سے میں پھر لئکا دیا گیا۔اس حال میں نصف النہار سے مغرب تک چھوڑ دیا گیا۔ دوسر بے روز اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ب دیے گئے اور گردن مار کر شرقی جانب لئکا دیا گیا۔ چندروز بعد اس کی لاش الیاسر بیروانہ کردی گئی۔وہاں قرام طے ساتھ لئکا دیا گیا۔

۲/ریخ الاول کو ہاب الشماسیہ میں جن لوگوں کے مکان ودکان تھی انہیں اپنے مکان ودکان سے نکال دیا گیا کہ اپنے غلے کے برتن لے لواورنکل جاؤ۔ اس لیے کہ المعتصد نے بیسو چاتھا کہ دہاں پروہ اپنے لیے ایک محل تغییر کر کے سکونت اختیار کرے۔شہر پناہ کی دیوار کے مقام پرخط لگا دیا گیا۔ اوراس کا بعض حصہ تھود دیا گیا۔ د جلے کے کنارے ایک چہوترہ بنانے کی ابتدا کی ٹئی جس کی تغییر کا المعتصد نے تھم دیا تھا کہ منتقل ہوکرمحل کی تغییر سے فراغت ہونے تک وہاں مقیم رہے۔

#### المعتصد كي و فات:

اس سال رہیج الآخرشب دوشنبہ کوالمعتصد کی وفات ہوئی۔ صبح ہوئی تو پوسف ابن یعقوب اور ابوحازم عبدالحمید بن عبدالعزیز اور ابوعرفرم التقاسم بن عبیداللہ بن سلیمان وزیراور ابوحازم اور ابوعراور گھروالے اور ابوعرفرمی بن عبداللہ بن سلیمان وزیراور ابوحازم اور ابوعروں گئی۔قصر اور خاص لوگ حاضر ہوئے۔ اس نے بیوصیت کی تھی کہ محمد بن عبداللہ بن طاہر کے مکان میں دفن کیا جائے۔ وہاں قبر کھودی گئی۔قصر الحسنی ہے رات کے وقت اٹھایا گیا اور وہیں اس کی قبر میں دفن کردیا گیا۔

اس سال ۲۳ / ربیج الآخر کو جو ۲۸ ه مقاقصر الحسنی میں القاسم بن عبید اللہ بن سلیمان نے دربار کیا۔ اور لوگوں کواجازت دی سنگ ۔ سب نے المعتصد کی تعزیت اور المکٹفی کی نئی حکومت کی تہنیت کی۔ اس نے کا تبوں اور سر داروں کو المکٹفی باللہ کی تجدید بیعت کا تحکم دیا۔ سب نے اس کو قبول کیا۔



# خليفه لمكتفى بالثد

بيعت خلافت

ا المعتصد کی وفات ہوگئ تو القائم بن عبیداللہ نے امکنٹی کواس جادیثے کے عریضے لکھے اور ای وقت روانہ کر دیے ۔امکنٹی الرقيه ميں مقيم تھا۔ پيخبر پینچی تو اس روز اپنے کا تب الحسین بن عمر والنصر انی کو جولوگ اس کے نشکر میں تھے ان سے بیعت لینے اور ان کے لیے عطامقرر کرنے کا حکم دیا۔ انحسین نے یہی کیا۔وہ الرقد سے روانہ ہوکر بغداد کی جانب نکاہے۔ دیار رہیدو دیارمضراور مغرب کے علاقوں میں ایسے مخص کوروانہ کیا کہ جوانہیں قابومیں رکھے۔ ۸/ جما دی الآ خرہ یوم سے شنبہ کو امکنفی قصر الحسنی میں داخل ہوا۔ان قید خانوں کے منہدم کرنے کا تھم دیا جواس کے باپ نے اہل جرائم کے لیے تیار کیے تھے۔اس روز اُملنفی نے اپنی زبان ہے القاسم کی ابن عبیداللہ کے لیے کنیت مقرر کی اورا سے خلعت دیا۔اسی روز کمینۂ عمرو بن اللیث مرا اور دوسرے روز قصرانسٹی کے قريب وفن كيا كيا-

عمرو بن الليث كِتْلَ كَاحْكُم:

بیان کیا گیا ہے کہ المعتصد نے اپنی موت کے قریب کہ بولنے سے قاصر ہو گیا تھا' صافی الحرمی کواشارے سے عمرو بن اللیث کے قبل کا تھم دیا تھا۔اس نے اپنا ہاتھا پی گردن اور آئکھوں میرر کھ کرالاعور ( کا نے 'عمرو بن اللیث ) کا ذیح مرادلیا تھا۔گمرصا فی نے المعتصد كا حال معلوم ہونے اوراس كى وفات كى نزو كى كى وجەسے بينيس كيااوراس نے عمرو كے تل كونا پسند كيا-

عمرو بن الليث كافل :

الملقى بغدادين داخل مواتو جيها كه بيان كيا كيا بي كه القاسم بن عبيد الله عروك متعلق دريافت كيا كه آياوه زنده ب اس نے کہا۔ ہاں ملتفی اس کی زندگی ہے مسرور ہوا اور بیان کیا کہ وہ جا ہتا ہے کہاں کے ساتھ احسان کرے عمروا پنے زمانہ قیام رے میں املنفی کو ہدیہ جیجا کرتا تھا اور بکٹرت تھریم کرتا تھا۔اس نے اس کے بدلے کا ارادہ کیا۔ مذکور ہے کہ القاسم بن عبیداللہ نے اس کونا پیند کیا مخفی طور پر کسی کوعمرو کے ماس بھیجاجس نے اسے آل کر دیا۔

محربن مارون کارے پر قبضہ:

اس سال ۲۷/رجب کو پیخبرآئی کہ اہل الرے کی ایک جماعت نے محمد بن ہارون سے خطور کتابت کی جس کواساعیل بن احمد عا کم خراسان نے محمد بن زیدالعلوی کے تل کے بعد طبرستان پر عامل بنایا تھا محمد بن ہارون معزول کر دیا گیا۔اہل رے نے اس سے در خواست کی کہ یہاں آئے۔اس لیے کہاد کرتمش ترک نے جوان پروالی بنایا گیا تھا بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بدسلو کی کی تھی۔اس نے جنگ کی پھرمحمد بن ہارون نے فکست دی۔اےاس کے دوبیٹوں کواورشاہی سرداروں میں ہےا یک سر دار کوجس کا نام ابرون تھا برا در کیفلغ تھالل کردیا محمد بن ہارون الرے میں داخل ہو کے اس پر غالب آ گیا۔

ای سال رجب میں بغداد میں زلزلد آیا اور بیزلزلد بہت دنوں تک رہا۔

اس سال المعتصد کے غلام بدر کا قتل ہوا۔

#### القاسم اور بدر میں مخاصمت:

سبب بیرہوا کہ القاسم بن عبید اللہ نے المعتصد کے بعد خلافت کوالمعتصد کی اولا دیے علاوہ کسی اور کے سپر دکرنے کا ارا دہ کیا تھااس معاملے میں بدرے گفتگو کی تھی' مگر بدرنے ا نکار کیا کہ میں ایسانہیں ہوں۔ کہ خلافت اپنے اس آتا کی اولا دے پھیر دوں جو میرا ولی نعمت ہے۔ جب القاسم نے بیددیکھا اور جان لیا کہ اسے بدر کی مخالفت کا کوئی راستہبیں ہے کیونکہ بدر المعتصد کے کشکر کا افسر'معاملات پرغالب تھا۔اور جتنے غلام وخدام تھےسب اس کی اطاعت کرتے تھے۔قاسم کو ہدر سے کینہ ہوگیا۔

#### بدرے الملمی کونفرت:

اس سے بیعت کر لی جب کہ وہ الرقہ میں تھا۔ اسلنمی اور بدر کے درمیان اس کے والد کی حیات ہی میں نفرت تھی۔ القاسم نے جب الملفى كے باپ كے غلاموں نے اس كى بيعت كر لى اور اس نے ان سے بيعت لے لى تو جو پچھ كياو والملفى كوكھ ديا۔ الملفى بغداد آيا۔ بدراب تک فارس ہی میں تھا' بغداد میں آ گیا تو القاسم نے جو کھے بدر سے بیان کیا تھا اس سے اپنی جان بچانے کے لیے بدر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی کہ مباداوہ الملفی کے پاس آئے اور المعتصد کی زندگی میں جوالقاسم کا بیارادہ تھا کہ خلافت کواس کی موت کے بعداس کی اولا د سے پھیر دیے اس کی اسے اطلاع کرو ہے۔

#### بدر كے خلاف سازش:

المکنفی نے محمد بن مشجور اور ایک جماعت کے ذریعے ہے ان سر داروں کو نامۂ پیام روانہ کیے جو بدر کے ساتھ تھے جس میں انہیں اپنے پاس آنے اور بدر سے جدا ہو جانے کا تھم تھا۔ سر داروں کو بیٹیقے خفیہ طور پر پہنچا دیے گئے ۔ الموفق کے خادم پانس کوروانہ کیا گیا اس کے ہمراہ ایک کروڑ درہم بھی تھے کہ ان کو الملفی کی بیعت کے لیے انعام میں صرف کرے۔ یانس انہیں لے کے اکلا' الا ہواز پہنچا تو بدر نے اس کے پاس کی ایسے مخص کوروانہ کیا جس نے اس سے مال چھین لیا۔ پانس مدینۃ السلام واپس ہو گیا۔ پھر جب الملفي كے شقے سرداروں كو پہنچ جو بور بے ساتھ تھے تو ايك جماعت نے بدر كوچھو و ديا اوراس سے پھر كرمديندالسلام آ گئے۔ان میں سے العباس بن عمر والغنوی اور خاقان اسلحی اور محمد بن اسحاق بن کنداج اور خفیف الا ذکوتکینی اور کچھ لوگ ان کے علاوہ تھے جب و ہلوگ مدینۃ السلام پہنچ گئے خلیفہ کےحضور میں باریاب ہوئے۔خلیفہ نے ان میں سے پچھاو پرتمیں آ دمیوں کوخلعت دیا۔سر داروں کی ایک جماعت کونی کس ایک لا کھ درہم اور دوسروں کواس ہے کم انعام دیا۔ بعض کوخلعت دیا اور انعام پھے ہیں دیا۔

بدر جب داسط کاارادہ کر کے واپس ہوا۔ املعی کو بدر کے واسط آنے کی خبر پنجی تو اس نے بدر کے مکان پر پہرہ مقرر کر دیا۔ اس کے سرداردں اور غلاموں کی ایک جماعت کو گرفتار کرلیا نج سر الکبیر اورغریب الجبلی اور منصورین اخت عیسی النوشری قید کر دیے گئے۔ان سر داروں کو اُملنی نے اپنے یاس بلایا کہ میں تم پر کسی کوامیر نہیں بناؤں گا جے کوئی حاجت ہووزیرے عرض کرے کیونکہ اے تمہاری حوائے پوری کرنے کا تھم دیا گیا ہے'۔ و هالوں اور جھنڈوں سے بدر کا نام منادیے کا تھم دیا۔اس پر المعتصد باللہ کا مولی ابوانجم مقررتھا۔ بدرنے امکنی کوایک عریضہ لکھا جے اس نے زیدان السعیدی کو دیا اور اسے تیز دوڑنے والی سواریوں پرسوار کیا۔ جب بیمریضه امکنی کو پنچا تو اس نے لےلیا اور زیدان پر پہر ہمقرر کر دیا۔الحن بن علی کورہ کوا کیک فشکر کے ہمراہ واسط کی طرف روانہ کیا۔ ندکور ہے کہ امکنی نے اسے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ بدر کو مکنی کی پیش کش:

بیروسی ن بین ن بین ن بیات اس ۱۳۹ شعبان کومغرب کے وقت محمد بن یوسف کوایک پیام کے ساتھ بدر کے پاس دوانہ کیا۔ اسکنفی نے بدر کے پاس جس وقت وہ فارس سے جدا ہوا تھا ایک پیام بھیجا کہ وہ جس علاقے کی ولایت چاہے منظور ہے 'خواہ اصبان ہوئیار ے البجال جہاں چاہے مع پیادہ وسواروں کے جن کا وہ چاہے لے جاسکتا ہے' اس علاقے کا والی بن کرمع ان لوگوں کے قیام کرنے' بدر نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے اپنے آ قا کے درواز ہے پر جانا ضروری ہے۔ القاسم بن عبید اللہ کواس کی شکایت کرنے کا موقع مل گیا اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے اپنے آ قا کے درواز ہے پر جانا ضروری ہے۔ القاسم بن عبید اللہ کواس کی شکایت کرنے کا موقع مل گیا اس نے انکار کیا گیا ہے۔ ہم اس کے سپر دکر دیں مگر اس نے اس کے سپر دکر دیں مگر اس نے سوائے تیر ہے درواز ہے پر آ نے کے اور سب سے انکار کردیا'' ۔ خلیفہ کو بدر کے کینے سے ڈرایا اور اس کی جنگ سے دہشت دلائی۔ بدر کے لیے المکنفی کا ایان تا مہ:

بدر کو یہ خبر پنجی کہ اس کے مکان پر پہر ہ مقرر کر دیا گیا اور اس کے غلاموں اور عزیز وں کوقید کر دیا گیا تو اس می حفاظت کا تھم دیا۔
اس نے کسی اور کوروانہ کیا جواس کے بیٹے ہلال کی رہائی کی تد پیر کر ہے۔ القاسم بن عبیداللہ کوا طلاع ہوئی تو اس کی حفاظت کا تھم دیا۔
ابو حازم قاضی شرقیہ کو بلایا' اے بدر کے پاس جائے' اس سے ملئے' اس کا دل خوش کرنے اس کو اور اس کی جان و مال واولا دکو امیر المومنین کی جانب سے امان وینے کا تھم دیا' فدکور ہے کہ ابو حازم نے اس سے کہا کہ جھے اس بات کی امیر المومنین سے سننے کی ضرورت ہے کہ بدر کوامیر المومنین کا بالمشافہ پیغام پہنچا دوں۔ اس نے جواب دیا کہ تو واپس جا کہ بیس اس معاسلے میں تیرے لیے امیر المومنین سے اجازت لے لوں بعد کو ابو بحر محمد بن یوسف کو بلایا اور اسے بھی وہی تھم دیا جیسا ابو حازم کو دیا تھا۔ اس نے فوراً قبول کر ایر القاسم بن عبیداللہ نے المتافی کی جانب سے ایک امان نامہ ابو بحر کو دیا۔ وہ اسے بدر کے پاس لے گیا۔ جب بدر واسط سے جدا ہوا تو اس کے ساتھی اور اکثر غلام جدا ہو گئے۔ جیسے میسی النوشری اور اس کا داماد یانس جس نے امین کے انہ میں جلے گئے۔

لوگ بحالت امان المتنفی کے خبے میں جلے گئے۔

سردارون کی گرفتاری:

ر من مال کے رمضان کی دوسری تاریخ ہوئی تو امکنی بغداد ہے اپنے خیصے کی طرف جونہر دیا لے میں تھا نکلا اوراس کے ہمرکا بتمام لشکر بھی نکلا۔ اس نے اسی مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس جماعت کوجواس کے خیصے میں آگئتی جن کے میں نے نام لیے اور مرداروں اور لشکر کی ایک جماعت ویا۔ ایک جماعت پر پہر ہمقرر کردیا' نو کے بیڑیاں ڈال دیں اور انہیں بیڑیاں پہنے ہوئے میں نے قید خانے روانہ کرنے کا تھم دیا۔

بدر کی روانگی بغداد:

 جانب لے جار ہاتھا'غلام جن کے ہاتھ میں چپوتھ مع کشکر کی ایک جماعت کے اور کر دوں کی مخلوق کشر اور الجبل کے باشندے اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ و جلے کے کنارے پرچل رہے تھے۔ بدراور ابوعمر کے درمیان بیامر قرار پایا کہ بدر مطبع وفر مانبر داربن کے بغداد میں چلے۔ بدر نے د جلے کو عبور کیا اور النعمانیہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے غلاموں اور ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہتھیا را تار ڈالیس اور کسی سے جنگ نہ کریں۔ جوامان نامہ ابوعمر اس کے پاس لایا تھا اس کی انہیں خبر دی۔ بدر کافل :

اس وقت کہ چل رہا تھا اس نے بار کی جردریافت کی۔ اس نے اس کا دل خوش کر نے کودل پندہا تیں کیں۔ حالا کہ ان تمام حراقہ (بدر کی کشی ) میں آگیا۔ اس نے بدر کی جردریافت کی۔ اس نے اس کا دل خوش کر نے کودل پندہا تیں کیں۔ حالا کہ ان تمام معاملات میں وہ می سرگروہ بنا ہوا تھا۔ القاسم بن عبیداللہ نے بی تھم دے کے اسے روائہ کیا تھا کہ' جب تو بدر کے ساتھ اکٹھا ہوجائے اس کے ہمراہ کی مقام تک جائے تو جھے آگاہ کردینا'۔ اس نے کی کو تھے کراطلاع دے دی۔ القاسم بن عبیداللہ نے لؤلؤ کو بلایا جو خلیفہ کا غلام تھا اس سے کہا کہ' میں نے تھے ایک کام کے لیے نا مرد کیا ہے'۔ اس نے کہا''بر وچشم''۔ کہا''تو جا' ابن کندا جی سے خلیفہ کا غلام تھا' اس سے کہا کہ'' تو جا' ابن کندا جی سے بدر کو بچا اور اضطر بد کے درمیان بدر اور اس کا سرمیز سے پاس لے آ'۔ وہ ایک نہایت تیز رفتار کشی میں روائہ ہو کے سیب بی کو ما اور اضطر بد کے درمیان بدر اور اس کے ہمراہیوں کے ساخت آگیا۔ اپنی کشی سے بدر کی شی میں نقل ہوگیا۔ بدر سے کہا گھڑا ہو۔ اس نے کہا کیا خبر ہے' کہا تیر سے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ پھرا ہے وہ اپنی کشی میں لے کے جزیرہ الصافیہ تک لے گیا۔ جزیر سے میں نکالا'خود بھی نکالا' خود بھی نکالا'خود بھی نکالا نکور بھی نکالوں نکالا نکا مہد سے باہر کرلیا۔ جب بدر کو فل کا تھی تھی تھی ان اور اس نے درخواست کی کردن ماردی۔ بدوا قعہ اگر رمضان بوم جمہدکور وال سے سے باہر کرلیا۔ بد بدر کو تھی بی بی تو اس نکا مطرب کے بی بی تو اس نے دور کھی تو اس نے دور کھی ہو اس نے دور کھی بی بی تو اس نے دور کھی بیا تو اس نے درخواست کی کردن ماردی۔ بدوا قعہ اگر رفتان میں کی بی تو اس نکا کہ کو بھی اس کے بی تو اس نکی کی دور کھی انسان کی بی تو اس کی کی بھی کی بی تو بھی کی دور کھی بی تو اس کی بھی کی بھی تو بھی بی تو

بدرگ املاک کی ضبطی:

بدر کاسر لے کے اپنی تیز رفتار کشتی (طیار) میں سوار ہو کے اُمکنی کی چھاؤنی میں آیا جونہر دیا لے میں تھی۔ بدر کارسر ہمراہ تھا۔

لاش وہی چھوڑ دی گئی جو وہیں پڑی رہی۔ اس کے اعز ہ نے کسی کو بھیجا جس نے خفیہ طور پر لاش اٹھائی اور ایک صندوق میں رکھ لی۔ ج کا زمانہ آیا تو چھپا کے محکے روانہ کر دی۔ کہا گیا ہے کہ بدر کی لاش کے ہی میں مدفعون ہوئی۔ یہی اس نے وصیت بھی کی تھی۔ اپ قبل ک قبل تمام غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ قبل کے بعد حکومت نے بدر کی جا گیراور جائیداد اور مکانات اور اس کے تمام مال پر قبضہ کرلیا۔ قبل ک خبر الملفی کو اس مناس کے ایس کے بیا۔ جو اشکر ہمرکا ب تھاوہ بھی چلا۔ بدر کا سر خبر الملفی کو اس سال کے رمضان کو پنچی تو اس نے واپسی کے لیے مدینہ السلام کی طرف کوچ کیا۔ جو اشکر ہمرکا ب تھاوہ بھی چلا۔ بدر کا سر اس کے باس چاؤئی ہے کوچ کرنے سے پہلے پہنچادیا گیا۔ اس نے تھم دیا تو صاف کیا گیا اور خز انے میں رکھ دیا گیا۔ ابوعم قاضی اپنی شتا ب کاری ہول واقعی ہول وہ کی اس بہوا۔

کاری ہول وہ مگلین ہوکر دوشنے کو اپنے مکان واپس آیا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں چرچے کے کہ وہ ہی بدر کے تمل کا سب ہوا۔

اس باب میں متعد دنظمیں ہوئیں جو کچھ کہا گیااس کا خلاصہ یہ ہے:

'' مدینة المنصور کے قاضی ہے کہددے کہ کس دلیل ہے تو نے امیر کے سر لینے کو حلال کر دیا۔ تیری وہ قسمیں کہاں گئیں'

جن برخدا گواه ہے کہوہ ایک بدکاری شم تھی۔

تیرے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے جدانہ ہوتے تھے جب تک تو نے تخت کے بادشاہ کوئیں دیکھا تھا۔

اے بے حیااوراے سب سے زیادہ جموٹے اوراے جموٹی شہادت دینے والے۔

ية قاضو ل كافعل نهيل ہے'اس جسارت كوكون احچما سمجھے گا۔

تونے بہترین ماہ کےروش جمعے میں س فعل کار تکاب کیا۔

جس کوتو نے رمضان میں قبل کیاوہ تو سجدہ مغفرت کر کے روز رے کی حالت میں چلا گیا۔

اے پوسف بن یعقوب کی اولا داہل بغدا دتم سے دھو کے میں رہے۔

الله تعالیٰ تمہارے گروہ کو ہلاک کرے اور مجھے اس وزیر کی زندگی ہی میں تمہاری ذلت دکھادے۔

تا کہ و مشرکیر کے بعد حاکم عادل کے روبر وجواب دینے کے لیے تیار کیا جائے۔

تم سب کے سب ابو حازم پر قربان ہو جو تمام امور میں درست ہے''۔

#### زیدان السعیدی اور مصاحبین بدر کی گرفتاری:

ے ان نوسر داروں کے بیٹریاں السعیدی جو بدر کی جانب سے قاصد بنا کے اُمکٹنی کے پاس بھیجا گیا تھا مع بدر کے ان نوسر داروں کے جن کے بیٹریاں ڈالی گئی تھیں اوران سات مصاحبوں کے جوان کے بعداس مشتی میں گرفتار کیے گئے تھے جس میں پر دہ تھا اوروہ مقید کر کے بھرے روانہ کر دیے گئے وہاں کے قید خانے میں بند کر دیے گئے۔

ندکور ہے کہ لؤ لؤ جو بدر کے قُلْ پرمقرر کیا گیا جو محمد بن ہارون کا وہی غلام تھا جومحمد بن زید کوطبرستان میں اورا کرتمش کورے میں قتل کر کے محمد بن ہارون کے غلاموں کی ایک جماعت کے ہمراہ بحالت امان بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا تھا۔

## عبدالوا حدبن الى احمد كافل:

اسی سال ۲۱/ رمضان شب دوشنبه کوعبدالواحدین انی اجمدالموفق جیسا که بیان کیا گیاقتل کردیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ جب وہ گرفتار کیا گیاتو اس کی مال نے ہمراہ ایک دایہ کومونس کے گھر پر بھنجے دیاتھا، گمرا سے اور دایہ کوجدا جدا کردیا گیا۔ وہ دو تین دن رہی پھر اپنی بیوی کے مکان پرواپس کر دی گئی۔عبدالواحد کی والدہ نے جب اس کا حال دریافت کیاتو کہددیا گیا کہ وہ اسکنفی کے مکان میں بحزیت ہے وہ اس کی زندگی کی امیدوار رہی۔ جب اسکنی مرگیاتو ماہوس ہوگئی اور اس کا ماتم کیا۔

#### ابن جنتان کی مخکست:

ای بال کے ۲۱ / شعبان کواساعیل بن احمد حاکم خراسان کی جانب ہے اس جنگ کی خبر کے متعلق خلافت میں عرض واشت پنچی جوطبرستان میں اس کے ساتھیوں اور ابن جستان الدیلمی کے درمیان ہو کی تھی کہ اس کے ساتھیوں نے ابن جستان کو شکست دی بیعر یضہ بغداد کی دونوں جامع متجدوں میں پڑھکرستایا گیا۔

## اسحاق الفرغاني اورابوالاغرى جنگ:

بدر قبل کردیا گیا تو ایک شخص جس کا نام اسحاق الفرغانی تھا بدر کے ساتھیوں میں سے تھا۔وہ ایک جماعت کے ہمراہ حکومت کی

مخالفت پرآ مادہ ہوئے البادیہ کے نواح میں چلا آیا۔ وہاں ابوالاغر ہے جنگ ہوئی جس میں ابوالاغر نے شکست کھائی اوراس کے ساتھیوں اور سرداروں کی ایک جماعت قتل ہوئی۔ مونس خازن کو بہت بڑی جماعت کے ہمراہ اسحاق الفرغانی کی جنگ کے لیے کو فیے روانہ کیا گیا۔ ختم ذی القعدہ پرخا قان المفلحی کوخلعت دیا گیا اورا ہے الرے کی معونت کا دالی بنایا گیا۔ پانچ ہزار آ دمی اس کے ماتحت کے گئے۔

#### زكروبه كاخروج:

ای سال شام میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے اعراب کی بہت بڑی جماعت جمع کر لی۔ انھیں دمثق میں لایا۔ جہاں ہارون بن خمار ویہ بن احمد بن طولون کی جانب ہے طبح بن جف مامورتھا۔ بیاس سال کے آخر میں ہوا۔اس کے اور طبخ کے درمیان بہت می کڑا ئیاں ہوئیں جس میں کہا جاتا ہے کہ مخلوق کثیر قل ہوئی۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ ذکرویہ بن مہرویہ ہی قرامطہ کا باعث تھا۔ جب المعتصد کی جانب ہے کو فے کے دیبات میں جوقرامط سے ان کی جانب پے در پے لئکروں کے روا گئی ہونے لگی۔ ان کی تلاش میں اصراراور قل کی گرم بازاری ہوئی تو زکرویہ نے دیکھا کہ کو فے کے دیبات میں نہ (قرامط) کوئی مدافعت کرنے والا ہے اور نہ کوئی اطمینان کی صورت ہے۔ اس نے کو فے کے قریب اسد وط وقیم وغیرہم وغیرہم قبائل عرب کے ورغلانے کی کوشش کی اور انہیں اپنی دعوت دی۔ یہ یقین دلایا کہ دیبات میں جوقر امطہ ہیں سب شریک ہوجا کیں گر۔ بشرطیکہ عرب اے مان لین گران لوگوں نے نہیں مانا تے بیلہ کلب کی ایک جماعت تھی جوالسماوہ کے فشکی کر راستے کی حفاظت کرتی تھی۔ جو کو فے ودمشق کے درمیان تذمر وغیر ہما کی سرک پر تھا۔ قاصدوں کو اور تجار کے مال کو اپنے اونٹوں پر لا داکرتی تھی۔ زکرویہ نے اپنی اولا دکوان کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے بیعت کرلی اور ان میں شامل ہو گئے علی ابن ابی طالب اور میں ہا میں بن مضم بن اور میں ہو تبول نہ کیا۔ البتہ بی العلیم بن مضم بن عمدی ابن جناب کر قبیلہ کلب بی کے ایک جزو تھ مع اپنے موالی کے ساتھ ہو گئے۔

#### ابن ز کرو بیرگی بیعت:

اواخر ۹ ۸۸ ھے اسماوہ کے علاقے میں ابن ذکرویہ سے بیعت کر لی جس کا نام کی اورکئیت ابوالقاسم تھی۔ان لوگوں نے اس کمرکی وجہ سے جس کا جال ان میں پھیلا یا تھا۔اسے شخ کا لقب دیا تھا' اس نے بھی اپنے آپ کو بہی لقب دیا تھا اوریقین ولا یا تھا کہ وہ ابوعبداللہ ابن محمد بن اساعیل بن جمعہ بن الی کھی بنا نہ تھا۔جس کا نام عبداللہ ہو۔ جمعفر بن محمد بن اساعیل کا کوئی بیٹیا نہ تھا۔جس کا نام عبداللہ ہو۔ یقین ولا یا کہ اس کا باپ عرف ابومحموداس کا سبب ہد یہا سے اورمشرق ومغرب میں اس کے ایک لاکھ چشمے ہیں۔وہ جس او متمنی پرسوار ہوتا ہوں اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ جب لوگ اس کے بیچھے چلیں گو کا میاب ہوں گے۔

دام تزوير:

\_\_\_ غیب کی با تنبی کہیں ان کے سامنے اپناایک ناقص باز وظاہر کیا کہ وہ ایک نثان ہے۔ بنی الاصبغ کی ایک جماعت اس کی طرف مائل ہوگئ۔اس کے ساتھ خلوص فلا ہر کیا۔ان کا نام فاظمین رکھا گیا اوراس کا دین اختیا رکرلیا۔المعتقد باللہ کے مولی سبک الدیلی نے دیار مفزی فرات کے غربی جانب الرصافہ کے علاقے میں ان کا قصد کیا۔انہوں نے دھوے سے اس کوئل کر دیا' الرصافہ کی مجد کو جلا دیا۔ دیبات میں جہاں گزرتے متے تعرض کرتے متھے۔رفتہ رفتہ شام کے علاقے تک پہنچ گئے جو ہارون بن خمارویہ کی جا گیر میں تھا اوراس نے اس کا انتظام طفح بن بھٹ کے سپر دکر دیا تھا۔وہاں گئے جو ہارون بن خمارویہ کی جا گیر میں تھا اوراس نے اس کا انتظام طفح بن بھٹ کے سپر دکر دیا تھا۔وہاں اس نے قیام کیا طفح کے ہرائشکر کوجس نے مقابلہ کیا شکست دی۔اسے اس کے شہر دشق میں محصور کروہا۔

## ابن زگرو په کاقتل:

مصریوں نے ابن طولون کے غلام بدرالکبیر کومقا بلے کے لیے روانہ کیا۔ جواس کی جنگ کے لیے طغیج کے ساتھ ہوگیا' اس نے دمشق کے قریب ان پرحملہ کیا۔اللہ نے اپنے دشمن بچی بن زکر و بیہ کوقل کر دیا۔

قتل کا سبب جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہوا کہ کی بربری نے اسے چھوٹے نیزے سے مارااور کسی آگ لگانے والے نے تعاقب کرکے اس پرآتش پچکاری چلائی۔ بیاس وقت کی بات ہے کہاڑائی زوروں پڑھی جنگ مصریوں تک پڑنچ گئی تولوگ ہٹ گئے۔ حسین بن زکرو رہے:

بن علیص ان کے موالی اور بنی الاصبی نے اتفاق کر کے'' شیخ '' کے بھائی'' حسین بن ذکر و یہ کوا پناسر ہنگ بنایا۔اس نے انہیں یعین دلایا کہ وہ احمد بن عبداللہ بن محمد بن اساعیل بن جعفر بن حمد ہے۔اس کی عمر کچھاو پر بیس سال کی تھی۔ اشیخ نے پہلے ہی بن العلیص کے موالی کو روانہ کر دیا تھا'انہوں نے ایک جماعت کو آل کر دیا' اور انہیں ذکیل سمجھا۔ الحسین بن ذکر و یہ ہے جس کا نام احمد بن عبداللہ بن محمد بن اسلحیل بن جعفر رکھا گیا تھا۔اس کے بھائی کے بعد بیعت کرلی۔اس نے اپنے چہرے میں ایک خال ظاہر کیا۔جس کو عبداللہ بن احمد بیان کیا کہ یہ و عبداللہ بن احمد بیان کیا کہ یہ و عبداللہ بن احمد بین کیا کہ یہ سورت میں المدر کا اقب دیا اور اس سے عہد کیا۔ بیان کیا کہ جس سورت میں المدر کا ذکر ہے۔ اس نے اپنے عزیز وں میں سے ایک لڑے کا لقب المطوق رکھا۔ میان کیا کہ جس سورت میں المدر کا ذکر ہے۔ اس کے بہی معنی ہیں۔ اور اس نے اپنے عزیز وں میں سے ایک لڑے کا لقب المطوق رکھا۔ میان کیا نام امیر المونین لیا جاتا تھا۔ بیتمام کیا۔وہ مصریوں پر اس کا نام امیر المونین لیا جاتا تھا۔ بیتمام کیا۔وہ مصریوں پر اس کا نام امیر المونین لیا جاتا تھا۔ بیتمام واقعات میں اور شام کے فکر پر غالب آگیا۔ان مقامات کے منبروں پر اس کا نام امیر المونین لیا جاتا تھا۔ بیتمام واقعات ۲۸ ھیں اور ۲۹ ھیں ہوئے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال نویں ذی المجبکو بغداد میں لوگوں نے گرمی کے لباس میں عصری نماز پڑھی۔عصر کے وقت شالی آندھی آئی جس سے اس قدر مردی ہوگئی۔ کہ لوگوں کوسر دی کی شدت کی وجہ سے آگ کی اور آگ سے تا پنے کی اور روئی دار کیڑوں اور جبوں کے پہننے ک حاجت ہوئی سردی بڑھتی رہی یہاں تک کہ پانی جم گیا۔

اس سال رے میں اساعیل بن احمد اور محمد بن ہارون کے درمیان جنگ ہوئی۔ ابن ہارون اس وقت تقریباً آٹھ ہزار کے ساتھ تقامے محمد بن ہارون بھا گا اور اس کے ساتھی آگے چلے گئے تقریباً ایک ہزار اس کے پیچھے ہوگئے۔ اور الدیلم کی طرف چلے گئے۔

و ہاں وہ پنا گزین ہو کر داخل ہو گیا۔ اساعیل بن احمد رے میں آسمیا جولوگ بھا محے تھان میں سے تقریباً ایک ہزار آ دمی جبیبا کہ بیان کیا گیا حکام کے دروازے پر چلے گئے۔

اسی سال ہم/ جمادی الآخرہ کو جزمرے کی سرحدوں برگر مائی جہا د کے لیے القاسم بن سیما کومقرر کیا گیا اور اسے بتیس لا کھودینار كااختيار دياسمانه

امير حج الفضل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك الهاشي نے لوگوں کو حج كرايا \_

## و۲۹ھ کے دا قعات

۲/محرم کولمکٹفی نے اساعیل بن احمد کے پاس خلعت اور ولایت رے کا فرمان ایک قاصد کے ساتھ بھیجا اور عبداللہ بن الفتح کے ہمراہ تخفے روانہ کیے۔

قرامطه پرابوالاغر کی فوج کشی:

اسی سال ۲۵/محرم کو بیان کیا گیا ہے کہ الرقہ ہے علی بن عیسلی کا خط آیا جس میں پیوز کرتھا کہ ابن زکرویی قرمطی عرف ﷺ ایک ہوے مجمع کے ساتھ الرقد میں آیا۔ سیاہ خلافت کی ایک جماعت نگل جن کا رئیس المکنفی کا غلام سبک تھا۔ اس پر انہوں نے حملہ کیا۔ سبک مارا گیا' سیا ہی بھاگ گئے۔ ٧/ رہيج الآخركو پيخبر آئى كه طبح بن جف نے دمشق سے قرمطى كے مقابلے كے ليے ايك لشكر جيجا جن كا سرخیل' ایشر' نا می ایک غلام تھا' قرمطی نے ان سے جنگ کی کشکر کوشکست دی اور بشیر کوئل کردیا۔

ے ا/ رہے الآ خرکوا بوالا غرکو خلعت دے کے شام کے نواح میں قرمطی کی جنگ کے لیے روانہ کیا گیا۔وہ دس ہزار آ دمیوں کے ساتھ حلب گیا۔

١٩/ رتيج الآخركوابوالعثائر احد بن نصر كوخلعت ويا كيا\_اورا فيطرسوس كاوالي بنايا كيا اورمظفر بن حاج كوابل سرحدكي شكايت کی وجہ سے وہاں سے معزول کردیا گیا۔

### قرامطه کے متعلق تجار دمشق کی اطلاع:

اس سال کے نصف میں جما دی الا ولی کو دشق ہے سودا گروں کے خطوط بغداد آئے جن پر۲۳/ رہیج الآخر کی تاریخ متھی نے بر دی تھی کہ شیخ قرمطی نے طبح بن جون کوئی مرتبہ شکست دی ۔ سوائے چند کے اس کے تمام ساتھیوں کوئل کر دیا۔ وہلیل جماعت نے ساتھرہ میااور نکلنے سے باز آ کیا۔صرف عام لوگ جمع ہوجاتے ہیں پھر قال کے لیے نکلتے ہیں۔اوروہ بھی ہلاکت کے قریب ہیں۔ اسی روز بغداد کے تاجروں کی ایک جماعت جمع ہوئی۔ یوسف بن یعقوب کے پاس گئے اور خطوط سنائے اس سے وزیر کے یاس جانے کی درخواست کی کہ اہل دمشق کے حال کی خبر دے۔اس نے وعدہ کیا۔

#### عمال كاعزل ونصب:

٣٣/ جمادي الاولى كوابوحازم اور يوسف اوراس كابيثا محمد ايوان حكومت ميں حاضر كيے گئے ۔ طاہر بن محمد بن عمرو بن الليث كا

ساتھی بھی حاضر کیا گیا اسے فارس کے مال کا ٹھیکہ دار بنایا گیا امکنٹی نے طاہر کو اعمال فارس کا عہدہ دیا۔ اس کے ساتھی کوخلعت دیا' خلعت مع فرمان تقرراس کے پاس رواند کردیے گئے۔

ابوسعيد خوارزي كافرار:

جمادی الاولی میں مدینة السلام ہے امن لینے والاسر دارجس کاعرف ابوسعید الخوازمی تھا' بھاگ گیا۔اس نے موصل کا راستہ اختیار کیا تو عبداللّٰدعرف غلام نون کو'جس کے سپر دکریت کے معاون اوراس کے متصل علاقے کے اعمال سامرااور موصل کی حد تک تھے' اس کے روکنے اور گرفتار کرنے کے لیے لکھا گیا۔انہوں نے بی گمان کیا تھا کہ عبداللّٰہ نے اسے روک لیا ہے۔ابوسعید نے اسے دھوکہ دیا یہاں تک کہ دونوں بغیر جنگ کے جمع ہوگئے۔ابوسعید نے اس پرنا گہانی حملہ کر سے قبل کردیا۔

المکنفی کی روانگی سامرا:

روس نے کے ارادے سے نکلا۔

القاسم بن عبیداللہ کواور تعبیر کا تخمینہ کرنے والوں کو ہلایا۔ان لوگوں نے تغییر کا اوراس کے لیے جمارت بنانے کے ارادے سے نکلا۔

القاسم بن عبیداللہ کواور تغییر کا تخمینہ کرنے والوں کو ہلایا۔ان لوگوں نے تغییر کا اوراس پر خرچ کرنے کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہو گی۔سب کا اندازہ کیا۔موازنہ کثیر اور مدت بھیل تغییر طویل دکھائی۔القاسم اس بارے میں خلیفہ کی رائے کو بد لنے اور خرچ کو بہت گراں بتانے لگا۔ تمام مصارف اندازے سے باہر نکلے لہٰذااس ارادے سے بازرکھا۔اس نے ناشتہ کیا اورسوگیا۔ جب اپنی نیند سے کراں بتانے لگا۔ تمام مصارف اندازے سے باہر نکلے لہٰذااس ارادے سے بازرکھا۔اس نے ناشتہ کیا اورسوگیا۔ جب اپنی نیند سے اٹھا تو سوار ہوکر ساحل کی طرف گیا 'ایک باوبان میں سوار ہوا اور القاسم بن عبیداللہ کو بھی شتی میں روانہ ہونے کا حکم ویا۔ بہت سے لوگوں نے جب اوروں کو لوشا ہوا پایا تو وہ سامرا جنبی ہے ۔ پہلے ہی راستا سے لوٹ کئے۔

ابن عبیداللہ کے فرزندوں کے کیے اعزاز وخلعت:

ر جب کوالقاسم بن عبیداللہ کے لاکوں کو خلعت دیا گیا' بوے کوشنم ادوں اور بنگموں کی جا گیروتنو اوکا والی بنایا گیا۔ چھوٹے کو ابواحد بن المکنی کے کا تبوں کا میرمنٹی بنایا گیا۔ بیا عمال الحسین بن عمر والنصرانی کے سپر دہتے جوان دونوں سے معزول کر دیا گیا۔

کوابواحد بن المکنی کے کا تبوں کا میرمنٹی بنایا گیا۔ بیا عمال الحسین بن عمر و بے المکنی کے اس کے چفلی کھائی ہے۔ الحسین بن عمر و بے المکنی کے القاسم بن عبیداللہ نے الحسین بن عمر و برتبہت لگائی تھی کہ اس نے المکنی سے اس کی چفلی کھائی ہے۔ الحسین بن عمر و نے المکنی کے سال منے القاسم بن عبیداللہ سے صفائی کر لی تھی۔ مگر القاسم اس کے خلاف تد بیر کرتا رہا اور المکنی کے دل کو اس سے بیز ارکرتا رہا۔ یہاں تک کہ جو چاہا کیا۔

قتل ابن زکرویه:

الم الم المعبان يوم جمعه كومدينة السلام كى دونوں جامع مسجدوں ميں يجيٰ بن زكروبيالمقلب باشيخ كے قبل كے متعلق دوخط برا ص

کرسنائے گئے۔مصریوں نے باب دمشق پراس کوئل کردیا۔ یہ جنگ اس کے اور اہل دمشق اور ان کے مصری مدد گاروں میں برابر ہوتی رہی۔ اس نے قرمطی نشکروں کوئنست دے دی۔ ایک بڑی جماعت کوئل کردیا۔ یجیٰ بن ذکر ویدایک کجاوہ داراونٹ پرسوار ہوتا تھا۔ ویلی نشکروں کوئنست دے دی۔ ایک بڑی جماعت کوئل کردیا۔ یجیٰ بن ذکر ویدایک کجاوہ داراونٹ پرسوار ہونے تھا۔ اپنے ظاہر ہونے سے قبل ہونے تک کمی میں میں میں اس پرحملہ ہی کردے جب تک گھوڑے پرسوار نہیں ہوا۔ ساتھیوں کو بیتھم دیا تھا کہ 'اس وقت تک کمی سے جنگ ندکریں اگر چہکوئی اس پرحملہ ہی کردے 'جب تک وہ اپنی جانب سے اپنے اونٹ کونہ بھیج''۔ کہا تھا کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں شکست نہیں ہوگی۔

مذکور ہے کہ جب وہ ان اطراف میں سے کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا جہاں اس سے جنگ کرنے والے ہوتے تھے تو اس طرف والوں کوشکست ہوجاتی تھی۔اس ممل سے اس نے اعراب کو گمراہ کردیا تھا۔

الجسين بن زكروبيري امارت:

جب وہ دن ہوا جس میں کی بن ذکر و بیالمقلب بالشیخ قبل کیا گیا اور لوگ اس کے بھائی الحسین بن ذکر دید کی طرف بھا گے تو اس نے بھائی الشیخ کو مقتولین میں تلاش کیا' اسے پایا تو چھپایا' الحسین بن ذکر و بیے نے اپنے آپ کوخود ہی مقرر کرلیا' اپنا نام احمد بن عبد الله رکھ لیا۔ کنیت ابوالعباس رکھی۔ بدر کے ساتھیوں کو الشیخ کے قبل کاعلم ہوا تو لاش تلاش کی مگر نہ پائی۔ الحسین ابن ذکر و بیے نے بھی و لیسی بی دعوت دی جیسی اس کے بھائی نے دی تھی۔ اہل با دیداور دوسر بے لوگوں میں سے اکثر نے اسے مان لیا اور اس کی شوکت بہت بڑھ گئے۔ وہاں سے نکل کے دمشق کی طرف چلاگیا۔

الحسين بن زكروبيه كاحمص يرقبضه:

ندکورہے کہ دمثق کے باشندول نے اس سے خراج پر صلح کر لی جوادا بھی کر دیا۔ وہاں سے مص کے اطراف میں جا کر زبرد ہی قبضہ کرلیا' منبروں پراس کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اپنا نام المہدی رکھ لیا۔ شہرمص گیا تو باشندوں نے اس کی اطاعت کرلی۔اس کے خوف سے شہر کا درواز ہ کھول دیا۔ وہ داخل ہو گیا۔

الحسين بن زكروبيه كاقتل عام:

حماۃ اورمعرۃ العمان وغیرہا گیا' باشندوں کو'عورتوں کواور بچوں کو آل کرڈ الا' بعلبک گیا اور وہاں کے اکثر باشندوں کو آل کر دیا' ان میں سے سوائے چند کے کوئی باتی نہ رہا۔ سلیمہ گیا تو باشندوں نے جنگ کی اور اسے داخل ہونے سے روکا' اس نے صلح کر لی اور انہیں امان دے دی۔ تو دروازہ کھول دیا اور وہ داخل ہو گیا۔ وہاں جو بنی ہاشم تھے انہیں سے ابتدا کی۔ ان کی بوی جماعت تھی جن سب کو اس نے قبل کر دیا دو سرے در ہے پر اہل سلیمہ کو لیا اور ان سب کو آل کر دیا۔ جانوروں اور کا تبوں کے بچوں کو بھی قبل کیا۔ وہاں سے اس حالت میں نکلا کہ کوئی آئے کھود کیمنے والی نہ تھی۔ اطراف کے دیبات میں قبل کرتا' قید کرتا' آگ گیا تا اور راستے کوخوف دلاتا چلا گیا۔

ابوالحن طبیب کا ایک زخمی عورت کے متعلق بیان:

باب المحول کے ایک طبیب سے جس کا نام ابوالحن تھا فدکور ہے کہ چبرے کے سیاہ نشان والے قرمطی اور اس کے ساتھیوں کے بغداد میں داخل کیے جانے کے بعد میرے پاس ایک عورت آئی اس نے جمھ سے کہا کہ میرے شانے میں کچھ ہو گیا ہے'اس

کاعلاج کردے میں نے کہاوہ کیا؟ اس نے کہازخم میں نے کہامیں تو آئھ کا معالج ہوں۔ یہاں ایک عورت ہے جوعورتوں کا علاج کرتی ہےاورزخموں کی بھی دواکرتی ہے۔تواس کے آنے کا انتظار کر۔وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اسے دردمنداور بے تاب اور گریاں دیکھا تواس سے حال دریافت کیا کہ تیرے زخم کا کیا سب ہے؟ اس نے کہامیرا قصہ طویل ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بیان کراور پچ سچ بیان کر ۔ جولوگ میرے یاس تھے وہ ہٹ گئے تھے۔اس نے کہا کہ میراایک بیٹا تھا جوکھو گیا' اس کی جدائی دراز ہوگئی' میرے یاس ا ہے چھوٹے بھائیوں کو چھوڑ گیا۔ میں ننگ ہوئی (حاجت مند ہوگئی)اوراس کی مشتاق ہوئی۔ وہ الرقد کے نواح میں گیا تھا' میں موصل میں شہرونواح میں اورالرقد کے اطراف میں تمام مقامات پراہے تلاش کرتی ہوئی' اوراس کو پوچھتی ہوئی نکی مگر پتانہ لگاالرقہ سے تلاش میں نکلی تو قرمطی کے شکر میں گھومنے اور اسے تلاش کرنے لگی۔ یکا کیک میں نے اسے دیکھا اور لیٹ گئی۔ میں نے کہا میرے بیٹے۔اس نے کہامیری ماں۔ میں نے کہا ہاں اس نے کہامیرے بھائی کیا ہوئے؟ میں نے کہا بخریت ہیں۔اس کے بعد جو تنگی ہمیں لاحق ہوئی تھی اس کی میں نے شکایت کی۔ مجھے وہ اپنے ٹھکانے پر لے گیا میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اور حالات دریافت كرنے لگا۔ ميں نے اسے خبر دى۔ اس نے كہا يہ باتيں چھوڑ مجھے يہ بتاكہ تيرادين كيا ہے؟ ميں نے كہا اے ميرے بيٹے كيا تو مجھے یجیا نتانہیں؟ اس نے کہا بھلامیں تھے کیے نہ بہچانوں گا؟ میں نے کہا پھر کیوں میرادین پوچھتا ہے؟ تو مجھے بھی جانتا ہے اور میرا دین بھی جامتا ہے کہا ہم جس دین میں تھے وہ بالکل باطل ہے دین تو وہ ہے جس میں ہم لوگ اب ہیں۔ مجھے بیگراں گز رااور تعجب ہوا۔ جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو لکلا اور چھوڑ گیا۔ گوشت روٹی اور چومیرے لیے مناسب تھا اور کہاا ہے لگا' مگر میں نے اسے چھوا تک نہیں۔اس نے خود ہی ایکایا اوراپیے مکان کی درستی کی کسی نے درواز ہ کھنکھٹایا' وہ نکل کر گیا۔وہ خص اس سے کہدر ہا تھا کہ یہ جو تیرے پاس آئی ہے کیا اچھا ہوتا اگر بچھ ورتوں کے معاملات کے قابل ہوتی۔اس نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے کہاہاں۔اس نے کہامیرے ہمراہ چل۔

ایک باشی عورت کا واقعہ:

ساقیوں میں سے تین آ دگی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپن تلواریں میان سے باہر کرلیں کہ ہم لوگ اسے تیرے سپر دنہ کریں گے۔

یا تو ہمیں دے دے درخہ ہم اسے قل کریں گے انہوں نے میر نے آن کا ارادہ کیا اور شور مجایا 'ان کے رئیس قرمطی نے انہیں بلایا اور واقعہ دریافت کیا۔ انہوں نے اسے خبر دی 'اس نے کہا کہ وہ تم چاروں کے لیے ہے۔ انہوں نے مجھے لیا۔ میں ان چاروں کے ساتھ مقیم ہوں۔ اور بخدا میں نہیں جانتی کہ بیاڑ کا ان میں سے کس کا ہے ''۔ شام کے بعدا یک شخص آ یا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اسے مبارک بادد ہے۔ میں نے اسے نبی کی مبارک بادد کی اس نے مجھے ایک چا ندی کا سکہ دیا۔ دوسرا اور تیسرا آیا 'میں نے ان میں سے ہرایک کومبارک بادد یق رہی اور مجھے چا ندی کا سکہ دیتار ہا۔ جب تچھی رات ہوئی تو ایک شخص کے ہمراہ ایک جماعت آئی 'اس سے ہرایک کومبارک بادد ہے۔ میں اٹھی اور کہا سے مشک کی خوشبو آرہی تھی۔ مجھ سے کہا اسے مبارک بادد ہے۔ میں اٹھی اور کہا خدا تیرا چہرہ روشن کرے' سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے تخفے یہ بیٹا عطا کیا۔ میں نے اسے دعا دی تو اس نے مجھے ایک خشا کی دی جس میں ایک ہزار درہم شے۔ وہ شخص کو گھری میں سوگیا۔

مدا تیرا چہرہ روشن کرے ' سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے تخفے یہ بیٹا عطا کیا۔ میں نے اسے دعا دی تو اس نے مجھے ایک شکی دی جس میں ایک ہزار درہم شے۔ وہ شخص کو گھری میں سوگیا۔

میں میں ایک ہزار درہم شے۔ وہ شخص کو گھری میں سوگیا۔

ضعیفه کی قرمطی سر دار سے درخواست:

میں اس عورت کے ساتھ ایک کو گھر کی میں سوگئ۔ جب ضبح ہوئی تو میں نے عورت سے کہا اے عورت تھے پر میراحق واجب ہے لہٰذا میرے معاطے میں اللہ اللہٰ کرکے جمعے چھڑا دیاس نے کہا تھے کس سے چھڑا دوں؟ میں نے اسے اپنے بیٹے کا حال بتایا کہ'' میں تو اس کے شوق میں تھی اوراس نے جمعے سے بیہ یہ باس سے چھڑا دی اپنی بیٹیوں تک پہنچ جاؤں'۔ اس نے کہا'' اس آدمی کو پکڑ میں برے حال میں اپنے پیچھے چھوڑ آئی ہوں' تو جمعے یہاں سے چھڑا دے' اپنی بیٹیوں تک پہنچ جاؤں'۔ اس نے کہا'' اس آدمی کو پکڑ جواس جماعت کے آخر میں آیا تھا اور اس سے اس کی درخواست کرتو وہ تھے چھڑا دے گا'۔ دن بھڑھیری رہی یہاں تک کہ شام ہوگئ جب وہ وہ اپنی آیا تو میں اس کے آگئ ' ہاتھ اور پاؤں چو ما اور کہا'' اے میرے سردار میر احق تھے پر واجب ہے۔ اللہ نے جمعے تیرے ہاتھ سے جو پھھوٹ نے جمعے دیا ہے بے نیاز کر دیا ہے' میری کمزورا ورفتاح لڑکیاں ہیں اگر تو جمعے جانے کی اجازت دے دے دے گا تو میں آپی ہوگئی کہ اپنی الیوں کو بھوڑ کے واپس آپی اگر کیوں کو بھی کے آؤر (ایدا) کر ہے گا؟

## ضعیفہ کے زخمی ہونے کا بیان:

انہوں نے جھے ایک گھوڑ ہے پرسوار کیا اور لے چلے۔ ہم جارہے تھے کہ یکا کیہ میں نے اپنے بیٹے کودیکھا کہ وہ ہمیز مارتا چلا آتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ جیسے ل گیا اور کہا کہ ' اوبد کار تناہے۔ حالانکہ ہم لوگ جیسے ل گیا اور کہا کہ ' اوبد کار تیرا بیدخیال ہے کہ تو جائے گی اور اپنی لڑکیوں کو لائے گی'۔ اپنی آلموار میان سے باہر نکالی کہ مجھے مارے گراس جماعت نے روک لیا تیرا بیدخیال ہے کہ تو جائے گی اور اپنی لڑکیوں کو لائے گی'۔ اپنی آلموار میان سے باہر نکالی کہ مجھے مارے گراس جماعت نے بھی اپنی آلموار کی نوک میرے پاس سے بٹ گیا۔ وہ مجھے لے پھر بھی آلموار کی نوک میرے پاس سے بٹ گیا۔ وہ مجھے لیے بہاں تک کہ انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا جو ان کے سر دار نے نا مزد کیا تھا' و ہاں تک پہنچا کے مجھے چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ اب میں یہاں آئی ہوں اور اپنے زخم کے علاج کے لیے پھری ہوں تو مجھے سے اس مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں یہاں آئی

ہوں۔ یہ جسی کہا کہ جب امیر المونین کے پاس قرمطی کواوراس کے قیدی ساتھیوں کولا یا گیا تو میں نگلی کہ انہیں دیکھوں۔ میں نے اپنے کوا کی اونٹ پر لمبی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ رور ہا ہے حالا تکہ وہ ایک نوجوان آ دمی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ خداتیرے لیے آسانی نہ کرے اور نہ تجھے رہائی وے مسیب نے کہا کہ جب علاج کرنے والی عورت آئی تو میں اس عورت کے ساتھ اس کی طرف جانے کواٹھ کھڑ اہوا اور اس کے لیے اسے نصیحت کی اس نے اس زخم کا علاج کیا۔ اور ایک مرہم دیا۔ میں نے علاج کرنے والی عورت کے ساتھ اس لے اس سے اس عورت کے بعد دریا فت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا اور اس سے کہا کہ سانس لے اس نے سانس لی تو میرے ہاتھ کے نیچوزخم سے ہوانگی میں نہیں مجھتی کہ وہ اس سے اچھی ہوجائے گی۔ وہ چلی گئی بھر ہمارے پاس پلٹ کے سانس لی تو میرے ہاتھ کے نیچوزخم سے ہوانگی میں نہیں مجھتی کہ وہ اس سے اچھی ہوجائے گی۔ وہ چلی گئی بھر ہمارے پاس پلٹ

## الحسين بن عمر والنصراني كابغداد ياخراج:

اسی سال ۱۹/شوال کوالقاسم بن عبیداللہ نے الحسین بن عمر وانصرانی کوگرفتار کیا اورا سے قید کردیا۔ بیاس لیے ہوا کہ وہ اس کے معاملے میں برابرالمکنی سے چغلی کھا تا رہا اوراس کی برائی کرتا رہا' یہاں تک کہ گرفتاری کی اجازت لے لی۔جس وقت الحسین گرفتار کیا گیا تو الحسین بن عمر والنصرانی کا کا تب الشیر ازی بھاگ گیا۔ اسے تلاش کیا گیا'اس کے پڑوسیوں کے مکان بند کردیے گئے اور بیاعلان کیا گیا کہ جو محص اسے پائے گا اسے اتنا انعام ملے گا گروہ نہیں ملا۔ اسی ماہ کی ۱۳ کو الحسین بن عمر وکواس شرط پراس کے گھروا پس کیا گیا کہ وہ بغداد سے نکل جائے اس جمعے کے بعد کہ جس میں الحسین بن عمر والنصرانی نکلا اور بطور جلاء وطنی علاقہ واسط کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا کا تب الشیر از ۳۵/ ذی القعدہ کوئل گیا۔

#### اہل مصر کی قرامطیوں کے خلاف شکایت:

اس سال ۱/رمضان کوامکنی نے لشکر کوتنی اہیں دینے اور علاقہ شام میں قرمطی کی جنگ کے لیے روائلی کی تیاری کا حکم دیا ایک ہی دفعہ میں قرمطی کی جنگ کے لیے روائلی کی تیاری کا حکم دیا ایک ہی دفعہ میں لشکر کے لیے ایک لاکھ دینار نکالے گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اہل مصرفے اسکنی کولکھ کرابن زکر ویہ عرف صاحب الشیامہ سے جوانہوں نے مقابلہ کیا تھا اس کی شکایت کی کہ اس نے ہمائی کا سے جوانہوں نے مقابلہ کیا تھا اس کی شکایت کی کہ اس نے ہمائی کا مقابلہ کیا تھا تو اس وقت بھی کہی مصیبت نازل ہوئی تھی کہ ان میں سے سوائے قبل تعداد کے کوئی نہیں ہیا۔

۵/ رمضان کو امکنفی کے خیمے نکالے گئے اور باب الشماسید میں لگا دیے گئے۔ 2/ تاریخ کی بچینلی شب کو امکنفی باب الشماہید ہے کے خیمے کی جانب نکلا۔ ہمراہ اس کے سردار اور غلام اور لشکر بھی تھے۔ 11/ رمضان کو امکنفی باب الشماسیہ کے خیمے کی جانب نکلا ہمراہ اس کے سردار اور غلام اور لشکر بھی تھے 11 رمضان کو امکنفی سحر کے وقت باب الشماسیہ کے خیمے ہے نکل کے موصل کے راہتے پر روانہ ہوا۔ قر امطیو ل کا ابوالا خرکے لشکر برحملہ:

ای سال کے نصف رمضان کو ابوالا غرحلب روانہ ہوا۔ حلب کے قریب وادی بطنان میں اترا' ساتھ ہی اس کے تمام ساتھی اتر کے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت نے اپنے کپڑے اتار دیے اور جنگل میں داخل ہوکراس کے پانی سے خشائک حاصل کرنے لگے وہ دن شدیدگری کا تھا' اس حالت میں تھے کہ لکا کیک القرمطی عرف صاحب الشامہ کالشکر آگیا' وہ خفس خشائک حاصل کرنے لگے وہ دن شدیدگری کا تھا' اور اس حالت میں ان پر حملہ کردیا۔ اس نے مخلوق کثیر کوئل کردیا' لشکر کولوٹ لیا۔ ابوالا غر

اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ نی گیا۔اور حلب میں داخل ہو گیا۔اسک ہمراہ بقدرا یک ہزار آ دمی کے نی گئے حالا نکہ وہ دس ہزار پیادہ وسوار کے ہمراہ تھا اور فرغانی سرداروں اور سپاہیوں کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ تھی جو باب خلافت پر مامور سخے ۔ان میں سے سوائے چند کے کوئی نہ بچا۔القرمطی کے ساتھی باب حلب کی طرف گئے تو ان سے ابوالا غرنے اور اس کے بقیہ ساتھیوں نے اور شہر والوں نے جنگ کی انہوں نے ان لوگوں سے وہ مال واسباب واسلحہ وسامان جو لے لیا تھا ایک جنگ کے بعد والی کرلیا۔

املنی مع ہمراہی لشکر کے روانہ ہو کے الرقہ پہنچ گیا اورائر گیا۔لشکروں کو القرمطی کی جانب کیے بعدد یگرے روانہ کیا۔ قرامطیوں کی شکست کی اطلاع:

المن الکوریئة السلام میں ابوالقاسم بن عبیدالله کی جانب سے ایک خطآیا جس میں پی خبرتھی کہ اس کے پاس دمشق سے ابن طولون کے ساتھی بدرالحمامی کا ایک خطآیا۔ جس میں پیخبردی ہے کہ اس نے القرمطی صاحب الشامہ پرحملہ کیا' اسے شکست دی' اس کے ساتھیوں میں تلوار چلائی' ان میں سے جو چ گیا وہ البادیہ کی طرف چلا گیا۔ امیر المونین نے اس کے پیچیے سرداروں میں سے الحسین بن حمدان بن حمدون وغیرہ کوروانہ کیا۔

### قرامطي قلعه يرحمله:

بیان کیا گیا ہے کہ اسی زمانے میں البحرین ہے اس کے امیر ابن با نوا کی جانب سے ایک خط آیا جس میں بید ذکر تھا کہ اس نے قر امطہ کے ایک قط کے بھی جو اس کے امیر ابن با نوا کے قر امطہ کے ایک قط پر جملہ کیا جو اس میں تھے ان پر فتح ہوئی۔ اس سال ۱۳ ازی القعدہ کو جیسا کہ بیان کیا گیا البحرین سے ابن با نوا کا ایک دوسر اخط آیا جس میں بید ذکر تھا کہ اس نے ابوسعید البخا بی کے قر ابت واروں اور اس کے ولی عبد پر جومقر رکیا گیا تھا جملہ کر کے اس شکست دی۔ اس شکست نور دہ کا مقام القطیف میں تھا۔ ساتھیوں کو شکست ہونے کے بعدوہ بھی مقتول پایا گیا۔ پھر اس کا سرکا نے اور وہ القطیف میں واضل ہو گیا اور اسے فتح کر لیا۔

## صاحب الشامة ابن زكروبيكا عامل كے نام فرمان:

اورصاحب الشامة كاليخ كى عامل كے نام خطريہ ہے۔

ادر من عبد الله الرحم الرحم عبد الله المد حيم عبد الله الله كالمب عبد جومهدى باور الله كاطرف ساس كى مددك گئ به به جو الله كه دين كامد دگار به الله كام كوقائم كرنے والا به الله كام وين والا به الله كام وين والا به والول كام واله والا به والا به والا به والا به والا به والا به والول كام والله والا به والول كام واله والا به والا به والا به والول كام واله والا به والول كام كام والول كام وال

رسول الله عليه بررحت نازل كرے۔

ام ا بعد۔ اللہ کافر دشمنوں کی جو خبریں تیری جانب ظاہر ہوئیں اور تیرے علاقے میں انہوں نے جو پھ ظلم اور تباہی اور
زمین میں فساد کیا اس کی خبر جھے دی گئے ہے۔ ہمیں ہے بہت گراں معلوم ہوا اور ہم نے مناسب سمجھا کہ وہاں اپنے ان لشکروں کو سیجیں۔
جواللہ کے ظالم وشمنوں سے انتقام لیں کہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ ہم نے اپنے قائم مقام عطیر کوا در موشین کی ایک جماعت
کو شہر مص کی جانب روانہ کر دیا اور لشکروں سے ان کی امداد کی۔ ہم لوگ بھی ان کے پیچھے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دشمنوں کی تلاش میں
خواہ وہ کہیں ہوں۔ انہیں تیرے علاقے میں جانے کا مشورہ دیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی اس طریق پراجھے نتائج نکا لے گا۔ مناسب
نی اور وہ ہم اس کی اور اپنے ان ہمراہیوں کا دل جو ہمارے دوست ہیں مضبوط رکھا در اللہ پرادراس کی مدد پر بھروسار کے جس کو وہ ہراس
مخص کے بارے میں جو اس کی اطاعت سے پھر گیا اور ایمان سے ہم ہے کھے پوشیدہ نہ کر انشاء اللہ۔
اور وہ اس جو بی بات ہواس کی ہمیں جلدا طلاع دے اور اس کے حالات میں سے ہم سے پچھے پوشیدہ نہ کر انشاء اللہ۔

اے اللہ توبی ہرعیب سے بالکل پاک ہے۔ وہاں ان کی دعاسلامتی ہے ہماری آخری دعوت یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ بی کے لیے ہواراللہ میرے نانامحمدرسول مُن اللہ علیہ و علی اهل بیته وسلم کثیر ا۔

#### عامل كاصاحب الشامة كام خط:

اس کے عامل کے خط کی نقل میہ جواس کے نام ہے

''بسم الله الرحمن الرحيم۔ عبدالله احمدامام مهدی کے لیے جس کی الله کی طرف سے تائید کی گئی ہے۔ (اس کے بعد پورا خطاب خط کے القاب کے طور پر ہے جواس کے عامل کے نام ہے اور جس کو ہم نے ابھی ابھی خط سابق ال فعل کیا ہے )

خیرالوسیین صلی الله علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطبیتن وسلم کثیرا کے بیٹے کے نام۔

عامر بن عیسی الغقائی کی جانب سے امیر المونین پرسلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔

ام بعد۔ اللہ تعالیٰ امیر المونین کی عمر دارز کرئے اللہ اس کی عزت و تائید و مددوسلامت و کرامت و نعمت وسعادت کو ہمیشہ رکھے'اس براین فعتیں نازل کرےاس کے ساتھ اپنااحسان اور زیادہ کرے۔ اپنی بارگاہ میں اس کی فضیلت کو بڑھائے۔

میرے پاس میرے مردارامیرالمومنین کا فرمان پہنچا' اللہ اس کی عمر دراز کرے' جس میں اس نے ججھے بیا طلاع دی ہے کہ ال نے اپنالشکر منصورا پنے کسی سردار کے ہمراہ ہمارے علاقے میں اللہ کے دشمن بنی انقصیص اور خائن ابن وجیم کے جہاد کے لیے خواہ دہ کہیں بھی ہوں ان کی تلاش کے لیے اور ان پر اور ان کے متعلقین پر اور ان کی جائیداد پر تملہ کرنے کے لیے روانہ کیا ہے' مجھے اس نے تابیخ فرمان میں (خدا ہمیشہ مجھے اس کی عزت دکھائے ) اپنے عزیز وں اور ساتھیوں میں سے اس شخص کے ساتھ جس پر میں قادر ہوں۔ ان کے مقابلے کے لیے اور شکر کی مدد کرنے اور ان کے تو ت پہنچانے اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے اور ہر اس امر کا قصد کرنے کا تھم دیا تھا جس کا وہ لوگ مشورہ دیں اور تھم دیں۔ میں نے بیسب کی سمجھ لیا۔ امیر المومنین کو اللہ عزت دے۔ بیفر مان

میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک کے کشکر منصور نہیں پہنچا۔ وہ ابن وحیم کے علاقے میں کسی قدر کا میاب ہوا۔ وہ اس خط کو لوٹا لے گئے جومسر وربن احمد الداميد كى جانب سے ان كے پاس آ ياتھا كہ وہ شہرا فاميد ميں اس كا اعلان كريں۔ميرے ياس اسى خط کی تہ میں جس کے مضمون کا تذیرہ میں نے اپنے ای خط کے شروع میں کیا ہے۔ مسرور بن احمد کا خط آیا جس میں اس نے مجھے تمام ساتھیوں کوقبیلوں کو تیار ہوں' جمع کر کے روانہ کرنے کا حکم دیا تھااور مخالفت سے ڈرایا تھا اس کا خطرمیرے یاس ایسے وقت آیا کہ جمیں صحت کے ساتھ بے دین صلح کے غلام سبک کے تقریباً ایک ہزار سوار و پیا دہ کے ہمراہ شہر مرقبہ میں نازل ہونے کی خبر ملی تھی۔ وہ ہمارے شہر کے قریب ہو گیا ہے اور اس نے ہمارے علاقے میں خون ریزی کی ہے۔

امیر المومنین اطال الله بقاءہ کے غلام احمد بن الولید نے میرے پاس اپنے تمام ساتھیوں کو بھیج دیا ہے۔ میں نے بھی ایے سب ساتھیوں کو بلا بھیجا ہے۔ ہم نے ان سب کواپنے پاس جمع کرلیا ہے۔مخبروں کو مرقد کے نواح میں روانہ کیا ہے کہ ہمیں اس خائن کے عادت معلوم ہوں کہاس کا کہاں کا قصد ہے تو پھر ہمارا قصد بھی اس طرف ہو۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اس پر فتح دے گا أوراین قدرت واحسان سے اس پر قابوعطا فرمائے گا۔اگریہ جادثہ اور اس بے دین کا اس نواح میں نزول اور اس کا نہمارے شہر کے نزدیک آ نا نہ ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کی جماعت کے ہمراہ شہرا فامیدروانہ ہونے میں بھی تا خیر نہ کرتا کہ میرا ہاتھ ان سرداروں کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا جو دہاں ان لوگوں سے جہاد کے لیے قیم ہیں جواس علاقے میں ہیں' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیتا اوروہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

میں نے اپنے سردارامیر المومنین اطال اللہ بقاء ہ کومسرور بن احمدے اپنے چیچے رہنے کا سبب بتا دیا کہ وہ اس کے علم میں رہے پھر بھی اگر'ا دام اللّٰدعز ہ مجھے افامیہ کی روانگی کا تھم دے گا تو میری روانگی اس کی رائے سے ہوگی اور انشاء اللّٰہ میں اس پڑمل كرول گا جو مجھے تھم دے گا۔ اللہ تعالی امیر المونین پر كامل انعام كرے۔ اس كی عزت وسلامت كو بمیشہ رکھے اسے اپنی كرامت عطا كرے اور عافيت ومغفرت كالباس يہنائے:

والسلام على امير المومنين ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العلمين وصلى الله على محمد النبي و علىٰ اهل بيته الطاهرين الاحيار.

## افسر جنگ محمد بن سلیمان کی روانگی:

ای سال القاسم بن عبیدالله نے لشکروں کوصاحب الشامہ (قرمطی ) کی جانب روانہ کیا' اس کی جنگ کامحمہ بن سلیمان کوافسر بنایا جس کے سپر د دفتر فوج تھا۔ تمام سر داروں کواس کے ساتھ کر دیا اور انہیں اس کی اطاعت وفریاں برداری کا حکم دیا۔ وہ الرقہ سے ایک بڑے گشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ جوسر داراس سے پہلے جاچکے تھے انہیں اس کی فر مانبر داری کے لیے لکھ دیا گیا۔

#### رومي قاصدوں کي آمد:

اسی سال شاہ روم کے دو قاصد آئے جن میں ایک خادم تھا اور دوسرا جوان اس نے ان مسلمانوں کا فعد سیطلب کیا تھا جووہاں

قید تھے۔ان دونوں کے ہمراہ شاہ روم کی جانب سے تحفے تھے اور مسلمان قیدی تھے جن کواس نے بارگاہ خلافت میں بھیج دیا تھا۔ان دونوں نے جو ہانگااسے قبول کیا گیا اور انہیں خلعت دیا گیا۔

اميرجج الفضل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد نے لوگوں کو حج كرايا-

# <u> ۲۹۱ھے کے دا قعات</u>

محمد بن سلیمان اور قرامطیوں کی جنگ:

استن کے دیئہ السلام سے صاحب الشامہ کی جنگ کے لیے اس کی الرقہ جانے اور اپنے لشکروں کو صلب اور ممص کے درمیان پھیلا نے اور صاحب الشامہ کی جنگ پرمجر بن سلیمان کا تب کو والی بنانے اور لشکراور مر داروں کا معالداس کے سپر دکرنے کے متعلق میرا بیان گزر چکا۔ جب بیسال آیا تو وزیر القاسم بن عبیداللہ نے محمہ بن سلیمان اور دوسرے سرداروں کو لکھا کہ صاحب الشامہ اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں۔ وہ لوگ اس کی جانب روانہ ہو کے ایک ایسے مقام تک پنچے کہ ان کے اور جما ہ کے درمیان جبیا کہ کہا گیا بارہ میل تھا اس مقام پر ۱۱ محرم یوم سے شنبہ کو قرمطی کے ساتھیوں سے مقابلہ ہوا۔ قرمطی نے اپنے ساتھیوں کو درمیان جبیا کہ کہا گیا بارہ میل تھا اس مقام پر ۱۱ محرم یوم سے شنبہ کو قرمطی کے ساتھیوں سے مقابلہ ہوا۔ قرمطی نے اپنے ساتھیوں کو ایسے بیچے کردیا تھا اور وہ خو دا کی جماعت کے ہمراہ پیچے دہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ مال بھی تھا جو اس نے جمع کیا تھا۔ اس نے بیچے کرلیا تھا۔

#### صاحب الشامه كافرار:

جنگ شروع ہوگئی اورخوب ہونے گئی۔ قرمطی کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ وہ قل کیے گئے اور بکشرت گرفتار کیے گئے۔ باتی لوگ جنگلوں میں منتشر ہو گئے۔ خلافت کے ساہیوں نے شب 2/محرم ہوم چہارشنبہ کوان کا تعاقب کیا۔ جب قرمطی نے وہ سراسمیگی وفکست دیمی جواس کے ساتھیوں پر ٹازل ہوئی تو کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے ہوائی پر جس کی کنیت ابوالفضل تھی مال کولا دویا اور اسے وفکست دیمی جواس کے ساتھیوں پر ٹازل ہوئی تو کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے ہوئو اس کے پاس آ جائے۔ وہ خود اور اس کے چپازاد سے کھم دیا کہ جنگلوں میں چلا جائے۔ یہاں تک کہ جب وہ خود کسی مقام میں ظاہر ہوتو اس کے پاس آ جائے۔ وہ خود اور اس کے چپازاد میائی المدثر اور اس کا ساتھی المطوق اور اس کا ایک روی غلام سوار ہو گئے۔ اس نے ایک رہبر لے لیا اور جنگل میں گذرتا ہوا کونے کا راد سے سے مشہور تھا اور طریق قرات کے اعمال میں سے تھا (یعنی اس پر لاہ فرات کے عامل کے حکم وعامل کی حکومت تھی)

## صاحب الشامه كي كرفتارى:

ان کے ہمراہ جو کچھ رسد و چارہ تھا سب ختم ہو گیا۔ اپنے ہمراہیوں میں سے کسی کو بھیجا کہ ضروری اشیاء حاصل کرے۔ وہ الدالیہ میں جو دالیہ ابن خلوق کے نام سے مشہور تھا۔ ضروریات کی خریداری کے لیے داخل ہوا تولوگوں کو اس کی شکل اجنبی معلوم ہوئی۔ کچھ بوچھا تو وہ صاف نہ بول سکا۔ اس کے علاقے کے اسلحہ خانے کے افسر کو اس کا حال بتایا گیا جس کا عرف ابی خبرہ تھا اور امیرالمومنین کمکنفی کے الرحبہ وطریق فرات کے عامل احمد بن محمد بن کشمر دکانائب تھا۔وہ ایک جماعت کے ہمراہ سوار ہوکر آیا۔اس مخص سے اس کا حال دریافت کیا۔اس نے خبر دی کہ صاحب الشامہ ایک ٹیلے کے پیچھے تین آ دمیوں کے ہمراہ ہے وہ ان کی طرف روانہ ہواا درانہیں گرفتار کرکے ابوخیز ہاور ابن کشمر دنے المکنفی کے پاس الرقد روانہ کیا۔قرمطی کے دوستوں اور گروہوں میں سے جن پراہل کشکر قادر ہوئے انہیں قبل اور قید کرنے کے بعد تلاش کرنے سے لوٹ آئے۔

فتخ نامه:

### محمد بن سلیمان نے وزیر کو فتح کے متعلق پر لکھا:

"'بسم الله الرحمن الرحيم- مير عوه عريض كقرمطى اوراس كروبول كى فبرك بارے ميں وزير كے ياس الله اسے عزت دے کیلے بھیجے تھے۔امید ہے کہ انشاء اللہ پہنچ گئے ہوں گے۔ جب ۲ /محرم پوم شنبہ ہوا تو میں نے و فا داروں کے تمام لشکرے ہمراہ موضع القروانہ سے العلیا نہ کی طرف کوچ کیا۔ ہم نے انھیں ان کے مراتب کے موافق قلب اور میمنے اورمیسرے وغیرہ میں مرتب کیا۔ میں دور نہ ہوا تھا کہ پی خبرآئی کہ کا فرقر مطی نے اسلمیل بن النعمان کے بھائی کے بیٹے النعمان کو جواس تے تبلیغ کرنے والوں میں سے ہے تین ہزار سواروں اور پھی پیادوں کے ہمراہ روانہ کیا ہے جوموضع تمنع میں کہ اس کے اور جماۃ کے درمیان بارہ میل ہیں'اتراہے'اس کے پاس وہ تمام سر داروپیا دہ جوشہرالعمان اورالفصیصی کے نواح اور بقیہ اطراف میں تھے جمع ہو گئے ہیں۔اس خبر کومیں نے تمام لوگوں اور سر داروں سے چھیا یا اور اسے ظاہر نہیں کیا۔اس رہبر سے جومیرے ہمراہ تھا اس موضع کا حال دریا فت کیا کہ ہمارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس نے بیان کیا کہ چیمیل۔ میں نے اللہ عز وجل پر بھروسہ کیا اور ر ہبر کو چلنے کا حکم دیا۔ ہم روانہ ہوئے میں کا فروں کے پاس پہنچا تو انہیں تیاری کی حالت میں پایا۔ ہم نے ان کے مخبروں کو دیکھا' جب انہوں نے ہمیں آتا دیکھا تو وہ بھی ہماری طرف بڑھے اور ہم ان کی طرف چلے۔ وہ چھدستوں میں منتشر ہو گئے اور انہوں نے جیسا کہ مجھےان لوگوں نے خبر دی جن پر میں فتح مند ہوا' اپنے سر داروں سے مسر در العلیصی اور ابوالحمل اور ہارون العلیصی کے غلام اور ابوالعذ اب اور رجاء اور صافی اور ابویعلی العلوی کو پندرہ سوسواروں کے ہمراہ اپنے میسرے پر کیا ہمارے میمنے کے مقابل اپنے میسرے کے پیچھے حیار سوسواروں کے ہمراہ ایک شکر کو کمین بنایا۔قلب میں انعمان العلیصی اور ابوالحطی اور الحماری اور اپنے بہا دروں کی ایک جماعت کو چودہ سوسوار اور تین ہزار پیادے کے ہمراہ کیا میمنے میں کلیب العلیصی اور السدید العلیصی اور العسین بن العلیصی اورابوالجراح لعلیصی اورحمیدالعلیصی اورایک جماعت کو چودہ سوسواروں کے ہمراہ کیا اور دوسوسواروں کو کمین بنایا۔ وہ برابر ہماری طرف بڑھتے رہے۔ہم لوگ بغیراس کے کہ جدا جدا ہوجا ئیں ٔ اللہ عز وجل کے بھروے پران کی طرف چلتے رہے۔

میں نے دفاداروں اورغلاموں اوران کے علاوہ دوسرے لوگوں کو برا پیختہ کیا اور انہیں خوف دلایا' فریقین میں ہے جب ایک نے دوسرے کودیکھا تو اس تشکر کو جوان کے میسرے میں تھا تازیانے مارکر برانگختہ کیا' اس نے الحسین بن حمدان کا جومیمنے کے بازومیں تھا قصد کیا' الحسین نے' خدااس پر برکت کرے اوراسے جزائے خیر دیے' خود بھی اور اس کے مقام کے تمام ساتھیوں نے ا پنے نیز وں سے اس کا مقابلہ کیا جوان کے سینوں میں تو ڑ دیے وہ لوگ ان کے مقابلے سے بھا گے تر امط نے ان پر دوبارہ حملہ کیا تو انہوں نے تلواریں لے لیں اور منہ پر مارکرروک لیا۔ شروع جنگ ہی میں کفار کے چیسوسوار پھڑ گئے۔ انحسین کے ساتھیوں نے پانچ سوآ دمی اور چارسو چاندی کے طوق لے لیے۔ وہ لوگ پشت پھیر کرشکست اٹھا کے پلٹے۔ انحسین نے ان کا تعاقب کیا تو اس پر پلٹ پڑے اور برابر حملے پر حملے کرتے رہے۔ اس دوران میں ان کی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت مجھڑتی رہی۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے انہیں فنا کردیا اوران میں سے سوائے چند کے جودوسو سے بھی کم تھے کوئی نہ بچا۔

اس شکرنے جوان کے میمنے میں تھا قاسم بن سیما اور یمن خادم اور جولوگ بنی شیبان اور بنی تمیم کے ان دونوں کے ہمراہ تھے۔
ان پرحملہ کیا۔ ان لوگوں نے نیزوں سے ان کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ نیزے ان کے سینے میں توڑو ہے۔ بعض سے بعض مل گئے۔
فاجروں کی بہت بڑی جماعت مقتول ہوئی۔ ان کے حملے کے وقت خلیفہ بن المبارک اور لولو نے ان پرحملہ کیا میں نے اسے تین سو
سواروں کے ہمراہ خلیفہ اور اس کے تمام ساتھیوں کا بازو بنا دیا تھا حالانکہ وہ لوگ بنی شیبان وتمیم سے جنگ کررہے تھے۔ کفار میں قتل
عظیم بریا کیا۔ انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔

بنوشیان نے ان میں سے تین سوآ دی اور سوطوق گرفتار کے اور خلیفہ کے ساتھیوں نے بھی اسی قدر گرفتار کیے۔العمان اور جو اس کے ہمراہ قلب میں تنے ہماری طرف ہو ہے میں نے اور میر سے ساتھ والوں نے حملہ کیا۔ میں قلب اور شیخے کے درمیان تھا۔ خاقان اور نفر الفقوری اور مجر بن محتجور نے جولوگ میمنے میں ان کے ہمراہ تقے اور وصیف موشیکر اور مجمد بن اسحاق بن کنداجی اور کیغلغ کے دونوں میپوں اور المبارک اتھی اور ربیعہ بن محر اور مہاجر بن طلق اور المظفر بن حاج اور عبداللہ بن محدان اور فی الکبیر اور وصیف المبتر ی اور مجد بن قرامغان نے جملے کیے وہ سب میمنے کے بازو میں تھے جنھوں نے ان لوگوں پر حملہ کیا جوقلب میں تنے اور جوان لوگوں سے علیمدہ ہوگئے تنے جنہوں نے الحسین ابن حمدان پر حملہ کیا تھا۔ وہ کفار کے سوار بیا دہ کو برا برقل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بی مجھ سے مل گئے۔ میں نے انہیں اور تمام لوگوں کو ایس جع اور گاؤں پر حیلہ اور کم کیا گیا ہوگا میں رک گیا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی مجھ سے مل گئے۔ میں نے انہیں اور تمام لوگوں کو ای کو اس جع کر لیا۔ میر الموشین کا نیز ہمبارک تھا جے میں نے اور لوگوں نے اول وقت میں اٹھایا تھا۔

عیسی انوشری مع اپنے سوار و پیادہ کے جیسا کہ میں نے اس کے لیے مقررکر دیا تھا ان کے پیچے دیہات کی طرف سے میدان جنگ کورو کے رہا اوراپنے مقام سے نہیں ہٹا 'یہاں تک کہ سب لوگ ہر مقام سے میرے پاس آگئے میں نے اس مقام میں اپنا خیمہ نصب کیا جہاں میں شعیرا تھا یہاں تک کہ سب لوگ انزے اور میں شعیرا رہا۔ میں نے نماز مغرب پڑھی ' شکر میں قرار آگیا' مخبروں کو روانہ کیا' اور میں نے اس پراللہ کی بہت حمد کی کہ اس نے ہمارے لیے مدوم ہیا فرمائی' امیر الموشین کے سر داروں اوراس کے غلاموں نے اور عجم وغیرہ نے اس دولت مبارکہ کی مدد کی اور اس کی خیر خواہی میں کوئی ایسا مرتبہ نہیں چھوڑا کہ جس پروہ نہ پنچے ہوں۔اللہ تعالی ان سب پر برکت نازل کرے۔ جب لوگوں نے آرام کر لیا تو میں اور تمام سردار نکلے کہ صبح تک ہم شکر کے با ہر قیام کریں کہ مبادا کارکوئی جال نہ چلیں۔

میں اللہ سے تمام نعمت اور تو فیق شکر ما تکہا ہوں اللہ میر سے مرداروز برکوئر ت دے اب میں جماۃ کی جانب کوچ کرنے والا ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم سے سلیمہ روانہ ہوں گا۔ کیونکہ ان کفار میں سے جواس کا فر کے ہمراہ بچے ہیں وہ سلیمہ میں ہیں کیونکہ وہ کا فرتین دن سے اس طرف گیا ہے میں اس امر کا تحاق ہوں کہ وزیر تمام سرداروں اور تمام قبائل عرب کو بی شیبان و تغلب و بی تمیم کو تھم نا سے روانہ کر دے اللہ تعالیٰ ان سب کواس کی جزائے خیر دے جو پچھان سے اس جنگ میں ہوا' ان میں سے کسی نے' نہ چھوٹے نے نہ بردے نے کوئی دوقیۃ چھوڑا۔ اللہ کے لیے حمر ہے اس پر جواس نے عطافر ما یا اور اس سے میں تمام نعمت کی درخواست کرتا ہوں۔ جب میں نے سرجمع کرنے کو تھے جھوڑا۔ اللہ کے لیے حمر ہے اس پر جواس نے عطافر ما یا اور کہا گیا کہ العمان بھی قبل کردیا گیا۔ میں نے اس کی تلاش کے لیے اور اس کا سر لینے کے لیے اور اس کے ساتھ امیر الموثین کی بارگاہ میں روانہ کرنے کا تھم دیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ'۔

## صاحب الشامه كي روانگي بغداد:

۱۱۸ مرم یوم دوشنبہ کوصاحب الشامہ کوالرقہ کی طرف لوگوں کے سامنے ایک دوکوہان والے اونٹ پر نکالا گیا۔ وہ حریر کی لمبی لو پی اور دیبا کی عبا پہنے تھا۔ اس کے آگے المدثر اور المطوق دوانٹوں پر سے المتفی نے اپنے شکروں کو مجمہ بن سلیمان کے ہمراہ چھوڈ دیا اورخود اپنے خاص غلاموں اورخادموں کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ القاسم بن عبیداللہ بھی اس کے ہمراہ الرقہ سے بغداد روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ القرمطی اور المحدثر اور المحلوق اور اس جنگ کے قیدیوں کی ایک جماعت بھی روانہ کی گئی۔ بیوا قعہ اس سال اول صفر میں ہوا۔ جب بغداد پہنچا تو جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے بیقصد کیا کہ القرمطی کو دقل (کھجور کے لئھے) پر مصلوب کر کے اور دقل کو ہاتھی کی پشت پر کر کے مدینۃ السلام میں واشل کرے۔ اس نے درواز وں کی ان محرابوں کے منہدم کرنے کا حکم دیا جن میں سے وقل کو ہاتھی کی پشت سے باتھی گرزے کے کوئل مورڈ کی گئی بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ نے اس کے اس فعل کو نا پہند کیا یارو مان کے غلام دمیا نہ نے کہ ہاتھی کی پشت سے باندھ دی گئی بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھی کی پشت سے باندھ دی گئی بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھی کی پشت سے باندھ دی گئی بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھی کی پشت سے باندھ دی گئی بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھی کی پشت سے نا پہند کیا یارو مان کے غلام دمیا نہ نے کہ کری بنائی اور بیر کری ہاتھی کی پشت سے باندھ دی گئی بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھی کی پشت سے باندھ دی گئی بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھی کی پشت سے باندھ دی گئی بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھی کی پشت سے باندی و ھائی گزتھی۔

### صاحب الشامه كي بغداد مين آمد:

کا ماہ رہے الاول یوم دوشنبہ کو میں کے وقت المکفی مدینۃ السلام میں داخل ہوا۔ اور اس نے قید یوں کو بیڑیاں پہنا کر
اورالمطو آل کوانٹوں پراپنے آ کے کیا۔ وہ حربری عبائی اور حربری لمبیٹو پیاں پہنے تھے ان کے درمیان ایک لڑکا تھا جس کی ڈاڑھی نہیں نگل تھی اس کے مند میں ایک گاؤ دم لکڑی کر دی گئ تھی ۔ بیاس لیے کہ وہ المبیٹ نگل تھی اس کے مند میں ایک گاؤ دم لکڑی کر دی گئ تھی اور وہ دہانے کے طور پراس کی گدی سے باندھ دی گئی تھی ۔ بیاس لیے کہ وہ المرقد میں داخل کیا گیا تو جب لوگ اس پر بدد عاکر تے تھے تو وہ ان کو گالیاں دیتا تھا اور ان پر تھو کتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ کیا گیا کہ وہ کسی انسان کو گالی نددے۔

## قرامطی عمال کی گرفتاری:

المكتفى نے مصلائے علیق کے شرقی جانب ایک جبوتر ہ بنانے كاتھم دیا جوہیں گز ہے ہیں گز مکسر ہواور جس كی بلندي تقریباً دس

گز ہو۔اس کے لیے سیر ھیاں بنائی گئیں۔ جن سے اس پر چڑ ھاجا تا تھا۔ اُمکنفی نے مدینۃ السلام واپس آ نے کے وقت اپنے لشکروں
کومحد بن سلیمان کے ہمراہ الرقبہ میں چھوڑ دیا تھا۔ محمد بن سلیمان نے القرمطی کے ان سرداروں اور قاضوں اور پولیس والوں کو جو اس
نواح میں تھے سمیٹ کے گرفتار کر لیا اوران کے بیڑیاں ڈال دیں۔ سردار جو اس کے ہمراہ رہ گئے تھے فرات کے راستے سے مدینة
السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ شب پنج شنبہ ۱۲/ریچ الاول کو باب الانبار پہنچا۔ ہمراہ سرداروں کی ایک جماعت بھی تھی 'جن میں
خاقان المفلی اور محمد بن اسحاق بن کنداجیق وغیر ہماتھ۔

## قرامطی سرداروں کی اسیری:

ان سرداروں کو جو بغداد میں تھے محمہ بن سلیمان کے استقبال اور اس کے ہمراہ آنے کا تھم دیا گیا۔ وہ بغداد میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے آگے آگے کچھاو پرستر قیدی تھے۔الثر یا گیا تواسے خلعت دیا گیا اور سونے کا طوق پہنایا گیا اور سونے کے دو کنگن پہنائے گئے۔ساتھ آنے والے تمام سرداروں کو بھی خلعت دیے گئے طوق اور کنگن پہنا کے اپنے اپنے مکانوں کو واپس کیے گئے۔قید یوں کے لیے قید خانے کا تھم دیا۔

صاحب انشامہ سے ندکور ہے کہ جب وہ انگفی کی قید میں تھا تو اس نے اس دسترخوان سے جواس کے پاس داخل کیا جاتا تھا ایک پیالہ لے کے تو ڑ ڈالا اور اس کی ایک کرچ لے لی اور اس سے اپنے جسم کی کوئی رگ کا ف ڈالی جس سے بہت ساخون نکلا 'جے اپنے ہاتھ سے بند کر دیا۔ جب وہ شخص اس سے واقف ہوا کہ اس کی خدمت کے لیے مقر رکیا گیا تھا تو اس نے دریافت کیا کہ یہ اس نے کہا میر سے خون میں جوش پیدا ہو گیا تھا تو میں نے اسے نکال دیا پھر اس نے چھوڑ دیا یہ ال تک کہ تندرست ہو گیا اور اس کی قوت واپس آگئی۔

## قرامطيو ل كى طلى:

جب ٢٣ / ربيج الاول دو هينيے كادن جواتو الملقى نے سرداروں اور غلاموں كواس چبوتر بے پر حاضر ہونے كاتھم ديا جس كے بنانے كااس نے تھم ديا تھا۔ گلوق كثير حاضر ہونے كے ليے نكلى احمد بن مجمد الوقى جواس زمانے ميں مدينة السلام كى پوليس كاوالى تھا اور جنھيں محمد بن سليمان لا يا تھا ' محمد بن سليمان لا يا تھا ' محمد بن سليمان لا يا تھا ' اوران قرامطہ كو جو قيد خانے ميں شخصاور جو كوفے ميں جع كيے شخص الله بغداد كى ايك جماعت كو جو قرامطہ كى رائے برتھی ' باقی شہروں كے بدمعاشوں كى ايك جماعت كو جو قرامطہ كى جو تر امطہ نہ تھے اور بہت تھوڑ ہے تھے ادا پر بسوار كيا گيا ' وہ چبوتر بے پر حاضر كيے گئے ' ان ميں سے برخض پر دوخادم مقرر كيے گئے ۔ كہا گيا ہے كدوہ لوگ تين سوميں سے بچھز اكد تھے اور كہا گيا ہے كہوہ لوگ تين سوميں سے بچھز اكد تھے اور كہا گيا ہے كہوہ لوگ تين سوميں سے بچھز اكد تھے اور كہا گيا ہے كہوہ لوگ تين سوميں سے بچھز اكد تھے اور كہا گيا ہے كہوہ لوگ تين سوميں سے بچھز اكد تھے اور كہا گيا ہے كہوہ لوگ تين سوميں سے بچھز اكد تھے اور كہا گيا ہے كہوہ لوگ تين سوميں سے بچھز اكد تھے اور كہا گيا ہے كہوہ لوگ تين سومين سے بھوٹ کے تھے اور كہا گيا ہے كہوں لوگ تين سومين سے بھوڑ اكد تھے اور كہا گيا ہے كہوں لوگ تين سوميا تھے ۔

## قرامطيوں پرعماب:

الحسین بن زکرویهالقرمطی عرف صاحب الشامه کوبھی لایا گیاں اس کے ہمراہ اس کا چھاڑا دبھائی عرف المد تربھی ایک خچر پر

ائی عماری میں تھا جس پر پردہ لٹکا دیا گیا تھا۔ان کے ہمراہ پیادہ وسواروں کی ایک جماعت بھی تھی۔ان دونوں کو چبوترے پر چڑھایا گیا اور دونوں کو بٹھایا گیا۔ان قید یوں میں سے چؤتیس آدمیوں کو آگے کیا گیا اور کیے بعد دیگرے اس طرح ان کے ہاتھ پاؤں کا لے گئے اور گردنیں ماردی گئیں کہ آدمی کو پکڑا جاتا تھا' پھراسے منہ کے بل ڈال دیا جاتا تھا' پھراس کا دا ہنا ہا تھا کا دیا جاتا تھا اور اسے بٹھیا کے اور گردنیں ماردی جاتی تھی۔سراور لاش کو نیجے پھینک اسے نیچ پھینک دیا جاتا تھا' پھراس کا سرکھینچا جاتا تھا اور اس کی گردن ماردی جاتی تھی۔سراور لاش کو نیجے پھینک دیا جاتا تھا۔ ان قید یوں میں سے پھھالیے بھی تھے جو چلارہ سے نی فریاد کررہ سے تھا اور تم کھار ہے تھے کہ وہ قرامط میں سے نہیں ہیں۔ جب ان چؤتیس آدمیوں کو آل کردیا گیا جو بیان کیا جاتا ہے کہ القرام طبی کے معز زساتھیوں اور ان کے بروں میں سے تھے تو المدر ہرکو آگے کیا گیا۔اس کے دونوں ہاتھ یاؤں کا لے گئے'گردن ماردی گئی۔

الحسين بن زكروبه كافل:

پھرالقرمطی کوآ گے کیا گیا'اے دوسوتا زیانے مارے گئے' پھراس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کائے تھے اور داغا گیا' پھراسے بے حس کر دیا گیا' پھراکی لکڑی لی گئی اور اس میں آگ لگائی گئی۔ اور اسے اس کے دونوں کولوں اور پیٹ پررکھا گیا' وہ اپٹی دونوں آئی تھیں کھولنے لگا اور پھر بند کرنے لگا۔ جب انھیں بیاندیشہ واکہ مرجائے گا تو اس کی گردن ماردی گئی'اس کا سرایک لکڑی پر بلند کیا گیا۔ جولوگ چبوترے پر نظے انھوں نے بھی تکبیر کہی اور ہاقی لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔

## قرامطیوں کےسروں کی تشہیر:

جب و قبل کردیا گیا تو سر داراور و ہلوگ جوید کیھنے کے لیے آئے تھے کہ القرمطی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے' واپس ہو گئے اور الواقعی اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھاس مقام پرعشاء کے آخر وقت تک ٹھیرار ہا' یہاں تک کہ باتی قید بوں کی گردنیں بھی ماری گئیں' جو چبوتر بے پرحاضر کیے گئے تھے۔ پھر وہ واپس ہوا۔ جب دوسرا دن ہوا تو مقتولین کے سرمصلی سے الجسر روانہ کیے گئے۔ القرمطی کابدن بغداد کے الجسر الاعلی کے ایک کنار بے لئکا دیا گیا۔ چار شنے کو مقتولین کی لاشوں کے لیے چبوتر سے کنار بے کنوئیں کے معود سے گئے۔ وہ اس میں ڈال دیے گئے اور کنوئیس یا ہے دیے گئے۔ پچھون کے بعد چبوترہ حکماً منہدم کر دیا گیا۔

## قرمطی مبلغ ابواحد کوامان:

مارئ الآخرکوالقاسم بن سیماا پیے طریق الفرات کے مل سے واپس ہوکر بغداد آیا اس کے ہمراہ بنی العلیم کا ایک شخص تھا جوصا حب الشامه القرمطی کے ساتھیوں میں سے تھا اوراس کے پاس امان میں داخل ہوا تھا 'وہ القرمطی کے مبلغین میں سے تھا 'اس کی کنیت ابو محرتھی ۔ اس کے امان میں داخل ہونے کا سبب میہ ہوا کہ حکومت نے اس کے پاس قاصد بھیجا اور اس سے احسان کا وعدہ کیا بشرطیکہ وہ امان میں داخل ہوجائے ۔ بیاس لیے کہ شام کے نواح میں رؤسائے قرمطہ میں سے اس کے سواکوئی باتی نہیں رہا تھا۔ اور وہ بنی العلیم کے موالی میں سے تھا۔ جنگ نے اسے کسی دشوار علاقے میں پوشیدہ کر دیا تھا۔ جس سے وہ نی گیا۔ ابنی جان کے خوف سے اسے امان اور اطاعت میں داخل ہونے کی رغبت ہوئی 'جواس کے ساتھ تھے مدینۃ السلام پہنچے۔ وہ سبب کچھاو پر ساٹھ آدمی تھے نامین امن دیا گیا اور وہ مال دیا گیا جوان کے پاس دوانہ کیا گیا تھا۔ اسے اور اس کے ہمراہیوں کو القاسم بن سیما کے انسیں امن دیا گیا 'احسان کیا گیا اور وہ مال دیا گیا جوان کے پاس دوانہ کیا گیا تھا۔ اسے اور اس کے ہمراہیوں کو القاسم بن سیما کے انسیام نے دور اس کے ہمراہیوں کو القاسم بن سیما کے انسیام نے دور اس کے ہمراہیوں کو القاسم بن سیما کے انسیام نامی دیا گیا 'احسان کیا گیا اور وہ مال دیا گیا جوان کے پاس دوانہ کیا گیا تھا۔ اسے اور اس کے ہمراہیوں کو القاسم بن سیما کے انسیام کیا گیا تھا۔ اسے اور اس کے ہمراہیوں کو القاسم بن سیما کے انسیام کیا گیا تھا۔ اسے اور اس کے ہمراہیوں کو القاسم بن سیما کے انسیام کیا گیا تھا۔ اسے اور اس کے ہمراہیوں کو القاسم بن سیما کے انسیام کیشام کی خوال

ہمراہ مالک بن طوق کے میدان کی طرف روانہ کردیا گیاان کے لیے تخوامیں جاری کی گئیں۔

## قرامطی جماعت کی بدعهدی قتل:

جب القاسم بن سیماا پنے علا نے تک پہنچ گیا اور وہ لوگ بھی اس کے ہمراہ ایک مدت تک رہے تو انھوں نے اس کے ساتھ بدعہدی کرنے پراتفاق کر لیا اور اس کے متعلق آپس میں مشورہ کیا۔ قاسم ان کے ارادے سے واقف ہو گیا' اس نے سبقت کر کے تکوار چلا دی' انھیں ہلاک کر دیا اور ان کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا جو بنی العلیص باتی رہ گئے وہ نکال دیے گئے اور ان کی عزت جاتی رہی' وہ ایک مدت تک ارض السماوہ اور اس کے نواح میں نظر بند کر دیے گئے یہاں تک کہ خبیث زکر دیے نے ان سے مراسلت کی اور یہ کھا کہ اس کے پاس وی آئی ہے کہ' انشخ اور اس کا بھائی قبل کیے جائیں گے اور اس کا وہ امام جس پر وی آئی ہے وہ ان دونوں کے بعد ظاہر ہوگا اور وہ فتح مند ہوگا''۔ یہ

9/ جمادی الا ولی یوم پنج شنبہ کواکمتنی نے اپنے جیٹے محمد کا جس کی کنیت ابواحمرتھی ابوالحسین القاسم بن عبیداللہ کی بیٹی سے ایک لا کھودینارمہریر نکاح کیا۔

#### علاقه جي مين سيلاب:

اس سال آخر ماہ جمادی الاول میں جیسا کہ بیان کیا جی کے علاقے سے ایک خط آیا جس میں بیذ کرتھا کہ جبی اوراس کے متصل کے علاقے میں کسی وادی (وامن کوہ) میں الجبل سے سیلاب آیا جس سے تقریباً تمیں فرسخ علاقہ غرق ہو گیا جس میں مخلوق کثیر غرق ہوگئے ۔مکانات اور دیہات ویران ہوگئے ۔ڈو بنے والوں میں سے ہارہ سوآ دمی نکالے گئے 'جو نہ سلے ان کے علاوہ تھے۔

## محمه بن سلیمان کی روانگی:

کیم رجب ہوم کی۔ شنبہ کو املاقی نے کا تب کشکر مجر بن سلیمان کواور ہوئے ہوئے سرداروں کی ایک جماعت کوخلعت دیا جن میں مجمد بن اسحاق بن کنداجی اور خلیفہ بن المبارک عرف ابوالاغراور کیفلغ کے دونوں بیٹے اور بندقۃ بن ممشج راور دوسرے سردار بھی میں مجمد بن سلیمان کی اطاعت وفر ما نبرداری کا تھم دیا مجمد بن سلیمان خلعت پہن کر نکلا' باب الشماسیہ میں اپنے خیصے میں اترا و ہیں پڑاؤ کیا اور سرداروں کی جماعت نے بھی اس کے ہمراہ پڑاؤ کیا۔ ان کی بیروائلی دشتی ومصر کے ارادے سے ہارون بن خمارویہ کے ایمال پر قبضہ کرنے کے لیے ہوئی تھی ۔ اس لیے کہ حکومت کو معلوم ہو چکا تھا کہ مصر ضعیف ہو چکا ہے' اہل مصر قرمطی سے خمارویہ کے تعمد کرنے تھے میں بڑار آ دی تھے' انھوں نے لئے نے تھے مگریا تو قتل ہوئے یا جان چرا کر چلے گئے ۔ مجمد بن سلیمان اور جو اس کے ساتھ تھے تقریباً دس ہزار آ دمی تھے' انھوں نے کہ رجب کو باب الشماسیہ سے کوچ کیا ۔ اس نے رفتار میں تیزی کا تھم دیا ۔

#### تركون براجا نك حمله:

الام کی دونوں جامع مجدوں میں وہ عریضہ پڑھ کر سنایا گیا جوخراسان ہے اساعیل بن احمد کی جانب ہے آیا تھا' جس میں بیذ کرتھا کہ ترکوں نے بہت بڑے لشکر اور مخلوق کثیر کے ساتھ مسلمانوں کا قصد کیا۔ان کے لشکر میں

سات سوتر کی قبے تھے۔ قبدان کے رؤسا کے سواکس کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کے سرداروں میں سے ایک شخص کوشکر کے ہمراہ اس ک طرف روانہ کیا گیا۔ لوگوں میں کوچ کا اعلان کیا گیا تو رضا کارمجاہدین میں سے بہت سے لوگ نظے صاحب لشکر مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے ترکوں کی جانب روانہ ہوا۔ مسلمان ان کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ وہ لوگ غافل تھے۔ مہم ہوتے ہی ان پرحملہ کردیا۔ مخلوق کثیر قبل کردی گئی اور باقی بھاگ گئے 'لشکرلوٹ لیا گیا' مسلمان اپنے مقام پرضچے وسالم اور مال غنیمت لے کے واپس ہوئے۔

اسی سال کے شعبان میں پی خبر آئی کہ شاہ روم نے دس صلیبیں جن کے ہمراہ ایک لاکھ آدمی تھے سرحدوں کی جانب روانہ کیس۔ان کی ایک جماعت نے الحدث کی جانب قصد کیا۔لوٹا اور جن مسلمانوں پر قابو پا یا نصیں قید کیا اور آگ لگا دی۔

### قرمطيو<u>ں كے متعلق ابن سيما كا خط</u>:

اسی سال کے رمضان میں القاسم بن سیما کا الرحبہ سے حریضہ آیا 'جس میں بیذ کرتھا کہ'' ان اعراب بنی العلیص اوران کے موالی نے جوالقرمطی کے ساتھ تھے اوراب خلافت سے اوراس سے امن لے لیا تھا انھوں نے عہد تو ڑ دیا اور بے و فائی کی' ان کا ارادہ تھا کہ عیدالفطر کے دن لوگوں کے نمازعید میں مشغول ہونے کے وقت وہ الرحبہ پرحملہ کریں گے اور جس کو پائیس گے اسے قتل کریں گے' آگ لگا دیں گے اور لوٹ لیس گئیس نے جیلے سے ان پرحملہ کر دیا کہ پچھٹل کرڈ الے اور ڈیڑھ سوکوگر فنار کر لیا جو ان کے علاوہ تھے کہ دریا کے فرات میں غرق ہوئے۔ میں قیدیوں کولا رہا ہوں ان میں ایک جماعت رؤساء کی بھی ہے اور جو تل ہوئے ان کے سربھی۔

## غلام زرافه کی کارگذاری:

اسی سال آخر ماہ رمضان میں جیسا کہ کہا گیا الرقہ سے ابو معدان کی جانب سے طرسوں سے خبررسانی کی ذیل میں ایک مراسلہ آیا کہ'' اللہ نے ایک شخص غلام زرافہ کواس جنگ میں ظاہر کیا جواس وقت رومیوں نے شہرانطا کیہ میں کی۔لوگوں کا بیگمان تھا کہ دریا کے ساحل پر قسطنطیہ اور بیشہر برابر ہو گیا۔غلام زرافہ نے اسے زبر دست گلوار کے ذریعے سے فتح کر لیا۔ کہا گیا ہے کہ اس نے پانچ ہزار آدمیوں کو چھڑ الیا۔ رومیوں کی نے پانچ ہزار آدمیوں کو تھڑ الیا۔ رومیوں کی ساخت میں سے چار ہزار آدمیوں کو چھڑ الیا۔ رومیوں کی ساخت کشتیاں لے لیں' جن میں غلام اور سونا چا ندی اور مال واسباب غنیمت کو بار کیا۔ ہر شخص کے جھے کا جواس جنگ میں حاضر تھا اندازہ کیا تو وہ ایک ہزار دینار ہوا۔ مسلمان اس سے خوش ہوئے اور میں نے اس عربیضے کے بیسینے میں اس لیے عجلت کی کہ وزیر کواس کی اطلاع ہوجائے' بیعر بیضہ اگر رمضان بوم خی شنہ کو کھا گیا۔

## اميرجج الفضل بن عبدالملك

اس سال الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد نے لوگوں کے لیے حج کا انتظام کیا۔

# ۲**۹**۲ ھے کے واقعات

# باغيول يُ گرفتاري:

بعاوت کرنے کا ارادہ کیا اور واسط گیا تھا۔ بزار نے اس کی تلاش میں کسی کو روانہ کیا۔ جس کے متعلق سے بیان کیا گیا کہ اس نے بعاوت کرنے کا ارادہ کیا اور واسط گیا تھا۔ بزار نے اس کی تلاش میں کسی کو روانہ کیا جس نے اسے واسط میں گرفتار کرکے بھر بے روانہ کردیا۔ بھرے میں ایک جماعت کو گرفتار کرلیا جس کے متعلق بیان کیا گیا کہ انھوں نے اس سے بیعت کی ہے بزار نے ان سب کو ایک شتی میں بغدا و روانہ کردیا۔ وہ لوگ فرضة البھر مین (بھر یوں کے گھاٹ) پڑھیرائے گئے۔ سرداروں کی ایک جماعت کو فرضة البھر مین روانہ کیا گیا۔ اس شخص کو دو کو ہان کے اونٹ پرسوار کیا گیا۔ اس کے آگا آگا اس کا بیٹا بھی جو بچھا ایک اونٹ پر شوار کیا گیا۔ اس کے آگا آگا س کا بیٹا بھی جو بچھا ایک اونٹ پر شوار کیا گیا۔ اس کے آگا آگا س کا بیٹا بھی جو بچھا ایک اونٹ پر تھا۔ ہمراہ انتالیس آ دی بھی اونٹوں پر تھے۔ ان کی ایک جماعت حربر کی لمبی ٹو پیاں اور حربر کی عبا کمیں ہینجھی ۔ ان میں سے اکثر فریاد کر رہے تھے اور قسم کھار ہے تھے کہ وہ بری بین وہ بی جھی نہیں جانے کہ اس نے کس امر کا دعوی کیا۔ ان سب کو مجور والوں اور باب الکرخ اور الخلامیں لے چلے یہاں تک کہ الملفی کے کل تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کے والیس کرنے اور نے قید خانے میں قید کرنے کا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کے والیس کرنے اور نے قید خانے میں قید کرنے کا حکم دیا۔

اسی سال محرم میں اندرونقش الرومی نے مرعش اوراس کے نواح کولوٹا۔ اہل مصیصہ اوراہل طرسوس بھا گے۔ابوالز جال بن ابی بکار پرمسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مصیبت آگئی۔

# محد بن سلیمان کی مصر پرفوج کشی:

اسی سال محرم میں محمد بن سلیمان ہارون بن خمارویہ کی جنگ کے لیے حدود مصر کی جانب روانہ ہوا۔ امکنی نے یاز مان کے غلام دمیانہ کو بغداد سے روانہ ہوا اور اسے دریا کے سفراور مصر جانے اور نیل میں داخل ہونے اور مصر کے لئنگر کی رسد بند کرنے کا تھم دیا۔ وہ سیانہ کی بغیر بن سلیمان شکروں کے ہمراہ ان اوگوں کی سیار میں داخل ہو کے انجمر تک پہنچ گیا اور وہاں تھیم ہوگیا۔ اس نے ان پرینگی کی محمد بن سلیمان شکروں کے ہمراہ ان اوگوں کی طرف شکل کے داستے سے روانہ ہوا۔ الفسطاط کے قریب پہنچا تو سردار ان شہر نے اس سے خطرو کیا بت کی سب سے پہلے جو محص لکلا وہ بدر الحمامی تھا۔ وہ قوم کا رئیس تھا اس کے اس فعل نے ان لوگوں کو تو ردیا۔ پھرتو ان مصری سرداروں کا سلسلہ بندھ گیا جو اس سے امان لے رہے تھے۔

# آ ل طولون کی گرفتاری:

جب ہارون نے اوراس کے ساتھ کے بقیہ لوگوں نے بیردیکھا تو وہ محمد بن سلیمان کی طرف بڑھے۔ان کے درمیان جیسا کہ بیان کیا گیا گئالڑائیاں ہوئیں بعض دنوں میں ہارون کے ساتھیوں میں جھگڑا ہو گیا۔انھوں نے آپس میں جنگ کی تو ہارون نکلا کہ اس کو مصندا کرے اسے کسی مغربی نے ایک تیر ماراور قل کر دیا۔محمد بن سلیمان کو یہ ذہر پینچی تو وہ اور اس کے ساتھی الفسطاط میں داخل ہوئے۔طولون کے اہل وعیال واعز ہ کے مکانات پر قبضہ کر کے ان سب کو گرفتار کرلیا۔ وہ دس سے پچھز اکد تھے انھیں بیڑیاں پہنا کر قید کر دیا۔ تمام مال لے لیا اور فتح کی خبر لکھ دی۔ بید واقعہ اس سال کے صفر میں ہوا تھا۔ مجمہ بن سلیمان کو طولون کے اہل وعیال اور سر داروں کی روائل کے متعلق مکھا گیا کہ ان میں سے کسی کو وہ نہ مصر میں چھوڑ ہے اور نہ شام میں'ان سب کو بغدا دروانہ کر دے۔اس نے یہی کیا۔

# الحسين بن زكروبيكي لاش كاانجام:

اس سال ۱۳/ ماہ ربیج الاول کوعبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کے مکان کی شرقی جانب کی دیوار جو پہلے بل (الجسر الاول) کے سرے پڑھی ۔الحسین بن ذکرو میالقرمطی پرگر پڑی جواس دیوار کے قریب مصلوب (لٹکا ہوا) تھا۔اس نے اسے اس طرح پیس دیا کہ پھراس میں سے پچھونہ ملا۔

### ابرائيم الحليجي كي بغاوت:

اسی سال ماہ رمضان میں بیخبر آئی کہ مصریوں کا ایک سر دارجس کاعرف آگلیجی اور نام ابراہیم تھا۔ حدود مصر کے آخر میں مجمہ بن سلیمان سے اشکروغیرہ کی جماعت کے ہمراہ پیچے رہ گیا جن کواس نے اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ سلطنت کا مخالف بن کرمصر کی طرف سلیمان سے اشکروغیرہ کی جماعت جو فضے کو پیند کرتی تھی ساتھ ہوگئی یہاں تک کہ مجمع بہت ہوگیا۔ جب وہ مصر گیا تو عیسی النوشری روانہ ہوگیا راستے میں ایک جماعت جو فضے کو پیند کرتی تھی ساتھ ہوگئی یہاں تک کہ مجمع بہت ہوگیا۔ جب وہ محراہیوں کی کشرت کی فیاس سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا ۔ بیسی النوشری اس زمانے میں وہاں کی معونت پرعامل تھا مگر وہ الخلیجی کے ہمراہیوں کی کشرت کی وجہ سے عاجز رہا۔ وہ اس کے مقالے بلے سے الاسکندریہ چلاگیا اور معرکو خالی کر دیا ۔ الحکیم واضل ہوگیا۔

فا تك اور بدرالحما مي كي روا تكي مصر:

اسی سال حکومت نے المعتصد کے مولی فاتک کومغرب کی حالت کی اصلاح اور انتیجی کی جنگ کے لیے نا مزد کر کے بدرالحما می کواس کامشیر مقرر کر کے بھیجا۔ سرداروں کوایک جماعت اور بہت سے لشکر کواس کے ہمراہ کیا۔اس سال 2/شوال کو فاتک اور بدر الحما می کوان دونوں کی روائلی مصرکی نا مزدگ پرخلعت دیا گیا اور آھیں بہت جلد روائلی کا تھم دیا گیا۔اور ۱۲/شوال کو فاتک اور بدر الحما می روانہ ہوئے۔

> ای سال نصف شوال کورستم بن بردواشهر طرسوس میں اس پراور شامی سر حدول پر والی بن کر داخل ہوا۔ قید یوں کا تباولہ:

اسی سال مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان فدیے کا معاملہ ہوا۔ اس کا پہلا دن اسی سال ۲۴/ ذی القعدہ کو ہوا۔ جن کو مسلمان کی طرف سے فدیے میں دیا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہزار سے تقریباً دوسوزا کدیتھ۔ رومیوں نے بدعہدی کی اور پلٹ گئے۔ مسلمان بھی ان رومی قیدیوں کو لے کرجوان کے ساتھ باقی رہ گئے تھے واپس ہوئے فدید اور صلح کا عقد ابو العثائر اور قاضی مکرم کی جانب سے ہوا تھا۔ جب اندروفقش سے مرعش کی لوٹ کا اور ابوالر جال وغیرہ کے قبل کا واقعہ سرز و ہوا تو ابو العثائر کو معز دل کر دیا گیا اور رستم کو والی بنایا گیا۔ پھر فدید اس کے ہاتھ پر ہوا' جو شخص رومیوں کی جانب سے معاملہ فدید پر مقرر تھا الت کا نام اسطانہ تھا۔

## امير حج الفضل بن عبدالملك:

اس سال میں افعضل بن عبدالملک ابن عبدالله بن العباس بن محمد نے لوگوں کو حج کرایا۔

## <u>۲۹۳ ھے واقعات</u>

۲۵/ صفر کوخبر آئی کہ الخلیجی نے کہ زبردئی مصر پرغلبہ کرلیا تھا۔ احمد بن کیغلغ اور سرداروں کی ایک جماعت سے العریش کے قریب جنگ کی۔ اس نے انھیں بہت ہی بری مخلست دی۔ اس کی جانب روائلی کے لیے ان سرداروں کی ایک جماعت نا مزدگ گئ 'جو مدینة السلام میں مقیم تھے جن میں ابراجیم بن کیغلغ بھی تھا' وہ لوگ روانہ ہوگئے۔

# ابوقابوس كى امان طلى:

اسی سال کار بیجے الاول کو طاہر بن مجمد بن عمر و بن اللیث الصفاء کا ایک سر دارجس کا عرف ابو قابوس تھا سیستانی لشکر کو چھوڑ کر طالب امان ہوکر مدینۃ السلام آیا بیاس لیے ہوا کہ طاہر بن مجمد سیر وشکار میں مشغول ہو گیا اور شکار وتفرت کے لیے بحستان کی طرف چلا گیا۔ فارس کی حکومت پر اللیث بن علی بن اللیث اور عمر و بن اللیث کے مولی سبکر کی نے غلبہ کرلیا۔ اس نے طاہر کے عمل اور نام میں اپنے لیے تہ ہر کی تو ان میں اور ابو قابوس میں اختلاف ہو گیا۔ اس نے انھیں چھوڑ دیا اور حکومت کے دروازے پر چلا گیا۔ حکومت نے اسے قبول کرلیا۔ اسے قبول کرلیا۔ اسے قبول کرلیا۔ اسے اور اس کی ہمراہی جماعت کو خلعت دیا 'خوش آئد مدکہ اور اس کا اگرام کیا۔ طاہر بن مجمد بن عمر و بن اللیث نے ابوقابوس کو اپنی کرنے کی درخواست کی کہ اس نے اسے بعض اعمال فارس میں کا فی سمجھا تھا اس نے مال وصول کیا اور اپنے ہمراہ لیے ہمراہ لیے گیا اگراہے واپس نہ کیا جائے تو بید درخواست ہے کہ وہ مال فارس جس کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جسے وہ اسے ہمراہ لیے ہمراہ لیے گیا۔ اس کے لیم حسوب کرلیا جائے۔ گر حکومت نے اس میں سے کی بات کو قبول نہ کیا۔

### برا دراین ز کرویه کاخروج:

اس سال کے اس مہینے میں یہ خبر آئی کہ انھیین بن زکرویہ عرف صاحب الشامہ کا ایک بھائی ایک جماعت کے ہمراہ فرات کے راستے سے الدالمیہ میں فلا ہر ہوا ہے۔ اس کے پاس اعراب کی اور چوروں کی ایک جماعت جمع ہوگئی ہے وہ انھیں فنگی کے راستے سے دمشق کی طرف لے گیا۔ اس علاقے میں فساد ہر پا کیا اور وہاں کے باشندوں سے جنگ کی اس کے مقابلے کے لیے انھیں بن حمدان بن حمدون نا مزد کیا گیا جو لشکر کی جماعت کثیر کے ہمراہ نکلا۔ القرمطی کی دمشق کی جانب روائگی اس سال کے جمادی الله ولی میں ہوئی تھی۔

### بلا دیمن کی تارا جی:

 کے نواح میں تھاوہ شہرصنعاء چلا گیا۔اس سے وہاں کے باشندوں نے جنگ کی جس میں وہ ان پر فتح مند ہوا۔ باشندوں کوتل کر دیا۔ ان میں سوائے چند کے کوئی نہ بچااوروہ یمن کے تمام شہروں پرز بردتی غالب آ گیا۔ ابوغانم عبداللّٰد بن سعید:

محد بن داؤد بن الجرآح سے مذکور ہے کہ اس نے کہا کہ ذکر و میہ بن مہر و میہ نے بیٹے صاحب الشامہ کے تل کے بعد ایک شخص کو جو بچول کو پڑھا تا تھا قرید الزابوقہ روانہ کیا جوالفلوجہ کے علاقے میں تھا۔ اس شخص کا نام عبد اللہ بن سعید اور کنیت ابو خانم تھی مگر اس نے اپنا نام نصر رکھ لیا کہ اپنا حال پوشیدہ رکھے۔ قبائل کلب پر گھوم کر انھیں اپنی رائے کی دعوت دینے لگا مگر کسی نے قبول نہ کیا۔ سوائے ایک شخص کے جو بنی زیاد میں سے تھا اور جس کا نام مقدام بن الکیال تھا۔ اس نے اس کے لیے ان کی چند جماعتوں کو جو فاطمیوں کی طرف منسوب تھے اور العلیصیین کے بیوقو فول کو اور قبیلہ کلب کی تمام شاخوں کے بدمعاشوں کو گراہ کر دیا اور علاقہ شام کا قصد کیا۔ دمشق اور الا ردن پر احمد بن کیغلغ عامل تھا جو مصر میں اس ابن خلیج کی جنگ کے لیے تیم تھا۔ جس نے محمد بن سلیمان کی مخالف کی اور مصر کی طرف لوٹا اور اس پر غالب آگیا۔

کی اور مصر کی طرف لوٹا اور اس پر غالب آگیا۔

عبد اللہ بن سعید کی غارت گری:

عبداللہ بن سعید نے اس موقع کوغنیمت جانا اور بھری اورا ذرعات کی طرف چلا گیا جوحوران اورالبیٹینہ کے دیہات میں سے سے ان کے باشندول سے اس نے جنگ کی پھرانھیں امان دی۔ جب وہ مطیع ہوگئے تو جوانوں کوفل کر دیا' بچوں کوقید کر لیا اور مال واسباب کو لے لیا۔ ومثق کے قصد سے روانہ ہوا تو بالمقابل مصریوں کی وہ جماعت نکلی جودمثق کی حفاظت کے لیے مامورتھی۔ احمد بن کی خون اس کو حالے۔ ومثق کے قصد سے روانہ ہوا تو بالمقابل مصریوں کی وہ جماعت نکلی جودمثق کی حالت کا وعدہ کر کے انھیں دھو کا دیا' کی خون ریزی کی' امان کا وعدہ کر کے انھیں دھو کا دیا' صالح کوفل کردیا' اس کے شکر کوتو ڑ دیا' شہردمثق کا لا بی نہیں کیا حالا تکہ وہ اس کی طرف گئے تھے۔ ارون کی تیا ہی :

انھوں نے طبریہ کی طرف شہر جندالا ردن کا قصد کیا۔ دمشق کے نشکر کی ایک جماعت بھی جو فتنے میں مبتلا ہوگئی ان سے ل گئی تھی پوسف بن اہرا ہیم بن بغامر دی نے جنگ کی جوالا ردن کو اور اسے امان تھا۔ اسے ان لوگوں نے فکست دی اور اسے امان دے کے بدعہدی کی اور اسے قل کر دیا۔ شہرالا ردن کو لوٹ لیا' عور توں کو قید کر لیا اور باشندوں کی ایک جماعت کو تل کر دیا۔ حکومت نے الحسین بن حمدان کے ساتھ بڑے ہر اروں کو ان کی تلاش میں روانہ کیا۔ دمشق میں ابن حمدان ایسے وقت آیا کہ اللہ کے دمش طریب میں داخل ہو چکے تھے۔ جب اس کی خبر اضیں پنجی تو السما وہ کا رخ کیا۔ الحسین بیابان ساوہ میں ان کو تلاش کرتا ہوا ان کے دیجھے پیچھے گیا حالا نکہ وہ لوگ ایک دریا سے دوسرے وریا کی طرف شقل ہور ہے تھے اور اسے ہرباد کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ انھوں نے ان دونوں ندیوں کی بناہ لے کی جو الدمعانہ اور الحالہ کے نام سے مشہور تھیں الحسین پانی نہ ملنے کے باعث ان کے تعاقب سے درک گیا' اور الرحم لوٹ آیا۔

قربیه بیت کی تارا جی:

قرامطاہے گمراہ کے ہمراہ جس نے اپنانام نصر رکھاتھا قریہ ہیت کی طرف رات کے وقت روانہ ہوئے' و ۲۱۵/شعبان کومبح کو

طلوع آفاب کے ساتھ ہی اس حالت میں وہاں پنچ کہ باشندے عافل تھے۔ نصر نے قربیہ ہیت کولوٹ لیا 'اور باشندوں میں سے جس پر قابو پایا 'قل کر دیا مکانوں کوجلا دیا اوران کشتیوں کولوٹ لیا جو دریائے فرات میں سفر کے لیے تیارتھیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کے باشندوں سے تقریباً دوسوآ دمیوں کوئل کیا جن میں مردوعورت اور پچ تھے۔ جس مال واسباب پر قابو پایاسب پچھ لے لیا۔ کہا گیا ہے کہ تین ہزار کجاووں میں جواس کے ہمراہ تھے تقریباً دوسو کھتے گیہوں کے دونوں طرف برابر کر کے بھر لیے اور گیہوں اور عطر اور ردی سامان میں سے وہ تمام چیزیں جن کی اسے حاجت تھی 'وہاں جس دن داخل ہوا تھا اس کے بقیہ جھے میں اور اس کے بعد کے دن بھی مقیم رہا۔ وہاں سے بعد مغرب البریہ کی طرف کوچ کیا۔ یہ مصیبت جو اس نے پہنچائی میصرف اس شہر (ہیت ) کے اطراف کے مکانات کو پہنچائی میصرف اس شہر (ہیت ) کے اطراف کے مکانات کو پہنچائی۔ باشند سے شریناہ کی وجہ سے محفوظ رہے۔

محمد بن اسحاق بن کنداجیق اس قرمطی کے سبب سے سر داروں کی ایک جماعت کے ہمراہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہیت کی جانب روانہ ہوا۔ چندروز کے بعد مونس خازن نے اس کا تعاقب کیا۔

### محمد بن داؤ د کابیان:

محد بن داؤد سے مذکور ہے کہ قر امطاق ہے وقت ہیت اس حالت میں پنچ کہ وہاں کے باشندے عافل سے گرانلہ نے اس کی دیوار شہر پناہ کے ذریعے سے ان کی اس سے تفاظت کی حکومت نے گلت کے ساتھ محمد بن اسحاق بن کندا جمی کوان کی جانب روانہ کیا گر وہ لوگ اس میں تین دن کے سوانہیں ٹھیرئ بیہاں تک کہ محمد بن اسحاق ان سے قریب ہو گیا تو وہ ان سے الما کین کی طرف بھا گے محمد ان کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے انھیں اس حالت میں پایا کہ ان لوگوں نے اس کے اور اپنے درمیان کے دربار تباہ کردیے تھے۔ دربار سے اس کے پاس اونٹ اور بہت سا پائی اور کھا ناروانہ کیا گیا۔ انحسین بن حمد ان کو الرحبہ کی جانب سے ان کی طرف روانہ ہونے کو لکھا گیا کہ وہ اور محمد بن اسحاق ان لوگوں پر جملہ کرنے میں شخق ہوجا کیں۔

## عبدالله بن سعيد كافل:

جب کلبیوں کو معلوم ہوا کہ شکر آرہا ہے تو انھوں نے اللہ کے دشمن کے متعلق جس نے اپنا نام اھر رکھا تھا مشورہ کیا۔ انھوں نے اس پرجملہ کیا اور اسے یکا کیک فل کر دیا اور اس کا قاتل ان میں ہے تہا ایک ہی شخص تھا جس کا نام الذئب القائم تھا۔ جو پجھاس ہے ہوا اس کے ذریعے تقرب حاصل کرنے اور بقیہ لوگوں کے لیے امان طلب کرنے کے لیے باب حکومت روانہ ہوا' اسے بہت انعام دیا گیا' تعریف کی گئی' اور اس کی قوم کی تلاش کوروک دیا گیا۔ وہ چندروز تھیر کے بھاگ گیا۔ جمہ بن اسحاق کے مخراصر کے سر پر کامیاب ہو گئے۔ اسے کا ب لیا اور مدینۃ السلام میں بھیج دیا۔ اس کے بعد قرامط نے آپس میں ایسی خون ریزی کی کہ خون کے دریا بہد گئے۔ مقدام بن الکیال وہ تمام مال بچا کر جواس کے پاس جمع کیا گیا تھا علاقہ طے کی طرف چلا گیا۔ انھیں کا ایک گروہ کہ ان امور کو ناپند کرتا تھا' بنی اسد میں چلا گیا جو عین التمر کے نواح میں مقیم تھے' وہاں وہ ان کے پڑوی بن گئے انھوں نے حکومت میں ایک و فدروانہ کیا' جو پچھ سرز د ہوا اس کی معذرت اور بنی اسد کے پڑوس میں رہنے کی درخواست قبول کرلی گئی' بقید فاستی جو دین قرامط میں بصیرت رکھنے وہ الما کین پریائے گئے۔ حکومت نے حسین بن جران کوان کی بھے فاس کی کے لیے کھا۔

### ز کرویه کی مدایات:

والمرويه نے اين ايک مبلغ كوان كے پاس روانه كيا جوالسواد كے كسان نبرتلحانا كا د ہقان القاسم بن احمد بن على نام اور عرف ابومحمرتھا۔اس نے بتایا کہ الذئب ابن القائم کے فعل نے اسے بیزار کر دیا ہے' ان برسخت کر دیا ہے۔ وہ لوگ دین سے پھر گئے میں۔ان کے ظہور کا اب وقت آ گیا ہے۔ کونے میں جالیس ہزار آ دمیوں نے اس سے بیعت کی ہے اور دیہات میں چار لاکھ آ دمیوں نے ان کے وعدے کا وہ دن ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے حکیم موٹ علیہ اسلام اور اپنے رشمن فرعون کی شان میں ذ کر کیا ہے۔ کیونکہ وہ فرما تا ہے کہ' جمھارے وعدے کا دن پوم الزینة (میلے کا دن) ہے اور بیوہ دن ہے جس دن لوگ دن چڑھے اٹھائے جائیں گئے''۔زکروبیاٹھیں بیتھم دیتا ہے کہ اپنا حال چھیائیں۔روانگی شام کی جانب ظاہر کریں اور جائیں کو فے کی طرف یہاں تک کہ بوم اننح کوجو• ا/ ذی الحجہ بوم پنج شنبہ۲۹۳ ھاکوہوگا۔صبح کے دفت دہاں پنچیں تورد کے نہ جائیں گے اوران کے لیے وہ وعدہ ظاہراور بورا ہوگا جس کا اس کے رسول ان کے پاس لاتے رہے اورالقاسم بن احمد کوایئے ہمراہ لے جا نہیں۔

قرامطيو ل كاال كوفيه يرحمله:

لوگوں نے اس کے تھم کی فر مانبر داری کی' کو فے کے دروازے براس وفت پہنچے کہ اہل شہراینے عامل اسحاق بن عمران کے ہمراہ عید گاہ سے واپس ہو چکے تھے جواس روز کونے کے دروازے پر پہنچے آٹھ سوسوار تھے یا اس کے قریب قریب جن کا سردار الذبلاني بن مهر وبيقا جوابل الصواريا الل عبيلاء ميں ہے تھا۔ وہ لوگ زرہ وجوثن اورعمہ وتتم كے آلات ہے آ راستہ تھے ہمراہ ايك جماعت پیادہ بھی تھی جو کجاووں پر تھے۔عوام میں سے جو ملا انھوں نے حملہ کیا' ایک جماعت کا مال واسباب چھین لیا۔تقریباً ہیں آ دمیوں کوتل کر دیا' لوگ کو نے کی طرف دوڑ ہے اور داخل ہو گئے۔اور آپس میں ہتھیا رہتھیار کی ندا دینے گئے۔

### قرامطه کی مراجعت قادسیه:

اسحاق بن عمران این ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوا۔قرامطہ میں سے تقریباً ایک ہزارسوار باب کندہ سے شہر کوفہ میں داخل ہو گئے ۔عوام اور سیاہ کی ایک جماعت جمع ہوگئی انھوں نے ان کو پھر مارے جنگ کی ادران پر ڈھالیں ڈال دیں جس سے ان کے تقریباً ہیں آ دمی مقتول ہوئے انھیں شہرہے نکال دیا۔اسحاق بن عمران اوراس کے ساتھ کالشکر نکلا۔القرامطہ کے مقالعے میں جنگ کے لیے صف بستہ ہو گئے۔اسحاق بن عمران نے اہل کوفہ کو پہرہ دینے کا حکم دیا کہ قرامطہ کوغفلت میں موقع نہ ملے جس سے شہر میں داخل ہو جائیں ۔ بوم النحر کوعصر کے وقت تک ان میں جنگ ہوتی رہی' قر امط القا دسیہ کی طرف بھا گے ۔اہل کوفیہ نے شہریناہ اور خندق کودرست کرلیا۔ رات دن سیاہ کے ہمراہ کھڑے ہوکرایے شہر کی حفاظت کرتے رہے۔

### اسحاق بن عمران کی امداد طلی:

اسحاق بن عمران نے حکومت کولکھ کرامداد طلب کی ۔ حکومت نے سرداروں کی ایک جماعت بھیجی جن میں طاہر بن علی بن وزیر اور وصیف بن صوارتکین ترکی اورالفصل بن موسیٰ بن بغا اوربشر خادم الأشینی اور جنی الصفو انی اور رائق الخزی تھے۔الحجر وغیرہ کے غلاموں کی ایک جماعت کوان کے ساتھ کیا۔ان کاسب سے پہلا دستہ نصف ذی الحجہ یوم سہ شنبہ کوروانہ ہوا۔ان میں کوئی رئیس نہ تھا' ہر ایک اپنے ساتھیوں پر رئیس تھا۔ القاسم بن سیما وغیرہ رؤ سائے اعراب کو کو ہتانی میدانوں کے اعراب کو دیارمصر اورطریق

الفرات اور دقو قا اور خانیجار وغیرہ نواح میں جمع کرنے کا تھم دیا گیا کہ ان قر امط کی جانب روانہ ہوں کیونکہ سپاہی شام اور مصر کے علاقے میں تھیلے ہوئے تھے ان کے پاس مراسلے گئے اور وہ حاضر ہوئے خبر آئی کہ جولوگ اسحاق بن عمران کی مدد کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ اپنے آدمیوں کے ہمراہی آدمیوں کے کونے میں ہوئے تھے وہ اپنے آدمیوں کے ہمراہی آدمیوں کے کونے میں جھوڑ دیا کہ اس کی حفاظت کرے ایک ایسے مقام تک گئے جس کے اور قادسیہ کے درمیان چارمیل کا فاصلہ اور الصوار کے نام سے مشہور تھا جو بیابان میں ایک پہاڑی میدان تھا۔ وہاں پرزگروبیان سے ملا۔ وہ لوگ ۱۱/ ذی الحجہ یوم دوشنہ کواس کے مقابلے میں صف بستہ ہوگئے۔ یہ کھی کہا گیا ہے کہ بیہ جنگ ۲۰/ ذی الحجہ یوم کوشنہ کواس کے مقابلے میں صف بستہ ہوگئے۔ یہ کھی کہا گیا ہے کہ بیہ جنگ ۲۰/ ذی الحجہ یوم کوشنہ کواس کے مقابلے میں صف بستہ ہوگئے۔ یہ کھی کہا گیا ہے کہ بیہ جنگ ۲۰/ ذی الحجہ یوم کے شفنہ کوہوئی۔

### زكروبه كإحملية:

سپاہیوں کی تر تیب اس طرح رکھی گئی کہ ان کے اور ان کی آبادی کے درمیان تقریباً ایک میل رہ گیا اور وہاں سپاہیوں میں سے سی کو نہ چھوڑا۔ باہم شدید بنگ ہوئی۔ دن کے شروع ہی میں قرمطی اور اس کے ساتھیوں کو ایس شکست ہوتی نظر آئی کہ قریب تھا کہ ان پر فتح حاصل ہوجائے۔ ذکر ویہ نے چیچے ایک شکر کو پوشیدہ کیا تھا جے وہ نہیں جانے تھے۔ جب نصف النہار ہوا تو پوشیدہ لشکر کلی آتا 'بہتی لوٹ کی' سپاہیوں نے آلوار چلائی اور جس نکل آیا' بہتی لوٹ کی' سپاہیوں نے اپنے چیچے تلوار دیکھی تو ہری طرح بھاگئ قرمطی اور اس کے ساتھیوں نے تلوار چلائی اور جس طرح چاہا نھیں قتل کیا۔ المجرکے غلاموں کی ایک جماعت نے جونز روغیرہ سے صبر کیا' وہ تقریباً سوغلام سے۔ ایس جاں فروش کے ساتھولائے کہ استحداد کے حدم کے بعد سب کے سب قتل کردیے گئے۔

### قرامطه کی کامیا بی:

قرامط نے بہتی کو گھیر کے اس پر قبضہ کرلیا' بجز اس کے کوئی نہ بچا جوا پنے گھوڑ ہے پرتھا' چنا نچہ دہ راستہ بھولا اورا سے بچا دیا یا جو بہت زخمی ہو گیا اورا پنے آپ کو مقتولین میں ڈال دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد مشکل سے روانہ ہو کے کوفے میں داخل ہو گیا۔ تیز رفتار گدھے جن پر ہتھیا راور آلات تھے سپاہ کے ہمراہ روانہ کیے تھے ان میں سے تین سوگدھے اور خچروں میں سے پانچ سوخچراس بستی میں لے لیے گئے نہ کور ہے کہ جو سپاہی اس جنگ میں مقتول ہوئے ان کی تعداد پندرہ سوتھی۔ جوان کے غلاموں اور حمالوں اور آبادی والوں کے علاوہ تھے۔

قرمطی اوراس کے ساتھیوں نے جو پکھاس جنگ میں لیااس سے وہ توی ہو گئے۔ وہ ان خرمنوں میں آیا جواس کے ایک جانب سے۔ چنا نچہاس میں سے اس نے غلہ اور جو لیے اور انھیں حکومت کے فچروں پر لا دکرا پے نشکر لے گیا۔مقام جنگ سے کو چ کر کے کو ہی میدان میں تقریباً پانچ میل ایک ایسے مقام تک گیا جونہرالمنثیہ کے قریب تھا'اس لیے کہ مقتولین کی بدیونے تکلیف پہنچا رکھی تھی۔

# قرامطه کی بجانب کوفه پیش قدمی و پسیا کی:

محد بن داؤد بن الجراح سے مذکور ہے کہ وہ اعراب جن کے پاس زکرویہ نے قاصد بھیجا تھا اس وقت کونے کے دروازے پر پہنچ کہ مسلمان اسحاق بن عمران کے ساتھ اپنی عیدگاہ سے واپس آ چکے تھے۔ وہ دونوں جانب پھیل کے کونے کے مکانات میں داخل ہو گئے۔القاسم بن احمد کے لیے جوز کرویہ کامبلغ تھا قبہ بنایا تھا کہتے تھے کہ'' یہ ابن رسول اللہ ہے''۔اوریہ پکارتے تھے''یال

نارات الحسین 'اس سے ان کی مراد الحسین بن ذکر و میتی جو مدینة السلام کے باب جسر پرمصلوب تھا۔ ان کا اشعار ' یا احمد یا محمد ' تھا اس سے ان کی مراد زکر و مدی کے وہ دونوں بیٹے تھے جو تل کر دیے گئے تھے اور انھوں نے سفید جھنڈ ہے ظاہر کیے اور ان کا اندازہ میر تھا کہ وہ کو فیوں کے چرواہوں کواس سے گمراہ کر دیں گے۔ اسحاق بن عمران اور اس کے ہمراہیوں نے سبقت کی اور آھیں دفع کر دیا ' ان میں سے جو نابت قدم رہا اسے قل کر ڈ الا۔ ایک جماعت آل الی طالب کی بھی آگئی۔ انھوں نے اسحاق بن عمران کی ہمراہی میں بنگ کی ۔ عوام کی بھی ایک جماعت آگئ انھوں نے بھی جنگ کی قرامطہ نامراد والیس ہو کے اسی روز ایک گاؤں میں چلے گئے جو العشیر ہ کہا تا تھا کہ طسوح السالحین ونہر یوسف کے اس آخری علاقے میں تھا جو فشکی کے متصل ہے۔

ز کرویه بن مهرویه:

اللہ کے دہمن ذکرویہ بن مہرویہ کی جانب ایسے خص کوروانہ کیا جوقر یہ الدریہ میں زمین کے اس گڑھے ہے اسے نکال وے جس میں وہ برسوں پوشیدہ رہا تھا۔ قریبہ الصواروالے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تئے اسے ولی اللہ کہتے تھے۔ جب اسے دیکھا تو سجدہ کیا۔

اس کے ہمراہ سبلغین اور مخصوصین کی ایک جماعت بھی حاضر ہوئی۔ اس نے آھیں یہ بتایا کہ القاسم بن احمد کا ان پرسب سے زیادہ اس کے ہمراہ سبلغین اور مخصوصین کی ایک جماعت بھی حاضر ہوئی۔ اس نے آھیں دین سے نکل جانے کے بعد اس کی طرف لوٹایا ہے۔ وہ لوگ جب اس کا حکم مانیں گے تو آھیں اپنی عید کا بیتی مرادوں تک پہنچادے گا کہھ خاص علامات مقرر کیں جن میں آیا ت قرآنے کے وجس بارے میں نازل ہوئی تھیں اس سے بدل کربیان کردیا۔

## متبعين زكروبي كاعبد:

زکرویہ کے لیے ان تمام عربی اور مولی اور بطی اشخاص نے جن کے دلوں میں کفری محبت جم گئی تھی اس امر کا اقر ارکرلیا کہ وہ ان کارئیس مقدم اور مجاو ماوا ہے 'مدد ملنے اور کامیا ہے ہونے کا یقین کرلیا ۔ وہ انھیں اس طرح لے چلا کہ خودان سے پوشیدہ تھا وہ سب اس کو' سید' پکارتے تھے اور اپنے لشکروں کے سامنے اسے طاہر نہ کرتے تھے۔ اس کے بعدالقاسم تمام امور کا والی تھا وہ انھیں فرات کے آبیا تی والے جھے کے آخر تک جو کوفے کے علاقے میں تھا اپنی رائے سے چلاتا رہا۔ انھیں یہ بتایا کہ اطراف کوفہ کے کل باشند ہے اس کے پاس آنے والے ہیں۔ وہاں وہ ہیں روز سے زائد ٹھیر کراپنے قاصدوں کو باشندگان اطراف کوفہ کے پاس جنھیں وہ اپنی طرف منسوب کر چکا تھا بھی بتارہ ہم گر باشندگان اطراف مال تھی اور کو کی تھے۔ اس سے نہ ملا اور وہ بھی مورتوں اور بچوں کے ساتھ تقریباً پانچ سوآ دمی تھے۔

بغداد ہے نوجی دستوں کی روانگی:

حکومت نے کیے بعد دیگر کے نظراس کی جانب روانہ کیے۔ جولوگ الا نبار اور ہیت گئے تھے انھیں اس کے انتظام کے لیے
اس خوف ہے لکھا گیا کہ جوالما ئین میں تھیم تھے وہ کو فے جاتے وقت دو بارہ اس پرحملہ نہ کردیں۔ سرداروں کی ایک جماعت عجلت
کے ساتھ روانہ ہوئی 'جن میں بشر الافشینی اور جی العفوانی اور نجریر العمری اور امیر الموثین کا غلام رائق اوروہ چھوٹے غلام تھے جو
المجریہ کے نام ہے مشہور تھے۔ ان لوگوں نے قرید الصوار کے قریب اللہ کے دشمنوں پرحملہ کیا۔ ان کے پیا دہ اور سواروں کی ایک
جماعت کوئل کردیا۔ ان لوگوں نے اپنے مکانات ان لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیے تو بیاس میں داخل ہو گئے۔ اور اس میں مشغول ہو

گئے۔قرامطہ پھریلٹ پڑے۔انھوں نے ان کو بھگادیا۔

جماعت واخل کی گئی جن میں زکرویہ کا ہم زلف بھی تھا۔ جو پکھائ نے اس سے بیان کیااس میں یہ بھی تھا کہ ذکرویہ میرے مقام پرمیرے مکان کے نہ خانے میں پوشیدہ تھا جس کا دروازہ لو ہے کا تھا۔ ہمارا ایک تنور تھا جسے ہم منتقل کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے پاس طلب آئی تو ہم نے تنور کونتہ خانے کے دروازے پرر کھ دیا اور ایک عورت ٹھیر کراہے گرم کرتی رہی۔ وہ ای طرح چارسال رہا۔ پیالمعتصد کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں اس حالت میں نہ نکلوں گا کہ المعتصد زندہ ہے۔ پھروہ میرے ہاں سے ایک ۔ ایسے مکان میں منتقل ہوگیا جس میں مکان کے دروازے کے چیچے ایک کوٹھری اس طرح بنائی گئی تھی کہ جب گھر کا دروازہ کھولا جاتا تھا تو وہ کوٹھری کے دروازے پر ڈھک جاتا تھا'اندرآنے والااندرآتا تھا مگروہ اس کوٹھری کے دروازے کوئیس دیکھتا تھا۔جس میں وہ تھا' یبی حال رہا یہاں تک کہ المعتصد مرگیا۔اس وقت اس نے مبلغوں کوروانہ کیا اور نکلنے کی تیاری کی۔ جب اس جنگ کی خبر حکومت کو پنچی جوالصوار میں قرمطی اور خلافت کے سپاہیوں کے درمیان ہوئی'لوگوں نے اسے بہت سخت جانا تو ان سر داروں کی ایک جماعت کونے کی روانگی کے لیے نامزد کی گئی جن کا میں نے ذکر کیا۔ سر لشکری محمد بن کنداج کودی گئی بن شیبان والنمر کے اعراب میں سے تقریباً دو ہزار آ دی اس کے ساتھ کیے گئے اور اضیں تخواہیں دی گئیں۔ ۱۸/ جمادی الاولیٰ کو کے سے دس آ دمی کی ایک جماعت آئی۔ وہ خلافت کے دروازے پر گئے اور اپنے شہر کی طرف اشکر بھیجنے کی درخواست کی اس لیے کہ انھیں علاقہ یمن میں جس شخص نے خروج كيا تقا جس سے بيخوف تقا كدوه ان كے شہركو كچل ڈالے گا۔ كيونكه ان كے خيال ميں وه اس كے قريب آگيا تھا۔ بغداد میں قرامطه کی شکست کا اعلان:

خلافت بغدادكادورانحطاط + خليفه أنكتني بالله

۱۲/رجب یوم جمعہ کو بغداد کے منبر پر وہ خط پڑھ کرسنایا گیا جو حکومت کے پاس آیا تھا کہ صنعاء اور یمن کے شہروں کے باشندے اس خارجی کے مقابلے پر جمع ہوئے جوز بردیتی ان شہروں پر غالب آگیا تھا۔ انھوں نے اس سے جنگ کی اور اسے شکست دی اس کے گراہوں کو بھگا دیا۔ وہ نواح یمن کے کسی موضع میں چلا گیا۔ ۳/شوال کو حکومت نے مظفر بن حاج کو خلعت دے کے اسے يمن كاعبده دارينايا\_۵/ ذى القعده كوابن حاج نكلا اورائي عمل يمن كي طرف روانه بهوا\_ا پني موت تك و بين مقيم ربا\_ ای سال۲۳/رجب کوامکنی کا خیمه نکالا گیا'اوراس بناپراسے باب الشماسید میں نصب کیا گیا کہ وہ ابن انجلیج کے سبب سے

شام کی طرف روانه ہوگا۔

# فاتك اور الحليجي كي جنك:

ای ماہ کی ۲۲/تاریخ کومصرے فاتک کا ایک خریطہ آیا۔ جس میں سیف کرتھا کہ وہ اور سر دار الخلیجی کی طرف بڑھے۔ ان کے درمیان بہت ی لڑا ئیل ہوئیں۔ آخری جنگ میں ان کے اکثر ساتھی قبل کر دیے گئے۔ بقیہ لوگ بھا گے تو وہ ان پر فتح مند ہو گئے' ان کی چھاؤنی کو گھیرلیا۔ اخلیجی بھاگ کے الفسطاط میں داخل ہو گیا۔ کس کے پاس وہیں چھپ گیا۔ وفاداران خلافت الفسطاط میں داخل ہوئے۔ جب ٹھیر گئے تو اللیجی اور اس شخص کو بتا دیا گیا جس کے ساتھ وہ پوشیدہ تھا اور جو اس کے پیرو کاروں میں سے تھا' اس نے

گئے۔ قرامطہ پھر بلٹ پڑے۔انھوں نے ان کو بھگادیا۔ زکروں کی پوشیدگی:

ایک شخص سے مذکور ہے کہ وہ اس وقت محمہ بن داؤہ بن الجراح کی مبلس میں موجود تھا جب کہ اس کے پاس قر امطہ کی ایک بھاعت داخل کی گئی جن میں زکرو میر کا ہم زلف بھی تھا۔ جو کچھاس نے اس سے بیان کیا اس میں میر بھی تھا کہ ذکر دیہ میر سے مقام پر میر سے مکان کے تہ خانے میں پوشیدہ تھا جس کا دروازہ او ہے کا تھا۔ ہمارا ایک تور تھا جے ہم منتقل کیا کرتے تھے۔ جب ہمار سے پاس طلب آئی تو ہم نے تنور کو فتہ خانے میں پوشیدہ تھا جس کا دروازہ او ہے کا تھا۔ ہمارا ایک تور تھا جے ہم منتقل کیا کرتے تھے۔ جب ہمار سے ایک پاس طلب آئی تو ہم نے تنور کو فتہ خانے میں کرتا تھا کہ میں اس حالت میں نہ نکلوں گا کہ المعتقد زندہ ہے۔ پھر وہ میر ہم ہاں سے ایک بیا کہ خطعہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں اس حالت میں نہ نکلوں گا کہ المعتقد زندہ ہے۔ پھر کا دروازہ کو او جا تا تھا اندر آنے والا اندر آنے والا اندر آنا تھا گروہ اس کو گئری کے درواز ہے گؤئیں کہ جب گھر کا دروازہ کو او جا تا تھا کہ میں وہ تھا کہ بیاں تک کہ المعتقد مرگیا۔ اس وقت اس نے مبلغوں کو روانہ کیا اور نکلنے کی تیار کی گئر۔ جب اس جنگ کی خبر حکومت کو کو فر کی بیاں تک کہ المعتقد مرگیا۔ اس وقت اس نے مبلغوں کو روانہ کیا اور نکلنے کی تیار کی گی۔ جب اس جنگ کی خبر حکومت کو کو نے کی درواز سے بہت خت جا نا تو ان مرداروں کی ایک جماعت کی بیا دو ہزار آد دی اس کے ساتھ کے گئے اور انصی شخوا ہیں دی گئیں۔ ۱۸ اس جا کہ درواز سے کردار آد دی اس کے ساتھ کے گئے اور انصی شخوا ہیں دی گئیں۔ ۱۸ جمادی الاولی کو کے سے دس آدی کی ایک جماعت آئی۔ کیا تھا جس سے یہ خوف تھا کہ دہ ان کے شہر کو گئی اس لیے کہ انصی علی قد یمن میں جس شخف نے خروج کیا تھا جس سے بیخوف تھا کہ دہ ان کے شروع کیا گئی ہیں ہیں جس شخف نے کہ کہ کیا تھا جس سے بی خوف تھا کہ دو ان کے شہر کہا کی ان اس کے خبیاں میں وہ اس کے قریب آئی گیا تھا۔

بغدا دمیں قرامطہ کی شکست کا اعلان:

الارجب یوم جعد کو بغداد کے منبر پر وہ خط پڑھ کرسنایا گیا جو حکومت کے پاس آیا تھا کہ صنعاء اور یمن کے شہروں کے باشند ہاں خارجی کے مقابلے پر جمع ہوئے جوز بردتی ان شہروں پر غالب آگیا تھا۔ انھوں نے اس سے جنگ کی اور اسے شکست دی 'اس کے گمرا ہوں کو بھادیا۔ وہ نواح یمن کے کسی موضع میں چلاگیا۔ ۳/شوال کو حکومت نے مظفر بن حاج کو خلعت دے کے اسے بمن کا عہدہ دار بنایا۔ ۵/ ذی القعدہ کو ابن حاج لکلا اور اپنے عمل یمن کی طرف روانہ ہوا۔ اپنی موت تک و ہیں مقیم رہا۔

اسی سال ۲۳ / رجب کوامکنفی کاخیمہ نکالا گیا' اوراس بنا پراسے باب الشماسیہ میں نصب کیا گیا کہ وہ ابن انخلیج کے سبب سے شام کی طرف روانہ ہوگا۔

فاتك اور النحليجي كي جنك:

ای ماہ کی ۲۲/ تاریخ کو مصرے فاتک کا ایک خریطہ آیا۔ جس میں سیذ کرتھا کہ وہ اور سر دارا تنظیمی کی طرف بڑھے۔ان کے درمیان بہت می لڑائیاں ہوئیں۔ آخری جنگ میں ان کے اکثر ساتھی قبل کردیے گئے۔ بقیہ لوگ بھاگے تو وہ ان پرفتح مند ہو گئے 'ان کی چھاؤنی کو گھیرلیا۔ انجلیجی بھاگ کے الفسطاط میں داخل ہوگیا۔ کس کے پاس وہیں جھپ گیا۔ وفا داران خلافت الفسطاط میں داخل ہوئیا۔ کس کے پاس وہیں جھپ گیا۔ وفا داران خلافت الفسطاط میں داخل ہوئے۔ جب ٹھیر گئے تو آخلیجی اور اس شخص کو بتا دیا گیا جس کے ساتھ وہ پوشیدہ تھا اور جو اس کے پیروکاروں میں سے تھا' اس نے

انھیں گرفتار کے اپنے پاس قید کرلیا۔

الحليحي كي رقاري وروائل بغداد:

۵/شوال کونصر القرمطی کاسرایک نیزے پرنصب کر کے بغدا دمیں داخل کیا گیا جس نے ہیت کولوٹا تھا۔

روميوں كا قورس برحمله:

ان کو مدینة السلام میں بیخبر آئی کہ رومیوں نے قورس پر دھاوا کیا۔ باشندوں نے ان سے قبال کیا۔ انھوں نے ان کو شکست دی اوران کے اکثر آ دمیوں کوتل کر دیا۔ بن قمیم کے رؤسا کوتل کر دیا۔ بہتی میں داخل ہو گئے۔ مبحد کوجلا دیا اورجس قدر باشندے نے گئے شخصب کو بھا دیا۔

امير حج الفضل بن عبد الملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك الهاشمي في لو كور كو جح كرايا-

### ۲۹۴ه کے داقعات

ابن كىغلغ اوررستم كى روميوں يرفوج كشى:

اول محرم میں ابن کیفلغ غازی بن کرطرسوں میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ رستم بھی روانہ ہوا۔ بدرستم کی دوسری جنگ تھی'وہ سلند و پہنچ اللہ نے انھیں فتح دی' آگس گئے' ان کے قبضے میں تقریباً پانچ ہزار سر آئے۔ رومیوں کا قل عظیم کیا اور صحح وسالم واپس ہوئے۔

زكروبيكا قافله حجاج يرحمله كرنے كامنصوبه:

المحرم کو مدینۃ السلام میں بیخبر آئی کہ ذکرویہ بن مہرویہ قرمطی حاجیوں کے ارادے سے نہرالمثینہ سے کوچ کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ اس کے اور واقصہ کے درمیان چارمیل کا فاصلہ رہ گیا' اور محمد بن داؤ د سے مذکور ہے کہ وہ لوگ خشکی میں مشرق کی جانب روانہ ہو کے ماء سلیمان پنچے۔ ان کے اور پستی کے درمیان ایک صحرائے بے آب رہ گیا۔ وہ اسی مقام پر حاجیوں کے اراد سے سے شیر کر پہلے قافے کا انظار کررہا تھا۔ قافلہ اللہ ایم ایم کر مواقصہ پہنچا۔ اہل منزل نے ڈرایا اور خبر دی کہ ان کے اور غنیم کے درمیان چارمیان چارمیل کا فاصلہ ہے کوچ کیا اور تھہر نے بیس تو بچ گئے۔ اس قافلے میں الحسن بن موی الربی اور سیما الا ہرا ہمی بھی شے۔ جب قافلہ بالکل روانہ ہوگیا تو قرمطی واقصہ گیا' قافلے کا حال ہو چھا تو انھوں نے اسے بتایا کہ وہ واقصہ میں نہیں شھیرا' اس نے ان پر الزام لگایا کہ محسین نے ان کو ڈرایا ہوگا' وہاں کے گھسیاروں کی ایک جماعت کو تل کردیا اور گھاس جلا دی۔ باشندے اپنے قلعے میں محفوظ ہو گئے۔ وہ وہ ہاں چندروزرہ کرزبالہ کی طرف کوچ کر گیا۔

محربن داؤد سے ندکور ہے کہ گئکرز کرویہ کی تلاش میں عیون الطف کی طرف گئے۔ جب انھیں اس کا سلیمان میں ہونا معلوم ہواتو وہاں سے والیس ہوئے۔ علان بن کشمر د تنہا سواروں کے ایک دستے کے ہمراہ ملے کے سید ھے راستے پرز کردیہ کی جانب روانہ ہوا۔ السیال میں اتر کے واقصہ کارخ کیا 'پہلے قافلے کے گزرنے کے بعد وہاں اترا۔ زکرویہ اپنے راستے میں بنی اسد کے گروہوں پر گذرااوروہ انھیں اپنے ساتھ لے کے کے سے واپس آنے والے حاجیوں کے ارادے سے براہ راست ان کولوٹ لینے چلا۔ قافلہ ججاج برحملہ:

اسی سال ۲۱/محرم کوکو فے سے مینخوس خبر آئی کہ زکرویہ نے ۱۱/محرم یوم یک شنبہ کوخراسانی قافے کو مکہ کے راستے میں العقبہ میں روکا۔ان لوگوں نے اس سے شدید جنگ کی' اس نے بڑی بدسلو کی کے ساتھ پوچھا کہ آیا تم سرکاری جماعت ہو؟ انھوں نے جواب دیانہیں ہم تو حاجی جیں۔ بین کرکہا۔'' اچھاتم لوگ جاؤ کہ میں تمھارا قصد نہیں کرتا''۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو اس نے تعاقب کرکے اس پر حملہ کیا۔اس کے ساتھی اونٹوں کے نیز سے بھو نکتے اور تلواروں سے ان کا پیٹ چاک کرنے لگے۔اونٹ بھڑ کے اور قافلہ رک گیا۔ خبیث کے ساتھی حاجیوں پرٹوٹ کرجس طرح بناقتل کرنے لگے۔مردوں اور عورتوں کو قبل کیا' جن عورتوں کو چاہا گرفتار کرلیا اور جو کچھ قافلے میں تھا سب برقابض ہوگئے۔

### علان بن کشمر د کی مراجعت:

قافلے میں سے جو تحق کی گیاوہ علان بن کشمر دسے ملاتھا۔ خبر دریافت کی تو اس نے خراسانی قافلے پر جو پچھنازل ہوااسے بتایا کہ'' تیرے اوراس قوم کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ آج رات کو یاکل دوسرا قافلہ پنچے گا۔ اگروہ شاہی جھنڈادیکھیں گے تو ان کے دل مضبوط ہوجا کیں گے۔ اوران کے بارے میں اللہ بھی اللہ ہے''۔ علان اسی وفت لوٹ گیا اورا پنے ہمراہیوں کو بھی لوٹنے کا تھم دیا کہ میں آدمیوں کو آگے لیے چیش نہیں کروں گا۔

## قا فله حجاج برقرامطه كادوسراحمله:

دوسرے قافلے والے آگے روانہ ہوئے جس میں المبارک القمی 'احمد بن نصر العقیلی اور احمد بن علی بن الحسین البهد انی بھی سے ۔ بیدلوگ فاجروں کے پاس پہنچ گئے 'جو واقصہ سے کوچ کر چکے تھے وہاں کے پانی تباہ کر دیے تھے۔ حوضوں اور کنوؤں کو ان اونٹوں اور گھوڑوں کی لاشوں سے پاٹ دیا تھا جو پیٹ پھٹے ہوئے ان کے ہمراہ تھے۔منزل العقبہ میں ۱۲/محرم ووشنبے کو اترے تو ان سے دوسرے قافلے والوں نے جنگ کی ۔ ابوالعشائر مع اپنے ساتھیوں کے قافلے کے شروع میں تھا۔مبارک لقمی مع اپنچ ہمراہیوں

کے ساقہ میں تھا۔ باہم سخت لڑائی ہوئی۔ حاجیوں نے ان کو بھگا دیا قریب تھا کہ فتح یاب ہوں' فاجروں نے ان کے درمیانی جھے میں غفلت یا کی تواس جانب سےان برحملم آ ورہوئے۔اینے نیز ےاونٹوں کی پسلیوں اور پیٹوں میں رکھ دیے اونٹوں نے حاجیوں کو کچل ڈ الا ۔ قرمطی ان پر قابو یا گئے' خوب تلوار چلائی اور آخر تک سب گوتل کر ڈ الا ۔ سوائے اس کے جے انھوں نے غلام ہنالیا۔العقبہ کے چندمیل اس طرف سواروں کوروانہ کیا جوان لوگوں ہے ملے کہ تلوار ہے ہے گئے تھے ان کوامان دی' و ولو نے تو سب کوتل کر دیا اور جن عورتوں کو پیند کیا انھیں قید کرلیا۔ مال اسباب لے گئے۔المبارک انعمی اور اس کا بیٹا المظفر قتل کردیا گیا۔ ابوالعشائر قید کرلیا گیا۔ مقتولین کو جمع کر کے ایک کو دوسرے پر رکھا گیا یہاں تک کہ وہ بہت بڑے شیلے کے مثل ہو گئے۔ ابوالعشائر کے دونوں ہاتھ دونوں یا وَں کا نے گئے اور اس کی گرون مار دی گئی۔ وہ عور تیں رہا کر دی گئیں جن کی انھیں خواہش نہتھی۔ حجاج كافتل:

زخمیوں کی وہ جماعت نچ گئی جومقولین کے درمیان پڑ گئے تھے۔وہ رات میں بدشواری کھسکے اور چلے گئے ۔ان میں سے پچھے مر گئے کچھ نچ گئے ۔جو بہت کم تھے۔قرامطہ کی عورتیں اینے بچوں کے ساتھ مقتولین میں گھومتی تھیں جوان پریانی پیش کرتے تھے۔ان سے جویات کرتا تھااہے وہ احازت دیتے تھے۔

کہا گیا ہے کہ قافلے میں تقریباً ہیں ہزار حاجی تھے جوسب کے سب قتل کردیے گئے سوائے ان چند آ دمیوں کے جو دشمن یر غالب آ کر بغیر زا دراہ کے پچ گئے یا جومجروح ہوکرمقتولین میں پڑ گئے اور بعد کو پچ گئے'یا جس کوانھوں نے اپنی خدمت کے لیے غلام بنالیابیان کیا گیاہے کہ جو مال اور قیتی اسباب اس قافلے ہے ان لوگوں نے لیے اس کی قیت ہیں لا کھودینارتھی ۔

بعض *سکہ ڈھالنے والوں سے مذکور ہے کہ جارے یا س مصر کے سکے ڈھا لنے والوں کے خطوط آ*ئے کہتم لوگ مال دار بن جاؤ کے کیونکہ ابن طولون کے اعز ہ نے اوران مصری سر داروں نے جو مدینة السلام روانہ کر دیے گئے اور جوان کی طرح مالدار تھے انھوں نے اپنے مصر کے مال کو مدینۃ السلام منگا جھیجا تھا اور انھوں نے مال لے جانے کے لیے سونے اور جاندی کے برتن اور زیور ڈھلوا لیے تھےاوروہ کے بھیجا گیاتھا کہ حاجیوں کے ساتھ اسے مدینۃ السلام لے جائیں۔وہ مدینۃ السلام جانے والے قافلوں کے ساتھ روانہ کیا گیا چھروہ سب جاتارہا۔

### قرامطه كاخراساني قافله يرحمله:

ندکور ہے کہ جس وقت دوشنبے کو قرامطه اس قافلے کو قل کرر ہے اورلوٹ رہے تھے تو یکا یک خراسانی قافلہ آ گیا۔قرامطہ کی ا یک جماعت ان کی جانب نگلی اوران پرحمله کردیا' کیونکه ان لوگوں کا راستہ بھی یہی تھا۔ جب زکر وبیرحاجیوں کے دوسرے قافلے سے فارغ ہوگیا' ان کے مال لے لیے' ان کی عورتوں کو تباہ کر چکا تو حوضوں اور کنوؤں کو آ دمیوں اور جانوروں کی لاشوں سے یا شنے کے بعداس وقت العقبه سے روانہ ہو گیا۔

# محمر بن جراح کا تب کی روانگی کوفہ:

دوسرے قافلے پر اس کی رہزنی کی خبر مدینة السلام میں ١٦/محرم يوم جعه کوعشا کے وقت پینچی تھی۔ بيہ واقعہ تمام لوگوں یراورسلطان پر بهت گرال گز را ـ العباس ابن الحسن بن ایوب وزیر نے محمد بن جراح کا تب کو جو دفتر خراج و دفتر ضیاع مشرق اور دفتر لشکر کا متولی تھا کونے روانہ ہونے اور قرمطی کے مقابلے کے لیے شکر روانہ کرنے کے لیے ٔ وہاں قیام کرنے کے لیے نامز دکیا وہ بغدا د ہے ۹۱/محرم کو نکلا اور اپنے ہمراہ لشکر کووینے کے لیے بہت سامال لے گیا۔ زکر دبیز بالہ چلا گیا اور وہاں اتر گیا۔ سپاہ مقیم قادسیہ کے خوف سے کہ کہیں وہ اسے پا جائیں اپنے آ گے اور پیچھے مخبر روانہ کیے کہ اس تیسرے قافلے کی بھی امید تھی جس میں مال اور سودا گر تھے۔

الثعلبية سے الشقوق اور دہاں الشقوق اور البطان کے درمیان الرمل کے کنارے موضع اطلیح میں ٹھیر کرتیسرے قافلے کا انتظار کرنے لگا'اس قافلے کے سر داروں میں نفیس المولدی اور جہالح الاسود بھی تھے اور اس کے ہمراہ شمسہ دفتر اند بھی تھا۔ شمسہ وہ تھا جس میں المعتصد نے نہایت عمدہ جواہر لگائے تھے۔ اس قافلے میں ابراہیم بن ابی الاشعت بھی تھا جس کے سپر دیکہ وہدینہ کا محکمہ قضاء اور کمہ کا کام اور اس کی صلاح کا خرج تھا۔ میمون بن ابراہیم کا تب تھا جس کے سپر دخراج وضیاح کی معتمدی تھی۔ احمد بن محمد بن احمد عرف ابن البز کج اور الفرات بن احمد ابن محمد بن الفرات اور الحسن بن اساعیل جو العباس بن الحن کا قرابت دارتھا اور حرمین کے دار کے محکمے کا متولی تھا اور طبی بن العباس النہ کی تھا۔

### ز کرویه کا محاصره فید:

جب اس قافلے والے فید تک پہنچ تو انھیں ضبیث ذکر و بیاوراس کے ساتھیوں کی خبر ملی وہ لوگ فید میں حکومت کی جانب سے قوت پہنچائے جانے کے انتظار میں چندروز ٹھیرے ۔ حالانکہ ابن کشمر دان شکروں کے ساتھ جنھیں حکومت نے اس کے ہمراہ اوراس کے قبل و بعد بھیجا تھاراستے سے قادسیہ لوٹ گیا تھا۔ ذکر و بیفید گیا۔ وہاں کے عامل فاقام حامد بن فیروز تھا۔ حامد نے دو قلعوں میں سے ایک میں تھے بیاہ لے میں تھے بناہ لے لی۔ دوسرے قلعے کو آدمیوں سے ہمردیا۔ زکرو سیابل ایک میں تھے بناہ لے لی۔ دوسرے قلعے کو آدمیوں سے ہمردیا۔ زکرو سیابل فیر سے مراسلت کر کے بیدر خواست کرنے لگا کہ وہ لوگ اپنے عامل کو اور وہاں کے شکر کو اس کے بیر دکر دیں۔ اگروہ ایسا کریں گو تو اس انہیں امان دے دوں گا۔ گران لوگوں نے اس کی درخوات کو منظور نہ کیا۔ جب انھوں نے قبول نہ کیا تو اس نے جنگ کی مگر پچھے کا میا بی نہ ہوئی۔ جب اس نے بید کی محاکم ایس بے باشندوں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو ہے گیا۔ پہلے النباج گیا پھر ھیر ابی موئ الاشعری کوروانہ ہوا۔

ز کرو بیرکافتل:

ماہ رہے الاول کے شروع میں امکنی نے وصیف بن صوارتکین کوروانہ کیا'اس کے ہمراہ ایک جماعت سرداروں کی بھی تھی۔ وہ قادسیہ سے خفان کے راست پرروانہ ہوئے۔ وصیف نے ۲۲/رہے الاول یوم شنبہ کواس سے مقابلہ کیا۔ دن بھرخون ریزی کی۔ رات ان کے درمیان حائل ہوگئی۔ ان لوگوں نے پہر ہے کی حالت میں رات بسر کی شبح کو جنگ دوبارہ چھڑی۔ لشکر نے ان کافل عظیم کیا اور وہ اللہ کے دشمن ذکر ویہ تک پہنچ گئے۔ وہ پشت پھیرے ہوئے تھا کہ کسی نشکری نے اس کی گدی پرتلوار کی الیہ ضرب ماری جواس کے دماغ تک پہنچ گئ وہ اور اس کا نائب اور اس کے خاص لوگوں اور قرابت داروں کی ایک جماعت کوجن میں اس کا بیٹا اور اس کا کا تب اور اس کی بیوی بھی تھی گرفتار کرلیا گیا۔ لئکر شاہی نے جو پچھاس کے شکر میں تھا سب پر قبضہ کرلیا۔ ذکر ویہ پانچ ون زندہ رہا پھراس کا بیٹ جا کہ کرکے اس بیئیت میں اس دوانہ کردیا گیا۔ حاجی قید یوں کوجواس کے ہاتھ میں زندہ نے گئے تھے واپس کردیا گیا۔

### ايك بطريق كاقبول اسلام:

اسی سال ابن کیغلغ نے طرسوس میں رومیوں سے جہاد کیا جہاں اسے دشمن کے جیار ہزار قیدی اور بہت سے گھوڑ ہے اور مولیثی اور اسباب ملا ایک بطریق اس کی امان میں داخل ہوا اور اسلام لایا ۔طرسوس سے اس کی روائلی بغرض جہاداسی سال کے اول محرم میں ہوئی تھی ۔

# اندرونقش بطريق كى امان طلى:

اسی سال اندروفتش بطریق نے خلافت سے بطلب امان خط و کتابت کی 'وہ بادشاہ روم کی جانب سے سرحد والوں کی جنگ پر مامور تھا۔ اس کی درخواست قبول ہوئی وہ خود بھی نکلا اور اس نے اپنے ہمراہ ان دوسومسلمانوں کو بھی نکالا جواس کے قلعے میں قید سے۔ بادشاہ روم نے کسی ایسے خفس کوروانہ کیا تھا جواسے گرفتار کرلے۔ اس نے ان مسلمانوں کو جو قلع میں قید سے ہتھیا ردے دیے۔ ان کے ساتھوا پنے ایک بیٹے کو بھی نکلا۔ ان لوگوں نے اس بطریق پر رات کے وقت جملہ کردیا جواس کے گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اس کے ہمراہیوں میں سے مخلوق کثیر کوئل کر دیا اور جو کچھان کے لئکر میں تھاوہ سب نمیمت میں لے لیا۔

قدم کی جانبی ن

رستم تونید پہنچا بطریقوں کے ہمراہ جمادی الاولی میں اندر وُقش کے قصد سے نکلاتھا کہ اسے رہا کرائے۔ چنا نچہ اس جنگ کے بعد رستم تونید پہنچا بطریقوں کو مسلمانوں کے ان کی طرف جانے کاعلم ہوا تو وہ واپس ہوگئے۔اندر وُقش نے اپنے بیٹے کورستم کے پاس روانہ کیا۔ بیلوگ قلع میں سوئے جب جو کی تو اندر وُقش اور وہ تمام مسلمان قیدی جواس کے ہمراہ تھے اور جوان میں سے ان کے پاس چلے گئے شے اور جن نصار کی نے اس کی رائے کی موافقت کر کی تھی اسب نکلے۔ اس نے اپنا مال واسباب بھی نکال کر مسلمانوں کی چھاؤنی میں پہنچا دیا۔مسلمانوں نے تونیہ کو جاہ کر دیا۔ وہ لوگ اور اندر وُقش اور مسلمان قیدی اور وہ نصار کی جوائدر وُقش کے ہمراہ تھے۔طرسوں کی طرف لوئے۔

### ز کرویه کی جماعت کا فرار:

ای سال جمادی الآخرہ میں حسین بن حمدان بن حمدون کے ساتھیوں اور زکرویہ کے ساتھیوں کی اس جماعت کے درمیان جنگ ہوئی جواس جنگ میں بھاگ گئے تھے جس میں اس پر جومصیبت آٹاتھی وہ آئی۔ انھوں نے شام کے ارادے سے فرات کاراستہ اختیار کیا تھا۔اس نے ان پراییا حملہ کیا جس میں ان کی ایک جماعت کوتل کردیا۔عورتوں اور بچوں کی ایک جماعت کوگرفتار کرلیا۔

### روميول عي قيد يول كاتبادله:

ای سال بادشاہ روم کے قاصد کہ ایک ان میں ہے اس کے بیٹے الیون کا ماموں تھا 'بسیل خادم اوران کے ہمراہ ایک جماعت تھی۔ بادشاہ کی جانب ہے اسکے میں اس نے بیٹے جس میں اس نے اپنے شہر کے مسلمانوں سے جماعت تھی۔ بادشام کے رومیوں سے مبادلے کی درخواست کی تھی کہ'' امکنفی اپنا ایک قاصد بلا دروم روانہ کرے کہ وہ ان مسلمان قیدیوں کو جمع کرے جواس ملک میں ہیں اوروہ اس کے ساتھ کسی ایسے امر پر مجتمع ہوجائے جس پر دونوں اتفاق کرلیں' بسیل خادم طرسوں میں

ر ہے کہ اس کے پاس وہ رومی قیدی جمع ہوجا کیں جوسر صدوں میں جیں کہ وہ اٹھیں مقام فدیہ تبادلہ تک لے جائے''۔ وہ لوگ چندروز با ب الشماسیہ میں مقیم رہے' پھر بغداد میں داخل کیے گئے۔ان کے ہمراہ با دشاہ روم کی جانب سے ہدیہ اور دس مسلمان قیدی بھی تھے۔ ان کاہدیہ قبول کیا گیا اور با دشاہ روم کی درخواست منظور کی گئی۔

### متفرق واقعات:

ای سال شام میں اس خیال ہے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا کہ وہ السفیانی ہے۔اسے اور اس کے ہمراہ ایک جماعت کو شام سے حاکم کے دروازے پرروانہ کر دیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ وہ مجنون ہے۔

اسی سال ملے تے راستے میں اعراب نے دوآ دمیوں کو گرفتار کرلیا 'جن میں سے ایک کاعرف الحداد اور دوسرے کا المنتقم تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں جو انہتقم تھا وہ زکرویہ کی بیوی کا بھائی تھا۔ ان دونوں کو انھوں نے کو فے میں نزار کے حوالے کر دیا۔ نزار نے انھیں حکام کے پاس روانہ کر دیا۔ اعراب سے فدکور ہے کہ بید دونوں ان کے پاس جا کرانھیں بغاوت کی دعوت دیتے تھے۔

ای سال انحسین بن حمدان نے شام کے راہتے ہے ایک شخص کو جس کا عرف الکیال تھا مع ساٹھ آ دمیوں کے جواس کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ساتھیوں میں سے تھے حکام کے پاس روانہ کر دیا۔ جنھوں نے اس سے امن لیا تھا اور جوز کر دیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اسی سال اندر وفقش بطریق بغداد پہنچا۔

اسی سال الحسین بن حمدان اور کلب اور النمر اور اسدوغیرہ کے اعراب کے درمیان جنگ ہوئی جواسی سال ماہ رمضان میں اس کی مخالفت پرجمع ہوئے متھے۔انھوں نے اسے شکست، دی اور ہاب حلب تک پہنچادیا۔

اسی سال اعراب طے نے فید میں وصیف بن صوارتکین کا محاصرہ کیا۔ وہ امیر حج بنا کے روانہ کیا گیا تھا۔ تین دن تک اس کامحاصرہ رہا پھروہ نکلا اوران سے جنگ کی۔ کچھ بدویوں کو آل کیا۔ اعراب بھا گ گئے۔ وصیف فیدسے مع اپنے ہمراہی حاجیوں کے روانہ ہو گیا۔

اميرجج الفضل بن عبدا لملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك الهاشمي نے لوگوں كو جج كرايا۔

## ۲۹۵ ھے واقعات

# ابن ابراہیم اسمعی کاخروج:

عبداللہ بن ابراہیم اسمعی نے شہراصبان سے کسی گاؤں پرخروج کیا جو چند فرنخ کے فاصلے پرتھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً دس ہزار کاشت کارشامل ہوگئے۔ بدرالحما می کواس کی طرف جانے کا تھم دیا گیا۔اس کے ہمراہ سرداروں کی ایک جماعت اورتقریباً پانچ ہزار آ دی لشکر کے شامل کیے گئے۔

## بدو بو کافتل:

### ابوابرا ہیم اساعیل کی وفات:

اسی سال ۱۳/صفر کوابوا برا ہیم آملیل بن احمد عامل خرا سان و ماوراءالنہر کی وفات ہوئی۔اس کا بیٹا احمد بن اسمعیل بن احمد اس کا قائم مقام اورا پنے باپ کے اٹمال کا والی بنایا گیا۔ ندکور ہے کہ / ماہ رئیج الآخر کو در بارکیا۔اپنے ہاتھ میں جھنڈالے کے طاہر بن علی بن وزیر کودیا' اسے خلعت سے مخلع کیا اور جھنڈالے کے احمد بن اسمعیل کے پاس جانے کا حکم دیا۔

### منصور بن عبدالله كي معذرت:

اسی سال منصور بن عبداللہ ابن منصور کا تب کوعبداللہ بن ابرا ہیم اسمعی کے پاس روانہ کیا گیا۔انجام مخالفت کا خوف دلایا گیا۔وہ اس کے پاس روانہ کیا گیا۔انجام مخالفت کا خوف دلایا گیا۔وہ اس کے پاس روانہ ہوگیا۔ جب پہنچاتو اس سے گفتگو کی۔وہ فرما نبرداری میں واپس آ گیا اورا پنے غلاموں کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہو کے اپنے عمل اصبهان پرکسی کونائب بنادیا۔ اس کے ہمراہ منصور بن عبداللہ بھی تھا' یہاں تک کہ باب خلافت پر پہنچ گیا۔امکنی اس سے راضی ہوگیا' انعام دیا اور اس سے اور اس کے بیٹے کوخلعت سے سرفراز کیا۔

### متفرق واقعات:

اس سال آنسین بن مویٰ نے الکردی پر حملہ کیا جوز بردی نواح میں موصل پرغالب آگیا تھا۔اس کے ساتھیوں پر فتح مند ہوا۔اس کے نشکر کوتیاہ کردیا۔الکردی نچ گیا۔ پہاڑوں میں پناہ لے لی اوراس کا پیتہ نہ لگا۔

اسی سال المنظفر بن حاج کویمن کے اس جھے پر جس پر بعض خارجی غالب آ گئے تھے فتح ہوئی۔اس نے ان کے ایک رئیس کو جس کاعرف اکلیمی تھا گرفتار کر لیا۔

اسی سال ۱/ جمادی الآخرہ کوخا قان المفلحی کو پوسف بن ابی الساج کی جنگ کے لیے آفر بائیجان کی روانگی کا تھم دیا گیا۔ لشکر کے تقریباً جار ہزار آدمی اس کے ساتھ کیے گئے ۔ ۱/ رمضان کو ابومضر زیاد ۃ اللہ بن الاغلب کا قاصد بغداد میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ فتح الاعجمی تھا'تھا کف بھی تھے جوانکٹی کو بھیج گئے تھے۔ اسی سال ذی القعدہ میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان معاملہ مبادلہ وفد بیکمل ہوا۔ جن عورتوں اور مردوں کا فدید یا گیاوہ تین ہزار تھے۔

### المكنى بالله كي وفات:

المرزی القعده کوامکنفی بالله کی وفات ہوئی۔جس روز اس کی وفات ہوئی اس دن وہ بتیس سال کا تھا۔۲۲ مصیں پیدا ہوا تھا۔کنیت ابومجرتھی۔اس کی ماں ترکی ام ولدتھی جس کا نام جیجک تھا۔متوسط اندام 'خوش رنگ' خوبصورت بال اورسر پرزلفیں اور بھری ہوئی ڈارھی تھی۔



باب۸

# خليفه المقتدر بالله

#### بيعت خلافت:

جعفر بن المعتصد باللہ سے بیعت کی گئی۔ بیعت کے بعد المقتدر باللہ کا خطاب دیا گیا۔ وہ اس روز تیرہ برس ایک مہینے اکیس دن کا تھا۔اس کی ولا دت7۲/ رمضان شب جمعہ کو ۲۸۲ ھ میں ہوئی تھی۔کنیت ابوالفضل تھی۔اس کی ماں ام ولدتھی جس کا نام شغب تھا۔

المكنَّفي باللَّه كي مَدَّ فين:

ندکور ہے کہ جس روز اس سے بیعت کی گئی اس روز بیت المال میں ڈیڑھ کروڑ دینار تھے۔ جب المقتدر کی بیعت ہوگئی تو انکٹفی کونسل دیا گیا'نماز جناز وادا کی گئی اور محمد بن عبداللہ بن طاہر کے مکان میں ایک مقام پروفن کردیا گیا۔

متفرق واقعات:

اسی سال بچ بن حاج اور لشکر کے درمیان ایا م نی میں دوسر بے روز (۱۱/ ذی الحجہ کو) ان لوگوں کے المقتدر کی بیعت کا انعام طلب کرنے کے سبب سے ایسی جنگ ہوئی جس میں ایک جماعت مقتول ہوئی اور ایک مجروح۔ جولوگ منی میں تھے وہ بستان ابن عامر بھاگ گئے۔لشکر نے منی میں ابی عدنان ربیعۃ ابن محمد کا خیمہ لوٹ لیا جو قافلوں کے امرا میں سے تھا۔ مکے سے واپس ہونے والوں کوراستے میں رہزنی اور پیاس کی الیم شدید تکلیف پینی کہ کہا گیا ہے ایک جماعت پیاس سے مرکئی۔ میں نے بعض لوگوں سے ساجو یہ بیان کرتے تھے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں پیشا ب کرتا تھا پھراسے کی لیتا تھا۔

اميرجج الفضل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك في لو كون كو مج كرايا -

# ٢٩٧ ه كواقعات

### المقتدري معزولي كامنصوبهز

سرداروں اور کا تبوں اور قاضیوں کی ایک جماعت نے المقتدر کی معزولی پر اتفاق کر کے مشورہ کیا کہ کس کو بجائے اس کے منتخب کیا جائے۔ اتفاق رائے عبداللہ بن المعتز پر ہوا۔ انھوں نے اس معاطے میں اس سے گفتگو کی تو اس نے اس شرط پر منظور کیا کہ خون ریزی و جنگ نہ ہو۔ انھوں نے اسے بی خبر دی کہ حکومت بخوشی اس کے بیر دکر دی جائے گی ٹمرام سر دار اور لشکر اور کا تب جو ان کے بیچھے ہیں سب اس سے راضی ہیں آخر اس شرط پر بیعت کرلی۔ اس معاطے میں سرگر دہ محمد بن داؤ د بن الجراح اور ابوالمثنی احمد ابن یعقوب قاضی تھے محمد بن داؤ د بن الجراح نے سر داروں کی ایک جماعت سے المقتدر کے ناگہانی قبل اور عبد اللہ بن المعتز کی بیعت کی تصفیہ کیا تھا۔

# العباس بن الحسن كافتل:

العباس بن الحن كى رائے بھى يہي تھى۔ جب العباس نے بيد يكھا كەاس كامعالمه المقتدر ہى كے ساتھ قابل اعتاد ہے تواس كى رائے بدل كئى اس وقت دوسروں نے اس پرحمله كيا اور اسے قبل كر ديا۔ جولوگ اس كے قبل پرمقرر تنے وہ بدر الاعجمى اور الحسين بن حمدان اور وصيف بن صوارتكين تنے۔

### ابن المعتزكي بيعت:

یک شنبے کا دن تھا کہ المقندر کوسر داروں اور کا تبوں اور بغداد کے قاضیوں نے معزول کر دیا' عبداللہ بن المعتز سے بیعت کرلی اوراسے الراضی باللہ کا خطاب دیا۔ وہ شخص جس نے سرداروں سے اس کی بیعت لی ادرانھیں حلف دینے پر اور ان کے نام یکار نے برمقرر ہواوہ کا تب لشکر محمد ابن سعیدالارز ق تھا۔

اس روز الحسین بن حمدان اور دار الخلافت کے غلاموں کے درمیان مج سے نصف النہار تک شدید جنگ ہوئی۔

### ابن المعتزك كرفتاري:

ای روز وہ جماعتیں جنمیں جمر بن داؤ دنے ابن المعتز کی بیعت کے لیے جمع کیا تھا اس کے پاس سے منتشر ہوگئیں۔ اس لیے کہ وہ خادم جومونس کہا جاتا تھا' اس نے دارالخلافت کے کچھ غلاموں کو کشتیوں جیس سوار کیا اوران کشتیوں کو جن جیس وہ سوار سنے دجلے جس اس مکان کے مقابل چنچے جس جیس ابن المعتز اور جمد داؤ دخیا تو وہ ان پر چلائے اور انھیں تیر مارے۔ وہ منتشر ہو گئے۔ جو لشکر اور کا تب اور سر داراس مکان جیس تھے وہ بھا گئے ابن المعتز بھی بھا گا۔ بعض لوگ جنھوں نے ابن المعتز سے بیعت کی تھی المقتدر سے ل گئے اور انھوں نے بیعذر کیا کہ انھیں اس کے پاس جانے سے روکا گیا۔ بعض چھپ گئے جوگر فتار کر کے تس کر دیے گئے۔ عام لوگوں نے ابن داؤ داور العباس بن الحمن کے مکانات لوٹ لیے' جولوگ گرفتار ہوئے ان جیس ابن المعتز بھی گرفتار کر لیا گیا۔

### بغداديس برف بارى:

ای سال ۲۲/رہیج الاول یوم شنبہ کو بغداد میں شیج سے نمازعصر تک برف گری یہاں تک کہ مکانوں اور چھتوں پرتقریباً چار انگل ہوگئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی برف بغداد میں بھی نہیں دیکھی گئی۔

اس سال ۲۸/ر بیج الاول بوم دوشنبه کوممر بن بوسف قاضی اورمحدا بن عمر و نیداور ابوالمثنی اور این انجصاص اور الارزق کا تب الشکرکوایک جماعت کے ساتھ مونس خازن کے سپر دکیا گیا۔ ابوالمثنیٰ کواس نے باب حکومت میں چھوڑ دیا اور دوسروں کواپ مکان کے گیا۔ بعض فی کردیے گئے اور بعض کی سفارش کی گئی تو رہا کردیے گئے۔

### طاہر بن محمدا ورسکری کی جنگ:

اسی سال طاہر بن مجمد بن عمر و بن اللیث اور عمر و بن اللیث کے غلام سبکری کے درمیان جنگ ہوئی۔سبکری نے طاہر کو گرفتار کرلیا اورا ہے اس کے بھائی یعقوب بن مجمد کے ہمراہ بارگاہ خلافت میں روانہ کر دیا۔

## حسین بن حمدان کی امان طلی:

اسی سال ابوالقاسم بن سیما کوسر داروں اور کشکر کی ایک جماعت کے ہمراہ حسین بن حمدان بن حمدون کی تلاش میں روانہ

کیا گیا۔ وہ اس کام کے لیے قرقیسیا اور الرحبہ اور الدالیہ گیا۔ انحسین کے بھائی عبداللہ بن حمد ان بن حمد ون کواپنے بھائی کی تلاش کے لیے لکھا۔ اس نے اور اس کے بھائی نے ایک مقام پر جوالا عمی کے نام سے مشہور تھا اور د جلے کی غربی جانب تکریت اور السود قانیہ کے درمیان تھا مقابلہ کیا۔ ورمیان تھا مقابلہ کیا۔ عبداللہ بھاگ گیا الحسین نے کسی کو بھیج کرا مان طلب کی جوال گئی۔

حسين بن حمدان كي بغداد مين آيد:

اس سال ۲۳/ جمادی الآخره کو آنحسین بن حمدان بغداد پہنچا اور باب حرب میں اترا' دوسرے روز اسے خلعت دیا گیا اور قم اور قاشان کا عہدہ دار بنایا گیا۔ ۲۴/ جمادی الآخرہ کو یوسف بن ابی الساخ کے کا تب اوراس کے قاصدا بن دلیل نصرانی کو خلعت دیا گیا۔ یوسف بن ابی الساخ کو المراغہ اور آذر بائیجان کا عہدہ دار بنایا گیا'خلعت روانہ کیے گئے اور اپنے عمل کی طرف جانے کا تھم دیا گیا۔

مونس خادم کا جہاد:

اس سال نصف شعبان کومونس خادم کوخلعت دیا گیا اور اسے زمتانی جہاد کے لیے طرسوں جانے کا حکم دیا گیا۔وہ اس کے لیے روانہ ہوا۔وہ بہت بڑے لشکراورسر داروں کی ایک جماعت اور الحجر کے غلاموں کے ہمراہ نکلا۔

امير حج الفضل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك الهاشي نے لوگوں کو حج كرايا۔

# 29<u>7ھ</u> کے دا قعات

مونس خادم کی کامیاب مهم:

مونس خادم بہت بڑے گئیر کے ہمراہ بلا دروم میں سرحد ملطیہ سے زمستانی جہاد کو چلا۔اس کے ہمراہ ابوالا غرائسلمی بھی تھا۔وہ روم پر فتح مند ہواا ورآ خر ۲۹۲ھ میں کفار کو گرفتار کیا۔اس کی اطلاع ۲/محرم کوآئی۔ اللیث بن علی کی سرکشی:

اسی سال نافر مان اللیث بن علی بن اللیث ایک شکر کے ہمراہ فارس گیا اور زبردسی اس پرغالب آ کے وہاں سے سبکری کو نکال دیا۔ طاہرا بن محمد کو گرفتار کر کے سلطان کے پاس جیسیخ کے بعد حکومت نے سبکری کو والی بنا دیا تھا۔ المقتدر نے اللیث بن علی کی جنگ کے لیے مونس خادم کوفارس کی روانگی کا حکم دیا۔وہ اسی سال رمضان میں اس کی طرف روانہ ہوا۔

ای سال شوال میں المقتدر نے القاسم بن سیما کو بڑے لشکر کے ہمراہ بلا دروم میں زمستانی جہاد کے لیے روانہ کیا۔ اللیث بن علی کی شکست:

ای سال مونس خادم اوراللیث بن علی بن اللیث کے درمیان وہ جنگ ہوئی جس میں اللیث کوشکست ہوئی۔اس کے ساتھیوں کی بہت بڑی جماعت گرفتاراور قبل کی گئی۔ایک بڑی جماعت مونس کی پناہ میں آگئی۔شاہی سپاہی النوبند جان میں داخل ہو گئے۔ جس پراللیث نے زبردی قبضہ کرلیا تھا۔

امير حج الفضل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس ابن محمد نے لوگوں کے ليے حج كا تنظام كيا۔

# ۲۹۸ ھے کے واقعات

القاسم بن سيمانے روم ميں زمستانی جہاد كيا۔

سېرې اوروصيف کامه کې جنگ:

اسی سال المقدر نے عمر و بن اللیث کے غلام سبکری کی جنگ کے لیے وصیف کامہ الدیلمی کونشکر اور سر داروں کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ کیا۔ اسی سال سبکری اور وصیف کامہ کے درمیان وہ جنگ ہوئی جس میں وصیف کامہ نے اسے شکست دے کے فارس سے تکال دیا۔ وصیف اور اس کے ہمراہی فارس میں داخل ہوگئے۔ سبکری کے ساتھیوں کی بہت بڑی جماعت امان میں آگئی سرنشکر ''القتال'' گرفتار کرایا گیا۔ اس نے جو پچھاس کے بھاگ کراحمہ بن اساعیل بن احمد کے پاس گیا۔ اس نے جو پچھاس کے ساتھ وقالے لیا اور قید کر دیا۔

محد بن على بن الليث كي كرفيّاري:

اس سال بست اورالرخج کے نواح میں احمد بن اساعیل بن احمد اور محمد بن علی بن اللیث کے درمیان وہ جنگ ہوئی جس میں احمد بن اسلمعیل نے اسے گرفبار کرلیا۔

اميرجج الفضل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك نے لوگوں كو حج كرايا-

# ووع ھے کے دا قعات

مليح الارمنى كامحاصره:

نواح طرسوس میں رستم بن برووانے زمتانی جہاد کیا جو بن نفیس کی طرف والی سرحدوں کا والی تھا۔اس کے ہمراہ دمیا نہ بھی تھا'اس نے ملیح الا رمنی کے قلعے کامحاصرہ کیا' پھر وہاں ہے کوچ کیا۔ بھیٹر بکری والوں کے مکانات جو بیرون شہر تھے جلا دیے۔ سجستان کی فتح:

ای سال احمد بن اساعیل بن احمد عربینہ لے کے آیا جس میں پیڈ برتھی کہ اس نے بحثان فتح کرلیا اور اس کے ساتھی اس میں داخل ہو گئے اور انھوں نے نافر مان کے ساتھیوں کو زکال دیا۔ المعدل بن علی بن اللیث مع اپنے ان ساتھیوں کے جواس کے ہمراہ تھے اس کی امان میں چلا گیا۔ اس روز المعدل زرنج میں مقیم تھا' پھروہ احمد بن اساعیل کے پاس چلا گیا جو بست اور الرنج میں مقیم تھا۔ ابن اسا کھ فرسخ کا اساعیل نے اسے اور اس کے عیال کو اور اس کے ہمراہیوں کو ہرات روانہ کر دیا۔ بحتان اور بست اور الرنج کے درمیان ساٹھ فرسخ کا ناصلہ تھا۔ اساعیل نے اسے اور اس کے متعلق خریط آیا۔

اسی سال زکرویہ کا ساتھی العطیر امان لے کے بغداد پہنچا۔اس کے ہمراہ الاغربھی تھا۔وہ بھی زکرویہ کے سر داروں میں سے

6

### على بن محمر بن الفرات برعمّا ب:

اسی سال ذی المجبہ میں ہم/ تاریخ کوئلی بن مجمد بن الفرات پرعتاب ہوا۔ اسے قید کیا گیا اور اس کے اور اس کے اہل وعیال کے مکانات پر پہرہ لگا دیا گیا۔ جو پجھ ملاسب لے لیا گیا۔ اس کے اور اس کے بھائی کے بیٹوں کے اور ان کے اہل وعیال کے مگانات لوٹ لیے گئے ۔مجمد بن عبیداللہ بن بچی بن خاقان کووز مرینایا گیا۔

امير حج الفضل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك نے لوگوں كو حج كرايا۔

# وسرج کے واقعات

### ایک خارجی کی سرکو بی:

عامل برقہ کا قاصد بغداد میں اس خارجی کی خبرلا یا جس نے خروج کیا تھا۔عمل برقہ عمل مصرسے چارفرتخ پیچھے تک تھا۔اس کے بعد عمل مغرب تھا۔اسے اس کے نشکر پر فتح ہوئی مخلوق کوئل کر دیا۔ہمراہ مقتولین کے ناک کان کا ہاراورخارجی کے بچھ جھنڈے بھی تھے۔

### بغداد میں امراض کی کثرت:

ای سال بغداد میں امراض کی کثرت ہوئی۔ ندکور ہے کہ جنگل کے کتے اور بھیڑ یئے اس میں بدحواس ہو گئے۔وہ انسانوں اور گھوڑ وں اور جانوروں کو تلاش کرتے تھے۔ جب کسی انسان کو کاٹ لیتے تھے تواسے ہلاک کردیتے تھے۔

# امير حج الفضل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك الهاشي في لو كور كوج كرايا-

# أوس بيرك واقعات

## محد بن عبيدالله كي معزولي:

المقتدر نے محمد بن عبیداللہ کووز رات ہے معز ول کر کے اسے مع اس کے بیٹوں عبداللہ اور عبدالواحد کے قید کر دیا۔ علی بن عیسیٰ بن داؤ دا بن الجراح کواپناوز ریر بنایا۔

### بغدا دمیں وباکی کثرت:

اس سال بھی بغداد میں وہا کی کثرت ہوئی۔ایک قتم کی وہاوہ تھی جس کا نام لوگوں نے حنین رکھا۔ایک قتم وہ تھی جس کا نام الماسرار کھا۔ حنین میں سلامت تھی اورالماسراہلاک کرنے والا طاعون تھا۔

### حسين بن منصور حلاج:

ای سال علی بن عیسی وزیر کے مکان پرایک شخص کو حاضر کیا گیا۔ جس کے متعلق بیان کیا گیا کہ اس کا عرف الحلاج اور کئیت ابوجی مشعو ذہبے۔ اس کے ہمراہ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ میں نے لوگوں کی ایک جماعت سے سنا جن کا بیگمان تھا کہ وہ رب (پرودگار) ہونے کا مدتی ہے۔ اسے اور اس کے ساتھی کو تین دن تک ہر روز شروع سے نصف النہار تک لاکا یا گیا۔ ان دونوں کو اتارا جاتا تھا اور ان کے قید کرنے کا حکم و یا جاتا تھا۔ وہ طویل مدت تک قیدر کھا گیا۔ ایک جماعت اس سے فتنے میں مبتلا ہوگئی جن اتارا جاتا تھا اور ان کے قید کرنے کا حکم و یا جاتا تھا۔ وہ طویل مدت تک قیدر کھا گیا۔ ایک جماعت اس سے فتنے میں مبتلا ہوگئی جن میں نصر القطوری وغیرہ بھی تھے کہاں تک کہ جو اس کی برائی کرتا تھا لوگ اسے بددعا دیتے تھے۔ اور اس پرغل مچاتے تھے۔ اس کا معاملہ بھیل گیا۔ اور وہ قید سے نکالا گیا' اس کے دونوں ہا تھا ور دونوں پاؤں کا نے گئے۔ پھر اس کی گردن ماردی گئ کھرا سے آگ میں جلا دیا گیا۔

### الحسين بن حمدان كي فتو حات:

اس سال الحسین بن حمدان بن حمدون نے زمستانی جہا دکیا۔ طرسوس سے ایک خط آیا جس میں بیدذ کرتھا کہ اس نے بہت سے قلعے فتح کیے اور رومیوں کی مخلوق کثیر کوتل کیا۔

## احد بن اسمعيل كاقتل:

اسی سال احمد بن اساعیل ابن احمد جوخراسان و ماوراء النهر کا حاکم تفاقل کیا گیا۔ ایک ایسے ترک غلام نے قل کیا جواس کا خاص غلام تفا۔ اس نے اور اس کے ساتھ دوغلاموں نے جواس کے خیمے میں گھس گئے اسے ذبح کر دیا۔ پھراس طرح بھا گے کہ ان کا پتا نہ لگا نصر بن احمد اور اسلحق بن احمد میں اختلاف:

اسی سال نفر بن احمد بن اساعیل بن احمد اوراس کے باپ کے بچپا آخق بن احمد کے درمیان اختلاف ہوا۔ نفر بن احمد کے ساتھ اس کے باپ کے ب

#### جنگ ما بخارا:

اسی سال ۱۱ ارشعبان کونفر بن احمد بن اسلعیل اوراس کے بخارا والے ساتھیوں اوراس کے باپ کے چچا اسحاق بن احمد اوراس کے سمر قند والے ساتھیوں نے اسحاق اورابل سمر قند کواوران کوجو اوراس کے سمر قند والے ساتھیوں نے اسحاق اورابل سمر قند کواوران کوجو اس نواح کے باشندوں میں سے اس کے ساتھ ہو گئے تھے شکست دی اوروہ سب بھاگ کر اس سے جدا ہو گئے ۔ یہ جنگ ان کے درمیان باب بخارا پرہوئی تھی۔

### اسطق بن احد کی گرفتاری:

ً اس سال ابل بخارانے اسحاق بن احمد اور اس کے ہمراہیوں کو شکست دینے کے بعد اہل سمر قند پر دھاوا کیا۔ان کے درمیان

یہ دوسری جنگ تھی' جس میں اہل بخارا کو اہل سمر قند پر نتح ہوئی۔انھوں نے اس کو پسپا کر دیا۔ انھیں تلوار کے گھاٹ اتارا اور زبرد تق سمر قند میں داخل ہو گئے۔اسحاق بن احمد گرفتار کرلیا گیا اور جو کام اس کے سپر دتھا اس پرعمر و بن نفسر بن احمد کے ایک بیٹے کو والی بنا دیا۔ متفرق واقعات:

اس سال ابن البصري كے ساتھى جواہل مغرب ميں سے تھے برقہ ميں داخل ہوئے وہاں سے انھوں نے عامل كو نكال ديا۔ ابو برمجر بن على بن احمد ابن ابى زنبورالماذ رائى كوا عمال مصراوراس كے خراج كاوالى بنايا گيا۔

اسی سال ابوسعید البخائی گوتل کیا گیا جس نے نواح بحرین میں خروج کیا تھا۔ کہا گیا ہے کہاس کا خادم اس کے قبل کا مرتکب ہوا۔ اسی سال بغداد میں بیار یوں کی کثرت ہوئی۔ باشندوں میں موت پھیل گئی۔ الحربیہ اورشہر کے بیرونی مکانات کے باشندوں میں اس کی کثرت تھی۔ اسی سال ابن البصری کا ایک سر دار بربریوں اور مغربیوں کے ہمراہ الاسکندریہ پہنچا۔ اسی سال عامل تعکمین کامصر سے عریضہ آیا جس میں اس نے مدد کی درخواست کی تھی۔

اميرجج الفعنل بن عبدالملك:

اس سال الفضل بن عبد الملك في لوكون كوج كرايا-

### ٣٠٢ ھے واقعات

### ابن عبدالباقی کی کمک:

علی بن عیسیٰ وزیر کے ابن عبدالباقی کواسی سال دو ہزار سواروں کے ہمراہ تابتانی جہاد میں ابن ابی الساج کے خادم بشرکی مدد کے لیے جوطرسوس کا والی تھا طرسوس روانہ کیا۔انھیں تابتانی جہاد کا موقع نہ ملاتو انھوں نے سخت سر دی برف میں زمستانی جہاد کیا۔ الاطروش کاحسن انتظام:

اسی سال الحسن بن علی العلوی الاطروش طبرستان پرغالب آنے کے بعد آمل سے ہٹ کے سالوس جاکر وہیں مقیم ہوگئے۔ حاکم الر مے صعلوک نے لشکر بھیجا مگراس کالشکروہاں ٹھیرند سکا۔الحسن بن علی وہاں بلیٹ آئے۔لوگوں نے الاطروش کا ساعدل اوراس کی سی سس سیرت اوراس کا ساحق کوقائم کرنانہیں دیکھا۔

### حباسه کا اسکندریه برغلبه:

> اسی سال مونس خادم حباسه کی جنگ کے لیے مصرروا نہ ہوا۔اسے آ دمیوں اور ہتھیا راور مال سے قوت دی گئی۔ التحسین بن عبد الله کی گرفتاری:

اسی سال۲۳/ جمادی الا و کی کوابحسین بن عبدالله عرف ابن الجصاص اوراس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کرلیا گیا۔اس کی تمام

اشیاچین لی گئیں'اے قید کیا گیااور بیڑیاں پہنا دی گئیں۔

ای سال ۲۳ / جمادی الا ولی کومصر میں سیا ہیوں اور حباسہ اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں فریقین کی ایک جماعت مقتول اور ایک جماعت مجروح ہوئی۔ ایک دن بعد دوسری ہوئی جوولی ہی ہوئی جیسی اس دن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تیسری اس سال جمادی الآخرہ میں ہوئی۔ اس سال ۱۱ / جمادی الآخرہ کو اس جنگ کے متعلق خط آیا جوان کے درمیان ہوئی تھی۔ جس میں سیا ہیوں نے مغربیوں کو شکست دی۔

## رومی اسیروں کی تعداد:

اسی سال عامل طرسوس کا ایک عریضه آیا جس میں اس نے اپنے جہادروم کا اور جتنے وہاں قلعے فتح کیے اورجو مال غنیمت پایا اورگر فتار ال کیس اس کا ذکرتھا۔اس نے ڈیڑھ سوبطریق گرفتار کیے۔گرفتاری کی تعدا دتقریباً دو ہزارتھی۔

### مغربیون کی شکست:

19/رجب کومصرے بیخبرآئی کہ سپاہیوں نے حباسہ اور ان مغربی لوگوں کا مقابلہ کیا جو قال کرتے تھے۔مغربیوں کو شکست ہوئی۔ انھوں نے ان کے سات ہزار آدمیوں کو آل وقید کیا' باتی لوگ ہزیمت اٹھا کے بھاگ گئے۔ یہ جنگ بنٹے شنبہ نتم جمادی الآخرہ کو ہوئی۔ حباسہ کی مصالحت کی کوشش:

ای سال حباسہ اور اس کے مغربی ساتھی اسکندریہ سے مغرب کا رخ کر کے واپس ہوئے۔حباسہ نے جیسا کہ بیان کیا گیا عامل مصر سے امان میں داخل ہونے کی گفتگو کی تھی اور اس بارے میں ان دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوئی تھی ۔اس کی واپسی اس اختلاف کی وجہ سے ہوئی جواس کے ساتھیوں میں اس مقام پر بیدا ہوا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔

### یانس خادم کی غارت گری:

اس سال یانس خادم نے وادی الذیاب کے نواح اور جواس مقام کے قریب تھا وہاں کے عربوں پرحملہ کیا۔اس نے ان کا قتل عظیم کیا۔ نہ کور ہے کہ ان کے سات ہزار آ دمی قتل کئے ان کے مکانات لوٹ لیے۔ مکانات میں اسے تجار کا وہ مال واسباب ملاجس کوانھوں نے رہزنی کر کے جمع کیا تھا'جس کی کثرت کا اندازہ نہیں ہوسکتا۔

٧/ ذي الحجه كوالمامون كي آزاد كرده باندي بلاك ہوگئي۔

# اميرجج الفضل بنعبدالملك

اس سال الفضل بن عبدالملك نے لوگوں كو حج كرايا-

اسی سال ۲۲/ ذی الحجہ کواعراب نے الحاجر سے تین فریخ پر البر کے متصل کے سے واپس آنے والوں پرخروج کیا اور رہز نی کر کے ان کے ساتھ کا مال لے لیا۔ان کے اونٹ جس قدر جی جاہا ہٹکا لے گئے کہا گیا ہے کہ دوسواسی آزادعور تیں گرفتار کرلیں - یہ ان لونڈیوں باندیوں کے علاوہ تھیں جوانھوں نے لی تھیں ۔

